





#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول منافیقیا اور دیگردین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تضیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تضیح پر سب ہے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام منطلع کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

#### سنيه.

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ کھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کردانے والے پر ہوگی۔ادارہ بندااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،



#### المجملة حقوق مكيت بحق ناشر محفوظ مين



نام کتاب: مصنف این این شیبه (جدینمبرنا) مترحمبر:

مولانا محدا ونس سرفر غينا

ناشر ÷

ممتب جانبرين

مطبع ÷

خضرجاويد برننرز لاهور



اِقرأ سَنتْر غَزَنْ سَتَثْرِيكِ الْكَوُوبَاذَاذُ لِاهَور فون:37224228-37355743



المجلدتمبرا أ

صيفنبرا ابتدا تَا صِينْ بِر ٣٠٣١ باب: إذانسي أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَوَهُوَ رَاكِعٌ

المجدميرا أ

مين بر ٨٠٣٨ باب: في كنس المساجِدِ تَا صين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ في الصَّلَاة

المجلد ثمبرا

صينبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلاة

صيتْ بْرِ ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

المجلدتمين

صين بر١٢٢٤ كتَابِ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُد

[

صيتنبر ١٩١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوخِ

الجدنمبره)

صيف بر١٦١٥١ كِتَابُ التِكَاحِ تَاصِيف بر١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

المجلد نمبرا

صين بر١٩٦٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

ميضْبر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجن يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ





| ١٧         | جن حضرات کے نز دیک شہید کومسل دیا جائے گا                                                                      | 6   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٧         | شهبید کی نماز جنازه کابیان                                                                                     | 0   |
| ι <b>Λ</b> | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں بول کہا: جو جہاد کے لیے مال تولے لے اور جہاد کے لیے نہ نکلے                   | (3) |
| 19         | جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا                                               | 0   |
| 19         | و ثمن کے قبضہ میں موجود قیدی اور اس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان                                          | 0   |
| r•         | جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو کون وارث ہے گا؟                     | 3   |
| r•         | جن لوگوں نے یوں کہا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا                                                                     | 0   |
| نو اس کو   | جن لوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تو اس نے وہاں بات بیان کردی پھروہ آیا               | (3) |
| rı         | پراجائے گا؟                                                                                                    |     |
| ri         | جن لوگوں نے یوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخری آئے تو وہ بحد اسکرادا کرے گا                               | 3   |
| rr         | جن حفرات کے نزدیک مشرکین ہے کیا ہوا عہد پورا کیا جائے گا                                                       | 3   |
| ra         | جن لوگوں نے یوں کہا: ان غلاموں کے بارے میں جودشمن کے ملک میں بھاگ جا کمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | (3) |
| ry         | اس آ دی کابیان جس کودشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں ہے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا                             | 3   |
| ry         | جن لوگوں نے سر کاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا                                          | (3) |
| ٣٦         | ان غلاموں کا بیان جن کوحصه دیا گیایا ان تو تنو او دی گئی                                                       | •   |
| r2         | جوُّخص قر آن پڑھنے والے کے لیے عطیہ مقرر کرے                                                                   | (3) |
| ra         | بچوں کا بیان ،کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟اور کبان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟                               | 0   |
| ra         | ایں شخف کا بیان جس کوعطیہ سب سے پہلے دیا جائے گا                                                               | (3) |

|     | معنف ابن الى شير متر جم ( جلده ا ) في المستحد |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۳r. | حاكم كانصاف كرنااور مال تقتيم كرنا، مال تعوژا هويازياده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €   |
| ۳٩. | امام جب گورنروں کو بصیح تواس بات کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| ۵۱. | جود شمن سے لڑائی کے دفت روز ہ کشائی کومتحب مجھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   |
| ٥٢  | سالا نة نخواه كابيان اوركون اس كاوارث بنے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| ٥٣  | سفرمیں چلتے ہوئے آ ہنتگی اور تیزی جھوڑنے کا بیان اور جو خص فوج کے پچھلے حصہ میں رہنے کومحبوب رکھتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3) |
| ۵۳  | جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| ۵۵  | اس ذی شخص کابیان جواسلام لے آئے ،جس نے بول کہا:اس سے جزیہ ہٹالیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| ۵۷. | صحرائی زندگی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| ۵۸  | اس آ دمی کابیان جو مال غنیمت میں ہے باندی خریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| ۵٩. | مال غنيمت ميں زياد تی والی بيچ کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕   |
| ۲٠. | زمین کاجو حصہ فتح ہو جائے اس کوتقسیم کرنے کا بیان اور بیقسیم کیسے ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €   |
| 40  | جویوں کہے: یہودونصاریٰ مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر میں اکٹھے ہیں رہ سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⊕   |
| ۲۷. | جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہر لگانے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €   |
| ۲۷. | ، س آ دمی کا بیان جس نے گھوڑ ہے پر کسی کوسوار کرنا تھا ہیں اسے اس کی ضرورت پڑگئی کیا وہ گھوڑ ہے کوفر وخت کر دے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| AF. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| AF. | اس آ دمی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جس کودارالحرب میں قید کرلیا گیا ہوکداس کے بارے میں کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہاس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     | جن لوگوں نے حکمرانوں کے بارے میں یوں کہا کہوہ قاصدر کھیں پھراس کے ذریعہ پیغام بھیجیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | ان روایات کابیان جن میں نیز ہ ساز اور اس کے بنانے کا ذکر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|     | جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا: کہ وہ لوگوں میں ہے کس کے لیے ہوگا؟<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|     | جو خض اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب کوئی قلعہ فتح ہوجائے تو وہ اس میں اقامت اختیار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     | جن لوگوں نے بوں کہا: اس آ دمی کے بارے میں جو دشمن کے علاقہ میں کوئی کا م کرتا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ۳۷  | جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا ہے اختیار ہے زمین کے پچھ حصہ کے مالک بنادینے کا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3) |

| مضامین که           | معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۱۰) کی مسلم                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                  | ان روایات کابیان جوز مین کو متخب کرنے کے بارے میں ذکر کی تکئیں اور جس شخص نے سیکام کیا     |
| ب كهان كومجبور كميا | ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کو نا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔ کیاوہ اس کا جواب دیں اس حال م |
| 44                  |                                                                                            |
| دُ دِياجائے گا ٨١   | جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہاہے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااورشادی شدہ کو چھ    |
|                     | جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان                                                       |
| AI                  | قال کرنے ہے بل مشرکین کودعوت دینے کابیان                                                   |
| ۸۵                  | ج <sup>ش</sup> رخص مشر کین کودعوت نہ دینے کی رائے رکھتاہے                                  |
| ΑΥ                  | ان پر حمله کرنے اور رات کوا جا تک حمله کرنے کا بیان                                        |
| ۸۷                  | جویوں کہے: جبتم اذان کی آواز سنوتو قبال ہے رک جاؤ                                          |
| ۸۸                  | دشمن سے لڑائی کرنے کا بیان کہ کس وقت قبال کرنامتحب ہے                                      |
| ۸۹                  | جو فخص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر ارد ہے                                         |
| ٩٣                  | ان چیزوں کا بیان جول ہےرو کتی ہیں۔اوروہ چیزیں کیا ہیں؟اور جو چیزیں جان کو محفوظ کرتی ہیں   |
| f**                 | جن لوگوں کو دار الحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا                                          |
| 1+4                 | جس نے بچوں اور بوڑھوں وقل کرنے میں رخصت دی                                                 |
| I+Y                 | جوآ گ کے ساتھ جلانے سے رو کے                                                               |
| I+A                 | جس نے دشمن کی زمین یا اس کے علاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی                            |
| m                   | مشرکین ہے مدد مانگنے کا بیان کون اس کو مکر وہ مجھتا ہے                                     |
| II <b>r</b>         | جو خض مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا                                |
| 11 <b>*</b>         | گھوڑ اسوار کوکتنا حصہ ملے گا؟                                                              |
| 11 <b>7</b>         | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑسوار کو دو <u>حص</u> لیں عے                                   |
| #Y                  | ترکی النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقررہے؟                                                    |
| 119                 | خچرکوکتنا حصه ملےگا؟<br>م                                                                  |
| 119                 | كونى شخف كن گھوڑے لے كر جہادييں حاضر ہوتو كتنے گھوڑوں كوحصد ديا جائے گا؟                   |
| Ir•                 | غلام اگر جهاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟                                        |

| <b>%</b>      | فهرست مضامين         |                                      |                               |                                 |                              |            |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| iri           |                      | نصدے                                 | ر کیلئے بھی غنیمت میں<        | تے ہیں کہ غلام اور مزدو         | جوحضرات فرما                 | €          |
| ırr           |                      | •••••                                | بل حصہ ہے؟                    | بجول کے لیے غنیمت م             | كياخوا تنين اور              | <b>③</b>   |
| ırr           |                      | •••••                                | و کیاان کوحصہ <u>ملے</u> گا . | کے بعد فشکر میں آئیں!           | اگر پچھالوگ فنتح             | €          |
| ITM           | .ملے گا              | ئے اس کوغنیمت میں حصہ نہ             | کے ختم ہونے کے بعد آ          | ماتے میں کہ:جوجنگ               | جوحضرات بيفر                 | €          |
| IFY           |                      | •••••                                |                               | جازت <i>کے بغیر نکلے</i>        | جوسر بیامام کی ا             | $\odot$    |
| 1 <b>1</b> ′∠ |                      | ہوجائے                               |                               | جازت کے بغیر جائے ا             | · <u>-</u> ·                 |            |
| IPA           |                      |                                      | ,                             | نگر میں تقشیم کردے              | امام جو <u>ملے</u> وہ        | €)         |
| 179           |                      |                                      |                               | •••••                           | فدىيكابيان                   | €          |
|               |                      | ••••                                 | ِئالپىندكرتے <del>ب</del> يں  | هم کے ساتھ فدیہ لینے کو         | جوحضرات درا                  | €}         |
| ırr           |                      |                                      |                               | لون ا دا کرے گا؟                | فيد يول كافديي               | <b>(:)</b> |
| ساسا          |                      | •••••                                | تے ہیں                        | كافديه ديخ كونا پسندكر.         | جوحضرات ان <i>ٔ</i>          | €}         |
| IPP           |                      |                                      | '<br>نبیں کیا جائے گا         | ِ ماتے ہیں کہ قیدیوں کو آ       | جوحضرات پیفر                 | €}         |
| الته          |                      | ئے گا                                | لے کا پیچھانہیں کیا جا۔       | یا جائے گا اور بھا گنے وا۔      | رخی کونل نبیس ک <sub>ه</sub> | <b>©</b>   |
| ۱۳۲           |                      |                                      | گایا جنگ کے بعد؟              | نشش) جنگ ہے تبل ہو <sup>ا</sup> | مال غنيمت ( مج               | €          |
| IFY           |                      | واہے                                 | ل) کے متعلق جووارد؛<br>م      | (يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَا   | ارشادخداوندي                 | 3          |
| IFZ           |                      |                                      | نشش دينا                      | ت ہے جل کچھ عطیہ اور مج         | امام كانقسيم غنيمه           | <b>③</b>   |
|               |                      |                                      | ےگا کہیں؟                     | ن (لوشخ کا)اجازت د              | اميران كوسامال               | €}         |
| ۱۳۹           |                      |                                      |                               | م کی جائے گی؟                   | ننيمت كيے تقب                | <b>©</b>   |
| ۳۳۱           |                      | ياجائے گا؟                           | ى جُلْهول ميں استعمال كم      | س کودیا جائے گا؟ اور کر         | خمس میں ہے                   | <b>③</b>   |
| ۱۳۳           |                      |                                      | ى كرويا گيانھا                | يفضغ كيلئ ننيمت كوحلال          | حضورا قدس نيؤ                | 0          |
| ıra           |                      |                                      |                               | رنے ہے بل بیع کرنا              | غنيمت كونشيم كر              | 3          |
| کاا           |                      | •••••                                | _ كواستعال كرنا               | پرموجود کھانے اور چار           | وشمن کی سرز مین              | 3          |
|               |                      | •••••                                |                               |                                 |                              |            |
| ه ادا         | فعانے میں رخصت دی ہے | ہمت اور جنہوں نے اس کوا <sup>ن</sup> | ا لے،اوراس کواٹھائے           | ماتے ہیں کہ کھانے کو کھ         | جوحضرات بيفر                 | 3          |

| ف ابن ابی شیبه مترجم ( جلده ۱) کی کی ایس ایس کی ایس کی                   | معت       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| غلام کابیان جس کود ثمن نے قید کرلیا بھر دویارہ مسلمان اس پر غالب آجائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اس        | (3)      |
| ی کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس ہے وہ سلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں                               | وتثمن     | (3)      |
| ہادشاہوں کے ساتھ مل کر جہادیں شریک ہونا                                                                      | ظالم      | <b>③</b> |
| مزات اس کونا پیند کرتے ہیں                                                                                   | بود       | 3        |
| ن اورغام كاامان ديتا للمسلم                                                                                  | ،<br>خالو | 3        |
| اکیا ہے؟ اور کسے ہوگی؟                                                                                       | أمالز     | 3        |
| غرات اس بات کوتا پیند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے                                              | بور       | 0        |
| ى (معامده) مين دهو كاكرنا                                                                                    |           |          |
| ى كاكسى كوامن دينا                                                                                           | بجوا      | (3)      |
| يين آواز بلندكرتا                                                                                            | جنَّد     | €        |
| ن ہے مقابلہ کے وقت کیاد عاہر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | وتثمر     | (1)      |
| ا ان لے کرآئے اوراس قل کردیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | کوکم      | €        |
| ل شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس کوو ہیں پر کو کی شخص قبل کردے                                       | كوقح      | 3        |
| ل شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی                                                        | کونی      | 3        |
| ركين كامد سيقبول كرنا                                                                                        | مثر       | 3        |
| القربي كاحسكس كيلي ميج ي                                                                                     |           |          |
| لی شخص جہاد پر جائے جب کداس کےوالدین حیات ہوں ،اس کواس کی اجازت ہے؟                                          | کود       | <b>③</b> |
| مآ قائے گھوڑے پر سوار ہوکر جہاد کرے                                                                          | غلام      | ☺        |
| وں پرمہمان نوازی کولازم کرتا                                                                                 |           |          |
| ور کی نضیلت کابیان                                                                                           |           |          |
| ف ( یا گھوڑے ) کو کمان کی تانت ہے قلادہ باندھنے کی ممانعت کا بیان                                            |           |          |
| نی شخص الله کے راستہ میں کسی چیز برسوار ہوتو وہ جانور کب اس کیلئے حلال ہوگا                                  |           |          |
| صرات بیفرماتے ہیں کہذا کد سامان کو (یا مال کو )ای کے مثل کام میں (جہاد میں )لگائے گا                         |           |          |
| ے شدہ جانورا ٹربحہ جن دیتواس کے بچے کا کما حکم ہے؟<br>۔                                                      | ونفذ      | <b>③</b> |

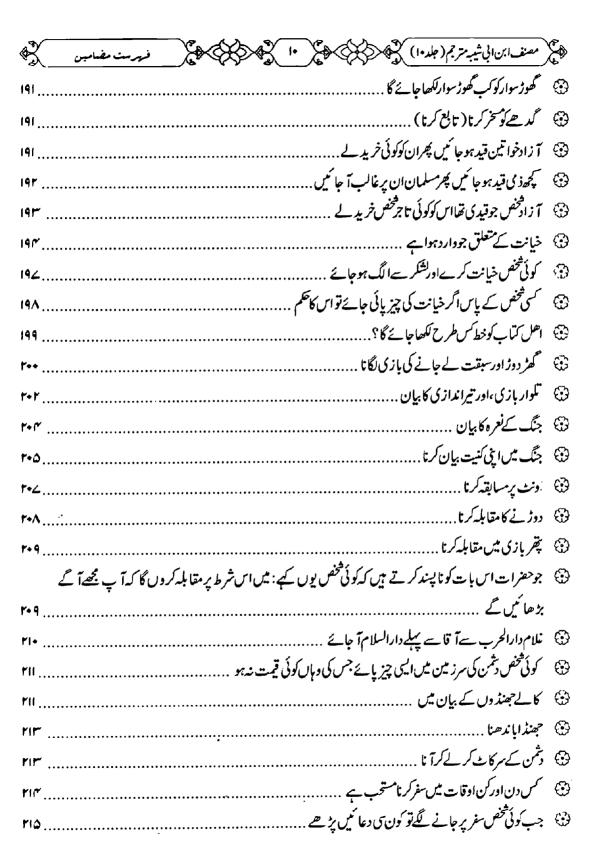

| <b>\$</b> | مصنف ابن آلی شیرمترجم (جلدوا) کی مسنف ابن آلی شیرمترجم (جلدوا) کی مسنف مضامین                                 | S   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | سفرے واپس آنے والا کون می دعا ئمیں پڑھے                                                                       |     |
| r1A       | جوحضرات تنہاسفر کرنے کو نابیند کرتے ہیں                                                                       |     |
| rr•       | جن حضرات نے تنہاسفر کرنے کی اجازت دی ہے                                                                       | (3) |
| rr•       | رات کے وقت سفر ہے واپس گھر لوٹنا                                                                              | €   |
| rrr       | خواتین کو جنگ میں لے کر جانا (خواتین کا جنگ میں شریک ہونا)                                                    | ⊕   |
| من        | لشکر کسی قوم کا محاصر ہ کرلے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ کشکر امن دینے پر رضا مند بھی ہو جا کمیں لیکن پچھلوگ | €   |
|           | لینے ہے انکار کردیں                                                                                           |     |
| rra       | جنگ میں مکراور دھو کا دینا                                                                                    | €   |
| rrA       | م کھوڑے کے یا وَں پرضرب کے نشان کا بیان                                                                       |     |
| rr9       | ۔<br>کو کی شخص اپنا جانور حیصوڑ دے اور دوسر المحف اس کو پکڑ کریال لے                                          |     |
|           | غزوہ کیلئے فشکرروانہ کرنااوران کے ساتھ ملا قات کرنااوران کا استقبال کرنا                                      |     |
| rr•       | جنگ سے فرار ہونے پروعید کابیان                                                                                |     |
| rrr       | ۔<br>بچوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا بیان                                                                    |     |
| rrr       | ، میں .<br>گدهوں کو گھوڑوں پر چڑھا نا ( جفتی کروانا )                                                         |     |
| rra       | سریاکامپراگرگناہ کے کام کا تھم دیے تواس کی اطاعت نہیں ہوگی                                                    |     |
|           | و البُعوثِ وَالسَّرَايَا اللَّهُ عَوْثِ وَالسَّرَايَا اللَّهُ عَابُ الْبُعوثِ وَالسَّرَايَا اللَّهُ           |     |
|           | جنگ یمامه کا تذکره                                                                                            |     |
| ٠         | حضرت خالدین ولید خرانتیز کا حیر و کوفتح کرنا                                                                  | €   |
| ٠٠٠٤      | حضرت ابوعبید ( ابن مسعود تُقفی خانفیز ) کی مهران میں جنگ اوراس کی تفصیلات کا بیان                             | €   |
|           | · جنگ قادسیه ادر جنگ جلولاء کابیان                                                                            |     |
| r4A       | حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان                                                            |     |
| 122       | ·                                                                                                             | €   |

|     | فهرست مضاميو |                       |                            | مِم (جلدوا)                             | معنف ابن اليشيبهمتر  | ZD         |
|-----|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|
| r29 |              |                       | ز بردی لیا گیا تھا         | ہے۔ حاصل ہوا تھا یا                     | جبل کا بیان ،آیاوه ر | <b>©</b>   |
| r^• |              |                       |                            |                                         | تستر کابیان          | €          |
| ۲۹۳ |              |                       | •••••                      | باتيس                                   | جنگ رموک کی پچھ      | 3          |
| r92 | •••••        |                       | رِفُ لِشَكْرِ كَى رواتَكُى | ز مانے میں شام کی طر                    | نفرت عمر ملافقذ کے   | €          |
|     |              | ِ التأريخ<br>التأريخ  | <i>ِ</i> اَبُ              |                                         |                      |            |
| rrr | •••••        |                       | •••••                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب                  | 3          |
| rrs |              |                       | •••••                      | ى كاذكر                                 | بنوباشم کے حکمرانور  | <b>③</b>   |
| rrs | ••••••       |                       | ••••••                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب                  | <b>③</b>   |
| ۳۲۷ | ••••••       |                       | •••••                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ڪنتو ٻ کابيان        | •          |
| ۳۳۹ | ••••••       | ••••••                | •••••                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حکایات               | 3          |
| ror |              |                       |                            |                                         | باب                  | €          |
|     | ار گار       | ِ الْجَنَّةِ وَ النَّ | بُ صِفَا                   | كِتَابُ                                 |                      |            |
| ron |              | كابيان                | وں کا وعدہ ہےان            | بنتيول ڪيلئے جن چيز                     | جنت کی صفات اور      | <b>(:)</b> |
| r92 |              | يان                   | ہےاس کی شدت کا             | نے جوعذاب تیار کیا۔                     | جہنمیوں کیلئے اللہ۔  | €          |
|     | اکی چا       | ومجة اللوتع           | ب ذِكْرِرَ                 | كِتَابُ                                 |                      |            |
| ۳۱۹ |              |                       |                            | مت کابیان                               | الله کی رحمت کی وسط  | 3          |
| ۳۱۹ |              |                       |                            | ىت كابيان                               | الله کی رحمت کی وسن  | @          |



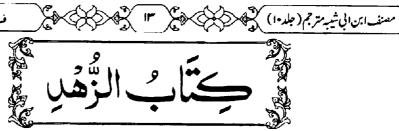

| rrq         | ······································ | حضرت عيسى علايتلا كى باتير     | $\odot$    |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|
| rrr         | D.                                     | حضرت دا وُدعَلايِنلاً) كا تذكر | <b>(3)</b> |
| ۲۳ <b>۰</b> | يِنْهُ كَي باتين                       | حضرت سليمان بن داؤدغل          | 3          |
| rrs         | ا تين                                  | نی حضرت موی غلیتِلاً کی با     | €          |
| ٣٣٩         |                                        | حضرت لقمان غليتلا كاكلام       | <b>③</b>   |
| rar         | ) اكرم مُؤَلِّفَظُ فَيْ كَعْرُمودات    | زھد ہے متعلق ہمارے نج          | 0          |
| (GS)        | صحابه كرام ثنيانتيم زبد                | <b>E</b> S                     |            |
| ra2         | کا کلام                                | حضرت ابو بمرصديق مناتقة        | 3          |
| rgr         | ړ کا کلام                              | حضرت عمر بن خطاب مثالثة        | 3          |
| ۵+۷         | <u>د</u> کا کلام                       | حضرت ملى بن طالب مناتغ         | €          |
| pir         | ي الفيد كا كلام                        | حضرت عبدالله بن مسعود ز        | <b>③</b>   |
| ory         | ا کلام                                 | حضرت ابوالدرداء نباتثنذ ك      | €          |
| ary         | ۔<br>کے بارے میں روایات                | محدوں کولازم پکڑنے کے          | 3          |
| ora         | كاكلام                                 | حضرت ابوعبيده بن جراح          | <b>③</b>   |
| arq         |                                        | حضرت ابووا قدليثي كاكلام       | 3          |
| ۵rq         | ······                                 | حضرت زبير بنعوام كاكلا         | <b>③</b>   |
| or•         | اما                                    | حضرت ابن عمر خيانتيخه كاكلا    | €          |
| ara         | •                                      | حضرت سلمان منالفونه کا کلا     |            |
| ۵۵۴         | ·                                      | حضرت ابوذ ر زائتونه کا کلا     |            |
| <u> </u>    | لتنو كا كلام                           | حضرت عمران بن حصين فير         | <b>©</b>   |

٠.,

| معنف این ابی شیرمتر جم (جلدو) کی مسلم این ابی شیرمتر می این این می مسلم این ابی شیر می مسلم این ابی می می می ا | <b>₹</b> \$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| حضرت معاذبن جبل كاكلام                                                                                         |             |
| حضرت ابو ہر ریرہ نزائٹنے کا کلام                                                                               |             |
| حضرت عبدالله بن عمرو ثانفتنا كاكلام                                                                            |             |
| حضرت نعمان بن بشير ثلاثفنه كا كلام                                                                             | €           |
| حضرت عبدالله بن رواحه كا كلام                                                                                  | <b>(:)</b>  |
| حضرت ابوا مامه شافتند كاكلام                                                                                   | ⊕           |
| حضرت عائشه خالبتها كاكلام                                                                                      | ₩           |
| حضرت انس بن ما لك مُذافِقُهُ كا كلام                                                                           | <b>(:)</b>  |
| حضرت براء بن عازب شالغود كاكلام                                                                                | €           |
| حضرت ابن عباس مثانتند كاكلام                                                                                   | ⅌           |
| حضرت ضحاك مِنْ النُّحْدِ بن قيس كا كلام                                                                        |             |
| حفرت حذيفه رفي تخطيط كاكلام                                                                                    | €           |
| حضرت عباده بن صامت في تفحه كاكلام                                                                              |             |
| حضرت ا بومویٰ مِناتِنیم کا کلام                                                                                |             |
| حضرت ابن زبير رفطة غمه كاكلام                                                                                  |             |
| حضرت ربيع بن خثيم كا كلام                                                                                      |             |
| حضرت مسروق وليتناط كاكلام                                                                                      | 0           |
| حضرت مره كا كلام                                                                                               |             |
| حضرت اسود رئيتهيد كاكلام                                                                                       |             |
| حضرت علقمه كاكلام                                                                                              | €           |
| حفرت معصد رافتي كا كلام                                                                                        | ₩           |
| حضرت ابورزین چاتیفینه کا کلام                                                                                  |             |
| حضرت ابوالبختر ی مِلِیشِمِین الله البختر ی مِلِیشِمِین الله الله الله الله الله الله الله الل                  | ₩           |
| حضرت عمر و بن ميمون رطينطية                                                                                    | <b>⊕</b>    |

| المحالي المحالي المحالي المحالين المحالين المحالي المح | مصنف این الی شیبه مترجم (جلد ۱۰)   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ضحاك ركتنطية                  | (3)      |
| YIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالرحمٰن بن الى ليلى طِلْتُعِيدُ | (3)      |
| NI9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابوسلمه حبيب ريشيله           | (;)      |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عون بن عبدالله والتعليث       | €        |
| YFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابراہیم تیمی رایشیلهٔ کا کلام      | €        |
| งrp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت يحييٰ بن جعده كأكلام          |          |
| 1fA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عبيد بن عمير كا كلام          | €        |
| 1rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غیثمه بن عبدالرحم <sup>ا</sup> ن   | <b>③</b> |
| ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تشبیج اورحمہ کے ثواب کے بارے :     | 3        |
| יַט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذ كرالله كي فضيلت ميس جوروايات ج   | 0        |
| عين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توبہاوراستغفار کی کثرت کے بار      | 3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمر بن عبدالعزيز كا كلام      |          |
| nar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عامر بن عبدقيس رايشيد         | 0        |
| ٠٠٠٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت مطرف ابن شخير رالتُعلهُ       | (3)      |
| מדר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت صفوان بن محرز کا کلام         | 0        |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت طلق بن حبيب كا كلام           | €}       |
| YY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابن منبه كاكلام               | 3        |
| Y4F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابوقلا به كا كلام             | <b>⊕</b> |
| ٦٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت حسن بصرى والثفيلة كاكلام      | €)       |
| ۷۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت طاوس رایشیز کے آثار           | €}       |
| ۷+۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت سعید بن جبیر رایشید کے آثار   | €        |
| ۷•۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابوعبیدہ کے آثار              | €}       |
| ۷•۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار            | 3        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |

😚 حضرت یجیٰ بن و ٹاب چانیٹیڈ کے آٹار

|      | فهرست مضامین | الم مفن ابن انی تیبر سربر بر (طدون) کی پیشیر مین انی تیبر سربر بر (طدون) کی پیشیر مین از مین کارسی کارسی کارسی | Þ        |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۰   |              | 🗧 حضرت ابوا در لیں واقعیلہ کے آثار                                                                             | 9        |
| ۱۲   |              | ؟ حفرت ابوعنمان نهدی مِرایشْطِرْ که آثار                                                                       | 3        |
| ۷۱۲  |              | 🥞 حضرت ابوعاليه رايشيز كي آثار                                                                                 | <i>}</i> |
| ∠اس  |              | 🕃 حضرت ابرا ہیم مخعی والشینے کے آثار                                                                           | 3        |
|      |              | 🕃 حضرت فنعنی والشلط کے آثار                                                                                    |          |
| ۷۲۵  | ,            | 🕃 حفرت مجامد رایشویز کے آثار                                                                                   | 3        |
| ام ک |              | 🤄 الله کے خوف ہے رونے کا بیان                                                                                  | 3        |



•

### (٤٢) مَنْ قَالَ يغسّل الشّهيد

## جن حضرات کے نز دیک شہید کونسل دیا جائے گا

( ٣٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ الْسَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلِحَمْزَةَ حِينَ السَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلِحَمْزَةَ حِينَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر

(۳۳۴۸۸) حضرت حسن ولیٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِانتَظِیَّا نے حضرت حمز ہوٹیٹی کے بارے میں حکم دیا تھا جب انہیں شہید کر دیا گیا تھا بس ان کونسل دیا گیا۔

( ٢٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتُهُ الْمَلَانِكَةُ.

(۳۳۲۸۹) حضرت زکریا پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشین نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حظلہ بن الراهب بریشن کوفرشتوں نے پاک کیا تھا۔

( ٣٣٤٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي القَتِيل إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَهُلَّ غُسّلَ.

(۳۳۳۹۰) حضرت یونس پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید نے اس مقتول کے بارے میں کہ جس پرتھوڑا وقت گزر گیا ہو یوں ارشا دفر مایا: کراس کونسل دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ ، مَا مَاتَ مَيْتُ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۳۳۲۹) حضرت قمادہ دیشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب دیشین اور حضرت حسن دیشین ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: شہید کوئنسل دیا جائے گا۔اس لیے کہ کوئی بھی مرتانہیں ہے مگریہ کہ وہ نا پاک ہوجا تا ہے۔

( ٣٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ :غُسَّلَ عُمَرُ وَكُفَّنَ وَحُنَّطَ.

(٣٣٣٩٢) حضرت نافع مِلْتِيدُ فرماتِ مِن كه حضرت ابن عمر ولاثنُهُ في في ارشاً دفر مايا: كه حضرت عمر ولاثنُو كونسل ديا مُيا، كفن بهبنايا مَيا اورخوشبوبھی لگائی کئی۔

### ( ٤٣ ) ما قالوا فِي الصّلاةِ على الشّهِيدِ

#### شهيد كى نماز جنازه كابيان

( ٣٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عن حصين ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ. (ابوداؤد ٣٢٧ـ دارقطني ٤٨) (٣٣٣٩٣) حضرت ابوما لك دِيْ يُوْ فرمات مِين كدرسول الله مُؤْفِظَةَ فِي حضرت حمزه دِيْ يُوْ يرنماز جنازه يرم هائي \_

( ٣٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبُّرَ عَلَيْهِ تِسُعًا. (بزار ١٤٧١ـ حاكم ١٩٧)

(۳۳۳۹۳) حضرت عبدالله بن الحارث و لأفز فرماتے ہیں که رسول الله مَّوَاتَشَخَعَ بِنَهُ حضرت همزه و لأفؤ پر نماز جنازه پڑھائی اور نو تحبیریں پڑھیں ۔

( ٣٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْر

(٣٣٣٩٥) حضرت عطاء طِنْعُيْ فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْلِفَتْ فِي غزوه بدر كے شہيدوں پرنماز جنازه پرهى \_

( ٣٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ :أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ :أَحَقُّ مَنْ صُلِّىَ عَلَيْهِ الشَّهِيدُ.

(۳۳٬۹۹۱) حضرت جابر میں گئے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بلٹیلا سے پوچھا گیا: کیا شہید پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ ہیٹیلا نے فرمایا: شہیدزیادہ حق دار ہے کہ اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے۔

# ( ٤٤ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يأخذ المال لِلجِهادِ ولا يخرج

جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں یوں کہا: جو جہاد کے لیے مال تو لے لے اور

#### جہاد کے لیے نہ نکلے

( ٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةً ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو يُخَالِفُونَ ، وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ ، قَالَ ابو إِسْحَاقُ: فَقُمْت إِلَى يَسير بْنِ عَمْرُو ، فَقُلْتُ : أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ وَحَدَّثُت بِهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرً

(۱۳۳۹۷) حضرت عمرو بن الی قر ہور شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب رفز تفو کا خط آیا: آپ بیشیؤ نے کھا تھا: بے شک بچھلوگ ایسے ہیں جواس مال میں سے حصہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے بھروہ اس کے خلاف کرتے میں اور جہاد نہیں کرتے ۔ پس ان میں جوشخص بھی ایسا کر ہے تو ہم اس مال کے زیادہ حقد ار ہیں یہاں تک کہ ہم اس سے وہ مال وصول کر لیس گے جواس نے لیا تھا۔ ابواسحاق بیشیو فرماتے ہیں کہ میں جھزت یسر بن عمرو کے پاس اُٹھ کر گیا اور میں نے عرض کیا: آ پ دلیٹین کی کیارائے ہےاس صدیث کے بارے میں جوعمرو بن ابی قرہ نے مجھے بیان کی ہے؟ اور میں نے وہ صدیث حضرت بسیر سے بیان کی۔ آپ مِلِیٹینانے فرمایا: اس نے سچ کہاوہ حضرت عمر جھاٹی کا خط لایا تھا۔

#### ( ٤٥ ) ما قالوا فِي الرَّجل يؤسر ؟

### جن لوگوں نے اس آ دمی کے بارے میں جس کوقیدی بنالیا گیا ہو یوں کہا

( ٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ :يُوقَفُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا ، أَوْ يَمُوتَا.

(۳۳۲۹۸) حضرت ابن ابی ذئب برائیلیز فر ماتے ہیں کہ امام زہری برائیلیز نے ارشاد فر مایا: قیدی کے مال کو اور اس کی بیوی کوروک لیا جائے گا یہاں تک کہ ان دونوں کوسپر دکر دیا جائے گایاوہ دونوں مرجا کیں۔

( ٣٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي الْأُوْزَاعِتُي ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَى ، عَنِ الْأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوْ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ :لَا تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيِّ.

(۳۳۳۹۹) امام اوزاعی ویشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ویشیز ہے اس مخص کے بارے بیں سوال کیا جس کو دشمن کی زمین میں قیدی بنالیا گیا ہو کہ اس کی بیوی کب نکاح کرے گی؟ آپ ڈٹاٹو نے فرمایا: وہ نکاح نہیں کرسکتی جب تک اے اس کا زندہ ہونا معلمہ یہ

### ( ٤٦ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدق وما يجوز له مِن مالِهِ ؟

# دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی اور اس کا اپنے مال میں وصیت کرنے کا بیان

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُّرِ إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نُحُلَّا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(۳۳۵۰۰) حضرت هشام ہڑھیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہائیا نے دشمن کے قبضہ میں موجود قیدی کے بارے میں ارشاد فرمایا:اگر وہ کسی کوکوئی عطیہ دے یاکسی کواپی مرضی ہے کوئی چیز دے اورا پنے ثلث مال کی وصیت کردے تو جائز ہے۔

( ٣٣٥.١ ) حَدَّثَنَا مَغُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرُ فِي مَالِهِ إِلَّا النَّلُثُ.

(۱۱۵۰۱) محلف معن بن حیب النبی النبی ایون معنی النبی ایوند. (۱۳۵۰۱) حضرت این الی ذئب براتیمید فرماتے ہیں کہ اما مجتعمی برتیمید نے ارشاد فرمایا: کہ قیدی کے لیے اپنے مال میں صرف ثلث کی وصیت کرنا جائزے۔

#### ( ٤٧ ) ما قالوا فِي الأسِيرِ يموت له القرابة فمن يرثه

### جن لوگوں نے اس قیدی کے بارے میں یوں کہا: جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تو

#### کون دارث ہے گا؟

( ۶۲۵۰۲ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِوٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، قَالَ:أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ. ( ۳۳۵۰۲ ) حضرت فعمی مِیشِید فرماتے ہیں که حضرت شرح کِیشِید نے ارشا وفر مایا: اس کی میراث کا سب سے زیاد وقتاج تو و و قیدی ہے۔

( ٣٢٥.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِیِّ، عَنْ هَمَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِی مِیرَاثِ الْأسِیرِ، قَالَ: إِنَّهُ مُحْتَاجُ إِلَى مِیرَاثِهِ. (٣٣٥٠٣) حضرت قاده مِرِیْنِیْ فرماتے ہیں که حضرت حسن بِرِیْنی نے قیدی کے وارث بننے کے بارے ہیں ارشاوفر مایا: بشک وہ اس ورا ثت کا حَتَاج ہے۔

> ( ٢٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، قَالَ : یَرِثُ الْأَسِیرُ. (٣٣٥٠٣) حَرَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : یَرِثُ.

(۳۳۵۰۵) حضرت قماده وبيطين فرمات بي كرحضرت سعيد بن المسيب ويشيد في ارشاوفر مايا: قيدى وارث بن كار

### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يرِث الأسِير

### جن لوگوں نے بول کہا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا

( ٣٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِمَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الأسِيرُ.

(۳۳۵۰۱) حضرت سفیان میلینید اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے حضرت ایرا ہیم میلینی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ قیدی وارث نہیں ہے گا۔

( ٣٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِى الْعَدُّوِّ.

( ع ۰ ۳۳۵ ) حضرت قمادہ وی تین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویٹی نے ارشاد فرمایا: جوقیدی ویشن کے قبضہ میں ہووہ وارث نہیں ہے گا۔

( ٣٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَّكُ الْأَسِيرُ.

(۳۳۵۰۸) حضرت داؤ د مِلِیتْمید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بِلینْمید قیدی کووارث نبیس بناتے تھے۔

( ٤٩ ) ما قالوا فِی الأسِیرِ یؤسر فیحدِث هنالِكَ ثمّه یجِیء فیؤخذ به جنلوگوں نے یوں کہا:اس قیدی کے بارے میں جس کوقید کرلیا گیا تواس نے وہاں بات بیان کردی پھروہ آیا تواس کو پکڑا جائے گا؟

( ٣٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَخْدَتُ هُنَاكَ ، يَغْنِى الْأَبِيرَ يُؤْسَرُ فَيُخْدِثُ.

(۳۳۵۰۹) حضرت ابن جرت کیلیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیو نے ارشاد فرمایا: اس کی بکونہیں کی جائے گی وہاں رازییان کرنے کی وجہ سے یعنی کسی کوقیدی بنالیا تو اس نے دشمن کے سامنے رازییان کردیا۔

( ٥٠ ) ما قالوا فِي الفتحِ يأتِي فيبشِّر بِهِ الوالِي فيسجد سجدة الشَّكرِ

جن لوگوں نے بوں کہا کہ جب حاکم کے پاس فتح کی خوشخبری آئے تو وہ سجد و شکرادا کرے گا

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، غْن أبِيهِ، قَالَ: بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۰) حضرت زید بن اسلم مرتفظ فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت اسلم مرتفظ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عمر دہانٹو کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو آب رہائٹو نے بحد وشکر ادا کیا۔

( ٣٣٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ أَتَاهُ فَتُحٌ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱) حفزت مسعر راینی فرماتے ہیں کہ حفزت مجمد بن عبیداللہ نے ارشاد فرمایا: کہ حفزت اُبو بکر دانٹو کے پاس فنح کی خبرآئی تو آپ دائٹو نے سجد مُشکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقَفِيِّ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتُحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵) معزت ابوعون محمد بن عبیدالله التفنى بیشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص .....جس کا انہوں نے نام نبیس بیان کیا .... نے فرمایا: جب حصرت ابو بکر جن ٹونے کے پاس میامہ کی فتح کی خبر آئی تو آپ جوٹٹو نے تجد ہُشکرا دا کیا۔

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُحَدَّجِ سَجَدَ سَجْدَةَ شُكْرِ.

(٣٣٥١٣) حضرت ابوموی ڈائٹو فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹو كود يكھا كہ جب ان كے پاس مخذ ج كی خبرلا كی گئی تو

آپ بنائن نے تجد کشکرادا کیا۔

( ٣٣٥١٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ يُكْنَى أَبَا مُوسَى ، قَالَ :شَهِدْت عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخَدَّجِ سَجَدَ.

(۳۳۵۱۴) حفزت ابوموی رہی تھ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی دہی تو کے پاس حاضرتھا جب ان کے پاس مخد ج کی خبر لائی گئی تھی تو آپ جہا تھ نے سحید ، شکرا داکیا۔

( ٣٣٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِتِّى ، عَنْ أَبِى مؤمن الواثلي، قَالَ : شَهِدُت عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُحَدَّجِ فَسَجَدَ.

(۳۳۵۱۵) حضرت ابومومن الواثلی مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی خاہو کے پاس حاضرتھا جب مخذ ج کی خبر لائی گئی تو آپ ڈوائٹو نے محدو شکرادا کیا۔

( ٣٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُوْ بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۳۳۵۱۲) حضرت کینی بن جزار مِیشید فرماتے ہیں کہ بی کریم مِرَّالفَقَافِی ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کو دائمی بیاری لاحق تھی تو آپ مِیرَّفَقَیْغَ آنے سجد وَشکرا دا کیا اور حضرت ابو بکر دیاٹی اور حضرت عمر خلافٹو نے بھی سجد و شکرا دا کیا۔

( ٣٢٥١٧ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، قَالَ :فَسَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكْرِ ، وَقَالَ :الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مَثَلَ زُنَيم.

(۳۳۵۱۷) حفرت ابوجعفر مِلِیَّعِیْ فرماتے ہیں که رسول الله مِلَافِیَکُیَّ کے پاس سے ایک چھوٹا سا آ دمی گزرا تو آپ مِلِّلِفِیکَیْ نے سجد ہ شکرادا کیااور فرمایا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے چھوٹے سے کان کی طرح نہیں بنایا۔

( ٣٢٥١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ · بِنُغَاشِ فَسَجَدَ ، وَقَالَ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(۳۳۵۱۸) ٔ حضرت ابوجعفر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْلِقَتُنْ آیک بست قد آ دمی کے پاس سے گزرے اور آپ مِنْلِقَتَا فَق اللہ سے عافیت طلب کرو۔

( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثُت أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَجَدَ سَجُدَةَ الشُّكْرِ ، وَكَانَ إِبْوَاهِيمُ يَكُرَهُهَا.

(۳۳۵۱۹) حفرت منصور بلیٹین فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر زناتی نے بحدہ شکرادا کیا اور حضرت ابرا بیم بیٹین اس کو مکروہ سیجھتے تھے۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمٍ ، قَالَ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ.

(۳۳۵۲۰) حضرت مغیره پیشید فرماتے بیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا سجدۂ شکرادا کرنا بدعت ہے۔

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَوْلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتُ زَيْنَبُ : مَا لِى وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إلَيْهَا إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذِنَتُ لَهُ فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَخَرَّتُ سَاجِدَةً شُكُرًا لِلَّهِ.

(۳۳۵۲) حضرت ابوصالح بِلِیْنِیْ فَر ماتے ہیں کے حضرت ابن عباس بڑیٹو نے ارشاد فر مایا: جب حضرت زینب بڑیا ندند کا نکاح ختم ہو گیا اور حضرت زید بن ثابت بڑا ندند کی تو حضرت نینب بڑیا ندند کی تو حضرت نینب بڑیا ندند کی تو حضرت نینب بڑیا ندند کی تابت بڑا کے کہ میں رسول نینب بڑیا ندند کی باس بینا م بھیجا کہ میں رسول نینب بڑی ندند کی تاب کہ میں کہ حضرت زید بریشوں نے ان کے پاس بینا م بھیجا کہ میں رسول اللہ میر فی نظرت نینب بڑیا ندند کی ان کو اجازت مرحمت فرمادی۔ پھر آپ بڑی نوٹے نے ان کو خوشخری سائی کہ اللہ تیا نوٹ کے لیے جدہ میں گر بڑیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تہارا نکاح اپنے نبی میر نوٹی کے لیے جدہ میں گر بڑیں۔

( ٣٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ سَجُدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ :لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ.

(۳۳۵۲۲) حفرت مغیرہ پیٹینیز فر ماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم پرتیمیز فرحت وخوثی کے تجدے کومکر وہ مجھتے تھے اور فر ماتے تھے نہ تو اس میں رکوع ہےاور نہ مجدہ۔

( ٣٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ زَرْبِتَى ، قَالَ :حَدَّثَنا الرَّيَّانُ بُنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ ، قَالَ :وَكُنْت فِيمَنَ اسْتَخُرَجَ ذَا التَّدَيَّةِ فَبُشَّرَ بِهِ عَلِيَّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إِلَيْهِ ، قَالَ :فَانْتَهَينا إلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا بِهِ.

(۳۳۵۲۳) حضرت اساعیل بن زر بی برشید فرماتے ہیں کہ حضرت ریان بن صبر ہ حنفی بریشید جنگ نہروان میں موجود تھے۔ آپ بریشید فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ذوثد بیکونکالاتھا۔ اس کے حضرت علی جڑاٹو کے پاس بینچنے سے پہلے حضرت علی جزرتیو کواس کے آنے کی خبر بروگئی تھی۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ خوش کی وجہ سے محدہ میں تھے۔

تو حضرت علی جی تنو کوان کے جانے سے پہلے اس بات کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ پیشین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی تناشنے کے پاس آئے تو آپ جی تنو فرط خوثی میں مجدہ ادا کررہے تھے۔

( ٣٣٥٢٤ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُحَبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابى صَعْصَعَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِى ، عَنْ جَدْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ :أَطَلْتُ الشُّجُودَ ، قَالَ : إنِّى سَجَدْتُ شُكْرًا لِلَّهِ

فِيمًا أَبُلَانِي فِي أُمَّتِني.

(٣٣٥٢٢) حضرت عبدالرحمن بن عوف ولي فرمات مين كه مين نبي كريم مَلِ فَقَعَةً كم ياس آياس حال مين كه آپ مِرْفَقَةً عبده كر ر ہے تھے۔ پس جب آپ مَلِيْفَيْئَةَ فارغ ہوئ تومیں نے کہا: اے اللہ کے رسول مَلِّنْفَقَةَ اِ آپ مِلِّنْفَقَةَ فِ لمباسجدہ کیا: آپ مِلِّنْفَقَةَ نے فرمایا: میں نے اللہ کاشکرادا کرنے کے لیے بجدہ کیا کہ اس نے میری امت کے بارے میں عذر قبول فرمایا۔

# (٥١) ما قالوا فِي العهرِ يوفّي بِهِ لِلمشرِ كِين

# جن حضرات کے نزد یک مشرکین ہے کیا ہوا عہد بورا کیا جائے گا

( ٣٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتُهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ النَّهِمْ بفداء قد سموه فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُنْعَثُ النَّهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ النِّهِمُ فَلَمْ يَجِد ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ يفي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إنَّهُمُ أَهْلُ شِرْك ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ.

(٣٣٥٢٥) حضرت محمد بن سوقه بليفيز فر ماتے ہيں كدا يك آ دى نے حضرت عطاء بيشيز سے اس آ دى كے متعلق سوال كيا جس كو ديلمي لوگوں نے قیدی بنالیا تھا۔اوراس سےاللہ کا عہد و پیان لے کرچھوڑ دیا کہا گروہ ان کی طرف فدیہ بھیج دیے گا تو وہ بری ہوگا۔اوران لوگوں نے فدیہ مقرر کردیا تھا۔اورا گراس نے فدیہ نہ بھیجا تو وہ عہد و پیان کے مطابق ان کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ پس اس محض کوفدید کی قم نیل سی اس لیے کہ وہ تنگدست تھا۔اب وہ کیا کرے؟ آپ پراٹین نے فرمایا: وہ وعدہ پورا کرے گا۔اس آ دی نے کہا: حضرت وہ مشرکین ہیں! حضرت عطاء حِیثیلانے انکار کیااور فر مایا: کہ ہرصورت میں وعدہ کی وفاءضروری ہوگی۔

( ٣٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِهٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : ثَلَاثُ يُؤَدِّينَ إلَى الْبَرّ وَالْفَاجِرِ :الرَّحِمُ يُوصَلُ بَرَّةً كَانَتُ ، أَوْ فَاجِرَةً ، وَالْأَمَانَةُ تُؤَكِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ

(۳۳۵۲۱) حضرت جامع بن الې راشد ويشي؛ فرماتے ہيں كەحضرت ميمون بن مېران بايني؛ نے ارشاد فرمايا: تين چيزيں نيكو كاروں اور بدکار دونول کوادا کی جائیں گی۔صلہ رحمی کی جائے گی جاہے نیکو کار ہویا بدکار۔ادرامانت نیکو کاراور بدکار دونوں کوادا کی جائے گی۔اور نیکوکاراور بدکاردونوں سے وعدہ کی وفاء کی جائے گی۔

( ٣٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ ، قَالَ :مَا مَنَعَنِى أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجُتُ أَنَا ، وَأَبِي حُسَيْلٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ فَقَالُوا : إِنَّكُمُ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلُنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى

الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا ، نَفِى لَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. (مسلم ١٣١٣ـ احمد ٣٩٥)

(۳۵۲۷) حفرت ابوالطفیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان دی ٹی ارشاد فرمایا: مجھے غزوہ بدر میں شرکت سے نہیں روکا تھا مگراس ہات نے کہ میں اور میرے والد حسیل ویشید نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں کفار قریش نے بکڑ لیا اور کہنے گئے۔ تم لوگ محمد کے پاس جارہ ہو۔ تو ہم سے آبادہ ہے۔ تو انہوں نے ہم سے عبد و پی جارہ ہو۔ تو ہم سول اللہ میز فیضی فی کہا: ہم ان کے پاس آب اور ہم پیان لیا کہ ہم مدید لوٹ جا کیں گے اور محمد میز فیضی فی کے معیت میں قبال نہیں کریں گے۔ تو ہم رسول اللہ میز فیضی فی کے باس آئے اور ہم نے آپ میز فی فی کو بی کے اور ان کے باس اوٹ جا کہ ہم ان سے بھی عبد کی و فاکریں گے۔ اور ان کے خلاف اللہ سے مدد مانکیں گے۔

#### ( ٥٢ ) ما قالوا فِي العبِيدِ يأبقون إلى أرضِ العدوّ

جن لوگوں نے بوں کہا:ان غلاموں کے بارے میں جورشمن کے ملک میں بھاگ جا کمیں

( ٣٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةُ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِّ :لَا يقبل حَتَّى يَأْوِىَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ.

(۳۳۵۲۸) امام اوزاعی بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدہ بن الی لبابہ بریشید نے اس غلام کے بارے میں جود مثمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے یوں ارشا دفر مایا: کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے اور اپنے آقا کی طرف لوٹ آئے۔

( ٣٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلِ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَبَقَ الْعَبُّدُ إلَى أرض الْعَدُوِّ بَرِنَتُ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

(احمد ۲۵۷ حمیدی ۸۰۲)

(۳۳۵۲۹) حضرت جریر بن عبدالله والله والته عن که رسول الله مِنْ الله الله عند ارشاد فر مایا: جب کوئی غلام دشمن کے ملک کی طرف بھاگ جائے تواس کا ذمہ بری ہوجائے گا۔

- ( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنِ الشُّغْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفُرَةٌ.
  - ( ۳۳۵۳ ) امام معنی طیشید فرمات بین که حضرت جریر بن عبداللد زانتون نے ارشاد فرمایا: ہر بھا گئے والا کا فرہے۔
- ( ٣٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :إذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُّوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ، يَعْنِي إِلَى دَارِ الْحَرُّبِ.

(mram) حضرت عامر ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبدااللہ دی ٹئے نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص دشمن کی طرف بھاگ جائے بینی دارالحرب کی طرف بھاگ جائے تو شخصی اس کا خون حلال ہو گیا۔

، ٣٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. (طبراني ٢٣٧٠ـ احمد ٣١٥)

(٣٣٥٣٢) حضرت جریر ہی تئی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اِنْفَقِعَ نِنْ ارشاد فرمایا: جوکوئی غلام دشمن کی زمین کی طرف بھاگ جائے تو تحقیق اس کا ذمہ بری ہوگیا۔

# ( ٥٣ ) ما قالوا فِي رجلٍ أسره العدق ثمّ اشتراه رجلٌ مِن المسلِمِين

اس آ دمی کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھرمسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کوخریدلیا

( ٣٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ مُكَاتَبِ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفتكُّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِى مِنْ مُكَاتَكِيهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِى اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.

(٣٣٥٣٣) حفزت قاده وبایشید فرماتے ہیں کہ حضزت علی دنایش سے ایرہ مکا تب غلام کے متعلق پوچھا گیا: جس کو دشمن نے قید کرلیا تھا پھر مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اس کوخر پدلیا اب اس کا کیا تھم ہے؟ آپ بڑا تین نے فرمایا: اگر اس کا آ قا جا ہتا ہے تو وہ اس کو ربمن دے کرچھڑا لے پھر بیفلام اپنے آ قا کے پاس اس طور پررہے گا کہ بیا ٹی باقی بچی ہوئی بدل کتابت اداکرے گا۔اورآ قاکواس غلام کی ولاء ملے گی۔اوراگروہ اس بات کو پسندنہیں کرتا تو پیفلام خرید نے والے کے پاس اس حالت میں رہے گا۔

( ٣٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُكْحُولٌ ، قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوَّ فَاشَتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التَّجَّارِ فَكَاتَبَهُ ، قَالَ : يُؤَدِّى مُكَاتِبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّى مُكَاتِبَةَ الآخَرِ .

(۳۳۵۳۷) حضرت عباد طافظ فرماتے ہیں کہ حضرت کمحول میشید نے ارشاد فرمایا: اس مکا تب غلام کے بارے میں جس کو دشمن نے قید کرلیا، کسی تا جرنے اس کوخرید کر چھرم کا تب بنا دیا تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ آپ میشید نے فرمایا: وہ غلام سب سے پہلے والے آتا کا مال کتابت ادا کرے گا اور چھرد وسرے تا جرکا مال کتابت ادا کرے گا۔

### ( ٥٤ ) ما قالوا فِي الفروضِ وتدوِينِ الدواوِينِ

جن لوگوں نے سرکاری عطیہ اور دیوان عدل مدوّن کرنے کے بارے میں یوں کہا ( ۲۲۰۲۰ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَی عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : فَقَدِمْت عَلَيْهِ فَصَلَيْت مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا رَآنِى سَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : تَدُرِى مَا تَقُولُ ، قَالَ : قَدِمْت بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مِنَةَ أَلْفٍ ومِنَةَ أَلْفٍ حَتَى عَدَّ حَمْسًا ، قَالَ : إِنَّكُ نَاعِسٌ ، ارْجِعُ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ، ثُمَّ اغُدُ عَلَى ، قَالَ : فَقَالَ : مَا جِنْت بِهِ قُلْتُ : بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : طَيْبٌ ، قُلْتُ : طَيْبٌ ، لَا أَعْدَهُ عَلَيْه ، فَقَالَ : مَا جَنْت بِهِ قُلْتُ : بِحَمْسِمِنَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : طَيْبٌ ، قُلْتُ : طَيْبٌ ، لَا أَعْدَهُ عَلَيْه ، فَقَالَ يَلْنَاسٍ : إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُهُ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُهُ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى رَأَيْت هَوْلًا عِلْا عَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ نَكِيلُهُ لَكُمْ كَيْلًا ، فَذَوْنَ الدِيوان وَفَوْضَ لِلْمُهَا جِرِينَ فِى خَمْسَةِ آلَافٍ حَمْسَةَ آلَافٍ وَلِلْأَنْصَارِ فِى أَرْبَعَةِ آلَافٍ عَمْسَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْقًا اثْنَى عَشَرَ أَلْقًا .

( ٣٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرٌ لَأَهْلِ بَدْرِ عَرِبيهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَاتٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(٣٣٥٣١) حضرت قيس بن اني حازم فرمات ہيں كەحضرت عمر دي في نيدرى صحابہ فين منظم اوران كے غلاموں ميں جوعر بي النسل تھے ان كے ليے پانچ پانچ ہزارمقرر كيےاورفر مايا: كەميىن ضرور بالضروران كوغيروں پرفضيلت دوں گا۔

( ٣٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

فَرَضَ لأهل بدر فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشْرَةِ آلَافٍ عَشْرَةَ آلَافٍ ، فَقَضَّلَ عَانِشَةَ بِأَلْفَيُنِ لِحُبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّيْنِ صَفِيَّةً بِنُتَ حُيَّى وَجُويُرِيَةً بِنُتَ الْحَارِثِ فَرَضَ لَهِما سِتَّةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْفِ أَلْفٍ مِنْهُمْ أَمَّ عَبْدٍ.

( ٣٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا بِابُنِ عَمِّ لِى ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا ، قَالَ : أَرْبَعٌ ، يَغْنِى أَرْبَعَمِنَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَرْبَعَمِنَةٍ لَا تُغْنِى شَيْنًا ، زِدْهُ الْمِائَتَيْنِ النَّيِي زِدْتِ النَّاسَ ، قَالَ : فَذَاكَ لَهُ ، قَالَ : وَقَدُ كَانَ زَادَ النَّاسَ مِنْتَيْنِ.

(٣٣٥٣٨) حَرْتُ فَيْسِ اللَّهِ عَلَيْهِ فرمات بين كه بين الهين الهي كه بين الهين الهين عنوا الهين المين الهين المين الهين الهين الهين الهين المين الهين الهين الهين المين المين المين المي

٢- حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ ، جَانَهُ مَالٌ أَكْتُرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرُهَمًّا عِشْرِينَ دِرُهَمًّا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضَلَةٌ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخُدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَلْت الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَجُرُ أُولِئِكَ عَلَى اللهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأَسُوةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ ، قَالَ: فَعَمِلَ

بِهَذَا وِلَايَتُهُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ سَنَةُ ثَلَاتَ عَشْرَةً فِي جُمَادَى الآخِرَةِ فِي لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رضي اللَّهُ عَنْهُ.

٣- فَعَمِلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَائَتُهُ الْأَمُوالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكُو رَأَى فِي هَذَا الْأَمُو رَأْيًا ، وَلِي فِيهِ رَأَى آَنُ الْحَوَلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَنُ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَى آخَرُ لاَ أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الإِسْلاَمُ كَإِسْلاَمِ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ.

٤- وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَّةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِنَّةَ آلَافٍ سِنَّةَ آلَافٍ ، فَأَبْنَا أَنْ تَقْبَلا فَقَالَ

لَهُمَا : إنَّمَا فَرَضُت لَهُنَّ لِلْهِجُرَةِ ، فَقَالَتَا : إنَّمَا فَرَضُت لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا

٥- وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَرَضَ لاَسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، لِمَ زِدْته عَلَى أَلْفًا مَا كَانَ لَابِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنُ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنُ لَابِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنُ لِيهِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَكُنُ لَابِي ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا أَسَامَةً كَانَ أَحَبَّ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةً أَحَبَّ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةً أَكَانٍ أَلْحَقَهُمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥ وَفَرَضَ لَأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : زِيدُوهُ أَلْفًا ، فَقَالَ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ : مَا كَانَ لَأْبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لأبِينا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنِّى فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتُ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا .
 فَرَضْت لَهُ بِأَبِيهِ أَبِى سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ ، وَزِدْته بِأُمْهِ أُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتُ لَكَ أُمَّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا .

٧- وَفَرَضَ لأَهُلِ مَكَةً وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِنَةٍ ثَمَانِمِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بأَحِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِنَةٍ ، فَجَانَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بأَحِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِنَةٍ ، فَمَانِمِنَةٍ ، فَمَانِمِنَةٍ ، فَقَالَ عُمْرُ ؛ افْرَضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ ؛ جِنْنُك بِمِثْلِهِ فَفَرَضْت لَهُ ، ثَمَانِمِنَةٍ دِرْهُم وَفَرَضْت لِهِذَا أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ ؛ إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِينِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ لِي ؛ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ؛ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَةُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ ؛ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللّهَ حَيٌّ لاَ يَعُوثُ ، فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا.
 ٨- فَعَمِلَ عُمْرُ بَدَء خِلاَفِيهِ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَةُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَمْنَا إلَى فُكُن فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةً أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، فَآرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَامٍ الشَّرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَى بْنُ عُوفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ الشَّرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحُونِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ التَشْرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحُونِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَعْلَبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ

وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامُك مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعْ إلَى دَارِ الْهِجُرَةِ وَالإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمُ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُك ، فَأَسْرَ عَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ :

٩- أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ بَلَعَنِى قَالَةٌ قَائِلُكُمْ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانِ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَتُ بَيْعَةُ الْمِيرِ وَالْمُهُ اللّهُ اللّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكُرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إلَيْهِ كَمَدُّنَا إلَي بَكُرٍ فَلْتَةً ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَقُلْتَةً وَقَانَا اللّهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِى بَكُرٍ ، إِنَّمَا ذَاكَ تَعِرَّةٌ لِيُقْتَلَ ، مَنْ انتزع أُمُورِ الْمُسلِمِينَ مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ.

١٠- ألا وَإِنِّى رَأَيْتُ رُوْيًا ، وَلا أَظُنُ ذَاكَ إِلاَّ عِنْدَ افْتِرَابِ أَجَلِى ، رَأَيْت دِيكًا تراء ى لِى فَنَقَرَنِى ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ ، فَتَأَوَّلَتُ لِى أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، قَالَتُ : يَقْتُلُك رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَجُتُ فَأَمُو كُمْ إِلَى هَوْلَاءِ السَّتَّةِ الَّذِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ : إِلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ ، وَعَدْ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فَإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمُّ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَوْصِى وَعَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ ، فإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمُّ إِلَى عَلِى ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفُتُح وَلِئَ أَعِشْ فَسَأَوْتِى وَيَعْفِى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّا أَنْحَوَّفُ عَلَى كُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَان وَتَرَكَّدُكُمُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحَوَفُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا فَاتَل عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَنَحَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَكُمْ رَجُلاً فَاتَل عَلَى وَاللّهُ مَن رَأُولِ هَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَى فَيْتِل.

١٢- فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ. (بيهقى ٣٥٠ بزار ٢٣١)

(۳۳۵۳۹) حضرت عمر جو که حضرت غفره و خاتی کی آزاد کرده غلام ہیں فرماتے ہیں که جب رسول الله مُؤْفِظَةً کی وفات ہو گئی تو بحرین سے بہت سامال آیا۔ حضرت ابو بکر و النی نے فرمایا: جس شخص کا رسول الله مِؤْفِظَةً پر پیکھ قرض ہو یا مال ہوتو اس کو چاہیے که وه کھڑا ہواور اس مال میں سے لے لے حضرت جابر و النی کھڑے ہوئے اور فرمایا: بے شک رسول الله مِؤْفِظَةً نے فرمایا تھا: اگر میرے پاس بحرین سے مال آیا تو میں ضرور تہ ہیں اتنا اور اتنا مال عطا کروں گا۔ آپ مِؤْفِظَةً نے تین بار فرمایا: اور ہاتھ سے چلو بھرا تھا۔ البندا حضرت ابو بکر و لئے نو میں خرور تہ ہوجا و اور اپنے ہاتھ سے لیاد۔ پس آپ و لئے نو وہ پانچ سودر ہم تھا۔ البندا حضرت ابو بکر و لئے نو ان سے فرمایا: کھڑے ہوجا و اور اپنے ہاتھ سے لیاد۔ پس آپ و لئے تھے مفرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ وہ وہ میں جو رسول الله مِؤْفِظَةً نے لوگوں سے درمیان دی دی در اہم تھیم فرماو ہے۔ اور فرمایا: یہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ سے۔

۲۔ یہاں تک کہ جب اگل سال ہوا تو اس ہے کہیں زیادہ مال آیا۔ تو آپ ٹوٹٹو نے لوگوں کے درمیان ہیں ہیں درا ہم تقسیم فرماد ہے اور فرمایا: بے شک تمبارے فرماد ہے اور پھر بھی مال باقی نج گیا۔ لہٰذا آپ ٹوٹٹو نے غلاموں میں بھی پانچ پانچ درا ہم تقسیم فرما ہے اور فرمایا: بے شک تمبارے خادمین تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمبارے معاملات نمٹاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو بھی کچھ مال عطا کر دیالوگوں نے کہا: اگر آپ ٹوٹٹو مہا بڑین اور انصار کو سبقت لے جانے اور رسول اللد مَلِّ الْفِیْقَائِمَ کَے مُزدویک بہتر مرتب کی جبہتے میں اور انصار کو سبقت لے جانے اور رسول اللد مَلِّ الْفِیْقَائِم کے مزدویک بہتر مرتب کی جبہتے فضیلت دیتے تو اچھا ہوتا!

ھی مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلدو) کی ہے ہے۔ اسبر کی مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلدو) کی ہے۔ راوی کہتے ہے۔ راوی کے کہتے ہے۔ ر

. ہیں: آپ راٹو نے اپنے دورخلافت میں ای طرح عمل کیا یہاں تک کہ ہجرت کے تیر ہویں سال جمادی الاخری کی آخری را تو ں میں آپ روٹوٹو کی وفات ہوگئی۔

۳۔ حضرت عمر بن خطاب وہ اُن نے خلافت سنجالی اور بہت کی فقو حات ہو کمیں۔ اور بہت سارا مال آیا۔ آپ وہ اُن نے فر مایا:

ہے شک حضرت البو بکر وہ اُنٹو نے اس معاملہ میں ایک رائے اختیار کی اور میری اس معاملہ میں دوسری رائے ہے۔ میں رسول اللہ میں فی ساتھ قبال کرنے والے کے برابر نہیں کروں گا۔ اور آپ وہ نوٹو نے مہاجرین اور انصار میں سے جن سحابہ وہ کہ اُنٹی نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے لیے پانچ پانچ بانچ بازی بازر مقرر فرمائے۔ اور وہ مسلمان جو اسلام لانے میں بدر بین ہی کی طرح سے مرخ وہ بدر میں نہ حاضر ہو سکھان کے لیے آپ وہ اُنٹی نے چار چار بزار مقرر فرمائے۔ اور وہ مسلمان جو اور آپ وہ نوٹو نے نے کر یم میں فی فی از واج مطہرات میں ہوئی کے لیے بارہ بارہ بزار مقرر فرمائے سوائے حضرت صفیہ اور معاملہ میں کے ان دونوں نے لیے چھ جہرار مقرر فرمائے۔ ان دونوں نے بی تو کو رہ یہ ان کہ وہ سے اتنا مال مقرر فرمایا: اس بران دونوں نے میں وہ ان میں کہ وہ سے مقرو فرمایا ہور ہمارے لیے بھی ان می کی طرح مور نائے کہ میں نے ان میں کے لیے درسول اللہ میں فرنی فی کے کے دو میں مقرو فرمایا ہور ہمارے لیے بھی ان می کی طرح مور نائے کہ میں نے ان سب کے لیے درسول اللہ میں فرنی فی کے دو میں مقرو فرمایا ہور ہمارے لیے بھی ان می کی طرح مور نائے کے میں فرنی نائے کہ میں نے ان سب کے لیے درسول اللہ میں فرنی فی کے دو میں مقرو فرمائے۔ اس دونوں کے لیے بھی بارہ بارہ ہزار مقرو فرمائے۔

۵۔ اور حضرت عباس بھا تھنے کے لیے بھی بارہ بزار مقر رفر مائے۔اور حضرت اسامہ بن زید بھا تھنے کے لیے چار بزار مقر رفر مائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بھا تھنے کے لیے بھی بزار مقر رفر مائے۔ اس پر حضرت ابن عمر بھا تھنے نے ارشاوفر مایا: اے ابا جان! آپ نے اس کے لیے بھے سے زیادہ ایک بزار کیوں بوھائے؟ حالا نکداس کے والد کو وہ فضیلت نہیں ہے جو بھے ہوار اس کو وہ فضیلت میں ہے جو بھے ہے۔ اس پر حضرت عمر بھا تھنے نے فر مایا: بیشک اسامہ کاباب رسول اللہ میز فی تھے ہے۔ اس پر حضرت عمر بھا تھنے کے ذور کے تیرے باب سے زیادہ محبوب تھا، اور خود اسامہ بھی رسول اللہ میز فی تھنے کے نزدیک تیرے سے زیادہ محبوب تھا۔ اور آ بھا تھنے نے خور اسامہ بھی رسول اللہ میز فی تھی کے نزدیک تیرے سے زیادہ محبوب تھا۔ اور آ بھا تھنے نے خصرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت کی جب سے اس کے والد سے ملادیا۔ اور آپ بھا تھنے نے باخی پانچ پانچ بڑار مقر رفر مائے۔ اور انصار صحابہ تھا تھنے نے فر مایا: اس کے ایک بزار بڑھا دو۔ اس پر حضرت محمر بن ماہ بھا تھنے آپ بھی تھنے نے نوا میا ہے جو بہار کے ایک میں نے اس کے باپ کو مرتبہ حاصل ہوہ ہمارے لیے جمل کے لیے دو بڑار مقر رفر مائے۔ اس کے باپ کو مرتبہ حاصل ہوہ ہمارے لیے نہیں؟ آپ بڑا تھنے نے فر مایا: بے شک میں نے اس کے والد حضرت ابوسلمہ بھن تھنے کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں اس کی والدہ کی خرار کا اضافہ کر دیا ہیں آگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لیے بھی ایک بڑار کا اضافہ کر دیا ہیں آگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لیے بھی ایک بڑار کا اضافہ کر دیا ہیں آگر تیری والدہ بھی اس کی والدہ کی طرح ہوتی تو میں تیرے لیے بھی ایک بڑار کا اضافہ کر دیا۔

2۔ اور آپ بڑائیو نے مکہ والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے آٹھ آٹھ سومقرر فرمائے۔ پس حفرت طلحہ بن عبیداللہ بڑائیو کے پاس اپنے بھائی عثان کو لے کر آئے تو آپ بڑائیو نے اس کے لیے آٹھ سومقرر کیے۔ اور حضرت نضر بن انس بڑائیو آپ بڑائیو کے پاس سے گزر بے قو حضرت عمر بڑائیو نے فرمایا: اس کے لیے دو ہزار مقرر کر دو۔ اس پر حضرت طلحہ بڑائیو نے فرمایا: میں آپ بڑائیو کے پاس اس جیسا شخص لایا تو آپ بڑائیو نے اس کے لیے آٹھ سومقرر فرمائے اور اس کے لیے آپ بڑائیو نے دو ہزار مقرر فرما دیے۔ آپ بڑائیو نے فرمایا: بہتک اس کے والد مجھے غزوہ احد کے دن ملے اور مجھ سے پوچھا: کہ رسول اللہ سِرائیوں نے کہا: میر سے نے فرمایا: اس کے والد مجھے غزوہ احد کے دن ملے اور مجھ سے پوچھا: کہ رسول اللہ سِرائیوں نے کہا: آگر رسول اللہ سِرائیوں نے فرمایا: اگر رسول اللہ سِرائیوں نے قبل میں آپ شِرائیوں نے آپ کا کیا ہوا؟ میں مرب کا۔ پھر انہوں نے قبل کیا بہاں تک کہان گوٹل کردیا گیا اور بیاس وقت فلال مگر میں کریاں جراتا تھا۔

۸۔ حضرت عمر وہ اپنے نے اپنی خلافت کی ابتداء میں بیکام کیا یہاں تک کہ جمرت کا بیکنو ان سال (23) آیا تو آپ جہ اپنی اس سال جج کیا۔ آپ جہ اپنی کو ہاں یہ بات پنجی کہ لوگ ہوں کہ در ہے ہیں: اگر امیر المؤمنین فوت ہو گئے تو ہم فلاں آ دمی کے پاس جا کراس کی بیعت کر لیس کے ۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر جہ اپنی کی بیعت تو ہم نے بغیر سوچ سمجھے عجلت میں کی تھی! پس حضرت عمر وہ اپنے نے ایام تشریق کے در میان میں ہی بات کرنے کا ارادہ فر مایا۔ تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جہ نے نان سے فر مایا: اے امیر المؤمنین! بے شک بدایی جگہ ہے کہ یہاں عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ لوگ آپ جہ اپنی کی بات کو تیج معنی پرمحمول نہیں کریں گے۔ پس آپ جہ اپنی وارد ارالا بمان کی طرف لوٹ جا کیں اور وہاں بات کریں پس آپ جہ اپنی کی اور مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا اور فر مایا:

9۔ اے لوگو! حمد وصلوۃ کے بعد جمقیق مجھے تمہارے میں سے کہنے والوں کی بات پینچی ہے کہ اگر امیر المؤمنین فوت ہوگئو ہم فلاں آدی کے پاس جا کراس کی بیعت کرلیں گے۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر جائٹے کی بیعت تو بسو چے سمجھے عجلت میں ہوئی تھی۔ اللّہ کی تتم !اگر یہ بیسو چے سمجھے عجلت میں ہوئی تھی تو اللّہ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ پس کون شخص ہوسکتا ہے ہمارے میں سے حضرت ابو بکر جائٹو کی طرف میں سے حضرت ابو بکر جائٹو کی طرف اپنی گردنوں کو بڑھا دیں تھے جسیا کہ ہم حضرت ابو بکر جائٹو کی طرف بڑھا نے سے حضرت ابو بکر جائٹو کی طرف اپنی گردنوں کو بڑھا دیں تھے جسیا کہ ہم حضرت ابو بکر جائٹو کی طرف بڑھا نے کہنے جو خص مسلمانوں کے معاملات بغیر مشورے کے چھین لے تو اس کے لیے بیعت درست نہیں۔

• ا۔ خبردار! بِشک میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر گمان نہیں کرتا گرید کدمیری موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے ایک مرنے کو دیکھا کہ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور مجھے تین مرتبہ تھونگ ماری۔ حضرت اساء بنت عمیس می تاہ نیا تاویل بیان کی ہے: کہ آپ بڑا تھ کو کائل تمراء میں سے ایک آ دی قبل کرے گا۔ پس اگر میں مرجاؤں تو تمہارا معاملہ ان چھلوگوں کے سپر دہونگا کہ رسول اللہ مِلِّوْفِیَکَ بِیَ کَا وَاللہِ مِعْلَمُ مِنْ مِنْ کُلُ کَا بِمِلْوَفِیکَ فِیْ اِللّٰ مِنْ مُونَی کہ آپ مِلْوَفِیکَ فِیْ ان سے راضی تھے۔ اور وہ یہ ہیں: حضرت عثمان ڈوائیو، حضرت علی بڑائٹن ،حضرت طلحہ بڑائٹن ،حضرت زبیر جڑائئن ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مڑائٹن اور حضرت سعد بن ابی و قاص بڑائن ۔ اگریہ آپس میں اختلاف کریں تو ان کامعاملہ حضرت علی جڑائئ کے سپر دہوگا ۔اورا گرمیں زندہ رہاتو عنقریب وصیت کروں گا۔

اا۔ اور میں نے پھوپھی اور جیکی میں غور کیا نہ ان وونوں کو وارث بنایا جائے گا اور نہ یہ دونوں وارث بنیں گی۔اوراگر میں زندہ رہاتو میں عنقر یب تمبارے لیے ایک معاملہ کھولوں گا کہتم اس کو بکڑ و گے۔اوراگر میں مرکبا ہتو تم لوگ اپنی رائے اختیار کر لین اللہ ک قتم! تم بر میری خلافت کے دوران تحقیق میں نے دیوان مدق ن کروائے۔اور میں نے تمبارے لیے شہوں کو بسایا۔اور میں نے تمبارے لیے مسافر خانوں میں کھانا جاری کیا۔اور میں نے تمہیں بالکل واضح صورت حال میں جھوڑا ،اور بے شک میں تم پر دو آومیوں سے خوف کھا تا ہوں۔ایک وہ خض جو اس قرآن کے معنی پر قال کرے اس کوتل کر دیا جائے۔اور دو مراوہ خض جس کی یہ اور یہ جو کہ وہ اس کال کا حقد ار ہے۔ پس وہ اس مال پر قال کرے یہاں تک کہ اسے قبل کر دیا جائے۔

۱۲۔ آپ ڈٹائٹونے جمعہ کے دن میہ خطبہ ارشاد فر مایا: اور بدھ کے دن آپ ٹٹائٹو کونیزے سے مارا گیا۔

( ٣٢٥٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ:كَانَ عَطَاءُ عَبْدِاللهِ سِتَّةَ آلَافٍ.

(۳۳۵۴) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بزلاتن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود زلائن کی سالا نہ تنخواہ چھے ہزارتھی۔

( ٣٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ لَاهْلِ بَدُرِ فِي سِتَّةِ آلافٍ سِتَّةَ آلافٍ ، وَفَرَضَ لَأَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۵۴) حضرت مجاً مبر مِلَيُّمَا فرمات ہیں کہ حضرت عمر ہوا تھن نے بدری صحاب ٹوکٹیٹا کے لیے جیم چھ برار مقرر فرمائے۔ اور نبی کریم مِلِّن فِیکٹی کی از واج مطہرات کے لیے بھی اتنا تنا حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلافٍ . سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلافٍ .

(٣٣٥٣٢) حفرت مالم بن الى المجعد بيني فرمات بين كه حفرت عمر ولا فرين في خفرت علمان ولا في كامالا نه عطيه هي بزار مقر وفر مايا (٣٣٥٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِ و بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : كُمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكُفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكُذَا ، قَالَ : لَانُ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : كَذَا وَكُذَا ، قَالَ : لَانْ اللَّهُ لِللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۳۳۵ ۳۳) حضرت عبیدہ سلمانی بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھانئونے مجھے بوچھا:تمہاری کیارائے ہے کہ ایک آدمی کے لیے کتنی تخواد کافی ہوگی؟ میں نے کہا: آئی اوراتی ۔ آپ ڈھانو نے فرمایا: اگر میں باقی رہاتو میں ضرور بالضرورا یک آدمی کی چار ہزار تخواہ مقرر کرد ل گا۔ایک ہزاراس کے ہتھیار کے لیے۔ایک ہزاراس کے فرچہ کے لیے۔اورایک ہزارکودہ گھر میں استعال کرے۔اور ایک ہزاراس اس چیز کے لیے۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہآپ واٹوز نے گھوڑے کا ذکر فر مایا۔

( ٣٣٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَئِنُ بَقِيت إِلَى قَابِلِ لِالْحِقَّنَ سِفْلَة الْمُهَاجِرِينَ فِي ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ.

(۳۳۵۳۳) حضرت اسودین قیس پیونید ایٹ ایک شخ سے نقل کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا: کہ میں نے حضرت عمرین خطاب دی تین کو یوں فرماتے ہوئے سنا: اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں مہاجرین کے کم درجہ کے لوگوں کے لیے ضرور بالضرور دو ہزار دوں گا۔

( ٣٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :لَنِنُ بَقِيت إِلَى قَابِلِ لَأَلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَاجُعَلَنَهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا.

(۳۳۵۴۵) حضرت اسلم میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رہا ٹیٹو کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہا گرمیں آئندہ سال تک زندہ رہاتو میں آخروالے لوگوں کوضرور بالصرور پہلے والے لوگوں کے تابع کروں گا،اور میں ان سب کو برابر کردوں گا۔

( ٣٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ حَدَّثُنِيى وَالِدَتِيى أُمَّ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا أَلْحَقَهَا فِي مِنَة مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵۴۱) حضرت محمد بن قیس مِلِیْمِلِیْ فر ماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام حکم خیافیڈنا فر ماتی ہیں کہ حضرت علی مُؤینیز نے ان کے عطیہ میں سوور ہم ملا دیے۔

( ٣٢٥٤٧) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ أَبِى الْحُويُرِثِ أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْعَبَّاسِ سَبْعَةَ آلَافٍ ، وَلِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَلاَمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ وَسَوْدَةَ ، فَمَانِيَةَ آلَافٍ ، فَمَانِيَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ نِصُفَ مَا فَرَضَ لَهُنَ ، فَأَرْسَلَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَصَوَاحِبُهَا إلَى عُنْمَانَ بُنِ عَقَّانَ فَقُلْنَ لَهُ : كُلِّمُ عُمْرَ فِينَا فَإِنَّهُ قَدْ فَطَّلَ عَلَيْنَا عَلِيشَةً وَحَفْصَةً فَعَلَ عَائِشَةً وَحَفْصَةً فِي وَحَفْصَةً فَجَاءَ عُثْمَانَ إلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : إنَّ أَمَّهَاتِكَ يَقُلُنَ لَكَ : سَوِّ بَيْنَنَا ، لَا تُفَصِّلُ بَعُضَنَا عَلَى بَعْضٍ ، وَحَفْصَةً فِي وَحَفْصَةَ فِي عَشْرَ أَلْفًا اثْنَى عَشْرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَجَعَلَ أُمَّ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً فِي عَشْرَةٍ آلَافٍ ، عَشُرَةً آلَافٍ ، وَجَعَلَ عَائِشَةً وَحَفْصَةً فِي عَشْرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَجَعَلَ أُمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً فِي عَشْرَةٍ آلَافٍ ، عَشُرَةٍ آلَافٍ ، وَجَعَلَ أَمْ سَلَمَةً وَأُمْ حَبِيبَةً فِي عَشْرَةٍ آلَافٍ ، عَشُرَةٍ آلَافٍ ، وَجَعَلَ صَفِيةً وَكُو صَفِيّةً وَجُوبُرِيّةَ فِي عَشْرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَى عَشَرَ أَلْفًا الْنَانِيَةِ آلَافٍ ، فَمَانِيَةٍ آلَافٍ ، فَلَمَّا رَأَيْنَ ذَلِكَ سَكَتْنَ عَنْهُ .

(۳۳۵۴۷) حفرت ابوالحوریث بینید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑھٹھ نے حضرت عباس دھٹھ کے لیے سات برارمقررفرمائے۔اور حضرت عاکشہ تفاہدین اور حضرت حفصہ بنا شیع کے لیے دی دی بزار مقرر فرمائے۔ اور حضرت ام سلمہ تفاہدین، حضرت ام حبیبہ بنا شیع منام عمونہ بنا منطق اور حضرت سودہ بنا منطقا کے لیے آٹھ آٹھ بزار مقرر فرمائے۔اور حضرت جویریہ بنا منطقا اور حضرت

( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ وَضُرَبَانِهِ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ.

(۳۳۵۴۸) حصرت ابن جرت کویشین فرماتے بیں کہ میرے والد نے فرمایا: کہ حصرت عمر بن خطاب ٹائٹو نے حصرت جبیر بن مطعم مزائٹو اوران کے ہم عمروں کے لیے جارچار ہزار مقرر فرمائے۔

( ٢٢٥١٩) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو عِن ابْنُ جُويْجِ ، قَالَ :قَالُ أَبُوبِكُو: أُرَاهُ قَدُ ذَكُو لَهُ السَنَادًا: أَنَّ عُمَو بَنُ الْحَطَّابِ فَوَصَ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ لِعُمَرَ : فَوَصَٰت لأَسَامَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَحَمْسَمِنَةٍ ، وَمَا هُو بِأَقْدَمَ مِنْى إِللهِ مَلْ ، وَلاَ شَهِدَ مَا لَمُ أَشُهُدُ ، قَالَ : فَقَالَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عُمْرُ : لَا نَّا مَعْرَدُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَبِيكُ وَكُانَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ أَكُو لَا يَعْرَدُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ مَالِيكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ مَالِكُونَ اللهُ مَالِمُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ مَالِكُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ مَالِكُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمَّا دِرْهَمًّا ، ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَّيْنِ ، يَعْنِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ. (۳۳۵۵۰) حضرت ابوالزنا دریشید فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر حیافو نے ہمیں ایک ایک درہم عطا کیا۔ پھرآپ دی تی نی نے ہمیں دودو درہم عطا کیے۔ یعنی آپ مزبینو نے ان کے درمیان تقیم فرمائے۔

( ٣٢٥٥١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَبَّبِ

أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُ بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ ، بَدُرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَكَانَ مِنْهُمُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ ، وَعُمْرُ بُنُ أَبِي سَلَمَة ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمْرَ الْمُ بُنُ عُوفٍ : إِنْ كَانَ حَقَّالِي فَأَعْطِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا تَعْطِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ أَمْرِه ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمْرَ الْمُ بُنُ عُوفٍ : إِنْ كَانَ حَقَّا لِي فَأَعْطِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا تَعْطِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمْرَ لِعُمْرَ : إِنْ كَانَ حَقَّا لِي فَأَعْطِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَعْبُدُ اللهِ لَا يَجْتَمِعُ عُمْرً لِعُمْرَ : إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِيهِ وَإِلَّا فَلَا تَعْطِيهِ . وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ أَنْ وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِيهِ وَإِلَّا فَلَا تَعْطِيهِ .

(۳۵۵۱) حضرت انس بن ما لک جینی اور حضرت سعید بن المسیب بینی دونوں فرماتے ہیں کہ حضرت میں بن خطاب جینی نے مباجرین کے لیے پائی ہزار مقرر فرمائے اور انسار کے لیے چار ہزار مقرر فرمائے ۔ اور مباجرین کی اولا دہیں سے جوغز وہ بدریس مباجرین کے لیے چار ہزار مقرر فرمائے ۔ ان میں اسامہ بن زید ، مجمہ بن عبداللہ بن جش ، عمر بن البی سلمہ اور عبداللہ بن عمر شاہنے ان کی طرح نہیں ہیں۔ بہتک عبداللہ بن عمر شامل سے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شائے نے فرمایا: یقینا عبداللہ بن عمر شاہنے ان کی طرح نہیں ہیں۔ بہتی عبداللہ بن عمر شاہنے نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شاہنے نے میں اور تو پائے ہزار ہرجمع نہیں ہو سکتے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق عبداللہ بن عمر شاہنے بھی ہوگز مت و بھیے مرکز مت و بھیے مرکز مت و بھیے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاہنے نے فرمایا: اگر میر احق بھی دے دونے تھی درنہ یہ بھی ہوگز مت و بھیے مرکز مت و بھیے۔

( ٣٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :لَمَّا وَلِي عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، قَالَ جَابِرٌّ :فَعَرَّفَنِي عَلَي أَصْحَابِي.

(۳۳۵۵۲) حضرت جابر مین تنو فرماتے بیں کہ جب حضرت عمر دی تنو کو خلافت ملی تو آپ بین تنونے نے حصے مقرر فرمائے۔اور دیوان مدوّن کروائے۔اورنگران مقرر کیے۔حضرت جابر جامنی فرماتے ہیں۔آپ بین تنونے نے مجھے میرے ساتھیوں پرنگران بنایا۔

( ٥٥ ) فِي العبِيدِ يفرض لهم أو يرزقون

# ان غلاموں کابیان جن کوحصه دیا گیایاان کونخواه دی گئی

( ٣٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ الْفِفَارِى أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا

بَدْرًا ، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَائَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ.

- ( ۳۳۵۵۳ ) حضرت مخلدالغفاری پیٹیو فرماتے ہیں کہ تین غلام غزوہ بدر میں شریک ہوئے پس حضرت عمر پڑھٹو ان میں سے ہرایک کو ہرسال تین تین ہزار عطا کرتے ہتھے۔
  - ( ٣٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَرُزُقَانِ أَرِقَاءَ النَّاسِ.
- (۳۳۵۵۳) حضرت عنتر ہ طیفیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ٹٹاٹٹؤ اور حضرت علی ٹٹاٹٹؤ کے پاس حاضر ہوااس حال میں کہ بیہ دونوں حضرات لوگوں کےغلاموں کو ماہا نہ تخو اور ے رہے تھے۔
- ( ٣٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي الْمَالِ ، قَالَ : فَذَخَلَ عُثْمَان وَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : مَمُلُوكٌ لِهُ الْفَارِ وَهُمَيْبًا يُعِينُهُمْ ، قَالَ : فَلَوضُ لَهُ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ أَلْفًا.
- (۳۳۵۵۵) حضرت وصیب براتیمین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت وٹائٹو، حضرت عثمان وٹائٹو کے زمانہ خلافت میں بیت الممال کے گران مقرر تھے۔ایک دن حضرت عثمان وٹائٹو آئے،انہوں نے دیکھا کہ وھیب ان کی مدد کرر ہے ہیں۔آپ وٹائٹو نے بوچھانیہ کون ہے؟ حضرت زید وٹائٹو نے فرمایا: میراغلام ہے۔آپ وٹائٹو نے فرمایا: میراخیال ہے کہ بیان لوگوں کی مدد کرر ہاتھاتم اس کے لیے دو ہزار مقرر کردو۔ تو آپ وٹائٹو نے ان کے لیےا یک ہزار مقرر کردیا۔
- ( ٣٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُزُقُ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ وَالْخَيْلَ.

(۳۳۵۵۲) حضرت عیاض اشعری بیشند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جن فو غلاموں ، باندیوں ادر گھوڑوں کی ماہانت خواہ دیا کرتے تھے۔

#### (٥٦) من فرض لِمن قرأ القرآن

# جو شخص قرآن پڑھنے والے کے لیےعطیہ مقرر کرے

- ( ٣٣٥٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفُرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.
- (٣٣٥٥٤) حضرت فضيل ويشير فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشير عطيه مقرر نهيس فرمات بين مقرم آن برا صنه وال ا شخص كے ليے راوى كہتے بين: كه مير ب والد بھى ان لوگوں ميں سے بتھے جوقر آن پڑھتے تتھے يو آپ ويشير نے ان كے ليے عطيه مقرر فرمایا۔
- ( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ

قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِي عَلَى الْقُرْآن أَجُرًّا.

(۳۳۵۵۸) حضرت یُسیر بن عمر و پرچین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ما لک پرچین نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے دو دو ہزار کا عطیہ مقرر فرمایا۔ پی خبر حضرت عمر چین نئے کو پہونچی تو آپ چین نے ان کی طرف خط لکھا: کہ وہ قرآن پڑھنے پراجرت مت عطا کریں۔

## ( ٥٧ ) فِي الصِّبيانِ هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟

بچول کابیان ، کیاان کے لیے عطیہ مقرر کیا جائے گا؟اور کبان کے لیے عطیہ مقرر ہوگا؟

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفُرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ.

(٣٣٥٥٩) حضرت سعيد بن المسيب وليفيد فرمات بين كه جب بجدرو نے لگنا تو حضرت عمر الانتخذاس كاعطيه مقرر فرماديت \_

( ٣٢٥٦٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدُت عُنْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، إِنْ قِيلَ لَهُ :إِنَّ فُلَانَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ :كُمْ أَنْتُمَ انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا ، أَوْ جَارِيَةً أَخْرِجُهَا مَعَ النَّاسِ.

إِن فِيلَ له :إِن فَلاَنهُ مُولِدُ اللَّيلَةُ فَيقُولَ : كَمَ انتَمَ انظرُوا فِإِن وَلَدَّتَ عَلامًا ، أَوْ جَارِيَةُ اخْرِجَهَا مَعَ النَّاسِ. (٣٣٥٢٠) حفرت عنز وبِينِيْدِ فرمات بين كه مِن حفرت عنّان كم ياس حاضرتها آپ وائدُو لوگوں كے عطيات مِن توقف كرتے

ے۔ شھے۔اگرآپ زناٹنو سے کہا جا تا : کہ فلال عورت نے رات کو بچہ پیدا کیا تو آپ زناٹنو فرماتے : ذراتھبرو،اس نے بچے کوجنم دیا ہے یا بچی کو،اس کا پیة جلد چل جائے گا اور خبر معروف ہو جائے گی۔

( ٣٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرً بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرً فِي مِنَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ.

(۳۳۵ ۱۱) حضرت محمد بن زید میشینهٔ فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت زید دہائی نے ارشاد فرمایا: کہ جب سی کے بچہ بیدا ہوتا تو حضرت عمر دہائی اس کے عطیہ میں سود رہم کا اضافہ فرما دیتے۔

( ٣٣٥٦٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُد بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَنْعَمَ ، قَالَ : وُلِلَا لِي مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُود ، فَأَتَيْت عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَٱلْحَقَةُ فِي مِنَةٍ

(۳۳۵۶۲) حضرت ابوابھی ف داؤ دین ابی عوف پراٹیلۂ فرماتے ہیں کہ قبیلہ شعم کے ایک آ دی نے بیان کیا: کہ رات کومیرے گھر بچہ پیدا ہوا۔ پس جب صبح ہوئی تو میں حضرت علی جہاٹئ کے پاس آیا ، آپ جہاٹئو نے اس کے لیے سودر ہم کا اضافہ فرمادیا۔

( ٣٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ :سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، عَنِ الْمَوْلُودِ ، فَقَالَ :إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرَزْقُهُ.

(۳۳۵۶۳) حصرت بشر بن غالب طِینُیدِ فرماتے ہیں:حضرت ابن زبیر دہانُیُو نے حضرت حسن بن علی زبینُو سے بچہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ دہانُو نے فرمایا: جب بچدرونے یا چلانے گئے واس کا ماہانہ عطیہ واجب ہوجائے گا۔ ( ٣٢٥٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبِ السَّمَّانُ ، عَنُ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِمٌّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكُلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسُرَةِ بِأَحَقِّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّذِي.

(۳۳۵۱۵) حضرت اساعیل بن شعیب سان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام العلاء جیسے نے ارشاد فرمایا: کہ میرے والد مجھے حضرت علی شخاشی کے پاس لے کر گئے ، تو آپ شخونے میرے لیے عطیہ میں حصہ مقرر فرما دیا حالانکہ میں جیسوئی بھی ۔ اور آپ جی شخونے فرمایا: وہ بچہ جو کھانا کھا تا بواور روٹی کے نکڑے کو چباتا ہووہ اس عطیہ کا زیادہ حقد ارہا اس نومولود سے جو بہتان چوستا ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما قالوا فِيمن يبدأ بِهِ فِي الأعطِيةِ

### اس خض کابیان جس کوعطیہ سب سے پہلے دیا جائے گا

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ ، فَقَالُوا :ابُدَأُ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ : لَا ، فَبَدَأُ بِالْأَقْرَبِ فِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ، ثُمَّ عَلِيًّ حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إلَى يَنِى عَدِى بُن كَعْب.

(۳۵۱۱) حضرت جعفر کے والد دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہی تی نے لوگوں کے لیے عطیہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا: اور
آپ بڑا تی کی رائے ان سب لوگوں کی رائے ہے بہتر تھی۔ لوگوں نے کہا: آپ بڑا تی اپ تراثی ہے۔
فرمایا: نہیں! پھرآپ بڑا تی نے ابتدا کی ان لوگوں ہے جورسول اللہ مُؤَفِّقَ فَظَ ہے۔ رشتہ ہیں قریب تصاور پھر جوان کے بعد قریب تھے۔
آپ بڑا تی نے حضرت عباس بڑا تی کا حصہ مقرر فرمایا۔ پھر حضرت علی بڑا تی کا یہاں تک کہ آپ بڑا تی فیلیوں کے درمیان لگا ارحصہ مقرر فرمایا۔ بیان تک کہ آپ بڑا تی درمیان لگا ارحصہ مقرر فرمایا۔ بیان تک کہ آپ بڑا تی قبیلیہ بوعدی تک پہنچے۔

( ٣٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فِى الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبَىَّ بْنَ كُعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفُرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْأَلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِينَ الْآوَلِينَ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ وَقَاسِمًا أَلَا وَإِنِّى بَادِءٌ بِالْمُهَاجِرِينَ الْآوَلِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَبُووُوا اللَّارَ وَالإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِءٌ بِالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ تَلْمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُعُطِيهِنَ ، فَمَنْ أَسُرَعَ بِهِ الْهِجْرَةُ أَسُرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمِنْ أَبُطَا عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَعُهُ بِهِ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَن أَحَدُكُمْ إِلَا مُنَاحَ رَاحِلَتِهِ.

(۳۵۹۷) حضرت علی بن رباح بیشیز فرماتے میں کہ حضرت عمر بن خطاب دی تاہد کے مقام پر لوگوں سے خطاب فرمایا:
پس آپ بڑی تو نے اللہ کی حمد و شابیان کی پھر ارشاد فرمایا: جو تحص چاہتا ہے کہ وہ قر آن کے متعلق پوچھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابلی بن کعب بڑی تو کے اور جو چاہتا ہے کہ وہ درا ثبت کے حصوں کے متعلق پوچھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت زید بن شابت بڑی تو کی خدمت میں آئے۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ وفقہ سے متعلق پوچھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بڑی کو خدمت میں آئے۔ اور جو تحف چاہتا ہے کہ وہ وفقہ سے متعلق پوچھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل بڑی کی خدمت میں آئے اور جو تحف چاہتا ہے وہ مال سے متعلق پوچھے تو اس کو چاہیے کہ وہ میر سے پاس آئے۔ ب شک اللہ تعالی نے مجھے خزانجی اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ خبر دار میں سب سے پہلے مباجرین اولین سے ابتدا کر وں گا۔ میں اور میر سے اسحاب ان کو عطایا دیں گا۔ پھر میں انصار سے ابتدا کروں گا دران کو عطایا دوں گا۔ اور جس نے بھر سی سے کو عظیا دوں گا۔ اور جس نے بھر سی سے بوا تو عظیہ میں بھی سستی ہوگی۔ تم میں کوئی برگز ملامت جلدی کی قو عظیہ بھی اس کی طرف جلدی کر سے گا۔ اور جو بھرت میں ست ہوا تو عظیہ میں بھی سستی ہوگی۔ تم میں کوئی برگز ملامت خبیں کرے گا گرانی سواری کے بیضنے کی جگریں۔

( ٢٢٥٦٨) حَدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبُحُرِيْنِ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَعِى التَّيْمِى ، وَكَانَ جَدُّهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَدِمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا جِنْنَا بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ ؛ بِشَمَانِمِنَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا تَقُولُ إِنَّكَ أَعْرَابِينَ ، قَالَ : فَعَدَدُتهَا عَلَيْهِ بِيدِى حَتَّى وَقَيْتُ قَالَ : بَنَمْ نِمِنَا اللَّهُ عِبْرِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَبُولِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عُمَلُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فَقَسَمَهُ عُمْرُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۵۱۸) حضرت محمہ بن ابراہیم بن حارث تیمی بایٹھی جن کے دادا مہاجرین میں سے تھے بیفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہر و دوائق نے ارشاد فرمایا: کہ میں بحرین کے حاکم کی خدمت میں وفد لے کر گیا تو اس نے میرے ساتھ آٹھ لاکھ درہم حضرت عمر دوائو بن خطاب بڑا تھون کی خدمت میں بھیجے۔ میں ان کو لے کر حضرت عمر بڑو تھونے پاس آیا۔ آپ بڑو تھونے پو جھا: اے ابو ہر یرہ: تم کیا چیز لائے ہو؟ میں نے عرض کیا: آٹھ لا کھ درہم لا یا ہوں۔ آپ بڑا تھونے فرمایا: تم جانتے ہو کہتم کیا کہدرہ ہو؟ یقینا تم تو دیباتی ہو۔ حضرت ابو ہر یرہ بڑو فرماتے ہیں کہ میں نے اپ لا تھ ہے اس مال کو شار کیا، یبال تک کہ میں نے اس کو پورا کیا۔ پھر حضرت عمر بڑا تو نے مہاجرین کو بلایا اور ان سے مال کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان سب نے مختلف آراء دیں۔ آپ بڑا تھونے فرمایا: تم الوگ میرے پاس سے اُٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ بڑا تو نے ان لوگوں کو قاصد بھیج کر بلایا۔ اور فرمایا: کہ میں اس کے بارے میں مشورہ کرا ہوں کہ تا ہوں کہ بھیج کر بلایا۔ اور فرمایا: کہ میں اس کے بارے میں میں میں میں کہ بین میں اس کے بارے کہ بین میں کہ بین میں کہ بین میں کہ بین میں میں کہ بین میں کہ بین میں کہ بین میں میں کہ بین کو بین کو بین کر بین کو بین کے کہ بین کر بیا گر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر بیا کر بین کر بیا کر بیاں کر بین کر بیا کر بین کر بین کر بین کر بیا کر بیاں کر بین کر بیا کر بیا کر بیاں کر بین کر بیا کر بیا کر بیا کر بین کر بیا کر بیا کر بین کر بیا کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر بین کر بیا کر بیا کر بین کر بین کر بین کر بیا کر بیا کر بین کر بین کر بین کر بیا کر بیا کر بیا کر بین کر بیا کر بی

لوک میرے پاس ہے اتھ جاؤ۔ یہاں تک کہ جب طبر کا وقت ایا تو آپ جن گؤے نے ان تو توں تو قاصد کیج کر بلایا۔اور فر مایا: کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک آ دی سے ملاتو اس کی رائے میں کوئی انتشار نہیں تھا۔اس نے بیآیت پڑھی: ترجمہ: جو پچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور رسول کے رشتہ داروں کا اور بتیموں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔لہذا حضرت عمر جن گؤے نے قرآن مجید کے مطابق اس مال کو تقسیم فرمادیا۔

( ٣٢٥٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ الدَّوَاوِينَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ : بِمِنْ أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، قَالَ: لاَ ، وَلَكِنِّى أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ.

(٣٣٥ ٢٩) حضرت جعفر مراثین کے والد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب منافؤ نے دیوان بنانے کا فیصلہ فرمایا: تو آپ جانون نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا اور بوچھا: کہ میں کس سے ابتدا کروں؟ کسی نے کہا: آپ خود سے ابتدا کریں۔ آپ جانون نے فرمایا: نہیں! کیکن میں ابتدا کروں گا ان لوگوں سے جورشتہ میں رسول اللّٰہ مِنْرِشْظَةَ ہے زیادہ قریب تھے اور پھر بنوان کے بعد آپ نِنْرِشْقَةَ ہے۔

سليس! سين مين ابتدا لرول كا ان لولول سے جورشته مين رسول القد مِنْ فَضَيْقَةِ سے زياده قريب سے اور چر بنوان ئے بعد آپ مِنْ فَضَيْعَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وجه) حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بَنَ عَبُدِ اللهِ الاسَدِى ، قال :حدَّثُنا حَيَّانَ ، عَنَ مَجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبَى انَ عَمَرَ اتِى مِنَ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفِ فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَوُفٍ :ابُدُأْ بِنَفْسِكَ ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ : لَا ، بَلُ أَبُدُأْ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ إِلنَّ إِلَى اللهِ عَلَى فِي حَمْسَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ لِينِي هَاشِمٍ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُمَّ لِمَوالِيهِمْ، يُنتَهِى ذَلِكَ إلَيْهِمْ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ حَتَّى يَنْتَهِى ذَلِكَ إلَيْهِ.

(۳۵۷۰) اما متعمی بریشید فرماتے بیں کہ حضرت عمر دیا نو کے پاس حلولا ، مقام سے چھلا کھ آئے ۔ تو آپ بڑی نو نے عطیات مقرر کرنا چاہے ۔ تو اس بارے میں مشورہ مانگا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بڑی نو نے فرمایا: آپ جی نو خود سے ابتدا کریں ۔ آپ بڑی نو اس کے زیادہ حقد اربیں ۔ آپ بڑی نو نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں ابتدا کروں گارسول اللہ میر نوائی نو بی رشتہ داروں سے جو خزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ۔ یبال تک کہ میسلسلہ مجھ تک پہنچ جائے ۔ راوی کہتے ہیں: آپ بڑی نو نے حضرت ملی بڑی نو نے مصرت میں ابتدا فرمائی اوران کے لیے بانچ بڑار مقرر فرمائے۔ پھر بنو ہاشم میں سے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے لیے حصد مقرر

فرمایا۔ پھران کے غلاموں کے لیے پھران کے حلیفوں کے لیے۔ پھراقرب فالاقرب کے اعتبار سے۔ یہاں تک کہ بیہ معاملہ آپ ڈاٹنو تک پہنچ گیا۔

# ( ٥٩ ) ما قالوا فِي عدلِ الوَّالِي وقسمِهِ قلِيلًا كان أو كثِيرًا حاكم كانصاف كرنااور مال كَقْسِم كرنا، مال تقورُ ابويازياده

( ٣٢٥٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلِ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي صِدِّيقًا لِقَنْبُو ، قَالَ : انْطَلَقْت مَعَ قَنْبُو إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قُمْ مَعِي ، فَدُ خَبَّات لَكَ خَبِينَةً ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ إلى بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَةٍ مَمُّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّكَ لَا تَتُرُكُ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْته ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَةٍ مَمُّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّكَ لَا تَتُرُكُ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْته ، فَإِذَا أَنَا بِسِلَةٍ مَمُّلُونَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّكَ لَا تَتُرُكُ شَيْئًا إِلَا قَسَمْته ، أَوْ أَنْفَقْتِه ، فَسَلَّ سَيْفِهِ السَّعُوطَةَ ، فَقَالَ : وَيُلَكُ ، لَقَدْ أَحْبَبُت أَنْ تُدْخِلَ بَيْتِي نَارًا كَبِيرَةً ، ثُمَّ السَّعُوطَة إِسَيْفِهِ السَّعُوطَة وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

هَذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ.

قالَ : فِي بَيْتِ الْمَّالِ مَسَال وَإِبَرٌ ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَرَاجَهُمْ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ لِلْعُرَفَاءِ: اقْسِمُوا هَذَا ، قَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ ، لنَفْسِمُنَّهُ خَيْرَهُ مَعَ شَرِّهِ.

(۱۳۵۷) حضرت عمتر ہوئے فی فرماتے ہیں کہ میرے والد تنبر کے دوست تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں تنبر کے ساتھ حضرت علی بڑی فو کے پاس گیا۔ اس نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! اُٹھیے! میرے ساتھ چلیے۔ تحقیق میں نے آپ جھٹو کے لیے بچھ مال پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ جھٹو اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ تو وہاں ایک ٹوکری سونے اور چاندی ہے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! بے شک آپ جھٹو کوئی چیز نہیں چھوڑتے گریہ کہ اس کو تقسیم کردیتے ہیں یاس وخرچ کردیتے ہیں۔ اس پر آپ جھٹو نے با فی اپنی تھوڑتے گریہ کے اس نے کہا تا ہے کہ تو میرے گھر میں اتنی ہوئی آگ داخل کردیا! بھر آپ جو تھوز نے بے اپنی تکوارسونت کی۔ اور فر مایا: بلاکت ہو۔ تو چاہتا ہے کہ تو میرے گھر میں اتنی ہوئی آگ داخل کردے! بھر آپ جو تھوز نے فر مایا: گرانوں کو میرے پاس بلاؤ کہ بی وہ لوگ آگئے۔ آپ جھٹو نے فر مایا: اس مال کو حصوں میں تقسیم کرد انہوں نے ایسا کردیا اور آپ جھٹو یوں کہ در ہے تھے۔ اے سونا چاندی! میرے علاوہ کی اور کودھو کہ میں ڈ النا۔ اور آپ جو تھو بیشتر بھی پڑھ در ہے تھے۔ آپ جھٹو یو بیا گئو ہوئی گئو بیان یکہ گا گئو ہوئی بیٹ کھٹو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کہ ایک والد کردیا جو تھے۔ اے سونا چاندی! میرے علاوہ کی اور کودھو کہ میں ڈ النا۔ اور آپ جو تھو ہوئی پڑھ دے تھے۔ اے سونا چاندی! میر ے علاوہ کی اور کودھو کہ میں ڈ النا۔ اور آپ جو تھوئی پڑھ در ہے تھے۔ اے سونا چاندی! میر کھٹو ہوئی بھوئی گئو بھوئی ہوئی گئی گئی فید اور آپ جو تھوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔

راوی کہتے ہیں: بیت المال میں چھوٹی اور بڑی سو کیاں تھیں۔ جو آئپ رہائی لوگوں سے بطور خراج کے وصول کرتے تھے ان کے ہاتھوں کی محنت کے بقدر، آپ رہائی نے نگرانوں سے کہا: ان کوتقسیم کرلو۔انہوں نے کہا: ہمیں اس کوتقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔آپ جن ٹی نے فرمایا جتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہم ضرورتقسیم کریں گے اس مال کواس کی برائی کے ساتھ ہی۔

( ٣٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّحَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّتَنِي أُمِّى ، عَنْ أُمِّ عَفَّانَ أُمْ وَلَدِ لِعَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّتَنِي أُمِّى ، عَنْ أُمْ عَفَّانَ أُمْ وَلَدِ لِعَلِيٍّ ، فَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لاِبْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً ، فَقَالَ هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدِهِ ارْمِي دِرْهَمًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى يَأْتِي خَظَّنَا مِنْهُ لِنَهَبَ لا بُنَيْنَكَ قِلَادَةً .

(۳۳۵۷۲) حضرت ام عفان نؤه نوط اتی میں جوحضرت علی ڈھٹو کی ام ولد میں۔ کہ میں حضرت علی ڈھٹو کے پاس آئی اس حال میں کہ ان کے سامنے کن میں اونگ کے رنگ کا ہار میر انہوا تھا۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! بیاونگ کے رنگ کا ہار میر کی بیٹی کو ہبہ کردیں۔ آپ ڈھٹو نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فر مایا: بیدوالا۔ میں درہم کے قریب ہوگئی۔ آپ ڈھٹو نے فر مایا: بیمسلمانوں کا مال ہے مگر تو صبر کریباں تک کداس میں سے ہمارا حصہ بھی آ جائے تو ہم یہ ہار تیری بیٹی کو ہبہ کردیں گے۔

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى صَالِح الَّلِذِى كَانَ يَخْدُمُ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَتُ : يَا أَبَا صَالِحٍ ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْت أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَتِى بِأَثْرُجَ ، فَذَهَبَ حَسَنُ أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتُرُجَّةً ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَلِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ.

(۳۳۵۷۳) حضرت ابوصالح مِیشْید جوحضرت ام کلثوم بنت علی ثدّه ندین کی خدمت کیا کرتے متصفر ماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بزمیندند نے ارشاد فر مایا: اے ابوصالح! تیرا کیا حال ہوتا اگر تو امیر المؤمنین کود کمیے لیتا اس حال میں کہ ان کے پاس مالے لائے گئے استے میں حضرت حسن دونٹو یا حضرت حسین مزانو گئے اور ان میں سے ایک مالٹا لے لیا۔ تو آپ دونٹو نے ان کے ہاتھ سے وہ مالٹا چھین لیا۔ اور آپ دونٹو نے تھم دیا اور ان مالٹوں کوفو را لوگوں میں تقسیم کردیا گیا؟!

( ٣٣٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العمى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلُنِيهِ ، وَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْطِيكُهُ. (ابو اسحاق ٣٤٣)

(۳۳۵۷) حضرت حسن بھری میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم میر فیفیئی ہے مال ننیمت میں موجود بالوں ہے بی ہوئی لگام مانگی تو رسول انتُد میر فیفیئی ہے نے فرمایا: یہ مجھ ہے آگ کی لگام مانگ رہا ہے۔ اور تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو اس کا مجھ سے سوال کرے۔ اور نہ میرے لیے مناسب ہے کہ یہ میں تجھے عطا کر دوں۔

( ٣٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهَا لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِجُ الشَّعَرَ ، قَالَ نَصِيبِي مِنْهَا لَك. (سعيد بن منصور ٢٢٢١)

(٣٣٥٧٥) حصرت قيس بن الى حازم الممس طِينَّيْهُ فرماتے ميں كەاكىآ دى رسول الله طِلْطَقَعَةِ كے پاس مال ننيمت ميں سے ايك بالوں كا بنا ہوا كپٹر الا يا اور كہنے لگا: اے اللہ كے رسول مِلْطَقَعَةِ ! آپ مِلْطَقَعَةَ بجھے بيد ہديركردي پس ميں گھريار والا ہوں اس كے ذريعہ بالوں كاعلاج كروں گا۔ آپ مِلْطِقَعَةَ نے فرمايا: اس ميں سے جوميرا حصہ ہوگا وہ تيرا ہوگا۔

( ٣٢٥٧٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ فُصَيْلِ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ خَازِنَّا لِعَلِيٍّ ، قَالَّ : زَيَّنْتُ ابْنَتَهُ بِلُوْلُوَ قِ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهَا ، فَلَا أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ فَلِكَ شَكْتَ . وَمِنْ أَيْنَ كَانَتُ تَقُدِرُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَكَتَ .

(٣٣٥٤٦) حفرت عبيدالله بن الى رافع ويشيئه فرماتے ہيں كدان كوداداحفرت رافع ويشيد نے ارشاوفر مايا: كديس حفرت على تؤائذ كافز الجي تھا۔ ميں نے مال ميں سے ايک موتی كامار آپ جوائز كى بيٹي كو پہنا ديا جے آپ بولٹو نے پہچان ليا۔ جب آپ بولٹو نے يہ ہاراس پرد يكھا تو فر مايا: اس كے پاس بيكهاں سے آيا؟ يقيينا الله رب العزت نے مجھ پريد بات لازم كردى ہے كديس اس كاما تھوكا ف دوں۔ راوى فرماتے ہيں: كديس نے جب بي معاملد ديكھا تو ميں نے عرض كيا: اے امير المؤمنين ! ميد مار ميں نے اپني سيتى كو پہنا يا تھا ورند يہ كہاں اس پرفد رت ركھ كتى ہے؟ جب آپ جوائز نے بي معاملہ و يكھا تو آپ بولٹون خاموش ہوگئے۔

( ٣٣٥٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ عَجُلاَنَ الْبُرُجُمِيُّ ، عَنْ جَلَّتِهِ ، قَالَتْ :كَانَ عَلِيٌّ يَفْسِمُ فِينَا الإِبْزار بِصُرَرِه :صُرَر الْكُمُّون والحُرف وَكَذَا وَكَذَا.

(۳۳۵۷۷) حضرت عبد الرحل بن عجلان البرجي واليليد فرمات بين كهان كى دادى نے فرمایا: كه حضرت علی دائل جائد بهارے درمیان مصالحہ خوشوں سمیت تقسیم فرماتے تھے۔ زیرہ کے خوشے اور رائی کے دانوں کے خوشے اتنی اور اتنی مقدار میں۔

( ٣٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا رَبِيعُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ أُمَّهِ ، فَالَتْ : كَانَ عَلِيٌّ يَفُسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ، قَالَ :فَدَخَلَ عَلِيَّ الْحُجْرَةَ مَرَّةً فَرَأَى حَبًّا مَنْثُورًا ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ وَيَقُولُ : شَبِعْتُمْ يَلا آلَ عَلِيٍّ.

(۳۳۵۷۸) حضرت رئیج بن حسان بیٹید فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا: که حضرت علی ڈیٹی ہمارے درمیان ہلدی اور زعفران تقتیم فرماتے تھے۔اورا یک مرتبہ حضرت علی میں فراغ ججرہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بکھرے ہوئے دانوں کودیکھا تو آپ دہی ٹونے ان کوجع کرنا شروع کردیا اور یوں فرمارے تھے۔اے آل علی! تم سیر ہوگئے!

( ٣٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بن سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنُ شَيْحٍ لَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا أُتِىَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَصَابَ مَسْجِدَنَا سَبْعُ رُمَّانَاتٍ ، أَوْ ثَمَانُ رُمَّانَاتٍ.

(٣٣٥٤٩) حضرت سفيان بن سعيد بن عبيد مِيشْطِ اپنا ايك شخ سفقل كرت ميں كه حضرت على وَلَثُون كے پاس انارلائ كئے ۔تو

آب پڑائو نے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فر مادیا تو ہماری معجد والوں کوسات یا آٹھوا تاریلے۔

( ٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِي عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلاَءٍ مِنْ غَابَاتٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

(۳۳۵۸) حضرت اساعیل بن ابی خالد مِلَّنظَة فرماتے ہیں که حضرت علی جائٹے کے پاس دومشکیزے جنگل میں سے دودھ کے بھر کر لائے گئے تو آپ جن فونے ان کولوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیا۔

( ٣٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةَ ذَرَابِجِرْدِيَّةٍ .

(۳۳۵۸۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ مِلِیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی بٹاٹیؤ نے بھارے بیت المال میں کسی چیز کی تمین بیس کی سوائے اونی جبداور دلا وردی کرتے کے یہاں تک کہآپ بڑاٹیو ہم سے جدا ہو گئے۔

( ٣٢٥٨٢) حَدَّنَنَا و كَيْعِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكُو مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إلَى الْجَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَإِنِّى قَدْ كُنْتُ أَصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أَصِيبُ فِي التّجَارَةِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ نَظُونَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ كَانَ يَخْمِلُ الصَّبِيانَ ، وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يستقى عَلَيْهِ ، فَبُعِتَ بِهِمَا إلَى عُمْرَ ، فَالَتْ : غَمْرَ ، فَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَوِتِي تَغْنِي : وَكِيلِي أَنَّ عُمْرَ بَكِي ، وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكُو ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّ شَدِيدًا.

(۳۵۸۲) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی مذائل نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابو بکر مزائلہ بیمار ہوئے جس
بیاری میں آپ مزائل کی وفات ہوگئ تو آپ بڑاٹھ نے فرمایا: ہم لوگ دیکھنا کہ میرے فلیفہ بننے کے بعد جومیرے مال میں اضافہ ہوا
ہے تم اس مال کومیرے بعد بننے والے فلیف کے پاس بھیج دینا تحقیق میں نے اس مال کواپ لیے جائز اور حلال مجھا تھا۔ اور شخیق مال ووک سے جھے اتنا ہی نفع ہوا تھا جتنا مجھے تجارت میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ مزی فنر ماتی ہیں: ہم نے دیکھا تو آپ بڑاٹھ کے مال میں ایک مصری غلام کا اضافہ تھا جو بچوں کو سنجا لیا تھا اور ایک پانی لانے والا جو کنویں ہے آپ مزائل کا تھا۔ ان دونوں کو حضرت عمر مزائل کے پاس بھیج دیا گیا۔ آپ مزد افزائل میں کہ مجھے میرے وکیل نے فبروی کہ حضرت مر مزائل تھا۔ ان فرمایی: ابو بکر جن افزائل ایک مصری میں ایک رحمت ہو شخیق انہوں نے اپنے بعد والوں کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا۔

( ٣٣٥٨٢ ) حَلَّمَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ فَخَرَجَتُ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُّ لِجُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ ، إِنِّى لاَ أَحِلُ لِعُمَرَ، إِنِّى مِنْ مَالِ اللهِ فَتَذَاكُرُنَا بَيْنَنَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللهِ ، قَالَ : فَرَقَى ذَلِكَ اللّهِ ، فَأَرْسَلَ الْيَنَا ، فَقَالَ : مَا كُنتُمُ تُذَاكِرُونَ فَقُلْنَا : خَرَجَتْ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ ، فَقُلْنَا : سُرِّيَّةُ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَيسْت سُرِّيَّةٍ عُمَرَ ، إِنَّهَا لَا كُنتُمُ تُذَاكِرُونَ فَقُلْنَا : سُرِّيَّةً عُمَرَ ، إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا لَا تَجِلُّ لِكَ مِنْ مَالِ اللهِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ ؛ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَجِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ : حُلَّةُ الشَّتَاءِ وَالْقَيْظِ ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ ، وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظَّهْرِ ، وَقُوتُ أَهْلِي كَرَجُلٍ مِنْ أَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَا بِأَفْقَرِهِمْ ، أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصِيئِنِي مَا أَصَابَهُمْ.

( ٣٢٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابٍ عُمَرَ ، فَخَرَجَتُ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَ لَهَا بَغْضُ الْقَوْمِ : أيطالِكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : إنّى لاَ أَحِلُّ لَهُ ، يَغْنِى أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَخَرَجَ عُمَرُ ، فَقَالَ : تَدُرُونَ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهْرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ أَحِلَ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ظَهْرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتِهُمْ ، وَكُلِّتُنْنِ : حُلَّةُ الشَّنَاءِ وَالطَّيْفِ ، وَقُوتُ آلِ عُمَرَ قُوتُ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ ، وَلاَ بِأَخَسِهِمْ.

(۳۵۸۳) حفرت تحارب بن د ثار بریشی فرماتے ہیں کہ حضرت احف بن قیس بریشی نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ حضرت عمر دہائیو کوروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے میں ہمارے پاس ایک باندی نکل کر آئی ۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس سے بو چھا: کیا امیر المؤمنین نے تچھ سے وطی کی ہے؟ وہ کہنے گئی: بلاشبہ میں ان کے لیے حلال نہیں ہوں۔ اس باندی کا مطلب بیتھا کہ وہ مال ٹمس میں سے ہے اسے میں حضرت عمر جرائی بھی نکل آئے اور فرمانے گئے۔ کیا تم جانے ہو کہ میں نے اس مال فئی میں سے اپنے لیے کتنی مقد ارحلال تیجی ہے؟ ایک سواری جس پر میں جج کرتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں۔ اور دو کپٹر وں کے جوڑے ، سردیوں کا جوڑ ااور گرمیوں کا جوڑ ااور عمر کے اہل خانہ کا راشن جو قریش میں سے ایک آدمی کا بال خانہ کے راشن کے برابر ہے جو نہ زیادہ مالدار ہواور نہ بی

زیاده غریب ہو۔

( ٣٢٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَادِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَنْزَلَتْ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْمَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَثْت عنه اسْتَغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكُلْتُ بِالْمَغُرُوفِ. أَنْزَلَتْ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْمَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَثْت عنه اسْتَغْفَفْت، وَإِنَّ افْتَقَرْت أَكُلْتُ بِالْمَعْرُوفِ. (٣٢٥٨٥) حضرت حارث بن مصرب العبرى بيشي فرمات بي كرحضرت عمر والتور على الله عنه الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من ال

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ أَخِي عِلْبَاءُ عن عِلْبَاءَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَرَرُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإبلِ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا يَحِلُّ لِى مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، إِلَّا الْخُمُسُ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. (احمد ٨٨)

(۳۳۵۸۲) حضرت علی جھٹے فرماتے ہیں کہ میں رسول القد مَشِرُ الْفِیْکَا آج کے پاس سے صدقہ کے اونٹوں میں سے چنداونٹ لے کرگز را۔ آپ مِرِ الْفِیْکَا آج نے ایک اونٹ کی پشت سے تھوڑی ہی اون لی اور فر مایا: میرے لیے تمہارے مال ننیمت سے استے وزن کے برابر بھی حلال نہیں ہے سوائے تمس کے ۔اور وہ بھی تم پرلوٹا دیا جاتا ہے۔

ر ٢٢٥٨٧) حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، قَالَ : اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : بِعِهِ مَنْ فَلَا الصَّدَقَةِ فَسَمِنا وَعَظُمَا ، وَحَسُنَتُ هَيْنَةُ هَمَا قَالَ : فَرَ آهُمَا عُمْرُ فَأَنْكُرَ هَيْنَةُهُمَا ، وَعَسُنَتُ هَيْنَةُ هُمَا قَالَ : فَرَ آهُمَا عُمْرُ فَأَنْكُرَ هَيْنَةُهُمَا ، وَعَلَى الصَّدَقِ اللهِ بُنِ عُمْرَ ، فَقَالَ : بِعُهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ : لِعَهُمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ : لِعَهْمَا وَحُدُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَصْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (٣٣٥٨٤) حَرْت عَيْمِ اللهِ بُنِ عُمْرَ اللهُ بَنْ عُمْرَ وَيَعْهُمَا وَحُدُ وَاوَتَ خَيهِ اللهُ بَنِ عُمْرَ مَنْ اللهِ بُنِ عُمْرَ مِنْ فَقَالَ : بِعُهُمَا وَاللهِ بُنِ عُمْرَ مَنْ اللهِ بُنِ عُمْرَ مِنْ اللهِ بُنِ عُمْرَ مَنْ هَذَا وَاوَل مِن مِنْ اللهِ بُنَ عُلْمَا وَلِهِ فَهَا يَدِونُول كَل حَالتَ بِهِ إِنْ الْمَعْلِق وَاللهِ بَنِ اللهُ وَلُول فَي مِنْ اللهُ وَلُول عَلَى اللهُ مَنْ هَذَا اللهُ اللهُ وَلُول عَلْمُ اللهُ وَلُول عَلْمَ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ

فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَذَّكَ ، وَلَا مِنْ كَذَّ أَبِيك ، وَلَا مِنْ كَذَّ أُمَّكَ أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِك.

هي مصنف ابن الي شيد متر جم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيد متر جم ( جلده ا )

(۳۵۸۸) حضرت ابوع ٹان ویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت منتبہ ویٹین جب آ ذر با ٹیجان آئے تو ان کے پاس حلوہ لا یا گیا انہوں نے اس کو چکھا تو اس کو بیٹھا پایا۔ آپ ویٹین نے فرمایا: اگرتم لوگ اس میں سے بچھا میر المؤمنین کے لیے بناؤ تو بہت اچھا ہوگا لہی انہوں نے دو بردی تو کر یاں آپ ویٹین کے لیے بناؤ تو بہت اچھا ہوگا لہی انہوں نے دو بردی تو کر یاں آپ ویٹین کے لیے بناؤ تو بہت اچھا ہوگا لہی انہوں نے دو بردی تو کر یاں آپ ویٹین کے لیے تیار کر دیں پھران دونوں کو ایک اونٹ پر لاوکر دوآ دمیوں کے ساتھان کو حضرت عمر بڑاٹین کے بیاس تھیج دیا پس جب وہ دونوں حضرت عمر بڑاٹین کے پاس آئے۔ تو آپ ویٹھا: یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: یہ حلوہ ہے۔ آپ ویٹین نے بوچھا: یہ کیا ان کے قافلہ میں تمام مسلمان اس سے سیر ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا بہیں! آپ ویٹین نے یہ دونوں ٹو کریاں واپس لوٹا دیں پھران کی طرف خط کھھا: حمد وصلو ہ کے بعد ، بلا شبہ نہ یہ تم سر ہوتے ہوا تی چیز سے اپ تعد ، بلا شبہ نہ یہ تم سر ہوتے ہوا تی چیز سے اپ قافلے میں موجود مسلمانوں کو سیر کرو۔

( ٣٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتَبَةً بُنُ فَرْفَدٍ السَّلَمِيُّ ، قَالَ : قَلِمْتَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بِسِلالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُونَةٍ ، لَمْ أَرَ أَحْسَن مِنْهُ وَأَجيد ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ فَقُلْت : طَعَامٌ أَتَيْتُك بِهِ ، إِنَّكَ تَقْضِى مِنْ حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَإِذَا رَجَعْت أَصَبْت مِنْهُ قَالَ : كَثِيفُ عَنْ سَلَةٍ مِنْهَا ، قَالَ : فَكَشَفْت ، قَالَ : عَرْمْت عَلَيْك إِذَا رَجَعْت إِلَّا رَزَقْت كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَةً ، قَالَ : فَكُشَفْت ، قَالَ : عَرْمُت عَلَيْك إِذَا رَجَعْت إِلَّا رَزَقْت كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَةً ، قَالَ : فَلَتُ : وَالَّذِى يَصُلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْسِ كُلَّهُ مَا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَةً ، قَالَ : فَلَتُ : وَالَّذِى يَصُلُحُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَنْفَقْت مَالَ قَيْسِ كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا حَاجَة لِى فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَوِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُو يَأْكُلُ مَعِى أَكُلًا شَيْقًا ، فَلِك ، قَالَ : فَلَا حَلَى الْبُضُعَةِ الْبُيْضَاءِ أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَأَلُوكُهَا فَإِذَا هِى عَصَبَةٌ ، وَآخُذُ الْبِضُعَة مِنَ الْخُوانِ وَالْقَصْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُتُهُ ، إِنَّا لَكُمْ مُنَا مِنْ أَلُولُ اللَّهُمِ فَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنْقُهَا فَإِلَى عُمَر.

(۳۳۵۸) حضرت قیس بن ابی حازم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت متبہ بن فرقد اسلمی میشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں حضرت عمر بن خطاب بنائیو کے پاس بڑی ٹوکر یاں حلوے ہے بھری ہوئی لایا۔ میں نے اس سے زیادہ اور مزیدار حلوہ نہیں دیکھاتھا۔ آپ بڑائیو نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یہ کھانا میں آپ بڑائیو کے لیے لایا ہوں۔ اس لیے کہ آپ بڑائیو ایسے آدمی ہیں جو دن کا ابتدائی حصہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزارتے ہیں اور جب آپ بڑائیو لوضح ہیں تو آپ اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ آپ بڑائیو نے قرمایا: ٹوکری سے کپڑا ہٹاؤ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ہٹا دیا۔ آپ بڑائیو نے فرمایا: میں تمہیں تسم دیتا ہوں کہتم جب والیس جاؤ تو مسلمانوں کے تمام آدمیوں کو اس ٹوکری میں سے حصہ دینا۔ میں نے عرض کیا: قشم ہے اس ذات کی جس نے اب امیر المؤمنین آپ بڑائیو کو درست رکھا! اگر میں بنوتیس کا سارا مال بھی خرج کردوں تو وہ آئی مقدار کوئیس پنچے گا۔ آپ زلائیو نے فرمایا۔ جمعے اس کی کوئی حاجہ نہیں ہے۔

پھرآپ فائٹو نے ایک بیالہ منگوایا جس میں بن چھےآئے اور بخت گوشت کی ٹریدتھی۔آپ فائٹو میرے ساتھ اے بہت پہند سے کھارے ہے۔ میں نے ایک سفید ککڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا میں اس کو کو ہان کا حصہ بچھر ہاتھا۔ میں نے اس کو چبایا تو وہ بیٹھے کا حلوہ نکلا۔ میں نے ایک گوشت کا ککڑ الیا میں نے اس کو چبایا پس وہ میرے حلق سے نیخ نہیں آثر رہاتھا۔ جب آپ ڈی ٹو بچھ سے تھوڑے سے غافل ہوئے تو میں نے اس ککڑے کو بیالہ اور دستر خوان کے درمیان رکھ دیا۔ پھرآپ بڑا ٹو نے فر مایا: اے عتبہ! بقینا بھم ہرروز ایک اونٹ نح کرتے ہیں۔ اس کی چربی اور اچھا حصدان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سلمان دور در از سے آئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی گردن عمر کے لیے ہوتی ہے!!!

( .٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : مَرَرُت وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا غَلِيظًا وَزَيْتًا ، فَقُلْتُ : مَنَعْتنِي أَنْ آكُلَ مَعَ النَّاسِ الثَّرِيدَ ، وَدَعَوْتنِي إِلَى هَذَا قَالَ : إِنَّمَا دَعَوْتُك لِطَعَامِي ، وَذَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۵۹۰) حضرت زید بن وهب بریشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دی گئی نے ارشاد فرمایا: میں گزرااس حال میں کہ لوگ ثریداور گوشت کھار ہے تھے۔ پس حضرت عمر رہی گئی نے مجھے اپنے کھانے کی دعوت دی۔ آپ جی گئی موٹی روٹی اور تیل کھار ہے تھے۔ میں نے کہا: آپ جی ٹی نے مجھے لوگوں کے ساتھ ٹرید کھانے ہے منع کیا تھا اور آپ جی گئے اس کی دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تو تہمیں اپنے کھانے کی دعوت دی ہے۔ اور مسلمانوں کا کھانا تو وہ ہے۔

# ( ٦٠ ) ما يوصِي بِهِ الإِمام الولاة إذا بعثهم

### امام جب گورنروں کو بھیج تواس بات کی وصیت کرے

( ٣٢٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّى لَمُ أَسْتَعْمِلُكُ عَلَى ذَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ ، وَلَكِنِّى اسْتَعْمَلْتُكُ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَهَا عَلَيْهِمْ الصَّلاةَ ، وَهَا عَلَيْهِمْ لِتَعْمِلُكُ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَالْعَلَيْ السَّعْمَلُكُ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدُلِ وَتُقِيمَ فِيهِمَ الصَّلاةَ ، وَالْعَلَيْ بَابُهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلُ نَقِيبًا ، وَلَا يَلْبَكَ رَقِيقًا ، وَلَا يَكُبُلُ رَقِيقًا ، وَلَا يَكُنِي اسْتَعْمَلَاثُولَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَاشْتَوَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلُ نَقِيبًا ، وَلَا يَلْبَكسَ رَقِيقًا ، وَلَا يَرْعَلِ اللهِ بَلْ اللهِ بَلْهِ اللهِ بُعْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَانِحِ النَّاسِ . وَالْعَلَمُ مَنْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلُ نَقِيبًا ، وَلَا يَلْبَكسَ رَقِيقَةُ مَلَا وَلَا يَعْلَقُ بَابُهُ وَلَا عَلَيْهِ مَا عَتَ لَوْ الْعَلَا وَرَفَى مَا عَلَيْهُ اللهِ بَعْلَى اللهُ اللهُ مَلْ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَاقِ مِنْ مَلِيلُكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللهِ فَلَ عَلَيْهِ اللهِ فَلَا وَرَفَى مَا وَلَا عَلَى مَا عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

( ٣٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي فِرَاس، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أَبْعَثُ إِلَيْكُمْ عُمَّالًا لِيَصْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالكُمْ، وَلَكِنْ أَبْعَثُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمُ دِينَكُمْ وَسُنتَكُمْ ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَىَّ ، فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لاَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، فَوَنَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرَأَيْتُك إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ إنَّكَ لَمُقِصُّهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنَّ وَالَّذِي نَفُسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأَقِصَّنَّهُ مِنْهُ ، أَنَّى لَا أُقِصُّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لَا تَضُربُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهمْ فَتُكَفُّرُوهُمْ ، وَلَا تَجْمُرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلَا تُنزِلُوهُمَ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ . (ابوداؤد ٣٥٢٥ ـ طيالسي ٥٣) (٣٣٥٩٢) حصرت ابوفراس بينيد فرمات مي كدحصرت عمر بن خطاب بن تيني خطبه ديا اورارشا وفرمايا: خبر دار! الله كي قتم إميس في تمہاری طرف گورنروں کواس لینہیں بھیجا کہ وہ تمہیں مارنے لگیں اور تمہارے مال چھین لیں۔ بلکہ میں نے ان کوتمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے۔ کہ وہتہ ہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی مِنْ النظام کی سنت سکھلائیں جس شخص کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی دوسرامعاملہ کیا جائے تو وہ اس مسئلہ کومیرے سامنے پیش کرے قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے میں ضرور بالضرور اس کی طرف ہے بدلہ لوں گا۔اس پرحضرت عمرہ بن العاص منافق اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ دہینو کی کیا رائے ہے کہ اگرمسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی جماعت پرامیر ہواور وہ اپنی رعایا کے کسی مختص کوادب سکھلائے تو کیا آپ منافزہ اس کی طرف سے بھی بدل لیس معے؟ آپ جھٹو نے فر مایا: ہاں! قتم ہاس ذات کی جس کے بعنہ کدرت میں عمر کی جان ہے۔ ضرور بالضروراس کی طرف سے بھی بدله لیا جائے گا۔اور میں نے کہاس کی طرف سے بدلہ لے سکتا ہوں حالا تکہ میں نے رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ كَوْدِيكُها كَدُوه ا فِي طرف سے بدلہ لیتے تھے؟ خبر دار!تم مسلمانوں کومت مار واس طرح كرتم ان كوذ ليل كرنے لگو۔اورتم ان کوان کے حقوق ہے مت روکو کہتم ان کواپنے سامنے جھکانے لگو۔اورتم ان کوسر حدوں پر بھیج کر گھر واپسی ہے مت روکو کہ کہیں تم

ان كونتنديس و الروراورتم ان كو كَضِ باغات والى جَديس مت اتاروكه و منتشر موجا كيس اوراس طرح تم ان كوضا كع كردور ( ٣٢٥٩٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ شُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَ الْحَعُوا الرَّكُب، وَانْزُوا عَلَى الْحَيْلِ نَزُوَّا وَالْقَوَّا الْجِفَافَ، واحتزوا النَّعَالَ ، وَالْقُوُا السَّرَاوِيلاَتِ، وَاتَّزَرُوا وَارْمُوا الْأَعُرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ وَهَدْيِ الْعَجَمِ ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْيِ هَدْيُ الْعَجَمِ.

(۳۵۹۳) حضرت ابوعثان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جائی نے حضرت ابوموی اشعری دہائی کو خط لکھا اور فرمایا: تم لوگ اونٹوں سے خودکو جدا کرلواور گھوڑوں پرسوار ہو۔اور تم موزے اتار دواور چپل پہنو۔ شلوار چھوڑ دواورازار باندھو۔اورسلوٹوں کو چھوڑ دو، تم قبیلہ معد کالباس لازم پکڑلو۔اورخودکو جمیوں کے طور طریقوں سے بچاؤاس لیے کہ بدترین طور طریقے جمیوں کے ہیں۔ (۳۲۵۹٤) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُدُنِّیانُ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَلَا ، عَنْ سُلَیْمان بْنِ بُریَدَدَةً ، عَنْ أَبِیدِ ، قَالَ : کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فِى خَاصَّةِ نَفُسِهِ بِتَقُوَى اللهِ وَبِهَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، قَالَ :اغُزُوا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا ، وَلَا تَعُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا.

(۳۳۵۹۳) حضرت بریدہ ڈواٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوْفِیکَیْجَ جب کسی شخص کو کسی جماعت یالشکر پرامیر بنا کر بھیجے تو آپ مَلِوْفِیکَیْجَ اس کو خاص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے۔ اور اس کو خاص طور پراللہ کے تقوے کی وصیت فرماتے ۔ اور اس کے ساتھ جومسلمان ہیں ان سے بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے ۔ اور فرماتے: اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ، ان لوگوں کے ساتھ قبال کرنا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ، جاؤ اور خیانت مت کرنا نہ ہی غداری کرنا۔ اور لوگوں کے ہاتھ، ہاؤں کاٹ کرمُ اللہ مت بنانا۔ اور نہ ہی بچوں کوئل کرنا۔

( ٣٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذْكُو ، عَنْ أَبِهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَاهُ هُنَيَّا عَلَى الْحِمَى ، قَالَ :فَرَأَيْتِه يَقُولُ هَكَذَا :وَيُحُك يَا هُنَى، فَلَمَ جَنَاحَك عَنِ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ ، فَإِنَّ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ أَدْخِلُ رَبَّ الصَّرِيمَةِ وَالْغَنِيمَةِ، وَدَعُنِى مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَقَانَ ، وَابْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ ابْنَ عَوْفٍ ، وَابْنَ عَقَانَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيَتُهُمَا رَجَعَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى نَخُلِ وَزَرُعٍ ، وَإِنَّ هَذَا الْمِسْكِينَ إِنْ هَلَكَتُ مَاشِيَتُهُ جَانِنِي يَصِيحُ ، يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ اللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّهَا لَهِ مَا إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ بِلَادِهِمُ شَيْئًا.

> ( ٦١ ) مَنْ كَانَ يستحِبِّ الإِفطار إذا لقِي العدو جود شمن سے لڑائی کے وقت روزہ کشائی کو مستحب سمجھتا ہے

( ٢٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إيَادِ بُنِ لَقِيطٍ ، عَنِ

الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ.

(۳۳۵۹۲) حفرت براء بن قیس پرتینی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب دائٹو نے مجھے حضرت سلمان بن ربیعہ پرتینی کے پاس بھیجا کہ میں ان کو تھم دوں کہ وہ افطار کریں اس حال میں کہ انہوں نے محاصر ہ کیا ہوا تھا۔

( ٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِىِّ ، عَنْ قَوْعَةَ ، قَالَ :سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْعَةَ ، قَالَ :سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ وَنَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُهُ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالْفِطُورُ أَقُوى لَكُمْ.

(مسلم ۱۰۲ ابوداؤد ۲۳۹۸)

(۳۳۵۹۷) حضرت قزیمہ ویٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید دیٹی سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق پو چھا؟ تو آپ دیٹی نے ارشا دفر مایا: ہم نے رسول الله میلی نیٹی کے ساتھ سفر کیا ہیں ہم نے بھی روزہ رکھا اور آپ میلی نیٹی کے ہم اور کہ ہم ایک جگدا ترے تو آپ میلی نیٹی کی فرمایا: بلا شبہتم اب اپنے دشمن کے قریب آگئے ہوتو تنہارے لیے روزہ کشائی زیادہ فائدہ مندے۔

### ( ٦٢ ) ما قالوا فِي العطاءِ مَنْ كَانَ يورِّتُهِ

#### سالا نەنخواە كابيان اوركون اس كاوارث بنے گا؟

( ٣٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى عَمَّارٍ ، أَوْ عُثْمَانَ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَغْطِنِى عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَأَغْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا.

(۳۳۵۹۸) حضرت قیس بن ابی حازم بینیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہینو کی وفات کے بعد حضرت زبیر وہائو حضرت عمار مینائو یا حضرت عثمان وہائتو کے پاس آئے اور فرمایا: حضرت عبداللہ کی سالا نہ تخواہ مجھے دو۔اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے اہل خانہ بیت المال سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پس انہوں نے ان کو پندرہ ہزار درہم عطا کردیے۔

( ٣٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ الْحَيِّ ، قَالُوا :مَاتَ رَجُلٌ وَقَدُ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَانِهِ.

(۳۳۵۹۹) حضرت اک بن حرب حضرت الحی ویشین کے شیوخ نے قُل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: ایک آدمی مرگیا اس حال میں کہ سال کا تہائی حصد گرا دیا تھا تو حضرت عمر بن خطاب وی شی نے اس کے لیے سالان تخواہ کے دو تہائی حصد کی اوا کی کی کا تھم دیا۔ ( ۳۲۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسٌ أَنَّ الْمُطَلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً شكت إلى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ ، قَالَتُ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَتُ : كُنَّا نَأْخُذُ عَطَاءَ إنْسَان مَيِّتٍ فَرَفَعْنَاهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ فَعَلْتُمْ ، أَخَرَجتم سَهمًا مِنْ فَيْءِ اللهِ كَانَ يَذْخُلُ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْتُمُوَّهُ مِنْ بَيْنِكُمْ، وذَلِكَ فِي زَمَان عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۳۳۷۰۰) حضرت مطلب بن عبدالله بن قيس بن مخرمه ويثيلا فرماتے بيں كه ايك عورت نے حضرت عاكشہ بني مناف سے اپني ضرورت کی شکایت کی تو آپ شکه نیمنانے فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے گئی: ہم لوگ ایک مردہ انسان کی سالانت تخو اہ لیتے تھے پس اب ہم

نے اس کوختم کر دیا۔اس پرحضرت عا کشہ جی مشرفانے فر مایا بتم نے ایسا کیوں کیا ؟ تم نے اللہ کے مال ہے وہ حصہ نکال دیا جوتم پر داخل ہوتا تھااورتم نے اس کواپے گھرے نکال دیا!اور بیوا قعہ حضرت عمر بن خطاب <sub>ڈٹاٹٹ</sub>ئے کے زمانہ خلافت کا ہے۔

( ٣٣٦.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ مَوْلَى لِعُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوَرِّثُ الْعَطَاءَ. (۳۳۲۰۱) حضرت ابوالمقدام هشام بن زیاد جوحضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ حضرت

عثمان وبنثؤ سالا نتنخواه كاوارث بناتے تتھے۔

( ٣٣٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ. (٣٣١٠٢) حضرت ابوحيان ويشير فرمات مين كه حضرت عامر ويشيون في ارشاد فرمايا: كدميت كي سالانه عطيه كي لين مين كوئي

( ٣٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِعَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : لا بأس أنْ يُوْخَذَ لِلْمَيْتِ عَطَاؤُهُ.

(۳۳۲۰۳) حضرت علی بن حسین مِراتِنمیز کے آزاد کردہ غلام ہے مروی ہے کہ حضرت علی بن حسین مِراتِنمیز نے ارشاد فرمایا: میت کے مالانه عطيه لينے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكُمَلَ السَّنَةَ أَعْطَى وَرَثَتُهُ عَطَائَهُ كُلُّهُ.

(۳۳۲۰۴) حضرت معقل میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی مرجاتا اس حال میں کہ سال کممل ہو چکا ہوتا تو حضرت عمر بن

عبدالعزيز ويشيلاس كورشكواس كاسالا ندعطيه عطافرمادية تقه

( ٦٣ ) ما قالوا فِي الرفق في السّير وتركِ السّرعةِ ومن كان يحِبّ السّاقة سفرمیں چلتے ہوئے آ ہشکی اور تیزی چھوڑنے کا بیان اور چیخص فوج کے پچھلے حصہ میں رہنے کومحبوب رکھتا ہو

( ٣٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْغَزْوِ أَنْ لَا يَرْكَبَ

دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يكون سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۳۷۰۵) اہام اوزاعی پیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیٹیز نے لشکر پرمقررامیر کو وصیت فرمائی کہ وہ کسی جانور پرسوار نہیں ہوگا۔ گرا ہے جانور پر کہ جس کی حیال لشکر ہیں موجو دتمام جانوروں سے ست ہو۔

( ٣٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارِكٍ، عَنْ أُمِّيَّةَ الشَّامِيَّ، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

ر ۱۰۱۷ ۳۳) حضرت امية الثنامي ويشفيذ فرماتے ہيں كه حضرت كمول اور حضرت رجاء بن حيو ه ويشفيذ لشكر كے بچھلے حصه كو پسند كرتے تھے اور بيد د نو ل اس حصه سے جدائبيں ہوتے تھے۔

( ٣٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً أَنْ يَنْخُسَ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ :وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ.

(۱۰۷ ۳۳۱) حضرت جمیع بن عبدالله المقری وایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وایشید نے اس بات سے منع فرمایا: کہ قاصد کوڑے کے آخر میں لو ہالگائے تا کہ اس کے ذریعہ سے وہ جانور کو تیز دوڑائے۔اور آپ ڈاپٹی نے لگاموں سے بھی منع فرمایا۔

#### ( ٦٤ ) ما قالوا فِي أولادِ الزِّنا يفرض لهم ؟

جن لوگوں نے اولا دزنا کے بارے میں یوں کہا کہان کے لیے بھی عطیہ مقرر کیا جائے گا

( ٣٣٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بُنِ أُوسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ :خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبُت لَقِيطًا فَأَخْبَرُت بِهِ عُمَرَ ، فَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۷۰۸) حضرت ذهل بن اوس بینیند فر ماتے ہیں کہ حضرت تمیم بن سی پیٹینائے ارشاد فر مایا: کہ میں گھر نے نکلا اس حال میں کہ میرا کوئی بچنہیں تھا پس مجھے راستہ میں ایک نومولود بچہ ملا جس کا باپ معلوم نہیں تھا۔ میں نے حضرت عمر دہا تھے کواس کی خبر دی تو آپ دہا تھے نے اس کے لیے میرے عطیہ میں سودر ہم کا اضافہ فر مادیا۔

( ٣٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنَسِتَى أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَأَعْتَقَهُ وَٱلْحَقَهُ فِي مِنَةٍ.

(۳۳۲۰۹) حضرت اعمش بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت زهیرعبسی بیتین نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دمی کونومولود بچه پڑا ہوا ملاجس کا باپ معلوم نہیں تھا پس وہ اس بچپ کو حضرت علی میں ٹیٹو کے پاس لے آیا۔ آپ دہاٹٹو نے اس کو آزاد قرار دیا۔ اور اس کے لیے سور در ہم مقرر کرد ہے۔

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَّا ٱلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مِنَةٍ. (٣٣١١٠) حضرت موى جهني بيشيد فرمات بين كه بين له ين ايك ولدالزنا كوديكها كه حضرت على زَنَّاذِ نِهُ اس كه ليه سودرجم

مقرر کردیے۔

# ( ٦٥ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ مِن أهلِ النِّمَّةِ يسلِم مَنْ قَالَ ترفع عنه الجِزية

اس ذم شخص کابیان جواسلام لے آئے ،جس نے یوں کہا:اس سے جزیہ ہٹالیا جائے گا

( ٣٣٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أَلْيَسِ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، قَالَ : فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ

بِإِسْلاَمِهِمَا فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُوُوسِهِمَا، وَيَأْخُذَ الطَسْقَ مِنْ أَرْضَيْهِمَا. (٣٣ ١١١) حضرت حسين بِإِيْرِ فرمات بين كهابل أليس مِن سه دوآ دميون نے حضرت عمر زون خو كذمانه ين اسلام قبول كيا۔ پس

وہ دونوں حضرت عمر دہنٹیو کے پاس آئے اور انہوں نے آپ زہائیو کو اپنے اسلام کے بارے میں بتلایا۔ آپ زہائیو نے ان دونوں

کے بارے میں حضرت عثمان بن حنیف برہیمیر کو خطالکھا کہ وہ ان سے جزید ختم کردیں۔اوراس کی زمین کاخراج میں۔

( ٣٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى الْيَامِيِّ أَنْ دِهُقَانًا أَسُلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عنها فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

(۳۳ ۱۱۲) حضرت زبیر بن عدی الیا می بیشید فرماتے ہیں کہ ایک جامیر دار حضرت علی بیشید کے زمانہ میں اسلام لایا۔حضرت علی جن تو تو نے اس سے فرمایا: اگرتم اپنی زمین میں ہی قائم رہو گے تو ہم تمہارے سرسے جزبید تتم کر دیں گے۔اور تمہاری زمین سے عشر لیس گے۔اوراگرتم وہاں سے منتقل ہوجاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حقد ارہیں۔

( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالَا :إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزَّيَةَ وَأَخَذْنَا خَرَاجُهَا.

(۳۳ ۱۱۳) حضرت ابوعون محمد بن عبید الله تُقفی جِیشید فرمات میں کہ حضرت عمر دہاتی اور حضرت علی دونی ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ذمی اسلام لے آئے اور اس کی کوئی زمین بھی ہوتو ہم اس سے جزیہ ختم کر دمیں گے اور اس کی زمین کا خراج وصول کریں گے۔

( ٣٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهُقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَيْكِ أَسْلَمَتُ ، فَقَالَ عُمَرُ :ادُفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّى عنها الْحَرَاجَ.

(٣٣ ١١٣) حضرت طارق بن محصاب برايشيد فرمات بي كهُر الملك والون ميس سابك جا كيردارعورت اسلام لي آئى ،حضرت عمر جرايئي ني فرمايا: اس كى زمين اس كولوتا دو ، و ه اس كاخراج اداكر كى ـ

( ٢٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ دِهُقَانَةً أَسْلَمَتُ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.

- (۳۳ ۱۱۵) حضرت قیس بن مسلم پریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت طارق بن قبھا ب پیٹی؛ نے ارشادفر مایا: کہا یک جا گیردارعورت اسلام لے آئی تو حضرت عمر چھانٹیز نے خطاکھھا: کہاس عورت کوانتخاب کرنے کا موقع دو۔
- ( ٣٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانُ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَذِّى عنها الْخَرَاجَ.
- (۳۳۷۱۲) حضرت عامر رہ نیٹو فرماتے ہیں کہ زفیل جونھرین کا جا گیردار تعاوہ اسلام لے آیا،حضرت عمر رہ نیٹو نے اس کے لیے دو ہزار عطیہ مقرر کردیا۔اورس کے سرے جزیہ ہٹا دیا،وراس کی زمین اس کوواپس کردی کیدہ اس کا خراج ادا کرے گا۔
- ( ٣٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ .
- (۳۳۷۱) حفرت منصور رایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رایشید نے ارشاد فرمایا: جب شہر والوں میں ہے کوئی آ دمی اسلام لے آتا پھروہ اپنی زمین میں ہی مقیم رہتا تو اس سے خراج وصول کمیا جاتا تھا۔اگروہ اس جگہ سے نکل جاتا تو اس سے خراج وصول نہیں کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ لَأَهُلِ السَّوَادِ عَهُدٌ ، فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهُدٌ.
- (۳۳ ۱۱۸) حضرت محمد بن قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بیتین نے ارشاد فرمایا: شہر والوں کے لیے کوئی عہد نہیں تھا، پس وہ لوگ ان کی جانب سے جزید پر راضی ہوجاتے توبی بی ان کامعاہدہ ہوتا تھا۔
- ( ٣٣٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ لأَهُلِ السَّوَادِ عَهُد ، إنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكُم.
- (۳۳ ۱۱۹) حضرت جابر پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشینہ نے ارشاد فرمایا: شہروالوں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے۔ بیتو وہ لوگ ہی فیصلہ کرس گے۔
  - ( ٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عُنُوةٌ.
- (۳۳۹۲۰) حضرت اشعث ویشیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشیر نے ارشادفر مایا: شہر میں بعضوں سے سلح ہوتی ہے اور بعض کوقیدی بناتے ہیں۔
- ( ٣٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَمَّا أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ والفيرزان ، قَالَ لَهُمَا عُمَرُ :إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إِنَّ الإِسُلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ.
- (٣٣ ٦٢١) حضرت ابو کجلز پیشین فرماتے ہیں کہ جب ہرمزان اور فیرزان اسلام لے آئے تو حضرت عمر مزافق نے ان دونوں سے

فر مایا: بے شکتم دونوں پر جزیہ ہوگا۔ اگر چدا سلام کاحل توبیہ ہے کدوہ جزیہ سے بچا لے۔

#### ( ٦٦ ) ما قالوا فِي البداوةِ

### صحرائی زندگی کابیان

( ٣٣٦٢٢ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ.

(٣٣ ١٢٢) حفرت عائشه تؤله نوف فر ماتى بين كدرسول الله مَوْفَقَعَة إن ثيلوس كي طرف جايا كرتے تھے۔

( ٣٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِي لَيْلَى إلَى بَدُو لَهُمْ.

( ۱۲۳ ۳۳ ) حفرت ابراہیم مِلِیُنظِ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پرلیٹینے اور حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیلی پرلیٹینے اپنے خانہ بدوش قبیلہ کی طرف نکلہ

( ٣٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَتَكَتَى إِلَى النَّجَفِ.

(۳۳۷۲۴) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیشید جنگل کے نیلہ میں میم ہوتے تھے۔

( ٣٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرُوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدُو لَهُمْ.

(٣٣ ٦٢٥) خَضرت على بن اقمر مِلَيْنِيْ فرمات مين كه حضرت مسروق مِلِينَّيْ اور حضرت عروه بن مغيره مِلَيْنِيْ اپ خانه بدوش قبيلے كی طرف نكلے۔ طرف نكلے۔

( ٣٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ مُتَبَدِّيًا.

(۳۳۷۲۷) حفرت صالح بن سعد مِیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سویدامقام کی طرف میں خانہ بدوش بن کر نکلا۔

( ٣٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ:الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ ، فَمَنُ زَادَ فَهُوَ تَعَرُّبٌ.

(۳۳ ۱۲۷) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ مِیٹھیائے ارشاد فرمایا: یوں کہا جاتا تھا کہ خانہ بدوثی تو دومہینہ تک ہوتی ہےاور جواس سے زیادہ دیر تک رہے وہ دیہاتی بن جاتا ہے۔ ( ٣٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّهٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَا جَفَا ، وَمَنَ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ. (ابوداؤد ٢٨٥٣ ـ ترمذي ٢٣٥٧)

(٣٣ ٦٢٨) حضرت ابن عباس ولأثير فرماتے ہيں كەرسول الله مَلْفَضَيَّةً نے ارشاد فرمایا: جوجنگل ميں مقيم ہوتا ہے۔وہ جفا كش بن جاتا ہے۔اور جوشكار كا پيچھا كرتا ہے۔وہ غافل ہوجاتا ہے۔

( ٣٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى قَرِيبًا مِنَّا.

(۳۳۱۲۹) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علقمہ کے ساتھ صحرا میں مقیم ہوئے اور حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکل میٹنیز مجمی ان کے قریب ہی تھے۔

#### ( ٦٧ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن المغنمِ

### اس آ دمی کا بیان جو مال غنیمت میں سے باندی خریدے

( . ٣٣٦٣ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَنَتُهُ بِحَلْقٌ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳ ۱۳۰) حضرت حصین راشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگ قادسیہ کے دن مال غنیمت میں سے باندی خریدی جواپنے ساتھ زیورات بھی لائی جواس کے پاس تھے۔ پس وہ شخص حضرت سعد بن ابی وقاص جہائی کے پاس آئے اور آپ جہائی کواس بارے میں بتلایا۔ آپ جہائی نے ارشاد فرمایا: ان زیورات کوسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

(٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً فِي خُمْسٍ فَوَجَدُت مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَٱتَيْت بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ :هِيَ لَك.

(۳۳۱۳) حفرت ابواسحاق بریشور فرماتے ہیں کہ حفرت محمد بن زید بریشور نے ارشادفر مایا: کہ میں نے مال خس میں سے ایک باندی خریدی تومیں نے اس کے ساتھ پندرہ وینار بھی پائے۔ میں حفرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید بریشور کی خدمت میں وہ وینار لایا۔ تو آپ بریشور نے فرمایا: بیدوینار تمہارے ہیں۔

( ٣٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ :يَرُّذُهِ.

(۳۳ ۱۳۴) حضرت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ اما م معنی بیشید نے اس مخص کے بارے میں جو مال غنیمت میں کسی قیدی باندی کو خریدے اوراس کے ساتھ جاندی بھی پائے یوں ارشا دفر مایا: کہ وہ اس جاندی کو داپس لوٹا دے گا۔

# ( ٦٨ ) ما قالوا فِي بيعِ المغنمِ ممن يزيد

### مال غنيمت ميس زيادتي والي بيع كابيان

- ( ٣٣٦٣ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مِنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تَبَاعُ الْأَخْمَاسُ.
- (۳۳۶۳۳) حضرت ابن الی مجیم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہر ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ زیادتی کی بیچ میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح نمس کے اموال فروخت کیے جاتے تھے۔
- ( ٣٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ زَيْدِ الْفِلَسْطِينِيِّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (۳۳ ۱۳۳) حفزت عمر وبن مهاجر برتیمیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز برتیمیا نے عمیرہ بن یزید مطلبیٰ کو بھیجا کہ وہ قیدی فروخت کریں اس شخص کو جوزیادہ قیمت ادا کرے۔
- ( ٣٣٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَاريثِ وَالْغَنَائِمِ.
- (۳۳ ۹۳۵) حضرت اشعب پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید اور حضرت ابن سیرین پیشید میہ دونوں حضرات زیادتی کرنے والی بیج کوکمروہ سمجھتے تھے۔سوائے وراثت اور مال غنیمت کی بیچ کے۔
- ( ٣٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو الْحَنَفِى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ ، إِلَّا أَنَّ مُعْتَمِرًا ، قَالَ : عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- ریارہ بیٹ کان ہے۔ نے قل فرمائی ہے۔ ( ٣٣٦٣٧) حَدَّثَنَا الْفَضَاءُ نُهُ دُکُن ، عَنْ حَمَّاد نُن سَلَمَةَ ، عَنْ أَسر جَعْفَ الْحَطُمِيِّ أَنَّ الْمُعْدَةَ لَنَ شُعْمَةً مَا عَ
- ( ٣٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
- (٣٣٦٣٧) حضرت ابوجعفر خطمي والنيز فرمات بين كه حضرت مغيره بن شعبه ولانتو نه غنيمت كامال بيع من يزيد كي صورت ميس فروخت كيا ـ

( ٣٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حِزَامُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْت عُمَرَ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَفَةِ فِيمَنْ يَزيدُ.

(۳۳۷۳۸) حضرت هشام برینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جھاٹنو کے پاس حاضرتھا۔ آپ جھاٹنو نے صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ زیادتی کی نیچ کے ساتھ فروخت کیا۔

( ٣٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْع الْمُزَايِكَةِ.

(٣٣٩٣٩) حضرت يونس بيشيد فرمات بين كدحفرت ابن سيرين بيشيد في ارشادفر مايا: زيادتي كي بَيع مين كوئي حرج نهيس \_

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۱۴۰) حضرت برد مرشیر فرماتے ہیں کہ حضرت کھول پیشیر زیاد تی کرنے والے کی بھے کومکروہ تیجھتے تھے مگریہ کہ بھے شرکاء کی آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو۔

( ٣٣٦٤١) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَعْفِرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ : أَنْ تَزِيدَ فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُت أَنْ تَشْتَوِىَ. (٣٣٦٣) حفرت مغيره بِيَنْظِ فرماتے ہيں كه حضرت حماد بليٹيؤ نے ارشاد فرمايا: زيادتی والی بھے ميں كوئی حرج نہيں \_اوروه يہ بے كه جب تمہاراخر يدنے كااراده بوتو تم بھاؤ ميں اضافه كرتے ہو۔

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً يَقُولَان : لَا بَأْسَ بَبَيْع مَنْ يَزيدُ.

(۳۳ ۱۴۲) حضرت سفیان پریشینز اس شخص نے قبل کرتے ہیں جس نے حضرت مجابَد پریشین اور حضَرت عطاء پریشین ان دونوں حضرات کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ زیاد تی کرنے والی نیچ میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٦٩ ) ما قالوا فِي قِسمةِ ما يفتح مِن الأرضِ وكيف كان

# ز مین کا جو حصہ فتح ہوجائے اس کوتقسیم کرنے کا بیان اور یہ تقسیم کیسے ہوگی

( ٣٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَثام بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ السَّوَادَ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ فَلَآحِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَمَنْ يَكُونُ لَهُمْ بَعُدَهُمْ ، فَتَرَكَهُمْ.

(۳۳ ۱۳۳) حفزت ابن مضرب راینی فر ماتے ہیں حفزت عمر دفافی نے زری زمین اہل کوف کے درمیان تقسیم فر ما دی اس طرح ہر شخص کے حصہ میں تین کسان آئے۔اس پر حضزت عمر دفائی نے ان سے فر مایا: اس تقسیم کے بعدان لوگوں کو کیا ملے گا؟ پھر آپ دہائی نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

( ٣٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ لِبُجَيْلَةَ رُبُعُ السَّوَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوْلَا أَنَى قَاسِمٌّ مَسْنُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِى قُسِمَ لَكُمْ. (۳۳۲۴۳) حضرت قیس بریشیط فرماتے ہیں کہ بجیلہ کے پاس بہت ی زمین تھی۔حضرت عمر دلی ٹونے فرمایا کہ اگر میں تقسیم کرنے والا ان تکم اور مداتاتہ اس ایس میں مداح تم معرفت تقسیم ورث

اورنگران ہوتا تو تمہارے پاس وہی ہوتا جوتم میں تقسیم ہوا تھا۔ ریسیں سینیکن دموج سے دیر دیسے دیر دیسے سیار در دیسے سیار دیر میں میں دیر دیر ہے ہوئے دیر میں ہی تاہیں کا جاتے

( ٣٦٦٤٥) حَلَّنَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسُلِمِينَ ، ضَعُفُوا عن عَمَلِها فَدَفَعُوهَا إلى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَها وَينفقون عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ يَضُفُ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهُمَّا ، لِكُلِّ سَهْمٍ مِنَةُ سَهُمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهُمَّا ، لِكُلِّ سَهْمٍ مِنَةُ سَهُمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَعُهُمْ وَجَعَلَ النَّصُف ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ النَّصُفِ سِهُمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَعَلَ النَّصُفَ الآخَولُ لِمَنْ يَنْوِلُ بِهِ الْوَفُودُ وَالْأَمُورُ وَنَوَائِبُ النَّاسِ. (ابوداؤد ٢٠٠٣)

(۳۳۹۲۵) حضرت بشیر بن بیار پیشید کی صحابی دانی ہے جن کر یم میر افزائی نے خیبر پر فتح پائی اور خیبر سارے کا سارارسول اللہ میر افزائی اور سلمانوں کا ہوگیا تو یہ لوگ اس میں کام کرنے سے تھک کے تو انہوں نے یہ زمینیں یہود کو دے دیں کہ وہ ان میں کام کریں اور اس پرخرج کریں اس شرط پر کہ پیدا ہونے والی بھیتی کا آ دھا حصد ان کو ملے گا۔ اور رسول اللہ میر افزائی بھی تھے۔ اس میں تاہم کا نصف اللہ میر افزائی بھی تھے۔ اس میں تاہم کا نصف حصد میں سوجھے تھے۔ اس رسول اللہ میر افزائی بھی آئے ہے کا کہ میر حصد میں سوجھے تھے۔ اس رسول اللہ میر افزائی بھی تھے۔ اس میں اللہ میر افزائی بھی تھے۔ اس میں اللہ میر افزائی بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ میر افزائی بھی تھے۔ اور دوسرے معاملات اور لوگوں کے مصائب کے لیے خاص کر دیا اس طرح کہ اس آ و سے میں مسلمانوں کے بھی حصد تھے اور اور گوں کے مصائب کے لیے خاص کر دیا۔

( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْنُ بَقِيْتُ لَآخُذَنَّ فَضُلَ مَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلَأَقْسِمَنَّهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.

(۳۳۲۳۲) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مذافعۂ نے ارشاد فرمایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور بالضرور مالداروں کا زائد

مال لے لوں گا اور میں اسے فقراءمہا جرین کے درمیان تقسیم کردوں گا۔ ( ٣٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِی وَائِلِ ، قَالَ : جَلَسْت إلَى شَیْبَةَ بُنِ

عُنْمَانَ ، فَقَالَ لِى ، جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسُك هَذَا ، فَقَالَ :لِى :لَقَدُ هَمَمْت أَنْ لا أَدَعَ فِى الْكُعْبَةِ صَفْرَاءَ ، وَلا بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتَهَا بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْك ، قَدُ سَبَقَك صَاحِبَاك فَلَمْ يَفْعَلا ذَلِكَ ، قَالَ :هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا. (بخارى ١٥٩٣ـ احمد ١٣٠)

(٣٣٧١/٢ ) حضرت ابو واكل مِرتشية فرمات بين كه مين حضرت شيبه بن عثمان مِرتشية كے پاس بيھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: كه

حضرت عمر بن خطاب وہا تیز تمہاری اس جگہ پر بیٹھے تھے اور مجھ نے مایا: کہ تحقیق میراارادہ ہے کہ میں کعبہ میں کوئی سونا جاندی نہیں چھوڑوں گا مگر میں اس کولوگوں کے درمیان تقسیم کر دول گا۔ میں نے ان سے کہا: اس کا آپ وہ اتنو کو اختیار نہیں ہے۔ تحقیق آپ دہا تھ کے دوساتھی گزر جیے اوران دونوں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر دہا تی نے فرمایا: ہاں وہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ ان کی اقتداء کی جانی جانی جانے ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُونَ وَالَّذِى نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتَتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُونَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ سُهْمَانًا ، وَلَكِنْ أَرَدْت أَنْ يَتُوكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ. (بخارى ٢٣٣٣- احمد ٣٠)

(۳۳ ۱۳۸) تحفرت اسلَم بینید فرمات بین کدمیں نے حضرت عمر دیاؤی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کوتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے! اگریہ خوف نہ ہوتا کہ بعد والے لوگ رہ جائیں مجے اوران کو پھے حصہ نہیں ملے گا۔ تو میں جتنی بھی کا فروں کی بستیاں مسلمانوں نے فتح کی بین ان سب کوایسے ہی حصوں میں تقسیم کر دیتا جیسے رسول الله میز الفیقی آئے نے خیبر کو حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ نیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اس لیے کہ میں ناپند کرتا ہوں کہ بعد والے لوگ ایسے رہ جائیں کہ ان کے لیے بھی نہو۔

( ٣٦٦٤٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِى هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبُدٌ مَمْلُوك ، وَلَئِنْ بَقِيت لَيَبُلُغَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جِبَالِ صَنْعَاءَ.

(۳۳۹۲۹) حضرت مالک بن اُوس الحدثان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب جنگیئی کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہ مسلمانوں میں سے ہرشخص کا اس مال غنیمت میں حصہ ہے سوائے غلام کے ، اور اگر میں زندہ رہاتو صنعاء کی پہاڑیوں میں رہنے والے جروائے کہمی اس مال غنیمت سے ضرور حصہ پنجے گا۔

( . ٣٦٦٥ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ أَمُوالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ، وَلاَ وَكَابَ ، فَكَانَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، فكَانَ يَخْبِسُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ، وَمَا بَقِى جَعَلَهُ فِى الْكُورَاعُ وَالسَّلاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ. (بخارى ٢٩٠٣ـ مسلم ١٣٧١)

(۳۳۱۵۰) حضرت ما لک بن اوس الحدثان جائيد؛ فرماتے ميں كەحضرت عمر جائيز نے ارشاد فرمایا: بولفسير كا مال جواللہ نے رسول التد مَيْنَ فَيْنَا فَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ال

کے ساتھ خاص تھا۔ آپ مِنْرِ الْفَظِيَّةِ اس میں اپنے سال کاخر چہروک لیتے تھے۔اور جو باقی بچتا تھا آپ مِنْرِ الْفَظِيَّةِ اس کو گھوڑے اور اسلحہ کے لیے خاص فرمادیتے ان کواللہ کے راستہ میں استعال کرنے کی تیاری کے سلسلہ میں۔

( ٣٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ
الرَّحْمَن ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اكْسُنِي خَاتَمًا ، قَالَ : اذْهَبُ إِلَى أُمِّكَ تَسُقِيك شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، قَالَ : فَهَ الله مَا أَعْطَاهُ شَنْنًا.

(٣٣٦٥) حفرت اسلم ويشين فرمات آن كه حفرت عمر بن خطاب والثير كے پاس مقام جلولاء ك غنائم ميں سے مال ننيمت لايا گيا جس ميں سونا جا ندى بھى موجود تھا۔ پس آپ بڑا تو اس كولوگوں كے درميان تقسيم فرمار ہے تھے كدآپ برائي كا ايك بينا آيا جس كا نام عبدالرحمٰن تھا۔ اس نے كہا: اے امير المؤمنين! مجھے بھى ايك انگوشى ببنا ديں۔ آپ برائيز نے فرمايا: قابى مال كے پاس جاوہ تجھے ستو كاشر بت پلائے گى! اور فرمايا: اللہ كاتسم! ميں اس كو بھے بھى نبيں دول گا۔

( ٢٢٦٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَعُمُ أَنْ تَفْسِمُوهَا بَيْنَكُمُ سَعْدًا كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَفْسِمُوهَا بَيْنَكُمُ فَاقَلِيمُوهَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمُ أَنْ تَدْعُوهَا فَيَعُمُوهَا أَهُلُهَا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنْ يَا أَمُلُهُا وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعُدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ، فَإِنْ يَأْمُ الْحَافُ فَاقُومُ مُعُمُّوهُا عَلَى أَنْ تَشَاحُوا فيها وَفِي شُرْبِهَا فَيَقُتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْظًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ رَأُيهُمْ لِرَأْيِكَ بَبُعْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(۳۳۲۵۲) حضرت ابو حظلہ بن تعیم مراثی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد برٹین نے حضرت عمر جن فو کی طرف خطاکھا کہ ہم نے ایک علاقہ پر بغیر قبال کے قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ حصرت عمر دفائی نے ان کو خط کا جواب لکھا: اگر تم لوگ اس علاقہ کو اپ علاقہ کو چھوڑ دواس کے مکین ہی اس کو آباد کر لیس گے۔ اور جوشخص درمیان تقسیم کرنا چا ہوتو اس کو تقسیم کر لواور اگر تم چا ہوتو اس علاقہ کو چھوڑ دواس کے مکین ہی اس کو آباد کر لیس گے۔ اور جوشخص تہمارے میں داخل ہوگا اس علاقہ میں اور پانی کی باری میں تہمارے میں داخل ہوگا اس علاقہ میں اس کو حصر ل جانے کے بعد تو مجھے خوف ہے کہ تم لوگ اس معاملہ میں اور پانی کی باری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ پھر تم میں سے بعض بعض کوئل کردیں گے۔ حضرت سعد براتھ نے نے آپ بڑائو کو اس معاملہ کو اس کے ایک میں اس کرا ہے کہ ان کی اس کی اس کرا ہے گا ہے۔ حضرت خط لکھا اور فرما باز بال شرخ اس مسلمانوں نے اس مارات میں ان کرا ہے کا ان کی اس کرا ہے گا ہے۔ حضرت

ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرو گے۔ پھرتم میں سے بعض بعض کومل کردیں گے۔ حضرت سعد میں تین نے آپ نیاڈو کو خط کھا اور فرمایا: بلا شبہ تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی رائے آپ جواٹنو کی رائے گے تا بع ہے۔ حضرت عمر رخالٹو نے ان کو پھر خط لکھا اور فرمایا: کہ بیلوگ غلاموں کو ان کی عورتوں کی طرف واپس لوٹا دیں چاہے وہ مسلمانوں میں کسی آ دی ہے جاملہ ہوچکی ہو۔

#### (٧٠) ما قالوا فِي هدم البيع والكنائِس وبيوتِ النّارِ

( ٣٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنْشٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ : أَلِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ يُخْدِنُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنَاءً ، أَوْ بِيعَةً ، قَقَالَ : أَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبُنُوا فِيهِ بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُوبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا بِنَاءً ، أَوَ قَالَ : بِيعَةً ، وَلَا يَضُرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا ، وَلَا يَشُوبُوا فِيهِ خَمْرًا ، وَلَا يَتَخِدُوا فِيهِ خِنْزِيرًا ، أَوْ يُدْخِلُوا فِيهِ ، وَأَمَّا مِصْرٍ مَصَّرَتُهُ الْعَجَمُ يَفْتَحُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ وَنَزَلُوا ، يَعْنِى عَلَى حُكْمِهِمْ فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ ، وَلَا يَكُولُوهُمْ فَوْقَ طَافَتِهِمْ.

(۳۳۲۵۳) حضرت عکرمہ میلینا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دیافئو سے پوچھا: کیا عجمیوں کواختیار ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے شہروں میں کوئی عمارت یا کلیسا بنالیس؟ آپ دی ٹونے نے فرمایا: رہے وہ شہر جن کوعر بول نے آباد کیا تو عجمیوں کواختیار نہیں کہ وہ اس شہر میں کوئی عمارت بنا نمیں یا یوں فرمایا: کہ ان میں کلیسا بنا نمیں ۔اور نہ ہی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں ۔اور وہ اس میں شراب پہیں گے اور نہ ہی وہ اس میں خزیر داخل کر سکتے ہیں ۔اور دہ اوہ شہر جس کو عجمیوں نے آباد کیا ہیں اللہ نے اہل عرب کو اس پر غلبہ دے دیا اور وہ شہر میں اتر ہے تو عجمی کو اختیار ہوگا جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کریں ۔اور بان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق کریں ۔ اور ان کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مطابق مت بنائیں ۔

( ٣٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُبَى بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهْدِمُ بِيعَةً ، وَلَا كَنِيسَةً ، وَلَا بَيْتَ نَارِ صُولِحُوا عَلَيْهِ.

(٣٣٦٥٣) حضرت أبى بن عبدالله والأو فرمات مي كه بهار بياس حضرت عمر بن عبدالعزيز بيشيد كا خط آيا كه كليساؤل يبودى گرجا گھروں اور آتش كدوں كومنهدم نہيں كياجائے گااوران برمصالحت كى جائے گی۔

( ٣٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ ، تُهْدَمُ ، قَالَ : لَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي الْحَرَم.

(۳۳۷۵۵) حضرت عبدالملک مِیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشینے ہے یہودی گر جا گھروں ہے متعلق سوال کیا گیا کہ کیاان کوگرا دیا جائے گا؟ آپ مِن ﷺ نے فرمایا بنہیں سوائے ان کوجوحرم ہیں واقع ہیںان کوگرادیا جائے گا۔

( ٢٣٦٥٦ ) حَدَّنَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ تَتْرَكَ الْبِيعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. ( ٣٣٦٥٦ ) حضرت عمر وبيتنية فرمات بين كه حفَّرت حسن بصرى بيتنية مسلمانوں كے شہروں ميں كليساؤں كے باقی ر كھنے كومكروہ سمحہ بنت ( ٣٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَدُ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخْلَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْأَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ.

(۳۳۱۵۷) حفرت عوف پرتینی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پرتینی نے ارشاد فرمایا: غیر مسلموں ہے اس بات پرصلح کی جائے گی کہ شہروں کےعلاوہ دیگر مقامات میں ان کے درمیان اور ان کی آتش اور بتوں کے درمیان راستہ خالی جھوڑ دیا جائے گا۔

( ٣٣٦٥٨ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَلَّانِي ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهْلِ دَيْرِ طَيَايَا إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَانِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ.

(۳۳۲۵۸) حضرت ابن سراقہ برایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح برایشیائے نے اہل دیر کے پا دریوں کوخط لکھا کہ بلاشبہ میں نے تمہیں امن دیا تمہاری جانوں کا بتمہارے مالوں کا اور تمہارے گرجا گھروں کوگرائے جانے ہے۔

( ٣٣٦٥٩ ) حَلَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتْرُكُ لَاهْلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئَتُ.

(۳۳۷۵۹) حضرت حبیب بن شہید پرتیمید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین پرتیلید نے ارشاد فرمایا: اہل فارس کے کسی بھی بت کو نہیں چھوڑا جائے گا مگریہ کہاس کوتو ژ دیا جائے گا۔اور نہ ہی کسی آگ کوچھوڑا جائے گا مگریہ کہاس کو بچھادیا جائے گا۔

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ عَوْفَ قَالَ : شَهِدُت عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أُتِىَ بِمَجُوسِيٍّ بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبُصُرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۳۳ ۱۲۰) حضرت عوف براثین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عبید بن معمر پراٹینیڈ کے پاس حاضرتھا کہ ایک آتش پرست کولایا گیا جس نے بصرہ میں آتش کدہ بنایا تھا۔ آپ پراٹینیڈ نے اس کی گردن اڑادی۔

# (٧١) مَنْ قَالَ لاَ يجتمِع اليهود والنّصاري مع المسلِمِين فِي مِصرٍ

جویوں کہے: یہود ونصاری مسلمانوں کے ساتھ ایک شہر میں انکٹھے نہیں رہ سکتے

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : أَخْوِجُوا الْمُشْوِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (بخارى ٣٠٥٣ـ مسلم ١٣٥٤)

(۳۳ ۱۲۱) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جینٹی نے مرفوعاً حدیث بیان فرمائی کہ مشرکین کوجزیرہ عرب نے نکال دو۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِدِ بْنِ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ :إِنَّ آخِرَ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ، قَالَ :أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجُرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. (احمد ١٩٥- دارمي ٢٣٩٨)

- ( ۱۹۲ ۳۳ ) حضرت ابو مدید ہ بن جراح من طور اتے ہیں کہ سب سے آخری کلام جورسول اللہ مُؤَلِّفَتُکَا نے ارشاد فر مایا: وہ یہ تھا کہ یہود یوں کوتجاز کے ملاقہ سے اور نجران کے عیسائیوں کوجزیرہ عرب سے نکال دو۔
- ( ٣٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُون سِلْعَتَهُمُ ، وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.
- (۳۳ ۱۷۳) حضرت ابن عمر بزاینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں نئونے ارشاد فرمایا: میہود ونصار کی کومدینه میں تمین دن سے زیادہ مت چھوڑ ولپس آتی دیر کہ وہ اپناسامان فروخت کردیں اور فرمایا: کہ جزیرہ عرب میں دودین اسٹھے نبیس ہو سکتے۔
- ( ٣٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا تُسَاكِنُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا.
- ( ۱۹۲۷ ۳۳ ) حفرت طاؤس مِلتَّنِیْهٔ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جھٹٹو نے ارشاد فر مایا :تم لوگ یمبود ونصار کی کے ساتھ انتھے مت رہومگر یہ کہ وہ اسلام لیے آئیں۔
- ( ٣٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى خِلَافَتِهِ أَخْرَجَ أَهُلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَبَاعَ أَرِقَّانَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
- (٣٣ ٢٦٥) حضرت ابن افي ذئب وليشين فرمات بين كدوه حضرت عمر بن عبدالعز يزويشين كے زمانه خلافت ميں ان كے پاس حاضر تصوتو آپ ديشين نے ذميوں كومديند منوره سے نكال ديا۔اوران كے غلاموں كومسلمانوں كے ہاتھ فروخت كرديا۔
- ( ٣٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْنْ بَقِيت لأُخْرِجَنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَلَمَّا وَلِّي عُمَرُ أَخْرَجَهُمْ.

(مسلم ۱۳۸۸ ابوداؤد ۳۰۲۳)

- (٣٣ ١٦٢) حضرت جابر وزائن فرماتے ہیں کہ رسول الله میٹونٹی کے آرشا دفر مایا:اگر میں زندہ رہاتو میں ضرور مشرکین کو جزیر وعرب سے نکال دوں گا۔ جب حضرت عمر بڑائن کو کو افت ملی تو آپ ڈٹاٹٹو نے ان کو جزیر وعرب سے نکال دیا۔
- ( ٣٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَيَدُخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ، قَالَ : أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ.
- (۱۱۷ ۳۳) حضرت ابوالزبیر میشید قرماتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ میشید سے پوچھا: کیا آتش پرست حرم کی صدود میں داخل ہوسکتا ہے؟ آپ نزائشد نے فرمایا: ہاں جو ہمارے اہل ذمہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔
- ( ٣٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا

اِنّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ مُقِیمٍ مَعَ مُشْرِكَ ، لَا تَتَوَاء ی نارَاهُمَا. (ابو داؤ د ۲۷۳۸ ـ تر مذی ۱۲۰۴) (۳۳۲۷۸) حضرت قیس دلینی: فرماتے میں که نبی کریم مِرْشَقَعَ نے ایک شکر بھیجا پھرارشا دفر مایا: خبر دار میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جومشرک کے ساتھ ہے ۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں رہ کتے ۔

### ( ٧٢ ) ما قالوا فِي ختم رِقابِ أهلِ الذُّمَّةِ

# جن لوگوں نے اہل ذمہ کی گردن میں مہرلگانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْتِمُ فِي أَغْنَاقِهِمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الذَّمَّةِ.

(۳۳۲۲۹) حضرت اسلم مِیشِینظ جو که حضرت عمر مِرافِی کے آزاد کردہ غلام ہیں فریاتے ہیں که حضرت عمر رہائیڈ ذمیوں کی گردن میں مہر لگاتے ہتھے۔

( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَعَثَ عُمَرُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَا : مَنْ لَمْ يَجِءُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتِمُ فِى عُنُقِهِ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ.

(۳۳۷۷) حضرت میمون بن مہران بیٹنیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا ٹی نے حضرت حذیفہ بن یمان جہا ٹی اور حضرت ابن محنیف ان دونوں کو شکر دے کر بھیجا۔ پس ان دونوں نے بستی والوں کو جزیہ پر رضا مند کرلیا۔ اور دونوں نے فر مایا بستی والوں میں ہے جس شخص نے آگرا بی گردن میں مہر نہ لگوائی تواس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔

( ۷۴ ) ما قالوا فِی الرّجلِ یحمل علی الفرسِ فیحتاج الیهِ أیبِیعه ؟ اس آ دمی کابیان جس نے گھوڑ ہے برکسی کوسوار کرنا تھا پس اسے اس کی ضرورت بڑگئی کیا

پ ع دہ گھوڑ ہے کوفر وخت کردے؟

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمَنِيَّةِ ، قَالَ :أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِمَامَةِ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمَّ لِي ، فَقُلْتُ :أَخْمِلُ عَلَيْهِ أَخِي ، فَإِنَّ أَخِى رَجُلٌ صَالِحٌ ، قَالَ :حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ :اخْمِلْ عَلَيْهِ رَجُلًا ، وَلَا تَحَابِي فِيهِ أَحَدًا ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : فَإِنْ أَخْتَاجُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلْيَبِعُهُ مِنَ الْجُنْدِ ، وَلَا تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِيَ فَيَتْرُكُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لَاهْلِهِ.

(۳۳۷۷۱) حضرت ابوالمنیه بریشیز فرمات بین که ابل بمامه میں سے ایک آ دمی نے اللہ کے راستہ میں گھوڑے کی وسیت کی ۔ پس

میرا بچپازاد آگیا تو میں نے اس شخص ہے کہااس پرمیرے بھائی کوسوار کردو۔اس لیے کہ میرا بھائی نیک آدی ہے۔اس نے کہا: میں حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا: میں حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس نے حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس نے حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اس کے حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اوراس بارے میں تم بالکل پچھتا وامت کرنا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت حسن بھری ہوئی ہے۔ اوراس کا ضرورت مند ہو؟ آپ ہوئی ہے نے فر مایا: کہاس کو شکر میں ہے کسی کے ہاتھ فروخت کردو۔اوراس کوان غلاموں میں سے کسی کومت دو۔ان میں سے کوئی اے این گھروالوں کے فرج کے لیے چھوڑ دےگا۔

### ( ٧٤ ) الرّجل يجِيء مِن دارِ الحربِ ما يصنع بِهِ ؟

اس آدمی کابیان جودارالحرب ہے آئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٣٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، قَالَ : إِمَّا أَنْ يُهِرَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.

(٣٣٦٢٢) حفرت ابن جرتج والله فرمات ميں كه حضرت عطاء ولين نے اس مخص كے بارے ميں جو دارالحرب سے آيا ہو يوں ارشاد فرمايا: يا تواست برقر ارركھا جائے يا پھرا سے محفوظ جگہ بہنچا ديا جائے۔

#### ( ٧٥ ) الرّجل يتزوّج فِي دارِ الحربِ

### اس آ دمی کابیان جودارالحرب میں شادی کرلے

( ٣٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدْعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.

(۳۳۱۷۳) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ویشید مکروہ بچھتے تھے اس بات کو کہ کوئی آ دی دارالحرب میں شادی کر لے اور پنے بچہ کوان میں چھوڑ دے۔

( ٧٦ ) ما قالوا فِي الَّذِي يؤخذ فِي دارِ الحربِ ما الحكم فِيهِ ؟

جن لوگوں نے یوں کہااں شخص کے بارے میں جس کوداراً لحرب میں قید کرلیا گیا ہو کہ

#### اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

( ٣٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ يُؤُخَذُ فِى أَهْلِ الشَّرُك ، فَيَقُولُ :لَمْ أُرِدُ عُوْنَهُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكْرِةَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ حِينَنِذٍ لِعَطَاءٍ بَعُضُ أَهُلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَصَ شَيْنًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.

(۳۳۱۷۳) حضرت ابن جرتی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے پوچھا گیا اس ذم فحض کے بارے میں جس کومشرکین کی زمین میں کپڑلیا گیا اس نے کہا: کہ میراتمہارے خلاف ان کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں تھا .....اور تحقیق ان لوگوں نے اس پر بیشرط لگا دی کہ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا؟ تو آپ رائیٹید نے اس کے آل کو کروہ سمجھا گرگواہی کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں: کہ اس وقت بعض اہل علم نے حضرت عطاء ویشید سے فرمایا: جو چیز اس پر لازم تھی جب اس میں سے ایک چیز ختم کردی تو تحقیق صلح ختم ہو جائے گی۔

. ( ٣٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهُدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِيَّة شَـُرُءٌ.

(۳۳۱۷۵) حضرت هشام برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بایشید نے ذمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: جب وہ معاہدہ تو ژ دی تو ان کی اولا دیرکوئی بوج نہیں ہوگا۔

# ( ۷۷ ) ما قالوا فِی الفیءِ یفضّل فِیهِ الآهل علی الأعزبِ جن لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں یوں کہا کہاس میں کنبہ دار کو کنوارے پر فضیلت دی جائے گ

( ٣٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا صَفُوَانُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا جَاءَ الْفَى ءُ فَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَغْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا. (ابوداؤد ٢٩٣٦ـ احمد ٢٩)

(۳۳۷۷۱) حضرت عوف بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّلْتَظَیْجَ کے پاس جب مال فنی آتا تو آپ مِلِّلْظِیْجَ ای دن ہی اس کوتسیم فرمادیتے۔ پس آپ مِلِّلْظِیْجَ کنبددارکودوحصہ عطافر ماتے اور کنوارے کوایک حصہ عطافر ماتے۔

#### ( ٧٨ ) ما قالوا فِي الولاةِ تتخذ البرد فتبرِد

جن لوگول نے حکمرانوں کے بارے میں یوں کہا کہوہ قاصدر کھیں پھراس کے ذریعہ بیغا م بھیجیں ( ۲۲۷۷ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُلَیَّةَ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ یَسَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُبْرِدُ. (۳۳۷۷) حفزت قاسم بیٹیل فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائے تی قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کرتے تھے۔

( ٢٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ قَالَ :فَحَمَلَ مَوْلًى لَهُ رَجُلًا عَلَى

الْبُرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لاَ تبرح حَتَّى نُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۳٬۷۷۸) حفرت طلحہ بن یحیٰ مِلِینیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مِلِیْمید قاصد کے ذریعہ پیغام بھیجا کرتے تھے۔ آپ پلیٹییڈ کے ایک غلام نے ڈاک کی سواری پر ایک فخص کوآپ کی اجازت کے بغیر سوار کردیا۔ آپ پلیٹیئر نے اس کو بلایا اور فرمایا: تو اس سے جدامت ہویباں تک کہاس کی قیت اداکر ، پھراس کی قیت بیت المال میں ڈال دے۔

( ٣٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَمَرَائِهِ :إذَا أَبَرَدُتُهُ إِلَىَّ بَرِيدًا فَٱبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الإِسْمِ. (بزار ١٩٨٥)

(۳۳۷۷۹) حضرت کیلی بن انی کثیر مِلیٹیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّلْفَظَافِیَ آنے اپنے مقرر کر دہ امیر وں سے ارشاد فرمایا: جبتم میری طرف کسی قاصد کے ذریعہ ڈاک جمیجوتو تم لوگ خوبصورت چبرے والے اورخوبصورت نام والے کوجمیجو۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ خَالِدٍ أَن احْمِلُ إِلَىَّ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ.

(۳۳۷۸۰) معفرت ابواسحاق ولیتنیو کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ولیٹیونے نے حضرت عبدالرحمٰن بن خالد ولیٹیونہ کو خطالکھا کہتم جریر کو پیغام دے کرمیری طرف جھیجو۔ تو آپ واٹھونے ان کو بھیج دیا۔

### ( ٧٩ ) ما قالوا فِيما ذكِر مِن الرِّماجِ واتَّخاذِها

#### ان روایات کابیان جن میں نیز ہساز اور اس کے بنانے کا ذکر ہے

( ٣٣٦٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، وَجَعَلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِّلَ رُمُجِى ، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳ ۱۸۱) حفرت طاؤس بلیٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میرانٹی کی بھی ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالی نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے قیامت سے پہلے اور اللہ تعالی نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے ذلت اور رسوائی مقدر کی ہے اس محض کے نصیب میں جومیری مخالفت کرے گا۔اور جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان ہی میں ہے ہوگا۔

( ٣٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(٣٣١٨٢) حضرت طاؤس جيشيد ب رسول الله مَوْضَعَيْعَ كاندكوره ارشاداس سند يجيم منقول ب\_

( ٣٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ الْمُغِيرَةُ

بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا ، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَهُ كَى يُحْمَلَ لَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا ذُكُونَ هَذَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْت لَمْ تُرُفَعُ ضَالَةً.

(ابن ماجه ۲۸۰۹ نسائی ۵۸۰۷)

(۳۳۱۸۳) حضرت علی مزانٹو فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پراٹیئی جب نبی کریم مِرَّالْفَتَیْجَ کے ساتھ غزوہ میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک نیزہ رکھتے۔ جب والپس لوٹے تو اس کو پھینک دیتے تا کہ کوئی اے ان کاسمجھ کراٹھا لے۔حضرت علی جن ٹو سانے فرمایا: میں ضرور بالضروریہ بات نبی کریم مِیْلِلْفَقِیْجَ کے سامنے ذکر کروں گا اس پرانہوں نے فرمایا: تم ایسامت کرنا۔ اس لیے کہ اگرتم ایسا کرو گے تو گمشدہ چیز نبیس اٹھائی جائے گی۔

( ٢٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ :إنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَغْمِلَ الْبَرَاءَ بُنَ مَالِكٍ فَأَبَى ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ :أَغْطِنِى سَيْفِى وَتِرْسِى وَرُمُحِى

(۳۳۶۸) حضرت انس بن ما لک بن اتنی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری بیشین نے حضرت براء بن ما لک بن اتنی کوامیر بنانے کاارادہ کیا تو آپ جائین نے انکار کر دیا اور حضرت براء بن ما لک بنائین نے ان سے فر مایا: مجھے میری مکوار ،میری ڈھال اور میر انیز ہ دے دو۔

( ٣٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّىَ إِلَيْهَا.

(٣٣٦٨٥) حضرت اساعيل بن اميه مِيَّدُ فرمات بين كه حضرت مكول مِيَّيْدُ نے ارشاد فرمايا: كه نبى كريم مِلِّ فَضَعَةَ كَساتھ نيز وبھى كے جايا جاتا تھا تا كه آپ مِلِّ فَضَعَةَ اِس كوسا منے ركھ كرنماز بردھيں۔

( ٣٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمِ الزَّهْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَتَرُ بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصُرَةِ كَانَ مِمَّنُ بُعِثَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ وَزَرَانِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ : اخْتَرْ عَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعْطِى أَنْتَ مَا سَأَلَتُك ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إمَارَةَ مِصْرٍ ، وَلَا جِبَايَةَ خَمَلاً ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ وَمُعْطِى قَوْسِى وَفَرَسِى وَرُمْحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعْنَهُ عَلَى خَرَاجٍ ، وَلَكِنُ أَعْطِنِى قَوْسِى وَفَرَسِى وَرُمْحِى وَسَيْفِى وَذَرْنِى إِلَى الْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعْنَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.

(۳۳۱۸ ۲) حضرت انس بن ما لک و این فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی اشعری ویشید کو بصرہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ حضرت براء بن ما لک و این کے بھیجا گیا۔ اور بیان کے وزیروں میں سے تھے۔حضرت ابوموی و این فرمایا کرتے تھے۔ ہم کوئی کام اختیار کرلو۔ اس پر حضرت براء ویشید نے فرمایا: کیا جوعبدہ میں تم سے مانگوں گاوہ تم مجھے دو گے؟ آپ و این فرمایا: بی جوعبدہ میں تم سے مانگوں گاوہ تم مجھے دو گے؟ آپ والی نواز کی وصول یا بی کا عبدہ نہیں مانگالیکن تم مجھے میری کمان، میرا

مگوڑا،میرا نیز ہاورمیری تلوار دے دو،اور جھےاللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے چھوڑ دوپس آپ مزافٹو نے ان کوشکر پرامیرینا کر جیج دیا توبیٹ مہید ہونے والے سب سے پہلے مخص تھے۔

( ٣٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنُ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِىِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ دِزُقِى تَخْتَ ظل دُّمْجِى وَجَعَلَ الذَّلَةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْدِى ، مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

(۳۳۱۸۷) حضرت ابن عمر و الله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا: یقینًا الله رب العزت نے میرارزق نیز بے کے سائے کے نیچے مقرر کیا ہے۔ اور الله رب العزت نے ذلت اور رسوائی اس شخص کے مقدر کی ہے۔ جومیر سے تھم کی مخالفت کر بے گا، اور چوخص کی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہوگا۔

### ( ٨٠ ) ما قالوا فِي الفيءِ لِمن هو مِن النَّاسِ ؟

جَن لُوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں بول کہا: کہ وہ لوگوں میں سے کس کے لیے ہوگا؟ ( ۲۲۱۸۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَیْ وَحَتَّی نَنْظُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی قَرَاْت آیاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی لِهَذَا الْفَیْ وَبِی نَنْظُرَ فِیهِ ، فَإِنِّی قَرَاْت آیاتٍ مِنْ کِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَیْت بِهَا ، قَالَ اللّهُ : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴾ إلَی قَرْلِهِ : ﴿ إِنّ اللّهِ مَا هُوَ لِهُولًا وَ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللّهِ مَا هُولِهِ فَهُ الصَّادِقُونَ ﴾ وَاللهِ مَا هُوَ لِهُولًا فَوَا مِنْ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿ وَلَا لَهُ مَا وَالّهِ مَا هُولَ لِهُ وَلَا مِنْ وَاللّهِ مَا هُولَ لِهُ وَاللهِ مَا هُولَ لِهُ وَاللهِ مَا هُولِهُ وَلَالِهِ مَا هُولَ لِهُ وَلَالِهِ مَا هُولَ لِهُولًا وَ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿ وَمُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿ وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ وَاللهِ مَا هُولِهُ لَالْهُ وَلِهُ وَالِهِ مَا وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ وَاللهِ مَا هُولِهُ وَاللّهِ مَا هُولِهُ وَلَاهِ وَحُدَهُمْ ، ثُمَّ قَرَا : ﴿ وَلَيْكِ اللّهِ مَا هُولِهُ وَلَهُ وَا مِنْ السَّادِينَ جَاؤُوا مِنْ السَّادِينَ الْعَالَةُ مُنْ الْعُولُولِ الْمِي مَا مُولِهُ وَلَاهُ مَا هُولِهُ وَا مِنْ السَّامِ مَا هُولِهُ الْمَالِمُ اللّهُ مَا هُولِهُ اللّهُ مَا هُولِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِهُ الْمُؤْلِي الْمُلْعُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

بَعُدِهُم ﴾ إلَى آخِر الآية.

(۱۹۸۸ سے) حضرت اسلم بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ تی نے ارشاد فرمایا: اس مال فکی کے لیے لوگوں کو جمع کرویہاں تک کہ میں اس بارے میں غور وفکر کروں بے شک میں نے کتاب اللہ کی چند آیات بڑھی ہیں جنہوں نے جھے اس معاملہ میں مستغنی کرویا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ: ترجمہ: جو کچھ بلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں ہے سووہ ہے اللہ کا اور اس کے کرسول مَؤَوْفَ فَعَ کا اور رسول مَؤَوْفَ فَعَ کے رشتہ داروں کا اور تی بیوں کا اور مسکنوں اور مسافروں کے لیے۔ یباں تک کہ آپ ہی تو نو کے ایک کہ تاب ہی تو نو کے ایک کہ تاب ہی تو نو کہ ایک کہ تاب ہی تو نو کہ تاب ہی تاب ہی تو نو کہ تاب ہی تو تاب ہی تاب کہ تاب ہی تاب ہی

( ٢٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَجَدْت

الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ النَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. (٣٣ ١٨٩) حفرت سدى بيشي فرماتے ہيں كه حفرت عمر بن عبدالعزيز بيشيز نے ارشاد فرمايا: ميں نے مال پايا تو ان تين قتم ك

لوگوں كے درميان و ہفتىم كرديا جائے گا،مهاجرين،انصار،اورجولوگ ان كے بعد آئيں گے۔ ( ،٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ الشَّدِّى ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۳۲۹۰) حضرت حسن بصری پریشید ہے بھی مذکورہ ارشاداس سندے منقول ہے۔

#### ( ٨١ ) مَنْ كَانَ يحِبّ إذا افتتِح الحِصن أن يقِيم عليهِ

جَوْخُص اس بات كويسندكرتا ہے كہ جب كوئى قلعه فتح ہوجائے تو وہ اس ميں اقامت اختياركر بے ( ٢٣٦٩١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَلَبَ قَوْمًا أَحَبَ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا . (احمد ٢٩٠ دارمی ٢٣٥٩) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَلَبَ قَوْمًا أَحَبَ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا . (احمد ٢٩٠ دارمی ٢٣٥٩) (٣٣٦٩) حضرت ابوطلح بيشيد فرماتے بي كه رسول الله يَرْضَعَ جَب كي قوم پر فتح عاصل كر ليت تو آپ يَرْفَظَ إَن كي كشادہ جُد مِن مِن مَن دن هُمْبر نے كو يسندكرتے ہے ۔

( ٣٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٢٢٠٠- ابن ابى عاصم ١٨٩١)

( ۳۳ ۲۹۲ ) حضرت ابوطلحہ جھانٹو سے نبی کریم مُؤْفِظَةً کا ندکورہ ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

#### ( ٨٢ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ يعمل الشَّيء فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے یوں کہا:اس آ دمی کے بارے میں جودشمن کےعلاقہ میں کوئی کام کرتا ہو رئیس دیا ہو دوری کے دوروں کے در اور میں دیوں کا میں کام کرتا ہو

( ٣٣٦٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْتَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ بْنِ عُبْدِ اللهِ : إِنَّ لَنَا عُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ له النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

( ٣٣ ١٩٣ ) حضرت خالد بن أبي عمر ان بينيويه فرمات بين كه مين نے حضرت قاسم بن محمد مرات عيد اور حضرت سالم بن عبداللدان دونو ل

حضرات سے پوچھا: کہ ہماراایک غلام ہے جودشن کے علاقہ میں کمہار کا کام کرتا ہے۔ پھران برتنوں کوفروخت کرتا ہے اوراس کے پاس کافی مال جمع ہوجاتا ہے تو وہ ہم پر بھی اس میں سے خرج کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٣٦٩٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَّا فِى أَرْضِ الْعَدُّوِّ فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الذَرَاهِمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۳۳ ۱۹۳) حضرت خالد بن انی عمران بینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد برینی اور حضرت سالم بن عبداللہ جائنو ان دونوں حضرات سے بو چھا: ہم میں سے ایک آ دمی جو دشمن کے علاقہ میں ہوتا ہے لیں وہ محصلیاں شکار کرتا ہے اوران کوفروخت کرتا ہے۔ پھراس کے پاس بہت درہم جمع ہوجاتے ہیں۔ان کا کیا تھم ہے؟ آپ بریٹی نے فرمایا: اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

### ( ٨٣ ) ما قالوا فِي الوالِي أله أن يقطِع شيئًا مِن الأرض

جن لوگوں نے حکمران کے بارے میں یوں کہا: کہ کیاا سے اختیار ہے زمین کے پچھ حصہ

#### کے مالک بنادینے کا؟

( ٣٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِى النَّضِيرِ فِيهَا نَحُلٌ وَشُجَيْرٌ ، وَأَقْطَعَ أَبُو بَكُرِ ، وَعُمَرُ.

( ۱۹۵ ۳۳ ) حضرت عروہ بن زبیر طِیْتُینِهٔ فر ماتے ہیں که رسول اللّه مَیْرَافِیْتُیْجَ نے بنونضیر سے حاصل ہونے والی زمینوں میں سے ایک سرید میں سے

مکڑا جس میں کھجور کے درخت اور دوسرے درخت تھے بانٹ دی اور حضرت ابو بکر ڈاپٹو اور حضرت عمر وٹاپٹونے نے بھی بانٹ دی۔

( ٣٣٦٩٦ ) حَلَّنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حَلَّنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ يَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخُلٌ ، وَأَنَّ أَبَا بَكُرِ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ الْجَرْفَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ.

(۳۳۲۹۲) حضرت عروہ بن زبیر جائیے؛ فرماتے ہیں کہ بی کریم مُؤَفِّقَتُیَجَ نے بنونضیر کی زمینوں میں سے ایک زمین کا حضرت زبیر جنائیؤ کو ما لک بنا دیا۔اس زمین میں کھجور کے درخت بھی تھے ۔اورحضرت ابو بمر جائی نے حضرت زبیر جائی کو دریا کے کنارے زمین کا ما لک بنایا۔اورحضرت عمر جنافی نے ان کوایک بوری وادی کا ما لک بنایا۔

( ٣٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا فِيهَا نَخُلُّ.

(٣٣ ١٩٤) حضرت عروه وبينيذ فرمات مين كه نبي كريم مِنْ النينيَة أن حضرت زبير والنو كو كهجور كرور تنول والى زمين كاما لك بنايا ـ

( ٣٣٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثِنِي أَنَّ عُنْمَانَ أَقْطَعَ

خَبَّابًا أَرْضًا وَعَبد الله أَرْضًا وَسَعْدًا أَرْضًا وَصُهَيْبًا أَرْضًا.

(۳۳ ۱۹۸) حضرت ابراہیم بن مہاجر مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت موئی بن طلحہ مِیشید سے پوچھاتو آپ بیشید نے مجھے بیان فرمایا کہ حضرت عثمان جہائی نے حضرت خباب جہائی کو حضرت عبداللہ بن مسعود مِیابِی کو حضرت سعد جہائی کو اور حضرت صہیب جہائی کوالگ الگ زمینوں کا مالک بنایا۔

( ٣٣٦٩٩) حَدَّنَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنَ مَسْعُودٍ وَسَعْدًا وَالزُّبِيْرَ وَخَبَّابًا وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

(۳۳ ۱۹۹) حضرت موی بن طلحہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ویاشی نے نبی کریم میلین کی آجی کے صحابہ ویاشی میں سے پانچی اشخاص کو زمین دی ان میں حضرت ابن مسعود ویاشی ،حضرت سعد ویاشی ،حضرت زبیر ویاشی ،حضرت خباب ویاشی اور حضرت اسامہ بن زید ویاشی من اللہ میں۔ شامل ہیں۔

( ٣٢٧٠٠ ) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ عَلِيًّا يَنْبُعَ وَأَضَافَ إِلَيْهَا غَيْرَهَا.

(۳۳۷۰۰)حضرت جعفر مریشین کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جہاٹی نے حضرت علی جہاٹی کوایک چشمہ کا ما لک بنایا اوراس کے علاو ہ مزیدا ضافہ بھی فرمادیا۔

( ٣٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيّ، قَالَ : أَنَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٍ، يُقَالَ لَهُ : نَافِعٌ أَبُو عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مِنَ افْتَكَى الْفَلَا بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا لَهُ : نَافِعٌ أَبُو عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مِنَ افْتَكَى الْفَلَا بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ قِبَلَنَا أَرْضِ الْحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَيْهَا أَتَجِدُهَا أَرْضِ الْحَرَاجِ ، وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَيْهَا أَتَجِدُهَا فَضْ اللهِ النَّقُوعُةِ اللهِ النَّقُومُ وَلَا تَصُرُ اللهِ النَّقُومُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقُطِعَيْهَا أَتَجِدُهَا فَالَ فَأَفُطِعُهَا إِيَّاهُ. (ابوعبيد ١٨٥٤) قَطْمُ اللهِ الْفَاقُومُ عَلَى اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّوْمُ اللهِ النَّيْسُ اللهِ اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّوْمُ اللهِ النَّقُومُ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ٣٣٧.٢ ) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَلَّنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :حَلَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ : أَقُطَعَ أَبُو بَكُرٍ طَلْحَةَ أَرْضًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشْهَدَ بِهِ شُهُودًا فيهم عُمَرُ ، فَأَتَى طَلْحَةَ عُمَرُ بِالْكِتَابِ ، فَقَالَ : اخْتِمُ عَلْحَةً أَرْضًا وَكَتَبُ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشْهَدَ بِهِ شُهُودًا فيهم عُمَرُ ، فَأَتَى طَلْحَةً وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَأَتَى أَبًا بَكُرٍ ، عَلَى هَذَا ، قَالَ : لاَ أَخْتِمُ عَلَيْهِ ، هَذَا لَكَ دُونَ النَّاسِ قَالَ : فَانْطَلَقَ طَلْحَةً وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَأَتَى أَبًا بَكُرٍ ، فَقَالَ : وَاللّهِ مَا أَدُرِى أَنْتَ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ عُمَرُ ، قَالَ : لاَ بَلْ عُمَرُ لَكِنَّهُ أَبَى.

( ٣٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الفقيرين ، وبنر قَيْسٌ ، وَالشَّجَرَةُ.

(٣٣٧٠٣) حضرت جعفر ويشيد فرمات بين كه نبي كريم مُنطِّقَظَةً في حضرت على جانون كوفقيرين مقام پرزمين اورقيس كاكنوال اور درخت كاما لك بنايا ـ

( ٣٣٧.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ فَيْسُ الْمَأْرِبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ السَّعَقَطَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الَّذِى بِمَأْرِبٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقُطِعَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْمِدِّ فَأَبَى أَنْ يُقْطِعَهُ. (بخارى ١٩٨٢ ـ ابوداؤد ٣٠٥٩)

(۳۳۷۰) حضرت یکی بن قیس براتی ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ ابیض بن حمال نے نبی کریم میلان تی تھے ارب کے مقام میں ایک کھارا کنواں مانگا، تو آپ میلان تھے تھے ان کورینے کا ارادہ فر مالیا۔ استے میں ایک صحابی نے رسول اللہ میلان تھے تھے عرض کیا۔ وہ تو میل کے جومسلسل جاتا ہے۔ تو آپ جائے نے دہ جگہ دینے سے انکار فرمادیا۔

( ٣٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُقْطِعُ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتْ أَرَضُونَ فِي إِمَارَةٍ عُثْمَانَ.

(40-872) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید نے ارشاد فرمایا: ندابو بکر مخاشئو نے زمینیں دیں نہ حضرت عمر حالینونے اور نہ ہی حضرت علی حیات علی حیات علی میں نہید کے نانہ خلافت میں زمینی فروخت کی گئیں۔ میں زمینیں فروخت کی گئیں۔

( ٣٣٧.٦ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَّارٍ ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُو ِ أَقْطَعَ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ وَعُبَيْنَةَ بُنَ حِصْنِ أَرضا ، وَكَتَبَ لهما عَلَيْهَا كِتَابًا.

(۳۳۷۰۲) حضرت نعبیدہ مِرشید فرمات ہیں کہ حضرت ابو بکر جھانٹو نے حضرت اقرع بن حابس اور عیبینہ بن حصن ان دونوں کوز مین دی۔اوران دونوں کے لیے ایک تحریبھی ککھیدی۔

### ( ٨٤ ) ما ذكِر فِي اصطِفاءِ الأرض ومن فعله

ان روایات کابیان جوز مین کونتخب کرنے کے بارے میں ذکر کی گئیں اور جس شخص نے بیکام کیا ( ۲۲۷.۷ ) حَدِّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ كَانَ أَبُوهُ أَخْبَرَ النَّاسَ بِهَذَا السَّوَادِ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حَرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَى عَشْرَ أَرْضِينَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حَرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ اصْطَفَى عَشْرَ أَرْضِينَ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ ، قَالَ : أَخْصَيْت سَبْعًا وَنَسِيت ثَلَاقًا : الآجَامُ ، وَمَغِيضُ الْمَاءِ ، وَأَرْضُ آل كِسُرَى ، وَدَيْرُ الْبُويد ، وَأَرْضُ مَنْ قَرِبَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ فِي الدِّيوانِ كَذَلِكَ صافية حَتَّى أَخْرَقَ الدِّيوانِ النَّيوانِ كَذَلِكَ صافية حَتَّى أَخْرَقَ الدِّيوانَ الْحَجَّاجُ ، فَأَخَذَ كُلُّ قَوْمَ مَا يَلِيهِمْ.

(۷۰ ۳۳۷) حضرت ابوحرہ ویا پیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ اٹھو نے سواد کی زمینوں میں ہے دس زمینیں چن لیس اور فر مایا: میں نے سات کوتو شار کر لیا اور تین کو میں بھول گیا: قلعیں ، وہ زمینیں جہاں پانی کی کمی ہے۔کسر کی کی زمین ،آل کسر کی کی زمین ، ڈاک کی عمارت ،ان لوگوں کی زمین ، جومعر کہ میں شہید ہو گئے ،اور جنگ میں بھا گئے والوں کی زمین .....

راوی کہتے ہیں:ای طرح مرنے کے بعدید دیوان مسلسل چاتار ہایہاں تک کہ جاج نے دیوان کوجلادیا۔اور برخض نے اپنے قریب کی جگہ لے لی۔

( ٨٥ ) ما قالوا فِي المشرِكِين يدعون المسلِمِين إلى غيرِ ما ينبغِي أيجِيبونهم أم لاً ويكرهون عليهِ ؟

ان مشرکین کابیان جومسلمانوں کونا جائز بات کی طرف بلاتے ہیں۔ کیاوہ اس کا جواب درکیا جارہاہو؟

( ٣٣٧.٨) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُيُونًا لِمُسَيْلِمَةَ أَخَذُوا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاتَوْهُ بِهِمَا ، فَقَالَ لَأَحَدِهِمَا : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إنِّى أَصَمُّ ، قَالَ : مَا لَكَ إِذَا قُلْتُ لِكَ : تَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : فَأَمْرِ بِهِ فَقُيلَ ، وَقَالَ لِلآخِرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، لَكَ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْ بِهِ فَقُيلَ ، وَقَالَ لِلآخِرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَسُولُ اللهِ ، قَلْتُ إِنَّى أَصَمُ ، فَأَمْرِ بِهِ فَقُيلَ ، وَقَالَ لِلآخِرِ : أَتَشْهَدُ أَنَّى مَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَآتَى النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَنَّ شَهُدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَهُ ، فَآتَى النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَا رَسُولَ اللهِ : هَلَكُت ، قَالَ : وَمَا شَأْنُكُ فَأَخْبَرُوهُ بِقِصَّيَهِ وَقِصَّةٍ صَاحِيهِ ، فَقَالَ : أَمَّا صَاحِبُكُ فَمَضَى عَلَى إِيمَائِهِ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَأَخَذُتَ بِالرُّخُصَةِ .

(۱۳۷۸) حفرت حسن بھری ہوئین فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا اور وہ ان دونوں کو مسیلمہ کذاب کے جاسوسوں نے مسلمانوں کے دوآ دمیوں کو پکڑلیا اور وہ ان دونوں کو مسیلمہ کذاب کے پاس لے گئے۔ اس نے ان دونوں میں سے ایک کو کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد میر انتخاص کے ہوں اس نے کہا: جی ہاں! اس نے ہیں اس نے کہا: جی ہاں! اس نے پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان صحابی نے اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا اور قرمایا کہ میں تو بہرا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا: مجھے کیا مصیبت ہے جب میں تجھ سے بوچھا ہوں کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تو کہتا ہے کہ میں بہرا ہوں؟ لیس اس نے تھم دیا اور ان صحابی کو تی گیا۔ مسیلمہ کذاب نے دوسر فیض سے کہا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اس نے پھر بوچھا: کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا تا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اس نے کہا جو بھا: کہا تا ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے دوسر نے خص نی کر کم میر نے تھی کہ کہا تا ہوں کو اس کے دوسر نے خص میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اس کی جوڑ دیا: میر خوص نی کر کم میر نے تھی کی خدمت میں آیا اور قرمایا: اے اللہ کے رسول بیر خال تیرا ساتھی تو آپ میر نے تو تھا: کہا ہوا؟ انہوں نے اپنا اور اپنے ساتھی کا واقعہ بیان کیا ، تو آپ میر نوش کی قرمایا: بہر حال تیرا ساتھی تو آپ نے نوش کی خدمت میں کیا ، تو آپ میر نوش کی خور مایا: بہر حال تیرا ساتھی تو ایک کا حالت میں مرا ، اور دیم تو تو تم نے دوسر کے میں کیا۔

( ٣٣٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِق بُنِ حَلِيفَة ، عَنْ طَارِق بُنِ شِهَاب ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : 
دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِى ذُبَابِ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِى ذُبَابٍ ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدُ عُكَفُوا عَلَى صَنَم لَهُمُ 
وَقَالُوا : لاَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيُوْمَ أُحَدٌ إِلاَّ قَدَّمَ شَيْئًا ، فَقَالُوا لَأَحْدِهِمَا : قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : لِلاَّحْرِ : 
قَدَّمُ شَيْئًا ، فَقَالُوا : قَدَّمُ وَلَوُ ذُبَابًا ، فَقَالَ : وَأَيْشٍ ذُبَابً ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّة فِى ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِى ذُبَابٍ . (بيهقى ٢٥٣٣ ـ ابو نعيم ٢٠٣)

(۳۳۷۹) حضرت طاً رق بن شھاب بیٹید فرماتے ہیں گہ حضرت سلمان دی ٹونے نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی کھی کی وجہ ہے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک آدمی کھی ہی کی وجہ ہے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کہ دوآدی ایک قوم کے پاس سے گزرے جوا ہے بتوں کی عبادت میں مشغول تھی انہوں نے کہا آج ہم پر کوئی نہیں گزرے گا مگریہ کہوہ پھے بیش کرے گا ہتو انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا: کوئی چیز پیش کرو۔ اس نے انکار کردیا تو اسے قل کردیا گیا۔ انہوں نے دوسرے ہے کہا: کوئی چیز پیش کرو، وہ کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چیش کروا گرچہ کھی ہی ہو۔ اس آدی نے دل میں کہا: کہ صرف کھی پیش کروں؟ اور اس نے کھی پیش کردی لیس میشخص جہنم میں داخل ہوگیا۔ اس پر حضرت سلمان دی ٹیز نے فرمایا: میشخص کھی کی وجہ سے جسن میں داخل ہوگیا۔ اس پر حضرت سلمان دی ٹیز نے فرمایا: میشخص کھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگیا۔

( ٣٣٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوّ فَأَكُرَهُوهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكُلِ الْخِنْزِيرِ ، قَالَّ :إِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ فَرُخُصَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَ أَصَابَ خَيْرًا.

( ۳۳۷۱ ) «عنرت قیس بن سعد بیشنیهٔ فرمات میں که حضرت عطاء واثاثی نے ارشاد فرمایا اس مخص کے بارے میں جس کودشمن نے پکڑ

لیاادراس کوشراب چینے اور خنز بر کھانے پر مجبور کیا۔ آپ واٹیے نے فرمایا: اگروہ خنز بر کھا تا ہے اور شراب بی لیتا ہے۔ تو یہ رخصت ہے۔ اوراگرائے تل كردياجا تاہے تواس نے بھلائى كوياليا۔

( ٣٣٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَمْرِ رُخْصَةٌ لأَنْهَا لاَ تَرْوى. (٣٣٧١) حضرت بردريشِيْ فرماتے بين كه حضرت كمول بيشيؤ نے ارشاد فرماً يا: شراب چينے ميں رخصت نہيں ہے اس ليے كه يہمی

( ٣٣٧١٢ ) حَلَّتُهَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ :التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا

كُمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ. (٣٣٤١٢) حضرت عمر بن عطيه ويشي فرمات بي كدميس في حضرت ابوجعفر ويشيئه كوبوں فرماتے ہوئے سنا كەتقىيە حلال نهيس بيگر

اس طرح جیسا کہ مردار مجبور کے لیے حلال ہے۔ ( ٣٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَا

يَجْعَلُ فِي الْقَتْلِ تَقِيَّةً.

(٣٣٧١٣) حفرت عوف وليشيذ فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى وليشيز نے ارشاد فرمايا: تقيه كرنا مومن كے ليے قيامت كے دن تك جائزے مگرید کہ وہ کی توثل کرنے میں تقینہیں کرسکتا۔

( ٣٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ إِنَّمَا هِي بِاللّسَانِ

لَيْسَتْ بالْيَدِ. (٣٣٧١٣) حفرت ابن جرت كيشيد ايك آدمي في قل كرت بين كه حضرت ابن عباس خاشي في ارشادفر مايا: تقيد كرنا زبان سے بوتا

ہاتھے نبیں۔ · · · ( ٣٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ (إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) ، قَالَ :

التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَلَيْسَ بِالْعَمَلِ.

(mrula) حضرت رہیج میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ چیٹید نے اس آیت کی تفسیر میں ارشا وفر مایا: ترجمہ: مگریہ کہتم بچنا جا ہو ان کے شرے کی قتم کا بچنا۔ کرتقیہ کرنازبان سے ہوتا ہے عمل نے بیس۔

( ٣٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا

(٣٣٧١٦) حضرت عبدالاعلى مِيْقِيدُ فرمات مين كه حضرت ابن حنفيه مِينْفِيدُ نه ارشاد فرمايا: جوتقيه نبيس كرتااس كاايمان كامل نبيس \_ ( ٣٣٧١٧ ) حَلَّاثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ

كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَى سُلُطَانِ يَذُرَّأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَّلَّمًا بِهِ.

(۱۷۵۷) حفرت حارث بن سوید براتینیا فرماتے ہیں کہ حفرت عبد الله براتینیا نے ارشاد فرمایا: کوئی کلام ایبانہیں ہے جو میں کس بادشاہ کے سامنے کروں اور وہ مجھے اس کے ایک دوکوڑوں سے بیانسکتا تو میں ضروروہ کلام کروں گا۔

. ( ٣٣٧١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ أُوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلَى الأَرْضِ. ( ١٧٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوْ ، قَالَ : التَّقِيَّةُ أُوْسَع

(۳۳۷۱۸) حضرت جابر مِیشِین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر مِیشِین نے ارشا دفر مایا: تقیہ تو آسمان اور زمین کے مابین خلاجتنی وسعت ۔

لقتاہے۔

( ٣٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَوْزُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّقِيَّةُ رُخْصَةٌ ، وَالْفَضْلُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ اللهِ.

(۳۳۷۱۹) حضرت فضيل بن مرزوق وليني فرماتے بي كه حضرت الحن بن الحن وليني نے ارشاد فرمايا: يقينا تقيہ كرنا تو رخصت ہے۔ افضل تو اللہ كے تھم برقائم رہنا ہے۔

( ٣٣٧٠ ) حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :إنِّي أَشْتَرِي دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ نَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲۰) حفرت ابوقلا بہ پریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ پریشی؛ نے ارشاد فرمایا: کہ یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصہ کے عوض خریدلیا اس خوف ہے کہ دین ساراہی نہ چلا جائے۔

( ٣٣٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبُرَةَ ، قَالَ : لاَ دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ عَلَى عُنْمَانَ ، فَقَالَ عُنْمَان لِحُذَيْفَةَ : بَلَغَنِى أَنَّك قُلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا قُلْتُه ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :سألك فَلَمْ تقر له ما سَمِعَتُكَ تَقُولُ ، فقَالَ : إنِّى أَشْتَرِى دِينِى بَعْضَ مَخَافَةً أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ.

(۳۳۷۲) حَفرتُ مزال بن سره ولِيقيا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دائنو اور حضرت حذیفہ وہ اٹنو دونوں حضرات حضرت عثان وہ اٹنو کے پاس واخل ہوئے۔ حضرت عثان وہ اٹنو نے حضرت صدیفہ وہ اٹنو سے پوچھا: مجھے یہ خبر بہتی ہے کہ تم نے اس طرح اور اس طرح کہا ہے؟ آپ وہ ٹنو نے فرمایا بنیس اللّٰہ کی قتم! میں نے ایسانہیں کہا: جب حضرت عثان دہ اٹنو جلے گئے تو حضرت عبداللہ نے اس طرح کہا: انہوں نے آپ وہ ٹنو نے اس کا اقرار بی نہیں اللہ کی نہیں اللہ کے جو آپ کو بات کرتے ہوئے ساتھ آپ وہ ٹنو نے اس کا اقرار بی نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا: یقیناً میں نے اپنے دین کے بعض حصہ کو بعض حصے کے ساتھ خرید لیا اس خوف سے کہ دین سارا بی نہ چلا جائے۔

### ( ٨٦ ) ما قالوا فِي العزب يغزى ويترك المتزّوج

جن لوگوں نے کنوارے کے بارے میں یوں کہا کہا سے جہاد کے لیے بھیجا جائے گااور

### شادي شده کو جھوڑ دیا جائے گا

( ٣٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُغْزِى الْعَزَبَ وَيَأْخُذُ فَرَسَ الْمُقِيمِ فَيُعْطِيه الْمُسَافِرَ.

(۳۳۷۲۲) حفزت ابوکجلز برتین فرماتے ہیں کہ حضزت عمر بین نوارے کو جہاد پر بھیجتے تھے ادر مقیم ہے گھوڑا لے کرمسافر کودے دیا کرتے تھے۔

### ( ٨٧ ) ما قالوا فِي سِمةِ دوابِّ الغزوِ

### جہاد کے جانوروں پرنشان لگانے کا بیان

( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ أَرْبَعَةُ آلَافِ فَرَسِ عَلَى آرِىّ بِالْكُوفَةِ مَوْسُومَةً عَلَى أَفْخَاذِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِ حَقَّهُ ، أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا أَعْطَاهُ الْفَرَسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ أَجْرَيْتُه فَأَعْيَيْتُه ، أَوْ ضَيَّعْتِه مِنْ عَلَفٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَاتَلْت عَلَيْهِ فَأْصِيبَ ، أَوْ أُصِبْت فَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ.

(٣٣٧٢٣) حفرت محمد بن عبيداللہ تقفی جي الله فرماتے ہيں كه حفرت عمر والتي اس كوف ميں موليتى باند صنے كى جگه ميں چار ہزار گھوڑ ہے جا سب كى رانوں پراللہ كر راستہ ميں وقف ہونے كا نشان لگا ہوا تھا۔ اگر كسى آ دى كى سالانہ تتخواہ كا كو كى حق ہوتا يا كو كى ضرورت مند ہوتا تو آپ جا لئے اس كو گھوڑ ا دے ديے۔ پھر فر ماتے: اگر تو نے اس كو بھگا بھگا كر عاجز كر ديا يا تو نے اس كے جارہ كى وجہ سے ضائع كر ديا تو تم اس كے ضامن ہوگے۔ اور اگر تم نے اس پر تمال كيا بس بير گيا ياتم مر كئے۔ تو تم پر كو كى چيز لازم نہيں ہوگى۔

#### ( ۸۸ ) فِي دعاءِ المشرِ كِين قبل أن يقاتلوا تا سن قل شكر كري م

قال کرنے ہے جبل مشرکیین کودعوت دینے کا بیان مصنعت میں میں تاریخ

حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد قَالَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قَالَ : ( ٣٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى الْبَخْتَرِى ۖ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ

َنْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهُلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُعُوهُمْ فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَرَوْنَ مَنْزِلَتِى مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْتُهُ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُطُوا الْجِزْيَةَ ، عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاتَكُنَاكُمْ ، وَأَمَّا الْجِسُلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نَعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلَا نَعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا نُسْلِمُ ، وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَلَا نُعْطِيهَا ، وَأَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا نُقَاتِلُكُمْ ، قَالُوا : أَمَّا الْقِتَالُ فَإِنَّا لَيْقَالِ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا اللّهِمْ.

(۳۳۷۲۳) حفرت ابوالبختری بیشید فر مات بین که جب حفرت سلمان بی فی فاری ابل فارس کے مشرکین ہے جنگ کرنے کے لیے نظرت آپ بی فی تو آپ بی فی نے نے فرمایا جم رک جاؤیہاں تک کہ میں ان کو دعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ می فول نے اس قوم میں ہوئے سنا ہے۔ آپ بی فی اس کے پاس آئے اور فر مایا بلا شبہ میں تم بی میں سے ایک آ دمی ہوں اور تحقیق تم لوگوں نے اس قوم میں میرے رہ بہ کود کے لیا ہے۔ یقینا ہم تمہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں اگر تم نے اسلام تبول کرلیا تو تمہارے لیے بھی وہی حقوق ہوں کے جوہمیں حاصل ہیں اور تم پروہ تی کچھلازم ہوگا جوہم پر لازم ہے۔ اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہوتو تجر تم ذکیل اور سرگوں ہوکر جزیدادا کر و۔ اور اگر تم نے ادا کرنے ہوتی تاکہ کی انکار کردیا تو ہم تم سے قال کریں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ ہم حال اسلام تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور جزیہ بھی ہم ادانہیں کریں گے۔ رہا قال تو ہم یقینا تمہارے ساتھ قال ولڑائی کریں گے۔ راوی کتے ہیں : آپ بی فی نے ای طرح تین دن تک انہیں دعوت دی۔ اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ بی فی نے لوگوں ہے کہ: ان برحملہ کردو۔

( ٣٢٧٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنْ سُلْيُمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَعَتَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَةٍ ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِى خَاصَةِ نَفْسِهِ بِتَقُوى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا فَلا تَعُلُوا ، وَلا تَمْتُلُوا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى الجَدى تَعُلُوا ، وَلا تَمْتُلُوا ، وَلا تَفْتُلُوا وَلِيَدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى الجَسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبُلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعَلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إلى الإسلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبُلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُهُمْ أَنَّهُمْ إلى السَلامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبُلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعُمْ أَنَّهُمْ إلى الإسلامِ فَإِنْ أَبُولُ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ الْمُعْمُ أَنَّهُمْ إلى اللهِ الذِي قَالُولُ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَمَّ الْمُعُلُولَ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا دِيَارَهُمْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ لَهُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا دِيَارَهُمْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ فِى الْفَيْءِ وَالْمُهُمْ إلَى مَنْهُمْ إلى الْمُولُولِ فَالْمُولُ مِنْ أَبُوا فَالْمُولُ مِنْ أَبُوا فَالْمُ وَلَا يَكُولُ اللهِ الْذِي يَجْرِى عَلَى الْمُولُولِ اللهِ الْذِي يَعْرَبُو اللهِ الْذِي عَلَى الْمُولُولُ اللهِ الْذِي عَلَى الْمُولُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمُولُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(٣٣٧٢٥) حفرت بريده رُفايَّوْ فرمات ميں كەرسول الله مِلَّافِيَّةَ جب كمى شخص كو جماعت يالشكر پراميرمقرر فرماتے تو اس شخص كو

شہر کا انتخاب کریں تو ان کو بتلا دینا کہ وہ لوگ مسلمان دیبا تیوں کی طرح ہوں گے۔ان پر اللہ کے وہی احکام جاری ہوں گے جو مومنین پر جاری ہوتے ہیں اور ان کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصنہیں ہوگا۔گر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں اگر وہ اس بات کوتبول کرنے سے انکار کرویں تو ان کو جزیبا داکرنے کی طرف بلانا۔اگر وہ اس بات کو مان لیس تو تم اس کوان کی طرف سے قبول کر لینا اور ان کے ساتھ قبال کرنے ہے رک جانا۔اور اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو تم اللہ رب العزت سے مدوطلب کرنا بھر

( ٣٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ ، عَنْ فَرُوةَ بُنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادُعُهُمْ ، فَمَنْ أَجَابَك فَاقْبُلْ ، وَمَنْ أَبَى فَلَا تعجل حَتَّى تحدث إِلَىَّ بِهِ. (ابوداؤد ٣٩٨٣ـ طبراني ٨٣٢)

ان ہے قبال کرنا۔

(٣٣٢٢) حضرت فروہ بن مُسَيك المرادى ويشي فرماتے ہيں كدرسول الله مَنْوَضَعَةَ نے ارشاد فرمایا: جب تم سَى قوم كے پاس آؤتو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔ جوتمبارى بات مان لے تو قبول كرلو۔ اور جوقبول كرنے سے انكار كردے تو تم جلدى مت كرو۔ يہاں تك كداس كے بارے ميں مجھاطلاع كردو۔

( ٣٣٧٢٧) حَدَّثُنَا وَ كِبعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا عُمَوُ بُنُ ذَرِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: الْحَقْهُ وَلَا تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءً، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدْعُوهُمْ. (طبرانی ١٢٦١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكُ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، قَالَ: فَانْتَظَرَهُ حَتَّى جَاءً، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمْ. (طبرانی ١٨٦١) عَلَرَتُ مِنْ فِي فِي فِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فِي وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي فَلَا أَنْ تَنْتَظِرَهُ وَ قَالَ: فَانْتَظُرَهُ حَتَّى جَاءً، فَقَالَ: لَا تَقَاتِلِ الْقَوْمَ حَتَّى تَدُعُوهُمْ. (طبرانی ١٨٦١) عَلرت مَا فَي فِي فِي اللهِ عَلَيْهِ فَلَا إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَنْ عَلِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِي عِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ فَقُلُ: إِنْ وَسَلِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْ عَلَيْهُ فَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَتَ كُونَا مِنْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا مَعِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

- ( ٣٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ غَالِبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ له : لاَ تُقَاتِلَ الْقَوْمُ حَتَّى تَدْعُوهُمْ.
- (٣٣٧٢٨) قبيله بنونمير كايك مخض النه والدكودادا فقل كرتے ميں كدر سول الله مُؤَافِظة في ان سے ارشاد فرمايا: تم كى بھى قوم سے قال مت كرنا يبال تك كدان كودعوت دينا۔
  - ( ٣٢٧٢٩ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَادْعُوهُمْ.
- (٣٣٧٢٩) حفرت قياده ويَتْ يَلِهُ فرمات بين كه حفَرت ابن عباس ويُنْ يْ فَ ارشَاد فرماياً : جب تم دشمن سے ملوتو ان كواسلام قبول كرنے كى دعوت دو۔
- ( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَدْعُوهُمْ.
- ( ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ دَيْكَمٍ يَدْعُوهُمْ. (٣٣٧٣) حضرت ابوصح ويَتَيْدِ فرمات بي كرحضرت عمر بن عبد العزيز مِيَّيَةِ نے ديلم والول كونط لكھ كرانبيں اسلام كى دعوت دى۔
  - ( ٣٣٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا قَاتَلْتُمُ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ.
- (۳۳۷۳۲) حضرت اضعت مِلِیُّظیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلِیٹید نے ارشاد فر مایا: جبتم مشرکیین سے قبال کرنے لگوتو پہلے ان کواسلام کی دعوت دو۔
- ( ٣٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلاً التَّيْمِيَّ إِلَى نَنِي نَاجِيَةً ، فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْقَوْمَ فَادْعُوهُمْ ثَلَاثًا.
- ( ٣٣٧ ٣٣) حفرت ابوالطَّفيل طِيثِيدُ فرماتے ہيں كەحفرت على حِيْتُون نے حفرت معقل تيمي طِيثِيدُ كونشكر دے كر بنونا جيه قبيله كی طرف بھيجااور فرمايا: جبتم لوگ اس قوم کے پاس پہنچ جاؤتو تم ان كوتين باراسلام كی دعوت دینا۔
- ( ٣٣٧٣٤ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَدَعَاهُمْ ثَلَاثًا.
- (۳۳۷۳۳) حفرت ابواجھم مِلِیَّیْ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوٹائی نے حضرت براء بن عازب بڑٹائی کوخارجیوں کی طرف شکر دے کر بھیجاتو آپ بڑٹائیز نے ان کوتین باردعوت دی۔
- ( ٣٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ :كُنَّا نَدُعُوا وَنَدَعُ.
- (۳۳۷۳۵) حضرت سلیمان تیمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان نصدی میشید نے قبال سے قبل مشرکین کو دعوت دینے کے بارے

میں ارشاد فر مایا: کہ ہم ان کودعوت دیتے تھے اور ہم چھوڑ دیتے تھے۔

( ٣٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَدْعُوا وَنَدَعُ.

(٣٣٧٣٧) حفرت سليمان يمى وليني فرمات بي كه حفرت ابوعمان وليني نے ارشاد فرمايا: بهم دعوت ديتے تصاور جيمور ديتے تھے۔ ( ٣٣٧٣٧ ) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَاكَةَ ، فَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَدُعُوهُمْ.

(٣٣٧٣٤) حضرت معيد ييني فرمات جي كه حضرت قباده ويشيخ نے ارشاد فرمايا: مير ئزد يك پينديده يبى ہے كه ان كواسلام كى طرف دعوت دوں۔

( ٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمًا قط حَتَّى يَدْعُوهُمْ. (احمد ٢٣٦٠ دارمي ٢٣٣٣)

(۳۳۷۳۸) حضرت ابن عباس و النو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَوَّفَقَعَ نَے بھی کئی قوم سے قبال نہیں کیا یہاں تک کہ آپ مِنْفِقَعَ فَ ان کواسلام کی دعوت دیتے تھے۔

#### ( ۸۹ ) مَنْ كَانَ يرى أن لاَ يدعوهم

# جو تخص مشرکین کو دعوت نہ دینے کی رائے رکھتا ہے

( ٣٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفِيَان ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ،َقَالَ : سَأَلُتُه عَنِ الدَّيْلَمِ فَقَالَ : قَدُ عَلِمُوا مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ.

(٣٣٧٣٩) حضرت منصور ولينيز فرمات بي كدمين في حضرت ابراجيم ولينيز سه ديلم والول كودعوت دين سه متعلق بوجيها: ؟ تو آپ ولينيد نے ارشاد فرمايا جمقيق وه جان چکے بيں جس بات کي ان كودعوت دى گئى ہے۔

( ٣٣٧٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ لَا يَدْعُو الْمُشْرِكِينَ إذَا لَقِيَهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا دِينكُمْ ، وَمَا تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ.

( ۲۳۷ ۳۳۷ ) حضرت قادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب مسلمان مشرکیین سے ملیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہ دیں۔اس لیے کہ وہ تمبارے دین کو اور جن باتوں کی طرف تم نے ان کو دعوت دین ہے وہ اس کو جان کیکے ہیں۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الْعَدُّقِ :هَلْ يُدْعَوْنَ قَبُلَ الْقِتَالِ ، قَالَ: قَدْ بَلَغَهُمُ الإِسُلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٧ ) حضرت ابوهلال ويشيذ فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ويشيئ سے دشمن كے متعلق بوجها گيا: كه كيا ان كو قبال سے قبل

دعوت دک جائے گی؟ آپ مِلِیٹید نے فرمایا: جب سے اللہ رب العزت نے محمد مُلِائْتِیکَا بِمُ کومبعوث فرمایا ہے تحقیق ان تک اسلام کی دعوت بہنچ چکی ہے۔

# ( ۹۰ ) فِی الإِغارةِ علیهِم وتبییتِهِم بِاللَّیلِ ان پرحمله کرنے اوررات کواچا تک حمله کرنے کابیان

( ٣٣٧٤٢ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى نَافِعِ أَسُأَلُهُ عَنُ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَىَّ :أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَنَعَمُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَتُ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابَ ، قَالَ : وَكُنْت فِى الْحَيْلِ.

(بخاری ۲۵۴۱ مسلم ۱۳۵۲)

(۳۳۷۳) حضرت ابن عون مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مِلِیْنیْ کوخط لکھ کرمٹر کین کودعوت دینے ہے متعلق پو چھا: تو آپ مِلیِّنیڈ نے میری طرف جواب لکھا کہ حضرت ابن عمر مِلِیْنیڈ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللّٰہ مِلِوْنیکِیْڈِ نے بنومصطلق پر حمد کیا اس حال میں کہ وہ لوگ غافل تھے، اور ان کے مولیٹی پانی سے سیراب ہورہے تھے۔ اور حضرت جو برید بنت حارث نبی ہدندہ وہاں سے ملنے والے مالی غنیمت میں سے تھیں۔ اور حضرت ابن عمر بڑائیڈ نے فرمایا: اور میں گھوڑ وں میں تھا۔

( ٣٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِى بَكُرٍ هَوَ إِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا مَاءً لِيَنِى فَزَارَةَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّبَاحِ شَنَّاهًا عَلَيْهِمْ غَارَةً. (مسلم ١٣٥٥- ابوداؤد ٢٥٨٩)

(۳۳۷۴) حفرت سلمہ بن اکوع ڈنٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم مَیْلِ اَنْ کے زمانے میں حضرت ابو بکر بڑائو کے ساتھ قبیلہ ہوازن پر شکر کشی کی ہم لوگ بنوفزارہ کی پونی کی جگہ پرآئے اور ہم نے وہاں رائے گزاری۔ یہاں تک کہ جب صبح کاوفت آ گیا تو ہم نے اجا نک ان مرحملہ کردیا۔

( ٣٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا يُبُنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقُ

(ابو داؤ د ۲۲۰۹ احمد ۲۰۵)

(۳۳۷ ۳۳۷) حفزت اسامہ بن زید جی تؤ فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر فیطیعی کی طرف بھیجا جس کا نام بینی تھا۔ آپ میر فیکھی نے فرمایا: تم صبح کے وقت و ہال پینچنا پھراس کوجلادیتا۔

( ٣٣٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَّوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ

هَوَازِنَ فَأَتَيْنَا أَهُلَ مَاءٍ فَبَيْتَنَاهُم فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ تِسْعَةً ، أَوْ سَبْعَةً أَهْلَ أَبْيَاتٍ.

(۳۳۷۴) حضرت ایاس بن سلمه مِرْتَیْنِ فرماتے ہیں کدان کے والدحضرت سلمه مِرْتَیْنِ نے ارشادفر مایا: ہم نے حضرت ابو بکر رِّنَیْنِ کے سلمت میں کہ ان کے والدحضرت سلمہ مِرْتَیْنِ نے ارشادفر مایا: ہم نے دہاں مقیم نویا سات افراد کے ساتھ قبیلہ ہوازن پر شکر کشی کی ، ہم لوگ ان کی پائی کی جگہوں پر آئے ہم نے دہاں رات گزاری ہم نے دہاں مقیم نویا سات افراد کو تا ۔ کوتل کردیا۔

( ٣٢٧٤٦ ) حَذَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَارَ إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهًا لَيْهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُعْمِعُ مَتَّى يُعْمِعُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ. (بخارى ٢٤٠ـ مسلم ١٠٣٣)

(۳۳۷ منرت انس ٹرائٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافظة فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافظة فرمات ہے وقت پنجے۔اور نبی کریم مِرَافظة فرمات کے وقت پنجے۔اور نبی کریم مِرَافظة فرمات سے بہاں تک کہ آپ مِرَافظة فرماتے سے بہاں تک کہ آپ مِرَافظة فرماتے سے بہاں تک کہ آپ مِرَافظة فرماتے ہے۔ صبح کر لیتے۔

( ٣٣٧٤٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا نُغِيرُ عَلَيْهِمْ فَنُصِيبُ مِنْهُمْ ، وَأَبُو مُوسَى يَسْمَعُ أَصُواتَنَا.

(۳۳۷/۷) حضرت ابوعمران میشید فرماتے ہیں کہ ایک مخف نے فرمایا: کہ ہم لوگ مشرکین پرحملہ کرتے تھے اور ہم ان سے مال حاصل کر لیتے تھے۔اس حال میں کہ حضرت ابوموی جائٹو ہماری آواز من رہے ہوتے تھے۔

( ٣٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبَى ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَكُتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَنْهَاهُمْ عَنْ إغَارَةِ الشِّتَاءِ.

(۳۳۷/۸) حضرت نضر بن عر فی پیتیمیز فر ماتے ہیں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیتیمیز اجناد کے امراء کو خطالکھ کران کوسر دیوں میں جملہ کرنے ہے روکتے تھے۔

## ( ٩١ ) مَنْ قَالَ إذا سبِعت الأذان فأمسِكُ عن القِتالِ

# جویوں کہے: جبتم اذ ان کی آ واز سنوتو قبال ہے رک جاؤ

( ٣٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَتْ سَرِيَّةً ، قَالَ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا ، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا. (ابوداؤد ٢٦٢٨ ـ ترمذي ١٥٣٩)

(٣٣٧٩) قبيله مزينه كالك مخص النبي والدي فقل كرت مين كه ني كريم مُؤَفِّقَ عَبِ كَسَاكُمُ وَسِيعِ مِنْ قَالَ إِن مِنْ فَقَعَ إِن

ے فرماتے تھے: جبتم معجد دیکھویاتم مؤذن کی آواز سنوتو تم کی وقل مت کرو۔

( ٣٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، غَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَرَقَ قَوْمًا فِإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ. (بخاري ١١٠ـ احمد ٢٣٧)

(۳۳۷۵۰) حضرت انس ٹراٹٹو فرماتے ہیں کہ بی کریم فیر انٹیکٹا جب رات کے وقت کی قوم کے پاس آتے اور اگر آپ فیٹوٹٹٹاؤ اذان سنتے تو آپ فیلٹوٹٹاؤ قال سے رک جاتے۔

( ٢٢٧٥١) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيّ، عَنْ أَبِي جَعْفُو، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّهُسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. جَيْشًا إِلَى أَهْلِ الرَّدَّةِ ، قَالَ : الجَلِسُوا فَرِيبًا ، فَإِنْ سَمِعْتُمُ النَّدَاءُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّهُسُ وَإِلَّا فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ. (٣٣٤٥) حضرت ابوالعاليه بِيَّيْةِ فرماتے بِن كه حضرت ابو بكر جَائِوْ جب كونى تشكر مرتدين كى طرف بَضِجَةٍ تو فرماتے: تم لوگ بستى كَقريب بوكر بين محالم كردينا۔

### ( ٩٢ ) فِي قِتال العدوِّ أيّ ساعةٍ يستحبّ ؟

# وشمن سے لڑائی کرنے کا بیان کہ کس وقت قبال کرنامستحب ہے

( ٣٣٧٥ ) حَذَّنَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَذَّنَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ صَدَاقَةٌ وَمَعْرِفَةٌ ، فَكَتَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخَ لِى رِّسَالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أُوْفَى ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ، وَكَانَ يَنْتَظِرُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ نَهَدَ إِلَى عَدُوِّهِ.

(۳۳۷۵۲) حضرت ابوحیان مِراینی فرماتے ہیں کہ مدید منورہ کے ایک شخ نے فرمایا: کہ میرے اور حضرت نبید اللہ کے کا تب کے درمیان دوتی اور جان پہچان تقی ۔ میں نے اس کی طرف خط لکھا کہ وہ مجھے حضرت عبداللہ بن الی او فی رفز تنز کا وہ خط لکھ دے جس میں انہوں نے فرمایا: کہ رسول اللہ میڈونٹی کا کا درخوا اللہ میڈونٹی کا ارشاد ہے کہتم وشن سے ملاقات ہو جائے تو صبر کرو، اور جب تمہاری وثمن سے ملاقات ہو جب سور جائے تو صبر کرو، اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے بیچے ہے۔ اور آپ میڈونٹی کی انظار فرماتے تھے۔ جب سور ج

( ٣٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَزَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوُنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوُنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَة بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُؤَنِيِّ ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، قَالَ : شهدت رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ النَّهُارِ وَآخِرَهُ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرَّيَاحُ وَيَتَنَزَّلَ

(٣٣٧٥٣) حضرت نعمان بن مقرن بيشية فرمات بين كه مين لا الى مين رسول الله مُؤَفِّقَةُ كساته ها ضرقار آپ مُؤفِّقَةُ في ون كابتدا لى حصه مين قبال نبين فرمايا - اورقبال كوسورج كے دھل جانے ، ہوائے چلنے اور مدد كے نازل ہونے تك مؤخرفر مايا۔

#### ( ٩٣ ) من جعل السّلب لِلقاتِل

# جو شخص مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا حق قر ارد <sub>ہ</sub>ے

( ٣٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (ابن ماجه ٢٨٣٨ ـ احمد ١٢)

(۳۳۷۵۳) حضرت سمرہ بن جندب وہ اُنٹے فرماتے ہیں کہ رسول الله میر الله علیہ ارشاد فرمایا: جو شخص قبل کرے تو مقتول کا مال قبل کرنے والے کے لیے ہی ہوگا۔

( ٣٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ. (بخارى ٣٠٥١ـ ابوداؤد ٢٦٣٢)

(۳۳۷۵۵) حضرت سلمہ بن اکوع بڑا ٹیز فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَنْوَفِظَ نَظِیمَ ایا: جو شخص قتل کرے تو مقتول کا مال قاتل کا عبد مرک

( ٣٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَنِذٍ عِشُرِينَ رَجُلًا فَأَخَذَ أَسُلَابَهُمْ. (ابوداؤد ٢٤١٢- احمد ١١٣)

(۳۳۷۵۱) حضرت انس جائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلائے ﷺ نے جنگ حنین والے دن ارشا وفر مایا: جو محض کمی آ دمی کوئل کرے گا تو مقتول کا مال اس کو ملے گا ، پس حضرت ابوطلحہ جائٹو نے اس دن ہیں آ دمیوں کوئل کیااوران کا مال لے لیا۔

( ٣٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاص ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَسَلْتُ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ وَأَحَذْت سَيْفَةُ ، وَكَانَ سَيْفَةُ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ ، قَالَ : وَقُتِلَ أَحِى عُمَيْرٌ ، فَجَنْت بِالسَّيْفِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبَضِ : فَرَجَعْت وَبِي مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَالٍ أَحِى وَأَخُذِ سَلَبِي ، فَمَا لَبَشْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى نَزَلَتُ سُورَةُ الْاَنْفَالِ ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَك . (احمد ١٨٠)

(٣٣٧٥) حضرت محمد بن عبيدالله ويشيئه فرمات بي كه حضرت سعيد بن الى وقاص جهي شي نے ارشادفر مايا: جب غزوه بدر كا دن تھا تو ميں نے حضرت سعيد بن عاصى كوتل كيا اور ميں نے اس كى تكوار لے لى اور اس كى تكوار كا نام ذوالكتيفه تھا۔اور آپ جي شخه نے فر مايا: کہ میرے بھائی عمیر کو بھی قبل کر دیا گیا تھا۔ پس میں تلوار لے کرنبی کریم مِنْوَفِظَةُ کی خدمت میں آیا آپ مِنْوَفظَةُ نے فر مایا: جا دُاور اس تلوار کومقبوضہ مال غنیمت میں ڈال دو۔ پس میں لوٹا اس حال میں کدمیر ہے دل میں میرے بھائی کے قبل اور مقتول کا مال لینے ہے متعلق جو بات تھی وہ اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بی تھہرا تھا کہ استے میں سورۃ الانفال نازل ہوگئی۔ اور رسول اللہ مُنِوَفِظَةُ نِے مجھے بلایا اور فر مایا: جا وَاپنی تکوار لے لو۔

( ٣٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَزَا ابْنُ عُمَرَ الْعِرَاقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَلَغِنِي أَنَّك بَارَزْت دِهْقَانًا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ فَنَقَلَهُ سَلَبَهُ.

(۳۳۷۵۸) حضرت نافع مرتشیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جلائی عراق میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔اس پر حضرت عمر جلائی کواس پر مضرت عمر جلائی کواس پر تعزید نے ایک جا گیردار سے مقابلہ کیا۔انہوں نے فرمایا: جی بال! حضرت عمر جلائی کواس پر تعجب بوااور آب جلائی نے ان کواس مقتول کا مال بطور زائد دیا۔

( ٣٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْته وَأَخَذْت سَلَبَهُ ، فَأَتَيْت سَغُدًّا ، فَخَطَبَ سَغُدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَلَبُ شَبْرٍ ، لَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَى عَشَرَ ٱلْفَ دِرْهَمِ ، وَإِنَّا قَدْ نَقَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

یوسری میں سے اسود بن قیس مرات نے بین کہ حضرت ثبر بن علقمہ مرات فیز نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے جنگ قادسیہ کے دن اہل مجم میں سے ایک آ دمی کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں نے اس کوتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا پھر میں حضرت سعد جوائی کے پاس آیا تو حضرت سعد جوائی نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا اور فرمایا: پیشبر کا مال ہے۔ اور یہ بارہ بنرار درہم سے بہتر ہے۔ اور یقیناً ہم نے یہ مال ان کوبطور زائد دے دیا۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن وَهِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : 
بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ، وَقَالَ هِشَامٌ : حَمَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَرْزُبَانِ الزَّارَةِ يَوْمَ الزَّارَةِ ، وَطَعَنَهُ طَعْنَةً ، فَلَمَّا قَدِمْنَا صَلَى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثَمَّ أَبُو 
كَا قَ وَبُوسَ سَرْجِهِ فَقَتَلَهُ وَسَلَبَهُ سِوَارَيْهِ وَمِنْطَقَتَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا صَلَى عُمَرُ الصَّبْحَ ، ثُمَّ أَتَانَا ، فَقَالَ : أَثَمَّ أَبُو 
طَلُحَةَ ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ مَالٌ فَحُمُسُهُ فَبَلَغَ سِتَّةَ آلَافٍ ، 
بَلَغَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ مُحَمَّدُ : فَحَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَهُ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِى الإِسُلَامِ.

بلع مارین الله می الله محمد با محدیدی الدس بن ماریک الله اون سنب محمد بی افر سارم.

(۱۰) حضرت میسی بن یونس براین حضرت ابن مون اور حضرت هشام ان دونوں ساور حضرت ابن بیرین براین خضرت انس بن ما لک براینی حضرت ابن مون نے بیل اور حضرت بن ما لک براینی نے مقابلہ کیا اور حضرت بن ما لک براینی نے مقابلہ کیا اور حضرت بن ما لک برائی نے بیل کہ حضرت براء بن ما لک برائیون نے اس کو نیز ہ حضام برائیون نے اس کو نیز ہ مارا جواس کی زین کے انجرے بوٹ کنارے بیل محسل کیا اور وہ مرکیا اور آپ جوائیونے اس کے نگن اور کمر بندلے لیے۔ آپ جوائیون

فر ماتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو حضرت عمر دانو نے ضبح کی نماز پڑھائی پھر آپ دائت ہارے پاس تشریف لائے۔ اور پوچھا
کہ کیا ابوطلحہ یہاں ہیں؟ اتنے میں حضرت ابوطلحہ آپ دائتو کے پاس نکل آئے تو آپ دائتو نے فر مایا: یقینا ہم مقتول کے مال میں
سے خمس نہیں لیتے ۔ لیکن براء کے مقتول کا سامان بہت زیادہ مال ہے پس آپ دائتو نے اس میں نے مس وصول کیا جو چھ ہزار بنااس
لیے کہ اس کی کل قیمت تمیں ہزار تھی۔ امام محمد ہونٹیونو فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک زی تو نے جھے سے بیان کیا: کہ اسلام میں سے
پہلامقتول سے چھینا ہوا سامان تھا جس میں سے خمس وصول کیا گیا۔

( ٣٢٧٦) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ السَّلَبُ لَا يُحَمَّسُ ، فَكَانَ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الإِسْلَامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى كَانَ السَّلَبُ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكَ ، وَكَانَ حَمَلَ عَلَى مَرْزُبُانِ الزَّارَةِ فَطَعَمَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا مَرْزُبُانِ الزَّارَةِ فَطَعَمَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَرَبُوسِ السَّلَمِ مِنْ فَقَطَعَ مِنْطَقَتَهُ وَسِوَارَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ : فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَثَمَّ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ : فَعَمْ ، فَخَرَجَ الِيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ ؛ إِنَّا كُنَّا لَا نُحَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ مَالٌ وَإِنِّى خَامِسُهُ ، فَذَعَا الْمُقَوِّمِينَ فَقُومُوا ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَحَذَ مِنْهَا سِتَّةَ آلَافٍ .

(۳۲۷۱) حضرت ابن سیرین بیتید فرمات میں کہ حضرت انس بن مالک بیاشی نے ارشاد فرمایا: کہ مقتول سے چھینے ہوئے مال میں سے نے مسلوں میں سب سے پہلافمس جو مقتول کے مال سے لیا گیاوہ حضرت براء بن مالک بی شور کے مقتول کے مال سے لیا گیا۔ اس طرح کہ آپ جی شور نے مرز بان زارہ پر حملہ کیا اور آپ جی شور نے اس کو نیزہ مارا جواس کی زین کے ایک مرسے میں تھس گیا۔ پھر آپ بی شور اس کے بیاس آئے اور اس کی کنگنوں کو کا نے کرا تارلیا۔ آپ بی شور فرمات میں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب می شور نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ بی شور نہ مارے پاس تشریف کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت عمر بن خطاب میں؟ انہوں نے کہا: جی باں! میں ہوں۔ اور وہ حضرت عمر بی تی نیاس نکل لائے اور سلام کرنے کے بعد پو چھا: کہ کیا ابوطلح یبال ہیں؟ انہوں نے کہا: جی باں! میں ہوں۔ اور وہ حضرت عمر بی شول کا سامان آئے ۔ اس پر حضرت عمر بی شول کے مقتول کا سامان آئے ۔ اس پر حضرت عمر بی شول نے فرمایا: ہم مقتول سے چھینے ہوئے مال میں سے خس نہیں لیتے۔ اور یقینا براء کے مقتول کا سامان بہت بڑا مال ہے۔ یقینا میں اس کا تمس اوں گا۔ پس آپ بڑا شور نے قیمت لگانے والوں کو بلایا تو انہوں نے اس کی تمیں بڑار قیمت لگائی۔ آپ بی شور نے اس میں سے چھ ہزار وصول کر لیے۔

( ٣٢٧٦٢ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُوٍ ، قَالَ : حَدَّثُتُ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِى أَنَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ ، فَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ قَتَلْت قَتِيلًا ذا سلب، ثُمَّ أَجْهَطَتْنِي عَنْهُ الْقِتَالُ فَمَا أَدْرِى مَنْ سَلَبَهُ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقُلْ ، تَنْطَئِقْ أَهُلٍ مَكَةً : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدُ قَتَلَ قَتِيلًا فَسَلَبْتُهُ فَارْضِهِ عَنِى ، قَالَ أَبُو بَكُو : لا وَاللهِ لا تَفْعَلْ ، تَنْطَئِقُ أَهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ادْفَعُ اللهِ سَلَهُ. إلَى أَسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْهُ تُقَاسِمُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ادْفَعُ الِيْهِ سَلَهُ.

( ٣٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَارَزْت رَجُلًا فَقَتَلْته ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ الأَكُوعِ ، قَالَ : لَهُ سَلَبُهُ. (مسلم ١٣٧٣ ابوداؤد ٢٦٣٧)

(۳۳۷ ۹۳) حضرت ایاس بن سلمہ زبائی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع بناٹیو نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے ایک آ دمی سے مقابلہ کیا اور میں نے اسے قبل کردیا۔ پس رسول اللہ میز فیلی کی چھا: اس مخص کوکس نے قبل کیا؟ لوگوں نے کہا: ابن اکوع نے۔ آپ بیز فیلی کی این اکوع کے لیے ہوگا۔

( ٣٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بَارَزَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، قَالَ : فَنَفَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ. (عبدالرزاق ١٣٢٧ـ طحاوى ٢٢١)

(۳۳۷۱۳) حفزت مکرمہ برتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہاٹو نے ایک آ دمی سے مقابلہ کیااور آپ وہاٹو نے اس کو آل کر دیا تو نبی کریم مؤتر نے اس مقتول کامال انہیں بطور زائد کے دیا۔

( ٢٣٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبيه ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : نَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ، يَغْنِي أَبَا جَهْلِ. (ابوداؤد ٢٤١٦ـ ابويعلى ٥٢٠٩)

( ۳۳۷ ۱۵ ) حضرت ابو عبیدہ پرچینے فرماتے ہیں کہ حضرتُ عبداللہ بن مسعود چھٹنے نے ارشاد فرمایا: کہ رسول اللّه مَوَفَظَیَّے نے ہمیں ابو جہل کی تکوارزا کہ مال کے طور پردے دی۔

( ٣٣٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْاسُودِ بُنِ قَيْسِ الْعَبُدِى ، عَنْ شَبْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إلى المبارزة فَذكر من عظمه فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة قَالَ : فقال به الفارسي هَكَذَا ، يَعْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ : فَأَخَذَ شَبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ به فِي بَطْنِهِ هكذا ، يَعْنِي فَخَضخَضَهُ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ

بِسَلَبِهِ إِلَى سَعْدٍ فَقُوْمَ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا فَنَقَلَهُ إِيَّاهُ.

(۳۳۷ ۱۲) حضرت اسود بن قیس العبدی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شہر بن علقمہ پیشید نے ارشادفر مایا: کہ جب جنگ قادسیہ کا دن تھا تو اہل فارس میں سے ایک آ دمی کھڑ اہوا اور اس نے مقابلہ کے لیے لاکا را اور اپنی بڑائی بیان کی ۔ تو ایک چھوٹا سا آ دمی جس کوشمر بن علقمہ کہتے ہیں۔ وہ کھڑ اہوا۔ اس براس ایر انی نے کہا: بیآ دمی یعنی اس نے غصہ کا اظہار کیا پھر اس نے اس خفس کو زمین برگر ایا اور بجھیاڑ دیا۔ است میں شہر نے نمبر کر گھڑ اجو اس ایر انی کے پاس تھا۔ اور اس کے بیٹ میں اس کو گاڑ دیا اس طرح کر کے اس دور ان حضرت شہر رہا تھ کہ ورکت دے کر دکھلایا۔ پھر آ پ زاتا فود اس کے اور اس کے اور اس کو بیٹ بیس اس کو گاڑ دیا۔ پھر آ پ اس سے چھینا ہوا

حضرت شہر رہ اُنٹو نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر دکھا یا۔ پھر آپ رہ اُنٹو اس کے او پر آگئے اوراس کو تل کر دیا۔ پھر آپ اس سے چھینا ہوا مال لے کر حضرت سعد رہ اُنٹو کے پاس آئے انہوں نے اس کی ہارہ ہزار قیت لگائی اور بیمال آپ رہ اُنٹو کو بطورزائد کے عطا کردیا۔ ( ۲۲۷۷۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکُو ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج ، قَالَ: سَمِعَتُ نَافِعًا یَقُولُ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْدُ قَطُّ إِذَا الْتَقَی الْمُسْلِمُونَ وَالْکُفَّارُ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنَ الْکُفَّادِ فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ فِی مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ

فَإِنَّهُ لَا يُدُرَى مَنْ فَتَلَ فَتِيلاً (٣٣٧ عضرت ابن جرتَ مِيشِيدُ فرماتے جي كه ميں نے نافع مِيشِيدُ كوبون فرماتے ہوئے سنا كہ بم لوگ بحيبن سے بميشہ يوں ہى سنتے آئے ہیں كہ جب مسلمان اور كفار كا آمنا سامنا ہو پھرمسلمانوں كا ايك آوئى كفار كے ايك آدى كولل كر دے تو اس مقتول كا

ے میں مدہ ب میں مدہ ب میں مدہ دہ جنگ کی شدت میں ہوا دروہ نہ جانتا ہو کداس نے کس قبل کیا ہے۔ سامان قبل کرنے والے کا ہوگا۔ مگریہ کہ وہ جنگ کی شدت میں ہوا دروہ نہ جانتا ہو کداس نے کس قبل کیا ہے۔

( ٣٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُنِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّلَبِ ، قَالَ :لاَ سَلَبَ إِلَّا مِنَ النَّفُلِ ، وَفِي النَّفُلِ الْخُمُسُ.

(۳۳۷۱۸) حضرت قاسم مِلِیُّظِیدُ فرماتے ہیں که حضرت ابن عباس جھٹنے سے مال سلب کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو آپ بڑائنو نے جواب دیا: سلب کا مال تو زا کدعطیہ ہے،اورز اکدعطیہ میں خس ہوتا ہے۔

#### ( ٩٤ ) فِيما يمتنع بِهِ مِن القتلِ وما هو وما يحقِن الدَّم ؟

ان چيزول كايمان جول سيروكتي بيل اوروه چيزي كيا بين؟ اورجو چيزي جان كومحفوظ كرتى بين ان چيزول كايمان كومحفوظ كرتى بين ( ٣٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُولَة ، قَلْ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا : لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَرِحسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

(٣٣٤ ١٩) حضرت جابر مري الأور حضرت ابو بريره التي يدونول حضرات فرمات بين كدرسول الله مرافظ في في ارشاد فرمايا كه جي علم ديا كيا به حسال الله بير هاليا - تو الله الله بير هاليا - تو الله الله بير هاليا - تو الله بير هالله بير الله بير الله

انہوں نے ایسا کرنے سے این مال اور اپن جانوں کو محفوظ کرلیا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

( .٣٧٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَغْدِ بْنِ طَارِق ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّهُ وَكَفَر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُّونِهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمَّهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عِلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

(۳۲۷۷) حفرت طارق بڑاؤ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْوَفَظِیم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی وصدانیت بیان کی اور اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہان کونہ مانا تو اس کا مال اور اس کی جان حرام ہوگئی اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔

(٣٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ وَقَدْ نُدروا بِنَا ، قَالَ : فَعَرَجُنَا فِي آثَارِهِمُ فَخَعَلْتُ إِذَا لَحِقْتِه قَالَ : لاَ إلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : فَظَنْتُ انه إِنَّمَا يَقُولُهَا فَرَقًا ، قَالَ : فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ فَقَتَلْتِه فَعَرَضَ فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرِهِ ، فَذَكُرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِي فَحَمَلْت عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِي اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ يَقُلُهَا مِنْ قِبَلِ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتَهُ فَهَلَا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى نَفْسِهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السَّلاحِ ، قَالَ : قَالَ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتَهُ فَهَلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتِه حَتَّى قَلْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتَهُ فَهَلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْتِه حَتَّى وَدِدْت أَنِي لَهُ إِلَا اللّهُ ، ثُمَّ قَتُلْته حَتَّى وَدِدْت أَنِى لَمْ أَكُنْ أَسُلَمُت إِلاَ لَهُ يُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

(۱۳۷۷) حضرت اسامہ بن زید بن فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَقَافِ نے ہمیں قبیلہ جھیند کی طرف بھجا۔ پس ہم نے اس قوم کے پاس شیح کی ،اوروہ لوگ ہم سے چو کنا ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا تو ان ہیں سے ایک آدی کو ہیں نے کپڑلیا جیسے ہی ہیں اس سے ملااس نے کلمہ لا الدالا اللہ پڑھا میں نے کمان کیا کہ اس نے پیکہ خوف سے پڑھا ہے۔ پس میں نے اس پر جملہ کیا اور اس قبل کردیا۔ پھر میرے دل میں اس کا خیال آیا تو میں نے یہ بات نبی کریم نیز فیق کے سامنے ذکر کی ۔اس پر رسول بر جملہ کیا اور اس قبل کردیا۔ پھر میرے دل میں اس کا خیال آیا تو میں نے یہ بات نبی کریم نیز فیق کے سامنے ذکر کی ۔اس پر رسول اللہ اللہ بر حالی ہر بھی تم نے اس کوئل کردیا؟! میں نے عرض کیا: اب اللہ کے رسول بیز فیق فی اس نے یہ کھر اول سے نبیس پڑھا تھا بلکہ اس نے یہ کلمہ اسلی سے پڑھا تھا! آپ میز فی میں اس اس میں بھی تم نے اس کوئل کردیا! میں نے دیکھ اللہ اللہ بڑھا تھا کہ اس نے یہ کہ میں اسلام نہ کا بیاں تک کہ میں معلوم ہو جا تا کہ اس الدالا اللہ بڑھا تھا جمع سے کہتے رہے کہ اس نے کہ لا الدالا اللہ بڑھا تھی تم نے اس کوئل کردیا! بیباں تک کے میں کی دون ا

( ٣٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانِ ، عَنْ أَسَامَةً ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

ه ابن الي شير متر جم ( جلد ۱۰) كي المسجد على المسجد على المسجد السبد السبد المسجد المس

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَر نَحُو حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

(۳۳۷۷۲) حضرت اسامہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّ اَنْتَحَاقِمَ نِے ہمیں لشکر کے ساتھ بھیجا۔ پھر راوی نے ندکورہ مدیث نقل فرمائی۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكُرٍ السَّهْمِتُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ، أَن أَباه أُوسًا أَخْبَرَهُ قَالَ : إِنَّا لَقُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ ، فَلَمَّا وَلَى عَلَيْنَا وَيُّذَكِّرُنَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا فَاقْتُلُوهُ ، فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى اذْهَبُوا فَخَلُوا ضَبِيلَهُ ، وَإِنَّمَا أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَ عَلَى

(٣٣٧٤) حضرت اولیں ڈاٹنو فرماتے میں کہ ہم لوگ رسول اللہ مِنْوَقَقَعْ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ مِنْرَفِقَعْ ہِ ہمیں وعظ ونصیحت فرمار ہے تھے۔ کہ اچا تک آپ مِنْرِفَقِیْجَ کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے آپ مِنْرَفِقِیْجَ ہے بچھ بوجھا: اس پر رسول اللہ مِنْرِفِقِیْجَ ہے فرمایا: جا وَ اور اس کوئل کردو۔ جب وہ آ دمی واپس جانے کے لیے بلٹا تو رسول اللہ مِنْرِفِقِیْجَ نے اسے بلایا اور

پوچھا: کیاتم گواہی دیتے ہواس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا: ہی ہاں! آپ مِنْزِفْظِیَّمْ نے فرمایا: جاؤاس کا راستہ خالی حجوژ دواس لیے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قمال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔اور جب

انہوں نے ایبا کرلیاتو مجھ پران کی جانیں اور ان کامال حرام ہوگیا۔ ( ۲۲۷۷٤ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

دِمَانَهُمُ وَأَمُوَالَهُمُ.

وَسَلَّمَ :أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ اللهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوًّا : لاَ اللهَ إِلَّا اللَّهُ ، عَصَمُوا مِنَّى دِمَانَهُمُ وَأَمُوَالَهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ).

(٣٣٧٧) حضرت جابر جن تخد فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله عَلَيْهِ في ارشاد فرمایا: کد جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے قبال کروں یہاں تک کدوہ کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا تو انہوں نے جھے ہے انوں اور اپنے مالوں کو میمان تک کدوہ کلمہ لا الدالا الله پڑھ لیا تو انہوں نے جھے ہے انوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا مگر اللہ کے حق کی وجہ ہے۔ اور ان کا حساب الله کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ مَنْ الله تاہم نے تی تاہم تاہم الله کے حقوظ کر لیا مگر الله کے حق کی وجہ ہے۔ اور ان کا حساب الله کے ذمہ ہوگا۔ پھر آپ مَنْ الله تاہم کرنے والے ہیں، اور آپ نہیں ہیں ان پر جر کرنے والے۔

( ٣٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أُهِ ثِتَ أَنْ أَقَاتِهَا النَّاسَ حَتَّى أَهُ أَدُونَ لَا اللهِ عَلَى اللهُ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

( ٣٣٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ الْمِهْ فَقَدَادُ بُنُ الْأَسُودِ فِي سَرِيَّةٍ ، قَالَ : فَمَرُّوا بِرَجُلِ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَأَرَادُوا قَتْلُهُ ، فَقَالَ : لاَ إلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِقْدَادُ : وَذَ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَدِمُوا مِقْدَادٌ ، فَقِيلَ لَهُ : قَتْلُتَهُ وَهُو يَقُولُ : لاَ إلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ : الْمِقْدَادُ : وَذَ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا فَدِمُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَتُ : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى النِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَتُ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي قَالَ : الْغَنِيمَةُ وَفَعِنْدَ اللهِ فَتَبَيْنُوا فَي اللّهُ عَلَيْهُ مَلُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي قَالَ : الْغَنِيمَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(۲۷۷۷) حضرت سعید بن جمیر ویشید فرماتے بین که حضرت مقداد بن اسود دویشید کمی فشکر میں فکے۔ یہ لوگ کسی آدمی کے پاس

اللہ کا دیا۔ جوانی چند بھیر بکر یوں کے پاس تھا ان لوگوں نے اس کو آل کرنا چاہا تو اس مخص نے کلمہ لا الدالا اللہ بڑھ لیا۔ کھر بھی حضرت مقداد دویشی نے اسے قبل کر دیا۔ آپ ہوئشی سے پوچھا گیا: کہ آپ دویشی نے اس کو آل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ لا الدالا اللہ بڑھ رہا تھا؟ حضرت مقداد دویشی نے جواب دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں اور مال کو لے کر بھاگ جائے۔ جب بیلوگ واپس آئو انہوں نے یہ بات نبی کریم مُرافِق کے کہ من منے ذکر کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہوا س تحقی کو جو تہمیں سلام کرے کہ تو موس نہیں ہو۔ کیا تم حاصل کرنا چاہتے ہو ساز و سامان دنیاوی زندگی کا؟ (حیا ۃ ونیا سے مراد بھیر بکریوں کارپوڑ ہے ) تو اللہ کے ہاں بہت نیمتیں ہیں۔ ایسے تو تم اسلام سے بہلے سے رایعن تم مشرکین سے اپنا ایمان چھپاتے تھے ) پھراللہ نے تم پراحسان کیا (یعنی اسلام کو ظاہر کیا ) لہٰ ذاخوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی ) بین مشرکین سے اپنا ایمان چھپاتے تھے ) پھراللہ نے تم پراحسان کیا (یعنی اسلام کو ظاہر کیا ) لہٰ ذاخوب تحقیق کرلیا کرو۔ اللہ کی وعید کی ) بین میں بہت کے تم کو تا ہوں بات سے پوری طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ (اللہ کی وعید کی) بین مقدد کی اسلام کو نظام کرکیا ) لیند براس بات سے پوری طرح باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ (اللہ کی وعید کی ) بین کا اللہ کی وعید کی کیا کہ دو۔ (اللہ کی وعید کی ) بین دیا کہ دو۔ ایک کو کو کو کھر کیا کو کیا کہ کو کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیل کی کور کیا کور کور کھر کر کیا کر کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کی کور کور کیل کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کی کور کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کر کے کور کور کیا کیا کہ کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کور کھر کیا کہ کور کیا کہ کور کی کی کی کور کی کر کیا کور کیا کی کور کیا کور کیا کور کی کی کر کیا کہ کور کی

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانُ ، عَنْ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنَّ رَجُلٌ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْهُمْ إِلَّا لِيَتُعَوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمَدُوا اللهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ فَاتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ فَأَنْوَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ أَلْقَى عَلَيْهُ اللّهِ مَعْانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ. اللهِ مَعْانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٣٧٧٧) حضرت عكرمه ولينيو فرمات بين كه حضرت ابن عباس والثين نے ارشاد فرمایا: كرقبيله بنوسليم كاايك آ دمي رسول الله مَيْزَفَتَكُمْ أَمَ

کے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس سے گز رااس حال میں کہ اس کے پاس بکر یوں کا ریوڑ تھا۔ اس نے ان لوگوں پر سلام کہا: تو پچھلوگوں نے کہا: کہ اس شخص نے تہمیں سلام نہیں کیا گراس وجہ سے کہ وہ خودکوتم سے محفوظ رکھے۔ بس بیلوگ اس کے پیچھے گئے اور اس شخص کوتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیس بھروہ اس مال کو لے کررسول اللہ مَشِلِفَتَ فِیْقِ کَی جَدِمت مِس آئے۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔ ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نکلواللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے تو خوب شخصی کرلیا کرواور نہ کہواں شخص کو جو تہمیں سلام کرے کہتم مومن نہیں ہے۔ کیا تم حاصل کرنا جا ہتا ہو ساز و سامان و نیاوی زندگی کا ؟ تو اللہ کے ہاں بہت نیمتیں ہیں۔ آیت کے آخر تک۔

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرْ فَأَتُوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۷۷۸) حفرت عکرمہ پیٹی ہے حضرت ابن عباس واٹھ کا ندکورہ ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔ مگرراوی نے بیالفاظ ذکر نہیں کیے۔ فاتو ا بھا النبی مُؤسِّفَظَةً.

( ٢٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَادِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ إِنْ لَقِيت رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَكَنِى فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِّى بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ :أَسْلَمْت لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَاللّهِ مَنْ وَسَلّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ وَسُلّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ قَالَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ قَطَعَ يَدِى ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقُتُلُهُ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتُلْتِه فَإِنَّ يَمْنُزِلَتِهِ فَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَالْنَا يَعْدَلُهُ وَالْنَا يَعْدَلُكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ يَعْدَ أَنْ قَطْعَهَا أَفَاقَتُكُهُ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتْلُتُه فَإِنْ قَتْلُتُهُ فَإِنْ قَتْلُهُ وَاللّهُ بَعْدَ أَنْ قَلْمَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقْتُلُهُ وَأَنْتُ اللّهِ يَعْدَلُ أَنْ قَلْمَالُهُ وَأَنْ قَلْتُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۳۳۷۹) حضرت مقدادد بن اسود جھٹے فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول مُؤَفِّفَةً ! آپ مِنْفَقِعَةً كى كيادائے ہواس بارے میں کداگر میں کفار کے ایک آ دمی ہے ملا پھراس نے مجھ سے لڑائی کی۔ اور میرے ایک ہاتھ پر ہموار سے وار کیا اور اس کو کا ف دیا پھروہ درخت کی آ ڈمیں مجھ سے بناہ ما نگتا ہے اور کہتا ہے۔ میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اے اللہ کے رسول مُؤَفِّقَةً ! کیا میں ایس کنے کے بعد اس کو تل کردوں؟ آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤُفِّقَةً ! اس ایس کہتے کے بعد اس کو تل مت کروں؟ آپ مُؤْفِقَةً نے فرمایا: تم اس کو تل مت کرتا۔ اس کو تل کو دیا تو وہ شخص تبہارے مرتبہ پر ہوگ ۔ جس مرتبہ پر تم اس کو تل کردیا تو وہ شخص تبہارے مرتبہ پر ہوگ ۔ جس مرتبہ پر تم اس کو تل کرنے سے پہلے تھے۔ اور تم اس کے مرتبہ پر ہوگ ۔ جس مرتبہ پر وہ یکھ کے دور میں کے برجا ہے سے پہلے تھا۔

( ٣٣٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ : جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَى وَإِلَى صَاحِبٍ لِي ، فَقَالَ : هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّى وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّى ، قَالَ : فَانْطَلَفْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشُرَ بُنَ عَاصِمِ اللَّيْتَى ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : حَدَّتَ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ ، فَقَالَ: حَدَّثِنِى عُقْبَةً بُنُ مَالِكٍ اللَّيْتَى قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَغَارَتْ عَلَى الْقُوْمِ فَشَلَّا رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِره، فَقَالَ: الشَّاذُ مِنَ الْقُومِ، إنِّى مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْظُرُ فِيمَا قَالَ، قَالَ: فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِى الْحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتُيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتُيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُبُرُ أَنْ قَالَ النَّالِئَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْقَالِقَةَ مِثْلُ ذَلِكَ فَأَوْمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَا النَّالِيَةَ مِثْلُ ذَلِكَ فَأَوْمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعُومُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَ

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : وَسَلَّمَ بَعَثَنِى إِلَى الْيَمَنِ أَقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.

(٣٣٧٨١) حفزت جرير جي نفخ فرمات بين كه نبي كريم مَوْضَيَعَ أن جحه يمن كي طرف جيجا تا كه مين ان عة قال كرول اور مين ان أو

اسلام کی طرف بنا وُں۔اور جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو تم پران کے اموال اوران کی جانبیں حرام ہو گئیں۔

( ٣٢٧٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُبْدِ اللهِ عُمْرُ : أَتَّقَاتِلُهُمْ وَقَدُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : لأَقَاتِلَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنُ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكُاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مُنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَاللهِ لأَقَاتِلَنَ مَنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمَالِهِ الْعَلَيْقُ وَاللهِ اللهِ مَنْهُمْ ، قَالَ : اللهُ عَلَى الْمُحْلِيةُ وَإِمَّا الْخِطَّةُ الْمُحْرِيَةَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُحَلِّةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْحِطَّةُ الْمُحْرِيةَ وَعَلَى قَتَلَاكُمْ أَنَّهُمْ فِى النَّارِ فَفَعَلُوا.

(۳۳۷۸) حضرت عبیداً لقد بن عبد الله بن عقد مرفظ فی فرماتے ہیں کہ جب مرتد ہوئے وہ لوگ جوحضرت ابو بکر فرہائی صدیق کے زمانے میں مرتد ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر حیافی نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پرحضرت مرقط فی نے فرمایا: کیا آپ جینی ان لوگوں سے قبال کریں کے حالا تکہ تحقیق آپ جینی نے رسول الله مُؤسِّفَ فَجَهِ کو یوں فرماتے ہوئے سا ہے کہ جوشس اس بات ک کوابی وے قبال کریں گے حالا تکہ تحقیق آپ جینی اور یقینا محمد مُؤسِّفُ فَجَهِ الله کے رسول ہیں تو اس کا مال حرام ہوگیا مگر الله رب العزت کے مال کا حساب ہوگا؟! حضرت ابو بکر جینی نے فرمایا: کیا ہیں قبال نہ کروں اس شخص سے جونماز اور ذکوۃ ہیں فرق کرے؟ الله کی تم الله میں خوال کے درمیان فرق کرےگا۔ یہاں تک کہ ہیں ان دونوں کو جمع کر دوں۔ حضرت عمر حوالی فرق فرماتے ہیں: پس بم نے ان کے ساتھ قبال کیا اس حال ہیں کہ وہ واقعی ہوا ہیت پر تھے۔ بھر جب آپ جائی ان میں سے جنے عمر والی جنگ والی بین اختیار کرولو۔ یا تو جلا وطن کرنے والی جنگ یا مجمل کو بھی اوگوں پر فتح یاب ہوئے تو آپ جائی نے فرمایا: تم بال وگل میری طرف سے دو با تمیں اختیار کرولو۔ یا تو جلا وطن کرنے والی جنگ ہو بھی اور اس خرائی نے بی بی جو کے۔ بیرسوا کردینے والی زمین سے کیا مراد میں ایک دیم میں ہیں ان لوگوں نے کہا: کہ جلاوطن کردینے والی جنگ تو جم بھے گے۔ بیرسوا کردینے والی زمین سے بیارے میں گوائی دو کہ وہ یقینا جنب میں ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا۔

گوائی دو کہ وہ یقینا جنبم میں ہیں ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا۔

( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرٌ ، غَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرُت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا :لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. (بخارى ٣٩٣ـ ابوداؤد ٢٢٣٣)

(۳۳۷۸۳) حضرت انس بڑٹٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِلَّائِفَتَا ﷺ نے ارشادفر مایا: کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کدوہ کلمہ لا الدالا اللہ پڑھلیں۔

# ( ۹۵ ) من یُنھی عن قتلِهِ فِی دارِ الحربِ جن لوگوں کودار الحرب میں قتل کرنے ہے منع کیا گیا

( ٣٣٧٨٤) حُكَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتُلِ النِّسَاءِ وَالصِّيَانِ. (بخارى ٣٠١٠ـ مسلم ٣)

(۳۳۷۸۳) حفرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتی نے ارشاد فرمایا: که رسول الله مِنْ الفِیْفَعَ اَ کَیت عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

( ٣٣٧٨٥ ) حَدَّلُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَعَبْدِ الرَّحيم بْنِ سُلْيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَنْ مَتْنَا الْمُوانِي ٣٥٨٠) عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. (احمد ٢٥٦ـ طبراني ١٣٠٨٢)

(۳۳۷۸۵) حضرت ابن عباس جانو فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْ النظافی نے عورتوں کولل کرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ سَمِعْت رَجُلاً يُحَدِّثُ بِمنَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، قَالَ :فَنَهَانَا أَنْ نَقْتُلَ الْعُسَفَاءَ وَالْوُصَفَاءَ.

(أحمد ١٣\_ سعيد ٢٢٢٨)

(۳۳۷۸۲) حضرت ابوب بریتید فرماتے ہیں کہ وادی منی میں ایک فخض اپنے والد کے حوالہ نظر کر رہا تھا کہ اس کے والد نے فرمایا: کہ رسول اللہ مَرَّافِظَةَ فَرِ فَ ایک لِشکر روانہ فرمایا: میں بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ پس آپ مِرَفِظَةَ فِرَ بمیں خدمت گاروں اور غلاموں کے تل کرنے سے منع فرمایا۔

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَمْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. (عبدالرزاق ٩٣٨٥ ـ مالك ٣٣٧)

(٣٣٧٨٥) حفزت عبد الرحلن بن كعب است جي سفقل كرتے بين كه رسول الله مَرْفَظَةَ فَيْ جب ابن ابي الحقيق كى طرف كشكر روانه كيا تو آپ مَرْفَظَةَ فِي ان كوعورتوں اور بچوں كولل كرنے سے منع فرمايا۔

( ٣٣٧٨٨ ) حَنْكَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا وَلِيَدًا.

(۳۳۷۸۸) حضرت بریده دوانو فرماتے ہیں که رسول الله مَلِفَظَةَ جب کوئی سریہ یالشکر روانه کرتے تو ارشا دفر ماتے: بچوں کوئل مت کرنا۔ ( ٣٢٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيَّ، عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، وَقَدِ الْجَنَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، قَالَ فَأَفْرَجُوا لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنُ يُقَاتِلُ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتُ هَذِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُ يَقُولُ : لاَ تَقْتَلُنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا. (ابوداؤد ٢٧٢٣ـ احمد ٣٨٨)

(۳۳۷۸۹) حضرت حظلہ کا تب واٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ میں رسول الله مِرَافِظَةِ کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزرا یک مقتولہ عورت پر ہوااس حال میں کہ لوگ اس کے گردجمع تھے۔ لوگوں نے آپ مِرَافِظَةِ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ آپ مِرَافِظَةِ نے فرمایا: بیتو لڑائی کرنے والوں میں لڑائی نہیں کرر ہی تھی! پھرآپ مِرَافِظَةِ نے ایک آ دمی کو کہا: کہ خالد بن ولید کے پاس جاؤاوران سے کہو: کہ رسول اللہ مَرَافِظَةَ مِنْ مَنْہِیں حکم دیتے ہیں کہ تم بچوں اور خدمت گاروں کو ہرگر قتل مت کرو۔

( . ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفَوْزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : كُنْتُ أَحْمِلُ سَفْرَةَ أَصْحَابِى ، وَكُنَّا إِذَا اسْتُنفِرْنَا نَوْلْنَا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى يَخُرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَقَالَ : كُنْتُ أَخْدَاءَ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَفِى سَبِيلِ اللهِ ، لاَ صَلَّى اللّهِ فَى سَبِيلِ اللهِ ، لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا ، وَلاَ طِفُلاً صَفِيرًا ، وَلاَ الْمُرَأَةُ ، وَلاَ تَغُلُوا . (ابوداؤد ٢٢٠٥)

(۹۰ سات میں اللہ کے داستہ میں اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کا توشددان اٹھا تا تھا اور جب ہمیں اللہ کے داستہ میں اللہ کے داستہ میں اللہ کے درسول اللہ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله کے درسول الله مَا الله کے درسول الله مَا الله کے درسول الله کے درستہ میں اللہ کے درستہ میں جورت کو داور نہ ہی خیانت کرنا۔

( ٣٣٧٩١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً ، وَلَا صَبِيًّا ، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتُ عَكْيَهِ الْمَواسِى.

(۳۳۷۹) حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے اجناد کے امیروں کی طرف خط کھھا کہ وہ عورت اور بچہ گوقل مت کریں۔اور جس پراستراچانا ہولیتنی بالغ کوتل کردیں۔

( ٣٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ :لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيَدًّا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِى الْفَلَاّحِينَ.

(۳۳۷۹۲) حضرت زید بن وصب براتیج فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر دواٹنو کا خط آیا: کہتم خیانت مت کرنا، اور نہ ہی غداری کرنا،اور بچوں کولل مت کرنا،اور کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔

( ٣٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثُتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ بَعَثَ جُيُوسًا إلَى الشَّامِ

فَخَرَجَ يَتَبُعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِى سُفُيَانَ ، فَقَالَ :إنِّى أُوصِيك بِعَشْرٍ :لَا تَفْتُلَنَّ صَبِيًّا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا ، وَلَا تَفْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلَا تَغْقِرَنَّ شَاةً ، وَلَا بقرة إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَلَا تَغْرِقَنَّ نَخُلًا ، وَلَا تَحْرِقَنَهُ وَلَا تَغُلّ ، وَلَا تَجُبُنُ.

(۳۳۷۹۳) حضرت یکی بن سعید برتیمیز فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر زناتیز نے شام کی طرف لشکر بھیجے۔آپ بڑاتیز فکے اور بزید بن ابوسفیان کے پیچھے چل رہے تھے۔آپ زائیز نے فرمایا: بقیناً میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: تم بچوں کو برگر قتل اور بزید بن ابوسفیان کے پیچھے چل رہے تھے۔آپ زائیز نے فرمایا: بقیناً میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں: تم بچوں کو برادمت ہرگر قتل مت کرتا، بچوں کو اور نہ بہت ہی بوڑھیوں کو، اور تم بچلدار درخت مت کا شا۔ اور برگر کھیور کے درخت کواو پر سری سے مت کا شا اور نہ بی کرتا ، اور نہ بی بزدلی دکھا تا۔
اس کو جلانا ، اور نہ بی خیانت کرتا ، اور نہ بی بزدلی دکھا تا۔

( ٣٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ فِى الْحَرْبِ الصَّبِيُّ ، وَلَا الْمَرْأَةُ ، وَلَا الشَّيْخُ الْفَانِى ، وَلَا يُحْرَقُ الطَّعَامُ ، وَلَا النَّخْلُ ، وَلَا تُخَرَّبُ الْبَيُوتُ ، وَلَا يُقْطَعُ الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ .

(۳۳۷۹۳) حضرت لیٹ مِلیُّظِیْهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِلیُّظِیْہ نے ارشاد فرمایا: کہنہیں قتل کیا جائے گا جنگ میں بچوں کو نہ ہی عورتوں کواور نہ ہی بہت بوڑھے کو۔ نہ ہی کھانا جلایا جائے گااور نہ ہی مجبور کے درخت کو،اورگھروں کو ہر باد بھی نہیں کیا جائے گااور نہ ہی بچلدار درخت کوکاٹا جائے گا۔

( ٣٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقُتَلَ فِى دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ وَكَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْنًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِى الطَّرِيقِ.

(۳۳۷۹۵) حضرت اشعث مِلِیُّمِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیٹھیٰ دارالحرب میں بہت بوڑ سے کو،اور بچوں کواورعورت کے قتل کیے جانے کومکر دہ ہمجھتے تھے۔اور آپ ہیٹینیڈاس بات کو بھی مکروہ ہمجھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے ساتھ ان میں ہے کسی کواٹھائے پس بھران کا اُٹھانا اس پر بھاری ہوجائے تو ان کوراستہ میں بھینک دے۔

( ٣٣٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فكانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ خَلَى سَبِيلَهُ.

(ابن ماجه ۲۵۳۱)

(۳۳۷۹۲) حفرت عبدالملک بن عمیر واثین فرماتے ہیں کہ حفرت عطیہ قرظی واثین نے فرمایا کہ غزوہ بنوقریظہ کے دن ہم لوگوں کو نبی کریم مِیلِ اُنتھے آئی ہو بیش کیا گیا ہیں جس کے زیرِ ناف بال اگے ہوئے تھے اس قِل کردیا گیا اور جس کے زیرِ ناف بال نہیں اُ کے تھے اس کا راستہ خالی چھوڑ دیا گیا۔

( ٣٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِكَ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ هَذِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتِهَا خَلْفِى فَأَرَادَتُ قَتْلِى فَقَتَلْتِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتُ . (ابو داؤد ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْدَفْتِهَا خَلْفِى فَأَرَادَتُ قَتْلِى فَقَتَلْتِهَا ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتُ . (ابو داؤد ٣٣٣) فَقَالَ رَجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ بَنِ ابوعره انصارى وَلَيْ فَرَاتَ بَيْنَ كَهُ مَنْ المَاكِ مَقْوَلَهُ عَرَاتُ عَبِدَالِحُنْ بَنِ ابوعره انصارى وَلَيْنَ فَرَاتَ بَيْنَ كَهُ مِنْ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا إِلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِلْهُ عَلَيْكُولُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

م الله مُؤَوِّفَكُوَّةً اِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهِ اللهُ ا

( ٢٢٧٩٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا صَدَقَةُ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَحْيَى الْعَسَّانِيِّ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ ذَلِكَ فِى النِّسَاءِ وَالدُّرِيَّةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصِبِ الْحَرْبَ مِنْهُمْ.

(۳۳۷۹۸) حضرت یکی بن یکی غسانی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشید کو خطالکھ کراس آیت کے بارے میں سوال کیا: ترجمہ: اورلڑ واللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے جوتم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بےشک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا؟ آپ بڑا ٹیڈ نے میری طرف خطالکھ کر جواب دیا اور فر مایا: بے شک بی آیت عورتوں اور بچوں اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جوان میں سے جنگ نہیں چھیڑتے۔

( ٣٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُرِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَلَا لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي الصَّوْمَعَةِ.

(٣٣٧٩٩) حضرت ثابت بن حجاج كلا بي يشين فرماتے ہيں كه حضرت ابو بكر منطق لوگوں ميں كھڑ ہے ہوئے آپ جن تن نے الله كي حمد و ثنابيان كى چھرارشاد فرمايا: خبر دار! وہ را ہب جوابے عبادت خانے ميں ہواس كول نبيس كيا جائے گا۔

( ٣٢٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُوِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْوَلِيدَ ، قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْت كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيدِى إِلَى نَجُدَةَ : إِنَّ لَعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلَ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ عَنْ فَتُلِ الْوِلْدَانِ وَتَقُولُ فِي كِتَابِكَ : إِنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتْلَ الْوَلِيدَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ عَنَّاسٍ مِنْ فَلِكَ الْوَلِيدَ قَتَلْتَهُ ، وَلَكِنَكَ لَا تَعْلَمُ ، قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ فَتْلِهِمُ فَاعْتَزَلَهُمْ . (ترمذى ١٥٥٦ ـ مسلم ١٣٣٣)

(۳۳۸۰۰) حضرت بزید بن هرمز براثین فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس بڑا تین کوخط لکھ کربچوں کو قبل کرنے کے متعلق سوال کیا اوراس نے اپنے خط میں لکھا کہ بلاشبدایک جانبے والے نے جو حضرت مولی علایشلا کے ساتھی متھے۔ انہوں نے بچہ کو قبل کیا تھا؟! بزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابن عباس بڑھند کا خط نجدہ کی طرف لکھا: کہتونے خط لکھ کربچوں کو قبل کرنے کے متعلق پوچھا اورا پنے خط میں تونے کہا کہ بلا شہا یک جانے والے نے جوحفرت مویٰ عَلاِئلا کے ساتھی تھے تحقیق انہوں نے بچے کوئل کیا تھا؟!اگرتم بھی بچوں کے بارے میں وہ بات جانتے ہوتے تو تم بھی اس قبل کر دیتے لیکن تم نہیں جانتے تحقیق رسول اللہ مُؤَنِّفَتِیْجَ نے بچوں کوئل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پس تم ان سے الگ تھلگ رہو۔

( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كُتَبَ إلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَّتُ عَلَيْهِ الْمَوَاسِى.

(۳۳۸۰۱) حضرت اسلم رکیتیز جوحضرت عمر وزایتی که آزاد کرده غلام نین فرماتے ہیں که حضرت عمر دباتی نے اپنے گورنروں کوخط لکھ کر انہیں عورتوں اور بچوں کے قل کرنے سے منع کیا۔اوران کو تھم دیا کہ وہ بالغوں کوئل کردیں۔

( ٣٢٨.٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَفْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ.

(۳۳۸۰۲) حضرت زبیر و اُٹو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ واٹو نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ ٹوکائیٹی مشرکین کے تاجروں کوتل نہیں کرتے تھے۔

( ٣٢٨.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغُوا فِى الْقَتْلِ ، حَتَّى قَتْلُوا الْوِلْدَانَ ؟ ! قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّمَا هُمُ أُولَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَولَيْسَ أَخْيَارُكُمُ إِنَّمَا هُمُ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟! إِنَّهُ لَيْسَ مَوْلُودٌ يُولَدُ ، إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَبْلُغَ فَيُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ يُهَوِّدَهُ أَبُواهُ ، أَو يُنَصِّرَانِهِ . (احمد ٣٥٥- دارمى ٢٣٣٣)

(۳۳۸۰۳) حضرت اسود بن سریع و اثاثی فرماتے ہیں کہ رسول الله میرانسٹی نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے قبل میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو بھی قبل کر دیا؟! اس پر قوم میں سے ایک شخص بولا: وہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ رسول الله میرانسٹی نے فرمایا: کیا تمہارے میں جو بہترین لوگ ہیں کیاوہ مشرکین کی اولا دمیں سے نہیں ہیں؟! بے شک کوئی بھی بچے بپدائیس ہوتا گرفطرت اسلام پر یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اظہار مانی الضمیر کرتا ہے، یا اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔

( ٣٢٨.٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْلَى لِيَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ ، قَالَ : لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (احمد ٣٠٠- بزار ١٢٤٧)

(٣٣٨٠٣) حضرت ابن عباس والنو فرمات مين كه نبي كريم مُلِفَظَةَ جب لشكرول كوميسيخة تو فرمات كدعبادت كاموس ميس موجود

( ۶۲۸۰۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْحِ الْكَبِيرِ . (۳۳۸۰۵) حفرت جوبس شفو فرياته ترمِي محضرية ضجاك يتيون فرايشادفر لمان عورية إن بهية بعدُ حركَالَ كريز .

(۳۳۸۰۵) حضرت جویبر پرشید فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک پرشید نے ارشاد فرمایا: کہ مورت اور بہت بوڑھے کولل کرنے ہے روکا حاتا تھا۔

﴾ ١٣٨٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى مُطِيعِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ بَعَثَ جَيْشًا ، فَقَالَ :اغْزُوا بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ وَفَاتَهُمْ شَهَادَةً

فِي سَبِيلِكَ ، ثُمَّ قَالٌ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَوْمًا فِي صَوَامِعَ لَهُمْ فَلَكَوْهُمْ ، وَمَا أَغْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ، وَتَأْتُونَ إِلَى قَوْمٍ قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُوُ وسِهِمْ أَمْنَالَ الْعَصْبِ فَاضْ لُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطٍ رُوُ وسِهِمْ

قَدُ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُوُّ وسِهِمْ أَمْنَالَ الْعَصْبِ فَاصْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ مِنْ أَوْسَاطِ رُوُّ وسِهِمْ. (٣٣٨٠٦) حضرت الوبكر وليُّوْفِ في ايك شكر روانه كيا اورائ فرمايا كه الله كنام كساتھ جهادكرو۔ائد!ان كي موت كواپ راست كى شهادت بنادے پھر فرماياتم جن لوگول كوعبادت كا بهول ميں عبادت كرتا يا وَ، انہيں پچھرنہ كهواور جولوگ تمهارے فلاف جنگ

راسے کا مہادت بناد سے پھر مایا م من کو توں تو عبادت 6 ہوں کی عبادت کرتا پاؤ ، این چھٹے ہواور بوتوں تمہارے طلاف جنگ کریں ان کے سرکے درمیان میں مارو۔ ( ۳۲۸.۷ ) حَدَّثَنَا عِیسَی بْنُ یُونُسِ ، عَنِ الْأَخْوَ صِ ، عَنْ رَاشِید بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ ، عَنْ فَتُلِ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا حَرَّاكَ بِهِ. (٣٣٨٠٤) حضرت راشد بن سعد جانو فرمات بين كدرسول الله مِلْفَظَةَ فَعُورتُوں ، بجوں اور اس بڑے بوڑھے كوجس ميں بالكل

( 2 • ٣٣٨) حضرت راشد بن سعد جن في فر مائے بين كه رسول الله مع الفطيع في عورتوں ، بچوں اور اس بڑے بوڑھے لوجس ميں بالكل دم نه ہوتل كرنے ہے منع فر مايا۔

( ٣٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَكَ سَرِيَّةً ، قَالَ : لاَ تَفْتُلُو ا وَلَيدًا. (اد: ماحه ٢٨٥٤ ـ احمد ٢٣٠)

بُعَکْ سَرِیَّةً ، قَالَ : لاَ تَفْتُلُوا وَلِیَدًا. (ابن ماجه ۲۸۵۷ احمد ۲۳۰) (۳۳۸۰۸) حفرت صفوان بن عسال مِشِیُ فرماتے ہیں کہ بی کریم مِلْفَظِیَّةً جب شکر روانہ کرتے تو فرماتے کی بیکو قبل مت کرنا۔

#### ( ٩٦ ) مَنْ رخَّصَ فِي قتلِ الولدانِ والشَّيوخِ الله فري المُعلى المُقلِّلُ كُورِ أَنْ مِن خَصِيدٍ مِن

# جس نے بچوں اور بوڑھوں گوٹل کرنے میں رخصت دی

( ٣٣٨.٩) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشُّرِكِينَ يَبَيَّتُونَ وَفِيهِمُ النَّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَقَالَ :هُمُ مِنْهُمُ. (بخارى ٣٠١٣ـ مسلم ١٣٦٢) (۳۲۸-۹) حضرت صعب بن جَنَّا مہ ڈٹائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّافِظَةَ ہے پوچھا گیا: مشرکیین کے گھروں ہے اس گھر کے بارے میں جن میں سازشیں کی جاتی ہیں اس حال میں کہ آئی میں عور تیں اور بچے بھی ہوتے ہیں؟ آپ مِنَّافِظَةَ فَرَ فرمایا: وہ ان بی میں سے ہیں۔

( ٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوا الشَّيُوخَ الْمُشُوكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

(ابوداؤد ٢٦٦٣ احمد ١٢)

(۳۳۸۱۰) حضرت سمرہ بن جندب وہ فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّفَتُ نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے بوڑھوں کو آل کرو۔ اور جو یجے آغاز جوانی کو پہنچ چکے ہیں ان کوزندہ چیوڑ دو۔

( ٣٣٨١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ.

(٣٣٨١١) حضرت حسن بصرى ويشيط فرماتے بيں كه رسول الله مَلِيَّفَقَعَ كَصَحاب اللهُ مَلَّيْفَ ان عورتوں اور بجوں كوبھى قبل كرتے تھے جوان كے خلاف مد دفرا ہم كرتے تھے۔

( ٣٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْعَدُوِّ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ أَيَقُتُلُ عُلُوجَهُمْ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقَتُّلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ.

(۳۳۸۱۲) حضرت اوزاعی طِیْنظِ فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری طِیْنے ہے دشمن کے بارے میں سوال کیا کہ جب ان پرغلبہ ہو جائے تو کیا ان کے پیامبر کوبھی قبل کر دیا جائے گا؟ آپ رہا ٹھٹو نے فرمایا: کہ حضرت عمر دہا ٹھٹو پیامبر کوقتل کر دیتے تھے جب ان پر فتح حاصل ہو جاتی ۔اوران کوقیدی بنا لیتے تھا اس کے ساتھ ۔

( ۲۲۸۱۳ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتِ الْمَوْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلُ. (۳۳۸۱۳) حضرت هشام بِلِشِيدُ فرمات مِين كه حضرت حسن بصرى بِلِشِيدُ نے ارشاد فرمایا: جب مشركین میں سے كوئى عورت نكل كر قال كرے قوتم اس كِقِلْ كردو۔

## ( ۹۷ ) من نھی عنِ التّحرِیقِ بِالنّارِ جوآگ کے ساتھ جلانے سے روکے

( ٣٣٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

اللّهُ عَادُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مِن جَمْ ( جلده اللّهِ عَلَيْهِ مِن جَمْ اللّهِ عَلَيْهِ مِن جَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانِ وَفُلَانِ فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى سَرِيَّةٍ ، وَقَالَ : إِنْ ظَفِرْتُمْ بِفُلَانِ وَرَّأَيْتَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ

بیه می مناسبان از منام بین سویی معدی موربیت امام می بینیکی ان یعدب بانداد با امله فیق طفورهم بیهها فاقتُلُو هُهَا. (بخاری ۲۰۱۳ دارمی ۲۳۸۱) ۳۸۱۳ ) حفرت ابو هریره دوی ژانژو فرماتے میں که رسول الله مَالِّنظَةُ نے ہمیں ایک نشکر میں بھیجااور فرمایا: اگرتمہیں فلاں اور ۱۷ شخص رفتحالی ملے تو ان دونوں آ دمیوں کوحلاد بنا۔ سال تک که حب اگادون آیا تو آر ، مَانْفِلاَهُ نهرای کاط فی قاص بھیا ک

ُلال شخص پرفتیا بی سطے تو ان دونوں آ دمیوں کوجلا دینا۔ یہاں تک کہ جب اگلادن آیا تو آپ مِتَوْفِظَ نِظَ بھاری طرف قاصد بھیجا کہ میں نے تنہمیں ان دوآ دمیوں کے جلانے کا حکم دیا تھا۔اور میری رائے بیہوئی کہ آگ کاعذاب دینا اللہ کے سواکس کے لیے من سب ہیں۔ پس اگر تنہیں ان دونوں پرفتیا بی نصیب ہوتو تم ان دونوں کوئل کردینا۔

٣٣٨١٥) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا أَخْرَقَهُمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَخْرِقُهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

۳۲۸۱۵) حضرت تمکرمہ جائین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائٹونے ان لوگوں کا ذکر فر مایا جنہیں حضرت ملی جائٹونے نے جلادیا تھا بر فر مایا: اگر میں ہوتا تو میں کبھی ان لوگوں کو آگ میں نہ جلاتا رسول اللہ مَنْوَائِشَةَ کُنْتُ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہتم اللہ کے عذاب کے

ہ حررہ یہ ایک ارد ویاں میں وران وہ ت یں مدہوں اور وہ استدر بھتے ہے۔ ان ارسادی وجد سے ایہ اللہ سے مداب سے ربیقہ پرعذاب مت دو۔اورا گرمیں ہوتا تو میں ان کوتل کر دیتا۔رسول اللہ مَؤَّشِفَعَ آئیے اس ارشاد گرامی کی وجہ ہے کہ جو خص اپنادین 'بدیل کرلے تو تم اس کوتل کر دو۔

٣٣٨١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُعَذِّبُوا بِالنَّارِ فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا. (ابوداؤد ٢٧٢٨ـ حاكم ٢٣٩)

۳۳۸۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود جانئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثِلِّنَظِیَّا نے ارشاد فرمایا: تم لوگ آگ کا عذاب مت دو۔اس لیے کہ بندے کے پروردگار کے سواکوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔

٣٣٨١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَطَلَبُوا رَجُلاً فَصَعِدَ شَجَرَةً فَأَخْرَقُوهَا بِالنَّارِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ لأَعَذَّبَ بِعَذَابِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ لأَعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ لأَعَذَّبَ بِعَذَابِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ لأَعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ ، إِنَّمَا بُعِثْتَ بِضَرْبِ الرِّقَابِ وَشَدِّ الْوَثَاقِ.

۳۳۸۱۷) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِ اُنظیجے نے ایک بشکرروا نہ فرمایا: پس انہوں نے سی آ دمی کو تلاش با تو وہ درخت پر چڑھ گیا پس انہوں نے اس درخت کو آگ سے جلاڈ الا جب بیلوگ نبی کر پیم مِیلِ اُنٹیجیجے کے پاس واپس آئے ،اور آپِ مَلِّوْفَقِيَّةً کواس بات کی خبر دی تو رسول الله مَلِّوْفَقِیَّةً کا چِره متغیر ہو گیا اور آپ مَلِوْفَقِیَّةً نے فرمایا: بے شک مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں الله کے عذاب کے طریقے پر عذاب دوں۔ بے شک مجھے بھیجا گیا ہے گردنیں مارنے کے لیے اور مغبوطی سے باندھنے کے لیے۔

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ البزَّازِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حِيَّانَ، عنْ أُمّ الدَّرْدَاءِ أَنَهَا أَبْصَرَتْ إِنْسَانًا أَخَذَ قملة، أَوْ بُرْغُوثًا فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ، فَقَالَتُ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَاَحَدٍ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللهِ.

( ٣٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بالنَّارِ ، وَيَقُولُونَ :مُثْلَةٌ.

(۳۳۸۱۹) حضرت منصور بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشین نے ارشاد فرمایا: کہ صحابہ ٹھکائیم بچھوکے آگ میں جلانے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ عبر تناک سزاہے۔

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُرَيث ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْرَقَ الْعَقُرَبُ بِالنَّارِ. (٣٣٨٢ ) حفرت حريث يطيع فرمات بي كرحفرت يخي بنع بادا بوهبيره في بجهوك آگ مين جلا و الني كوكروه تمجما-

## ( ٩٨ ) مَنْ رخَّصَ فِي التَّحرِيقِ فِي أَرضِ العدوِّ وغيرِها

جس نے دشمن کی زمین یااس کےعلاوہ کسی جگہ میں جلانے میں رخصت دی

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، غَنْ سُفْيَانَ ، غَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، غَنْ

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ. (احمد ٨- بخارى ٣٠٢١) (٣٣٨٢١) حضرت ابن عمر ولا في فرمات بين كه بي كه بي كم مِرَافِقَةَ فِي بنونضير كريجورول كروخول كوكا ثا اورجلا و الا-

( ٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنُ عُرْوَةً ، عَنُ أُسَامَةً ، قَالَ :

بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَزُضٍ يُقَالَ لَهَا أَبْنَى ، فَقَالَ :انْتِهَا صَبَاحًا ، ثُمَّ حَرِّقْ.

(٣٣٨٢٢) حضرت اسامه ول في فرمات بيل كدرسول الله مَطِّنَفَقَة في مجهد كمي علاقه مين بهيجاجس كانام أبن تفا-آب مَطْنَفَقَة في فرمايا: تم وبال صبح پنچنا پھراس كوجلادينا-

( ٣٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانَ قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ ، أَوْ حَرَّقَ.

(۳۳۸۲۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جلانے کا حکم دیایا یوں فرمایا: کہ انہیں صلادیا۔

( ٣٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، قَالَ :صَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَبَعْنه ، فَالْتَفَتَ إلَى ، قَالَ سُويْد قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتَك تَقُولُ شَيْئًا ، فَقَالَ : يَا سُويْد ، إنِّى مع قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتَنِى أَقُولُ : قَالَ رَسُولُهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقْ.

(٣٣٨٢٧) حضرت مويد بن غفله مِلِينْيِهِ فرماتے بيل كه حضرت على شافته نے زنادقه كو بازار ميں جلا ڈالا جب ان برآگ چينكی گئ تو آپ شافته نے نہاں کے رسول مَلْ فَلْفَائَةُ فَمْ الله عَلَى شافته والله بهرآپ شافته والله بهرا به بهرا به شافته ميرى طرف متوجه بهوئيد اور بو چها: كه مويد بهو؟ ميں نے كہا: جی ہاں! ميں نے عرض كيا: اے امير المؤمنين! ميں نے ساكد آپ شافته كه منوكه ميں جالل اوكوں كے ساتھ بول۔ جبتم سنوكه ميں بكھ كدآپ شافته كه برا بهوں تو وہ بات رسول الله مُؤلفَقَعَ فَر مالى الله مؤلفَقَعَ فَر في ارشاد فرمائى ہاوروہ بالكل حق ہے۔

( ٣٢٨٢٥) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ بَأْحُذُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَصَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْم كَانُوا يَأْحُذُونَ مَعَكُمَ الْعَطَاءَ وَالرِّزُقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ، قَالَ النَّاسُ : اقْتُلُهُمْ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۳۳۸۲۵) حفرت عبدالرحمٰن بن عبید ویشید فرماتے بین کدان کے والد حضرت عبید ویشید نے ارشاد فرمایا: کہ پجھالوگ تھے جوعطیات اور تخوا بیں لیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پوشیدگی میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو حضرت علی جھٹنو بن ابی طالب کے پاس لایا گیا تو آپ جھٹنو نے ان کو مسجد میں یا جیل خانہ میں قید کر دیا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تمہاری کیا رائے ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ عطیات اور شخوا بیں لیتے بیں اور ان بتوں کی پوجا کرتے بیں؟ لوگوں نے کہا: آپ جھٹو ان کو گوگوں کے کہا: آپ جھٹو ابیل کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو انہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علائیلا میں ساتھ کے ساتھ کیا تھا۔ پس آپ جھٹونے نے ان کوآگر میں جلادیا۔

( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ كَانَتُ تَعْبُدُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، يُسَمَّى الْكُعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجْت فِى خَمْسِينَ وَمِنَةِ رَاكِبٍ ، قَالَ : فَخَرَفْنَاهَا حَتَّى جَعَلْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّره ، فَلَمَّا قَدِ ۖ عَلَيْهِ ، قَالَ :وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا أَتَيْتُك حَتَّى تَرَكْنَاهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، قَالَ :فَبَرَّكَ رَسُولُ الار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَخْمَسَ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

(٣٣٨٢١) حضرت جرير يزاينُو فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤْفِقَةُ نے ارشاد فرمایا: كياتم مجھے ذى الخلصہ سے راحت نہيں پہنچاؤگے. ۔ بیٹعم کا گھرتھا جس کی زمانہ جاہلیت میں عبادت کی جاتی تھی اوراس کا نام کعبہ یمانیہ تھا۔ آپ ڈٹاٹٹوز فرماتے ہیں کہ میں ڈیڑھ<sup>ے</sup> سواروں کو لے کر نکلا اور ہم نے اس کوجلا دیا یہاں تک کہ ہم نے اسے خارش زوہ اونٹ کی مانند بنادیا پھر حضرت جرمر دی ڈیٹر نے ا کی آ دی کو نبی کریم مُؤْفِظَةُ آکے پاس بھیجااس بات کی خوشخبری سانے کے لیے، جب وہ آپ مُؤْفِظَةً کے پاس آیا تواس نے عرض کی کوتتم ہےاس ذات کی جس نے آپ مِزَّشِیْفِیْغَ کوتن دے کر بھیجا، میں نے آیا آپ مِزَاشِفِیَّفَ کے پاس یہاں تک کہ ہم نے اس جگه کوخارش ز دہ اونٹ کی ما نند چھوڑا۔ پس رسول اللہ مُٹِوَفِیکَ فِی آئیج مرتبہ انمس کو،اس کے گھوڑے کواوراس کے آ دمیوں کو برکس

کی دعادی۔ ( ٣٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتْي ، عَنِ ابن عَبْدِ اللهِ بن الحسن ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَأْسًا.

( ٣٣٨٢ ) حضرت ابن عبد الله بن حسن طِيْعِيدُ فريات بين كه ان كے والد حضرت عبد الله بن حسن طِيشِيدُ جلا و بينے اور دشمن كى زميم. میں درخت کاٹ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٣٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ قَالَ :هِيَ النَّخُا دُونَ الْعَجُوَةِ.

(٣٣٨٨) حفرت داؤو بایشین فرماتے ہیں كه حفرت عكرمه بیشین نے اس آیت مباركه ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ ترجمه: كاث وْ تم نے جودرخت ۔اس کے بارے میں آپ بیٹینے نے ارشادفر مایا: کہ مجور کا درخت مراد ہے۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ابيه ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هي النُّخلَةُ.

(٣٣٨٢٩) حضرت صبيب بن ابوعمره ويشيط فرمات جيل كه حضرت معيد بن جبير ويشط ني فرمايا: كداس آيت الأما فَطَعْمُ مِنْ لِينَةٍ میں لینہ ہے مراد تھجور کا درخت ہے۔

( ٣٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا فَطَعْمُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ، قَالَ هِيَ النَّخُلَةُ.

(٣٣٨٥) حضرت عكرمه وينط فرمات بي كدحفرت ابن عباس والفون فرمايا: آيت ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ مي لينة ٢٠

کھجور کا درخت ہے۔

## ( ۹۹ ) فِی الاِستِعانةِ بِالمشرِ کِین من کرِهها؟ مشرکین سے مدد ما نگنے کا بیان کون اس کو مکروہ سمجھتا ہے

( ٣٢٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُبَيْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ خَبْيُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَجُهًا فَٱتَيْته أَنَا وَرَجُلَّ مِنْ خَبْيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمُتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعْهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ نَشْهَدُهُ مَعُهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ اللهِ صَلَى اللهُ مُسْلِكُمْنَا وَشَهِدُنَا مَعَهُمْ ، قَالَ : أَسْلَمْتُمَا ؟ قُلْنَا : لاَ قَالَ : فَإِنَّا لاَ اللهِ صَلَى اللّهُ مُنْ مَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُعَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

(۳۳۸۳) حفرت خبیب بڑا تئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَوَّائِنَیْ آئے جنگ کے ارادے ہے، تو میں اور میری قوم کا ایک آدی

آپ مِرِّالْفَظَافِمَ کی خدمت میں آئے۔ ہم نے عرض کیا: ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم تو میدان جنگ میں حاضر ہواور ہم ان کے
ساتھ شریک نہ ہوں۔ آپ مِرِّفَظَافِہ نے بوجھا: کیا تم دونوں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ ہم نے کہا بنیں! آپ مِرَوْقَعَافِہ نے فر مایا: ب
شک ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدوطلب نہیں کرتے۔ راوی فرماتے ہیں: کہ ہم دونوں اسلام لے آئے اور ہم نے
آپ مِرِّفَظَافِہُ کے ساتھ شرکت کی۔

( ٣٣٨٣٢) حَذَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أُحُدٍ ، فَلَمَّا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ نَظَرَ خَلْفَهُ ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلَاءِ ، قَالُوا : عَمْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولَ وَمَوَالِيهِ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : وَقَدْ أَسْلَمُوا ، قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.
عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

(۳۲۸۲۲) حضرت سعد بن منذر جلين فرماتے بين كدرسول الله مَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الْه عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الله عَلَى الْهُ عَلَى الْه عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ

(٣٣٨٣٣) حفزت قاسم بينين فرمات بي كه حفزت سلمان بن ربيعه باهلي بيني بلنجر مقام پر جباد كے ليے تشريف لے محكة اس

ه الناب شيرمتر جم (جلده ۱) في مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ۱) في مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ۱)

عال میں کہ آپ والٹر بہت زیادہ جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ واٹیٹ نے مشرکین کے پچھلوگوں سے مشرکین کے خلاف ، ·

طلب کی اور فرمایا: جا ہے کہ اللہ کے دشمنوں ہی کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف اکسایا جائے۔

( ٣٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابن نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بَمُشُوكٍ. (مسلم ١٣٣٩ - ابوداؤد ٢٢٢١)

(٣٣٨ ٣٣) حضرت عائشه في هذا فرماتي بي كدرسول الله مَلِ فَضَاعَةُ في فرمايا: بيشك بم كسي مشرك سے مدونيين ليتے-

#### ( ١٠٠ ) من غزا بِالمشرِ كِين وأسهم لهم

جو تحص مشرکین کو جہاد میں لے جائے اوران کے لیے حصہ مقرر کرنا

( ٢٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الملهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَ

بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسُهُمَ لَهُمْ. (بيهقى ٥٣) (٣٣٨٣٥) امام زہری ویشید فرماتے ہیں كه رسول الله مُؤْفِقَة يبود كے چند لوگوں كو جباد میں شركت كے ليے لے كئ ال

آپ مُلِفَظِينَةُ نِے ان كوايك حصه بھي عطافر مايا۔

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدًّ

كَانَ يَغْزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ. (ابوداؤد ٢٨٢)

(٣٣٨٣١) امام زہری ویشید فرماتے ہیں كدرسول الله فیزائی ہے ہود يوں كو جہاد كے ليے لے جايا كرتے تھے اور ان كے ل ملمانوں کے حصوں کی طرح حصہ مقرر فرماتے تھے۔

( ٣٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَ آ

اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُزُو بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ. (ابوداؤد ٢٨١- ترمذى ١٥٥٨)

(٣٣٨٣٧) امام ز برى ويطير فرمات ميں كه نبي كريم مُلِفَظَةً يهوديوں كو جهادك ليے ليے بايا كرتے تھے پھران كو مال غنيمت \*

ہے حصہ بھی عطافر ماتے۔

( ٣٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ غَزَا بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُ فَرَضَخَ لَهُمْ.

(٣٣٨٣٨) حضرت شيبانی پيشير فرماتے ہيں كەحضرت سعد بن ما لك زائش يمبود كے چندلوگوں كو جہاد كے ليے لے محتے پھرآپ -

ان کوتھوڑ اسامال بھی عطا کیا۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَامِرًا، عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَغْزُونَ بِأَهْلِ الكتار

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱)

فقال عامر: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذُّمَّةِ فَيَقْسِمُونَ لَهُمْ وَيَضَعُونَ عَنْهُم من جِزْيَتِهِمْ ، فَلَالِكَ لَهُمْ نَفُلٌ حَسَنٌ.

(۳۳۸۳۹) حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عامر پیشیئے سے سوال کیاان مسلمانوں کے بارے بیں جواہل کتاب کو جہاد پر لے جاتے ہیں؟ حضرت عامر پیشیئے نے فر مایا: میں نے فقیہ اور غیر فقیہ ائمہ حضرات کو پایا کہ وہ لوگ بھی ذمیوں کو جہاد پر لے جاتے تھے۔ پھران میں بھی مال غنیمت تقسیم فرماتے۔اوران سے جزیہ کوختم فرمادیتے اور بیان کے لیے بطورزا کدا حسان کے تھا۔

( ٢٢٨٤٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: أَذْرَ كُت الأَنِمَةَ ... ثُمَّ ذَكَوَ مَحُوهُ. (٣٣٨٢٠) حفرت جابر يِشْين فرمات بي كه حضرت عامر بِيشْين نے ارشاد فرمايا: كه ميں نے ائمه كو پايا۔ پھر آپ بِيشْين نے ندكوره حديث ذكر فرمائى۔

# ( ١٠١ ) فِي الفارِسِ كم يقسم له ؟ مَنْ قَالَ ثلاثة أسهمٍ

# مُحُورُ اسواركوكتناحصه علے گا؟

( ٣٢٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرِّسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا. (بخارى ٢٨٦٣ـ مسلم ١٣٨٣) (٣٣٨٣) حفرت ابن عُمرِثَنْ قُوْمِتِ مِروى ہے كه حضورالقدس مَافِظَةٍ نَے گھوڑ سوار كے ليے دواور بيادہ كے ليے ايك حصدمقر رفر مايا۔ ( ٣٢٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم ؛ سَهُمًا لَهُ ، وَاثْنَيْن لِفَرَّسِهِ. (ابويعلى ٢٥٢٢) (٣٣٨٣٢) حفرت ابن عباس بن وين عمروى بكرة تخفرت مِرَّافَقَيَّةً فَ هُورْسواركوتين حصوطا فرمائ ، ايك حمداس ك لي اوردواس كِهُورْ ب كر لير

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمًّا ، فَكَانَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ. (دار قطنی ١٠٦)

(۳۳۸۳۳) حفزت ابن عمر تفکیز نف سے مردی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْتَغَیْجَ جَبِ گھوڑے کے لیے دواوراس کے سوار کے لیے ایک حصہ مقرر فرماتے تو گھوڑ سوار کے لیے تین حصے ہو جاتے تھے۔

( ٣٣٨٤٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِنْتَى فَرَسٍ ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ. (سعيد بن منصور ٢٧٦٣ـ عبدالرزاق ٩٣٢٣) (١٩٣٥ ١٩٣٥) د: ﴿ لَكُنْ كُنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَل

(۳۳۸۴۳) حفزت صالح بن کیمان دہاؤہ کے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤفِظِ نے جنگ خیبر کے دن دوسو گھوڑوں کے لیے حصہ

مقررفر مایا،اور برگھوڑے کودو جھے دیے ۔

( ٣٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :لِلْفَرَسِ سَهْمَان ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ.

(٣٣٨٣٥) حضرت سلمها تعجاب محمر مِنْ النَّحَافِينَ عن الريت كرت بين كه محوز كودواور پياده كوايك حصه ملے گا۔

( ٣٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِلْفَوْسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمًّا. (سعيد بن منصور ٢٧٦٩ـ عبدالرزاق ٩٣١٩)

(٣٣٨٣١) حضرت مكول جان الله عمروى بكرة مخضرت مِزَافِظَة أن كهور سوارك ليددواور بياده كي ليه ايك حصد مقرر فرمايا ( ٣٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهُمًا.

( ٢٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ عُمَرُ ، أَشَارَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ. (سعيد بن منصور ٢٧٧٠)

(۳۳۸۴۸) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھوڑے کے لیے دو حصے حضرت عمر ڈاٹٹڑ نے مقرر فرمائے ، بنوتمیم کے ایک شخص نے اس کی طرف اشارہ فر مایا۔

( ٣٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ لِلزَّبْيُرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُم ؛ سَهُمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهُمَّا لَهُ ، وَسَهُمَّا لَأُمِّهِ وَلِذِي الْقُرْبَيِ. (نسائي ٣٣٣٣ـ طحاوي ٢٨٣)

(٣٣٨٣٩) حضرت يكي بن عباد سے مروى ہے كه حضرت زبير والتي كوچار حصے ملے، دو حصاس كے كھوڑے كے ليے، ايك حصه

ان کے لیے اور ایک حصہ ان کی والدہ اور رشتہ داروں کے لیے۔

( ٣٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُويْبِرِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَنَحْنُ بِخُرَاسَانَ : بَلَّعْنَا

النَّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لَهُ ، وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا ، وَقَالَ فِي الْخَيْلِ :الْعِرَابُ وَالْمُقَارِفُ وَالْبُرَافِينُ سَوَّاءٌ. (سعيد بن منصور ٣٧٧٣)

(۳۳۸۵۰) حضرت جویبر دی نو فرماتے ہیں کہ ہم خراسان کے علاقہ میں تصحضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں کھا کہ ثقہ راویوں

کے ذریعہ ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ آنخضرت مَوْفِقَعَةِ نے گھوڑ سوار کو تین جھے عطاء فرمائے ، دو جھے اس کے گھوڑے کے اور ایک حصہ اس کیلئے ،اور پیادہ کوایک حصہ عطا فر مایا ،اور گھوڑوں کے متعلق فر مایا : عراب ، مقارف اور براذین (مختلف نسل کے گھوڑ ہے )

اس تھم میں برابر ہیں۔

( ٣٣٨٥١ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : كَانُوا إِذَا غَزَوُا فَأَصَابُوا الْفَنَائِمَ ، فَسَمُوا لِلْفَارِسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ حِينَ تُقَسَمُ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ؛ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا.

(۳۳۸۵۱) حفنرت حسن اور حفنرت ابن سیرین پریشائی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھائیڈ بنین جب جہاد میں فتح یا ب ہوتے اور مال غنیمیت ہاتھ آتا تو تقسیم غنیمت کے وقت گھوڑ سوار کو تین حصے ملتے ، دواس کے گھوڑ ہے کے اور ایک حصہ اس کا ، اورپیادہ کوایک حصہ ملتا۔

( ٣٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٢) حفرت علم عدوى بي كمآ تخضرت مُؤْفِظَةً ن كلورْسواردواور بياده كيليّ ايك حصه مقرر فرمايا ـ

( ٣٢٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثُيُّ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. (بيهقى ٥٣)

(۳۳۸۵۳) حضرت خالد بن معدان خائن ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ السِّهَامَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمًا لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، لِلرَّجُلِ ، فَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا هَمَّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ مِنْهَا ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ مِمَّنْ يُقَاتِلُ هَذِهِ الْحُصُونَ ، فَالْمَ بُونَ اللهِ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمًا لِللهَ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ سَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وَسَهُمًا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوضَعُ سُهُمَانُ الْخَيْلِ وَهِى بِإِذْنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنّهَارِ وَسَهُمًّا لِلرَّجُلِ ، وَكَيْفَ تُوضَعُ سُهُمَانُ الْخَيْلِ وَهِى بِإِذْنِ اللهِ لِمَسْرَحِهِمْ بِاللّيْلِ ، وَلِمَسَالِحِهِمْ بِالنّهَارِ وَلِطَلَبِ مَا يَطْلُبُونَ. (سعيد بن منصور ٢٤٦١)

(۳۳۸۵۴) حضرت عمر و بن میمون وایشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جزیرہ والوں کولکھا: اما بعد! آنخضرت مُؤَوَّتَهَا کَی دورمبار کہ بیں گھوڑے کیلئے دواورسوار کیلئے ایک حصہ مقررتھا، پھر کیوں کوئی شخص ان کے حصہ کو کم کرنے کے ارادہ سے شک اور تر دد میں ڈالٹا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو بنا دیا ان میں ہے جولوگ ان قلعوں میں قبال کرتے ہیں جو حصے ان کے رسول اکرم مُؤَوِّتُنَعَیٰ کے دور میں ہے وہ ان کو وہ وہ صے یہ ہے کہ گھوڑ ہے کیلئے دواوراس کے سوار کیلئے ایک حصہ مقررتھا، گھوڑ ہے کے حصہ کو کیسے کم کرتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے حکم ہے رات میں چراگاہ میں پھرتے ہیں،اور دن میں سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں،اور اس وجہ ہے کہ کہ وڑے ہیں۔ور سے جس کہ کرتے ہیں۔ور سے جس کے جم کرتے ہیں۔ور سے جس کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ میں جو مجاہدین طلب کرتے ہیں۔

( ٣٣٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَسْهَمَ لِلزَّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ :

سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمًا لأُمَّهِ ، وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى.

(۳۳۸۵۵) حفرت یکیٰ بن عباد رہا تھو سے مروی ہے کہ حضرت زبیر رہا تھو کے چار حصے تھے، دو حصے گھوڑے کے،ایک حصہ ان کی والد د کااورا یک حصہ داروں کا۔

( ٣٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمَّا فَتَحَ سَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ ٱلْفَ أَلْفٍ ، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(۳۳۸۵۱) حضرت عامر ہن تھی ہے مروی ہے کہ جب حضرت معدین الی وقاص ہٹا تھی نے مقام جلولاء کو فتح فرمایا تو غنیمت میں مسلمانوں کومیں بزار ہاتھ آئے ،انہوں نے گھوڑسوار کیلئے تین ہزار مثقال اور پیادہ کیلئے ایک ہزار مثقال تقسیم فرمایا۔

#### ( ١٠٢ ) مَنْ قَالَ لِلفارس سَهْمَانِ

## جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ گھوڑ سوار کو دو حصے ملیس گے

( ٣٣٨٥٧) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَهُ أَسُهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، وَأَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

(٣٣٨٥٤) حفرت ابوموى جانور ن محصور سواركيليد دواور بياده كيليد ايك حصد مقررفر مايا-

( ٣٣٨٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَغْقُوبَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ عَمَّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ جَارِيَةَ ، قَالَ : شَهِدُنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُسِمَتُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهُمًّا ، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْقًا وَخَمْس مِنَةٍ :ثَلَاثُ مِنَةَ فَارِسٍ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهُمَانِ.

(ابوداؤد ۲۵۳۰ احمد ۴۲۰)

(۳۳۸۵۸) حضرت مجمع بن جاریہ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مَلِّنَ اَلَّهُ کے ساتھ سلح حدیدبیمیں شریک تھے، اٹھارہ حصے تقسیم کے گئے،اسلامی شکر کی تعداد پندرہ سوتھی، تین سوگھوڑ سواروں کو ملے، ہرگھوڑ سوار کیلئے دو حصے تھے۔

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ.

(٣٣٨٥٩) حضرت على دلائن فرماتے ہیں كە كھوڑسواركودو حصليں كے،حضرت شعبه فرماتے ہیں كەمىں نے اس كولكھا ہوا پايا۔

( ١٠٣ ) فِي الْبَرَاذِينِ ، مَا لَهَا ، وَ كَيْفَ يُقْسَمِ لَهَا ؟

### ترکی النسل گھوڑے کیلئے کتنا حصہ مقررہے؟

( ٣٣٨٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَكَانَ يَلِى

نَغُرَ مَلَطْيَةَ ، إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ رِجَالاً يَغُزُونَ بِخَيْلٍ ضِعَافٍ جَذَعٍ ، أَوْ ثَنِى ، لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِى الَّذِى لَيْسَ دُونَ الْفَرَسِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُقَالَ : بِرُذَوْنٌ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْمُوسِينَ فِيهَا ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْخَيْلِ الصَّعَافِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رَدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَعْلِمْ أَصْحَابَهَا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْهِمَهَا ، انْطَلَقُوا بِهَا أَمْ تَرَكُوا ، وَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْبُرَاذِينِ رَائِعَ الْجَرْي وَالْمَنْظِرِ ، فَأَسْهِمُهُ إِسْهَامَك لِلْخَيْلِ الْعِرَابِ.

(۱۳۸۱) حضرت عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ حضرت جعونہ بن حارث والی جب ملطیہ کے سرحد کے پاس سے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعز پز میشین کو خط لکھا کہ لوگ مختلف گھوڑوں پر جہاد کرتے ہیں ،کوئی جذع پر کوئی تنی پر ہوتا ہے ،اس میں مسلمانوں سے رد کرنانہیں ہے ،اورکوئی برذون گھوڑ ہے پر جہاد کرتا ہے جو دوسرے گھوڑوں سے کم نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو برذون کہا جاتا ہے ،اس اس کی اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعز پز براٹینی نے جواب تحریر فر مایا: مختلف النسل جو گھوڑ ہے ،اس اس کی اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعز پز براٹینی نے جواب تحریر فر مایا: مختلف النسل جو گھوڑ دو، بین جن کو مسلمانوں سے ردنہیں کیا جاتا ان کے سواروں کو بتادو کہ ان کے لیے (الگ کوئی) حصہ نہیں ہے۔ ان کو لے کر جاؤ جھوڑ دو، اور ترکی النسل جو گھوڑ ہے ہے۔

( ٣٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْبِرْذَوْنُ بِمَنْزِلَةِ الْفَرَسِ.

(٣٣٨ ٦٢) حضرت حسن جلافة فرماتے ہیں کہ ترکی النسل محوز ابھی حکم میں عام محوز وں کی طرح ہے۔

( ٣٢٨٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِصَاحِبِ الْبِرْ ذَوْنِ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمٌ.

(۳۳۸۷۲) حضرت حسن مُؤَفِّنَا فَيَقَ فَرِ ماتے ہیں کہ ترکی النسل گھوڑے کے مالک کے لیے بھی ننیمت میں حصہ ہے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا. (ابوداؤد ٢٨٢)

(۳۳۸ ۲۳) حضرت خالد بن معدان سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلَوْنظَةُ نے عربی النسل گھوڑے کے لیے دو جھے اور غیر عربی گھوڑے کوا کب حصد دیا۔

( ٣٢٨٦٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ:إِنَّا لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ أَصَبْنَا خَيْلًا عِرَاضًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ :أَنَّ تِلْكَ الْبَرَاذِينُ ، مَا قَرَف مِنْهَا الْعِتَاقَ فَأْسِهِمُ، وَأَلْغ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(۳۳۸۷۳) حضرت ابومویٰ دفاقۂ نے حضرت عمر دفاؤہ کو خطاکھھا کہ جب ہم نے مقام تستر فئح کیا تو ہمیں نینیمت میں پکھ براذین گھوڑے ملے ہیں حضرت عمر رفاقۂ نے نئح رفر مایا براذین گھوڑوں میں جوعمدہ ہیں توان کو حصد دو،اور جوان کےعلاوہ ہیں وہ بے کار ہیں، ان کے لیے حصہ نہیں ( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْس ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكْتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِى خَمِيصَةٍ : لاَ أَجْعَلُ مَنْ أَذْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمَّةُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ. (فزارى ٣٣٣)

(٣٣٨٦٥) حضرت ابن الاقمرے مروى ہے كہ گھڑ سواروں نے شام پر دھاوا بولا ، اس دن عربی گھوڑے پائے گئے ، اگلے دن دو پہرکوتر کی انسل گھوڑے پائے گئے ، حضرت ابن الی خمیصہ نے فر مایا : جس نے پایا ہے میں اس کواس کے برابر نہ بتاؤں گا جس نے نہیں پایا ، حضرت عمر جن نئے کو خط لکھا گیا ، حضرت عمر جن نئے نے ارشاد فر مایا وادی کی ماں اس کو گم پائے ، اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے ، جو کچھ کہا گیا ہے اس پر چلو۔

( ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتِ الْبَجَلِتُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ ، يَقُولُ :إِنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهْرِ بْنَ حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَتَقَطَّعَتِ الْبَرَاذِينِ ، فَأَسْهَمَ لِلْعِراب سَهْمَيْنِ ، وَلِلْبَرَاذِينِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ ، فَجَرَتُ سُنَّةً لِلْخَيْلِ بَعْدُ.

(۳۳۸ ۱۲) حضرت تعلی جنگیز فرماتے بیں کہ حضرت منذر بن دھر بن حمیصہ وغمن کے مقابلہ پر نکلے ،عمد دعر بی اکنسل کھوڑ ہے پائے گئے ، اور ترکی النسل کھوڑ ہے اور ترکی النسل کھوڑ ہے ایک حصہ مقرر کیا ، چرکئے ، اور ترکی النسل کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ، چر حضرت عمر جنگیز کواس کے متعلق لکھا ، آپ نے یہ پہند کیا اور اس کے بعد کھوڑ وں کے لیے بیطریقہ جاری ہوگیا۔

( ٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ۚ (ح) وَشَوِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْس ، عَنْ كُنُّومٍ بْنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الدَّهُرُ بْن حَمِيصَةَ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعَدُوِّ ، فَلَحِقَتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقُ ، وَلَهُ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَسُهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَسُهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ ، وَلَهُ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَب بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَصْهُمَ لِلْخَيْلِ ، وَلَمْ يُسْهِمُ لَلْبَرَاذِينِ ، فَكَتَب بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ فِى حَدِيثٍ أَحَدِهِمَا : ثَكِلَتِ الْوَدَاعِيَّ أَمَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ.

(۳۳۸ ۲۷) حفرت کلثوم بن الاقمر ہے بھی ای طرح مروی ہے صرف اس میں اتنااضا فہ ہے کہ ترکی اکنسل گھوڑوں کے لیے حصہ مقرر : فرما ا

( ٢٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلْمُفُرَفِ سَهُمٌ ، وَهُوَ الْهَجِينُ ، وَلِصَاحِيهِ سَهُمٌ . ( ٣٣٨٦٨ ) حفرت حن وَلَيْ فَر مَاتِ بِين كَمَقرف هُورُ ہے كے ليے ايك حصہ ہے (ايبا هورُ اجودونى ہو)اوراس كے سوار ك ليے ايك حصہ ہے۔

( ٣٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ ، عَنْ أَشْيَاخِ هَمْدَانَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌ. (۳۳۸ ۱۹) حضرت زیبر بن عدی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لِلْهَجِينِ سَهْمٌ.

(۳۳۸۷۰) حضرت مکول فرماتے ہیں کھجین گھوڑے کے لیے بھی غنیمت میں ایک حصہ ہے۔

( ٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، قَالَ :الْفَرَسُ وَالْبِرُ ذَوْنُ سَوَاءٌ.

(٣٣٨٧) حفرت سفيان فرماتے ہيں كەعر بى اورغير عربى (تركى النسل) گھوڑے برابر ہيں۔ ( ٣٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : كَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا يُسْهِمُ لِلْبِرْ ذَوْن.

(٣٣٨٧٢) حضرت اوزاعي دان في فرمات بين كه بهار علاء من ئے كوئى بھى نہيں ہے جوتر كى النسل كوحصة دينے كا قائل ہو۔

( ١٠٤ ) فِي الْبِغَالِ، أَيّ شَيءٍ هُوَ ؟

خچرکوکتنا حصه ملے گا؟

( ٣٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَغْلِ سَهْمًا ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

( ٢٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبِغَالُ رَاجِلُ .

(٣٣٨٧٣) حفرت حسن جي نؤو فرماتے ہيں خجر سوار پيادہ کے مثل ہے۔

( ٣٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يُسْهِمُونَ لِبَغْلِ ، وَلَا لِبِرْ ذَوْنِ ، وَلَا لِحِمَادِ .

(۳۳۸۷۵) حضرت مکول دینیز فرماتے ہیں کہ فقبًاء کرام خچراور ترکی النسل اور گدھے کیلئے حصہ مقرر نہ فرماتے تھے۔

( ١٠٥ ) فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالأَفْرَاسِ لِكُم يُقْسَم مِنْهَا ؟

کوئی شخص کئی گھوڑے لے کر جہاد میں حاضر ہوتو کتنے گھوڑ وں کو حصہ دیا جائے گا؟

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْغَزُوِ ، فَيَكُونُ مَعَهُ الْأَفْرَاسُ : لَا يُقْسَمُ لَهُ عِنْدَ الْمَغْنَمِ ، إِلَّا لِفَرَسَيْنِ. (۳۳۸۷) حضرت حسن دانٹی فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخص کی گھوڑ وں کے ساتھ جہاد میں حاضر ہوتو تقسیم نمنیمت کے وقت صرف دو گھوڑ وں کوحصہ دیا جائے گا۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ: لاَ يُسْهَمُ لاَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَّجُلِ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ.

(۳۳۸۷۷) حفرت کمحول زناتؤ فرمات ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کی گھوڑے ہوں تو دو گھوڑ وں سے زیادہ کو حصہ نہیں دیا جائے گاءان دو کے علاوہ جو ہیں وہ تو صرف تھکاوٹ کے بعد اس پرسوار ہونے کے لیے احتیا طار کھے گئے ہیں۔

( ٣٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :شَهِدُنَا غَزَاةً مَعَ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَمَعِى هَانِءُ بْنُ هَانِءٍ ، وَمَعِى فَرَسَانِ ، وَمَعَ هَانِءٍ فَرَسَانِ ، فَأَسُهَمَ لِى وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ،

عُثْمَانَ ، وَمَعِي هَانِءُ بُنُ هَانِءٍ ، وَمَعِي فَرَسَانِ ، وَمَعَ هَانِءٍ فَرَسَانِ ، فَأَسُهَمَ لِي وَلِلْفَرَسَيْنِ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ، وَأَسْهَمَ لِهَانِءٍ وَلِفَرَسَيْهِ خَمْسَةً أَسُهُمٍ .

(۳۳۸۷۸) حفرت ابواسحاق برائیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعید بن عثان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، ہمارے ساتھ ھانی بن ھانی تھے ،میرے پاس دو گھوڑے اور حضرت ھانی کے پاس بھی دو گھوڑے تھے ،میرے اور میرے گھوڑوں کے لیے پانچ حصے دیئے گئے ،اور حضرت ھانی کو گھوڑے اور ان کے لیے پانچ حصے دیئے گئے۔

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا سَهُمَ لَأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ أُسْهِمَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ؛ أَرْبَعَةٌ لِفَرَسَيْهِ ، وَسَهْمًا لَهُ.

(۳۳۸۷۹) حضرت حسن مٹا تی گئی فرماتے ہیں کہ دو گھوڑوں کے نیادہ کے لیے حصہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دو سے زائد گھوڑے ہوں تو اس کو پانچ حصے دیئے جائیں گئے، چار حصے اس کے گھوڑوں کے لیے اورا یک حصے اس کے لیے۔

( ٣٣٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ أَذْرَبَ رَجُلٌ بِأَفْرَاسٍ ، كَانَ لِكُلِّ فَرَس سَهْمٌ.

(۳۳۸۸)حضَّرت سلیمان بن موکٰ وُڈاٹوُڈ سے مروی ہے کہ اگر کو کی شخص کئی گھوڑے لے کرمیدان جنگ میں اتر ہے تو اس کے ہر ہر گھوڑے کے لیے حصہ ہے۔

(١٠٦) العَبِلُ، أيسهَم لَهُ شَيءً إِذَا شَهِلَ الْفَتَحُ؟

غلام اگر جہاد میں شریک ہوتو کیااس کوبھی حصہ ملے گا؟

( ٣٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا ، أَعُطَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدُ هَذَا ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِي الْمَتَاعِ، وَلَمْ يَضْرِبُ لِي بِسَهْمٍ. (ابوداؤد ٢٧٢٣ـ احمد ٢٢٣)

(۳۳۸۸۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ خیبر میں شریک ہوا تو میں غلام تھا، جب خیبر فتح ہوا تو آنخضرت مَا فَضَحَةُ اللهِ على حضرت مَا فَضَحَةُ اللهِ على اللهِ على اللهِ اله

( ٣٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ مَوْلَاىَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوك ، فَلَمْ يَقْسِمُ لِى مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِیؒ الْمَتَاع سَیْفًا کُنْت أَجُرَّهُ إِذَا تَقَلَّدُته. (ابن ماجه ٢٨٥٥)

(۳۳۸۸۲) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے آقا جنگ خیبر میں شریک ہوئے میرے لئے ننیمت میں حصہ مقرر نہ کیا گیا،اور گھر کے سامان سے ایک کلواردی گئی، میں اس کو گلے میں لاکالیتا۔

( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.

(٣٣٨٨٣) حفرت عمر تلافخه فرمات مين غلام كے ليے غنيمت ميں حصه نبيس ہے۔

( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ. (٣٣٨٨٣) حفرت ابن عباس في ومن فرمات بين غيمت يُس غلام كيلئ حصر نبيس ہے۔

( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ لِلْعَبْدِ وَالأَجير سَهْمُ

جو حضرات فر ماتے ہیں کہ غلام اور مز دور کیلئے بھی غنیمت میں حصہ ہے

( ٣٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا :مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرِّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ أَجِيرِ فَلَهُ سَهُمٌّ.

(۳۳۸۸۵) حفرت حسن ڈاٹٹھ اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو بھی جہاد میں شریک ہو، آزاد، غلام یا مزدور میں سے اس کیلئے غنیمت میں سے حصہ ہے۔

( ٣٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، قَالُوا :الْعَبْدُ وَالْاجِيرُ إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ أَعْطُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۸۸۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین اور حضرت تکم فر ماتے ہیں غلام اور مزدورا گر جہاد میں شریک ہوں تو ان کوغنیمت میں سے حصد دیا جائے گا۔ ( ٣٣٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، قُسِمَ لَهُ ، وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٧)حضرت ابراہيم فائن فرماتے ہيں كه أكرتا جرادرغلام جہاد ميں شريك ہوتو ان كيلے غنيمت ميں حصه نكالا جائے گا۔

( ٣٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ.

(٣٣٨٨٨)حفرت عمروبن شعيب فرمات بين كهفلام كوحصدد ياجائ گا-

( ٣٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي قُرَّةً ، قَالَ : قَسَمَ لِي أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ كَمَا فَسَمَ لِسَيِّدِي.

(۳۳۸۹) حفرت ابوقرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا کیلئے حصہ مقرر کیا ای طرح حضرت ابو بمرصدیق ڈاٹٹونے میرے لیے حصہ مقرر فرمایا۔

( ٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْغَنَائِمِ يُصِيبُهَا الْجَيْشُ ، قَالَ : إِنْ أَعَانَهُمَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ ، ضُرِبَ لَهُمَا بِسِهَامِهِمَا مَعَ الْجَيْشِ.

(۳۳۸۹۰) حضرت ابراہیم مزائِنُهُ فرمائتے ہیں کہ اگر کشکر اسلام کوغنیمت ملے ادران کی مدد کیلئے تا جراور غلام بھی ہول تو غنیمت میں کشکر کے ساتھ ان کوبھی حصد دیا جائے گا۔

# ( ١٠٨ ) فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، هَلْ لَهُمْ مِنَ الغنِيمةِ شَيُّ ؟

#### کیا خوا تین اور بچول کے لیے غنیمت میں حصہ ہے؟

( ٣٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْحَيْلِ. (ابوداؤد ٢٨٩- بيهقي ٥٣)

(۳۳۸۹۱) حضرت مکول و اتنا سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ فَقَلَةَ فِي خوا تين بچوں اور گھوڑوں کو ننيمت ميں سے حصد يا۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلُ كُنَّ يَخْضُرُنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ يَضُرِبُ لَهُنَّ بَسُهُم ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِى إلَى مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ ؟ وَهَلْ نَجْدَةَ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُبِي عَنِ النِّسَاءِ ، هَلُ كُنَّ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَيْرِبَ لَهُنَّ مَنْ يَخْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُوبِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يَرُضُحُ لَهُنَّ

٣٣٨٩٢) حضرت يزيد بن ہرمنوے مروی ہے كەنجدہ نے حضرت ابن عباس تفایق کو خط لکھا اورعورتوں کے متعلق دریافت کیا کہ كیا خواتین حضور اقدس مَرِقَ تَقِیلُ جہاد میں شریک ہوتی تھیں ، کیا ان کوفٹیمت میں سے حصہ ملتا تھا؟ حضرت بزید فرمات کے کہا خواتین کہ میں نے نجدہ کی طرف حضرت ابن عباس تفایق تھیں؟ اور کیا ان کیلئے فلیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقدس نیز فلیفی کے کہ دوراقدس نیز فلیفی کے کہا دیا ہوراقدس نیز فلیفی کے کہا دیا ہور کیا ان کیلئے فلیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقدس نیز فلیفی کے کہا تھیں؟ اور کیا ان کیلئے فلیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقدس نیز فلیفی کے کہا تھیں کے دوراقد میں نیز فلیفی کے کہا تھیں؟ اور کیا ان کیلئے فلیمت میں حصہ تھا؟ بہر حال وہ حضور اقد میں نیز فلیفی کے کہا تھیں کا دور کیا ہوں کہا کہ کہا تھیں۔

٣٣٨٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ : شُهِدَتْ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَ أَمَّ مَجْزَأَةَ بْنِ تَوْدٍ ، فَكُنَّ يَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، فَأَسْهَمَ لَهُنَّ . أَرْبَعُ نِسْوَقٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَ أَمَّ مَجْزَأَةَ بْنِ تَوْدٍ ، فَكُنَّ يَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، فَأَسْهَمَ لَهُنَّ . الْمُعَنْ بَيْنُ مَنْ الْمَاءَ مَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، فَأَسْهَمَ لَهُنَّ . هُمُ اللّهُ عَنْ جَهاد مِن شَرِيك بوئي جَنُوا تَيْن جَهاد مِن شَرِيك بوئي جَن

ماتھ جہادیں شریک ہوتی تھیں ،اوران کوالگ حصہ نہ دیا جاتا ،اوران کو بچھاس میں ہے دیا جاتا تھا۔

مام مجزاة بن وربي تصروه بياسول و پانى اورزخيول و پى كرتى تحسى، ان كوننيمت ميل عصدويا جاتا ـ ٢٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْحَوْلَانِيّ ، قَالَ : قَسَمَ عُمَرُ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ دِينَارًا ، وَجَعَلَ سَهُمَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

التحولايي ، قال : فسم عمر بين الناس عنائِمهم ، فاعطى كل إنسان دِينارا ، وجعل سهم المراةِ والرحلِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ بِضْفَ دِينَارٍ . ٣٣٨٠ عند سفان ترووه ... سوم من سم عند سع هاف أندًا كان وَحْدَهُ أَعْطَاهُ بِضَمْ وَالْ اللهِ عَنْ مَا الْ عَن

۳۳۸۹۴) حفرت سفیان بن دهب سے مروی ہے کہ حضرت عمر دفائن نے لوگوں میں مال ننیمت تقسیم فر مایا ، آپ نے ہرایک وایک ینارعطا فر مایا ، اور خاتون اور مرد کا حصہ برابرمقرر فر مایا ، اگر مرد کے ساتھ خاتون بھی ہوتو ایک دینارعطاء فر ماتے ، اور اگر اکیلا ہوتا تو مفعطا فر ماتے ۔

٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِظَبْيَةِ خَوَزٍ ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ :كَانَ أَبِى يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. (ابوداؤد ٢٩٣٥ـ احمد ١٥١)

۳۳۸۹۶) حضرت عا نشه ٹنئالئے مروی ہے کہ حضوراقدس مِیَالْفَظِیَّۃ کے پاس ایک تھیلی لائی گئی،آپ نے ان کوآ زادخوا تین اور مدیوں میں تقسیم فر مایا ،حضرت عا نشه ٹنئالٹر ماتی ہیں کہ:میرے والدمحتر م بھی آ زاداورغلام پرتقسیم فر ماتے تھے۔

> ( ۱۰۹ ) فِی القومِ یَجِینُونَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، هَلُ لَهُوْ شَیْءٌ ؟ اگر چھلوگ فتح کے بعدلشکر میں آئیں تو کیاان کو حصہ ملے گا

٣٣٨٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ بُويْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدَ الْفَتْحَ

غَيْرُنَا. (بخاري ١٩٣٧ مسلم ١٩٣٧)

(۳۳۸۹۱) حضرت ابو موی دیایی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فتح خیبر کے بعد حضور مَثِلِفَقِیَّقِ کے لشکر میں حاضر ہوئے ' آنحضرت مِثَلِفَقِیَقِ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا ، اور ہمارے علاوہ کسی ایسے شخص کو حصہ عطا نہ فرمایا جو جنگ میر شرکہ نہ ہو۔۔

( ٣٣٨٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِ َ إِنِّى قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ ، وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَّ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

(۳۳۸۹۷) حفزت عامر منی فی ہے مروی ہے کہ حضرت عمیر رہا ٹیؤنے نے قادسیہ کے دن حضرت سعد بن افی وقاص ڈٹائٹو کو تحریر فر مایا : میر تمہارے پاس حجاز اور شام والوں کو بھیجے رہا ہوں ،ان میں سے جو بھی لاشوں کے خراب ہونے سے قبل جنگ میں شریک ہوجائے اس غنیمت میں حصد دینا۔

( ٣٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ ، يَغْنِى ابْنَ أَبِى حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُ بَعَتْ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ مُمِلًّا لِلْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةِ ، وَزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ البَيَاضِيِّ ، فَانْتَهُوا إَلَى الْقَوْمِ وَقَ فُتِحَ عَلَيْهِمْ ، وَالْقَوْمُ فِى دِمَّائِهِمْ ، قَالَ :فَأَشْرَكُوهُم فِى غَنِيمَتِهِمْ.

(۳۳۸۹۸) حضرت ابن ابی حبیب وہٹو سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دہٹو نے حضرت عکرمہ بن ابی جھل کومہا جربن افی امیداور زیاد بن لبید کی مدد کیلئے بھیجا، جب بیان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت فتح حاصل کر چکے تھے،اور ان کی لاشیں خون آلودموجہ تھیں ان کوبھی غنیمت میں شریک کیا۔

( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَ لِجَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ. (ابوداؤد ٢٧٧)

(۳۳۸۹۹) معنرت حکم دالٹن سے مروی ہے کہآنخضرت مَلِّافظِیَّا آئے۔ جعفراوران کے ساتھیوں کو خیبر کے دن ننیمت میں سے حصہ د باوجود یکہ وہ جنگ خیبر میں شریک نہ تھے۔

## ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِذَا قَدِم بَعْد الْوَقْعَةِ

جو حضرات يرفر ماتے بيں كه: جو جنگ كے تم ہونے كے بعد آئ اس كوغنيمت ميں حصد ند ملے گا ( ٣٢٩٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : غَزَهُ ، بَنُو عُطَارِدٍ مِنَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَأَمَدُّوا عَمَّارًا مِنَ الْكُوفَةِ ، فَخَرَجَ عَمَّارٌ قَبُلَ الْوَفَعَةِ ، فَقَالَ : نَحُ شُركَاوُكُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْعَبُدُ الْمَجْدُوعُ ، وَكَانَتُ أَذْنَهُ قَدْ أُصِيبَ مِعنف ابن البشير مرّ جم (جلده الله عَنْ اللهُ

و کُتَبَ فِی ذَلِكَ إِلَی عُمَرَ ، فَکُتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

۳۳۹۰ ) حفرت طارق بن شھاب الائمی ڈاٹٹو ہے مردی ہے کہ اھل بھرہ میں سے بنوعطارد نے جنگ میں شرکت کی ،اورانہوں نے کوفہ سے حفرت عمامہ کی مدد کی ،حفرت عمارلوائی سے پہلے ہی نکل گئے ، پھر بعد میں فر مایا کہ ہم لوگ بھی غنیمت میں تمہار ہے ساتھ سریک ہیں ، بنوعطارد میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا! اے وہ خف جس کا کان کٹا ہوا ہے ،حضرت عمار کا کان جہاد میں شہید ہوا تھا،

ے وقد سے مطرت عمامہ فی مددی ، مطرت عمارترا فی سے پہلے ہی تکال کے ، چر بعد میں قرمایا کہ ہم لوگ بھی علیمت میں تمہارے ساتھ ریک ہیں ، بنوعطار دمیں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا! اے وہ مخص جس کا کان کٹا ہوا ہے ، حضرت عمار کا کان جہاد میں شہید ہوا تھا، یا تو بہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غنیمت میں سے تمہیں حصہ دیں؟ حضرت عمار نے فرمایا ، تو نے مجھے میرے بہترین اور پندیدہ کان سے ردیا ہے ، پھر حضرت عمر مخالفۂ کواس کے متعلق لکھا، حضرت عمر دو تھڑنے نے جواباتحریر کیا غنیمت میں اس کو حصہ ملے گا جواڑائی اور فتح میں

٣٣٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الْعَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ. (بيهقى ٥٠ـ عبدالرزاق ٩٢٨٩)

۳۳۹۰۱) حضرت طارق بن محصاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر خاتی نے فرمایا ، غنیمت میں اس کا حصہ ہے جولڑ انی میں رکت کرے۔

. ۲۲۹ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : هَوُلَا ءِ الْمَحُرُومُونَ فَافْسِمْ لَهُمْ. بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَقَالَ : هَوُلَاءِ الْمَحُرُومُونَ فَافْسِمْ لَهُمْ. ٣٣٩٠١ ) حضرت ابراجيم سے مردی ہے کہ جنگ جمل کے دن کچھ لوگ حضرت علی دائو کے پاس لا الی کے بعد حاضر ہوئے ،

رت على نے فرمایا بیمحرومین میں، (آپ نے قرآن پاک کی آیت للسائل والمعووم کی طرف اشارہ فرمایا) پھران کوغنیمت سے حصہ عطافر مایا۔ سے بین بیسر <sup>8</sup> سے بین موجہ و جبر و

٣٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَصَابُوا غَنِيمَةً فَجَاءَ بَعْدُهُمْ قَوْمٌ ، فَنَزَلَثُ : ﴿فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ... النَّ وَلِدَ مَنْ مُرْدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ وَاللهِ مِنْ مُنْ وَاللَّهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ..

لِلسَّانِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. (طبری ۸۲) ۳۳۹۰۳) حفرت حسن بن مجمر دِکاتُوْ ہے مردی ہے کہ حضوراقدس نے ایک سربیر بھیجا،ان کو مال غنیمت ہاتھ آیا، پھران کے بعد کچھ مند میں میں میں میں مار سائر کردیوں کو میں فروق کی سیسے میں اور کا میں میں میں اس کے بعد کچھ

؎اورآ گئے،تویہآ یت مبارکہنازل ہوئی﴿فِی أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. ۲۲۹۰) حَذَّثَنَا شَوِیكٌ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ کُوْکُمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ، ﷺ نَا اِسْ اَوْ کَارَاهُ ﴿ اِللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ،

٣٣٩٠١) حفرت ابن عباس نفاش قرآن بإك كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كه اس مے محروم

( ٣٣٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ ﴿لِلسَّانِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الإسْلَام سَهْمٌ.

(٣٣٩٠٥) حفزت ابن عبس فأدين قرآن كي آيت ﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ميس محروم كي تفير كے تعلق فرماتے ہيں كدمر وہ تخص ہے جس کے لیے اسلام میں نتیمت کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔

( ٣٣٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ طَلَائِعَ ، فَغَيْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةً ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَفْسِمُ لِلطَّلَائِعِ شَيْئًا

فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلَانِعُ ، قَالُوا : قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعُلَّ ﴾. (طبرى ١٥٧) (۳۳۹۰۲) حضرت ضحاک پڑیٹو ہے مردی ہے کہ نبی اکرم مِلِّنْفِقَائم نے پچھابتدائی دیتے روانہ فر ہائے ، پھران کے جانے کے بع

حضورا قدس ﷺ کو بچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، آنخضرت مُؤَفِّقَةَ بِجَالُوں کے درمیان غنیمت کا مال تقسیم فر مایا اوران کو بچھ نہ د

جب وہ دیتے واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے غنیمت کوتقتیم فرما دیا ہے مگر ہمیں حصہ نہ دیا ، توان کے متعلق بیرآیت نازا بُولَى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٌّ أَنْ يَغُلُّ ﴾

( ٣٣٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ فِ الْغُنِيمَةِ شَيْءً.

(۲۳۹۰۷) حضرت ابراہیم روانٹے المحر وم کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ خض ہے جس کیلئے غنیمت میں حصنہیں ہے۔

( ٣٣٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْغَنِيمَةِ شَيءً.

(۳۳۹۰۸) حضرت مجامد رفاتنو سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١١١ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ

#### جوسریدا مام کی اجازت کے بغیر نکلے

( ٣٣٩.٩ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِى السَّرِيَّةِ ، يَحْمِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِهِ ؟ فَكَتَبَ : إِنَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ إُذْنُ أَمِيرِهِ.

(۳۳۹۰۹) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھ کران ہے دریافت کیا کہ کوئی شخص امیر کی اجازت کے بع

سریہ سے نکل جائے؟ آ ب نے جوات تحریفر مایا: اس کوامیر کے عکم نے تبدیل نہیں کیا۔

( ٣٣٩٠ ) حَلَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بِغَيْرٍ إِذْن إِمَامِهِ.

(۳۳۹۱۰) حفر ت ہشام بن حسان ہل فو ماتے ہیں کہ جب دولشکر آسنے ساسنے (پیش قدی کریں) ہوجا کیں تو کسی شخص کواس بات کی اجاز ات نہیں ہے کہ دہ امیر کے اذن کے بغیر سوار ہوجائے (سوار ہوکرنکل جائے)۔

( ٣٣٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْاَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُسْرَى فِى سَرِيَّةٍ ، إِلَّا بِإِذُنِ أَمِيرِهَا ، وَلَهُمْ مَا نَقَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۳۸ ۹۱۱) حفزت حسن ژاپنو فرماتے ہیں کہ امیر کی اجازت کے بغیر سریہ سے نہیں نکلا جائے گا ،اور جوننیمت حاصل ہواس میں ان کے لیے حصہ ہے۔

# ( ١١٢ ) فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، فَتَغْنَم

# جوسريهامير كى اجازت كے بغير جائے اوراس كوغنيمت حاصل ہوجائے

( ٣٣٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَسَرَّت السَّرِيَّةِ مَا أَصَابُوا ، أَوْ غَنِمُوا ، إِنْ شَاءَ الإِمَامُ نَقَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.

(۳۳۹۱۳) حفرت ابراہیم رہ نیٹو فرماتے ہیں کہ سریداگر جہاد کیلئے نکلے اور اس کے ہاتھ جو بھی (ننیمت) آئے ،امام اگر چاہے تو ان کوزائد حصد دے ذے اوراگر چاہے تو یا نچوال حصہ۔

( ٣٣٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَتُ سَرِيَّةٌ بِإِذُنِ الإِمَامِ فَعَنِمُوا ، أَخَذَ الإِمَامُ الْخُمُسَ ، وَسَائِرُهُ لَهُمْ.

(۳۳۹۱۳) حضرت حسن مڑا ہو فرماتے ہیں کدمریدا گرامام کی اجازت کے بغیر ہی جہاد کیلئے نکل پڑے اور ان کے ہاتھ غنیمت آئے تو امام اس میں سے پانچوال حصدوصول کرے اور ہاقی سب ان کے لیے ہوگا۔

( ٣٢٩١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكُرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : غَزَوْتُ الدَّرْبَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا غَزَوْتُ الدَّرْبَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا السَّرَايَا بَعْدَ أَنْ وَجَهْنَا قَافِلِينَ ، فَقِيلَ : لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا النَّاسُ يُنَقَلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(۳۳۹۱۳) حفزت کی بن سعید ٹاٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن المسیب برٹیو سے دریافت کیا کہ: میں نے درب کے علاقے میں جہاد کیا۔ جب ہم وہال روانہ ہو گئے تو ہمارے بعد کچھ سرایا بھیجے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ تہمیں خس کے ملاو و مال نمنیمت ملے گا۔اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔حضزت سعید بن میتب نے فرمایا کہلوگٹس سے ہی نفل دیا کرتے تھے۔

- ( ٣٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ عَمُرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا سَرِيَّةٍ أَغَارَتُ بِغَيْرِ إِذُن أَمِيرِهَا فَهُو غَلُولٌ.
- (۳۳۹۱۵) حضرت حسن جلائو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِائْتَ ﷺ نے ارشا دفر مایا: جولشکر بھی امیر کی اجازت کے بغیر حملہ کرے تو وہ خیانت اور دھوکا دینے والے ہیں۔
- ( ٣٣٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الإِمَامِ يَبُعَثُ السَّرِيَّةَ فَتَغْنَمُ؟ قَالَ :إِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ إِيَّاهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ.
- (۳۳۹۱۲) حضرت منصور رہ ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم زبی ٹوٹ سے دریا دنت کیا کہ امام سربیدروانہ کرےاوراس کوغنیمت حاصل ہو؟ فرمایا اگرامام چاہے تو پھرز ائد حصہ ان کودیے دے اورا گرجاہے خمس نکالے۔
- ( ٣٣٩١٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا رَحَلُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ أَخَذَ الْخُمُسَ ، وَكَانَ لَهُمُ مَا بَقِىَ ، وَإِذَا رَحَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ فَهُوَ أُسُوةُ الْجَيْشِ.
- (۳۳۹۱۷) حفرت حسن مٹاٹی فر ماتے ہیں کہا گرلشکرامام کی اجازت کے ساتھ کوچ کریے تو ان کے غنیمت میں سے خس نکالا جائے گا اور باقی ان کو ملے گا ،اورا گرامام کی اجازت کے بغیر کوچ کریں تو وہ جیش کے مثل ہیں۔

# ( ١١٣ ) فِي الإِمَامِ ينَفِّل الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا

## امام جو ملے وہ کشکر میں تقسیم کردے

- ( ٣٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمُوانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولًا ، وَعَطَاءً عَنِ الإِمَامِ يُنَفِّلُ الْقَوْمَ مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ.
- (۳۳۹۱۸) حضرت علی بن ثابت رین شو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول اور حضرت عطاسے دریافت کیا کہ امام اگروہ سازا مال تقسیم کردے جوان کوغنیمت میں ملاہے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا (کوئی نہیں)وہ انہی کے لیے ہے۔
- ( ٣٣٩١٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهَبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكُرة ذَلِكَ.
- (۳۳۹۱۹) حفرت زھری دہاڑنہ سے دریافت کیا گیا کہ امیرا گرلشکر کوا جازت دے دے اور وہ اپی مرضی کی چیزیں اٹھالیں تو کیا تھم ہے؟ آپ نے اس کونا پندفر مایا۔

#### ( ١١٤ ) فِي الْفِدَاءِ ، مَنْ رَآهُ وَفَعَلَهُ

#### فدبهكابيان

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَبْلٍ.

(ترمذی ۱۵۶۸ مسلم ۱۳۹۳)

(۳۳۹۲۰) حضرت عمران بن حسین بڑا ٹیز ہے مروی ہے کہ آنخضرت فیانٹے ٹیز نے بنوقیل کے ایک مشرک کے بدلے دومسلمانوں کا

( ٣٣٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُر هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَقَلَنِي جَارِيَةً مِنْ يَنِي فَزَارَةً ، مِنْ أَجْسَلِ الْعَرَبِ ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبِ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ :لِلَّهِ أَبُوكَ ، هَبْهَا لِي ، فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ : فَبَعَتْ بِهَا ، فَفَادَى بِهَا أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةً.

(٣٣٩٢) حضرت سلمدين اكوئ جي تيز فرمات بين كه بهم حضور اقدس مُؤفِظَةَ كه دور مين حضرت صديق اكبر جي تيز كه ساته هوازن کے علاقہ میں جہاد کیلئے گئے ، مجھے بی فزارہ کی لونڈی حصہ میں لمی ، جو کہ حسین عرب خاتون تھیں ،اس پرمونا زا کدلباس تھا ، جب اس كے زائد كيڑے كھلے تو ميں اس كو لے كرمدين آيا، بازار ميں حضور اقدس فيلِفظين كى ہم سے ملا قات ہوكى ، آپ فيلِفظ نے ارشاد فرمایا: تمبارے والد کی خوبی التد کیلئے ہی ہے، اس کو مجھے ہیہ کہ دو، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ھبہ کر دی، راوی دینٹو

فر ماتے ہیں کہ: آنخضرت مُلِّنْ فَقِيَّةُ نے وہ ہاندی مکہ میں جومسلمان تصان کے فدید کے واسط بھیج دی۔ ( ٣٣٩٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا فِي الْأَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ :يُمَنَّ

عَلَيْهِ . أَوْ يُفَادَى.

(٣٣٩٢٢) حفرت حسن ٹاپٹۇ اورحفرت عطاء دئاتتے فرماتے ہیں كەمشركىين كے قيديوں پراحسان كر كے آ زادكر ديا جائے يا پھرفديه

( ٣٣٩٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَى رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَرْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِمِنَةِ أَلْفٍ.

( ٣٣٩٢٣) حضرت عاصم بن كليب والتوزيف مروى ب كه: حضرت عمر بن عبد العزيز في مسلمانون ميس ب ايك فيخص كا فديد ديا ،

استف ابن البيشيدمتر جم (جلدو) كي التعلق التع

اهل حرب میں سے (شدة اور قوت والے ) ایک لا كادراهم كے ساتھ۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :إِذَا سُبِيَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوِ الْغُلَامُ مِنَ الْعَدُوّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَادُوهُمْ. ( ٣٣٩٢٣ ) حضرت جماد فرماتے ہیں کہ اگر باندی یا غلام دشمن کی قید میں بطے جا کیں تو کوئی حرج نہیں کہ ان کوفد بید و کر آزاد

( ٣٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ فِي الْأَسِيرِ : يُمَنَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفَادَى بِهِ.

(mm9ra) حضرت تعمی می تا تئر قیدیوں کے متعلق فرمائتے ہیں کدان پراحسان کر کے یافدیہ لے کرآ زاد کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِى هَوُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لَا يُفْلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ. (ترمذى ١٤١٣ـ احمد ٣٨٣)

(۳۳۹۲۱) حضرت عبداللہ دانٹو ہے مروی ہے کہ بدروالے دن حضوراقدس مِلِنْظِیَا آج نے ارشاد فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں

تمہاری کیارائے ہے؟ پھر فر مایا:ان میں ہے کسی کو بھی آ زادنہ کیا جائے گا مگرفدیہ لے کریا پھراس کو آل کردیا جائے۔

( ٣٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مُعَاقِلَهُمُ ، وَأَنْ يُفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالإِصْلاَحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۹۲۷) حضرت ابن عباس مین پین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّ فَضَیْحَ آج نے مہاجرین اور انصار کولکھا کہ ان کے تل کے معاملہ میں دیت دیں ، اور ان کے قیدیوں کے لیے اجھے طریقہ سے فدیہ وصول کیا جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان (معاملات کی ) اصلاح کی جائے گی۔

( ٣٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَانُ أَسْتَنْقِذَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِى الْكُفَّارِ أَحَبَّ إِلَىّٰ مِنْ جِزيَةِ الْعَرَبِ.

(۳۳۹۲۸) حضرت عمر <sub>ڈٹائٹو</sub>نے ارشادفر مایا: کفار کے ہاتھوں سے ایک مسلمان قیدی کوچیٹرا ؤید مجھے پورے عرب کے جزیہ یا جزیرة العرب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

# ( ١١٥ ) مَنْ كَرِهُ الفِداءَ بِالنَّدَاهِمِ وَغَيْرِهَا

جوحضرات دراهم کے ساتھ فدیہ لینے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنْ أَخَذْتُمْ أَحَدًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

فَأْعُطِيتُمْ بِهِ مُدَّى دَنَانِيرَ ، فَلَا تُفَادُوهُ.

لیکن حضرت ابوموی ڈوٹٹو نے اس کے قبل کا تھم دیا۔

(٣٣٩٢٩) حضرت تھم مولیٹی اور حضرت مجاہد مولیٹی ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر جھاٹن نے ارشادفر مایا آگر شرکیین میں سے تم کسی کا فدیہ لو،اور تمہیں دوید دینار دیئے جا کیں تو فدیہ کومت وصول کرو۔

( ٣٢٩٣) حَدَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بُن أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتُ عَيْنَهُ أَصِيبَتُ بِالسَّوسِ ، قَالَ : حاصَرُنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًّا ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو مُوسَى ، وَأَخَذَ الدَّهُقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :اغْزِلْهُمْ ، فَجَعَلَ يَعْزِلُهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِنِّى عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَقَادَى وَبَذَلَ مَالًا كَثِيرًا ، أَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَعَزَلَهُمْ وَبَقِى عَدُوَّ اللهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالًا كَثِيرًا ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالًا كَثِيرًا ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى ، فَفَادَى وَبَذَلَ مَالًا كَثِيرًا ،

(۳۳۹۳۰) حضرت خالد بن زید بی فراتے ہیں کہ ہم کے علاقہ میں جہاد میں ضعید ہو چکی تھی ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کے علاقہ کا محاصرہ کیا ، ہمیں بری مشقت پیش آئی ، اس وقت ہمارے امیر حضرت ابوموی جہاؤہ سے ، ایک دھقان نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی امان طلب کی اور چھٹکا را چاہا۔ حضرت ابوموی نے ارشاد فرمایا ، ان کوعلیحدہ کرو، دھقان نے ان کوعلیحدہ کرنا، شروع کر دیا ، حضرت ابوموی بی فرائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: مجھے لگتا ہے کہ بید دھوکہ دے گا۔ پھر جب اس دھقان نے اپنے خاندان والوں کو نکال لیا تو بھر جنگ کے لیے تیار ہوگیا۔ پھر جب وہ گرفتار کرکے لایا گیا تو اس نے بہت سے فدیے کی پیش ش کی۔

( ٣٣٩٣) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَغَلَبَ الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جِيفَتِهِ ، فَقَالُوا : اذْفَعُوا إِلَيْنَا جِيفَتَهُ وَنَعُطِيكُمْ عَشَرَةَ آلاف دِرْهَم ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي جِيفَتِهِ ، وَلَا دِيَتِهِ ، إِنَّهُ حَبِيثُ الدِّيةِ خَبِيثُ الْجِيفَةِ. (احمد ٣٨٨- بيهقى ١٣٣)

(۳۳۹۳) حضرت ابن عباس شیدین سے مروی ہے کہ: خندق والے دن کچھ کفار مارے گئے ،مسلمان کفار کے لاشوں پر غالب آ گئے ،مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ بماری لاشیں بمارے حوالے کر دو، ہم اس کے بدلہ دس بزار دراہم دیں گے،حضور اقدس مَطِقَتَعَ ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا تو آ بِ مِنَافِقَ فَرَ نے ارشاد فر مایا: ہمیں تمہاری لاشوں (مردار لاشوں) اور دیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خبیث دیت اور خبیث لاشیں ہیں۔

( ٣٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِلَ الْمُشْرِكِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، فَأَعْطُوا النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِيفَتِهِ حَتَّى بَلَغُوا الذِّيَةَ ، فَأَبَى. (احمد ٢٣٨)

(٣٣٩٣٢) حفرت تھم جِيْتِين ہے مردی ہے کہ بچھ مشر کین غزوہ خندق میں مارے گئے، آنخضرت مَیْزَفِیْفَیْقَ کوان مردہ لاشوں کے

بدے مال دینے کو کہا گیا یہاں تک کدوہ دیت کی رقم تک پہنچ گئے لیکن آپ مِنْزِ اَنْتَحَاجُ نے لینے ہے انکار کردیا۔

( ٣٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ. (ترمذى ١٤١٥ـ احمد ٣٢٢)

( ۳۳۹۳۳ ) حضرت ابن عباس بنی پیشناسے بھی یبی مردی ہے۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :نَسَخَتْ :﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فِدَاءٍ ، أَوْ مَنَّ.

(۳۳۹۳۳) حضرتِ مجاہد دیشیز سے مروی ہے کہ ﴿ وَافْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ منسوخ ہوگئ جوان سے پہلے فدیہ اور احسان کرکے چیوڑنے کا حکم تھا۔

( ٢٢٩٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَوْمُك وَعَشِيرَتُك بَنُو عَمِّكَ ، فَخُذْ مِنْهُمَ الْفِذْيَةَ ، وَقَالَ عُمَرٌ : أَفْتُلُهُمُ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِى الْأَرْضِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ : وَالإِثْخَانُ : هُوَ الْقُتْلُ. (ابن جرير ٣٣)

(۳۳۹۳۱) حضرت مجاہد مِر اللہ عمروی ہے کہ آنخضرت مَر الفَظِیَّ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت الو بکر صدیق خورہ کی است کے بارے میں مشورہ طلب کیا، حضرت الو بکر صدیق و خورہ کی است کے است کا اللہ کے رسول مِر اللہ کے است کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَبِیِّ أَنْ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ عَن مِنْ خِنَ فِی الْاَرْضِ ﴾ حضرت محرود کی میں قرآن کریم کی آیت ﴿ مَا کَانَ لِنَبِیِّ أَنْ یَکُونَ لَهُ اللّٰهُ عَن مِنْ خِنَ فِی الْاَرْضِ ﴾ حضرت مجاہد فرماتے ہیں الا مخان سے مراد تل ہے۔

## ( ١١٦ ) فِي فِكَاكِ الْأُسَارَى ، عَلَى مَنْ هُوَ ؟

#### قیدیوں کافدیکون اداکرےگا؟

( ٣٣٩٣٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كُلَّ أَسِيرٍ كَانَ فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

(mmarz) حضرت عمر رقاین ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا جوبھی قیدی کا فروں کے قبضہ میں ہو پھراس کا فدیہ مسلمانوں کا بیت المال اداكريكاً\_

( ٣٣٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحَسَنَ بْنَ

عَلِنَّى عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ ، فَيُؤْسَرُ ؟ قَالَ :فَفِكَاكُهُ مِنْ خَرَاجٍ أُولَنِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَ عَنْهُمْ. (۳۳۹۳۸) حضرت بشرین غالب سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر میں این نے حضرت حسن بن ملی بڑائٹو سے دریافت کیا کہ ایک

مجاہد ذی جہاد کے دوران اگر گرفتار ہوجائے؟ فر مایا جن ہے وہ الا اسے انہی کے خراج میں سے اس کا فدیداد اکیا جائے گا۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أَهْلِ الْعَهْدِ إِذَا سَبَاهُمَ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لا يُسْتَرَقُونَ.

(۳۳۹۳۹) حضرتُ ابراہیم فرماتے ہیں کہ اهل العبد ( ذمی ) کومشر کین قید کرلیں پھرمسلمان ان پر غالب آجا کمیں تو وہ غلام نہیں بنائے جا ئیں گے۔

#### ( ١١٧ ) مَنْ يُكُره أَنْ يُفَادَى بِهِ

جوحفرات ان کا فد میدینے کونا پیند کرتے ہیں

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَا يُفَادَى الْعَبْدُ ، وَلَا الْمُعَاهَدُ.

(٣٣٩٥٠) حفرت عكرمد ولفي فرمات بين غلام اورمعاهد كافديه ندويا جائكا۔

#### ( ١١٨ ) مَنُ كَانَ لَا يَقُتُلُ الأَسِيرَ ، وَكُرهَ ذَلِك

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ قیدیوں کو آنہیں کیا جائے گا

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قَتْلَ الْأَسْرَى.

(۳۳۹۴)حفرت عطا وقیدیوں کے آپ کرنے کو نالیندفر مائے تھے۔

( ٣٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا يُقْتَلُ الْأَسِيرُ. (۳۳۹۴۲) حضرت عطاء فرماتے تھے کہ قیدی کوئل مت کرو۔

( ٣٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ قَتْلَ الأسِيرِ.

(۳۳۹۴۳) حفرت حسن جائز قیدی ئے لگر نے کونا پیندفر ماتے تھے۔

( ٣٣٩٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أَتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ ،

أَخَذَ دَائِنَهُ ، وَأَخَذَ سِلاَحَهُ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۳۳۹۳۳) حضرت ابوجعفر والثور سے مروی ہے کہ جنگ صفین کے دن جب حضرت علی دی اللہ کی خدمت میں قیدی لایا جاتا تو آپ اس کا سامان اور سواری صنیط فرمالیتے اور اس سے دوبارہ نہاڑنے کا عہد لے کراس کور ہافر مادیتے۔

( ٣٣٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي جَارٌ لِي ، قَالَ :أَتَيْتُ عِلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفْينَ ، فَقَالَ :لَنْ أَقْتَلَك صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

(۳۳۹۳۵) حضرت ابی فاختہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے پڑوی نے بتایا کہ جنگ صفین کے دن میں قید ہوکر حضرت علی بڑھڑو کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت علی دھٹونے نے فرمایا: میں تجھے قتل نہ کروں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

( ٣٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَوِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَتِى بِأَسِيرِ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :قُمْ فَاقْتُلُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا بِهَذَا أُمِرْنَا ، يَقُولُ اللَّهُ :﴿خَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾.

(۳۳۹۳۲) حضرت حسن مروی ہے کہ جاج کے پاس قیدی لایا گیا جاج نے حضرت عبداللہ بن عمر جھ دین سے کہا کھڑے ہوجاؤ اور اس کو قبل کر دو، حضرت ابن عمر جھ دین مین نے ارشاد فرمایا: ہمیں کس چیز کا تھم دیا گیا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: ﴿ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُو هُمْ فَشُدُّوا الْوَ قَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

( ٣٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :بَعَثَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ وَهُوَ بِفَارِسَ ، أَوْ بِإِصْطَخُرَ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ :أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا.

قَالَ وَكِيعٌ : يَغْنِي مُوْثُوفًا.

(۳۳۹۴۷) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ابن عامر نے فارس نے قیدی کو حضرت ابن عمر ٹیکھٹن کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس کولل کر دیں ،حضرت ابن عمر ٹیکھٹنائے ارشاد فر مایا: بہر حال وہ بندھا ہوا قیدی ہے تو پھر للنبیں ہوگا۔

( ٢٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِى بِسَبِى فَأَعْتَقَهُمْ.

(۳۳۹۴۸) حضرت سفیان سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا ہوڑ بن خطاب کی خدمت میں قیدی لائے گئے تو آپ نے ان سب کوآ زاد کر دیا۔

( ٣٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الإِمَامُ فِى الْأَسَارَى بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ فَادَى ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ.

(۳۳۹۳۳) حضرت ابرائیم مناطق فرماتے ہیں کہ امام کوقیدیوں کے متعلق مکمل اختیار ہے،اگر جا ہے تو فدیہ لے کرآ زاد کر دے،یا احسان کرتے ہوئے آ زاد کر دے یا پھرقمل کر دے۔ ( ، ٣٩٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ، فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ: لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ . ( ٣٣٩٥ ) حفرت جعفر وَنْ فِي الدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ڈِنْ ٹُونے بھرہ کے دن منادی کواعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ: قیدی قبل نہیں کیا جائے گا۔

# ( ١١٩ ) فِي الإِجَازَة عَلَى الْجَرْحَى ، أَوِ اتِّباعِ الْمُدبِرِ

## زخی کول نہیں کیا جائے گااور بھا گنے والے کا پیچھانہیں کیا جائے گا

( ٣٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : أَلَا لَا يُفْتَلُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ. (ابوعبيد ١٥٩)

(۳۳۹۵۱) حفرت حمین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنظَةَ ہِنَے فتح مکہ کے دن اعلان فر مایا: خبر دار پیٹے پھیر کر بھا گنے والے کوتل نہیں کیا جائے گا،اورزخی کوتل نہیں کیا جائے گا،اور جس نے اپنے گھر کا درواز ہ بند کر دیاوہ مامون ہے۔

( ٣٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ :أَلَا لَا يُتُبَعُ مُدُبِرٌ ، وَلَا يُذْفَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَلَا يَوُخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَيْءٌ.

(٣٣٩٥٢) حفرت جعفراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی دائٹو نے بصرہ کے دن منادی کو بیاعلان کرنے کوفر مایا کہ خبر دار! بھا گنے والے کا پیچھانہ کیا جائے ، زخمی کونل نہ کیا جائے گا ، قیدی کونل نہیں کیا جائے گا ، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرویا وہ مامون ہے ادر جس نے اپنا ہتھیارڈ ال دیاوہ بھی مامون ہے اور ان کے سامان کونہیں لوٹا جائے گا۔

( ٣٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَيْمُونٌ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ :شَهِدُتُ صِفِّينَ ، فَكَانُوا لَا يُجْهِزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُولِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا.

(۳۳۹۵۳)حضرت ابوامامہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میٹن جنگ صفین میں حاضرتھا، زخیوں کمل نہیں کیا جار ہاتھا،اور بھا گئے والوں کا پیچھا بھی نہیں کیا جار ہاتھااور مقتولوں کا سامان بھی نہیں چھینا جار ہاتھا۔

( ٣٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ يَتَنَبَّعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَهَامَةِ ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ.

(۳۳۹۵۴) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ یمامہ والے دن حضرت زبیر وہاٹی زخیوں کو تلاش کررہے تھے، جب کسی شخص کو د کیھتے کہاس کا خون بہدر ہاہے تو زبیر حملماً ورہوجاتے۔

( ٣٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجْهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۹۵۵) حضرت عبدالله دفاقهٔ فرمات میں کہ جنگ احد کے دن عور تیں زخمیوں پرحملہ آور ہور ہی تھیں۔

# ( ١٢٠ ) فِي النَّفْل مَتَى يَكُون ، قَبْل الزَّحفِ أَوْ بَعْدَهُ

## مال غنیمت ( بخشش ) جنگ ہے قبل ہوگایا جنگ کے بعد؟

( ٣٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : النَّفَلُ مَا لَمُ يَلْتَقِ الصَّفَانِ ، أَوِ الصَّفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ. الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ ، فَالْمَغْنَمُ.

(۳۳۹۵۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ عطیداور بخشش اس وقت تک ہے جب تک کدفشکر آمنے سامنے نہ آئے ہوں۔اگر آمنے سامنے آجائیں تو پھرمال غنیمت ہے۔

( ٣٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوِ الصَّفَّانِ فَلاَ نَفُلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْعَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ

(۳۳۹۵۷) حضرت مسروق بی فی فرمات میں کہ جب دونوں لشکر آ منے سامنے آ جا کیں تو پھر بخشش اور عطیہ نہیں ہے، وہ تو نغیمت ہے، بخشش اور عطیہ تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہے۔

( ٣٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ نَفْلَ فِي أَوَّلِ غَنِيمَةٍ ، وَ لاَ نَفْلَ بَعُدَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۵۸) حضرت عمر زاین ارشادفر ماتے ہیں کفنیمت سے پہلے اور غنیمت کے بعد بخشش اور عطیہ نہیں ہے۔

# ( ١٢١ ) قَوْلِهِ (يَسْأَلُونَك عَنِ الأَنْفَالِ) ، مَا ذُكِرَ فِيهَا

# ارشادخداوندی (یکسالُو نک عَنِ الأَنْفَالِ) کے متعلق جووارد ہواہے

( ٣٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنُ الْحَدِّمِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْب ، عَنُ الْمَعْنَمِ ، أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ تَرَكَ النَّفُلَ الَّذِى كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ فِي ذَلِكَ خُمُسُ فَكُ النَّفُلَ الَّذِى كَانَ يُنْفَلُ ، وَصَارَ فِي ذَلِكَ خُمُسُ الْحُمُسِ ، وَهُوَ سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهقى ٣١٣ ـ ابن زنجويه ١١٣٥)

(٣٣٩٥٩) حفرت عمرو بن شعيب اپنه والداوروه ان كوالد بروايت كرتے بين كنيمت مين مُن كا كام نازل بونے ب قبل حضوراقدس مَرْضَعَةُ عطيد ( كجه حصد ) الك فرماليتے پھر جبقر آن كريم كي آيت ﴿ مَا غَيْمَتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾

نازل ہوئی زائد دیا جانے والا حصہ ختم کر دیا گیا اور وہنس کے نس میں ہوگیا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول مَأْشَقَعَ مَ

( .٣٩٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ؛ الآيَةَ : ﴿يَسُأْلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قَالَ : مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَدُوّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ رِنْ عَبْدٍ ، أَوْ مَتَاعِ ، أَوْ دَابَّةٍ فَهِيَ الْأَنْفَالُ الَّتِي يَقْضِي فِيهَا مَا أَحَبَ

(۳۳۹۲۰) حضرت عبدہ قر آن کریم گی آیت ﴿ یَسْأَلُو لَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ شرکین میں سے مسلمانوں کے دشمن میدان جنگ میں جوغلام، سامان اور سواری چھوڑ کر بھاگ جائیں وہ انفال میں سے ہاس کے متعلق امیر جو پسند کرے

نے د سنمیدان جنب میں بوعلام، سامان اور سوارق چھور کر بھا ک چاہیں وہ اتفال میں سے ہے آگ نے مسل امیر بویسند کرے صلہ کرےگا۔

ر ٣٢٩٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ ﴿يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْأَنْفَالِ

قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قَالًا : كَانَتِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى َ نَسَخَتُهَا : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِنُ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾. (طبرى 22اـ ابن جرير 121)

(٣٣٩١١) حضرت محول اورحضرت عكرمه بن والأنفال التي بين كرتم آن كريم كي آيت ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ

وَالرَّسُولِ﴾ نازل ہوئی تو مال ننیمت اللہ اور اس کے رسول مِنْ فَضَحَةَ کے لیے ہوتا تھا یہاں تک قرآن کریم کی دوسری آیت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ نے اس کومنسوخ کردیا۔

( ٣٣٩٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ ؟ قَالَ :السَّلَبُ وَالْفَرَسُ.

(۳۳۹۷۲) حضرت قائم بن محمد کے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس ٹھاڈین سے قر آن کریم کی آیت ﴿ یَسْأَلُو مَكَ مَا رَادُوْنَ الرَّمِ سِمتعلق مِن کا 20 جن سے اس میں میں نام شامل میں نام اللہ میں متعلق میں میں اس جس کے

عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس پئاہ نئائے ارشادفر مایا:الانفال سے مرادگھوڑنے اور وہ سامان ہے جس کو کفار سے چھین لیں۔ ۔

( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ قَالَ : مَا أَصَابَتِ السَّرَايَا.

(٣٣٩٦٣) حضرت معنى ويشير قرآن كريم كى آيت ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ كَمْتَعَلَّقْ فرمات بين كه جو يجهر سرايا كوسلے وہ سب اس میں داخل ہے۔

# ( ١٢٢ ) فِي الْإِمَامِ ينفُّل قَبْلَ الْغَنِيمَةِ ، وَقَبْلَ أَنْ تُقْسِم

# امام كاتقتيم غنيمت سے بل بچھ عطيدا ور بخشش دينا

( ٢٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنْ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ أُوقَدَ فِي بَابِ

تُسْتَرَ ، قَالَ : وَصُرِعَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ فَرَسِهِ ، فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا أَمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِى ، وَنَقَلَنِى سَهْمًّا سِوَى سَهْمِى ، وَسَهْم فَرَسِى قَبْلَ الْغَنِيمَةِ.

(۳۳۹۱۳) حضرت شہاب فرماتے ہیں کہ تستر کے درواز و پر میں پہلا مخص تھا جس نے آگ جلائی تھی، حضرت اشعری اپنے تھوڑے سے گر پڑے، پھر جب ہم نے اس کو فتح کیا تو میرے قوم کے دس آ دمیوں پر مجھے تھم بنایا،اور تقسیم غنیمت ہے قبل میرے

اورمیرے گھوڑے کے حصہ کے علاوہ مجھے ایک حصہ بطور عطیہ دیا۔

( ٣٣٩٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَخِي خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ ، قَالَ لَهُ : أَعْطِنِي ، فَأَعْطَاهُ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ أَنْ يَفْسِمَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِذَا خَمَّسْت فَأَعْطِنِي.

(۳۳۹۲۵) حضرت خالد بن ولید کے بھتیج سے مروی ہے کہ حضرت حارث نے ان سے فرمایا کہ مجھے پچھ دو، انہوں نے غنیمت تقتیم ہونے ہے تبل ان کوش دے دیاانہوں نے اس کونا پہند کیا۔اور فرمایا جبٹم نکال لوتو پھر مجھے دینا۔

( ٣٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَىْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ ، إِلاَّ لِرَاعٍ ، أَوْ حَارِسٍ ، أَوْ سَانِقِ غَيْرِ مُوَلَّه.

(٣٣٩٢٦) حفرَّت عمر بن خطاب رُفاتُهُ ارشاد فر ما تع بين كه فنيمَّت تقتيم هو يَّ نسقبل كن كو يجونبين ديا جائ كا، سوائ جرواب،

چوکیداراور جانورول کے ہائے والے کے۔

( ٣٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بُعِثَ إِلَى أَنَسٍ بِشَىءٍ قَبُلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنَائِمُ ، فَقَالَ :لَا ، وَأَبَى حَتَّى تُقْسَمَ.

(۳۳۹۱۷) حفرت محمد ہوتین سے مروی ہے کفنیمت تقسیم ہونے سے پہلے حضرت انس دی ٹونے کیے پھی بھیجا کیا تو انہوں نے انکار کردیا فرمایا کہ جب تک فنیمت تقسیم نہ ہوجائے میں نہلوں گا۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُنَفَّلُ حَتَّى يُخَمَّسَ.

(۳۳۹۷۸) حضرت حسن جائز فر ماتے ہیں کٹمس نکال نے سے پیلے کسی کوعطیہ ند ویا جائے گا۔

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :النَّفَلُ بَعْدَ الْخُمُسِ.

(٣٣٩٦٩) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عطیفس کے بعد دیا جائے گا۔

( ٣٩٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا كَانُوا يُنَفُّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.

(۳۳۹۷) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام المین شخص کے بعدعطیہ دغیرہ نکالا کرتے تھے۔

( ٢٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : غَزَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَعَ عبيدِ اللهِ بْنِ

رِيَادٍ ، قَالَ : فَأَعُطَاهُ ثَلَاثِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ :فَسَأَلَهُ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسٌ زِيَادٍ ، قَالَ :فَأَعُطَاهُ ثَلَاثِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ :فَسَأَلَهُ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الْخُمُسِ ، فَأَبَى أَنَسُ (۳۳۹۷) حضرت ابن سیرین دلیتایی ہے مروی ہے کہ حضرت انس بن ما لک دلیا پڑا حضرت عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس دلیٹنو کوئیس قیدی عطا کیے گئے حضرت انس زلیٹیؤںنے دریافت کیا کہ ان کوئمس میں سے بناؤ۔ حضرت انس ڈلیٹنونے اس کوقبول کرنے سے اٹکارفر مادیا۔

# ( ١٢٣ ) فِي اللَّهِيرِ يَأْذَن لَهُمْ فِي السَّلْبِ ، أَمْ لاَ ؟

#### امیران کوسامان (لوٹنے کا)اجازت دے گا کنہیں؟

( ٣٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّهْبَةِ فِى الْغَنِيمَةِ ، إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فكرة ذَلِكَ.

(۳۳۹۷۲) حضرت زهری بیشید سے دریافت کیا گیا کہ نغیمت میں لوٹی ہوئی چیز کے متعلق جب کدان کا امیر ان کوا جازت دے دے؟ حضرت زهری نے اس کونا پیندفر مایا۔

## ( ١٢٤ ) فِي الْغَنِيمَةِ، كَيْفَ تَقْسَمُ ؟

# غنیمت کیتے قسیم کی جائے گی؟

( ٣٣٩٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفُو ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتَى بِالْغَنِيمَةِ فَيَقْسِمُهَا عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ لِمَنْ شَهِدَهَا ، وَيَأْخُذُ الْخُمُسَ ، فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ ، فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ ، وَهُو سَهْمُ اللهِ الَّذِى سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِي عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَهُمٌ لِلَذِى الْقُرْبَى ، وَسَهُمْ لِلْيَنَامَى ، وَسَهُمْ لِلْمُسَاكِينِ ، وَسَهُمْ لِابُنِ السَّبِيلِ. (ابوداؤد ٣٤٢- طبرى ١٠)

(٣٣٩٧٣) حضرت ابوالعاليه والميلية سے مروى ہے كہ حضور اقدى مُؤَفِّفَكَةَ كَ پاس جب مال غنيمت آتا تو اس كے پائج حص فرماتے ، چار حصان ميں تقسيم فرماتے جو جہاد ميں شريك تھے، اور نمس نكالتے ، اور پھرا بناہاتھ اس پرر كھتے ، اس ميں جو بھی آجا تا اس كوكھ ہے ليے وقف كرديتے جو كہ اللہ تعالى كاحق ہوتا۔ پھر باقى كے پانچ حصفر ماتے ، ايك حصہ حضور اقدى شؤر فَظَةَ كا ، ايك حصہ قريبي رشتہ داروں كا ، ايك حصہ بيموں كا ، ايك حصہ مكينوں كا اور ايك حصہ مسافروں كا۔

( ٣٣٩٧٤) حَدَّثَنَا عِبسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْخَتْعَمِى ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ :مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ ، فَقَالَ : أَيْلِغُ مُعَاوِيَةَ ، معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا)

إِذَا غَنِهَ غَنِيهَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُم، فَيَكُتُبُ عَلَى سَهُم مِنْهَا زِلِلَه، ثُمَّ لِيُقُرعُ، فَحَيْثُمَا خَوَجَ مِنْهَا فَلْيَأْخُذُ. (٣٣٩٤) حضرت ما لک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان وَلَيُّو کے پاس بیضا ہوا تھا۔حضرت عثان نے فرمایا: اهل شام میں سے یہاں کون ہے؟ پس میں کھڑا ہوگیا،حضرت عثان وَلَيْ فَنْ مَایا: حضرت معاویہ وَلَيْ کُوبَا دو کہ: جب مال غنیمت

علا ہے سے پہل وق ہے؛ پل یں تقرار ہو تیا ، صرف حمان ہی تھوے سر مایا . حفرت معاویہ ہی تھو ۔ حاصل ہوتواس کے پانچ جھے کرو،ان میں ایک حصہ پر یول کھواللہ کے لیے ہے، پھر قریمدڈ الو، جونکلتار ہےوہ وصول کرتے رہو۔

( ٣٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ

سَهُمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ : حُمُسُ الْخُمُسِ. (نساني ٣٣٣٧ عبدالرزاق ٩٣٨١)

(٣٣٩٧٥) حضرت يخيٰ بن جزارے حضوراقدس مَلِفَظَةَ مَلَى حصہ كے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا وہ تمس کاٹمس ہے۔

( ٣٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ يَخِيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ. (ابوعبيد ٣٣)

(۳۳۹۷۲) حضرت میچیٰ بن جزار ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ا

( ٣٣٩٧٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قَامَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرُنِي عَنِ الْغَنِيمَةِ ؟ فَقَالَ : لِلَّهِ سَهُمٌ ، وَلِهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةٌ ، قَالَ :

قُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ رُمِيتَ بِسَهُمٍ فِي جَنْبِكَ فَلَسْت بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيك.

(طحاوي ۳۰۱ بيهقي ۳۳۲)

(۳۳۹۷۷) حضرت عبدالله بن شقیق العقیلی ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور مَلِّوْفَقِیَّا آبی خدمت میں کھڑا ہوااور عرض کیا اے الله کے رسول مِلِّوْفِقِیَّا آبِ جھے غنیمت کے متعلق بتا ہے؟ آپ المِلِّوْفِقَا آبے ارشاد فر مایا: ایک حصہ الله کے لیے اور جار حصے ان کیلئے۔ میں نے عرض کیا: کیا کوئی شخص کسی سے زیادہ حقد اربھی ہے؟ حضور اقدس مَلِوْفِقِیَّا آبار شاد فر مایا: اگر تیرے پہلو میں تیربھی مارا گیا پھر بھی

تواپنے بھائی سے زیادہ حقد ارئیں ہے۔ -

( ٣٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ : لِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ.

(٣٣٩٤٨) حفرت ابرا بيم ويني قرآن كريم كي آيت ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ ﴾ كي تفير من فرماتي بين كه برچيزالله كي اليه بو خُمُسُ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خُمُسُ اللهِ ، وَخُمُسُ الرَّسُولِ وَاحِدٌ ، كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ذَلِكَ الْخُمُسَ حَيْثُ أَحَبٌ ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ ، وَيَحْمِلُ فِيهِ مَنْ شَاءَ . (ابو عبيد ٨٣٧٨)

(۳۳۹۷) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مَرْافِظَةَ کا حصہ میں ایک بی ہے، اللہ کے نبی مُرْافِظَةَ اس مُس کو جہال پندفر ماتے رکھتے، جو چا ہے اس میں سے رکھ دیتے اور جو چاہتے اٹھا لیتے۔

ه مستغدابن الج شيرمتر جم ( جلده ا ) في مستغدابن الج شيرمتر جم ( جلده ا ) في مستغدابن الجهر السير ( ٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ :سَهُمُ اللهِ ، وَسَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ. (٣٣٩٨٠)حضرت تعلى قرآن كريم كي آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ كم تعلق فرماتي بين

كاللهاوراس كےرسول مِنْزِلْفَيْدَة كاحصة من ميں ايك بى ہے۔ ( ٣٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ، قَالَ:سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا

أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، قَالَ : هَذَا مِفْتَاحُ كَلاَّمُ ، لَيْسَ لِلَّهِ نَصِيبٌ ، لِلَّهِ الدُّنيَا وَالآخِرَةُ. (٣٣٩٨١) حفرت حسن بن محد بن على ويشية قرآن كريم كي آيت كي تفسير مين فرمات بين كديد كلام كا آغاز ب،الله كي ليفنيمت میں کوئی حصیبیں ہے، دنیااورآ خرت ساری ہی اللہ کی ملکیت ہے۔

( ٣٣٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :فِي الْمَغْنَمِ ؛ خُمُسٌ لِلَّهِ ،وَسَهُمٌ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُؤْخَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ رَأْسٍ فِي السَّبْيِ ، ثُمَّ يُخْرَجُ الْخُمُسُ ، ثُمَّ يُصْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ النَّاسِ غَابَ ، أَوْ شَهِدَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّيٌّ

وَقَالَ الشُّغُبِيُّ :كَانَ الصَّفِيُّ يَوْمَ خَيْبَرَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٌ ، اسْتَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ۲۹۸۵ سعید بن منصور ۲۲۷۹)

(٣٣٩٨٢)حضرت محم غنيمت كے بارے ميں فرماتے ہيں كفنيمت ميں شمس الله كے ليے ب،اورالله كے بى كا حصه باورغنيمت میں اللہ کے نبی مَرْاَفِظَةُ کِے کیے صفی ہے۔ (صفی وہ خاص حصہ جس کواللہ کے نبی مُؤْفِظَةٌ تقتیم غنیمت ہے قبل ہی اینے لیے الگ فرما

لیں) حضرت ابن سیرین روطین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے نتیمت میں بہترین قیدی کوالگ کیا گیا، پھرخس تکالا گیا، پھرلوگوں كے حصہ بيں سے خواہ وہ حاضر ہويا غائب حصہ نكالا كيا۔

حصرت ابن سيرين فرمات بي كه خيبر كردن الله كے ني مَرْفَقَعَةُ في حصرت صفيه بنت جي كوبطور صفى الگ فرماليا تعا۔ اور حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ خیبر والے دن آنخضرت مَلِّنْفَقَحَ نے حضرت صفیہ بنت حی کوالگ فرمالیا تھا بھران ہے

نكاح فرماليا ـ

( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :خُمُسُ اللهِ ، وَسَهْمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيُّ ، كَانَ يُصْطَفَى لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ خَيْرُ رَأْسٍ مِنَ السَّبْيِ ، إِنْ كَانَ سَبْنٌ ، وَإِلَّا غَيْرُهُ بَعْدَ الْخُمُسِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ شَهِدَ ، أَوْ غَابَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الطَّفِيِّ ، قَالَ :وَاصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ

رو ردم ردر نیبی یوم خیبر.

قَالَ أَشْعَتُ : وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ : اصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. (ترمذى ١٥٦١ـ حاكم ١٢٨)

(۳۳۹۸۳) حضرت محمد پیشین کے تقریباای طرح مروی ہےاس میں حضرت اشعیف کی روایت میں اتنااضا فیہ ہے کہ حضوراقد س نے غزوہ بدر کے دن بطورصفی ذ والفقار تلوار کوالگ فر مایا۔

( ٣٣٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ الصَّفِقُ يَوْمَ بَدُرٍ سَيْفَ العَاصِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

(۳۳۹۸ ) حضرت البوالزناد ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِرَّائِشَيَّعَ آجَے غزوہ بدر کے دن بطور صفی کے عاص بن منبہ بن المجاج کی تلوار کو چنا۔

( ٣٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيِّ ؟ وَالصَّفِيِّ ؟ وَلَمَّا الطَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ ؟ وَالصَّفِيِّ ؟ وَلَمَّا الطَّفِيُّ وَالصَّفِيِّ ؟ وَالصَّفِيِّ ؟ وَالْ صَاءَ فَرَسًّا ، أَنَّ فَلِكَ صَاءَ. فَكَانَتُ لَهُ غُرَّةً يَخْتَارُهَا مِنْ غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنْ شَاءَ جَارِيَةً ، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا ، أَنَّ فَلِكَ شَاءَ.

(ابوداؤد ۲۹۸۳ نساتی ۲۳۳۸)

(۳۳۹۸۵) حفرت فعمی سے حضور اقدس مَلِّفْظَةَ کے حصہ غنیمت اور صغی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ حضرت فعمی مِیشید نے فرمایا: جس طرح ایک عام مسلمان کاغنیمت میں حصہ تھا ای طرح حضور اقدس مَلِّفْظَةَ کا حصہ تھا اور بہر حال صفی سے مرادوہ حصہ ہے جس کو اللّٰہ کے نبی مسلمانوں کے نئیمت میں سے الگ فرمالیتے خواہ وہ باندی ہو، گھوڑا ہویا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔

( ٣٢٩٨٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بُنَ السَّائِبِ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ : فَالَ الْفَيْءُ ؟ وَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَعَلَى أَرْضِهِمُ ، فَأَخَذُوهُمْ عَنُوةً ، فَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَهُو غَنِيمَةٌ ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهِى فَيْءٌ ، وَسَوَادُنَا هَذَا فَىٰ ۚ .

(۳۹۸۲) حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن السائب سے اللہ کے ارشاد ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمُ مِنْ شَنَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ ﴾ اور دوسری آیت ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ کے متعلق دریافت کیا کہ فی اور نئیمت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا: جب مسلمان مشرکین اوران کی زمینوں پر بزور جنگ غالب ہوجا ئیں اوراس وقت جو مال باتھ آئے و نئیمت ہے، اوران کی زمین فی ہے اور یہ بھارامال ودولت فی ہے۔

( ٣٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الْغَنِيمَةُ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، فَهُوَ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ ،

وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِمَنْ شَهِدَهَا.

(٣٣٩٨٧) حفرت مفیان تنیمت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو مال مسلمان بزور جہادلیں وہ ان کے لیے ہے جس کواللہ نے نام کے کرمتعین کیا ہے،اور چارخمس مجاہدین کے لیے ہیں۔

( ٣٣٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قرَأْتُ كِتَابَ ذِكْرِ الصَّفِيِّ ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا الصَّفِيُّ ؟ قَالَ : رَأْسٌ كَانَ يُصُطَفَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُضُوَبُ لَهُ بَعُدُ بِسَهْمِهِ

مَعَ النَّاسِ. (ابو داؤد ۲۹۸۵) (۳۳۹۸۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے الصفی ہے متعلق ایک کتاب میں پڑھا پھر میں نے حضرت محمد جیٹیو ہے الصفی

کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت محمد مَلِفَظِیَّۃ نے فر مایا: ہر چیز ہے قبل جو مال حضوراقدس مَلِفظِیَّۃ کے لیےالگ کیا جاتا۔ بعد میں لوگوں کے ساتھ بھی ایک حصہ نکالا جاتا۔ بعد میں لوگوں کے ساتھ بھی ایک حصہ نکالا جاتا۔

( ٣٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، قَالَ : الْمِخْيَطُ مِنَ الشَّيْءِ .

(٣٣٩٨٩) حضرت بجابد قرآن كريم كى آيت ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ كى تغيير ميس فرماتے بيں كدا يك معمولى ى سوئى بھى من شَيْءٍ ﴾ كى تغيير ميس فرماتے بيں كدا يك معمولى ى سوئى بھى من شَيْءٍ ﴾ كى تغيير ميس واضل ہے۔

# ( ١٢٥ ) مَنْ يُعْطَى مِن الْخُمُسِ، وَفِيمَن يُوضَع؟

خمس میں ہے کس کودیا جائے گا؟ اور کن جگہوں میں استعال کیا جائے گا؟

( .٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :الْخُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ ، يُعْطِى مِنْهُ الإِمَامُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ.

قَالَ : وَأَخْرَنِي لَئِكُ بْنُ أَبِي رُقِيَّةً : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ.

(۳۳۹۹+)حضرت کھول دہان فرماًتے ہیں کٹمس بھی فئی کی طرح ہے،اس میں ئے امام مالداراور فقیر دونوں کودے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: جوعام فئی کاراستہ ہے وہ تمس کا بھی راستہ ہے۔

( ٣٢٩٩١) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَجُلُيْنِ مِنْ يَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتِياً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لا ، وَلَكِنُ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْنًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِى.

(٣٣٩٩١) حضرت حجاج بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے خبر نہنجی ہے کہ بنوعبدالمطلب کے دو مخص حضوراقدس مِیلَفِظَیَا کَی خدمت میں

حاضر ہوئے اور صدقہ کا مال مانگا۔حضور اقدس مِئِلِنْفَقِعَ نے ارشاد فرمایا: ابھی نہیں لیکن جب تم دیکھومیرے پاس نٹس کا مال موجود ہے تو بھرتم میرے پاس آنا (میں عطا کردوں گا)۔

( ٣٣٩٩٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلَّ لَهُمَ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ. (نسانى ٣٣٣٩ـ طبرى ١٠)

(٣٣٩٩٢) حفرت مجامد فرماتے ہیں كه آل محمد منطق في كے ليے صدقہ حلال نہيں ہے۔ان كونس كانس ملے گا۔

( ٣٣٩٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى الرَّجُلَ مِنَ الْفَيْءِ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَيَسْعَةً ، وَثَمَانِيَةً ، وَسَبْعَةً .

(۳۳۹۹۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہی ٹیٹو نے مال فی میں سے ایک شخص کو دس بزار ، نو ہزار ، آٹھ ہزار اور سات بزار عطافر مائے۔

( ٣٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ بِالْخُمُسِ؟ قَالَ : كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ ، ثُمَّ الرَّجُلَ . (احمد ٣٦٥)

(۳۳۹۹۳) حضرت جابر بن عبدالله والنواس وريافت كيا كيا كه حضوراقدس مُؤَفِّقَ فَحَمْ كوكس طرح تقيم فرمات تقع؟ حضرت جابر والنُّوْ نے ارشاد فرمايا: الله كے نبي مُؤَفِّقَ إلى ميں سے ايك مجابد كود سے كجم دوسرے كو پھر تيسرے كوعطا فرماتے۔

( ١٢٦) مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ لَهُ

### حضورا قدس مَلِّالْغَيَّامِ كَيلِيغنيمت كوحلال كرديا كياتها

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّتْ لِى الْغَنَانِمِ ، وَلَهُ تَحِلَّ لأَحَدِ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۵) حفرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ اَنْتَظَافِیْ نے ارشاد فر مایا: میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا جب کہ مجھ ہے قبل کسی نبی کے لیے حلال نہیں کہا تھا۔

( ٣٢٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُ تَحِلَّ الْمَعَانِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرَّوُوسِ فَلْلَكُمْ ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ، أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْمَعَانِمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ يَوْمُ بَدُرٍ ، أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْمَعَانِمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمَتُمْ حَلَالًا طَيْبًا ﴾ . (ترمذى ٣٥٥٥ ـ احمد ٢٥٢)

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلاوا) کي په اسبر کا کا په مصنف ابن الي شيه مترجم (جلاوا)

(٣٣٩٩٢) حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةِ نے ارشاد فر مایا: تم سے پہلے کسی قوم کیلئے غنیمت کا مال حلال نہ تھا۔ آ سان ہے آ گ آ کرا ہے جلا کررا کھ کردیتی تھی۔ پھرغز وہ بدر کے دن لوگوں نے مال ننیمت میں جلد بازی کی تو قَرَآ نَ كُرَىم كُن آيت ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَشَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمْ حَلَالًا

طَيِّبًا ﴾ نازل ہوتی۔ ( ٣٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَحِلَّ لِي الْمَغْنَمُ ، وَلَمْ يَحِلَّ لأَحَدٍ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۷) حضرت ابن عباس بن و مردى ہے كەحضوراقدس مِينَ الله الله الله الله عبرے ليے غنيمت كوحلال كيا كيا جب

کہ مجھ سے قبل سی کے لیے حلال نہ تھی۔

( ٣٣٩٩٨ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُحِلَّتْ لِيَ الْعَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِي كَانَ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۸)حضرت ابو بردہ نی پنٹو کے والد سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٢٩٩٩) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۳۹۹۹) حضرت ابوذر تنافظ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ٣٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمد بِنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ

أَبِي ذَرٌّ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٌّ كَانَ قَيْلِي.

(۳۲۰۰۰) حضرت ابوذر مثانیز سے ای طرح ہی مروی ہے۔

( ١٢٧ ) فِي الْغَنَائِمِ وَشِرَائِهَا قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ

## غنیمت کونشیم کرنے سے بل بیع کرنا

( ٣٤.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةً؛ أَنَّ رَسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ ثَبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. (طبراني ٤٧٧٥)

(۱۰۰۰) حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ النظام نے غز وہ خیبر کے دن تقسیم غنیمت ہے بل بیچ کرنے ہے منع فر مایا۔ ( ٣٤٠٠٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ

أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.

( ۳۲۰۰۱ ) حضرت ابن عباس بنی و نفافر ماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص تقسیم غنیمت ہے ابنے حصہ کی بیچ کرے تو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٣٤.٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَرْزُوقِ مَوْلَى تُجِيبٍ ، قَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رُويُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى نَحُوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالَ لَهَا : جَرْبَةً فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ

قَفَامُ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِي لا أَقُولَ لَكُمْ إِلاَ مَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـ خَيْبُرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ، فَلاَ يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۲) حضرت ابومرز وق برایشینه فرمات بیر، که جم حضرت رویشع بن ثابت انصاری دانشی کساتحد مغرب کی طرف جها دمیس شریک جوئے، پھر ہم نے ایک جگہ فتح کی جس کا نام جربہ تھا۔ حضرت رویفع مین شوخ خطبہ دیے نہ کی کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں تمہارے سامنے وہی بات کروں گا جومیں نے رسول اکرم مَرِفِظَ فَظَيْرَةً ہے تی جوحضور القدس مَرفِظ فَظَیْرَ فِے خیبر کے دن ہم سے فرمایا تھا کہ: جواللہ پراور آخرت پریقین رکھتا ہو،اس کو جا ہے کہ تقسیم غنیمت سے قبل اس کوفروخت نہ کرے۔

( ٣٤.١٤) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهُضَمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. (ابويعلى ١٠٨٨)

(۳۳۰۰۳) حضرت ابوسعید الحدری دلی تو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةً نے تقسیم غنیمت ہے قبل اس کی بیچ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٤.٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (عبُدالرزاق ٩٣٨٩)

(۳۴۰۰۵)حضرت ابوقلا ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٤.٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِن الْمَغْنَمِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ :فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، يَغْنِي قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ.

(۳۴۰۰۷) حضرت سعید بن المسیب و افزه تقشیم غنیمت ہے قبل اس کی تیج کونا پیند فرماتے ہیں تھے اور فرماتے کہ اس میں سونا اور جاندی ہوتا ہے۔

( ٣٤.٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمَغَانِمِ حَتَّ تُقْسَمَ

( ۲۰۰۰ ) حضرت حسن اور حضرت محمد برئيسيا بھی غنيمت کوتسيم کرنے ہے باس کی بيج کونا پيند کرتے تھے۔

( ٣٤.٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ ...

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) في مستف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا)

(۳۲۰۰۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِیرُ النظائِظَ نے خیبروالے دن اس سے منع فرمایا۔

( ٣٤٠.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُفْسَمَ. (نسائى ١٣٣١ـ ابويعلى ٢٣١٠)

(۳۴۰۰۹) حضرت ابن عباس بنن پین سیم یکی مروی ہے۔

( ٣٤.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَعَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ . قَالَ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى : وَتُعُلَمُ مَا هِيَ. (ابوداؤد ٣٣٦٢ ـ احمد ٣٨٤)

(۱۰-۱۰) حضرت ابو ہریرہ وزار ہے بھی میروی ہے کہ حضور اقدی مَرَافِظَ اِنْ اِس منع فرمایا ہے۔

# ( ١٢٨ ) فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، يُؤْخَذ مِنْهُ الشَّيءُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

# وشمن کی سرزمین برموجود کھانے اور چارے کواستعال کرنا

( ٣٤.١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أُسَيد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَثْعَمِى ، عَنُ مُقْبِلِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ هَانِءِ
بُنِ كُلْنُومِ الْكِنَانِى ، قَالَ : كُنْتُ صَاحِبَ الْجَيْشِ الَّذِى فَتَحَ الشَّامَ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ : إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا
كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكْرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبْ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي
كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ وَإِذْنِكَ ، فَاكْتُبْ إِلَى بِأَمْرِكَ فِي
ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرُ : أَنْ ذَعَ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ ، فَمَنْ بَاعَ شَيْنًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ
خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۰۱۱) حضرت ھانی بن کلثوم الکنانی فرماتے ہیں کہ جس کشکر نے ملک شام فتح کیا میں اس کشکر کا امیر تھا، میں نے حضرت عمر شانی و کاکھ کر بھیجا کہ ہم نے ایک ملک فتح کیا ہے اس میں کھانے پینے اور چارہ کی کثرت ہے، میں اس بات کو تا پہند کرتا ہوں کہ آپ کی اوازت اور حکم کے بغیر کسی چیز کی طرف پہل کروں، تو آپ اپنی رائے لکھ کر ہمیں آگاہ کردیں، حضرت عمر شانی نے جھے لکھ کر ارسال کیا کہ لوگوں کو اجازت دے وکہ وہ کھا کمیں اور جانوروں کو چارہ کھلا کمیں، اور جوشخص مونے یا جا ندی کے بدلے بچھ فروخت کرے تو

کیا کہ بولوں تو اجازت دے دو کہ وہ کھا میں اور جانوروں تو چارہ کھلا میں ، اور جو تکس سونے یا جا ندی کے بدلے پچھ فروخت کرے! اس رخمس اور مسلمانوں کا حصہ بھی ہے۔

(٣٤.١٢) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ ، قَالَ :سُنِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِى أَرْضِ الرَّومِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةً :إِنَّ أَقُوامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لَارْجُو آَنُ لَا يَكُونَ ذَلِكَ أَرْضِ الرَّومِ ؟ فَقَالَ فَصَالَةً :إِنَّ أَقُوامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِى عَنْ دِينِى ، وَاللهِ إِنِّى لَارْجُو آَنُ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ

وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۱۲) حضرت فضاله بن عبيد ولأفير جو كه صحالي رسول مَرْالشَيْحَةَ بين ان سے روم كى زبين برموجود ديثمن كے كھانے اور جارہ كے متعلق دریافت کیا گیا؟ حضرت فضالہ نے فرمایا: بیشک بیلوگ ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا جائے تھے،اورخدا کی تم میں امید کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم شہید ہوکرمحمہ مُؤلِفَظِيَّةِ ہے ملاقات کرلیں، جو شخص کھانے کوسونے یا جا ندی کے بدلے فروخت کرے تو

اس میں حمل داجب ہے اور مسلمانوں کا حصہ بھی ضروری ہے۔

( ٣٤.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسُنَتُنْزِلُونِي عَنْ دِينِي ، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيْعَ بِنَهَ مِنْهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۱۳) حضرت فضالہ بن عبید انصاری دیاؤ فرماتے ہیں کہ بیٹک بیقوم جمیں ہمارے دین سے بٹانا چاہتی ہے خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اس دین پر قائم رہوں جو بھی اس میں سے سونے یا جاندی کے بدلے فروخت کرے اس پڑس اور مسلمانوں کا حصدلا زم ہے۔

( ٣٤٠١٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَانِمِ إِذًا أَصَابُوهَا مِنَ الْجَزَاثِرِ وَالْبَقَرِ ، وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ ، وَلَا يَبِيعُونَ ، فَإِنْ بِيْعَ رَدُّوهُ إِلَىٰ الْمَقَاسِعِ.

(٣٨٠١٨) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كداصحاب محمد مَلِين فَيْجَ جب مال غنيمت مين اونث اور گائيس يات تواس مين سے كھاتے، اوران کے جانور چارہ کھاتے ،اوراس کی بیج نہ کرتے ،اگر بیج کر چکے ہوتے تواس کُقتیم کی جگہ کی طرف لوٹا دیے۔

( ٣٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :دُلِّي لِي جِرَابٌ مِنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْنُهُ ، وَقُلْتُ :هَذَا لِي ، لَا أُغْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ. (بخاري ١١٥٣ مسلم ١٣٩٢)

(٣٢٠١٥) حضرت عبدالله بن مغفل والتي فرمات مين كه خيبرك دن مجهد ايك تعميله ديا مياجس مين جربي تقى، مين في يد كهت ہوئے اس کو پکڑلیا کہ میں اس میں سے کسی کو پکھے نہ دون گا، میں جب پیچھے کی طرف مڑا تو حضور اقدس مَرِ اُنظِيَّا مِحر ہے میری بات ين كرمسكرار بي تقي، مجھ يەمنظرد كيوكر بهت حيا آئي۔

( ٣٤-١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَالنَّمَارَ ،وَالْعَسَلَ ، وَالْعَلَفَ ، فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ قِسْمَةٍ.

(۳۲۰۱۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاد میں شریک ہوئے ، کھانے ، کھلوں ، چارے اور شہد میں بغیر تقسیم کے ہی حصہ تھا۔

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ۱) کي مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ۱) کي مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ۱)

( ٣٤.١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَيَعْتَلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُوا. (۱۷۰۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام افٹائیٹی جنگی زمین سے کھانا وغیرہ کھاتے اور نمس نکالنے ہے تبل ہی جانوروں کو

( ٣٤.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ ، أَوِ الْقَصْرَ أَكَلُوا مِنَ السَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ ، وَالسَّمْنِ ، وَالْعَسَلِ.

(٣٢٠١٨) حضرت حسن بيشيد فرمات بيس كدامهاب محد مَوْنَ عَيْنَ جب كوكى شهريا قلعه فتح فرمات تو وہاں ے آتا، سقو محمل اورشبد

( ٢٤.١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً، فَيَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ، فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالطَّعَامِ؟ قَالَ: يَأْكُلُونَ، وَمَا يَقِيَ رَدُّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ. (٣٨٠١٩) حضرت عطاء ويشيلا سے دريافت كيا كيا كما كي قوم جنگ ميں شريك موئى ،اوروه ايك سريد ميں شريك موئى ہےاورو مال تھی،شہداور کھانے کے برتن (تھلے)ان کو ملتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ فر مایا: وہ اس میں سے کھائیں گے اور جو باقی نج جائے وہ اپنے

امام کے سپر دکر دیں گے۔ ( ٣٤.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخَّصُونَ فِى الطَّعَامِ

وَالْعَلَفِ ، مَا لَمْ يَعْتَقِدُوا مَالاً. (۳۲۰۲۰) حضرت ابراہیم پراتین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پڑھ کھی مال غنیمت کوجمع کرنے ہے بل کھانے اور جارے کو استعمال کرنے

کی اجازت دیتے تھے۔ جب تک کہ لوگ مال کے طور پرجمع نہ کرتے۔ ( ٣٤.٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبيع بْنِ أَنسِ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ غُلام لِسَلْمَانَ ، يُقَالَ لَهُ :سُوَيْد ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ :لَمَّا افْتَنَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ ، وَخَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُورُ ، أَصَبْتُ

سَلَّةٌ ﴿ فَقَالَ لِى سَلْمَانُ : هَلُ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : سَلَّةً أَصَبْتَهَا ، قَالَ : هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالاً دَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُّ لَاءِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلْنَاهُ. (٣٨٠٢) حفزت ابوالعاليد حفزت سويد سے روايت كرتے ہيں جو كه حفزت سلمان كے غلام ہيں اوران كا اچھے الفاظ ميں ذكركيا

کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب مجامدین نے مدائن کو فتح کیا، اور دشمن کی تلاش میں نکاتو مجھے ایک ٹوکری ملی، مجھ سے حضرت سلمان نے کہا: کیا آ ب کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک ٹو کری ملی ہے، فر مایا لے آؤ ،اگراس میں مال ہوا تو واپس کردیں گےادراگر کھانے کی چیز ہوئی تو کھالیں گے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) ( ٣٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُقْبَةُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ ؛ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ

الْعَدُورْ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمِ رَدَّهُ ، وَإِلَّا كَانَ غُلُولًا.

(٣٢٠ ٢٢) حضرت عبدالله بن بريده والنوس دريافت كيا كيا كدوشمن كى سرزمين سے جو كھانا وغيره ملے اس كا كيا حكم ہے؟ آپ

نے فر مایا: اگرا سے درہم کے بد لے فروخت کیا ہے تو واپس کر دیا جائے وگرنہ وہ خیانت شار ہوگا۔

( ٣٤٠٢٣ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِينٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الدَّرَيْكِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ فِي أَرْضِ الرُّومَ ، فَقَالُوا : يَأْكُلُ

وَيُطْعَمُ وَيَعْلِفُ ، فَإِنْ بَاعَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رَدَّهُ إِلَى غَنَاثِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۴۰۲۳) حفزت عبدالله بن محير ميز جيائنو اورحضرت خالد ريانغو وغيره نے اس محض كے متعلق فرمايا جس كوروم كى زمين سے كھا نا اور چارہ ملافرمایا: وہ کھانا کھائے اور چارہ استعال کمرے، اور اگر اس میں سے پچھسونا یا جاندی کے بدلے فروخت کیا تو اس کو مسلمانوں کی غنیمت میں شامل کرد ہے۔

( ٣٤٠٢٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُّوْ ، أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ، وَأَنْ يَعْلِفُوا دَوَاتِهُمْ ، فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۲۳) حضرت عامر پرٹیمیز فرماتے ہیں کہ دشمن کی زمین ہے جو کھانا اور جارہ ملے اس کو کھانے اور جارہ جانوروں کو کھلانے میں

کوئی حرج نہیں ہے،اور جواس میں سے فروخت کیاوہ مسلمانوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبَيْبِ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ ،فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرِ، أَوْ غَنَمٍ فَنَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرِ ، وَلَا يُسُرِفُوا ، فَإِذَا انْتُهِيَ بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ كَانَ بَيْنَهُمْ.

(٣٣٠٢٥) حضرت ضحاك ريشيد فرمات بين كه جب سريد جهاد كيليّ نكلي، اور ان كوكائ يا بكري وغيره ننيمت مين ملي، تو وه

ضرورت کی بقدر کھالیں لیکن ضائع مت کریں اور اگروہ لشکر کی طرف بھیج دیئے جائیں تو بھروہ سب کے درمیان مشترک ہوگا۔

( ٣٤٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كُنَّا

نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْفَاكِهَةَ وَالْعَسَلَ ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. (بخاري ٣١٥٣ـ بيهقي ٥٩)

(٣٣٠٢٦) حضرت ابن عمر نؤی دست فرماتے ہیں کہ ممیں جہاد کے دوران پھل اور شہد ملتے تو ہم اس کو کھالیا کرتے اس کو تقسیم غنیمت کی

جگە يركے كرنەجاتے۔

### ( ١٢٩ ) فِي الطَّعَامِ ، يَكُون فِيهِ خُمُسٌ ؟

### كيا كھانے ميں بھى تمس نكالا جائے گا؟

( ٣٤٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ، إِنَّمَا الْخُمُسُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ. ( مسترده من الله في الدَّهِ مِن مِن اللهِ عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسُ ، إِنَّمَا الْخُمُسُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ.

( ۲۲۰۰۲۷) حضرت عامر پرلینی فرماتے ہیں کہ طعام میں خمس نہیں ہے جمس تو صرف سونے اور جا ندی پر ہے۔

( ٣٤.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ وَالْجُبْنَ ، أَفَنُخَمِّسُ ؟ قَالَ :قَدُ كُنَّا نُصِيبُهُ فَنَأْكُلُهُ.

(۳۴۰۲۸) حضرت ابن عون رہیتے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رہیٹیا سے عرض کیا کہ بمیں دخمن کی زمین سے شہد ، تھی اور پنیر وغیرہ ملتا ہے تو کیا ہم اس میں بھی خمس نکالیں؟ حضرت حسن رہیٹیا نے فر مایا : ہمیں بھی بیسب ملتا تھا ہم تو اس کو کھا لیتے تھے۔

( ١٣٠ ) مَنْ قَالَ يَأْكُلُونَ مِن الطَّعَامِ وَلاَ يَحْمِلُونَ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ کھانے کو کھالے ،اوراس کواٹھائے مت اورجنہوں نے اس

#### کواٹھانے میں رخصت دی ہے

( ٣٤.٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، شَيْخِ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُأْكُل الرَّجُلِ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشَّرْكِ ، حَتَّى يَدُخُلَ أَهْلُهُ.

(۳۴۰۲۹) حضرت عبداللہ بن عباس <sub>ٹنک ش</sub>یناس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ کوئی شخص مشرکیین کی سرز مین میں موجود کھانے میں سے سر مراہ ہے۔ یہ سر محرب کے ساتھ کیا ہے۔

کھالے، یہاں تک کہوہ اپنے گھروالوں کے پاس چلا جائے۔

( ٣٤٠٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَوْمِ ' يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ : يَأْكُلُونَ ، وَلَا يَحْمِلُونَ.

(۳۲۰۳۰) حضرت حسن میشید بن ابی الحسن اور حضرت ابواسحاق میشید ان لوگوں کے متعلق فر ماتے ہیں جن کو مال غنیمت حاصل ہووہ مسک الیس سابٹ کمیں میں

اسے کھالیں اوراٹھا کیں مت۔ ( ۲۶.۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِیقِیِّ ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِی عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عَنِ

١٠) عندَنَا عَبْدُهُ بَنِ سَنَيْهَانَ ، عَنِ ، هِ مُرْتِقِى ، عَنْ عَرِيوْ بَنِ ، بَى عِطْرَانَ ، عَنْ الشَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا : يَجْعَلُهُ فِى طَعَامٍ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِى أَرْضِ الْعَدُّوْ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، وَيَكْسِبُ مِنْهُ النَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَا : يَجْعَلُهُ فِى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ، وَلَا يَكْسِبُ مِنْهُ عُقُدَةً مَالٍ.

(۳۴۰۳۱) حضرت خالد بن ابوعمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم وہاٹنے اور حضرت سالم وہاٹنے سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي هي العالم الع

دشمن کی زمین سے کھانا ملے وہ اس کواستعال کرسکتا ہے اور اس کو دراہم کے بدلے فروخت کرسکتا ہے؟ فرمایا: کھانا تو کھالے ،لیکن اس کو مال کے بدلے فروخت نہ کرے۔

## ( ١٣١ ) فِي الْعَبْدِ يَأْسِرِهُ الْعَدُونَ ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

### اس غلام کابیان جس کورشمن نے قید کرلیا پھر دوبار ہ مسلمان اس پر غالب آجا کیں

( ٣٤.٣٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ

الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ:صَاحِبُهُ أَحِقُ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمُ ، فَإِذَا قُسِمَ حَقَّه مَضَى.

(۳۳۰۳۲) حضرت اابوعبیده زایش نے حضرت عمر دان کو کو کھی کر جھیجا کہ، غلام کومشر کین نے قیدی بنالیا ہو پھر دوبارہ مسلمان اس پر

غلبہ حاصل کرلیں تو کیا تھم ہے؟ حضرت عمر رہی تو نے ارشاد فرمایا : تقسیم ننیمت سے پہلے اس کا مالک زیادہ حقدار ہے،اورا گرتقسیم ہو جائے تو بھراس کاحق ختم ہو گیا۔

( ٣٤.٣٢) حَذَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَوَجَدَ رَجَلٌ مَّالَةُ بِعَنِيهِ قَبْلَ أَنْ تُفْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(۳۴۰ ۳۳۳) حضرت عمر دی تئونے ارشاد فر مایا مشر کین مسلمان کے مال پر قبضہ کرلیں پھرمسلمان جہاد کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیں اور وہ شخص ا بنا مال جوں کا تو ل تقسیم سے پہلے پالے تو وہ اس مال کا زیادہ حق دار ہے، اورا گرغنیمت تقسیم ہوگی تو بھراس کے لیے بچھنیں ہے۔

( ٣٤-٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، لَأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالاً.

( ٣٤٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْضِى بِذَلِكَ.

(۳۴۰۳۵) حفزت سلمان ٹرڈنٹؤ سے مردی ہے کہ حضرت علی ٹرڈنٹؤ فر ماتے تھے کہ جومسلمان کا مال کفار کے قبضہ میں چلا جائے ، تو وہ ان کے مال کے مرتبہ میں ہے۔اور حضرت حسن پیٹیلا بھی یہی فیصلہ کرتے تھے۔

( ٣٤.٣٦) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ نَوْرٍ ، عَنْ أَبِى عَوْن ، عَنْ زُهُرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ ؛ أَنَّ أَمَةً لِوَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبُقَتُ ، وَلَحِقَتْ بِالْعَدُّوِ ، فَغَيْمَهَا الْمُسْلِمُونُ ، فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةً إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُحَمَّسُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدُّ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ ي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلده ١) فَأَمْضِهَا لِسَبِيلِهَا.

٣٣٠٣٦) حضرت زھرہ ابن بزیدالمرادی ہے مروی ہے کہ سلمانوں میں ہے ایک شخص کی لونڈی تھی ،وہ بھاگ کروٹمن کے ساتیو ں گئ ( پھر پچھ عرصہ بعد ) مسلمانوں کے ہاتھ مال ننیمت آیا تو باندی کے مالک نے اس کو پہچان لیا۔حضرت ابوعبیدہ جھاٹی نے نفرت عمر وذاتُنُهُ كوخط لكه كردريافت فرمايا \_حضرت عمر وزافية نے تحرير فرمايا: اگر باندي كاخم نہيں نكالا گيا اوراس كوتقسيم نہيں كيا گيا ، تو

روه ما لک کوداپس کردی جائے گی ،اورا گرخس نکال لیا حمیا ہےاورغنیمت تقتیم ہوچکی ہےتو پھراس کواس راستہ پر برقر ارر کھو۔ ( جس اول گئی ہاس کے ماس رہگی)۔

٣٤.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ ، وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ ، فَدَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ ، فَظُهَّرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَوَّدَّ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُدَّ الْآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٠٦٩)

کے ۳۲۰۳۷) حضرت نافع دیکٹنے سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ٹنکھٹینز کا ایک غلام ان سے بھاگ گیا اور گھوڑا لے کرفرار ہو گیا ،اور ین کی سرز مین میں چلا گیا،حضرت خالدین ولید ڈاٹھو نے ان پر فتح حاصل کر لی۔ان میں ہے ایک چیز حضرت ابن عمر جن پین کو تخضرت مِرْافِقَيَّةً كى حيات مباركه من بى واپس كردى كى اوردوسرى چيز آتخضرت مِرْافِقَيَّةً كى دفات كے بعدواليس كردى كن ـ ٣٤.٣٨) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ ؛ فِيمَا أَخُوزَ الْعَدُوُّ ،

قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُفْسَمْ ، فَإِذَا قُلِّسِمَ فَلا شَيْءَ. ۳۳۰ ۳۸ ) حضرت سلمان بن رسیعہ دوائنو اس چیز کے متعلق فر ماتے ہیں جس کورشمن اٹھا لے، فر مایاغنیمت کی تقتیم ہے قبل اس کا لک ہی زیادہ حقد ارہے، اورا گرغنیمت میں تقسیم ہوجائے تو پھراس کے مالک کیلئے پچھنیں ہے۔

٣٤.٣٩ ) حَلَّتُنَا شَوِيك ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ :حَسَرَ لِي فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ :فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ فِي مَرْبِطِ سَغْدٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَرَسِي ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَتُك ، قُلْتُ :أَنَا أَدْعُوهُ فَيُحَمِّحِمُ ، قَالَ : إِنْ أَجَابَكَ فَلَا أُرِيدُ مِنْكَ بَيُّنَةً. ۳۷۰۳۹) حضرت رکین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میرا گھوڑ اکہیں چلا گیا۔ پس دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھرمسلمان ان

غالب آ گئے۔ آپ جاپٹن نے فرمایا کہ میں نے اس گھوڑ ہے کوحضرت سعد جاپٹنے کے باڑنے میں پایا۔ میں نے کہا: بیتو میرا گھوڑا ہے۔انہوں نے فرمایا:تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میں اس کو یکاروں گا توبیہ نہنائے گا حضرت سعد دالتو نے فرمایا: اگروہ

سہاری پکار کا جواب دے دے میں تم ہے گواہ کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ٣٤.٤٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَمَةً أَخْرَزَهَا الْعَدُّوُّ ،فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ،

فَخَاصَمَهُ سَيُّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ: الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَجِيهِ بِالتَّمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا،

هي مصنف ابن اني شيه ميرتم بم ( جلد ١٠) كي المساحق المس

قَالَ :أَعْنَقَهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :يَقُولُ رَجُلٌ :لَهُو أَعْلَ بِالْقَصَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةً.

(۳۲۰۴۰) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص کی باندی کو دشمن پکڑ کر لے گئے ،اس کوایک شخص نے خریدلیا۔اس کا آ

جھڑا لے کر حضرت شریح کے پاس آ گیا،حضرت شریح نے فر مایا:مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے جواس کے بھائی کوشمن کے سات واپس کیا جائے ،کہا گیا کہاس نے اپنے آتا ہے بچہ جنا ہے۔حضرت شریح نے فرمایا:اس کوآزاد کر دویہ امیر کا فیصلہ ہے،اگر وہ تھ

ا تنے اتنے کی ،اگر وہ تھی اتنے اتنے کی اس مخض نے کیا بیزید بن خلدہ سے زیادہ قضاء کو جانتے ہیں۔

( ٣٤.٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :هَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَا،

الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى.

(۳۳۰ ۳۱ ) حضرت ابرا ہیم اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ دشم ن مسلمانوں کے مال پر فبضہ کرے چھرمسلمان اس کوننیمت میں حاصل َ کرلیں اوراس مال کا ما لک مال کو بیجیان لے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے ،اورا گرغنیمت تقشیم کردی گئی تو پھر فیصلہ گزر چکا ہے۔ (اب

( ٢٤.٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ

فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ بِالتَّمَنِ.

(۳۳۰ ۴۲۲) حضرت مجاہد فریاتے ہیں کہ جس کو کفار نے قبضہ میں لے لیا تھااگر اس پر دوبارہ مسلمان قبضہ کرلیں اور واپس حاصل ک

لیں تو تقسیم غنیمت ہے بل اس چیز کا مالک اس کا زیادہ حقد ارہے ، اورا گرتقسیم ہوگئی تو ٹمن کے ساتھ زیادہ حقد ارہے۔

( ٣٤.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَا أَحْرَزَ الْعَدُ

فَهُوَ جَائِزٍ .

(۳۳۰ ۳۳۰) حضرت علی حیاثیٔ ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دشمن قبضه کرلیں (اوراس کومسلمان واپس چیٹرالیں تو)وہ ما لک کے لیے

اس کنبیں ملے گا)۔

( ٣٤.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ دِ

مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقُسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ.

(۳۳۰ ۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پراگر کفارغلبہ کر کے قبضہ کرلیں پھرمسلمان دوبارہ ان پر غالب

جا کیں ۔ تو اگر ننیمت تقسیم ہوگئی تو اس چیز کا ما لک ثمن دے کر لینے کا زیادہ حقد ار ہوگا اور اگر تقسیم نہ ہوا ہوتو پھراس کو واپس ما لک .

طرف لناديا جائے گا۔

( ٣٤.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَعِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَا ـ

لِرَّجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُّوْ ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُوْ ، وَإِلاَّ

فَأَقَامُ الْبَيْنَةَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَدُفَعَ إِلَيْهِ الشَّمَنَ الَّذِى اشْتَرَى بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلاَّ خُلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ . (ابو داؤ د ٣٣٩- بيه في ١١)

خُلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ . (ابو داؤ د ٣٣٩- بيه في ١١)

(٣٣٠٣٥) حفرت تميم بن طرف ہے مروی ہے کہ سلمانوں میں سے ایک شخص کی او ٹنی کو کفار لے گئے ایک شخص نے وہ او ٹنی کفار سے خرید لی اس او ٹنی کا مالک جھڑا الے کر حضور اقد س مِرْفَظَ عَلَيْهِ کی خدمت میں حاضر جوااور اس بات پر گواہ بیش کر دیئے کہ او ٹنی اس

ے دیں میں دوں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہیں ہے۔ کی ہے، حضورا قدس میر میں اور کے میں است کے راستہ کی ہے۔ حضورا قدس میر کی ہے۔ دیر کے اور کر ندان کے راستہ سے مثل کا کہ استہ کے داستہ کے دار کے داستہ کے داستہ کے دار کے داستہ کے دار کر کے دار کے

( ١٣٢ ) مَا يَكُرَه أَنْ يُحْمَل إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، يَتَقَوَّى بِهِ

ر میں کی سرز مین کی طرف کوئی چیز فروخت کرنا جس سے وہ مسلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں د ۲۶٬۶۶) حَدِّثَنَا عَبْدُ الدَّجِيهِ بْنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَحِاثُ لَمُسْلِهِ أَنْ يَحْما َ اللّهِ عَدُهٌ

( ٣٤.١٦) حَذَثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَبِحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ، وَلاَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَكُنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقٌ. (٣٣٠٣١) حفرت صن إِيَّيْ وْمات بين كه: مسلمان كيليَ جائز نهيں كه وه دشنوں كوكھانا يا اسلم بھيج (فروخت كرے) جس كى وجہ

ے وہ سلمانوں کے خلاف قوت حاصل کریں: جوابیا کرے وہ فاس ہے۔ در رہ ویتے آئی کرنے کا فرق میں نے زیاد ہوئے میں دیتے کے دری کا ایک کا سال کا سال کا کا انسان کا سال کا انسان ک

( ٣٤.٤٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنُ ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السَّلَاحِ إِلَى الْعَدُوِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؛ قَالَ :فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقَالَ :أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ.

(٣٢٠٢٧) حفرت عطا مرتینید و تمن کواسلی فروخت کرنے کو ناپیند کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: گھوڑ نے فروخت کرن کیما ہے؟ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور فرمایا: جس چیز سے وہ جنگ میں قوت حاصل کریں وہ نہ فروخت کرے، اس کے علاوہ چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ۲٤-۱۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَکْمِ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ ، قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْعَيْلُ إِلَى أَدْضِ الْهِنْدِ

(۳۷۰،۴۷۹) حضرت حسن بریشد اسلحه یا گھوڑ ادخمن کی سرز مین میں تجارت کیلئے لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٣٤.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُو الْمُسْلِمِينَ سِلَاَحْ ، أَوْ مَنْفَعَةٌ.

(۳۴۰۵۰) حضرت ابراہیم بھی اسلحہ اور کوئی منافع بخش چیز لے جانے کونا پیند کرتے تھے۔ ۔۔۔ م

( ٣٤٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(۳۴۰۵۱) حفرت حسن بایشید اور حضرت ابن سیرین وایشید جنگ کے دنوں میں اسلحہ کی بیع کونا پیند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

(٣٣٠٥٢) حفزت حسن ويشيد اور حفزت ابن سيرين ويشيد سے اى طرح مروى ہے۔

(٣٤.٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ. السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ. السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ.

(۳۴۰۵۳) حفرت حسن بیشند فرماتے ہیں کہ اہل حرب کی طرف اسلحہ یا تھوڑ انہیں بھیجیں سے، اور نہ ہی اسلحہ اور تھوڑے پر مدد حاصل کریں گے۔

( ٣٤.٥٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي الْقِتَالِ.

(٣٥٠٥) حفرت قاده ويشير جنگ كايام من اسلحك تاكونا بسندكرت تنهد

## ( ١٣٣ ) فِي الْغَزْوِ مَعَ أَنِيَّةِ الْجَوْرِ

## ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شرکیک ہونا

( ٣٤.٥٥ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَغْزُونَ زَمَانَ الْحَجَّاجِ : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو سِنَان ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ.

(۳۳۰۵۵) حفزت أغمش ویشینے سے مروگی ہے کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب نے تجاج بن یوسف کے دور میں اس کے ساتھ ملکر جہاد سرچہ میں دوا

کیا جن میںعبدالرحمٰن بن بزید،ابوسناناورابوقحیفه کا نام قابل ذکر ہے۔ پر نابعہ پر ور مور سر بجر دیں ہے ہیں ہے جو در وجو و پر وقو و

( ٣٤.٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَغُزُو الْخَوَارِجَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ ، يُقَاتِلُهُمْ.

(۳۴۰۵۲) حضرت أعمش بيشيد سے مروى ب كەحضرت عبدالرحمن بن يزيد پيشينے نے حجاج كے دور ميں خوارج كے ساتھ قال كيا۔

هم معنف ابن ابی شد برسر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شد برسر جم (جلدوا)

( ٣٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُّ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ غَزَا الرَّتَّ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ. (۳۲۰۵۷) حضرت الممش دائش سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم نے مجاج کے زمانے میں جہاد کیا۔

( ٣٤.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْغَزُوِ مَعَ

الْأَمَرَاءِ وَقَدُ أَحْدَثُوا ؟ فَقَالَ :تُقَاتِلُ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَيُقَاتِلُونَ عَلَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا. (۳۴۰۵۸) حضرت ابو جمرہ پیٹیئیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس پئاہ نئاسے دریافت کیاان امراء کے ساتھ مل کرلڑنا کیسا

ہے جنہوں نے دین میں بنے کام ایجاد کیے اورظلم کیا؟ فرمایا آپ اپنے آخرت کے حصد (تواب) کیلئے الرو، وہ اپنے دنیا کے حصد

( ٣٤.٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشُكُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَغُزُو أَهْلَ الضَّلَالَةِ مَعَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ:أُغُزُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْك مَا حُمَّلُوا.

(۳۴۰۵۹) حضرت سلیمان البیشکر کی پیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر تفاشؤ ہے دریافت کیا کہ ظالم اور گمراہ کے ساتھ ال کر

لڑنا کیسا ہے؟ حضرت جابر <del>و</del>ناٹھڑنے فرمایا: تخصے اس کا تواب ملے گاجو تیری نبیت ہوگی اوران کو وہی ملے گاجوان کی نبیت ہوگی ۔

( ٣٤٠٦٠ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ سُنِلا عَنِ الْغَزْوِ مَعَ أَنِمَّةِ السُّوءِ؟ فَقَالاً : لَكَ شَرَفُهُ ، وَأَجْرُهُ ، وَفَضْلُهُ ، وَعَلَيْهِمْ إِثْمَهُمْ.

(۲۰ ۳۴۰) حضرت حسن ولیٹینڈ اور ابن سیرین ولیٹینڈ سے دریافت کیا گیا کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل کرلڑنا کیسا ہے؟ آپ دونوں

نے فرمایا: آپ کیلئے اس جہاد کا جراور شرف ہے اور ان بران کا گناہ ہے۔

( ٣٤٠٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ النَّحَعِيُّ ، قَالَ :قُلُتُ لَابِي :يَا أَبَةِ ، فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، أَتَغُزُو ؟ قَالَ :يَا بُنَي ، لَقَدْ أَدْرَكُتُ أَفُوامًا أَشَدَّ بُغْضًا مِنْكُمْ لِلْحَجَّاجِ ، وَكَانُوا لَا يَدَعُونَ الْجِهَادَ عَلَى حَالٍ ، وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِي الْجِهَادِ مِثْلَ رَأْيِكَ مَا أَذَّى الإِتَاوَةَ ، يَعْنِي الْخُورَاجَ.

(٣٨٠ ١١) حضرت محمد بن عبدالرحمن بن مزيد التحلى ويطيط فرمات بي كه ميس في اين والدسة عرض كيا كدار ابا! حجاج كدور امارت میں آپ جہاد میں شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا اے بینے! میں نے تو ان لوگوں کو بھی پایا ہے جو جاج کے معاملہ میں تم ے زیادہ سخت تھے بھی انہوں نے پھر بھی جہاد کو نہ چھوڑا۔اورا گرلوگوں کی بھی وہی رائے بن جاتی جوآپ کی رائے ہے تو پھر خراج

ندادا كياجاتا\_ ( ٣٤.٦٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ذُكِرَ لَهُ أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : لَا

جِهَادَ ، فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ بِهِ الشَّيْطَانُ.

( ۳۲۰ ۹۲ ) حضرت ابرا ہیم ویٹیلا ہے ذکر کیا گیا کہ کچھلوگ یوں کہتے ہیں کہ جہادنہیں ہے حضرت ابراہیم نے فر مایا یہ چیز شیطان ان کے باس لے کرآیا ہے۔

( ٣٤.٦٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيْحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَرُّوِ مَعَ أَنِمَّةِ الْجَوْرِ ، وَقَدْ أَحْدَثُوا ؟ فَتَالَ : أُغْزُوا.

(۳۴۰ ۲۳) حفرت مجاہد فرماتے تیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میں دین سے دریافت کیا کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ مل کر جباد کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد کرو۔

( ٣٤.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَغْزُو مَعَ يَنِى مَرْوَانَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بهِ بَأْسًا.

(۳۴۰ ۱۳) حفرت کید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رہ ہیں نے بنومروان کے ساتھ ٹل کر جباد کیا اور حضرت عطاء نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ٣٤.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجٌ عَلَى النَّاسِ بَعْثُ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ.

(٣٨٠ ٦٥) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كە حجاج كے دور ميں لوگ جب جہاد كيلئے نكلے تو حضرت عبدالرحمٰن بن ميزيد بھى اس ميں نكلے۔

### ( ١٣٤ ) مَنْ كَرِهَ ذَلِك

#### جوحفرات اس کونا پسند کرتے ہیں

( ٣٤٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَيِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْجِهَادُ مَعَ هَوُلَاءِ ، يَغْنِى السُّلُطَانَ الْجَائِرُ.

(۲۲ ۱۳۴۰) حضرت طاؤس بیتید ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کوناپسند کرتے تھے۔

( ٣٤٠٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعُثْ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ :إِلَى مَنْ تَدْعُوهُمْ ؟ إِلَى الْحَجَّاجِ ؟.

(۲۷ ۳۴۰) حضرت الشیبانی تفاقی سے مروی ہے کہ جائج بن یوسف کے دور حکومت میں لوگ لڑا کی کیلئے نکلے تو اس میں حضرت ابراہیم تیمی اور حضرت ابراہیم مخفی بھی نکلے، حضرت ابراہیم مخفی نے فر مایا: کس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو؟ حجاج کی طرف

بلاتے ہو؟!

## ( ١٣٥ ) فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ

#### خاتون اورغلام كاامان دينا

٣٤.٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَمَّنَ قَوْمًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ عَمْرٌو . وَخَالِذٌ : لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى

٣٤.٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ.

(ابویعلی ۸۵۳ بزار ۱۲۸۸)

۳۴۰ ۲۹) حضرت ابوعبیدہ و بی از شاد فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میں ایک نے شا آپ نے فر مایا: مسلمانوں میں سے جو کسی ا کو پناہ دے اس کو پناہ حاصل ہوگی۔

.٧٤.٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أَمِامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ.

(احمد ۱۹۵ طبرانی ۲۹۰۸)

#### ۰۷-۳۴۰) حفرت ابوامامہ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

٣٤.٧١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، عَنْ أُمْ هَانِءِ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَتُ :لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ ، فَرَّ إِلَىَّ رَجُلَانِ مِنْ أَحُمَانِي فَأَجَرُتُهُمَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا ، فَدَخَلَ عَلَىَّ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَاقْتُلْنَهُمَا ، قَالَتُ : فَأَغُلَقُتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةً ، فَقَالَ : مَوْحَبًا ، وَأَهْلًا بِأُمْ هَانِءٍ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ قَالَتُ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَرَّ إِلَىَّ رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَانِي ، فَدَخَلَ عَلَىَ أَخِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لا ، قَدْ أَجْرَنَا مَنْ أَجَرُتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ.

(٣٨٠٤) حضرت ابومره وتلاثث سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِفَظِيَة نے جب مكه فتح فرمایا: تو حضرت ام بانی وی متافز ماتی ہیں كا میرے خاوند کے دورشتہ دار بھاگ کرمیرے پاس آئے تو میں نے ان کو پنادہ دے دی،میرے بھائی حضرت علی مزائنے میرے پا ر

آ ئے اور فرمایا: میں ان کوضر ورقتل کروں گا ،حضرت ام ھانی ٹھٹیٹھ فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا اور میں ر سول اکرم مَثَاِلِنَصَیَّةَ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ مِنْلِنْکَیَّةَ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: خوش آیدیدام ھانی ٹی ہنڈ نیا! خیریت ہے تشریف

لا كَي ہو؟ ميں نے عرض كيا كه: اے اللہ كے نبي مُؤَفِّقَتُامُ أِمير ہے خاوند كے خاندان كے دو قحض بھا گ كرمير ہے ياس آ ئے تو ميں ۔ '

ان کو بناہ دے دی میرے بھائی حضرت علی مخاتنے میرے پاس آئے اوران کوتل کرنے کاارادہ کیا۔حضوراقدس مَلِطَفَيْحَةَ ارشاد فرماب نہیں (ان کو آنہیں کیا جائے گا) جس کوتو نے پناہ دی اس کوہم نے بھی پناہ دی اور جس کوتو نے امن دیااس کوہم نے بھی امن دیا۔ ( ٣٤٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أَمْ هَانِ ، قَالَ

حَدَّثَتِنِي ، فَالَتْ : فَرَّ إِلَى رَجُلَانِ مِنْ أَحْمَاثِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَجَرْتُهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَى أَخِي ، فَقَالَ : لأَقْتُلْنَهُمَا فَأَغُلَقْتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَرْحَبًّا ، وَأَهْلًا بِأُمْ هَانِ عِ ، مَا جَاءَ بِكِ

فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : قَدْ أَجُونَا مَنْ أَجَوْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ ، قَالَتُ : فَجنتُ فَمَنْعُتُهُمَا.

(۳۲۰۷۲) حضرت ام هانی مین مذیر خاص ای طرح مروی ہاں کے آخر میں اضافہ ہے کہ پھر میں حضرت ملی جائز کے پاس آئی اور ان کوئل کرنے سے منع کردیا۔

( ٣٤٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ.

(۳۳۰۷۳) حضرت عا ئشه نځې پيديمځارشا د فر ماتي مين ، کها گرخانون کسي قو م کوپڼاه د پيوان کوپڼاه حاصل ہوگي۔

( ٣٤٠٧٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْآ: لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۲۰۷۳) حضرت عائشہ تفایلی اس طرح مروی ہے۔

( ٣٤٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيّ ، وَقَدْ كَانَ غَزَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي فَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَرْ

أَهْلَ سِهْرِيَاجٍ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتَحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ ، قُلْنَا :نَرْجِعُ فَنُقِيلُ ، ثُمَّ نَرُوحُ فَنَفْتَحُهَا ، فَلَا رَجَعْنَا تَخَلَّفُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ ، فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ ، فَكَتَبَ لَهُمْ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ ، ثُمَّ شَدَّهُ فِي

سَهُم فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا.

فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْعَشِىٰ وَجَدْنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا :أَمَّنْتُمُونَا ، قُلْنَا : مَا فَعَلْنَا ، إِنَّمَا الَّذِى أَمَّنَكُمْ عَبْدٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا : مَا نَعْرِ فُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ ، إِنْ شِنْتُمْ فَاقْتُلُونَا ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَفُوا لَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَنَا إِلَى عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرُ أَمَانَهُ . فَكُوا نَنَا عَمْرُ أَمَانَهُ . فَكُمْ أَمَانَهُ .

فعب عمر اون عبد المسيومين مِن المسيومين ، دِمته دِمتهم ، قال : قاجار عمر امانه. (٣٠٧٥) حفرت نفيل بن زيدالرقاش وفي فو جو حفرت عمر وفي فو كه دورخلافت ميں سات غزوات ميں شريك بوئے ، فرماتے بيل كه حفرت عمر وفاق نے ایک نشكر بھیجاتو میں بھی اس نشكر میں شريك تھا ہم نے اصل تھر ياج كامحاصرہ كرايا، جب ہم نے ديكھا كه آج ان كو فتح كر ليں گے، جب ہم لوگ آج ان كو فتح كر ليں گے، جب ہم لوگ

وہاں سے داپس لوٹے تو مسلمانوں میں ایک غلام ان کے پیچھے آیا اور اس نے ان کے ساتھ مجمی میں گفتگو کی ، اور ان کوایک صحفہ میں امان (پناہ) لکھ کراس کو تیر کے ساتھ باندھ کران کی طرف پھینک دیا۔ ہم لوگ جب داپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ قلعہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں ،ہم نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کو

كيا ہوگيا ہے؟ انہوں نے كہا: آپ لوگوں نے ہميں امن دے ديا ہے، ہم نے كہا كہ ہم نے تو ہرگز ايبانبيں كيا ہے، بيتك تم لوگوں

کوایک غلام نے امن دیا ہے جوخود کی چیز پر قادر نہیں ہے، تم لوگ واپس ہوجاؤیباں تک کہ ہم حضرت عمر وہا تی کوالھ کران کی رائے دریافت کرلیں، انہوں نے کیا کہ ہم تہارے آزادیس تمہارے قلاموں کونہیں جانے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، اب اگر تم چاہوتو ہمیں قبل کرواورا گر چاہوتو درگزر کردو، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر وہا تئے کوصورت حال کھی، حضرت عمر وہا تو نے تعلق کے میں مصلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں ہی میں سے ہاس کا ذمدان کا ذمدہ ہفر ماتے ہیں حضرت عمر وہا تو نے اس کے امان کونا فذفر مادیا۔
کونا فذفر مادیا۔

(٣٤٠٧١) حفرت حسن رفي نُوفر مات بين كرعورت اورغلام كالمان ويتا تُهيك اورجائز ہے۔ ( ٣٤٠٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرَّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :

٠٤٠) حَدْثُ وَرِدِيعٌ ، قَالَ : حَدْثُنَا شَرِيكَ ، عَنْ عَاصِمٍ بِنِ ابِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرْ بَنِ حَبَيْشٍ ، عَنْ عَمْرَ ، قالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَا حُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُورُ أَمَانُهَا.

(٣٢٠٤٧) حفرت عمر رَفَيْ فرماتے ہیں: اگر مسلمانوں میں سے کوئی خاتون امان دے دیتو اس کا امان دینا درست ہے۔ ( ٣٤٠٧٨ ) حَدَّفْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَا \_ رَبُّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَيَعِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ

وَ احِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. (بخاری ۱۳۱۲ ۱۹۹۹) (۳۳۰۷۸) حضرت علی بڑھنے ارشادفر ماتے ہیں مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،ان کا ادنی شخص بھی بناہ دے سکتا ہے۔

( ٣٤٠٧٩ ) حَذَّتَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ، أَوَ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ. (طيالسي ١٠٦٣ ـ احمد ١٩٧) (٣٣٠٧٩) حضرت عمروبن عاص رَبِّ فَيْ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ فَقَعَ آجَے ارشاد فرمایا: مسلمانوں سے جوکسی کو پناہ وے اس کو پناہ دی جائے گی۔

( ٣٤.٨. ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِقَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدُنَاهُمْ . (ابوداؤد ٢٥٠٥ ـ احمد ٣٩٨)

(۸۰۰ ۳۴۰) حضرت ابو ہریرہ دخاتئے سے مروی ہے کہ نبی کریم مُشِلِّفِیکٹے نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،ان کا ادنی فخص بھی بناہ دے سکتا ہے۔

( ٣٤.٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ. (ابوداؤد ٢٥٣٥- احمد ٢١٢)

(۳۳۰۸۱) حضرت عمر و بن شعیب دی نوی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِ فَقَطَعَ آجَے ارشاد فر مایا :مسلمانوں میں سے ادنی بھی پناہ دی تو پناہ اس کو حاصل ہوگی۔

### ( ١٣٦ ) فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ ، وَكُيْفَ هُوَ ؟

### امان کیاہے؟ اور کیسے ہوگی؟

( ٣٤.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حصين ، عن أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ ( ٣٤.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْفَارِسِيَّةِ : الْأَمَنَةُ ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ آمِنٌ .

(۳۴۰۸۲) حضرت الوعطیہ بریشیۂ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر مٹائٹؤ نے کوفہ دالوں کولکھا: بیشک مجھے بتایا گیا ہے کہ لفظ مطرس فارس میں امان کو کہتے ہیں ،اگرتم ایسے شخص کو جوتمہاری زبان نہیں ہجھتا مطرس کہد دوتو امن شار ہوگا۔

( ٣٤.٨٣ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَرْزُوقُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو فَرُقَدٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :مَتَّرَس ، فَقَامَ الرَّجُل : فَأَخَذَاهُ فَجَانَا بِهِ ، وَأَبُو مُوسَى خَلْفَهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :مَتَّرَس ، فَقَامَ الرَّجُل : فَأَخَذَاهُ فَجَانَا بِهِ ، وَأَبُو مُوسَى يَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هُولَا أَعْدُ بُعِلَ لَهُ الْأَمْنُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَّرَس ، فَقَامَ ، أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَتَّرَس ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ : هَذَا أَمَانٌ ، خَلَيا سَبِيلَهُ ، فَخَلَيْنَا سَبِيلَ الرَّجُل.

(٣٨٠٨٣) حضرت ابوفرقد بيهيايه فرمات بي كه جب بهم نے سوق الاهواز كوفتح كيا تو ميں حضرت ابوموى اشعرى وہائيو كے ساتھ تھا،

مشرکین میں سے ایک شخص بھا گا، مسلمانوں میں ہے بھی دواس کے پیچیے بھا گے، اس دوران کہ جب وہ بھاگ رہے تھے، ان میں سے ایک نے اس کو بھڑا حضرت ابوموی اشعری فراہو گیا ، انہوں نے اس کو پکڑا حضرت ابوموی اشعری فراہو گیا ، انہوں نے اس کو پکڑا حضرت ابوموی اشعری فراہو کی باری آئی ان دو میں سے ایک نے کہا پاس اس حالت میں لے کر حاضر ہوئے کہ آپ قیدیوں کو آل فر مارہے تھے، جب اس مخض کی باری آئی ان دو میں سے ایک نے کہا

پائ اس حالت میں کے نرحاصر ہوئے کہ آپ تیدیوں لوگ فرمارہے تھے، جب اس تھی کی باری آئی ان دو میں ہے ایک نے کہا اس کیلئے امان ہے حضرت ابومویٰ اشعری وہ انٹونے دریافت فرمایا: اس کوامان کیے ملی؟ اس نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھا میں نے اس کو مترس کہا تو یہ کھڑا ہو گی ، حضرت ابومویٰ جہاڑئونے دریافت کیا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا: اس کا مطلب ہے مت ڈرو

> آپ نے فر مایا بیامان ہے،اس کاراستہ چھوڑ دو، پھر ہم نے اس کوچھوڑ دیا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کا استان کی میں اس کا میں میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

( ٣٤.٨٤) حَلَّثُنَا مَوُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :حاصَرُنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ ، فَبَعَثَ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَتَ الْهُرْمُزَانُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَكَلَّمُ ، فَقَالَ :كَلَامُ حَى ، أَوْ كَلَامُ مَيِّتٍ ؟ قَالَ :فَتَكَلَّمْ فَلاَ بَأْسَ ، فَقَالَ :إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا حَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ ، فَأَمَا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بَكُمْ يَدَان.

ربيعاتُم ؛ فَعَا تَعَلَّمُ وَتَعَيِّمِهُ ؟ فَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرَكْتُ خَلْفِى شَوْكَةً شَدِيدَةً ، وَعَدَدًا قَالَ : فَقَالَ عُمَرٌ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرَكْتُ خَلْفِى شَوْكَةً شَدِيدَةً ، وَعَدَدًا كَثِيرًا ، إِنْ قَتَلْتُهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدَّ لِشَوْكَتِهِمْ ، وَإِن اسْتَحْيَثِته طَمِعَ الْقَوْمُ.

كَثِيرًا ، إِن قَتَلَتُهُ ايِسَ القَوْمِ مِن الحَيَاةِ ، وَ كَانَ اشَدْ لِشُو كَتِهِم ، وَإِنِ استحييته طَمِع القَوْم. فَقَالَ :يَا أَنَسُ ، أَسْتَحْيَى قَاتِلَ الْبَرَاءِ بُنِ مَالِكِ ، وَمَجْزَأَة بُنِ نَوْرٍ ؟ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ،قُلْتُ لَهُ : لَيْسَ لَكَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ ؟ أَخْطَاكَ ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنَكَ قُلْتَ لَهُ : تَكَلَّمُ فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ :لَتَجِيئَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، أَوْ لَأَبْدَأَن بِعُقُويَتِكَ ، قَالَ :فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا بِالزُّبَيْرِ

بن الْعُوَّامِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَو كَهُ ، وأَسْلَمَ الْهُوْمُزَانُ ، وَفُوضَ لَهُ.

(۳۴۰۸۳) حفرت انس رُفَّ فَوْ سے مردی ہے کہ جب ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو حضرت عمر رُفَا فَوْ کے حکم پر ہرمزان اتر کر آیا اور

گرفتاری دے دی حضرت ابوموی اشعری رُفا فَوْ نے اس کو میرے ساتھ بھیجا، جب ہم حضرت عمر رُفا فَوْ کے پاس آئے تو ہرمزان فاموش ہو گیا اور کچھ نہ بولا حضرت عمر رُفا فَوْ نے فرمایا بولو، اس نے کہا زندوں والا یا مردوں والا کلام؟ حضرت عمر رُفا فَوْ نَا فرمایا بولو

کوئی حرج نہیں ہے هرمزان نے کہا:اے قوم عرب، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نے پچینیں چھوڑا جیسا کہ ہم تم ہے لاتے ہیں اور تم کوئل کرتے ہیں، بہر حال اگر اللہ پاک تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں تم سے لانے پر قدرت نہ ہوتی۔ حضرت عمر ڈٹاٹھ نے فر مایا اے انس ڈٹاٹھ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت انس ڈٹاٹھ فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے

سنرت سروں کو ایک سے سرائی کو ایک میں ایک میں ایک ہے؛ مسترت کا ایک تو ایک ایک تو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای امیر المومنین جانئو میں نے اپنے بیچھے بہت شو کت اور کثیر تعداد چھوڑی ہے، اگر آپ نے اس کوتل کر دیا تو قوم زندگی سے مایوں ہو جائے گی اور وہ ان کی شوکت کیلئے زیادہ بخت تھا، اورا گراس کوزندہ رکھا تو قوم کولا کچ ہوگی۔

حصرت عمر ﴿ لاَمْنُونے فرمایا اے انس مِنْ اُمْنُو! تحقیح حصرت براء بن ما لک مِنْ اُمْنُو اور حضرت مجز اۃ بن اُور کے قاتل کو مار نے ہے

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدو) كي مستف ابن الي شيرمترجم (جلدو)

حیاء آری ہے؟ حضرت انس وٹاٹی فرماتے ہیں کہ جب جھے اندیشہ ہوا کہ حضرت عمر وٹاٹی اس کوٹل کردیں گے، میں نے ان سے عرض کیا: آپ کیلئے اس کے ٹل پرشری راستنہیں ہے، حضرت عمر وٹاٹی نے فرمایا کیوں؟ کیا آپ نے اس کوامان دی ہے؟ کیا آپ نے اس سے چھرایا ہے؟ میں نے جھنمیں لیا، لیکن آپ نے خوداس سے فرمایا تھا بول تچھ پرکوئی حرج نہیں ہے،

( ٣٤٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانَقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :لاَ تَدْهل ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ :لاَ تَخْفُ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ :مَطَّرَس فَقَدْ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهُ

یَعْلَمُ الْالْسِنَةَ. (۳۴۰۸۵) حضرت ابو واکل فرماتے ہیں جب ہم خانقین میں تھے، حضرت عمر جن ٹو کا خط ہمارے پاس آیا، اس میں تھا جب کوئی شخص کی سے کہالا تدھل (مت ڈر) تو اس نے اس کوامان دے دی، اور اگر کہالا تخف تو بھی اس کوامان دے دی، اور اگر کہا مطرس تو اس کوامان دے دی، بیشک اللہ تعالی سب زبانوں کو جانتا ہے۔

( ٣٤٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا

مقرد کرد ما گما به

رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَدُّقِ ، لَيْنُ نَزَلْتَ لَأَفْتُكَنَّكَ ، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ فَقَدُ أَمَّنَهُ.

(۳۳۰۸۲) حضرت عمر دفاق نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں ہے جو مخص دشمن کی طرف اشارہ کرے، اگر تو نے گرفتاری دی تو میں مختوق کر دوں گارا اس زاتہ کرگرفتاری در بردی سمجھتا میں برس سال میں تاریک دروں مصل کا

تجھے قتل کردوں گا ،اس نے اتر کر گر فتاری دے دی ہے جھتے ہوئے کہ یدامان ہے تواس کوامان حاصل ہوگی۔ یہ عزیہ سرید '' کے برید کا میں میں موجود کا مدینا کے دیار کا میں مدینا کا میں میں میں اس کا مان حاصل ہوگی۔

( ٣٤٠٨٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيْزِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمُواءِ اللهِ بْنِ كُرِيْزِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمُواءِ الْأَجْنَادِ : أَيَّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنُ الْعَدُّوِّ : لَذِنْ نَوَلْتَ لَأَقْتُلَنَّكَ ، فَنَوَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ ، فَقَدُ أَمَّنَهُ.

حَدَّثَنَا بَقِيُّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(۳۳۰۸۷) حضرت عمر دُواتُوْ نے اجناد کے امراء کی طرف کھا: مسلمانوں میں سے جوشخص دشمن کے کسی آ دمی کی طرف اشارہ کرے، کداگرتو نے گرفتاری دی تو اس کوامان کے اس کے اس کوامان ماصل ہوگی۔ ماصل ہوگی۔

### ( ١٣٧ ) مَنْ كُرِهَ أَنْ يُعْطِى فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللهِ

### جوحضرات اس بات کونالبند کرتے ہیں کہ امان میں اللہ کا ذمہ دیا جائے

( ٣٤.٨٨) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمُ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثُ أَمْلَ حِصْنٍ ، فَارَّدُوكُمْ عَلَى أَنْ تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةً اللهِ وَذِمَّةً آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، أَمْ وَلَا مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثُتُ بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّان : عَلَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّان : عَلَى سُفْيَانُ : قَالَ عَلْقَهُ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ هَيضَم الْعَبْدِيُّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ هَيضَم الْعَبْدِيُّ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . المَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَل

(۳۴۰۸۸) حضرت سلیمان بن بریده دی تین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنِلِّنْ فَقَاقِ جب کو کی کشکر روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو یہ وصیت فرماتے کہ: جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرد، پھرتم ان کواللہ اوراس کے رسول مَنِلِّنْ فَقَاقِ کے ذمہ دینے کا ارادہ کروتو ان کے لیے اللہ اوراس کے رسول مَنِلِفَقِقَظَ کا ذمہ مت بناؤ، بلکہ اس لیے کہتم اپنے اوراپ آباؤاجداد کے ذمہ تو ڑدویہ زیادہ آسان ہے اس بات سے کہتم اللہ اوراس کے رسول کے ذمہ کوتو ڑو۔

حصرت سفیان دیا نئے فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن المزنی بھی حضور اقدس مِنْوَنْفِیَنَا کِمَ سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٣٤٠٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَاصَرْتُهُ قَصْرًا ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِلُوهُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ تُصِيبُونَ فِيهِمْ حُكْمِ اللهِ ، أَمْ لَا ، وَلَكِنُ أَنْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِنْتُمْ

(۳۳۰۸۹) حضرت ابووائل ڈانٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خانقین میں تھے ہمارے پاس حضرت عمر ڈانٹو کا مکتوب گرامی آیا، جس میں تحریر تھا کہ: جب تم لوگ کی قلعہ کا محاصرہ کرواور پھران کواللہ کے حکم پر (امان دے کر) اتارنا جا ہوتو ایسامت کرو، کیوں کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ تم اس میں اللہ کا حکم پاتے بھی ہو کہ نہیں، بلکہ ان کواپنے حکم اورامان میں اتارو، پھراس کے بعد جو جا ہوان کے ساتھ معالمہ کرو۔

### ( ١٣٨ ) الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ

#### امان(معامده)میں دھوکا کرنا

( ٣٤.٩٠) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَآنَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةً يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَىٰ يَنْقَضُّوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِى فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لاَ غَدُرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدُرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبِسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ يُنَادِى فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكِرِ : وَفَاءٌ لاَ غَدُرٌ ، وَفَاءٌ لاَ غَدُرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبِسَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ فَلا يَشَدَّ عَقْدَة وَلا يَحُلَّهَا ، حَتَى يَمْضِى أَمُدُهَا ، أَوْ يَنْجِدَ إِلْيَهِمْ عَلَى سَوَاءٍ . (ابوداؤد ٢٤٥٣ ـ ترمذى ١٥٨٠)

(۳۴۰۹۰) حضرت سلیم سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ تھا، حضرت معاویہ بڑتیز نے
ان کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کی تا کہ جب معاہدہ کی مدت ختم ہوتو ان پراچا تک محملہ کردیں، اچا تک لشکر کے ایک طرف سے ایک
مختص یہ کہتا ہوا آیا کہ وفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو دھوکا مت دو، وہ حضرت عمرو بن عبیہ تھے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول
اکرم مُرافِظَةَ اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو وہ اس کی گرہ کو نہ باند ھے اور نہ ہی کھولے، یہاں تک کہ مدت مقررہ پوری ہوکرگز رجائے یاان کا عہد برابری کے طور پران کی طرف پھینک کرختم کردو۔

( ٣٤.٩١ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا ۚ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ، فَقِيلَ :هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ. (بخارى ١٣٥٤- مسلم ١٣٥٩)

(۳۳۰۹۱) حضرت ابن عمر من هن من سن مردى ب كه آنخضرت مَيْلِ الله عن ارشاد فرمايا: الله تعالى جب قيامت كه دن اولين وآخرين كوجمع فرمائ گا، تو هردهو كادين والے كيلئے ايك حبصند البلند كيا جائے گا، اور كہا جائے گايہ فلال بن فلال كادهو كا ہے۔

( ٣٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ سَلَّمَ :لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (بخارى ١١٤٨- مسلم ١٣٦٠)

(۳۲۰۹۲) حضرت ابن عمر می شند سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلْظَظِیَا آج نے ارشاد فر مایا: ہردھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا جس کے ذریعہ پہیانا جائے گا۔

( ٣٤.٩٢ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ، يُقَالَ : هَذِهِ غَدُرَةُ فُلَان. (مسلم ١٣٦١) (۳۴۰۹۳) حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْ اللَّهُ اَرْمَایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حجنڈا ہوگا جس سے وہ بہجانا جائے گا،اور کہا جائے گایہ فلال بن فلال کا دھوکا ہے۔

بعد اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٣٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا صُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٨٦٦ مسلم ١٣٦٠)

( ۳۴۰۹۴) حضرت عبدالله وناتخهٔ سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَالِدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَهُ قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَغَذْرَتُهُ عِنْدَ اسْتِهِ. (ابن ماجه ٢٨٥٣)

(٣٨٠٩٥) حضرت ابوسعيد خلافئ سے مروى ہے كه آئخضرت مَوَّنَفَعَ فَيْ نے ارشاد فر مايا: ہر دھو كے باز (معاہدہ تو ڑنے والے) كے

، کیے قیامت کے دن ایک جھنڈ اہوگا ،اوراس کا دھوکااس کی سرین کے تحت ہوگا۔

( ٣٤.٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم ١٣٦١ـ احمد ٣٥)

(۳۴۰۹۲) حضرت ابوسعید روان و سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرانیکَ قبے نے ارشاد فر مایا: ہردھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حصنہ ابو گا۔۔

( ٣٤.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ هُبَيْرَةَ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ :لِكُلُّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ۳۴۰ ۹۷ ) حفرت علی شائن ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ٣٤.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ ، قَالَ : الَّذِي يَغُدِرُ بِعَهْدِهِ.

(٣٨٠٩٨) حضرت قاده واليفية قرآن كريم كي آيت ﴿ إِلَّا مُحُلَّا خَتَّادٍ كَفُودٍ ﴾ كمتعلق فرمات بين كداس مرادوه بجوعبد كوتو ژهه\_\_

( ٣٤.٩٩ ) حَلَّثْنَا عَفَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٥٠ـ ابويعلى ٣٣٦٩)

(۹۹۰۹۹) حضرت انس بڑاٹئو سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلِقَظَةَ نے ارشا دفر مایا: ہر دھوکا دینے والے کیلئے قیامت کے دن ایک حجنڈ اہوگا جس سے وہ پہچیانا جائے گا۔

### ( ١٣٩ ) مَا قَالُوا فِي أَمَانِ الصِّبْيَانِ

### بچول کا کسی کوامن دینا

( ٣٤١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَاوَدَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى الْأَمَانِ وَهُمَا صَغِيرَانِ.

قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَانُ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ. (دارمي ٢٣٣٠)

(۱۰۰ ۳۸۳) حضرت مجاہد وٹائٹو سے مروی ہے کہ حضرت ابوسفیان وٹاٹٹو نے امان پر حضرات حسنین وٹی پیشن کو دھوکا دیاوہ دونوں حیصو نے تھے، حضرت سفیان نے فرمایا: بچوں کا امان دینا جا ترنہیں۔

# ( ١٤٠ ) رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَربِ

#### جنگ میں آواز بلند کرنا

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُّوْ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ، فَإِنْ أَجَلَبُوا ، أَوْ صَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ.

(۳۳۱۰) حفزت عبدالله بن عمرو توانط سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلِظَفِیَا نے ارشاد فرمایا: دعمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، الله سے عافیت مانگو، اور اگر دعمن سے مقابلہ ہوجائے تو ٹابت قدم رہواور اللہ کو یا دکرو، اور اگر بھیٹر ہوجائے یاوہ چین تو تم پر خاموثی لازم ہے۔

( ٣٤١٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ هَمَّامٍ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضُ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ ؛ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِز . الْجَنَائِز .

(۳۲۱۰۲) حضرت قیس بن عباد رفافتو کے مروی ہے کہ اصحاب محمد سَلِفِیکَیَۃ تین مقامات میں آ واز کے پیت کرنے کو پیند کرتے تھے، جنگ کے وقت ،قر آن کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت۔

( ٣٤١.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :وَجَبَ الإِنْصَاتُ وَالذِّكُرُ عِنْدَ الزَّحْفِ ، قَالَ :ثُمَّ تَلَا :﴿فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ، قَالَ :قُلْتُ :وَيُجْهَرُ بِالذِّكْرِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٣٨١٠٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں جنگ کے وقت خاموثی لازم ہے اور اللہ کا ذکر لازم ہے، پھر قرآن کریم کی آیت ﴿ فَانْبُتُوا

ج معنف ابن انی شیر متر جم (جلدوا) کی در این این شیر متر جم (جلدوا) کی در این معنف ابن ان شیر متر جم (جلدوا) کی در این معنف ابن المسیر در این المسیر در این معنف ابن المسیر در این معنف ابن المسیر در این معنف ابن المسیر در این المسیر در این معنف ابن المسیر در این المسیر در المسیر

َاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ تلاوت فرمائى، حضرت ابن جرت فرمات بي كديس نعرض كياذ كربلندة واز ي كري فرمايا بال -٢٤١٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْهِتَالِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ،

وَعِنْدُ الذُّمُو ِ ۳۴۱۰۳) حفرت قیس جھنٹی فرماتے ہیں کہاصحاب محمد مِنْزِفِظَیْجَ تمین اوقات میں آ واز کے پست کرنے کو پیندکرتے تھے، جنگ کے بقت، جنازے کے وقت اور ذکر کے وقت \_

٣٤١٠٥) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْمَعَلَّى ،َعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْهِتَالِ ، وَعِنْدَ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ .

(۳۴۱۰۵) حضرت سعید بن جبیر طبیعیًا فرماتے ہیں جنگ کے وقت ،قر آن کریم کی تلاوت کے وقت اور جنازے کے وقت آواز بلند کرنے کونا پسند کیا گیا ہے۔

٣٤١.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ كَاتِبٍ عُبَيْدِ اللهِ ،

قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمَنَّوْ الِقَاءَ الْعَدُوّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ، فَإِنْ أَجْلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. (احمد ٣٥٣- عبدالرزاق ٩٥١٥) ٣٣١٠٢) حفرت عبدالله بن الى اوْنُ رُنْ فُونْ فَيْ عَرِيْمُ ما ياكم آنخضرت مِنْ فَيْكَةً فِي ارشادفر ما يا: دَثْن سے ملاقات كى تمنا مت كرو، لله سے عافیت مانگو، اوراگردشن سے مقابلہ ہوجائے تو ثابت قدم رہواور اللّه كويادكرو، اوراگر بھيرُ ہوجائے ياوه چينيں تو تم پر خاموثی

معت ميت ورو رو رو مات عابد، وجوت و مان من المارور مدوياد رو ، ورادور و ماروج من ياروج من يارو م يره ون زم بــــ ٢٤١٠ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : لَصَوْتُ أَبِي ظَلْحَةً فِي الْجَيْشِ حَيْرٌ مِنْ فِنَةٍ (احمد ٢٢٩ ـ حاكم ٣٥٢) ٢٠١٠- عفرت انس ثنا تغذ سے مروی ہے كہ آنخضرت شِرِّنْ فَيْغَةً فرمایا الشكر میں ابوطلحہ کی آ وازا یک جماعت ہے بہتر ہے۔

( ١٤١ ) مَا يُدْعَى بِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُّوِّ

#### ۔ دشمن سےمقابلہ کےوقت کیاد عاپڑھے

٢٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقَى الْعَدُةَ ، قَالَ : اللَّفُةَ أَنْتَ عَضُدى وَ نَصِ عِنْ مِلْ أَجُولُ ، وَمَا أَنْ أَصُ لَ مَا وَ أَقَادَالُ

لَقِىَ الْعَدُوَّ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ. ٣٢١٠/ ) حفرت ابوكبلز رُفَاتِّذ سے مروى ہے كہ آنخضرت مِلْاَ اَشْجَةَ جب وَثَمَن سے مقابلہ كيلئے آ سے ما سنے ہوتے تو بيدعا پر ستے : السبر المي المنظم المن المنظم المن المنظم ال

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرى، بكَ أَحُولُ، وَبكَ أُصُولُ، وَبكَ أَقَاتِلُ. اكالله الآبة بى ميرى توت اورتو بى ميرا مددگا،

ہے۔ میں تیری توت سے حملہ کرتا ہوں اور جھیٹتا ہوں اور تیری قوت نے ہی قبال کرتا ہوں۔

( ٣٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ :دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِكَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ

إهْزِمُهُمْ وَزَلَزِلُهُمْ.

(٣٣١٠٩) حضرت ابن الى اوفى وفافر فرمات مين كه آتخضرت مُوفِقَعَ جنك مين بيدعا يزصة :اللَّهُمَّ مُنزِلَ الْكِعَابِ ، سَوية الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ ، إهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ. الله الله اكتاب ونازل كرف والع، جلدى حماب لين والع، كرومور

کوشکست دینے والے،انہیں شکست دے اورانہیں جھنجوڑ کرر کھ دے۔

### ( ١٤٢ ) الرَّجُل يَدْخُل بِأَمَانٍ فَيُقْتَل

### کوئی شخص امان لے کرآئے اوراس کوتل کر دیا جائے

( ٣٤١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتبَ : أَنْ لَا تَقْتُلَهُ ، وَخُـٰ مِنْهُ الدِّيَّةَ ، فَابُعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجنَ.

(۳۲۱۱۰) حضرت زیاد بن مسلم ہے مروی ہے کہ اہل ہند میں ہے ایک شخص امان لے کرعدن میں آیا،اس کوایک مسلمان نے قبل کر دیا،اس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کولکھا گیا،آپ نے تحریر فرمایا:اس گفتل مت کرو،اس ہے دیت وصول کرواور وہ دیت مقتول کےورٹا ء کو بھیج دو،اوراس قاتل کوقید کرنے کا حکم فر مایا۔

( ٣٤١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِينَةُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۱۱۳) حضرت حسن مریسین سے مروی ہے کہ مشرکین میں ہے ایک شخص جج پر گیا، جب وہ واپس لوٹا تو اس کوایک مسلمان نے قتل کر دیا، آنخضرت مَنْفِضِ فِی اس کو قاتل کو ) حکم فرمایا که اس کے گھر والوں کو دیت اوا کرو۔

( ٣٤١١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَغْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِهَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَان فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيّةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السُّجْنِ ، وَبَعَثَ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

( ۳۲۱۱۲ )حضرت بوسف بن یعقو ب ہے مروی ہے کہ ایک مشرک نے مسلمان گفل کردیا ، پھروہ امان لے کرآیا تو اس کواس مقتول

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) لهي المحالي المحالي

کے بھائی نے قل کردیا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر دیت کا فیصلہ فر مایا،اس کے مال پر دیت کو واجب کیا اور اس کوجیل میں قید کرواد بااوردیت کامال دارالحرب مقتول کے ورثا ءکو بھیج دیا۔

( ١٤٣ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ ثُمَّ

کوئی شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اور اس کوو ہیں پر کوئی شخص قتل کر دے

( ٣٤١١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَا :الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ

الذِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(٣٨١١٣) حفرت ابراجيم قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتي بيل كه: كوئي شخص دارالحرب میں مسلمان ہواس کوکوئی قتل کردیتواس پردیت نہیں ہے صرف کفارہ ہے۔

( ٣٤١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، • قَالَ :مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُؤَمَّنِ.

(٣٨١١٨) حضرت على قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ كمتعلق فرمات بين كماهل ذمه میں سے ہو۔ امان لے کرآنے والانہ ہو۔

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ ، هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهِدًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلِمُ

إِلَيْهِمْ دِيَتَهُ ، وَيَعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَفَبَةً. (٣٨١٥) حضرت ابن عباس يئارين قرآن كريم كي آيت ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ كمتعلق فرماتي بير.

ِ کہاس سے دہ مخص مراد ہے جوعبد میں داخل ہواوراس کی قوم بھی عہد میں شامل ہو،اس کی دیت اس کے ورثا ،کودے دیں گے،اوراس کے غلام آ زادہوجا نمیں گے۔ ( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ ، الرَّجُلُ

يُفْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ ، فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَيُؤَذِّى دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۳۱۱) حضرت ابراہیم قرآن کریم کی آیت ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمِ عَدُوّ لَکُمْ وَهُو مُوْمِنَ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدی مارا جائے اوراس کی قوم مشرک ہو،اس کے اوراللہ کے رسول مِرْفِقَةَ ہِ کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہ ہو، تو مومن غلام آزاد کریں گے اورا گرمسلمان کسی ایسے مشرک کوئل کرد ہے جس کے اوررسول اللہ مِرَفِقَةَ ہِ کے درمیان معاہدہ تھا،اس کی وراشت مسلمانوں کی ہوگی،ان کی دیت اس کی قوم کودے دی جائے گی جس کے اوررسول اللہ مِرَفِقَةَ ہِ کے درمیان معاہدہ تھا،اس کی وراشت مسلمانوں کی ہوگی،ان کی دیت مسلمانوں کی مشرک قوم کیلئے جن کے اوراللہ کے رسول مُرافِقَةَ کے درمیان معاہدہ ہے،مسلمان اس کی وراشت کے وارث ہوں گے۔اس کی دیت اس کی قوم پر ہوگی کیوں کہ وہ اس کی طرف سے دیت اواکرتے ہیں۔

### ( ١٤٤ ) بَابِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيءٍ فَهُو لَهُ

## کوئی شخص کسی شرط پرمسلمان ہواس کووہ (مطلوبہ چیز ) ملے گی

( ٣٤١١٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَنُ مُنِيرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، قَالَ :قدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ فَٱسْلَمْتُ ، وَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلْ لِقَوْمِى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوعبيد ١٣٨٧)

(۳۳۱۷) حضرت سعد بن الى ذباب و التي في كم مين حضوراقدس مَرِ النَّهُ كَلَيْ مَدمت مين حاضر به وااور مسلمان بوگيا اور مين في خدمت مين حاضر به وااور مسلمان بوگيا اور مين في عرض كيا اے الله كے رسول مَرُ النَّهُ عَيْمَ أَمِرى قوم كيك بهم مقرر فرما دين جس پروه اسلام لانے كے ليے تيار بوجائين، آنخضرت مَرِ النَّهُ عَنْدُ ان كيك مقرر كرديا۔

( ٣٤١٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بَنُ صُخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ، قَالَ : أَخَذُتُ عَمَّةَ الْمُغِيرَةِ فَقَدِمْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّتَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَهَا عِنْدِى ، فَدَعَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَخْرَزُوا أَمُوالَهُمْ ، قَالَ : فَدَفَعْنَاهَا إِلَيْهِ ، وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُولُهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاللهُ مُ أَنُولُهُ الْمُوالُهُمْ وَدِمَانَهُمْ ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ ، فَذَفَعْتُهُ . (ابن سعد ٣٠ـ دارمى ١٢٥٣)

(۳۲۱۱۸) حضرت صحر بن عمیله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ کے چچا کو پکڑلیا اور اس کو لے کرحضور اقد س مُطِعَقَعَ کی خدمت میں حاضر ہوا ، استے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹ تشریف لے آئے اور اپنے چچا کا لیو چھا ، ان کوخبر دی کہ وہ میرے یاس ہے، مجھے رسول اكرم مِرْفَظَةَ فِي بلايا اور فرمايا: الصحر إجب قوم مسلمان موجائے، تو وہ النے اموال و محفوظ كر ليتے بيں ، فرماتے بيں كه بم نے اس کودے دیا، آنخضرت مُطِّفْظُةً نے مجھے بنوسلیم کیلئے پانی عطافر مایا، پس وہ مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مُطِّفْظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی کا سوال کیا آنخضرت مُلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے صحر! جب قوم مسلمان ہوجائے تو وہ اپن جان اور مال کو بچالیتے ہیں، پس اس کو دالیس کرد ہے، پس چھر میں نے اس کو واپس کر دیا۔

( ٣٤١١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، قَالَ :سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهُلِ السَّوَادِ ؟ فَقَالَ :مَنْ أَسُلَمَ مِنْ أَهُل السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِكَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ،

وَإِنَّكَا أَخِذَ عَنْوَةً ، فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. (٣٨١٩) حضرت حسن بن صالح والثين فرمات ہيں كه ميں نے حضرت عبيد الله بن عمر والتي سے جنگل ، ديبات والوں كے اسلام ك متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا:اهل السواد میں سے جومسلمان ہوااگروہ ذمی تھا (جس کا عبدتھا ) زمین اور مال اس کا ہے اور جو

اسلام لا يا جس كاكوئي ذمه نه تقا، (عهد ومعاہدہ نه تھا) اور وہ بزور باز و فتح ہوا تو اس كى زمين مسلمانوں كيلئے ہے،حضرت عبيدالله فرماتے ہیں کہ بید حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مکتوب میں لکھا ہوا تھا۔ ( ٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَيُّمَا مَدِينَهٌ فُتِحَتْ عَنُوةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا فَهُمْ

أُحْرَارٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.

( ٣٨١٢٠) حضرت مجامد مِينين فرمات بين كه جوجهي شهر بزور بازو فتح هوا۔ پھراس كے باشندے اسلام نے آئے تو وہ لوگ آزاد ہوں گے اوران کا مال مسلمانوں کو ملے گا۔

( ٣٤١٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ هَانِءِ بْنِ يَزِيدَ ؛ ذَكَرَ أَنَهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ خُرُوجُ الْقَوْمِ إِلَى بِلَادِهِمْ ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا فِي بلَادِهِ حَيْثُ أَحَبُّ.

(٣٨١٢) حضرت ہافی بن يزيد ذكركرتے ہيں كەميں اپني قوم كے وفد كے ساتھ رسول الله مَرْفَضَيَّةَ كي خدمت ميں عاضر ہوا۔ جب وفدنے اپنے علاقہ کی طرف روا نگی کا ارادہ کیا تو آپ ڈھاٹئونے ان میں ہے ہرا یک شخص کواس کے علاقہ میں اس کی پہندیدہ زمین بطور جام كيركے عطافر مائى۔

( ٣٤١٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَنْ أَسْلَمَ أَخْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ ، إِلَّا الْأَرْضَ ، لَأَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَنعَةٍ

( ٣٨١٢٢ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جو تحض مسلمان ہوگاہ ہ اپنفس اور مال کو محفوط کرے گاسوائے زمین کے ،سوائے اس ک اس لیے کہ وہ بغیر کارروائی اورلڑائی کےمسلمان ہوا۔ ( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ غَالِب الْعَلْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَوْ جَدِّ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قَوْمِي أَسْلَمُوا عَلَى أَنْ جَعَلْتُ

لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ رَجَعْتَ فِيهِ ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.

( ٣٢١٢٣ ) حفرت غالب العبدي بنونمير كے ايك شخص ہے روايت كرتے ہيں كہ وہ حضور اقدس مَطِّفَظُ كَي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِّفَضَعَةَ إ میری قوم اس بات پرایمان لائی ہے کہ میں ان کوید بیددوں گا، آپ مِلِّفَضَعَةَ نے ارشاد

فر مایا: اگرآپ چا ہوتو رجوع کرلواس میں اوراس کا جھوڑ نا افضل ہے۔

( ٣٤١٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ الْبَهْرَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ

مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَهُ مَا أَسُلَمَ عُلَيْهِ مِنْ أَهْلِ ، أَوْ مَالٍ ، وَأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي كَائِنَةٌ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. (٣٨١٢٨) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشين نے ارشاد فرمايا: زمين والوں ميں سے جومسلمان ہوتو اس كامال اوراهل وعيال اس كيليح

موگا،اورجواس کی زمین ہو واللہ کی طرف سے غنیمت ہے سلمانوں کیلئے۔ ( ٣٤١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا

(۳۲۱۲۵) حضرت عطااور حضرت زهري ميسيافر ماتے ہيں كه يه بات سنت ميں سے ہے كه آ دى جس پرمسلمان مود واس كو ملے -

### ( ١٤٥ ) قُبُول هَدَايًا الْمُشُركِينَ

## مشركين كامديي قبول كرنا

( ٣٤١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَهْدَى الْأَكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً مِنْ مَنَّ ، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَنَا. (احمد ١٣٢)

(۳۲:۲۱) حضرت انس تفاتف سے مروی ہے کہ اکیدر نے حضور اقدس مِرَافِقَیْقِ کیلئے ایک حلوے سے جمرا ہوا منکا ہدیہ جھیجا، آنخضرت مَلِشَفَقَ فِي فِي وه همارے درمیان تقسیم کر دیا۔

( ٣٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّة وهو مُشْرِكَ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ.

قبول فرمايا حالانكهوه مشرك تھا۔

( ٣٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَ

مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلده ۱) کی کا کی کا کی کا کی کا کی کاب السبد

أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، فَقَالَ:شَقَّقَهُ خمراً بين النسوة.

﴿٣٨١٨) حفرت على حالي ہے مروى ہے كہ اكدرنے آنخضرت مِزَفِظَةَ كيلئے ريشي كيٹر امديہ بھيجا، آنخضرت مِزَلِفَظَةَ أِن وه كيز ا حصرت علی جاہیء کودیے کرفر مایا :عورتوں کیلئے اوڑھنی بنالو۔

٣٤١٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ

هَدِيَّة مِنْ رَجُلٍ مِن الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ الزُّهْرِي :ثُمَّ إِنَّ الْأُمَرَاءَ بَعْدُ قَبِلُوا هَدَايَاهُمُ. (mara) حضرت زهری پینید سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْ فَعَیْجَ نے مشرکین میں سے ایک شخص کا ہدیہ قبول نہیں فر مایا، حضرت

ز ہری فرماتے ہیں کہ چرآ پ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

.٣٤١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِيَاضُ ، هَلُ كُنْتَ أُسْلَمْتَ ؟ فَقَالَ : لا ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ ابْنُ عَوْن : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا الزَّبَدُ ؟ قَالَ : الرِّفْدُ. (ابوداؤد ٣٠٥٣ ـ ترمذى ١٥٧٧)

(٣٢١٣٠) حفرت حسن عروى بك عياض بن حمار ن آنخضرت مَلِنظَة كيك بديه بهجا آنخضرت مَلِنظَة في اس عفر مايا: اے عیاض! کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ اس نے عرض کیا کہنہیں آنخضرت مَلِّ اَسْتَحَجَّمَ نے اس کا ہدیہ اس کو واپس کر دیا اور فر مایا ہم

مشرکین کاعطیہ (ہریہ) قبول نہیں کرتے۔

( ٣٤١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ دِحْيَةَ الْكُلْبِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً وَخُفَّيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا ، وَلَبِسَهُمَا خُتَّى خَرَقَهُمًّا ، وَيُقْسِمُ الشَّغْبِيُّ : مَا يَدْرِى ذَكِتَى هُمَا ، أُمُّ لَا؟. (طبراني ٣٢٠٠)

(٣٣١٣) حفرت عامر واليو عمروى بكدويدالكلى في آنخضرت مَرَّفَظَة كوايك جبداوردوموز بديبيجيا، آب مُرَّفظَةً نے ان کو قبول فر مایا اوران کو پینتے رہے یہاں تک کہوہ بھٹ گئے ۔حضرت شعبی فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہوہ اس کھال کے ہے ہوئے تھے جس ہے موزے بنتے ہیں یائبیں۔

( ٣٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْمُقَرُقِسَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقِبَلهَا.

(٣٣١٣٢) حضرت سعد بن ابراتيم سے مروى بے كمقوص نے آنخضرت مُؤَفِّقَةَ كوبديدارسال كيا تو آنخضرت مُؤْفِقَةَ ن اس کوقبول فرمایا۔

### ( ١٤٦ ) سُهُمُ ذُوى القربي ، لِمَن هُوَ ؟

### ذوى القربي كاحصه كس كيلير بي؟

( ٣٤١٣٣ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: فَسَمَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِى الْقُرْبَى عَلَى يَنِي هَاشِمٍ، وَيَنِي الْمُطَّلِبِ.

(ابو داؤد ۲۹۲۳ احمد ۱۸)

(٣٨١٣٣) حضرت جبير بن مطعم سے مروى ہے كه آنخضرت مَلِّنْظَيَّةَ نے ذوى القربي كا حصه بنو ہاشم اور بنومطلب ميں تقسيم فرمايا۔

( ٣٤١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ بَرِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِينِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْسِمُهُ حَيَاتَكَ ، كُيْ لَا يُنَازِعْنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ ، قَالَ : فَفَعَلَ

ذَلِكَ ، قَالَ : فَوَلَأَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ وَلاَّنِيهِ أَبُو بَكْرِ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ وَلاَّنِيهِ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً عُمَرَ.

حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىَّ ، فَقَالَ :هَذَا حَقَّكُمُ فَخُذُهُ فَافْسِمْهُ حَيْثُ كُنْتَ تَقْسِمُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَّى ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ

حَاجَةٌ ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّنَةَ ، ثُمَّ لَمْ يَدُعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا ، فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَا خَرَجْت مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا عَلِيّ ، لَقَدْ حَرَمْتنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدَّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

وَكَانَ رَجُلاً دَاهيًا. (ابوداؤد ٢٩٧٦ ـ ابويعلى ٣٥٩)

ممس میں سے جو ہمارا حصہ ہے اس کا مجھے ولی بنادیں تا کہ میں آپ کی زندگی میں ہی اس کوتقتیم کر دوں، تا کہ آپ کے بعد کوئی مجھ ہے جھڑا نہ کرے، فرماتے ہیں کہانہوں نے اس طرح کیا آنخضرت مَثِلِّنْظَيَّةً نے مجھے اس کا دلی بنا دیا۔ میں نے آنخضرت مَثِلِنْظَيَّةً

کی زندگی میں ہی اس کونقسیم کر دیا، پھرحضرت ابو بکرصدیق نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت ابو بکرصدیق جہاٹنو کی زندگی میں ہی

اس کوتشیم کردیا۔ پھر حضرت عمر وہائٹو نے مجھے ولی بنایا تو میں نے حضرت عمر وہاٹٹو کی زندگی میں اس کوتشیم کردیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر نٹاٹٹو کے دورخلافت کا آخری سال آگیا،ان کے ماس بہت زیادہ مال آیاانہوں نے ہماراحق الگ کر کے میری طرف ارسال کر

دِ یا اور فرمایا بیتمهاراحق ہے یہ لےلواور جہاں تقسیم کرنا جاہوتقسیم کرلومیں نے عرض کیا اےامیرالمومنین خاتی ہم اس ہے مستغنی ہیں جب کەمىلمانوں کواس کی زیادہ ضرورت ہے، پس اس سال ان کووہ واپس کر دیا پھر حضرت عمر چھٹنے کے بعد کسی نے ہمیں اس کی طرف نبیں بلایا یبال تک کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں،حضرت عمر زائو کے پاس سے نکلنے کے بعد میری حضرت عباس بزائو سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا: اے علی جھٹھ آ ب نے صبح ہمیں ایک چیز ہے (حق ہے )محروم کر دیااب قیامت تک ہمیں نہیں دیا جائے گا۔اور حضرت عباس بن تو عمدہ رائے والے تخص تھے۔

( ٣٤١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَمُحَمَّدِ بْن عَلِيّ، عَنْ يَزيدَ بْن هُرْمُزَ ؛ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؛ فَكَتَبَ :كَتَبْتَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؛ فَكَتَبَ :كَتَبْتَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؛ فَكَتَبَ :كَتَبْتَ تَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، لِمَنْ هُوَ ؟ فَهُوَ لَنَا ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ نُنْكِحَ مِنْهُ أَيَّمَنَا ، وَنَخْدُمَ مِنْهُ عَانِلَنَا ، وَنَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا جَمِيعًا ، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ. (۳۲۱۳۵) حضرت يزيد بن برمز سے مروى ہے كەنجدە نے حضرت ابن عباس تندينن كولكھااوران سے دريافت كيا كدذوى القرابي

كاحصة كسيلية بع؟ حضرت ابن عباس جي ديمنانة تحرير فرمايا آپ نے مجھ لكھ كروريافت كيا كدؤوى القربي كاحصة كسيلية بع؟وه حصہ ہمارے لیے ہے، پھر فر مایا حضرت عمر بن خطاب ٹڑاٹھ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ ہم اس کے ساتھ اپنی بے نکاحی عورتوں کا نکاح کریں اور اس سے ہمارے خاندان کی خدمت کی جائے اور ہمارے قرض خواہوں کواوا کیکی کی جائے ہم نے اس سے انکار کردیا مگرید کہ وہ سب کا سب ہمیں ہی دیا جائے انہوں نے اس طرح کرنے سے انکار کر دیا پس ہم نے ان کیلئے

اس کو حیموژ دیا۔ ( ٣٤١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اخْتَلُفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ ؛ سَهْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، وَسَهُمِ ذَوِى الْقُرْبَى ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : سَهْمُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَغْدِهِ ، وَقَالَتُ طَائِفَةٌ :سَهُمُ ذَوِى الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ فِى الْكُرَاعِ ، وَفِي الْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. (۳۲۱۳۲) حضرت حسن بن محمد ابن الحنفيه مِيتَهيَّة ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَانِینَ ﷺ کی وفات کے بعد دوحصوں ہے متعلق لوگوں

میں اختلاف ہوگیا، ایک اللہ کے رسول مِنْوَسِيَعَ کا حصد اور ایک ذوی القربی کے حصہ کے بارے میں ایک جماعت نے کہا: اللہ کے رسول مِنْزُفِيْنَةِ کَمَا حَصِداً پ کے بعد آپ کے خلیفہ کیلئے ہے اور دوسری جماعت نے کہا کہ ذوی القربیٰ کا حصہ خلیفہ کے رشتہ واروں کیلئے ہے، پھرسب حضرات نے اس پراتفاق کرلیا کہ وہ ان دونو رحصوں وگھوڑوں میں اور جہادی تیاری کیلئے خرچ کریں گے۔ ( ٣٤١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ لَمَّا فَامَ بَعَتْ بِهَذَيْنِ السَّهُمَيْنِ: سَهُمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى، يَغْنِي لِيَنِي هَاشِمٍ.

( ٣٨١٣٧ ) حضرت عطا ،فر مات ميں كەحفىرت عمر بن عبدالعزيز جب ضيفه بنے تو ان دونوں حصوں كو ( الله كے رسول كا حصه اور

ذ وى القرنيٰ كا حصه ) بنوهاشم كيلئے بھيج ديا۔

موقع ہے۔

( ٣٤١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ السُّدِّيّ ؛ ﴿ وَلِذِى الْقُرْبَى ﴾ ، قَالَ : هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٢١٣٨) حفرت السدى فرماتے بين كدار شادخداوندى ﴿ وَلِذِي الْقُوبِي ﴾ مراد بنوعبدالمطلب بين ـ

( ٣٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىّ ، قَالَ : كَتَبَ نَجُدَةً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلَّهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

(۳۲۱۳۹) حضرت سعیدالمقبری بیشید ہے مروگ ہے کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس بنی دین کولکھ کر ذوی القربی کے حصہ کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابن عباس بنی پینن نے جواتج مرفر مایا: ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ہی وہ ہیں لیکن ہماری قوم نے ہم پرا نکار کیا۔

رَبِيْكَ عَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقَدْرَبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدُ عَلَيْهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ، قَالَ : لَمْ يُعْطِ أَهْلَ الْبَيْتِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَطْرِبِي وَ لَيْهُ مِنْ وَلَا عُمَرُ ، وَلَا غَيْرُهُمَا ، وَكَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَسَلَّمَ الْفُقَرَاءِ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ. وَلَا غَيْرُهُمَا ، وَكَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ، يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ.

(۳۳۱۴) حضرت حسن بلیسی قرآن کریم کی آیت ﴿ لِلّهِ وَلِلوّسُولِ وَلِذِی الْقُوبِی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السّبیلِ ﴾ کمتعلق فرماتے ہیں که آنحضرت میر فیلیّن و ابن السّبیلِ ﴾ کمتعلق فرماتے ہیں که آنحضرت میر فیلیّن کے بعد حضرت ابو بکر میں فیر اور حضرت عمر بیل فیون نے اہل بیت کو حصہ نہیں دیا ان حضرات کا خیال تھا کہ یہ حصہ امام کے لیے ہے جس کووہ اللہ کے راستہ میں خرج کرے گا ،اور فقراء میں خرج کرے گا جہاں اللہ ان کی رہنمائی کرے۔

### ( ١٤٧ ) الرَّجُل يَغْزُو وَوَالِدَاهُ حَيَّانِ ، أَلَهُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص جہاد پر چائے جب کہ اس کے والدین حیات ہوں ، اس کوائر ت ہے؟
( ۲۶۱٤١ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَیْلِ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : الْعَلِيقُ فَجَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهِدُهُ ، فَقَالُ لَهُ النَّبِي صَلَى اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى اللهِ ، أَبَایِعُك عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : الْعَلِي فَحَاهِدُهُ ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهِدًا حَسَنًا . (ابن حبان ۱۹۵۹) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَاللهِ بَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

معنف این انی شیبه متر جم (جلده ۱) کی کی اوج در او جری و بیر در بیر و جری و بیر در بیر در بیر و جری و بیر در بیر در

( ٣٤١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّى ، عَنْ عَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّى ، عَنْ عَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَالِمٍ بُنِ عَمْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْتُأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُحَيُّ وَالِدَاك ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ :فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ. (بخارى ٣٠٠٠٣ ـ مسلم ١٩٧٥)

الله علية وسلم ، احتى وإدان ، فان ، علم ، فان بينيك عبوبيد بوفرى مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ( ٣٨١٨٢ ) حضرت عبد الله بن عمر و وي ب كدا يك خض الله كي خدمت مين جباد كي اجازت لين كيك حاضر بوا، آنخضرت مُلِفَظَةُ في في الله عن حيات بين؟ اس في عرض كيا كه جي إل آنخضرت مُلِفَظَةً في في المسلم المس

عا را ورا المسترك جهاد كرور وي يه ب كرور المدين يك يك يك كرون يك من المراد و المرد و المرد

وابنها برید العزو و امده لکره له ۱ فقال له ابن عباس العام و ریدانت ، و اجیس و صفحه ا (۳۲۱۲۳) حفرت کریب سے مروی ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر حفرت ابن عباس بی دین کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کا بیٹا جہاد پر جانا چاہتا تھا اور اس کی والدہ نا پیند کر رہی تھی ،حضرت ابن عباس بی دیند خانے اس سے فر مایا: ابنی والدہ کی اطاعت کر اور ان

( ٣٤١٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَنَادَهَ، عَنُ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، قَالَ: جَاءً رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ، فَقَالَ: إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أَغْزُو، وَإِنَّ أَبُوِتَى يَمْنَعَانِى؟ قَالَ: أَطِعُ أَبُويُكُ وَاجْلِسٌ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غُيْرُك. إِنِّى أَرَدُتُ أَنْ أَغْزُو، وَإِنَّ أَبُوِتَى يَمْنَعَانِى؟ قَالَ: أَطِعُ أَبُويُكُ وَاجْلِسٌ، فَإِنَّ الرُّومَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غُيْرُك. (٣٣١٣٣) حضرت زراه بن اوفى سے مروى ہے كہ ايک مخض حضرت ابن عباس بنى دينئ كى خدمت مِن حاضر موا اور عرض كيا ميں جہاد بر جانا چاہتا ہوں جب كہ مير ہے والدين مجھمنع كر رہے ہيں؟ حضرت ابن عباس بنى دين ارشاد فر مايا، اپنے والدين كى

اطاعت كراوران كے پاس رہ بينك توروم بيس اپن علاوہ بھى بهت مول كواڑتے ہوئے عنفريب پائے گا۔ ( ٣٤١٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِي ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أُدِيدُ الْجِهَادَ مُعَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجُهَ اللهِ ، قَالَ : حَيَّةٌ أُمَّك ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : الْزَمُهَا ، قُلْتُ : مَا أَرَى فَهِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِرَارًا ، فَقَالَ : اِلْزَمْ رِجُلَيْهَا فَشَمَّ الْجَنَّةُ .

(۳۲۱۲۵) حضرت طلحہ بن معاویہ وی فی فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم مِنْ الفَظَیَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ الله کی خوشنو دی کا طالب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں: فرمایا ان کی خدمت کولا زم پکڑو میں نے عرض کیا میر انہیں خیال نہ اللہ کے نبی مِنْ الله قَصْمَ الله علیہ ہوں، میں نے بار بارائی بات وحرائی آپ مِنْ الله قَصْمَ الله اللہ الله کہ یا والدہ کے یا وَاللہ کی اُولو

(خدمت کرو) جنت وہاں ہی ہے۔

( ٣٤١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَرَكَا أَبَاهُمَا شَيْخًا كَبِيرًا وَغَزَوَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدَّهُمَا إِلَى أَبِيهِمَا ، وَقَالَ : لاَ تُفَارِقَاهُ حَتَّى يَمُوتَ.

(٣٣١٣٦) حضرت عروه زائن سے مروی ہے كه دوآ دميوں نے اپنے ضعيف والد كوتنها حجھوڑ ااور جہاد پر چلے گئے ،حضرت عمر زائنو

جب اس کی خبر ملی تو آپ ڈٹاٹو نے ان دونوں کوواپس کردیا اور فر مایاان کی وفات تک ان ہے جدامت ہونا، (ان کے ساتھ ر بنا)۔ ( ٣٤١٤٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ سَأَلَ رَجُلٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ :أَيَغْزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاه

كَارِهَان ، أَوْ أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : لَا.

(٣٣١٨٤) حفزت عبدالله بني أنه سے مروى ہے كہ ايك شخص نے حضرت عبيدالله بن عمير سے دريافت كيا كه كيا كو كي شخص اس حالت میں جہاد پرجا سکتا ہے جب کداس کے والدین یاان میں ہے وئی ایک اس کے جانے کونا پسند کرر ہا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔

( ٣٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ؛ أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْغَزُوَ

فَأَتَتُ أُمُّهُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَلَمَّا وُلِّي عُثْمَانُ أَرَّادَ الْغَزْوَ ، فَآتَتُ أُمُّهُ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُجْبِرُنِي ، أَوَ يَغْزِم عَلَيَّ ، فَقَالَ :لَكِنِّي أُجْبِرُك.

( ٣٨١٨٨ ) حضرت عبدالله بن عتب من في صمروي ب كه حضرت محمد بن طلحه نے جباد ير جانے كا اراد وفر مايا تو ان كي والد وحضرت

عمر خلطف کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے ان کور کئے کا حکم فرما دیا پھر جب حضرت عثمان بڑیٹو خلیفہ ہے تو انہوں نے بھر جہادیر جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی والدہ حضرت عثان جنائی کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور شکایت کی تو انہوں نے

ان کور کنے کا حکم فرمادیااور فرمایا حضرت عمر شاہنونے نے مجھ پر جبز ہیں فرمایا تھالیکن میں آپ پر جبر کروں گا۔

( ٣٤١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعَنْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :غَزَا رَجُلٌ نَحْوَ الشَّامِ ، يُقَالَ لَهُ

شَبْبَانُ ، وَلَهُ أَبٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَقَالَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ شَعْرًا :

أَشْيِبًانُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ رُبَّ لَيْلَةٍ عَبْقَتُكَ فِيهَا، وَالْغَبُوقُ حَبِيبُ أَأَمْهَلْتِنِي حَتَّى إِذَا مَا تَرَكَّتِنِي أَرَى الشَّخُصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهُو قَرِيبٌ أَشَيْبَانُ إِنْ بَاتَ الْجُيُوشُ تَجِدُهُمْ يُقَاسُونَ أَيَّامًا بِهِنَّ خُطُوبُ

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَدُّهُ

(۳۴۱۴۹) حضرت معن بن عبدالرحمل ہے مروی ہے کہ ایک تخص جس کوشیبان کہا جاتا تھا ملک شام کی طرف جہاد میں چلا گیا ،اس کا والد بوڑ ھاتھا،اس کے والد نے اس کی یادییں اشعار پڑھے!

"اے شیبان! تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بعد مجھ پر کتنی را تیں ایک گزری ہیں جن میں میں نے مجھے یاد کیااور تیری یاد

میرے لیے محبوب ہے۔ جب سے تو مجھے چھوڑ کر گیا ہے مجھے قریب کھڑ اایک مخص دو شخصوں کی طرح لگتا ہے۔اے شیبان تو ان

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدوا) کي په الما کي کاب السبر

منکروں کے ساتھ ہے جورات اور دن اس حال میں کرتے ہیں کہوہ مشقت کا شکار ہوتے ہیں۔''

جب اس کے بیاشعار حفزت عمر جن تئو کو پہنچے تو انہوں نے اس کے یٹے کو واپس بالیا۔

.٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَذِنَتُ لَكَ أُمُّك فِي الْجِهَادِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَوَاهَا عِنْدَكَ فِي الْجُلُوسِ ، فَاجْلِسُ.

۳۳۱۵۰) حفرت حسن بلیزیز فرماتے ہیں کہ جب تمہاری والدہ حمہیں جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں اور آپ کوییہ بات معلوم

؛ کدان کی خواہش ہے کہ آپ نہ جاؤتو آپ مت جاؤاس کے پاس تھہر جاؤ۔ ٣٤١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُنَّأُ ذِنَّهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ :لَكَ حَوْبَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :الجُلِسُ عِنْدَهَا.

(عبدالوزاق ٩٢٨١)

اهر الماس) حضرت حسن والنيليذ سے مروی ہے كه ايك شخص حضور اقدس ميل النظيم كى خدمت ميس جہاد كى اجازت لينے كے ليے حاضر ہوا، 

ن کی خدمت کرو۔

( ١٤٨ ) الْعَبْدُ يُقَاتِل عَلَى فَرَس مَوْلاَةُ

# غلام آقا کے گھوڑے برسوار ہوکر جہاد کرے

٣٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ ، فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلَاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٣٢١٥١) حضرت ابراہيم مِيْتِيْ فرماتے بين كداكر غلام آقائے گھوڑے پرسوار ہوكر قبال كرے تو جب مسمانوں كيليے مال غنيمت تسیم کیا جائے گا،تو اس کے آتا کے گھوڑے کیلئے بھی تقسیم کیا جائے گا جیسے مسلمانوں کے گھوڑوں کیلئے کیا جاتا ہے،اور غلام کوبھی مددیا جائے گا، جیے مسلمانوں میں سے کسی ایک کوملتا ہے۔

# ( ١٤٩ ) فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّزولِ عَلَيْهِمِ

# ذميول يرمهمان نوازي كولازم كرنا

٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ؛ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةً ثَلَاثَةَ آيَامٍ لانِنِ السَّبِيلِ.

(۳۳۵۳) حضرت عمر رفانو نے عراق والوں برلازم کیا که مسافر کی تین دن مہمان نوازی کریں۔

( ٣٤١٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْن

الْخَطَّابِ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ : شَبَاهُ شَبَاهُ ، يَعْنِي لَيْلَةً.

(۳۸۱۵ مرت مرجاتی نے عراق والوں برایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ان میں سے ایک کہتا تھا، رات، رات۔

( ٣٤١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنِ الأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ

اشْتَرَطَ ضِيَافَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، وَأَنْ يُصُلِحُوا الْقَنَاطِرَ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ. (۳۳۱۵۵) حضرت عمر ڈپنٹنے نے ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی کی شرط لگائی ،اگر چہوہ عمارتوں پرصلح کریں ،اوراگران کی

زمین پرمسلمانوں میں ہے کسی کوٹل کیا گیا توان پردیت ہے۔

( ٣٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ حَبَسَهُمْ مَطُوْ ، أَوْ مَرَضٌ فَيَوْمَيْنِ ، فَإِنْ أَقَامُوا أَكْثَرَ مِوْ

ذَلِكَ أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوَالِهِمْ ، وَلَمْ يُكَلَّفُوا إِلَّا مَا يُطِيقُونَهُ.

(۳۲۱۵۲) حضرت عمر جانئونے ذمیوں پر ایک دن اور رات کی مہمان نوازی کی شرط نگائی ،اوراگران کو بارش روک دے یا مرض لاحق ہوجائے تو پھردودن اوراگراس ہے زیادہ قیام کریں تو ان کے اپنے اموال میں ہے ان پرخرچ کیا جائے ،اوران کومکلف نہیر

ینا کمن گےمگرجس کی وہ طاقت رکھیں۔

( ٣٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الا ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام ، فَمَا بَعْدَهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. (ابوداؤد ٣٥٣- احمد ٢٨٨)

(٣٣١٥٤) حضرت ابو ہریرہ وی تن تنو سے مروی ہے كہ آ تخضرت مِلَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: مبمان نوازی تمین دن ہے پھراس كے بع

( ٣٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُويْح الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ ، جَانِزَتُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَ٧

يَحِلَّ لِضَيْفٍ أَنْ يَثُوِىَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ ، الضَّيَافَةُ ثَلَاثٌ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

(بخاری ۲۰۱۹ مسلم ۱۳۵۳

(۱۵۸ منرت ابوشریح الخزاعی ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْتَنظِیجَ نے ارشاد فرمایا جو شخص الله اور یوم آخرت پر ایمان ر کھتا ہوتو اس کو چاہیے ایک دن اور ایک رات اپنے مہمان کا اگرام کرے، اورمہمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس اتنا قیام

کرے کہاس کوحرج میں ڈال دے مہمان نوازی تین دن ہے تین دن کے بعد جوخرچ کیا جائے گاہ ہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أَنَّ مِمَّا أُخَذَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

(۳۲۱۵۹) حضرت سعید بن وهب ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹنے ذمیوں سے ایک دن اور رات کی مہمان نوازی وصول فرماتے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ سُرَاقَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَنَبَ

لْأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا :عَلَيْكُمْ إِنْزَالُ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِينَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ.

(۳۲۱۹۰) حضرت ابونبیدة بن الجراح ثانو نے دیروالوں کوتحریر فر مایا بتم پرتین دن تک مہمان کا کرام لازم ہےاور بیشک ہمارا ذمہ الشكر كظلم سے برى ہے بشكر كے ظلم سے مراد ذميوں كي نصلوں كو بلاا جازت استعال كرنا۔

( ٣٤١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ. (احمد ٤- عبدالرزاق ٢٠٥٣٨)

(۳۲۱۲۱) حضرت ابوسعید رہائٹے فرماتے ہیں مہمان نوازی تین دن ہےاس کے بعد وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ:نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْمٍ ، فَلَمَّا مَضَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ:يَا نَافِعُ، أَنْفِقُ عَلَيْنَا ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْنَا.

(۳۲۱۶۲) حضرت ناقع والتي ہے مروی ہے كہ حضرت ابن عمر جي پين كى ايك قوم نے مہمان نوازى كى جب تين دن گزر گئے تو فرمايا

اے نافع! ہم پرخرج کر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پرصدقہ کیاجائے۔

( ٣٤١٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَنْزِلُ عَلَيْنَا ، فَإِذَا أَنْفَقُنَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَبَى أَنْ يَقْبَل مِنَّا.

(٣٢١٦٣) حفرت عبدالواحد بن ايمن فرمات بي كه حضرت حسن بن محمد بن على بمارے پاس تشريف لاتے ، جب بم تمين دن تك

ان کی خوب مہمان نوازی کرتے تواس کے بعد ہم سے بچھ قبول کرنے سے اٹکار کرتے۔

( ٣٤١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّاهِ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهِ ، فَمَا جَازَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(۳۲۱۷۴) حضرت عبدالله وزایز فرماتے ہیں کہ مسافر کیلئے تین کی اجازت ہے جس پروہ گزرے، جب تین دن ہے تجاوز کرے تو وه صدقه ہے، اور برنیکی صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :حقُّ الضَّيْفِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا جَازَ ذَلِكَ فَهُوَ

(۳۲۱۷۵) حضرت ابوکجلز زائن فرماتے ہیں کہ مہمان کاحق تین دن ہے، جواس سے تجاوز کرے وہ صدقہ ہے۔

( ٣٤١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ :كُنَّا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْر أَنْ نُشَارِ كَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَنَأْخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ.

(۳۲۱۲۱) حضرت جندب انتجلی و انتخ فرماتے ہیں کدان کے کھانے میں ہمارا حصہ ہےان کے گھروں میں شریک ہوئے بغیر ہم عجم کافرکو پکڑیں گے بھروہ ہمیں بھرائے گا ایک بستی ہے دوسری بستی کی طرف۔

( ٣٤١٦٧) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنُ وَقَاءَ الأسَدِى ، عَنْ أَبِي ظَبْيَان ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ فِي غَزَاةٍ ، إمَّا فِي جَلُولَاءَ ، وَإِمَّا فِي نَهَاوَنُدَ ، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَا كِهَةً ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، سَلْمَانُ فَسَبَّهُ ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : فَلَا شَلْمَانُ ، فَرَجَعَ إِلَى سَلْمَانَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لأَهْلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : فَلَاكُ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلَّ لأَهْلِ الذِّمَّةِ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : فَلَاكُ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى إِلَى فَلَا عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : فَلَاكُ : مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى إِلَى عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : فَلَا تَعْرِفُهُ مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقْرِكَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : فَلَا عَمْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاك ، وَمِنْ فَقُرِكَ إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْدُ وَجُولُولُ إِلَى اللّهُ عَلَى عَمْ وَلَا تَصُوفُهُ عَمْ لَكُ وَلَا تَصُوفُهُ عَلَى اللّهِ ؟ فَقَالَ : فَلَا عَلَى طَعَامِكَ ، وَتَرْكُبُ دَابَتَهُ ، وَلَا تَصُوفُهُ عَنْ وَجُهِ يُرِيدُهُ .

(۳۳۱۷۷) حفزت ابوظبیان بن پنٹو فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حفزت سلمان فاری بن پنٹو کے ساتھ تھے یا تو جنگ جلولا ہتمی یا پھر جنگ فعاوند۔

فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک شخص گزراجس نے پھل تو ڑے ہوئے تھے،اس نے ساتھیوں کے درمیان ان کو تقسیم کرنا شروع کردیا،حضرت سلمان و ہاں سے گزر ہے تو آپ نے اس کو برا بھلا کہا،اس نے بھی حضرت سلمان کو برا کہانہ بہپائے کی وجہ ہے،اس کو بتایا گیا کہ یہ حضرت سلمان ہیں تو وہ حضرت سلمان کے پاس معذرت کے لیے گیا، پھران سے ایک شخص نے بوچھا کہ!اے ابوعبداللہ! فرمیوں کیلئے کیا چیز حلال ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا تین چیزیں۔

تمباری گمراہی ہے بدایت یافتہ ہونے تک تمہارے فقر ہے مالداری تک، جب ان میں ہے کوئی تمہارے ساتھ ہوتو تم اس کے کھانے میں ہے استعمال کر لواور وہ تمہارے کھانے میں ہے،اور تم اس کی سواری پر سوار ہو جاؤ، (اور وہ تمہاری سواری پر) اور وہ حیابتا ہوتو اس سے چبر وکومت پھیرو۔

#### ( ١٥٠ ) الْخَيْلُ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ

#### کھوڑے کی فضیلت کا بیان

( ٣٤١٦٨ ) حَذَّتُنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْلُ مَعُقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ. (مسلم ١٣٩٣ـ احمد ١١١)

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده ۱) کچھ کا ۱۸۵ کچھ کا ۱۸۵ کچھ کا اسبر

(٣٨١٨٨) حفرت ابن عمر بني ينه من عصروى م كم آنخضرت مُؤَفِظَة أن ارشاد فرمايا: هور ك بيشاني برقيامت تك خير بانده دی گنی، (رکھوی گنی ہے)

٣٤١٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيّ ، رَفَعَهُ، قَالَ :الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ :الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ . وَزَادَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ:

وَالإبلُ عِزُّ أَهْلِهَا ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ. (مسلم ١٣٩٣ـ طبراني ٣٩٩) (٣٢١٦٩) حضرت عروه البارقي ولي في عصروى بكرة مخضرت مُؤَفِينَ في ارشادفر مايا: هور على بيشاني يرقيامت تك فيررك

دی گئی ہے اجراورغنیمت بھی اور حضرت ابن ادر لیں اس حدیث میں اضافہ فرماتے ہیں کہ: اور اونٹ میں اس کے مالک کیلئے عزت ہے،اور بکری بھی باعث برکت ہے۔

( ٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ.

(نسائی ۱۳۵۸ احمد ۳۷۱)

(۳۳۱۷۰)حضرت عروه البارقی ہے اس طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ ، عَنْ جَرِيرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوِى نَاصِيَةً فَرَسِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَيَقُولُ :الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ. (مسلم ١٣٩٣ ـ احمد ١٣١١)

(٣٢١٤١) حضرت جرير فنافخو فرمات بين كديس ني آپ سِنَوْفَظَيْعَ كود يكها آپ سِنَوْفَظَهُ ني انگلي مبارك عي هوڙ ي بيثاني ک طرف اشارہ کرے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی میں اجراور غنیمت کی صورت میں قیامت تک خیرر کھودی گئی ہے۔

( ٣٤١٧٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَامَ ، عَن شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ددم) (۳۴۱۷۲) حضرت اساء بنت یزید منی شیخا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِنظَفِظ نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی بیشانی میں قیامت تک

( ٣٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْبُرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ. (بخاري ٢٨٥١ مسلم ١٣٩٣)

(٣٨١٤٣) حضرت الس والنور سے مروى ہے كم حضورا قدس سَوْتَ فَقَافِ فَارْشاد فرمايا: بركت كُورْ كى بيشانى ميس ســـ

( ٣٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا.

(سعید بن منصور ۲۳۲۹)

(٣٣١٧) حضرت كمحول من فو سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِّ النَّيْفَةُ فَيَّا نِه ارشاد فرمایا: گھوڑے كى پیشانی میں قیامت تك خيرر كھ دى م کئی ہے۔اوران کے مالک ان پرنگہان ومحافظ ہیں۔

( ٣٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ شَبِيبِ بْنِ غَرُفَدَةً ، عَنْ عُرُوَّةَ الْبَارِقِتَّى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٣٦٣٣ـ مسلم ١٣٩٣)

(۳۸۱۷۵) حضرت عروہ خاہنے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَئِفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کی بیشانی میں قیامت تک خیرر کھ دی

( ٣٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ رَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ ، وَعَلَفُهُ ، وَكَذَا ، وَكَذَا فِي مِيزَ الِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابو عوانة ٢٣٨٧)

(٣٨١٤٦) حضرت على دلينور في ارشاد فرمايا جو خص جهاد كيليّ كهورًا پاليتواس كا بييثاب و كوبراوراس كا چاره بهي قيامت كه دن نامهاعمال ميں تولا جائے گا۔

( ٣٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، غُن شَهْرِ بْن حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ،

قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحِيسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ ، وَظَمَوُهُ ، وَرِيُّهُ ، وَرَوْثُهُ ، وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنَ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٨١٧٤) حفزت اساء بنت يزيد فيئان غائب مروى ہے كەحضود اقدس مَرْاَفْقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: جو خض جہاد كيليے گھوڑا يالے پھر تواب کی نیت ہے اس پرخرج کرے تو اس کا پیٹ بھرنا ،اس کا بھوکا پیاسار ہنا ،اس کا گوہراور پیشاب قیامت کے دن نامہ اعمال

میں تولا جائے گا، (نیکیوں کے نامدا عمال میں )اور جو مخص ریاءاور نمائش کیلئے گھوڑا یا لیتو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نا كا مي كاسب ہوگا۔

( ٣٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَفَمَنُهُ أَجْرٌ ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، فَغَمَنُهُ وِزْرٌ ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (احمد ٣٩٥)

(٣٨١٨) حضرت ابوعمر الشيباني تلافؤ ايك انصاري بردايت كرت بي كه حضور اقدس مَرْفَظَة في ارشاد فرمايا : محمور التين قتم كا

ہے، ایک وہ گھوڑا جس کو جہاد کیلئے پالا ہے اس کی قیت اجر ہے، اس پر سواری کرنا ثواب ہے، اس کا کرایہ ثواب ہے، اس کا چارہ ثواب ہے، دوسرا وہ گھوڑا جو بازی لگانے کیلئے ہے اس کی قیت بھی بوجھ ہے، اس کا چارہ بھی بوجھ ہے اور اس پر سواری بھی بوجھ ہے، اور تیسرا وہ گھوڑا جوشکم میری کیلئے ہے، پس قریب ہے کہ وہ اس کوفقر سے محفوظ رکھے گا، اگر اللہ نے چاہا تو۔

ب اوري المراده ورا المراد المسلم و الم

(طبرانی ۷۰۵۳)

(۳۷۱۷) حفرت خباب رہ اُٹی سے مروی ہے کہ گھوڑا تین طرح کا ہے، ایک وہ جواللہ کیلئے ہے، دوسراوہ جوآپ کیلئے (مالک) ہے اور تیسراوہ جو شیطان کیلئے ہے۔ بہر حال اللہ کیلئے وہ گھوڑا ہے جس پر سوار ہوکر جہاد کیا جائے، اور وہ گھوڑا جوآپ کے لیے ہے وہ گھوڑا ہے جس پر جوااور شرط لگائی جائے۔ گھوڑا ہے جس پر جوااور شرط لگائی جائے۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شُغْبَةَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ قَالَ :الْإِنَاثُ. قَالَ :الْإِنَاثُ.

ان المنطوى ال المنطوى الماريم كل الميان الم

كَ تَمْير كَرَنَا بِ،اور ﴿ مِنْ رِبَاطِ الْخَيُلِ ﴾ سے مراد مؤنث گھوڑے ہیں۔ ( ٣٤١٨١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

٣٤١٨) حَدَثنا حَالِد بن مَحْلَدٍ ، قال : حَدَثنا سَلَيمان بن بِلال ، عن سَهيل ، عن ابِيم ، عن ابِي هريره ، قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَّاصِيهَا الْخَيْرُ لِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۳۷۱ مسلم ۲۸۲)

(٣٣١٨١) حضرت ابوہریرہ جن شئوے مروی ہے کہ حضوراقدس مِئر اُنفیج آنے ارشاد فر مایا : گھوڑے کی بییثانی میں قیامت تک خیرر کھود ک گئی ہے۔

# ( ١٥١ ) فِي النَّهِي عَنْ تَقْلِيدِ الإِبِلِ الأَوْتَارَ

#### اونٹ (یا گھوڑے) کو کمان کی تانت سے قلادہ باند ھنے کی ممانعت کابیان

( ٣٤١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِى بَشِيرٍ الْأَنْصَارِكَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَغْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا :لَا تَبْقَى فِى عُنُقٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلَّا قُطِعَتْ. (بخارى ٣٥٠٥ـ مسلم ١٢٤٢) (۳۲۱۸۲) حفرت ابوانصاری بناینو فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مَلِّقَتْ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ مِنْ فَضَعَ اِ کے قاصد جیجیج کراعلان کروایا کہ:اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کوکائے بغیر قلادہ مت باندھو۔

- ( ٣٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ سَعِيدٍ الْبَزَّارِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَلُدُوهَا ، وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ. (سعيدبن منصور ٢٣٣٩)
- (۳۳۱۸ ۳) حضرت مکحول بڑا تئے ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِئِولِفَئِیَا تَجَ نے ارشاد فر مایا: گھوڑ وں کو قلادہ با ندھو، کیکن گھوڑ وں کو کمان کی تانت کے ساتھ مت باندھو۔
- ( ٣٤١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، قَالَ :قَلْدُوهَا ، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ ، يَعْنِي الْخَيْلَ.
  - (۳۳۱۸۴) حضرت ابواسامدے ای طرح مردی ہے۔
- ( ٣٤١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَلْدُوا الْخَيْلَ ، وَلا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ.
- (۳۴۱۸۵) حضرت کمحول جزائز سے مروی ہے کہ حضوراقد س میڑھنے نے ارشاد فر مایا: گھوڑوں کو قلادہ با ندھو، کیکن کمان کی تانت ہے مت با ندھو۔
  - (١٥٢) الرَّجُل يَحْمِل عَلَى الشَّيءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَتَى يطِيبُ لِصَاحِبِهِ؟

كوئى شخص الله كے راسته ميں کسى چيز پرسوار ہوتو وہ جانور كباس كيلئے حلال ہوگا

- ( ٣٤١٨٦ ) حَلَّةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيرِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ، أَوْ بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا جَاوَزُتَ وَادِى الْقُرَى ، أَوْ مِثْلَهَا مِنْ طَرِيقِ مِصْرً ، فَاصْنَعُ بِهَا مَا بَدَا لَكَ
- (۳۴۱۸۷) حضرت ربیعہ بن عبداللہ جن تئو ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جن تئو جب کسی کو گھوڑے یا اونٹ پر سوار کرتے جہاد کیلئے تو اس کوفر ماتے کہ جب تم وادی قرکی یا اس کے شل ہے گز رجاؤ شہر کے راستوں ہے تو پھراس کے ساتھ جو جا ہوکر و۔
- ( ٣٤١٨٧) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِّىَ الْقُرَى ، أَوْ حَذَانَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ ، فَإِذَا خَلَّفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ.
- (٣٨١٨٧) حضرت نا فع بنتاية ہے مروى ہے كەحضرت عمر بناتان جب كسى كو جباد كيلئے گھوڑے پرسوار كرتے تواس پرية شرط الگاتے كه

وادی قری یا شہر کے رائے میں اس کے برابر پینچنے ہے بل اس کو ہلاک نہ کرے، جب اس جگہ کو پیچھے چھوڑ و ہے تو وواس کے اپ مال کی طرح ہے جو جا ہے اس کے ساتھ کرے۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّىٰءَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَيْفَ يَصُنَعُ بِمَا بَقِىَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاه فَهُوَ كَهَيْنَةِ مَالِهِ ، يَصُنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصُنَعُ بِمَالِهِ.

(۳۲۱۸۸) حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا گیا کہ کمی مخص کو جہاد کیلئے پچھ دیا جائے تو جواس کے پاس ہاتی نئے جائے اس کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا جب وہ جباد کی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اس کے مال کی طرح ہے اس کے ساتھ وہی کرے جواپنے مال کے ساتھ کرتا ہے۔

( ٣٤١٨٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : أَرَدُتُ الْغَزُو فَتَجَهَزُتُ بِمَا فِي يَدِى ، وَبَعَثَ إِلَى رَجُلٌ مَعُونَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْتُ : أَنَّ مُكَانَ اللهِ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنُ إِذَا بَلَغْتَ رَأْسَ الْمَغْزَى فَهُو كَهَيْنَةِ مَالِكِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَذَكُرُت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

(۳۲۱۸۹) حضرت عمر جوغفرہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جہاد پر جانے لگا تو جو بچھ میرے پاس تھااس کے ساتھ سامان تیار کرلیا، ایک شخص نے جہاد کیلئے مجھے ساٹھ دینارارسال کئے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کے پاس آیا اور الن سے عرض کیا کہ جتنا میں گھر والوں پرخر چہ کرتا تھااس کی بقدراس میں سے گھر والوں کیلئے چھوڑ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن بسب میدان جہاد پر پہنچ جاؤ تو پھریے تمہارے اپنے مال کی طرح ہے، پھر میں قاسم بن محمد کے پاس آیا اور ان سے یہ معاملہ ذکر کیا اور اس کے متعلق دریا فت کیا، انہوں نے بھی حضرت سعید بن المسیب کی طرح ہی مجھ سے فرمایا۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِقٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفْضُلُ مِعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ : مَا فَضَلَ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَهُ.

(۳۲۱۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ سی خص کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں سے پچھاس کے پاس نیج جائے ،تو فرمایا جوبھی نیج جائے وہ اس کیلئے ہوگا۔

( ٣٤١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُّلُ مِنْهُ الشَّيْءُ ، فَقَالَا :هُوَ لَهُ.

(۳۲۱۹۱) حضرت مجامد مراثینی اور حضرت عطاء مراثینی فر ماتے ہیں کہ کی شخص کو جہاد کیلئے کچھ دیا جائے پھراس میں ہے کچھ زائد ہو جائے تو و داس کیلئے ہوگا۔

#### ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہزائدسامان کو (یامال کو) اس کے مثل کام میں (جہادمیں) لگائے گا

( ٣٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ :يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(٣٣١٩٢) حضرت جابر بن زيد پريشيز سے مروى ہے كدأس كواس كے محل ميں لگائے گا۔

( ٣٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا بِالْمُصَلَّى ، يَقُولُ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَرَدُتَ الْجهَادَ فَلَا تَسْأَلَ النَّاسَ ، فَإِنْ أُعْطِيتُ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۳) حضرت ابو ہریرہ دہائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد پر جانے لگوتو پھرلوگوں سے سوال مت کرو، اگر آپ کو پکھ دے دس تو اس کوای کے مثل میں لگاؤ

( ٣٤١٩٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّىُءَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مِنْهُ الشَّىٰءُ ، قَالَ :يَجُعَلُهُ فِى مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۳) حضرت عطاء بیشین فرماتے ہیں کداگر کسی کو جہاد کے لیے کچھ دیا جائے اس میں سے پچھ ذائد ہوجائے تو اس کواس کام میں لگائے۔

( ٣٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَفُضُلُ مَعَهُ الشَّيْءُ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۳۳۱۹۵) حضرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُمْضِيهِ فِي تِلْكَ السُّبُل.

(٣٨١٩١) حضرت عطاء وينيد فرمات بيل كرجهاد كراستول يربى لكايا جائ كا-

#### ( ١٥٤ ) الدَّالَّةِ تَكُونُ حُبُسًا فَتَعْتَل هَلُ تُبَاع؟

( ٣٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جُمَيْلٍ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي التَّاتَةِ الْهِ مِنْ يُكُنِّ مِنْ ذَا لَا كُوا فَوْجَالِ فَي هُوَا وَزَن لِدُعَلَ ثَمَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَا ذَاذَ فَهُوَ حَسِسٌ مَعْهَا.

اللَّالَّةِ الْحَبِيسِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَعْتَل ، فَيبِيعُهَا وَتَزِيدُ عَلَى ثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ : مَا زَادَ فَهُو حَبِيسٌ مَعَهَا. (٣٢١٩٧) حضرت مجامد ريِّين ہے دريافت كيا كيا كہ جانور جو جہاد كيلئے وقف ہے كئی خض كے پاس ہے اور وہ خض اس كوفروخت كر

دے اوراس کی قیمت پراضا فیکرے؟ فرمایا: جواضا فیکرے ( زائد ہو ) وہ بھی اس کے ساتھ جہاد کیلیے وقف ہوگا۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱)

( ۱۵۵ ) الْحَبِيسُ تُنُتِجُ مَا سَبِيل نِتَاجِهِ ؟ وقف شدہ جانورا گربچہ جن دے تواس کے بیچے کا کیا تھم ہے؟

( ٣٤١٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ حَبَّسَتْ نَاقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلتهَا.

(۳۲۱۹۸) حضرت عطاء مِراثِی فرماتے ہیں گداگروہ اونٹنی جو وقف ہے بچہ جن دی تو اس کا بچہ بھی اس کے مقام میں ہے (بچہ بھی وقف ثنار ہوگا )۔

( ١٥٦ ) الْفَارِسُ مَتَى يَكْتَب فَارِسًا

گُورْسواركوكب گھورْسواركوكب كُورْسواركوكب كُا ( ٣٤١٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ فِى الإِمَامِ إِذَا أَدْرَبَ ؟ قَالَ : يَكُتُبُ الْفَارِسَ فَارِسًا ، وَالرَّاجِلَ رَاجِلًا.

ا ۱۹۹۹) حضرت سلیمان بن موی دینی فرماتے ہیں کہ جب امام دخمن کے علاقہ میں داخل ہوجائے تو گھوڑ سوار کو گھوڑ سواراور پیدل کو پیادہ لکھا جائے گا۔

( ١٥٧ ) تُسْخِيرُ الْعِلْجِ

گدھےکومنخر کرنا (تابع کرنا)

( ٣٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتَّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي الْغَزُو ، فَيَأْخُذُونَ الْعِلْجَ فَيُسَخِّرُونَهُ يَدُلَّهُمْ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُّوُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ :قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ذَلِك (٣٣٢٠٠) حضرة حسن شَفْظ حدد افت كما كما كركها حدثًا على عن الله على المعالمة على المعالمة على حدادت شمر على الم

(۳۲۲۰۰) حضرت حسن پیشید ہے دریافت کیا گیا کہ بچھلوگ جو جنگ میں ہیں،وہ گدھا پکڑ کراس کوتا بع کر لیلتے ہیں جوان کودشمن کے مقابل لے جاتا ہے؟ فرمایا کہ تحقیق اس طرح کرلیا جاتا تھا۔

مَقَائِلَ كَ جَاتًا بِ ؟ قَرَمَا لِهُ مِسِلَ الْسُطِّرِ عَلَمُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا ( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا

نُأْخُذُ الْعِلْجَ فَيَدُلُنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ. (٣٣٢٠١) حضرت جندب البحلي ولي يؤفر ماتے ہيں كه ہم گدھےكو پکڑ ليتے پھروہ ہميں ايك بستى ہے دوسرى بستى لے جاتا۔

( ۱۵۸ ) الحرائِر تسبین ثمر پشترین

آ زادخوا تین قید ہوجا ئیں پھران کوکوئی خرید لے

٣٤٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِيَتِ امْرَأَتُهُ ، فَافْتَدَاهَا زَوْجُهَا مِنَ

الْعَدُونَ ، تَكُونُ أَمَتَهُ ؟ قَالَ : لا .

( ۳۴۲۰۲ ) حضرت حسن ہیٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی کی بیوی کو قید کر لیا گیا تو اس کے خاوند نے فدید دے کر دشمن نے

كتاب السبر 🤾

آ زادکروالیاتو کیاوه اس کی باندی شار ہوگی؟ فرمایا کنہیں۔

( ٣٤٢.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَسَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ ، فَابْتَاعَهُنَّ

٣٤٢٠) حدثنا محمد بن بكرٍ ، عنِ ابنِ جريج ، قال : قلت لِعَطَاءٍ :نِسَاء خَرَائِر آصَابَهَنَّ الْعَدَّرُ ، فابتاغه رَجُلٌ ، أَيْصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ :لا ، وَلا يَسْتَرِقُّهُنَّ ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِى أَخَذَهُنَّ بِهِ ، وَلا يَزِدْ عَلَيْهِنَّ .

( ۳۴۲۰۳ ) حضرت ابن جرت ٔ جیشیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء جیشیۂ سے دریافت کیا کہ بچھ آ زادعورتوں کواگر دشمن قید

کرے پھران کوکوئی شخص ان ہے خرید لے ہتو کیا وہ ان کے ساتھ جماع کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں اور وہ باندی بھی نہیں گی ملکہ جتنا مال دے کران کوخریدا گیا ہے وہ دوصول کرے گا ان سے اور اس قم پر زیا دتی نہیں کرے گا۔

## (١٥٩) أَهْلُ الذِّمَّةِ يُسبَون، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِم الْمُسلِمُونَ

## تجهدذ می قید ہوجا کیں پھرمسلمان ان پر غالب آجا کیں

( ٢٤٢٠٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ سَبَاهَ الْعَدُّرُّ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَتُّ فِى سَهْمِ رَجُلِ مِنْهُمْ ؟ قَالَ :تُرَدَّ إِلَى أَهْلِ عَهْدَهَا.

العدو ، نام عهد علیها المسرمون ، فوقعت لی سهیم رجل منهم ؛ قال : مود إلی اهل عهدها. (۳۳۲۰۳) حضرت مساورالوراق میتید فرماتے میں کہ میں نے حضرت معنی میتید سے دریافت کیا کہ ذمیوں کی ایک خاتون کودشمنور

ب من المان المسلمان غالب آئے اور وہ ایک خاتون مسلمان کے حصہ میں آئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی نے فر مایا نے قید کر لیا پھران پرمسلمان غالب آگئے اور وہ ایک خاتون مسلمان کے حصہ میں آئی تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی نے فر مایا

جن سے عبد ہان کوواپس کردی جائے گی۔

( ٣٤٢٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمَ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَظْهَر عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ :لَا يُسْتَرَقَّوا.

(۳۳۲۰۵) حضرت ابرا بیم جیشید فرمات میں کہ ذمیوں کواگر دشمن قید کرلیں پھرمسلمان ان پر غالب آ جا نمیں تو وہ قیدی غلام ثار نہ

. ( ٣٤٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهُلُ الذَّقَةِ لَا يُبَاعُونَ.

١٠٠٠ ) حدث ورتيع ، قال محمد المهرانين ، عن جابو ، عن عامو ، قال باهل الدعور و يباعون

(٣٣٢٠٦) حضرت عامر جيتيز فرمات مين كه ذميول كؤميس فروخت كياجائ گار

( ٣٤٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الأَحْرَارُ لا يُبَاعُونَ.

( ٣٨٢٠٤) حضرت عام بيتيز فرمات بين كه آزادا شخاص جوقيد مو كئي مول أن كوفروخت نبيل كياجائ كار

( ٣٤٢٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ :أَنَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ : إِمَا قَالَ

فِي نِسَاءٍ ، وَإِمَا قَالَ :فِي إِمَاءٍ كُنَّ يُسَاعِين فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَرَ بِأُوْلَادِهِمْ أَنُ يُقَوَّمُوا عَلَى آبَائِهِمْ ، وَأَنْ لَا م درريًا يسترقّو ا.

( ۳۴۲۰۸ ) حضرت عاضرة العنبري ويشيخ فر ماتے ہيں كه بهم لوگ حضرت عمر دفاختو كے پاس تشريف لائے ،حضرت ابن عون ويشيلا نے ارشاد فرمایا: بہر حال خواتین کے متعلق فرمایا، یالونڈیوں کے متعلق جن کے ساتھ درمانہ جاہلیت میں زنا کیا جاتا، حضرت عمر مُناتِخونے

ان کی اولا دے فرمایا کہ وہ اینے والدین پر قیمت لگا ئیں گے،اوران کو (باندی) نہ بنایا جائے گا۔ ( ١٦٠ ) الْحُرَّ ، يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ

# آ زاد خص جوقیدی تفااس کوکوئی تا جرشخص خرید لے

( ٣٤٢.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ ، سَعَى لِلتَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، وَإِذَا أَسَرُوا مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهُ تَاجَرْ ، ثُمَّ وَجَدَهُ

مَوْلَاهُ فَهُوَ أَحَقَ بِهِ بِنَمَنِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَوُا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ سَعَى لِلنَّاجِرِ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ ثَمَنَهُ. (۳۲۲۰۹) حضرت ابراہیم بیٹیند فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہے کئی تھی کواگر دشمن قید کرلے پھراس کوکوئی تا جرخرید لے تو وہ محض تا جرکووہ قیمت ادا کرنے کی کوشش کرے گا جوا دا کر کے اس نے اس کوخر بیدا ہے ،اورا گروہ مسلمانوں کے غلاموں کوقید کرلیس پھران کو

کوئی تا جرخرید لے، پھران کوان کا آقا پالے تووہ قیت دے کر لینے میں زیادہ حقدار ہے،اوراگروہ کسی ذمی ہے خرید ٹیس پھروہ تا جر کو قمت دے کرآ زاد ہونے کی کوشش کرے گا۔

( ٣٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، يَغْنِي يُغْطِيهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُمْ بِهِ.

(۳۳۲۱۰) حضرت عطاء بریشیاس آزاد تخف کے متعلق جس کورشمن قید کر لے پھراس کو کوئی مسلمان خرید لے تو جوعورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھااس کےمثل فرماتے ہیں اور حضرت عمرو بن دینار بھی ای طرح فرماتے ہیں لینی کہ جو قیمت دے کرخریدا گیا ہے وہ

قمت ان کوادا کرےگا۔

( ٣٤٢١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَبِي مُعَافٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الشُّعْبِيُّ ، يَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ أُسَارَى فِي أَيْدِي التَّجَّارِ ، فَإِنَّ الْحُرَّ لَا يُبَاعُ ، فَارْدُدُ إِلَى التَّاجِرِ رَأْسَ مَالِه.

(۳۴۲۱) حضرت معنی میشید ارشاد فرماتے ہیں کہ قیدیوں میں جوتا جروں کے پاس ہیں جن کو وہ خرید کرلائیں ہیں تو جوآ زاد ہیں ان کو

فروخت نہیں کیا جائے گا، تا جرکواصل قبت لوٹا دی جائے گی۔

# ( ١٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الغُلُولِ

## خیانت کے متعلق جودار دہواہے

( ٣٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : كِرْكرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ فِى النَّارِ ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا. (بخارى ٣٠٤٣ـ ابن ماجه ٢٨٢٩)

(۳۴۲۱۲) حضرت ابن عمر جن میشنداسے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کر کرہ تھا وہ فوت ہو گیا تو آنمخضرت مَشِلَظَ ﷺ نے ارشاد فر مایا پیج بنمی ہے لوگ اس کا سامان دیکھنے گئے تو انہوں نے ایک عبایا ئی جس کواس نے بطور خیانت لیا تھا۔

( ٣٤٦١٣ ) حَذَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِى عَمْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوفِّى بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلِيمَ وَاللهِ عَلَى مَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقُوْمِ لِلذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقُوْمِ لِلذَلِكَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ عَلَيْ وَسَلِيلِ اللهِ ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدُنَا خَرَزًا مِنْ خَرَذِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرُهُمَيْنِ.

(ابو داؤد ۲۷۰۳ ملاك ۲۵۸)

(۳۲۲۳) حفرت زیر بن خالد الجهنی و فی سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص خیبر میں فوت ہوا تو آنخضرت مَرِّفَظَةً کو اس کی وفات کی اطلاع دک گئی تو آ بِ مِرِّفَظَةً نے ارشاد فر مایا: اپ ساتھی کا نماز جنازہ خود پڑھاو، آنخضرت مِرَّفِظَةً کی یہ بات بن کرلوگوں کے چبروں کو دیکھا تو فر مایا: اس نے اللہ کے راستہ میں کرلوگوں کے چبروں کو دیکھا تو فر مایا: اس نے اللہ کے راستہ میں خیانت کی تھی۔ خیانت کی تھی، جب ہم نے اس کے سامان کی تلاثی لی تو یہود یوں کے موتیوں میں سے ایک موتی پایا جس کی دودرهم قیمت تھی۔ خیانت کی تھی کہ نو میکھی ، نو حِبَّانَ ، عَنْ الله کے مارک آئی الله کے میکھی ہوں کو میکھی بن حِبَّانَ ، عَنْ الله کے میکھی ہوں کو میکھی بن حِبَّانَ ، عَنْ الْبِی

عَمْرَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (٣٢١٣) حضورا قدس مِرْشَقِيَّةَ سے ای طرح مردی ہے۔

( ٣٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى الْمُحَيَّسِ الْيَشْكُوِى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ :قِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، اُسْتُشْهِدَ فُلاَنْ مَوْلَاك ، قَالَ :كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَائَةً قَدْ غَلَهَا.

(احمد ۱۸۰)

(٣٢٢١٥) حضرت انس روائي ہے مروى ہے كہ آنخضرت مُؤَلِّفَكَةً ہے كہا گيا كه فلال آپ كا غلام شہيد ہو گيا ہے آنخضرت مُؤلِفَكَةً نے ارشادفر مایا: ہرگزنہیں میں نے اس پرا یک جا درد یکھی تھی جواس نے بطور خیانت لی تھی۔ هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدوا) کچھ کھي 190 کھي 190 کھي دوا ( ٣٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَامَ فِينَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَغْتُك ، وَلَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٍ ، يَقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ،

أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّفْتُك ، وَلَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِثْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُك ، وَلَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَفَيَتِهِ صَامِتٌ ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ

بَكَنْ عُنْكُ ، وَلَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ ، فيَقُولُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعِنْنِي ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا ، قَدْ بَلَّغْتُك. (بخارى ٣٠٧٣ـ مسلم ١٣٦٢)

(٣٣٢١٦) حفرت ابو ہریرہ دورہ فی اور ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم مَلِّوْتُ فَقَعْ ہمیں خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ مِلْوَائِدَ فَا خیانت کاذ کرفر مایااوراس گناہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فر مایا:اےلوگو!تم میں ہے کو کی شخص قیامت کے دن میرے یاس اس حال میں نہ آئے کہاس کی گردن پرایک اونٹ ہواور وہ اونٹ آواز نکال رہا ہواور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے تو میں اس کو کہوں میں تیرے بارے میں کمی چیز کا مالک نہیں ہوں میں نے تجھے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا،اورتم میں سے وکی شخص قیامت کے دن

میرے یا س اس حال میں ندآئے کہ اس کی گرون میں گائے ہواور اس کیلئے گائے کی آواز ہواوروہ کے اللہ کے رسول!میری مدد کیجئے، میں اس کو کہول میں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے پیغام پہنچا چکا تھا،اورتم میں ہے کو کی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہآئے کہ اس کی گردن پر گھوڑے کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کی آواز اور وہ مجھے کے کہا ہے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں کہ میں تیرے متعلق کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں تجھے ابنا پیغام پہنچا چکا تھا اورتم میں ہے کو کی شخص

میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پرسونے یا جاندی کی خیانت کا بوجھ ہواوروہ کیجا ہے اللہ کے رسول! میری مدد کیجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے پیغام پہنچا چکا ہوں، اورتم میں ہے کوئی شخص قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر کسی انسان کی خیانت کا بوجھ ہواور اس کیلئے اس کی آواز ہووہ مجھے کہا اللہ کے رسول!میری مدد میجئے میں کہوں گامیں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں۔

( ٣٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشٍ ، قَالَ : لاَ تَغُلُّوا.

(٣٢٢١٧) حضرت بريده وزافو سے مروى ب كه آنخضرت مُؤلفَظَةَ جب سى سريه يافشكر كاامير بنا كر بھيجة تواس نے فرماتے خيانت مت کرنا\_

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده ا) ري المحالي المحالي

( ٣٤٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا يَنِي سَاعِدَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتُبَيَّةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا حُوّارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَوُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ إِبْطُيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : بَصُرَ عَيْنِي ، وَسَمِعَ أُذُينِي. (مسلم ١٣٦٣)

(٣٣٢١٨) حضرت ابوحميد الساعدي والفي سے مروى ہے كه حضور اقدس مَطَّفَظَةً نے ابن اللتبيه كوامير بنايا تو ان سے فرمايا جتم اس ذات کی جس کے تبضہ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز ناحق وصول نہیں کرے گا مگر قیامت کے دن اس کے دربار

میں لے کر حاضر ہوگا میں اس شخص کوضرور جانتا ہوں جواللہ کے دربار میں حاضر ہوگا ،اوراونٹ کا بوجھا تھایا ہوگا اس کیلئے اونٹ کی آ واز ہوگی یا گائے کواٹھایا ہوگا اور اس کیلئے گائے کی آ واز ہوگی یا بمری کا بوجھ لادے ہوگا اور اس کی آ واز ہوگی ، پھر آنخضرت مَلِّفَظَةُ جُ نے اپنے ہاتھ مبارک مہمان کی طرف اٹھائے آپ نے اپنے ہاتھوں کوا تنا بلند کیا کہ میں آپ کے بغلوں کی سفیدی و کیھنے لگا پھر آ پ مَرْاَفَظِيَّةً نے ارشا وفر مایا اے اللہ! کیامیں نے پیغام پہنچا دیا ہے حضرت ابوحمید فرماتے ہیں کدمیری آئھوں نے میمنظر دیکھا اور

میری کانوں نے یہ پیغام سنا۔ ( ٣٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ؛ بنَحُو مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عُفُرَة إِبْكِيْهِ. (بخارى ٢٥٩٧ـ مسلم ١٣٦٣)

(٣٣٢١٩) حفرت ابوحميد الساعدي بيان سے اس طرح مردي ہے۔

( ٣٤٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيّ بْزِ

عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلُّ يُأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ :فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسُوَدُ كَأَنَّى أَرَاهُ ، فَقَالَ ﴿ اِقْبَلُ عَنِّى عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :مَا ذَاكَ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُك تَقُولُ الَّذِى قُلْتَ :فَالَ :وَأَنَا أَقُولُه

الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِنْنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

(۳۲۲۰) حضرت عدى بن عميره الكندى والتي سعمروى ب كه تخضرت مَلِّ النَّاقِيَّةِ في ارشاد فرمايا: ال الوگو! جوتم ميس سه همار سه

لیے کسی معاملہ میں حاکم یاعامل ہے ، پھروہ ہم ہے کوئی سوئی یااس ہے بڑی چیز چھپا لےتو پیرخیانت ہے دہ قیامت کے دن اس ک یے کر حاضر ہوگاا یک سیاہ انصاری شخص کھڑا ہوا گویا کہ میں اس کود مکھے رہا ہوں اور کہاا ہے اللہ کے رسول! مجھےا پنا عامل بنا ناواپس لے

ليجة ، آب مِلَا النَّيْجَةُ في دريافت فرماياكس وجه سے؟ اس نے عرض كياميں نے آپ سے وہ سنا ہے جو آپ مِلِ النظافية في أن البحى فرمايا نے اس وجہ ہے۔ آپ مِنْزِ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جوتم میں ہے کسی معاملہ پر عامل بنایا گیا تو اس کو جا ہے کہ ﴿

تھوڑ ایا زیادہ ہے وہ ہمارے پاس لے آئے، جواس کو دیا جائے وہ وصول کرے جس سے روکا جائے اس سے منع ہوجائے۔ ( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ ، عَنْ عَدِی بُنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِی ، قَالَ :

مَّرِ، المُعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالُ : فَإِنَّهُ غُلُولٌ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالُ : فَإِنَّهُ غُلُولٌ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۳۲۲) حضرت عدی بن عمیرہ الکندی واٹھ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنَوْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: یہ خیانت اور دھوکا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ حاضر ہوگا۔

( ٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ، قَالَ : كَانَ يُؤْتِيهِمُ الْغَنَائِمَ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْغُلُولِ. (طبرى ٢٨)

(٣٣٢٢٢) حضرت حسن ويليز قرآن كريم كى آيت ﴿ وَمَا آمَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ كمتعلق فرات بس كدان كوفنيت عظاكرت تقداد رخيانت بروكة تقد

( ٣٤٢٢٣) حَذَّنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَهُدَى رِفَاعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامًا ، فَحَرَجَ بِهِ مَعَه إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَزَلَ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَهُدَى رِفَاعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامًا ، فَحَرَجَ بِهِ مَعَه إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَزَلَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَآتَى الْغُلامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ ، فَآتَى الْغُلامَ سَهُمْ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقُلْنَا : هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، إِنْ شَمْلَتَهُ لَتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ الآنَ فِى النَّارِ ، غَلَّهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ يَوْمَئِذٍ شِرَاكَيْنِ ، قَالَ : يُقَدِّ مِنْكُ مِثْلُهُمَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ (ابن حبان ٨٥٢٥ ـ حاكم ٣٠)

(۳۲۲۳) حفرت ابو ہریرہ فرقائی ہے مروی ہے کہ حضرت رفاعہ نے آت مخضرت مُرِّالَّتُنَافِیْ کوایک غلام ہدید ویا ، وہ غلام جنگ خیبر میں ساتھ گیاوہ عصراور مغرب کے درمیان جنگ میں اترا، غلام کوایک تیر لگا جس کے مار نے والے کا پیتنہیں تھا، کیکن وہ شہید ہو گیا ہم نے کہا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے آئے خضرت مُرِّالِیْقَافِیْ آغ نے ارشا دفر مایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کی چا دراس کوآگ میں جلارہی ہوگی جواس نے مسلمانوں کے مال میں سے خیانت کی تھی، ایک انصاری محض کھڑا ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اس دن دو تھے پائے تھے آپ مِرِّالْفِیْنَ آئے فر مایا: ان دونوں کی مثل تھے جہنم کی آگ سے کا نا جائے گا۔

# ( ١٦٢ ) الرَّجُلِ يَغُلُّ ، وَيَتَفَرَّقُ الْجَيشَ

# کوئی شخص خیانت کرے اور لشکر ہے الگ ہوجائے

( ٣٤٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتْي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغُلُّ وَيَتَفَرَّقُ الْجَيْشَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ فَلِكَ الْجَيْشِ. هی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلده ۱) کی کی شخص شانت کر براه لشکر سالگریوه از برای کریات کریات کرد اتولشکر میصر قرک ا

سر ۳۳۲۲۳) حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کداگر کوئی شخص خیانت کرے اور لشکر سے الگ ہو جائے ،اس کے ساتھ لشکر پرصدقہ کردیا جائے گا۔

#### ( ١٦٣ ) الرَّجِلُ يُوجِدُ عِنْدَة الْغُلُولَ

# كس شخص كے پاس اگر خيانت كى چيزيائى جائے تواس كا حكم

( ٣٤٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ ، وَجُلِدَ مِنَة ، وَخُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأُخِذَ مَا كَانَ فِى رَخْلِهِ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ ، وَأُخْرِقَ رَخْلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ سَهْمًا فِى الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، قَالَ : وَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ كَانَ يَفُعَلَانِهِ.

(۳۲۲۵) حفرت عمر و بن شعیب دانش سے مروی ہے کہ اگر کمی فخف کے پائس خیانت کا مال ملتا تو اس سے لے لیا جاتا اور اس کو سوکوڑے مارے جاتے اور اس کا سراور داڑھی موغہ ھوی جاتی اور اس کی سواری کے علاوہ سارا سامان صبط کر لیا جاتا اور اس کے سامان کو آگ لگادی جاتی اور وہ بمیشہ کیلئے مسلمانوں کی غنیمت میں سے حصہ وصول نہیں کرے گا، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ حضرات شیخیین ڈیھی مناسی طرح کرتے تھے۔

( ٣٤٢٢٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْفُلُولِ يُوجَدُّ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُخْرَقُ رَحْلُهُ. (٣٣٢٢ ) حضرت حسن إليَّنِهُ فرمات بين كما كركي خض كي پاس خيانت كاماً ل وصول بوتواس كسامان كوآ ك لگادى جائى .

(٣٤٢٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :عُقُوبَةُ صَاحِبِ الْغُلُولِ أَنْ يُحْرَقَ فُسْطَاطُهُ وَمَتَاعُهُ.

(۳۴۲۷) حضرت عمرو بن سالم ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہمارےاصحاب فرماتے تھے کہ خیانت کرنے والے کی سز ایہ ہے کہ اس کے خیمہاورسا مان کوجلاد ما جائے گا۔

يمراور المان وجاديا جائے اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بن زَائِدَةَ ، عَنْ ( ٣٤٢٢٨ ) حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِح سَالِجٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ

وَجَدُّنُهُو هُ فَدُ غَلَّ فَحَرِّفُوا مَتَاعَهُ. (٣٣٢٨) حضرت عمر شائعُ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: تم جس کو خیانت کرتے ہوئے یاؤ تو اس کے

(۳۴۲۲۸) حضرت عمر دلی اُن سے مردی ہے کہ حضور الدس مُؤَلِّفَتُكُافِم نے ارشاد فرمایا: نم جس کو خیانت کرتے ہوئے پاؤتو اس کے سامان کوآ گ لگا دو۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدوا) کي مساق العالم ا

# ( ١٦٤ ) الرَّجُل يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ كَيْفَ يَكْتُبُ ؟

اهل كتاب كوخط كسطرح لكهاجائ كا؟

( ٣٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ :السَّلَامُ عَلَيْك. (٣٢٢٩) مفرت ابن عباس تَن هِمُ مَانے اهل كتاب ميں سے ايك شخص كو خط لكھا تو السلام عليك لكھا۔

( ٣٤٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدًا كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : يُكْتَبُ :السَّلامُ عَلَى مَنِ أَتَبَعَ الْهُدَى ، وَقَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :سَلامٌ عَلَيْك. (۳۲۲۳۰) حضرت منصور بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پریشین اور حضرت مجاہد بریشین سے دریافت کیا کہ ذمیوں کو خط

كيي لكها جائے گا؟ حضرت مجامد نے فرمایا: ان كوالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى لكها جائے گا (سلامتی ہواس پرجو ہدایت كی پیرو ي

کرے )اور حفزت ابراہیم نے فرمایا سلام علیک لکھے۔

ُ ٣٤٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ أَسْلِم أَنْتَ ، فَلَمْ يَفُرُغِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِهِ ، حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ ذَّلِكَ الرَّجُلِ يَقُرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ فِيهِ ، فَرَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ. ٣٣٢٣١) حفرت ابو بريره (وَ فَيْ فُر مات بي كم آنخضرت مَؤْفِظَة ن اهل كتاب ميس سے ايك شخص كو خط لكھا تو أَسْلِم أَنْتَ لكھا بھی آنخضرت مَرِّفَظِیَّةً خط لکھ کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ ای مخض کا خط آ گیا وہ پڑھ کر سایا گیا تو اس میں سلام لکھا ہوا تھا تو

المنتخضرت مَلِينَ فَيَغَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خَطَ كَآخَرِ مِينَ سَلَامٍ كَاجُوابِ وَ عِد يا ـ

٣٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنَ الْعِيرَةِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ،

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُدَى. ٣٣٢٣٢) حفرت عامر روي تي مروى ب كدهفرت خالد بن وليد ري ونافر نے مقام جيره سے فارس كے مرازبة كوخط يوں لكھا بهم لٰدالرحمٰن الرحيم خالد بن وليد كي طرف سے مراز بہ فارس كي طرف سلامتي ہواس پر جو ہدايت كي پيروي كر ہے۔

#### ( ١٦٥ ) بكاب السِّباق والرِّهانِ

#### گھڑ دوڑ اور سبقت لے جانے کی بازی لگانا

( ٣٤٢٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْإَشْعَرِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، قَالَ · فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ : فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ ، قَالَ ·

فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَى أَبِي عُبَيْدَةً تَنْقُرَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسِ عَرَبِي. (بيهقي ٢١)

( ۱۳۲۲ سرے عیاض ،اشعری بنی دین فرماتے ہیں کہ میں جنگ رموک میں حاضرتھا،حضرت ابوعبیدہ بن جراح رہ کا فیڈنے نے فرمایا کون مجھ ہے گھوڑے کی ریس لگائے گا؟ ایک نوجوان نے کہا کہ میں لگانے کو تیار ہوں اگر آپ غصہ نہ کریں تو ، راوی فرماتے ہیں کہ پس وہ ان ہے آ گے نکل گیا، میں حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو کی زلفوں کود مکھ رہا تھا کہ وہ بھمری ہوئی تھیں اوروہ ان کو ہٹار ہے تھے اورو ·

اس نو جوان کے بیچھے عربی گھوڑے پر سوار تھے۔

( ٣٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْأ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ. (عبدالرزاق ٩٦٩٣)

(۳۴۲۳۴) حضرت زهری فرماتے ہیں کہ رسول الله مِلَافِقَةَ کے زمانے میں صحابہ رکیں لگایا کرتے تھے۔حضرت زهری مِیشِہ

فر ماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب دی تئ نے اس پر انعام عطافر مایا۔

( ٣٤٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ لِعَلْقَمَةَ بِرْذَوْنٌ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ.

(٣٣٢٣٥) حضرت ابراتيم بيشيد فرمات بين كه حضرت علقمه بيشيد كي پاس ايك غيرعر في محور اتها جس بروه ريس لگاياكرت تھ.

( ٣٤٢٣٦ ) حَذَّنْنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ سَابَقَ رَجُلاً فَسَبَقَهُ ، فَامْتَلَخَ لِجَامهُ.

(۳۴۲۳۱) حضرت ابراہیم مِلتِنظة فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی ہے ریس لگائی تو وہ مخص ان ہے آ گے نکل گیا تو انہولہ نے اس کی لگام پکڑ کراس کو گھوڑے سے نیچ گرادیا۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِرِهَانِ الْحَرْ إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ مُحَلِّلٌ ، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ السَّبْقُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (مالك ٢٦٨)

(٣٣٢٣٧) حضرت سعيد بن المسيب مِنْ النَّيْ فرماتے ہيں كەدوگھوڑوں ہے ريس لگانے ميں كوئى حرج نہيں ہے اگران ميں ايك تيس

گھوڑ ابھی ٹامل کر دیا جائے اگر وہ سبقت لے جائے تو اس کیلئے جیتنے کا انعام ہوگا اورا گروہ سبقت نہ لے کر گیا تو اس پر پچھ نہ ہوگا

( ٣٤٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَ

هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًّا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَـ

ه معنف ابن الى شير متر جم (جلده ا) في المعنف ابن الى شير متر جم (جلده ا)

قِمَارٌ، وَمَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُو لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارِ. (ابوداؤد ٢٥٤٢- ابن ماجه ٢٨٤١)

(۳۳۲۸) حضرت ابو ہریرہ دی تا نئو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَوْفِیکَا قِبَارشاد فرمایا: جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرےاوراس کویقین ہے کہ وہ جیتے گا تو پیرجواہے،اور جو دوگھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرےاوراس کو جیتنے کا یقین نہ تہوتو

( ٣٤٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُصَيْنِ الْعِجْلِلِّي ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى فَرَسِ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى قَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلِيَتَاهُ الأَرْضَ فَرَحًا

بِهِ، يَقَطُرُ عَرَقًا ، وَفَرَسُهُ عَلَى مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ جَالِسٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالنَّاسُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنُّوُونَهُ. (۳۳۲۳۹) حفرت عبدالله بن صین زاینی ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ واٹنو کا اشھب نامی گھوڑا تھا جس پر سوار ہو کر وہ لوگوں ے گھوڑ دوڑ میں سبقت لے گئے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو وہ اپنے قدموں پر بیٹھے تھے ان کی پشت زمین ر نہیں لگ رہی تھی خوشی کی وجہ سے نہینے میں شرابور تھے اور پسینہ ٹیک رہا تھا اور ان کا گھوڑا چرا گاہ میں بندھا ہوا تھا اور وہ اس کی طرف

د کھے رہے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کران کومبارک باددے رہے تھے۔ ( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ سَبَقَ النَّاسَ عَلَى بِرُذَوْنِ لَهُ. (٣٨٢٨٠) حفرت مذيف وفافق غيرع بي كلوز يرسوار بوكرلوگول عي كفر دوز مين سبقت لے جاتے۔

( ٣٤٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْرَى الْخَيْلَ وَسَبَقَ. (rmm)حضرت عامر ولا تنوز سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب والنوز نے گھوڑ کے ودوڑ لیا اور ایس میں سبقت لے گئے۔

( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَبُقُونَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَعَلَى أَقْدَامِهِمُ.

(۳۴۲۴۲) حفرت زهری بیتید ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام بیتی بین گھوڑ سواری اور پیدل چلنے میں مسابقہ کیا کرتے تھے۔ ( ٣٤٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :ضَمَّرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي أُضْمِرَتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمُ تُضْمَرُ ، مِنْ تَنِيَّةِ الْوَكَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. (مسلم ١٣٩٢ ـ ابوداؤد ٢٥٢٨)

(٣٣٢٣٣) حضرت ابن عمر بني دين عامر وي ب كه آنخضرت مِنْزِ فَيْغَاقِ نه اپنج هوڙ ب كومسابقه كيليئه بھوكا ركھا، پھر جن هوڙول كو

بجوكاركها تقاان كومقام حفياء سے ثنية الوداغ تك مسابقه كروايا اور جن گھوڑوں كوبھو كانہيں ركھاان كوثنية الوداع ہے مسجد بنوزر ایق تك مسابقه كرواما

( ٣٤٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ :

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلده ۱) کي که مسنف ابن ابي شيبرمترجم (جلده ۱) أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ ، وَالْحَكُمُ بُنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَا : لَوْ مِلْنَا إِلَى أَنَسِ بُنِ

مَالِكَ ، فَمِلْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ بِالزَّاوِيَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ :يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَكَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَاللَّهِ لَرَاهَنَ ، يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسَ لَهُ ،

يُقَالَ لَهُ : سَبْحَهُ ، فَجَانَتُ سَابِقَةً ، فَهَشَّ لِلْلِكَ. (احمد ١٢٠ ـ دار مي ٢٣٣٠)

(٣٣٢٣٣) حفرت ابولبيد رفافي فرماتے ہيں كەمىرے ماس گھوڑا بھيجا كيا درانحاليكه حضرت تھم بن ابوب بھرہ برحاكم تھے، ہم باہر نکلے تا کہ اس کودیکھ سکیں، ہم نے کہا کہ اگر ہم حضرت انس جھٹے بن مالک کے پاس جاتے تو اچھا ہوتا پھر آپ کی طرف گئے وہ محل

ك كون ميس تقى، بم ن ان سے عرض كيا كه اے الوحمز و روائو! كيا صحابه كرام روجه الله عبد نبوى مرافظ مي موروں كى دور ميس

مسابقه کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خدا کی فتم نبی اکرم مِرَائِفَتِيَةَ اپنے گھوڑے پر ریس لگایا کرتے تھے جس کا نام ہے تھا پس ایک مرتبده وسبقت لے گیا چراس کیلئے ہے تو ڑے گئے۔

( ٣٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلَانِ ظَبْيًا وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَتَوَاجَبَا فِيهِ وَتَرَاهَنَا ، فَرَمَاهُ بِعَصًا فَكَسَرَهُ ، فَأَتَيَا عُمَرَ وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : هَذَا

فِمَارٌ ، وَلَوْ كَانَ سَبَقًا.

(۳۳۲۴۵) حضرت بکر نتائی ہے مروی ہے کہ دوشخصول نے ہرن دیکھااس حال میں کہ وہ دونوںمحرم تھے،ان دونوں نے اس میں مقابله کیا دونوں نے عصا کے ساتھ مارااوراس کوتو ڑ دیا ، پھروہ دونوں حضرت عمر ٹٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ٹٹاٹٹو کے

ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف میں تھو تشریف فرما تھے،حضرت عمر دہ تھونے حضرت ابن عوف میں تھونے سے پوچھا آپ کی کیارائے ہے؟ حفرت ابن عوف ولا تؤني فرمايايه جواب أكرجه بيمسابقه تقار

( ٣٤٢٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَى الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهَا سَبَقًا :أَوَاقِيَّ مِنْ وَدِقِ ، وَأَجْرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُو السَّبَقَ.

(٣٣٢٣٢) حضرت جعفر رفائين اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤَنِّفِ نَا اَنْ مُورْ دوڑ میں مسابقہ جاری فر مایا اوراس میں

چنداو قیه جاندی کاانعام مقررفر مایا،اوراونٹ کی رکیس جاری فر مائی اوراس میں انعام مقرر نیفر مایا۔

# ( ١٦٦ ) فِي النَّصَال

تلوار بازی،اور تیراندازی کابیان

( ٣٤٢٤٧ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي قَصِيصٍ.

مدائن مين دونشانول كدرميان بانده ربع بين ، ايك قيص مين. ( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ مَوْلَى أَبِي أَخْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ سَبَقَ إلاَّ فِي خُفِّ، أَوْ حَافِي ، أَوْ نَصْل (تر مذي ١٥٠٠ احد ٢٥٨)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفَّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلِ (ترمذى ١٥٠٠ - ١٥٠١) (٣٣٢٣٨) حضرت ابو ہريرة مِنْ فُوْ سَعِمروى ہے كه حضوراقدس مَرَّ فَنْ فَيْ فَيْ أَنْ اَرْشَاد فرمايًا: مسابقة نبيس ہے مُرموز سے (جوتے) پهن كر يا نظے يا وَل جِلْح مِن يا تلوارو تيراندازى مِن \_

( ٣٤٢٤٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِى الْفَوَارِسِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا سَبَقَ إِلاَّ فِى خُفِّ ، أَوْ حَافِرٍ . (٣٣٢٣٩) حضرت ابو بريره وَيُنْ عَلَى عَلَى عَرِق مروى ہے۔

ا ٢٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي السَّوقِ. 
قَلْمَيْضٌ ، وَيَقُولُ : أَنَا بِهَا ، أَنَا بِهَا ، يَعْنِي إِذَا أَصَابَ ، ثُمَّ يَرُجِعُ مُتنكِبًا قَوْسَهُ حَتَّى يَمُرَّ فِي السَّوقِ. 
(٣٢٢٥-) مُضِيتَ كَامِ طِيْعِ فَي السَّوقِ. المَاعِ مِنْ مَنْ كَالِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۳۲۵۰) حضرت مجاہد جائینیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نئی پینن کو دیکھا کہ وہ قمیض دونشانوں کے درمیان باندھ رہے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں ہوں، میں اس کے بدلے میں ہوں۔اگریینشانے پرینگے بھر کمان کندھے پر لڑکا کر از است ک

. و رئے۔ ۲٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ السَّبَقِ فِي النَّصَالِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا (٣٣٢٥) حضرت ابن عون ولِيْنِي فرماتے ہیں کہ مِن نے حضرت محمد ہے توار بازی وتیز اندزی میں مسابقہ کے متعلق دریافت کیا؟

نہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

٣٤٢٥٢) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَادٍ عَنِ السَّبَقِ؟ فَقَالَ: كُلُّ وَأَطْعِمْنِي. (٣٣٢٥٢) حفرت نافع بن عمر طِيْثِيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن دیناد طِیٹید سے مسابقہ کے انعام کے متعلق دریافت کیا؟ تو من فرد اللہ کے جہندی خرصی میں مجربھ کی ہو

آ پ نے فرمایا (کوئی حرج نبیں ) خود بھی کھا ؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا (کوئی حرج نبیں ) خود بھی کھا ؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ ۲۶۲۵۳ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، فَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ : لَا تَحْضُرُ الْمَلَانِكَةُ شَيْنًا مِنْ لَهُوِ كُمْ ، إِلَّا الْرَهَانَ وَالنَّصَالَ. (سعید بن منصور ۲۳۵۳)
(۳۲۵۳) حضرت مجاہر مِنْفِظ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِنْفِظَ نے ارشاد فرمایا: فرشتے تمہارے کسی بھی کھیل میں حاضر نہیں

۳۴۴۵۳) حضرت مجاہد مِیْشیا سے مردی ہے کہ حضور اقدس مُؤْشِقَعَ ہے ارشاد فرمایا: فرشتے تمہارے کسی بھی تھیل میں حاضر نہیں ۔ئے سوائے گھڑ سواری اور تکواری بازی اور تیز اندازی کے۔

#### ( ١٦٧ ) بكاب الشُّعَار

#### جنگ کے نعرہ کا بیان

( ٣٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيَّنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :سَمِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَقُولُونَ فِي شِعَارِهِمْ : يَا حَرَامٌ ، فَقَالَ : يَا حَلَالُ. (احمد ١٥٨ - حاكم ١٠٨)

(٣٣٢٥٣) حضرت ابواسحاق جانور سے مروى ہے كەحضوراقدس مِرَافِينَ فِي أيك قوم كانعره (ياحرام) سَا تَعَا تو آپ مِرَافِينَ فِي فِي

فرماما ماطال ـ

( ٣٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكُر هَوَازِنَ ، فَكَانَ شِعَارُنَا :أُمِتُ ، أُمِتُ.

(۳۳۲۵۵) حضرت سلمہ «نائنو فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر <sub>ڈاٹن</sub>ٹو کے ساتھ ھوازن کی جنگ میں شریک ہوئے اور ہمارانع<sub>ر</sub>

( ٣٤٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُنَا مَعَ خَالِد بُن الْوَلِيْدِ :أُمِتُ ، أُمِتْ. (ابو عوانة ٢٥٣٧)

(۲ ۳۴۲۵) حضرت سلمه «ثاثیز فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید «ثاثیز کے ساتھ بھارانعرہ امت امت تھا۔

( ٣٤٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسَلِّلِمَةَ : أَصْحَابَ سُورَةِ الْكِفَرَةِ.

(٣٣٢٥٧) حضرت عروه جين فيرمات بين كەمسىلىد كے خلاف جنگ ميں مسلمانوں كانعره تھا،ا بسورة البقر ہوالو۔

( ٣٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف الْيَامِيُّ ، قَالَ :لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْ

حُنَيْن نُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَرَجَعُوا وَلَهُمْ حَنِينٌ ، يَعْنِي بُكَّاءً. (مسلم ٢٦- عبدالرزاق ٣٦٥) (٣٣٢٥٨) حضرت طلحه مزائفه فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں جب مسلمان پسپا ہوئے تو انہیں اے سورۃ البقرہ والو کہہ کر پکارا گر جب وہ داپس ملئے تو وہ رور ہے تھے۔

( ٢٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا غَالِبُ بنُ سُلَيْمَانَ أَبُو صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بنُ صُرَاخ قَالَ :قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيِّرِ وَنَحْنُ مُصَافُو الْمُحْتَارِ :لِيَكُنْ شِعَارُكُمْ :حم لَا يُنْصَرُونَ ، فَإِنَّهُ كَانَ شِعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۲۵۹) حضرت زبیر بن صراخ می افز فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن زبیر می افزے ہم سے فرمایا تمہارانعرہ حم لا منصر و

ہونا جا ہے کیوں کہ نبی کریم مِزِلْفَقِيَّةَ کا بھی ببی شعار تھا۔

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْمرٍو ، قَالَ : كَانَ شِعَارً الْأَنْصَارِ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْمُهَاجِّرِينَ :عَبْدَ الرَّحْمَن.

(۳۳۲۹۰) حضرت عبدالله وی نفی بن عمر وفر ماتے ہیں انصار کا نعر وعبدالله اورمهاجرین کا نعر وعبدالرحمٰن تھا۔

( ٣٤٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا ، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ :حم لا يُنْصَرُونَ. (نسائي ١٥٣٥ ـ احمد ٢٥) (٣٣٢٦١) حضرت البراء ولي نفظ سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِّافظَةَ نے ارشاد فر مایا : كل تنهارى وثمن سے ملاقات ہوگی اور تنهار انعرہ

( ٣٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ طُلْحَةَ

سَرِيَّة هِيَ عَشُرَةٌ ، فَقَالَ : شِعَارُكُمْ : يَا عَشُرُ. (ابن سعد ٢١٩)

(٣٣٢٦٢) حفزت ابواسحاق مِیشید ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُلِلْتَشِیَّةَ نے حضرت طلحہ حِیثیُّو کوایک سربیہ میں بھیجا جس میں دس افراد تصاتو آپ مَرْفَظَ إِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٣٤٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّرَاطِ :

اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ. (ترمذي ٢٣٣٢ ابن عدن ١٦٣١)

(٣٣٢٦٣) حضرت مغيره بن شعبه من تأثير ہے مروى ہے كہ حضوراقدس مَلِّفَظِيَّةً نے ارشاد فرمایا: قیامت كے دن بل صراط پرمسلمانوں كانعرهاللهم سلم، سلم بوگار

( ٣٤٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ :عَبْدَ اللهِ ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ :عَبْدَ الرَّحْمَنِ. (ابوداؤد ٢٥٨٨)

(٣٣٢٦٣) حضرت سمره بن جندب من شؤ فرماتے ہیں که مهاجرین کانعره عبداللّٰداور حضرات انصار کانعره عبدالرحمَّن تھا۔

# ( ١٦٨ ) الاِكْتِناء فِي الْحَرْبِ

# جنگ میں اپنی کنیت بیان کرنا

( ٣٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَادُكَم بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، وَكَأَنَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ :شَهِدْتُ مَعَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ۱) کي کرچن که ۲۰۷ کي که ۲۰۷

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقُلْتُ :خُذْهَا مِنَّى وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِي ، فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَلَّا قُلْتَ :حُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعُلَامُ الْأَنْصَارِتُ.

(ابو داؤد ۵۰۸۲ احمد ۲۹۵)

(٣٣٢٧٥) حضرت ابوعقبہ ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم میلِ نفیج کے ساتھ غز وہ احد میں شریک تھا میں نے ایک مشرک کو بیہ کہ کرتگوار ماری کہ بیلومیں فاری غلام ہوں، آنخضرت مِلْنَصْفَة کواس کی خبر ہوئی تو آب مِنْنَصَفَعَ أِن فرمایا آب نے بول کیوں نہ کہا

کے میری طرف سے بدوار مہومیں انصاری غلام ہوں۔

( ٣٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ بَشِيرِ التَّغْلِبِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي جَلِيسَ أَبِي الذَّرْدَاءِ بِلِمَشْقَ ، وَكَانَ بِلِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ۚ ، يُقَالَ لَهُ : اَبْنُ الْحَنْظَلِيَّةَ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِى التَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً نَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّك ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ ، فَأَنَى

رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : لَوْ

رَأَيْتَنَا حِينَ لَقِينَا الْعَدُوَّ ، حَمَلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ ، فَقَالَ :خُذُهَا وَأَنَا الْعُلَامُ الْعِفَارِيُّ ، فَقَالَ :مَا أُرَّاهُ إِلَّا قَدْ أَبْطَلَ

أَجُرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَرَى بِلَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ:فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا حَتَّى سَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ سُرَّ بِلَاِكَ حَتَّى يَرْتَفِعَ ، حَتَّى أَرَى أَنَّهُ سَيَبُوكُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَيَقُولُ : أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : نَعُمُ.

(ابو داؤد ۲۸۹۸ احمد ۱۷۹)

(٣٣٢٦٦) حفرت قيس بن بشير جي تُنوَّهُ فرماتے ہيں كەمىرے والددمثق ميں حفرت ابوالدرداء جي تُنوُّهُ كى مجلس ميں بيٹھا كرتے تھے،

دمشق میں ایک ابن الحظلیہ نامی انصاری صحابی تھے، ایک دن جب میں حضرت ابوالدرداء من افخیز کے پاس تھا تو وہ ہمارے پاس سے

گزرے حضرت ابوالدرداء دولئونے نے فرمایا: کوئی بات سناہیج جوہمیں تو فائدہ دیے لیکن آپ کونقصان نہ دےانہوں نے فرمایا کہ آ مخضرت سَرِّفَظَ أَنْ الك سريه جهاد كيلي بهيجاجب وه والبسآياتوان ميس الك شخص رسول اكرم سَرِفَظَ فَي مجلس ميس آكر بين

گیااور کچھ در بعدایے ساتھ والے مخص ہے کہا:اگرآپ وہ منظر دیکھ لیتے جب ہماری دشمن سے ملاقات ہوئی فلاں شخص نے پیکہ کردشمن کو نیز د مارا کہ بیلومیں غفاری غلام ہوں ، دوسر شخص نے کہا کہ میرا خیال ہے کہاس نے ابناا جرضا کئے کر دیا ہے، اور پہلے

والے شخص نے کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اس معاملہ میں تنازعہ ہو گیا اور اختلاف ہو گیا تو ٱنخضرت يُزَفِّقَ عَلَى بِهِي بَاتِ بِينِي كُنِي أَ تَحضرت مَنِفَظَةً فِي ارشاد فرمايا سجان الله (بطورتعب) كو كي حرج نهيں ہے كه ان كواجر

دیا جائے گااوراس کی تعریف کی جائے گی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء داؤٹور کودیکھا کہ آپ اس کوین کر بہت خوش

ر مصنف ابن الی شیبر سرجم (جدو) کی کی کا کی کا کی مصنف ابن الی بیر مصنف ابن الی بیر مصنف ابن الی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا آپ روز نیز نے خودر سول موسط میں تک کی آپ اور پر اٹھے اور قریب تھا کہ اپنے گھٹوں کے بل بیٹھ جاتے اور دریا فت کیا کہ کیا آپ روز نیز نے خودر سول اکرم مِنْ الفِیْنَ فَتَمْ سے بیسنا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں میں نے خود سنا ہے۔

ے یوں) حسرت ما لک بن حارث وٹا ٹاؤ فرماتے ہیں کہتم قادسیہ کے دن سنمانہیں جائے تھے کہ میں نخعی غلام (جوان) ہوں مگر تم نے بیمن لیا۔

نِين اللهِ عَدْ ثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ ، فَيقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، كُونُوا أَسُدًا أَشِدَّاءَ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدُ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِى نَيْزَكُهُ.

معودی طوب یعنو طلب یوم المعاوضیة و اسدا البتداء ، معسو العوب ، کونوا السدا البتداء ، معسر العوب ، کونوا السدا البتداء ، فواتما الفار سِتُ تَنِسُ بَعْدَ أَنْ يُلْقِى نَبْزُ كُهُ. (۳۲۲۸) حضرت قیس بن ابوحازم رُن تُنْ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن ہم لوگ صفوں میں تھے ہمارے باس سے حضرت عمرو بن معدی کرب شِنْ گررے اور فرمایا: اے عرب کے جوانو! سخت جان شیر بن جاؤ، بیشک شیر تو وہ ہوتا ہے جوغی کردے ، اور

عمرو بن معدی کرب نظائفہ کزرے اور فرمایا: اے عرب کے جوانو! سخت جان تیر بن جاؤ، بیٹک شیر تو وہ ہوتا ہے جو عنی کردے، اور فاری لوگ بکری کی طرح ہیں بعداس کے کہان کو چھوٹا نیز ہمارا جائے۔ ( ۳٤۲۹۹ ) حَدَّثُنَا شَرِیكٌ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَوْمَ حُنَیْنٍ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ. (٣٣٢١٩) حفزت براء رفاتُهُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم شِرِّفَظَةَ نے غزوہ حنین کے دن فرمایا: میں نبی ہوں اس میں کوئی جموے نہیں اور میں عبدالمطلب کا بیتا ہوں۔

# ( ١٦٩ ) السّبَاقُ عَلَى الإِبِلِ

# اونٹ پرمسالِقَه كرنا ٢٤٢٧. كَذَنْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كَانَتُ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، فَكَانَتُ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَغُرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ مَسْلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِى وُجُوهِهِمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ فِى الدُّنَيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ. الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ فِى الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ.

(بىخارى ٢٨٧١ ـ ابو داؤ د ٣٧٦٩) خضرت انس جانئو سے مروی ہے كەحضوراقدس مِئلِفَقِئَقَ كى عضباء نامى ايك اونٹنى تھى، جو كبھى ريس نہيں بارى تھى ايك معنف ابن الي شير متر جم (جلدوا) في المحمد ال

اعرانی آیا اوراس سے سبقت لے گیا، مسلمانوں پریہ بہت گرال گزراجب آنخضرت مُؤَشِّقَ کِنَّمَ نے مسلمانوں کے چہروں یرنا گواری ك اثرات ديكھے تولوگوں نے كہاا كے اللہ كے رسول مُؤَفِّقَةُ إعضاء مارگی ، آنخضرت مُؤَفِّقَةُ نے ارشاد فرمایا: اللہ كيلئے ميہ بات ثابت

(بخاری ۷۵۰۱ ابن حیان ۵۰۳)

ب كدونيا مي كسى چيزكوبلنزيس كرت مر هراس كويت فرمادية بي-

( ٣٤٢٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۳۴۲۷۱)حفرت انس ڈاٹٹو ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُرَى الإِبِلَ ، وَلَمْ يَذْكُمِ

(۳۴۲۷۲) حضرت جعفر داشی سے یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

( ٣٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَغْدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:سَمِغْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ:بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ:السِّبَاقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:السِّبَاقَ إِنْ شِنْتُمْ.

(۳۴۲۷۳) حضرت علی بن حسین بایشیلا ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَلِفَقِیْکَ فَیْرُوہ تبوک میں تھے، انصار نے کہا مقابلہ ومسابقہ، جائے، آنخضرت مُؤْفِقَةُ فِي ارشاد فرما يا اگرتم جا بوتو مقابله كرلوب

#### ( ١٧٠ ) السُّبَاقُ عَلَى الأَقَدَام

#### دوڑنے کا مقابلہ کرنا

( ٣٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :حَرَجْنَا وَإِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَوَكْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَال حَتَّى أَسَابِقَكِ ، قَالَتُ ۚ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَفَرِ آخَرَ ، فَنَزَلْنَا مُنْزِلًا ، فَقَالَ

تَعَالَى حَتَّى أُسَابِقَكِ، قَالَتْ: فَسَبَقَنِي ، فَضَرَبَ بَيْنَ كَيْنَفِّي ، وَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ. (نسائي ١٩٣٣ طبراني ١٣٣٠ (۳۴۲۷ ) حضرت عائشہ ٹنکانڈیفا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم مِنْافِقَةَ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم نے ایک جگہ بڑا وَ ڈا

حضورا قدس شِرُ شَيْحَةِ نِے مجھ سے فرمایا آؤدوڑ لگاتے ہیں، ہم نے مسابقہ کیا اور میں سبقت لے گئی، پھر آپ کے ساتھ ایک اور میں تھے اور ہم نے ایک جگہ برداؤڈ الاتو آنخضرت مُلِّفَظُةً نے مجھ سے فر مایا: آؤدوڑ لگاتے ہیں،حضرت عائشہ مِنَّافَتُه فافر ماتی ہیں ۔

آنخضرت مَلِّ الْفَيْنَةِ مِح سبقت لے گئے اور پھرمیرے کندھے کے درمیان ہاتھ مارکر فرمایا بیاس مقابلہ کا بدلہ ہے۔

( ٣٤٢٧٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِى إِلَى الْجَبَّانِ ، فَقَالَ لِى

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في المحالي كتاب السير كالم تَعَالَ يَا بُنَيَّ حَتَّى أُسَابِقَك ، قَالَ : فَسَابَقُتُهُ فَسَبَقَنِي.

(٣٣٢٧٥) حفرت عبدالرحمٰن ذائرُ فرماتے ہیں كەمیں اپنے والد كے ساتھ مقام جبان كی طرف گیا تو والدصاحب نے مجھ سے

فر مایا اے بیٹے آؤدوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھرہم نے مقابلہ کیااوروہ مجھ ہے سبقت لے گئے۔ ( ٣٤٢٧٦ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عَائِشَةَ ، قَالَتُ :سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ. قَالَ حَمَّادٌ :الْحِضَارِ.

(٣٣٢٧) حضرت عائشہ شیٰهنشنا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مَؤْشِیْجَ نے مجھے دوڑنے کا مقابلہ کیا تو میں آپ ہے آگ

( ٣٤٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتبقُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ.

(٣٣٢٧٤) حضرت زهري ويشيد فرمات بين كه صحابه كرام وفي المين بيدل چلنے اور دوڑنے كامقا بله كيا كرتے تھے۔

( ١٧١ ) السُّبُقِ بِالدُّّحُو بِالْحِجَارَةِ

# تبقر بازي ميں مقابله كرنا

( ٣٤٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : مَا تَقُولُ فِي السَّبْقِ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣٣٢٧) حضرت اسحاق بن يزيد ويشيد فرمات بين كدمين في حضرت سعيد المسيب ولا ين عدر يافت كيا كه بقر بازي كامقابله

كرناكيسامي؟ آپ نے فرماياس ميں كوئي حرج نہيں۔

## ( ١٧٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ أَسَابِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي

جوح هزات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی تخص یوں کیے: میں اس شرط پر مقابلہ

### كرول كاكه آب مجھ آ كے بڑھائيں كے

( ٣٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أُسَابِقُك عَلَى أَنْ تردَّ عَلَى : فَكُرِهَهُ.

(٣٣٢٧٩) حضرت سالم بن عبدالله بني و اس بات كونا پيند كرتے تھے كه كوئی محض كسى كو يوں كہے كه: ميں اس شرط پر مقابله كروں گا

كه آپ ميري طرف لڻائيں گے۔ (انعام وغيره)

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أَسَانِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي .

(۳۳۲۸) حفزت حسن ویلید اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ یوں کہا جائے کہ میں اس شرط پر مسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے پڑھا تیں۔

( ٣٤٢٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الشَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِيهِ :أَسْبِقُك عَلَى أَنْ تَسْبِقَنِي ، فَإِنْ سَبَقْتُك فَهُوَ لِي ، وَإِلَّا كَانَ عَلَيْك ، وَهُوَ الْقِمَارُ.

(٣٣٢٨١) حضرت ابراہيم ۾ ينتيز فرماتے ہيں كەسحابەكرام المجيم اس بات كونا پسندكرتے تھے كەكونى شخص دوسرے سے يوں كہے كە: میں اس شرط پرمسابقہ کروں گا کہ آپ مجھے آ گے بڑھا ئیں گے، پھرا گرمیں آپ ہے آ گے نکل گیا تو وہ انعام میرے لیے ہوگا وگر نہ آب ير بمو گافر ماتے بيں بيہ جواہے۔

# ( ١٧٣ ) الْعَبْدُ يَخْرُجُ قَبْلَ سَيِّدِةٍ مِن دَارِ الْحَرْبِ

#### غلام دارالحرب سے آقاسے پہلے دارالسلام آجائے

( ٣٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي الْعَبْدِ إِذَا حَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌْ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيَّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَهُ رَدَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ.

(٣٣٢٨٢) حفرت ابوسعيد الاعسم ر الثير ہے مروى ہے كەحضور اقدس مَلِينَفَيَجَ نے غلام كے متعلق فيصله فرمايا تھا كه أكروه اپنے آتا تے بل دارالحرب سے نکل آئے تو وہ آزاد ہےاور پھر بعد میں اس کا مالک آجائے تو واپس نہیں لوٹایا جائے گا اورا گر مالک غلام سے سلے دارالحرب سے آجائے چھر غلام اس کے بعد آئے تو وہ غلام آ قاکودے دیا جائے گا۔

( ٣٤٢٨٣ ) حَلَّاتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْتِقُ مَنْ أَنَاهُ مِنَ الْعَبْدِ قَبْلُ مَوَالِيهِمْ إِذَا أَسْلَمُوا ، وَقَدْ أَعْتَقَ يَوْمَ الطَّائِفِ رَجُلَيْنِ.

(احمد ۲۲۳ دارمی ۲۵۰۸)

(٣٣٢٨ ) حضرت ابن عباس نئ وثن فرمات بين كه آنخضرت مُؤْفِقَةُ إلى غلام كو آزاد فرمادية تنصح جومسلمان موكرايخ مالك ے بہلے دارالحرب سے آجائے، آپ نے طائف والےدن دوغلاموں کو آزاوفر مایا۔

( ٣٤٢٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ مِنَ الْعَدُوّ · مُسْلِمًا قَبْلَ مَالِهِ ، ثُمَّ جَاءَ مَالُهُ بَعْدَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَ مَالُهُ قَبْلَهُ كَانَ حُرًّا.

(۳۳۲۸ ) حضرت عکرمہ ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص وٹنمن کے ملک سے مسلمان ہوکراپنے مال (غلام) ہے قبل مسلمانوں

کے پاس آجائے بھر بعد میں اس کا مال آئے تو وہ اپنے مال کا زیادہ حقد ارہے اورا گراس کا غلام پہلے آجائے تو وہ آزاد شار ہوگا۔

#### ( ١٧٤ ) الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْعَدُّوِّ، وَلَيْسَ لَهُ ثُمَّ ثُمَنَّ

# کوئی شخص دشمن کی سرز مین میں ایسی چیزیائے جس کی وہاں کوئی قیمت نہ ہو

( ٣٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوُنَ بَأْسًا بِمَا خُرِجَ بِهِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُّوِّ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ هُنَاكَ.

ر ۳۳۲۸۵) حضرت کمحول واشیلا فرماتے ہیں کہ مسلمان اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ ایسی چیز وشمن کی زمین ہے اٹھالا کمیں جس کی

( ٣٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، يَقُولَانِ : مَا قَطَعْتَ مِنْ شَجَرِ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَمِلْتَ وَتَدًا ، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً ،

أَوْ لَوْحًا ، أَوْ فَلَدَّ ، أَوْ بَابًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا وُجَد لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولًا فَأَدَّهِ إِلَى الْمَعْنَمِ. (٣٣٨٨) حفزت قاسم اور حفزت سالم تُعَدِّعَ فرماتے ہیں کہ دشن کی زمین کے درخت کا شکر اگر اس سے آپ نے کھوٹی، لاکھی، ہتھوڑا، تختی، پالہ یا دروازہ بنالیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس چیز کی وہاں قیت ہو (استعال ہوتی ہو) اس کو مال

عنیمت میں دے دو۔ عنیمت میں دے دو۔

( ٣٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثِيِّ، عَنُ مَكْحُولٍ، قَالَ:مَا قَطَعْتَ مِنُ أَرْضِ الْعَدُوَّ فَعَمِلْتَ مِنْهُ قَدَحًا، أَوْ وَتَدَّا، أَوْ هِرَاوَةً ، أَوْ مِرْزَبَّةً فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتُهُ مِنْ ذَلِكَ مَعْمُولاً فَأَذَهِ إِلَى الْمَغَانِمِ.

(۳۲۲۸۷) حفزت کمحول واٹیلا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٧٥ ) فِي الرَّايَاتِ السُّودِ

# کا لے جھنڈوں کے بیان میں

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. (ترمذى ٣٢٤٣ـ ابن ماجه ٢٨١٢)

(٣٣٢٨٨) حضرت حارث ولي في بن حسان فر مات بين كه مين مدينه منوره حاضر بهوا تو آنخضرت مَرَّاتِ فَيْ منبر پرتشريف فبر ما تقے اور

جمعہ کا بھی ہے۔ ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ اور میں اس میں اور ہوتے ہے۔ اور ہوتے ہے۔ اور ہوتے ہے۔ اور ہوتے ہو حضرت بلال بھا فود تلوار لٹکائے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اچا تک کالے جھنڈے آئے میں نے دریافت کیا کہ بیکون ہیں؟لوگوں نے بتایا حضرت عمرو بن عاص ٹھاٹھ غزوہ سے والیس آئے ہیں۔

( ٣٤٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى بَكُو، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: كَانَتُ

رَايَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ مِنْ مِرْطٍ لِعَانِشَةَ مُرَحَّلٍ . (ترمذى ١٦٨١ ـ ابن ماجه ٢٨١٨)

(۳٬۲۸۹) حضرت عمرہ ٹنیفنینی فرماتی ہیں کہ حضوراقدس سَلِفَظَیَجَ کا حجمتڈ اسیاہ تھا جوحضرت عائشہ ٹنیفیئی کی اونی چاور کا تھا جس پر کیاوے کفقش تھے۔

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ تُسَمَّى الْعُقَابَ. (ابن سعد ٣٥٥)

(۳۴۲۹۰) حضرت حسن منطيط فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَلِفَظَيْظَةً كاعلم سیاہ تھا جس كانام عقاب تھا۔

( ٣٤٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخْشِّيٍّ ، قَالَ :كَانَتُ رَايَةُ عَلِيٍّ سَوْدَاءَ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلُ.

(۳۴۲۹)حفرت حریث فر ماتے بیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی جہائیہ کا حبضنڈ اسیاہ تھا،اوران لوگوں کا حبضنڈ ااونٹ تھا۔

( ٣٤٢٩٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بُنِ مُخُشِّيٍّ ؛ أَنَّ رَايَةَ عَلِيٍّ كَانَتُ يَوْمَ الْجَمَلِ سَوْدَاءَ ، وَكَانَتُ رَايَةُ الزُّبَيْرِ وَطَلُحَةَ الْجَمِلُ.

(۳۲۲۹۲) حفرت حریث فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حفرت علی تواثیر کا حجمنڈ اسیاہ تھا ،اور حضرت زبیراور طلحہ کا حجمنڈ ااونٹ تھا۔

( ٣٤٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ؛ أَنَّ رَايَةَ خَالِدٍ بُنِ الْوَلِيدِ كَانَتْ يَوْمَ دِمَشُقَ سَوْدًاءً.

(۳۳۲۹۳) حضرت اسامه بن زید دخاتی سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا حجمنڈ ادمشق والے دن سیاہ تھا۔

( ٣٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ : لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى

رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضُرِّ بَ عُنُقَهُ.

(۳۳۲۹۳) حضرت براء بن عازب دافی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات میرے ماموں ہے ہوئی ان کے پاس جھنڈ اتھا، میں نے عرض کیا کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا: مجھے رسول اکرم مَنْ اِنْتَظَیْمُ نِیْنَا نَا اِسْتَحْصَ کُولْلَ کرنے کیلئے بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے۔

#### ( ١٧٦ ) فِي عَقْدِ اللَّواءِ وَاتَّخَاذِهِ

#### حجنڈا ہاندھنا

( ٣٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(٣٣٢٩٥) حضرت ابراہيم نتائظ فرماتے ہيں كەحضوراقدى مُطِلِّقَتَكُيْمَ عمرو بن عاص فِناتُو كيليے حجمنڈ ابا ندھا۔

( ٣٤٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ :انْتِنِي بِرُمُحِكَ ، فَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :سِرُ ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَك.

المستوسنون میں ہوئی۔ (۳۴۲۹۲) حضرت حبیب بن ابی ثابت ڈلاٹھۂ فرمائے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ڈلاٹنز نے حضرت خالد بن ولید ہے فرمایا اپنا نیز ہ ۔

( ٣٤٢٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِوَاءً فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ. (بخارى ٣٢٢٣ـ مسلم ١٨٥١)

وسلم عقد لِعَمرِ و بنِ العَاصِ لِوَاء أَفِي غزُوةِ ذاتِ السّلابِيلِ. (بخاری ۲۷۲۳۔ مسلم ۱۸۵۷) (۳۳۲۹۷) حضرت ابراہیم رفائٹو فر ماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں حضور اقدس مِلِّافِقِیَّةِ نے حضرت عمرو بن عاص رَفائِز کو

( ٣٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيُضَ.

(٣٣٢٩٨) حضرت عمره منى عذيفا فرماتي بين كه حضورا قدس مُرَّاتِنْتَكُفَعَ كالمجهنذ اسفيد قعاب

( ۱۷۷ ) فِي حَمْلِ الرُّؤُوسِ

# وشمن کے سرکاٹ کر لے کرآنا

( ٣٤٢٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن أَبِي عُقَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، قَالَ : لَقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ بِرَأْسِ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى. (ابوداؤد ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣٠) (الموداؤد ٢٩٦ـ بيهقى ١٣٣٠) (١٣٣٠) ٢٥٠ - ١٤٠٠ - ١٣٠٠)

(٣٣٢٩٩) حضرت ابونَصر ه وَلَيْ فرمات مِين كه ايك ون حضور اقدس مَنْ اللَّهُ كَا رَثَمَن عه آمنا سامنا موا آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعْمَعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في مستقل ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِرَأْسِهِ.

(۳۲۳۰۰) حضرت براء بن عازب ولا فنو فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِلَافِيَعَ فَبِ نے ایک مخص کی طرف سیاہی بھیج جس نے اپنے والد کی

بوی کے ساتھ نکاح کرلیا تھاا در حکم دیااس کا سرکاٹ کرلاؤ۔

( ٣٤٣٠١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : اشْتَرَكْنَا

يُوْمَ بَدُرٍ أَنَا وَسَعْدُ وَعَمَّارٌ ، فَجَاءَ سَعْدُ بِرَأْسَيْنِ.

(۳۲۳۰۱) حضرت عبدالله والني فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں،حضرت معداور حضرت ممارشر یک تھے،حضرت سعد دو دشمنوں کا

(٣٤٣.٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ رَأْسٍ أَهْدِيَ فِي

الإِسْلَامِ رَأْسُ ابْنِ الْحَمَقِ ، أُهْدِى إِلَى مُعَاوِيَةَ.

(۳۳۳۰۲) حفزت هنید ه بن خالدالخزا عی «اینو فرماتے میں که اسلام میں پہلاسر جوکاٹ کرکسی طرف بھیجا گیاوه ابن الحمیق کاسر تھا جوحضرت معاويه كياطرف بفيحا كميابه

( ٣٤٣.٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْرِيّ،

قَالَ :بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرُ ، شَكَّ الأَوْزَاعِيُّ ، عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ ، وَمَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ الْأَنْصَارِيّ

إِلَى مِصْرَ ، قَالَ :فَفُتِحَ لَهُمْ ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطُرِيقِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْكُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ

بِنَا مِثْلَ هَذَا ، فَقَالَ :اسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا رَأْسٌ ، إنَّمَا يَكُفِينَا مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ.

(٣٣٣٠٣) حضرت ابو بمرصد يق وي فن يا حضرت عمر والثن في عقب بن عامر اورمسلمه بن مخلد وللد فناه بن كومصر كي طرف جهاد كيلي بهيجا، انہوں نےمصرفتح کرلیااوریتاق البطریق کاسران کو چیج دیا، جب انہوں نے سرکودیکھاتو ناپند کیا،ان حضرات نے فرمایا پہلوگ بھی

ہمارے ساتھ ای طرح کرتے ہیں،حضرت ابو بھریا حضرت عمر ہی دیننے فر مایا: کٹے ہوئے سر ہماری طرف نہ بھیجے جائیں۔ہمارے لیے یمی کافی ہے کہ جینے کی خبریا خط بھیج دیا کریں۔

# ( ١٧٨ ) أَيٌّ يَوْمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ، وَأَيَّ سَاعَةٍ

## کس دن اور گن او قات میں سفر کرنامستحب ہے

( ٣٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ خَمِينٍ. (بخارى ٢٩٣٩ ـ ابوداؤد ٢٥٩٨)

(٣٣٣٠٨) حفرت كعب رفي في سعمروي ب كه حضورا قدس مُؤَنِّظَةً جمعرات كے علاوہ بہت كم بن سفر فرما يا كرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المسيد. كالم المحيد السير. والم المحيد المسيد.

( ٣٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُونِ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

(۳۳۳۰۵) حضرت واصل والنفط سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَفَا فَم جمعرات کے دن سفر فر مایا کرتے تھے۔

( ٣٤٣٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا بَعَكَ سَرِيَّةً ، أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ ، قَالَ :وَكَانَ صَخُرٌ رَجُلاً تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ بِتِجَارَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ.

(ابوداؤد ۲۵۹۹ تر مذی ۱۲۱۲)

(٣٣٣٠٦) حضرت صحر الغامدي والله المستروي ہے كەحضور اقدس مَلِقَقِيقَةً نے دعا فرمائي كه: اے الله! ميري امت كے متح ك اوقات میں برکت عطافر ماء آنخضرت مَلِّ اَ عَنْ جب کوئی الشکریا سریہ جیجے توضیح کے ونت بھیجے صحرنا می ایک تاجرتھا جو تجارت کیلئے مسج

کے وقت قافلہ (مال) بھیجا کرتا تھااس کے مال میں (منافع) میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ ( ٣٤٣٠٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

(٣٣٣٠٤) حضرت سعيد بن المسيب ولأثن سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِّفَظِيَّةً نے ان الفاط میں دعا فرمائی كه اے الله! ميرى . امت کے مبح کے اوقات میں برکت عطافر ما۔

( ٣٤٣.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِتَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ بَارِكْ لْأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. (ترمذي ٣٧٨ـ ابويعلي ٣٣١)

(۳۴۳۰۸)حضرت علی دناشنہ ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

## ( ١٧٩ ) مَا يَقُولُ الرَّحِيلُ إذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

# جب کوئی شخص سفر پر جانے گئے تو کون سی دعا ئیں پڑھے

( ٣٤٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصُّبِنةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْكَاآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ اقْبِصْ لَنَا الأَرْضَ ، وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

(٩٠٣٥٩) حفرت ابن عباس ثفاية من على مروى بكرة تخضرت مَلِفَظَةَ جب سفر پرروانه جون لَكت تويد عا پڑھتے۔"اے الله! تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور اہل وعیال کا محافظ ہے۔اے اللہ! میں سفر کی مشقت سے اور واپسی کے برے منظر سے تیری بناہ حیا ہتا ہوں۔اےالنٰد! زمین کوہمارے لیے سکیٹر دے اور سفر کو ہمارے لیے آسان فرمادے۔''

- ( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلٌ سَفَرًا فَأَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِى ، قَالَ :أُوصِيك بِتَقُوى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.
- (۳۲۳۱) حفرت ابو ہریرہ وہ اُن کے سے مروی ہے کہ ایک صاحب سفر پر روانہ ہونے گئے تو آنخضرت مَیَّوَ اَنْکَ کَا حَدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی کہا ہے اللہ کے رسول مَلِّوْتَ کَیْمَ اِللہ کے رسول مِلِّوْتُ کَیْمَ اِللہ کے رسول مِلْوَقِیْمَ اِللہ کے محصے کچھ وصیت (نصیحت) فرماد ہے کہ آنخضرت مِنْلِ اُنْتَحَامَ اَنْ اَرْمَا وَفَر مایا: آپ کواللہ سے ڈرنے کی (تقویل اختیار کرنے کی ) وصیت کرتا ہوں، اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکمیر پڑھنے کی۔
- ( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ ، وَمِنْ كَانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلِبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ ، وَمِنْ دَعُوةِ الْمَظْلُومِ ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.
- (۳۳۳۱) حفرت عبدالله بن سرجس بن في ني سے مروى ہے كه آنخفرت مَرِّفَظَ فَهُ جب سفر پرروانہ ہونے كا ارادہ فرماتے تو بناہ مانگتے سفر كى تھكان ہے، بلننے والے كے حزن وملال ہے، رزق كى زيادتى كے بعداس كى كمى ہے، مظلوم كى بدد عاسے اور اہل و مال ميں برے منظرے۔
- ( ٣٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا فَأُوْصِنِى ، قَالَ : إِذَا تَوَجَّهْتَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، حَسْبِى اللَّهُ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّك إِذَا قُلْتَ : بِسُمِ اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قُلْتَ حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ : حُفِظْتَ ، وَإِذَا قُلْتَ : تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : كُفِيتَ.
- (۳۴۳۱۲) حضرت عون بن عبدالله دو الدور على المحتل حضرت ابن مسعود دول في خدمت ميں عاضر بوااور عرض كيا ميں سفر پر جانا چاہ رہا ہوں مجھے بچھ وصیت فرما دیجئے ،حضرت ابن مسعود دول في نے ارشاد فرمایا: جب نطخ لگوتو يوں كہ لو، بيسم الله ، مسمور الله ، تو تكف لكوتو يوں كہ لو، بيسم الله ، تو تكف كئ ،اور جب آپ نے تحسيبى اللّه ، تو تكف عكى الله جب آپ نے بسم الله كہاتو فرشتہ كتا ہے تجھے ہدایت دى گئى،اور جب آپ نے تحسيبى اللّه كہاتو فرشتہ نے ندادى تيرى حفاظت كى كئى اور جب آپ نے تو كلت على الله كہاتو فرشتہ نے ندادى تيرى حفاظت كى كئى اور جب آپ نے تو كلت على الله كہاتو فرشتہ نے ندادى تيرى ليون ميرى وجود وجود وجود ميرى ميرى ميرى ميرى وجود وجود وجود وجود الله وجود ميرى ميرى ميرى ميرى وجود وجود وجود وجود وجود و ميرى ميرى ميرى وجود و ميرى ميرى ميرى ميرى وجود و ميرى وجود وجود و ميرى وجود
- ( ٣٤٣١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ فِي السَّفَرِ : اللَّهُمَّ بَلَاغًا يُبُلَغُ خَيْرُ ، مُغْفِرَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، مَغْفِرَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ،
- مُعَهِرُهُ مِنْتُ وَرِصُوانًا ، بِيدِكُ الْحَيْرِ ، إِنْكَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَرِ ، وَلَهُ لِنَا الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَرِ ، وَالْحَالِ ، وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

(٣٣٣١٣) حفرت ابرائيم ولينظ فرمات بيل كه حفرات صحابه كرام فكالتفاسفر پرجات وقت يدعا پر عقة ، اللَّهُمَّ بَلَاغًا يُبْلَغُ خَيْرُ، مَعْفُورَةٍ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَلِيفَةُ كَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ ، وَالْحَلِيفَةُ كَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ لَكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ لَمُنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ساون برین برط باط میں ہیں۔ وہر پیر بر وارد ہے۔ و سره منا ی اور اس و سیال و طالب اللہ اور اہل و عیال کی بری حالت سے تیری بناہ حالت ہے تیری بناہ حالت ہے۔ اس فرما۔ اے اللہ! ہم سفر کی مشقت، برے منظر اور اہل و عیال کی بری حالت سے تیری بناہ حالت ہے۔ میں۔

#### ( ١٨٠ ) الرَّاجِعُ مِنْ سَفَرِةٍ ، مَا يَقُولُ

## سفر سے واپس آئے والا کون تی دعا ئیں پڑھے

٣٤٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، قَالَ : آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ :تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبِّنَا أَوْبًا ، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوْبًا.

یوبنا اوبا ، لا یعادِر علینا حوبا . (۱۳۳۱۳) حضرت ابن عباس تف شناسے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَفِّقَةَ جب سفر سے والیس کا ارادہ فرماتے تو یوں فرماتے آیبُونَ مَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبْنَا حَامِدُونَ ''ہم والیس آنے والے، تو بہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں'' پھر جب اپنے گھر والوں کے پاس واخل ہوتے تو فرماتے: تَوْبًا تَوْبًا ، لِرَبِّنَا أَوْبًا ، لَا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا.

'' ہم تو بہ کرتے ہیں ہم تو بہ کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔'' ( ٣٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبُواءِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. (٣٣٣١٥) حضرت براً وثاني سے مروى ہے كه آنخضرت مِلَا اللَّهُ جب سفرے والى آتے توبيه دعا بڑھتے: آيِبُونَ عَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. ''ہم والى آنے والے، توبہ كرنے والے، عبادت كرنے والے اور اپنے رب كى تعريف كرنے والے ہيں''

''ے ہیں ( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ؛ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَیْشِ ، أَوِ السَّرَایَا ، أَوِ الْحُجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ کُلَّمَا أَوْفَی عَلَی تَنِیَّةٍ ، أَوْ

وَسَلَّمَ ؛ كَانَ يَقُولُ ۚ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْخُجِّجَ ، أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کي که ۱۱۸ کي که ۱۲۸ کي که السبر که که اسبر که که که داران که دار (٣٨٣١٦) حضرت ابن عمر ثفافة من سے مروى ہے كه آنخضرت مَلِّفْتِيَا ﴿ لَشَكر، مربيه ، حج يا عمره سے واپسى كے وقت جب كسى كھا أنى با

بموارز مين برآتة تين بارتكبير پڙه كريد دعا پڙهة - لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ، آيبُونَ تَانِبُونَ عَابدُونَ، لِمُ بَنَا حَامِدُونَ. ''الله وحده كے سواكوئي معبورتبيس، الله نے اپناوعده پوراكيا، بهم واپس آنے والے، توبر نے والے،عبادت

كرنے والے اورائي رب كى تعريف كرنے والے ہيں۔'' ( ٣٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ ، أوِ السَّرَايَا ، أوِ الْحَجُّ ، أوِ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ ذكرَ نَحْوَهُ.

(۳۴۳۱۷) حفرت ابن عمر نئايين سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ

بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ بِظُهَرِ الْمَدِينَةِ ، أَو بِالْحَرَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ.

(٣٨٣١٨) حضرت انس بن ما لك ثالثة فرماتے ہيں كدوه ايك سفر ميں رسول اكرم مَرْفِظَةَ فَجَرَكَ ساتھ تھے، جب مدينه واپس مينچيتو ٱتخضرت مَرْفَظَةَ فِي يدعا رُهِي آيِبُونَ تَالِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. "مم واليسآ في والے، توب

كرنے والے ،عبادت كرنے والے اوراپے رب كى تعريف كرنے والے ميں'' ( ٣٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا قَفَلُوا ، قَالُوا : آيِبُونَ تَائِبُونَ ،

لِرَبُّنَا حَامِدُونَ. (٣٣٣١٩) حضرت ابرائيم يمي والنوفر مات بين كم صحابه كرام في كنيم جب سفر الدوية تويدها برجة آيبون تانبون عابدون ،

لِرَبْنَا حَامِدُونَ. "مم واليس آنے والے، توبر نے والے، عبادت كرنے والے اور اين رب كى تعريف كرنے والے بين"

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ.

(٣٢٣٢٠) حضرت البراء وللفي عمروى بكرة تخضرت مُؤَنفَظَة جب مفرع والين آتة تويد عابر هة آيبُونَ قانِبُونَ ، لِرَبْنا حَامِدُونَ. ''ہم واپس آنے والے ،توبہ کرنے والے ،عبادت کرنے والے اور اینے رب کی تعریف کرنے والے ہیں''

## ( ١٨١ ) مَنْ كَرِه لِلرَّجُل أَنْ يُسَافِرَ وَحُدَّهُ

جوحضرات تنہاسفر کرنے کونا پسند کرتے ہیں

( ٣٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

أَنْ يُسَافِوَ الرَّجُلُ وَحُدَّهُ.

(٣٢٩٣٢١) حضرت عطاء بيشيل سے مروى ہے كہ حضورا قدس سَلِ اللَّهِ فَيْحَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على اللّ

( ٣٤٣٢٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلانِ. ( ٣٤٣٢٢) حضرت عطاء والنَّعِيدُ فرمات بين كه حضرت عمر ولا في في دوآ وميول ك سفر يرجان سے مع فرمايا۔

(٣٤٣٢٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، إِلَّا

٣٤٧) حَدَّتُنَا إِسْحَاقَ الأَرْرَقَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ الله كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُسَاقِر الرجل والرجلانِ ، إِلا الثَّلَاثَةَ فَمَا زَادَ.

(٣٣٣٢٣) حضرت حسن مِلينييُّة السميليَّة وي اور دوآ دميوں كے سفر كرنے كو ناپسند كرتے تھے۔ ہاں مگر جب تين يا زائد ہوں تو پھر

باز**ت** ہے۔

فالنَّلَاتُهُ ؟ فَالَ :صَحَابَهُ . (ابو داؤ د ۲۷۰۰ ـ تر مذی ۱۱۷۳) فالنَّلاَتُهُ ؟ فَالَ :صَحَابَهُ . (ابو داؤ د ۲۷۰۰ ـ تر مذی ۱۱۷۳) (۳۳۳۲۳) حضرت مجابد بیشیا سے مروی ہے کہ آنخضرت شِلِفَظِیَ ہے دریافت کیا گیا تنہا آ دمی کا سفر کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا

شيطان ہے، يعنى كَنهُكَار ہے، يو چھا گياكه اگر دوہوں؟ فر مايا كَنهُكَار بين، يو چھا گيا اگر تين بول؟ فر مايا بُهترين ساتھى بيل۔ ( ٣٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّابِحِبُ شَيْطَانٌ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ،

وَ النَّلَالَةُ صَحَابَةٌ.

و الفلالة صبحابه. (۳۳۳۲۵) حفزت مجامد رایشید فر ماتے ہیں کہ تنہا سوار ہو کرسفر کرنے والا شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان ہیں اور تین بہترین بت

( ٣٤٣٢٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُلُكَ الرَّجُلُ الْقَفُرَ وَحْدَهُ.

ر المستر و سلم کی است کرمہ دوائی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُلِفِینَا آئے نے ویران جگہ میں تنہاسفر کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (۳۳۳۲۲) حضرت عکرمہ دوائی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُلِفِینَا آئے نے ویران جگہ میں تنہاسفر کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٤٣٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبٌ وَحْدَهُ بِلَيْلِ أَبَدًا.

﴿٣٣٣٤) حضرت ابن عمر جي دين ارشاد فرمات ميں كه حضور اقدس مُؤْفِقَةُ نے ارشاد فَر ماياً: اگرلوگوں كومعلوم ہوجائے كه تنباسفر كرنے ميں كتنا نقصان ہے تو كوئى سوار كبھى بھى رات كوتنباسفرنه كرتا۔

( ٣٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحُدَهُ ، وَأَنْ يَبِيتَ فِي بَيْتٍ وَحُدَهُ.

و سلم ان یسافیو انو بحل و محدہ ، و ان بیب فی بیٹ و محدہ . (۳۲۳۲۸) حضرت عطاء بالین فرماتے ہیں کہ حضور الدس مَلِقَظَةُ نے تنہا آ دی کوسفر کرنے سے اور تنہا گھر میں رات گزارنے سے

منع فرمایا ہے۔

( ٣٤٣٢٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :لاَ تَبِيتَنَّ وَحُدَك ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ بِكَ وَلُوعًا.

(۳۳۲۹) حضرت ابوجعفر دہائی فرماتے ہیں کہ تنہارات مت گز ارو، بیشک شیطان زیادہ شوقین ہے جو بچھ تیرے یاس ہے۔

## ( ۱۸۲ ) مَنْ رخَّصَ فِي ذَلِك

#### جن حضرات نے تنہاسفر کرنے کی اجازت دی ہے

( .٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ إِلَى يَنِى قُرَيْظَةَ ، عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : جَنَاحٌ. (حاكم ٣١٣)

(۳۳۳۳) حضرت عکرمہ زنانی سے مروی ہے کہ آنخضرت مُؤلفظ نے خوات بن جبیر زنانی کو بنو قریظہ کی طرف جناح نامی محکوڑے پر سوار کر کے بھیجا۔

( ٣٤٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مُجَاهِدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالاِثْنَانِ شَيْطَانًانِ ، فَقَالَ : مُجَاهِدٌ : قَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّدُ الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ شَيْطَانًانِ ، قَالَ عُمَرُ : كُونُوا فِى أَسْفَادِكُمُ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالإِثْنَانِ شَيْطَانَانِ.

(٣٣٣٣) حفرت الوجيح مِينيْ سے مروى ہے كەلكى شخص نے حضرت مجابد مِينين كے پاس كہا كەحضورا قدس مِرَافِينَ فَيْ نے ارشاد فرمايا

ر ۱۱۱۱۱) مصرت ابوق جینیا سے مردی ہے کہ ایک ک کے حصرت مجاہد جینیا کے پاک کہا کہ مصور افد کی میلان کے ارشاد قرمایا ہے اکیلا سفر کرنے والا ایک شیطان اور دومل کر سفر کرنے والے دوشیطان ہیں، حضرت مجاہد ریشیا نے فرمایا آنمخضرت مِؤْفِنْ فَحَاجُ نے

ے بین سر دے وہ ما بیت سیمان اور دوں و سر رہے والے دوسیمان ہیں، سرے جاہر پرتین سے سرمایا استرے برطانے استادفر مایا حضرت دوسیمان کے بیات میں حضرت عمر دوسیمان نے ارشادفر مایا کھنے ہے ۔ ارشادفر مایا کہ مقر ہیں تین آ دمی جایا کروتا کہ اگر کوئی ایک فوت بھی ہوجائے تو دو بندے اس کے پیچھے ولی ہوں، اکیلا سفر کرنے والا ایک

شیطان اور دوسفر کرنے والے دوشیطانوں کی طرح ہیں۔

## ( ١٨٢ ) فِي الْمُسَافِرِ يَطْرُقُ أَهْلِهُ لَيلًا

رات کے دفت سفر سے واپس گھر لوٹنا

( ٣٤٣٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم ( جلده ا ) کي په ۱۳۳۳ کي مصنف ابن ابي شيدمتر جم ( جلده ا ) کي په ۱۳۳۳ کي په ۱۳۳ کي په ۱۳۳۳ کي په ۱۳۳ کي په ۱۳۳۳ کي په ۱۳۳ کي په ۱۳ کي په ۱۳

کے لئے بھیجا وہ بھی شکست کھا کر واپس آگئی،حضرت خالد نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھرزمین کی طرف دیر تک و کیھتے ر ہے۔حضرت خالد جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو یونہی کیا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ اے براء! تم حملہ کرو۔حضرت براء

نے بوجیماابھی؟انہوں نےفر مایا جی ہاں ابھی۔ چنانجے حضرت براءا ہے گھوڑے برسوار ہوئے اورا سے کوڑے مارنے لگے۔ وہمنظر

گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ گھوڑاا بنی دم کو ہلا رہا تھا۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی اور فرمایا کہ اےشہروالو! تمہارا کوئی شہز ہیں ہے۔وہ اللہ مکتا ہےاوراس کے یاس تمہارے لئے جنت ہے۔پھرحضرت براءنے حملہ کیااوران کے ساتھ لوگوں

نے بھی حملہ کیا اور اہل بمامہ کوشکست ہوگئی۔ پھر حضرت براء بمامہ والوں کے قلع میں گئے اور بمامہ کے محکم ہے سامنا ہوا۔ اس نے

حضرت براء پرحملہ کیا۔حضرت براء نے اس کے حیلے کونا کام بنا کراس پرحملہ کیااورا سے مارگرایا۔ پھرآپ نے بمامہ کے محکم کی تلوار کپڑی اوراس کاسرفعم کردیا۔ پھرآپ نے فرمایا کہ تجھ میں سے جو باقی رہااللہ اسے نامراد کرے۔ پھرآپ نے اس کی تلوار کو پھینک دیا

اورا بي تلوار كواثفاليا \_ ( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ الزُّبَيْرُ يَتُبُعُ الْقَتْلَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ ،

فَإِذَا رَأَى رَجُلًا بِهِ رَمَقٌ أَجْهَزَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَانْتَهَى إِلَى رَجُل مُضْطَجع مَعَ الْقَتْلَى، فَأَهْوَى إلَيْهِ بالسَّيْفِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ وَثَبَ يَسْعَى ، وَسَعَى الزَّبَيْرُ خَلْفَةُ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ صَفِيَّةَ الْمُهَاجِر ، قَالَ :

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الرجل، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى شَدَّ أَخِيك الْكَافِرَ؟ قَالَ :فَحَاصَرَهُ حَتَّى نَجَا.

(۳۳۴۱)حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ اپنے جنگ بمامہ کے دن مقتولین کو تلاش کررہے تھے۔ جب وہ کسی آ دمی کے پاس ے گزرتے ،اس کامعائنہ کرتے ،اگراس میں زندگی کی پچھرمتی باتی ہوتی تواہے بھجوا دیتے۔ آپ ایک آ دی کے پاس پہنچے، جو

مقتولین میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسے تلوار لگائی تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت زبیر مزباتنے اس کے بیچھے بھا گے اور کہتے جاتے تھے کہ میں صفیہ کامباجر بیٹا ہوں۔ آ دمی ان کی طرف متوجہ ہوا ادر کہنے لگا کہ آپ اپنے کا فر بھائی کے پکڑنے کو کیسا سمجھتے ہیں۔ پھر

انہوں نے اس کوگھیرالیکن وہ آ دمی بھا گ گیا۔

( ٣٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ بُنِ الْهَادُّ ، قَالَ: أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

( ٣٣٣١٢ ) حضرت عبدالله بن شداد بن ماد كتيت بين كه حضرت سالم مولى الى حد يفه جنَّك يمامه مين شهيد بوك ـ

( ٣٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:كَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ مُسْيِلِمَةَ، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

( ٣٣٣١٣ ) حضرت عِروه فرمات بين كەمسىلىمە كے خلاف جنگ مين مسلمانوں كاشعار يەجملەتھا''ا ہے سورة البقرة والو!''

( ٣٤٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي سُلَيْمٍ رِدَّةٌ ، فَبَعَتْ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكُو خَالِدَ

بْنَ الْوَلِيدِ ، فَجَمَعَ مِنْهُمْ أَنَاسًا فِي حَظِيرَةٍ ، حَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرٌ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) المحلمة المحلم

(۳۳۲۰۸) حضرت انس و الله فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس سے ملا در انحالیکہ وہ شدید غصے کے عالم میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے جچا جان! آپنہیں دیکھتے کہ آج لوگوں میں کیسی اڑائی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھتیج

ميں نے اب ديكھا ہے۔ ( ٣٤٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ،

قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَخْرَمَةَ صَرِيعًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ؟ قُلْتُ : فَطَرَبْتُهُ ، فَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُو ۚ دَمًا ، فَضَرَبْتُهُ بِحَجَفَةٍ مَعِى ، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ مِنْهِ فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ قَضَى.

(۳۲۳۰۹) حضرت ابن عمر جین فوفر ماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ میں حضرت عبداللہ بن مخر مدکے پاس آیا، وہ شدید زخمی حالت میں میدانِ جنگ میں پڑے منے میں ان کے پاس کھڑا ہوگیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیا روزہ دار نے روزہ افظار کرلیا (یعنی کیا روزہ کھو لنے کا وقت ہوگیا) میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے اس پیالے میں پانی لے آؤ

تا کہ میں بھی روز ہ افطار کرلوں۔ میں حوض کی طرف آیا تو دہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے خون کو ہٹا کر پیالے کو پانی سے بھرااوران کے یاس لایا تو وہ وفات یا چکے تھے۔

( ٢٤٤١) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ يَدَىٰ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنِ الْبَرَاءِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : فَبَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ ، فَجَاؤُوا مُنْهَوْمِينَ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ الْبَرَاءُ يُرْعَدُ ، فَجَعَلْتُ أَطِدُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجِدُنِى أَفُطُو ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ الْمَوْمُ وَكُولُ وَلَا يَعْمَ الآنَ ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ خَالِدٌ الْحَيْلَ الْمَوْمُ وَهُو يَقُولُ ، إِنِّى أَجْدُنِى أَفُطُو ، قَالَ : ثُمَّ بَعَلَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَخَالَ يَطْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأَمُو ، فَخَالَ يَعْمَ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَوَسَهُ ، فَلَقِي وَعَالَى : الآنَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : يَعْمَ الآنَ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَوَسَهُ ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَانْهُومَ أَهُلُ الْمَوْمِينَةُ اللَّهُ وَخُدَهُ وَالْجَنَّةُ ، ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَانْهُومَ أَهُلُ الْمَوامِةِ ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، فَانَهُومَ أَهُلُ الْمَرَاءُ الْبَرَاءُ الْمُولَعِ ، فَالْهُولَ اللَّهُ وَخُدَهُ وَالْجَنَّةُ ، ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَانْهُومَ أَهُلُ الْمُوامِةِ ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، فَانَهُومَ أَهُلُ الْمَعَلَى الْمُومُ اللَّهُ مَا بَقِى مِنْكَ ، وَرَمَى بِهِ وَعَادَ إِلَى سَيْفِهِ .

(۳۳۳۱) حضرت انس بھٹے فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولیداور حضرت براء کے درمیان تھا۔ حضرت خالد نے ایک شکر کولڑائی کے لئے روانہ فرمایا تو وہ شکست کھا کرواپس آگیا۔ اس کے بعد حضرت براء پرلرزہ طاری ہو گیااور میں نے انہیں سکون دینے کے لئے زمین کے ساتھ ملادیا۔ وہ کبدر سے تھے کہ میراروزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت خالد نے ایک اور جماعت کولڑائی



## (١) حَدِيثُ الْيَمَامَةِ وَمَنْ شَهِدَهَا

بيان ميں

#### جنگ يمامه كاتذكره

( ٣٤٤.٧ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى نَكُرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ فَتَلَا مُسَيْلِمَةُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ ، خَرَجَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأُمَّهُ ، وَكَانَتُ أُمَّهُ نَذَرَتُ أَنْ لاَ يُصِيبَهَ مُسَيْلِمَةُ ، فَخَرَجَا فِى النَّاسِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِى ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَصُلَّتُ عَلَيْهِ فَعَنْتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَالَ : وَنَادَانِى رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : أَنْ آجِرُهُ الرَّمْحَ ، قَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَطَعَنْتُهُ بِالرَّمْحِ ، فَالَ : فَلَمْ يَفْهَمْ فَالَ نَادَاهُ : أَنْ أَلْقِ الرَّمْحَ مِنْ يَدِكَ ، قَالَ : فَالَمْ يَفْهَمْ فَالَ فَالَ فَالَ اللّهُ مِنْ يَلِيهِ ، وَغُلِبَ مُسَيْلِمَةً

(۳۳۳۰۷) حضرت ابو بحربن محمد فرماتے ہیں کہ صبیب بن زید کو مسلمہ نے تن کیا تھا۔ جنگ یمامہ میں ان کے بھائی عبداللہ بن زبا اوران کی والدہ لڑائی کے لئے نظے۔ ان کی والدہ نے تم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک پانی کو ہاتھ نہیں لگا ئمیں گی جب تک مسلمہ کو آئی میں رکھا اور پھر نہیں کر دیا جاتا۔ چنا نچہ وہ مال بیٹا لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے مسلمہ کو اپن نظر میں رکھا اور پھر اس پر حملہ کیا اور اسے نیز و مارا۔ وہ نیز و لئے کرمیری طرف برد ھا اور لوگوں میں سے ایک آ دی نے مجھے پکارا کہ اس کے منہ میں نیز مارو۔ وہ اس بات کو بمجھ نہ پایا۔ پھراس نے اسے آ واز دی کہ اس نے ہاتھ سے نیز و پھینک دو۔ اس نے اسے آ ہاتھ سے نیز و پھینک دو۔ اس نے اسے ہاتھ سے نیز و پھینک دیا وہ مسیلہ مغلوب ہوگیا۔

( ٣٤٤٠٨ ) حَلَّتُنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :أَتَيْتُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْهِ الْيَمَامَةِ ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقُلْتُ :أَىْ عَمِ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِىَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ :الآنَ يَا ابْنَ أَخِى. ان کوسلام کیااوران کے سامنے عبد نامہ بڑھ کر سنایالوگوں نے عرض کی سوال سیجئے انہوں نے فرمایا کہ میں تم ہے اپنے کھانے کیلیے کھانااوراس گدھے کیلئے جارہ مانگتا ہوں، پھروہ انہیں میں رہے جتنااللہ نے جا ہا پھرحضرت عمر دہنو نے ان کوتحر برفر مایا آ کے برحمیں پس حضرت حذیفہ نکل پڑے حضرت عمر ڈاٹنو کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو اس جگہ بینچے جہاں ہے انہیں آتا ہواد کھے سکییں پھر جبان کوای حال میں دیکھا جس حال میں وہ ان کے پاس سے نگلے تھے ایسے ہی واپس لوٹے ہیں تو حضرت عمر نزائز نے

ان کو گلے لگایا اور فرمایا آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ ( ٣٤٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ

لِمُخُلُوق فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

(۳۲۴۰۱) حضرت حسن طِیمیدِ فرماتے ہیں که رسول اکرم مِیرِ النَّیمَ فِی ارشاد فرمایا: خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔



ے در میان اختیار دیا جائے تو اپنی گردن آ گے کردو،اس کی ماں اس کو گم کرے، کیوں کہ اسلام کے بعداس کی دنیا اور نہیں ہے۔ آخرے نہیں ہے۔

( ٣٤٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :قَالَ عِتْرِيسُ بُنُ عُرْفُوبٍ ، أَوْ مِعْضَدٌ ، شَلَّ

الْأَعْمَشُ ، قَالَ : مَا أَبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدْتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ.

(۳۳۳۰۲) حضرت عتریس بن عرقوب دلانتو فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں پروا کہ میں اللّٰہ کی نافر مانی میں کسی فحض کی اطاعت کروں یا اس درخت کو محدہ کروں۔

( ٣٤٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :نَزَلَ مِعْضَدٌ إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ فَقَالَ:مَا أُبَالِي أَطَعْتُ رَجُلاً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ سَجَدْتُ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ مِنْ دُونِ اللهِ.

(۳۳۳۰ س) حضرت عمارہ خاہی فرماتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے قریب اترے اور فرمایا: مجھے نہیں پروا کہ میں اللّہ معہ معرف محضرت عمارہ خاہد کر ساتھ ہوں کہ معرف میں میں ہوں کہ اس کے اس کے اس کے اس کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا معہ معرف میں معرف کے مصرف کا اللہ ہوں کا اس کا اس کا اس کا اس کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

معصيت ميں کئ تخص کی اطاعت کروں يا اس درخت کو اللہ سے علاوہ تجدہ کروں۔ ( ٣٤٤٠٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مُرَايَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ

المعدد الله عند الله على الله عليه وسَلَم ، يقُولُ : لا طاعة في مَعْصِيةِ الله. (احمد ٢٦- طيانسي ٨٥٦)

۔ (۳۳۳۰ ) حضرت عمران بن حصین جان نو سے مروی ہے کہ رسول ا کرم شِرِّنْتِیکَا بِجَے ارشاد فرمایا: اللہ کی نا فرمانی میں مخلوق کی اطاعت ۔

بائز جبیں۔

( ٣٤٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامُ بُنُ مِسْكِينِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُ

كَتَبَ فِي عَهْدِهِ: اسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَدَلَ فِيكُمْ، قَالَ، فَلَمَّا اسْتَعْمَلَ حُذَيْفَةَ كَتَبَ فِي عَهْدِهِ: أَنَ اسْمَعُ لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَعْطُوهُ مَا سَأَلَكُمْ . قَالَ : فَقَدِمَ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ بِيَدِهِ رَغِيفُ وَعَرْفَة قَالَ مَكَ مُ نَقَالَ مَالَوْ مِ مَنْ كُلُ مَ أَكَدَ مِن وَدُّ حُذَيْفَةُ الْمَدَائِنَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ بِيَدِهِ رَغِيفُ وَعَرْفَة

قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ مَالِكٌ ، عَنُ طَلْحَةً :سَادِلٌ رِجُلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ.

قَالَ سِلاَّمْ :فَلَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُ ، قَالُوا :سَلْنَا ، قَالَ :أُسُأَلُكُمْ طَعَامًا آكُلُهُ ، وَعَلَفًا لِحِمَارِى هَذَا ، قَالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ أَنْ اقْدُمْ، فَخَرَجَ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُومُهُ كَمَنَ لَهُ فِي مَكَانِ حَيْ

يَوَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي خَوَجَ مِنْ عِنْدِهِ عَلَيْهَا ، أَتَاهُ عُمَرُ فَالْتَزَمَّهُ وَقَالَ : أَنْتَ أَجِي وَأَنَا أَخُوكُ. (٣٣٣٠٥) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه حضرت عمر شافن جس كسى كوعامل مقرر فرماتے تو اس كے متعلق كسے كه جب تَا

کی اطاعت کروجس کاتم ہے سوال کریں ان کودے دوحضرت حذیفہ گدھے پرتشریف فرماہوکر کر مدائن اس حال میں تشریف لا۔ کہ آ پ کے ہاتھ میں روٹی کا نکز ااو گوشت تھا۔ گا تو تم اس کو بجالا و گے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق ارادہ کیا ہے کہ تم اس آگ میں کود جا کو بھی ہے کہ اس آگ میں کود ہوئی ہے کہ مایا: اپ آپ و جا کو سارے لوگ کھڑے ہوگئے اور کود نے کیلئے تیار ہو گئے ، جب ان کو یقین ہوگیا کہ وہ اس میں کود ہوئی سے تو فرمایا: اپ آپ وک وک لو، میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، پھر جب ہم لوگ واپس آئے اور آنخضرت مُؤَفِظَةَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مُؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جو تہمیں گناہ کے کام کا تھم کریں اس کی اطاعت مت کرو۔

۲۶۲۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ زُبَیْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِیِّ، عَنْ عَلِیَّ، وَسَلَمَ : لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیَةِ اللهِ. (بخاری ۲۵۷۵۔ مسلم ۱۳۲۹) قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِی مَعْصِیةِ اللهِ. (بخاری ۲۵۷۵۔ مسلم ۱۳۲۹) (انسان) اطاعت معرت علی بِن شِی سے مروی ہے کہ حضوراقدس شِرَشِیَ اِن اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ مِن مُحْلُونَ کی

٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا طَاعَةَ لِبَسَرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، قَالَ : لَا طَاعَةَ لِبَسَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ .

(۳۴۳۹۹) حفرت عبدالله زایمهٔ سے بھی اس طرح مروی ہے۔

حائز نبیں۔

.. ٢٤٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويَد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، إِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِى هَذَا ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْك عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجْدَعٌ ، إِنْ ضَرَبَك فَاصْبِرْ ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَك فَقُلْ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، دَمِى

من میں میں میں میں میں میں موری حور میں موسی میں ہوری اور میں اور میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوری کا درجی کہ دُونَ دِینِی ، فَلَا تُفَارِ قِ الْجَمَاعَةَ. (۳۳۳۰۰) حضرت سوید بن عقله بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹنو نے مجھ سے فرمایا: اے ابوامیہ بڑا ٹو مجھے نہیں معلوم کہ اس

سال کے بعد تمہارے ساتھ ملاقات بھی ہو کہ نہ ہو،اپنے امیر کی اطاعت کرواگر چدا یک کان کثاعبثی غلام تمہاراامیر ہو،اگر وہ تمہیں مارے تو صبر کرو،اور تمہیں سی چیز ہے محروم کری تو صبر کرو،اوراگر وہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرے جس ہے تمہارے وین میں نقص آرہا ہوتو اس کو کہدو، سننااورا طاعت کرنا ہے،میراخون قربان ہے میرے دین پراور جماعت سے علیحدہ مت ہونا۔

رَمْ، وَوَ الْ وَهِدَوْهُ صَاءُورُا فَا صَارَاجُ، يَرْا وَلَ رَبِيْ فَا جَيْرِكُو لِي إِدُورَ بَمَا صَادِقِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، ٢٤٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرْيُشًا هُمْ أَنِمَةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَنِشَةُ أَبْرَادِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَنِشَةُ فُجَّادِهَا ، وَلِكُلُّ حَقْ ،

فَأَعْطُوا كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ ، مَا لَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَإِذَا خُيِّرَ أَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ ، فَلْيَمُذَ عُنُقَهُ ، ثَكِلَتْهُ أَمَّهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

و صوبِ عنظِمِهِ ، فليمد عنظه ، ليجلته المه فإله لا دنيا له ولا الجوه بعد إلسار مِنهِ. (٣٣٨٠١) حضرت على رقائظ نے ارشاد فرمایا: قریش عرب کے سردار ہیں، جرخص کا ایک حق ہے، پس جرخص کواس وقت تک اس کا حق ادا کرتے رہو جب تک کہتم میں ہے کسی کواسلام اور مرنے کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے ، اورا گرتم میں ہے کسی کواسلام اور اسے کے مسنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰ ) کی پہلے کہ اسب کے مسنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰ ) کی پہلے کا دوانہوں نے آ گ لگادی ، اس نے ان سے بوجھا کہ کیر اسٹھی کرو ، انہوں نے اس کیلئے لکڑیاں جمع کیس اس نے تھم دیا کہ آ گ جلا دوانہوں نے آ گ لگادی ، اس نے ان سے بوجھا کہ کیر

ا معی کرو،امہوں نے اس سیکے نکڑیاں ہی میں اس نے م دیا کہ آ ک جلا دوامہوں نے آگ ک فادی،ان نے ان سے بچ چھا کہ ہے تہمہیں تھم نہ دیا گیا تھا کہتم میری بات سنو گے اوراطاعت کرو گے؟انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟امیر نے تھم دیا کہ پھرآگ میر داخل ہو جاؤ، راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے بعض کی طرف دیکھا اور کہا: ہیٹک ہمیں آگ سے رسول اکرم مُشِلِّفَتِ طرف بھا گنا چاہیے راوی کہتے ہیں کہ اس حالت میں تھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آگ بجھ گئی فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم رسول اکر مرشاؤنڈ ڈی ذرمہ میں والیوں آپ بڑتو اس واقہ کا آپ مِشاؤنڈ کا آپ سے انہوں کر فریایا: آپ سے شاؤنڈڈ کے فرارشاوفر مایا: اگرتم اس آگ کے میر

اكرم مُؤَفِّفَكُ فَهِ مُن مِن والِس آئِ تواس واقعه كا آپ مُؤُفِّكُ فَا يَ اللهِ عَنْ مَالِي: آپ مُؤُفِّكُ فَا فَ ارشاوفر مايا: اگرتم اس آگ مير واض ہوجاتے تواس ميں ہے۔ ( ٣٤٣٩٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَّا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَمَر أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ. (بخارى ٢٩٥٥- مسلم ١٣٦٩) (٣٣٣٩٢) حفرت عبدالله وَلِيَّةِ ہے مروى ہے كه حضوراكرم مِرَّا فَضَحَةً نے ارشاد فرمايا: مسلمان كى اطاعت اس ميں ہے جس كود د پن

(۳۴۳۹۱)حضرت عبداللہ دیکھنے ہے مروی ہے کہ حضورا کرم میڑھنے کے ارشادفر مایا: مسلمان کی اطاعت اس میں ہے جس وو، کرے،اور ناپسند کرے جب تک گناہ کا تھم نہ کرے،اور جو گناہ کا تھم کرےاس کی اطاعت نہیں ہے۔ سرچین سرو دو ہی و سرچین کی آئے جس میں وسیع دو پر دسے دیچوں میں دیارے دیکھنے دیکھنے سرک کے دیکھنے دیکھنے دیکھنے

(٣٤٣٩) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِى سَعِيـ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجززٍ عَلَى بَعْثِ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّا انْتَهَ إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْر

إلى رَاسِ غَزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبُعْضِ الطَرِيقِ استاذُنته طَائِفَة مِنَ الْجَيشِ ، فَاذِنَ لَهُمْ وَامْرَ عَلَيْهِمْ عَبَدُ اللهِ بِ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسِ السَّهُمِى ، فَكُنْت فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتُ فِي دُعَابَةٌ : أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَمَا أَنَا بِآمُرُكُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا

نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنِّى أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاتَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ

أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّمَا أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ. (ابن ماجه ٢٨٦٣ - حاكم ٦٣٠) ( ٣٣٣٩٤) حضرت ابوسعيد الخدرى حِنْ فَيْ ارشاد فرمات بين كه حضور اقدس يَؤْفَظَةَ نِهِ حضرت علقمه وَنَ فَيْ كوايك مريه كاامير بناك

(۳۴۳۹۷) حضرت ابوسعیدالخدری طاقتهٔ ارشادفر ماتے ہیں کہ مصورافدس سوئٹنٹے کیے حضرت علقمہ طاقتی کو ایک سریہ کا امیر بنا ' بھیجااس شکر میں میں بھی شریک تھا جب راستہ میں پہنچے تولشکر میں سے ایک جماعت نے ان سے اجازت کی ،انہوں نے اجازت دیں ردی اوران برحضریت عبداللہ بن صفہ اف استھی طاقتہ کو امیر مقررفر مادیا میں بھی ای میں ان کے ساتھ کرنے والوں میں شامل تھا۔

دے دی اور ان پرحضرت عبداللہ بن حذافہ انتھمی ڈائٹن کوامیر مقرر فرمادیا میں بھی اس میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل تھا۔ جب راستہ میں تھے تو لوگوں نے کھیج بنانے کیلئے آ گ جلائی حضرت عبداللہ ڈاٹٹن میں مزاح کرنے کی عادت تھی آ پ سے فرمایا: کیاتم پرلازم نہیں ہے کہتم میری اطاعت کرو؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! آپ ڈاٹٹن نے فرمایا کہ میں تمہیں کسی کام کا تھم کرول ۳۸۳۹۱) حضرت یزید زانٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہماری طرف کھا،ان کا خط جمیں پڑھ کر سایا گیااس میں تو ب تھا کہ جوشخص گدھےکوعر بی گھوڑے کے ساتھ جفتی کروائے اس کی بخشش (عطیہ اوروظیفہ ) میں ہے دی دینارم کردو۔

٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَهْضَم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى فَرَسٍ. (ترمذى ١٥٠١ـ احمد ٢٢٥) ۳۳۳۹۲) حضرت ابن عباس حقاظ مناست مروی ہے کہ رسول اکرم میز کھنے گئے گلہ ھے کو گھوڑے پر جفتی کروانے ہے منع فر مایا۔

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَى حِمَازٌ عَلَى فَرَسٍ. (احمد ٩٥)

۳۲۳۹۳) حفزت علی مینافذ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

٣٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حُسَيْلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ :قَالَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُنْزِى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ، فَتُنْتِحُ مُهْرَةً نَرْكَبُهَا ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ٣٣٣٩٣) حضرت دحيه الكلمي من توني في عرض كيا أے الله كرسول مَرْضَفَيْنَا! كيا بهم كدھے كي گھوڑے كے ساتھ جفتى نه كروائي

س سے بچھڑا پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سوار ہول؟ آپ مِنْزِنْشِيَحَ نے ارشاد فر مایا: پیکام وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔

( ١٩٣ ) فِي إمامِ السَّريَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيةِ ؛ مَنْ قَالَ لاَ طَاعَةَ لَهُ سریہ کا میرا گرگناہ کے کام کاحکم دے تواس کی اطاعت نہیں ہوگی

،٣٤٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ

يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ، قَالَ :فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ :اجْمَعُوا لِي حَطَبًا ، فَجَمَعُوا لَهُ حَطَبًا ، قَالَ :أَوْقِدُوا نَارًا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، قَالَ : أَلَمُ يَأْمُو كُمُ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَي ، قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، قَالَ : فَنَظَرَ

بَغْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ. قَالَ:فَبَيْنَمَا هُمْ كَٰذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ ، وَطُفِنَتِ النَّارُ ، قَالَ :فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ :لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (بخاري ٣٣٣٠ـ مسلم ١٣٧٠)

۳۳۳۹۵) حفزت علی نزایخو سے مروی ہے کہ رسول اکرم میٹونٹے یا بیک سربیدروا ندفر مایا اورا یک انصاری کوان کا امیر مقرر فر مایا ، رلوگول کوچکم دیا کهاس کی بات ، نیں اوراس کی اطاعت کریں امیر کوکسی معاملہ میں لشکر والوں پرغصہ آیا ،اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں ور المعنف ابن البي شيبه متر جم (جلده ا) كي المسير المحال المسير المحال المسير المحال المسير المحال المسير المحال ا

(٣٣٨٨) حضرت عطيه و الني فرمات بين كه جنگ قريظ كون جميل رسول اكرم مَوْفَظَةَ كم ساسف چيش كيا كيا، جس كم بال آ کیکے تھے اس کوتل کردیا گیا اور جس کے بال نہ آئے اس کوتل نہ کیا گیا ،میرے بھی چونکہ بال نہ آئے تھے اس لیے جھے بھی مثلّ

( ٣٤٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :عُرِضْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًا. (بخارى ٣٩٥٥- طحاوى ٢١٩) (٣٣٣٨٨) حضرت براء بني ارشاد فرمات بين كه مجھاور حضرت ابن عمر بني دينمنا كوغز وه بدر كے دن رسول اكرم مَثَوَّ فَصَفَحَةِ كے سامنے بيش كيا

گیا،ہمیں چیونا تمجھا گیا، پھرہم غزوہ احدمیں شریک ہوئے۔

# ( ١٩٢ ) فِي إِنْزَاءِ الْحُمْرِ عَلَى الْخَيْلِ

گدهوں کو گھوڑوں پر چڑھانا (جفتی کروانا)

( ٣٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

أَبِي الصَّغْبَةِ ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَّيْرِ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضَاءُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ شِنْنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ هَذِهِ فَعَلْنَا ، قَالَ :

وَكَيْفَ ؟ قُلْنَا :نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْخَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِى بِهَا ، قَالَ :إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(۳۳۳۸ ) حضرت علی جزینو ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثِوَّتَ اُجَةَ کوسفید رنگ کا خچر مدید کیا گیا میں نے عرض کیا کہ اگر ہم جا ہے تو

اس طرح کر سکتے تھے، (یعنی سفید خچر پیدا کروانا) آپ جائٹو نے فرمایا کیے؟ ہم نے عرض کیا گدھے کوعر بی گھوڑے پر جڑھا (جفتی) کراس ہےالیں اولا دہوتی آپ مَلِيْفَقِيَّ فِي ارشاد فرما يا ايسا کام وہ کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔

( .٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ حُسَيْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ بَيْضًاءُ ، فَقَالَ دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ :لَوْ شِئْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَتَّخِذَ مِثْلَهَا ، قَالَ :وَكَيْفَ ؟ قَالَ نَحْمِلُ الْحُمُّرَ عَلَى الْخَيْلِ الْعِرَابِ فَتَأْتِي بِهَا ، قَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

(طبرانی ۱۹۹۳ احمد ۳۱۱

(۳۳۳۹۰) حضرت عامر زونؤہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ حَمَلَ حِمَارًا عَلَى عَرَبيةٍ مِنَ الْخَيْلِ ، فَامْحُوا مِنْ عَطَافِ

(۳۳۳۸۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن بن الی لیلی مین شخیزے مروی ہے کہ جوآ دی کوفہ کے میدان ہے مسکن کے دن فرار ہو گئے ، وہ دونوں حضرت عمر جہانند کے پاس آئے تو حضرت عمر شانند نے ان کو برا بھلا کہا اور سخت باز پرس فر مائی اور فر مایا: دونوں بھاگ کرآ گئے؟ اور

چران کو بھرہ کے میدان جنگ کی طرف روانہ فر مانے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے عرض کیا اے امیر المومنین ہڑڑ ہے انہیں بلکہ آپ ہمیں دوبارہ اسی میدان کی طرف روانہ فر مادیں جہاں ہے ہم بھاگے تھے تا کہ ہماری تو بہھی وہیں ہے ہوجائے۔

( ١٩١ ) فِي الْغَرُو بِالْغِلْمَانِ، وَمَنْ لَمْ يُجِزَهُمْ ، وَالْحُكْمِ فِيهِم

بچوں کو جہاد میں ساتھ لے جانے کا بیان

يدِل وَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُدِدْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ (٣٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُدِدْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ

يُوْمِ الْجَمَلِ ، اسْتَصْغَرُو نَا. (٣٣٣٣) حفرة مثراما بيزوال سرواية - كرية بين حراً جمل والدون مجهران حضر- الوكرين عبدالرحل كووايس

(۳۳۳۸۵) حضرت بشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل والے دن مجھے اور حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن کو واپس لوٹا دیا گیا جمیں جھوٹا قرار دیا گیا۔

( ٣٤٣٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَرَضَنِی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی الْقِتَالِ یوم أُخُدَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرٌةً سَنَةً ، فَاسْتَصْغَرَنِی فَرَدَّنِی ، ثُمَّ عَرَضَنِی یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فَأَجَازِنِی ، قَالَ نَافِعٌ : حَدَّثُتُ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو عَرَضَنِی یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فَافُرِضُوا لَهُ عَمَّالِهِ : أَنَّ مَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً فَافُرِضُوا لَهُ فِی الْعِیَالِ. (بخاری ٣٢٣هـ مسلم ١٣٩٠)

(۳۳۳۸ ) حضرت ابن عمر تفایش نارشاد فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن مجھے رسول اکرم مِنْوَفِظَةَ کَی خدمت میں جہاد میں شریک

ہونے کیلئے پیش کیا گیااس وقت میری چودہ سال عمرتھی مجھے جھوٹاسمجھا گیااور واپس کردیا گیا پھرغز وہ خندق والے دن مجھے پیش کیا گیااس وقت میری عمر پندرہ سال تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔

حضرت نافع بریطن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تنصقو میں نے بیددوایت ان سے بیان کی ، انہوں نے فرمایا: بیچھوٹے اور بڑے کے درمیان بیشک ایک حد ہے، پھرانہوں نے اپنے گورنروں کولکھا کہ: جس کی عمر پندرہ سال ہواس کو جہاد کیلئے اور جس کی عمراس سے کم ہواس کواھل وعیال کیلئے مقرر کردو۔

ئىلغىمقرر كردو ـ ئەزىمۇر ماۋىرا د

( ٣٤٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتُ لَمْ يُفْتَلُ ، فَكُنْتُ مِمَّنُ لَمْ يُنْبِتْ ، فَلَمْ يَقُتُلُنِي. (٣٣٣٧) حضرت ابراہيم برينيز سے مروى ہے كەحضرت عمر دائنو كواطلاع ملى كدايك شكرة ذربائيجان ميں پينس كيا اوراس نے

صبرے کام لیااورسب شہید ہو گئے تو آپ مٹاٹھ نے فرمایا:اگروہ میری طرف واپس لوٹ آتے تو میں ان کا مددگار ہوتا۔

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ فَوَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِوَّ ، وَمَنْ فَوَّ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي مِنَ الزَّحْفِ.

گیاو ه فرارشار ہوگا۔

( ٣٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْحَصْرَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :الْفِرَّارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

(۳۴۳۷۹)حضرت علی دیانو ارشا وفر ماتے ہیں کہ جنگ ہے فرار ہونا کبیرہ گنا ہوں میں ہے ہے۔

( ٣٤٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْوِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ بُنِ عَلِيَّ الْبَهْدَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَانِرِ.

( ۳۳۳۸ ) حضرت ابن عمر نئ الانتخاب بھی اسی طرح مردی ہے۔

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ وَلَى ، فَقَالَ لَهُ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(۳۳۸۸) حضرت ابوالبختری نے ایک شخص کو جنگ ہے بھا گتے ہوئے دیکھا تو فر مایا جہنم کی گرمی آلوار کی گرمی سے زیادہ تخت ہے۔ د ۲۶۶۶ کی کے گزائد کو مُورک کی فرور کی قال کے آئیں ایک میں میں آئی ہے اور کی ایک کی گرمی آلوں کی میں موجود کر

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا التَّيْمِتُّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدَ وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَنَا فِنَتُكُمُ.

(۳۳۳۸۲) حضرت ابوعثمان وٹائٹو سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوعبید شہید ہوئے اوران کے ساتھیوں کوشکست ہوئی تو حضرت عمر مزانٹو نے فرمایا: میں تمہارامددگار ہوں۔

( ٣٤٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ، قَالَ:حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ﴾، قَالَ:نزَلَتُ فِي أَهْلِ بَدُرٍ.

(٣٣٨٨) حضرت حسن مِينيَّة فرمات بي كقر آن كريم كي آيت ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدُ دُبُرَهُ ﴾ بدروالول كون من نازل بولًى

( ٣٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ

( ٩٤٣٨٤ ) حَدْثُنَا عَقَانَ ، قَالَ : حَدْثُنَا حَمَادُ بن سَلَمُهُ ، قَالَ : احْبِرْنَا عَطَاءُ بن السَّائِكِ ، قَالَ : حَدْثُنَا عَبد الرَّحْمَن بْنُ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ فَرَّا يَوْمَ مَسْكَنِ مِنْ مَغْزَى الْكُوفَةِ ، فَأَتَيَا عُمَرَ ، فَعَيَّرَهُمَا وَأَخَذَهُمَا

بِلْسَانِهِ أُخُذًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : فَرَرُتُهَا ؟ وَأَرَادَ أَنْ يَصُّرِ فَهُمَا إِلَى مَغْزَى الْبَصْرَةِ ، فَقَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا، بَلْ رُدَّنَا إِلَى الْمَغْزَى الَّذِى فَرَرُنَا مِنْهُ ، حَتَّى تَكُونَ تَوْبَئُنَا مِنْ قِيَلِهِ. عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، فَكُنْت فِيمَنْ حَاصَ ، قَالَ : فَقُلْنَا حِينَ فَوَرْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ ، وَبُوَّلْنَا بِالْغَضَبِ ؟ فَقُلْنَا: نَدُخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَبِيتُ بِهَا ، فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ.

قَالَ : فَلَمَّا دَخَلُنَا قُلْنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَتُ لَنَا تَوْبَةٌ أَفَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبُنَا ، قَالَ : فَجَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمَ الْعَكَّارُونَ ، قَالَ : فَدَنُونَا فَقَبَلُنَا يَدَهُ ، وَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَدُنَا أَنْ نَفْعَلَ ، وَأَنْ نَفْعَلَ ، قَالَ : أَنَا فِنَهُ الْمُسْلِمِينَ.

(ابو داؤد ۲۶۳۰ تر مذی ۱۷۱۲)

(٣٣٣٧) حفرت عبدالله بن عمر خفائية من حروى ب كدوه ايك مربيه مين شريك سخے الوگوں نے بھا گئے كيلئے چكر لگانا شروئ كر ويے فرار ہو دي فرماتے ہيں كہ ميں بھی بھا گئے والوں ہيں ہے تھا، جنگ سے فرار ہوتے وقت ہم نے كہا ہم كيا كريں كہ ہم جنگ سے فرار ہو رہ ہيں اور والله كے فضب كے محتی ہوكرلوٹ رہ ہيں؟ ہم نے كہا كه مدينہ چلتے ہيں اور وہاں رات گزارتے ہيں كہ كوئى ہميں نہ وكيے ، راوى كہتے ہيں كہ پھر جب ہم مدينة ئے تو ہم نے كہا كہ اگر ہم اپنے آپ كوالله كے نبي فرائي في حماستے پيش كرويں تو بہتر بهر اوى كتے ہيں كہ پھر جب ہم مدينة ہے تو ہم اى پر رہيں اور اگر اس كے علاوہ كوئى اور معاملہ ہے تو ہم واليس چلتے ہيں، ہم رسول ہم مؤر تو ہم نے گئے ہا ہم نظر تھے ہم نہا ہم جنگ ہے فرار اگر مؤر فرق نے ہو نے والوں ہيں ہے ہيں آپ مؤر تو ہم رى طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: بلکہ تم ہما گردوبارہ لو منے والے ہو، راوى فر ماتے ہيں ہم ہونے والوں ہيں ہے ہيں آپ مؤر تھ ہم نے آپ ہم ہما اوں كا مددگار ہوں۔

کرآپ مؤر تر ہے ہے، آپ مؤر تو ہم نے آپ کے ہا تھے کو بوسد يا اور عرض كيا كہ اے اللہ كے رسول! ہم ہم ای ای طرح كرنے خوار ادہ كرر ہے تھے، آپ مؤر تھے نے فر مایا: ميں مسلمانوں كا مددگار ہوں۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قَتْلُ أَبِى عُبَيْدَةَ التَّقَفِى ، قَالَ :إِنْ كُنْتُ لَهُ لَفِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بین تنفی کو ابو عبید الفقی بین تنفیز کے شہید ہونے کی اطلاع مل تو آپ جی تنفی نے فرمایا اگروہ ہماری طرف لوٹ آتا تو میں اس کامدد گار ہوتا۔

( ٧٤٢٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَنَا فِنَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ.

(۳۳۳۷)حضرت عمر بن تنوینے نے ارشاد فرمایا: میں ہرمسلمان کامد دگار ہوں ۔ سر تاہیں سید فل کوری کا تاہم کا جو اس کا مدرکار ہوں کا درگار ہوں کا میں کا کا بیاری ہو سا آئے کا دعوں کے سامور

( ٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ قَوْمًا صَبَرُوا بِأَذْرَبِيجَانَ حَتَّى قُتِلُوا ، فَقَالَ عُمَرُ :لَوِ انْحَازُوا إِلَىَّ لَكُنْتُ لَهُمْ فِنَةً. نے کہا: ہم نے ان کوروانہ کیا ہے، حضرت ابو بکر مخافظ نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیااوران کوروانہ کیااوران کیلئے دعا کی۔

( ٣٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُمٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

یا سورے میں ہوتا ہو ہو ہے۔ ابو بکر جانئو نے ملک شام کی طرف کشکر روانہ فرمایا پھران کوروانہ کرنے کیلئے ۔ (۳۴۳۲۹) حضرت قبیس جن تنویز ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر جانئو نے ملک شام کی طرف کشکر روانہ فرمایا پھران کوروانہ کرنے کیلئے

( ٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدُ قَدِمَ جَعْفَرٌ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ؛ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَزَمَهُ ، وَقَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

فَحْ مُونَ پِ؟! پُرَآ تَحْضَرَت نِنَوْ مَنْ فَعَلَيْ مَا اسْقَبَال كيااور بغل كير مُوكران كى دونون آئكمول كے درميان بوسدديا۔ ( ٣٤٣٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَادِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَمَّا وَجَهَنَا عُمَرٌ إِلَى الْكُوفَةِ،

( ٣٤٣٧ ) حُدَّثْنا الفَصَل بن دكين، قال:حدَّثْنا حَنش بنَ الْحَارِثِ ، عَن ابِيهِ ، قال :لمَّا وَجَهَنا عَمْر إلى الكوفَةِ مَشَى مَعَنَا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، فَوَدَّعَنَا وَدَعَا لَنَا ، ثُمَّ قَعَدَ يَنْفُضُ رِجْلَيْهِ مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ.

(۳۳۳۷) حفزت حنش بن حارث براثیما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر شاہنے نے جب ہمیں کوفہ کی طرف بھیجا تو دن کا کچھے حصہ ہمارے ساتھ چلے پھر ہمیں الوداع فر مایا اور ہمارے لئے دعا فر مائی پھر بیٹھ کراپنے قدموں سے مٹی اور غبار جھاڑ ااور

( ٣٤٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ حُدِّثْتُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَيَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَلَهُ يَتَلَقَّهُ.

(۳۴۳۷۲) حضرت مجامد جایتی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤَفِّقَ فَا فِي خَصْرت علی جَایَتُو کورواندفر مایا اوران کا استقبال نه کیا۔

( ٣٤٣٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَرَطَةَ ، قَالَ :شَيَّعْنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ.

(۳۴۳۷۳) حضرت قرظه ڈاٹنو سے مروی ہے کہ حضرت عمر شائنو نے ہمیں مقام صرار کی طرف روانہ فر مایا۔

( ١٩٠ ) مَا جَاءَ فِي الفِرادِ مِنَ الزَّحُفِ

جنگ سے فرار ہونے پروعید کابیان

( ٣٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثَيني

## ( ۱۸۸ ) فِي الرَّجُلِ يخلِّي عَنْ دَابَّتِهِ فَيَأْخُنُهَا الرَّجُلُ كُونَى شَخْصَ اپناجانور چھوڑ دے اور دوسر انتخص اس کو پکڑ کر بال لے

( ٣٤٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهُلَكٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً بِمَهُلَكٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا

(۳۳۳۷۵) حضرت شعبی میشینه سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَلِفظَةَ آنے ارشاد فر مایا : جو خص اپنے جانورکو ہلاکت والی جگہ پر جیھوڑ دے تو جواس کو پکڑ کرزندہ کردے(اس کو پال لے) وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُرُكُ الدَّابَّةَ فِي أَرْضِ الْقَفْرِ ، قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۳۲۳٬۷۱۳) حضرت حسن پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ کوئی مخض اپنا جانور ہے آ ب وگاہ زمین میں جیموڑ دے تو جواس کو پال لے اور چار ہ وغیرہ کھلائے وہ اس کا ہے۔

( ٣٤٣٦٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ ، فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عَامِرٍ ، فَقَالَ :هَذَا أَمْرٌ قَدْ قُضِى فِيهِ قَبْلَ الْيُوْمِ ، إِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي خَوْفٍ ومَفَازَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَائِيّهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيْبَهَا فِي كَلاْ وَأَمْنِ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا.

(۳۳۳۷) حفزت عامر وہ اپنے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا جانور آ زاد جھوڑ دیا تو اس کو دوسرے آ دمی نے پکڑلیا، پھراس کا مالک آیا اور حضرت عامر کے پاس جھٹڑا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت عامر نے فرمایا بیا بیا معاملہ ہے جس کے متعلق آج کے دن سے قبل فیصلہ ہو چکا ہے اگر تو اس نے خوف وغیرہ کی وجہ سے اپنا جانور چھوڑا تھا تو پھریا ہے جانور کا زیادہ حقد ارہے، اورا گر چارے کی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھراس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

## ( ١٨٩ ) فِي تشييعِ الغُزَاةِ وَتَلَقَّيهُم

#### غزوه کیلئےلشکرروانہ کرنااوران کےساتھ ملاقات کرنااوران کااستقبال کرنا

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ الرَّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْسِبُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ شَيَّعَ جَيْشًا فَمَشَى مَعَهُمْ ، فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ :جَهَّزُنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ.

(۳۲۳۱۸) حضرت سعید بن جبیر ویشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈی ٹی نے لٹکرروانہ فرمایا پھران کے ساتھ چلتے رہ ان کورخصت کرنے کیلئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنے راستہ میں ہمارے قدموں کوغبار آلود کیا، ایک شخص

## ( ١٨٧ ) مَا قَالُوا فِي عَقْرِ الْخَيْلِ

## گھوڑے کے یا وُں پرضرب کے نشان کا بیان

( ٣٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى الَّذِى أَرْضَعَنى مِنْ بَنِى مُرَّةَ ، قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، نَزَلَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى فُتِلَ.

(۲۰ ۳۳۳) حفرت کیچی بن عباد بن عبدالقد بن زیبر زات این والداوردادا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے بتایا جنبول

نے مجھے بنومرہ میں دودھ پلایا فرمایا گویا کہ میں جنگ موتہ کے دن حضرت جعفر پڑتیز کود مکھ رہا ہوں اپنے گھوڑے سے اترے جوسر فی ماکل تھا، پھراس کے پاؤں پرضرب کا نشان لگایا اور جنگ میں شریک ہو گئے اورلڑتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہوگئے۔

( ٣٤٣٦ ) حُدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي غُنْيَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ إِنْسَمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً حَسَرُتُهُوهَا.

(۳۲۳ ۲۱) حضرت اُبوبکر بڑنٹو نے حضرت قیس بڑنٹو کو ملک شام کی طرف بھیجااور فر مایا: گھوڑے کے پاؤں پرضرب کا نشان مت لگاؤ ہتم اس کوتھ کا دیتے ہو۔

العادى، وقطارية الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة ا

(۳۴۳ ۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز طِيْتِيدَ فر مات بيں كه وه گھوڑے جوتھك جائيں ان كے پاؤں پرضرب كانشان نہيں لگايا حائے گا۔

( ٣٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْهُذَلِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :كانَتِ السَّرَايَا إِذَا بُعِثَتُ قِيلَ لَهَا :لَا تَعْقِرُوا حَسَدًا.

(۳۲۳۶۳) حضرت زهری مرتینی فرماتے ہیں کہ جب سرایا بھیجے جاتے تو ان کوکہا جاتا کہ تھک جانے والے جانو رکے پاؤں پر ضرب کا نشان مت لگانا۔

( ٣٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَمَّى، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُر :لَا تَعْقِرُوا دَابَّةً ، وَإِنْ خُسِرَتُ.

(۳۴۳ ۲۳) حضرت ابوبکَر مِن فَوْ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے یا وَں پرضرب کا نشان مت لگا وَاگر چیدہ و تھک جائے۔

سے لڑائی ہوئی، چر جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے حضور مَؤِنفَظَةِ سے اس بارے میں شکایت کی ،حضرت عمر و بن عاص دہائنو نے عرض کیااے اللہ کے رسول! میرالشکرتھوڑاتھا مجھے ڈرتھا کہا گرآگ روثن کی تو دشمن ہماری قلت کود کھے لے گااور میں نے ان کو دشمن کا چھا بھی آسی وجہ سے کرنے ہے منع کر دیا تھا کہ کوئی دشمن پہاڑ رہمین نہ لگائے جیٹھا ہو، راوی فرماتے ہیں کہ حضور مَؤْنِنْ فَحَیْجَ کو پیطریقتہ

چچھا بی آئی وجہ سے کرنے سے سے کردیا تھا کہاوی و کن پہاڑ پر مین شالکائے بیتھا ہو،راوی فرمانے ہیں کہ مصور میر کنے اور چال بہت پہندآئی۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَأَبِى بَكْرٍ ، نَمَّا لَمْ يَدَعُ عَمْرٌ و النَّاسَ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا ، أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الَّذِى مَنَعَ النَّاسَ مَنَافِعَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : دَعْهُ ، فَإِنَّمَا وَلَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ.

(۳۳۳۵۲) حضرت عبداللہ بن ہریدہ ٹوٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈوٹیو نے حضرت ابو بکر دوٹیو سے فرمایا جب حضرت عمر و بن عاص ٹوٹیو نے لوگوں کو آگ جلانے سے منع فرمایا کہ کیا آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کوان کے فائدے سے رو کا حضرت ابو بکر جانٹونے نے فرمایا چھوڑ دو،ان کی جنگی حیالوں میں مہارت کی وجہ سے رسول اکرم نیٹر فیٹی کی نہیں ہماراامیر بنایا۔

( ٣٤٣٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَكَرَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ بِهِمْ فِيهِ .

(٣٣٣٥٤) حضرت معنی مِلِیَّنی فرماتے ہیں که رسول اکرم مِلِّافِیْکَا آنے جنگ احد کے دن مشرکین کے ساتھ خفیہ جال چی ، یہ بہلا موقع اور دن تھا جس میں ان کے ساتھ جال جلی کئی تھی۔

( ٣٤٣٥ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ ، يَقَالَ لَهُ :صُبَيْعٌ : كُنَّا مَعَاشِرَ الْفَطْحِ مَعَ عَلِيٍّ ، قَالَ :وَكَانَ عَلِيٌّ رَجُلاً مُجَرِّبًا ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ، قَالَ : فَيَنْتَهِى إِلَى الصَّخْرَةِ ، قَالَ :فَيَوَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، صَخْرَةً ، قَالَ :فَيَوَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ . فَالَ :فَيَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ . فَالَ :فَيَتُهِى إِلَى دِجُلَةَ ، فَيَقُولُ : دِجُلَةَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَرَى نَحْنُ أَنَّهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ .

قَالَ : فَيَنَتَهِى إِلَى دِجُلَةً ، فَيَقُولَ : دِجُلَةً ، اللّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، فَنَوَى نَحُنُ أَنَهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ.
(٣٣٣٥٩) حفزت عبدالملك براتؤ سے مروی ہے کہ بینے ای ایک خص نے کہا: حضرت علی براتؤ تجربہ کارانسان سے ، فرماتے سے کہ جنگ خفیہ جال چنے کا نام ہے ، فرماتے ہیں کہ وہ چنان کی طرف پہنچ اور فرمایا الله اکبرالله اور اس کے رسول فیلونے تیج فرمایے چنان ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے ویکھا کہ وہاں میرے جیسے کو کہا گیا ہے ، پھر دجلہ کی طرف پہنچ اور فرمایا ، وجلہ الله اکبرالله اور اس کے رسول فیلونے تیج فرمایا ، م نے ویکھا کہ وہاں چیز ہے جس کو کہا گیا ہے۔

- ( ٣٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.
  - (۳۳۳۵۹) حضرت عامر حیاینو فرماتے ہیں کہ جنگ خفیہ حیال حلنے کا نام ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر مم ( جلده ا ) في مستقد ابن الي شيبه متر مم ( جلده ا ) في مستقد ابن الي مستقد ابن الي مستقد ابن الي مستقد المستقد المس

( ٣٤٣٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا. (بخارى ٢٩٣٠- ابوداؤد ٢٦٣٠)

(٣٢٣٥١) حضرت كعب بن ما لك وثائف سے مروى ہے كه آنخضرت سُلِفَظَيْنَ جب جباد كے سفر ير رواند ہونے كا اراده فرماتے توكس دوسرے سفر کے ساتھ توریفر مادیتے، (بینی جہاد کے سفر کُفی رکھتے )۔

( ٣٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ

يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ صَارُوا حُمَمًا ، قَالَ :وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ حَدْعَةٌ.

(بخاری ۳۰۳۰ مسلم ۱۳۹۱) (٣٣٣٥٢) حضرت جابر شائغة سے مروى ہے كەحضوراقدس مَثِرَفِينَ يَجَهَ ارشاد فر مايا: الله تعالى قيامت كے دن جہنم سے لو كوں كوكونك

مونے کے بعد نکالیں گے، پھر آپ نیائے نیے ارشاد فرمایا جنگ تو خفیہ جال چنے کا نام ہے۔

( ٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِتَّى :إِذَا حَدَّثَتُكُمْ

فِيمَا بَيْنِي وَهَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ ، وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلأَنْ أَخِرَّ

مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ. (بخارى ٣٦١١ـ مسلم ١٥٣)

(۳۲۳۵۳) حضرت علی خالئے ارشا دفر ماتے ہیں کہ میں تم ہے بیان کرتا ہو جومیرے اور تمہارے درمیان ہے کہ جنگ خفیہ حیال چلنے کانام ہے،اورا گرمیںتم سے بیان کروں کدرسول اکرم نیون نے نے فرمایا: تو پھرآ سان سے میں الٹے مندگر جاؤں میہ جھے زیادہ محبوب

ےاس بات ہے کہ میں جھوٹ بوٹوں۔ ( ٣٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرْبُ خَدْعُةً. (ابن ماجه ٢٨٣٣)

(٣٣٣٥٣) حضرت عروه زائد يه مروى ہے كەحضوراقدس مَؤْفِظَةُ نے ارشادفر مايا جنگ تو خفيه حيال چينے كانام ہے۔

( ٣٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :بَعَثَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزُوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيَّدٌ ، فَقَالَ : لَا يُوقِدَنَّ رَجُلٌ نَارًا ، ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ فِى أَصْحَابِي قِلَّةٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَرَى الْقَوْمُ قِلْتَهُم ، وَنَهَيْتُهُمْ أَنْ يَتَبِعُوا الْعَدُوَّ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ كَمِينٌ مِنْ

وَرَاءِ الْجَبَلِ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣٣)

( ۳۲۳۵۵ ) حضرت قیس بزاینویے مردی ہے کہ آئخضرت میتونین نی نی حضرت عمرو بن عاص دانٹوں کوغز وہ ذات السلاسل میں امیر

بنا کرروا نہ فر مایا ،ان کےلٹنگر کو پخت سر دی گئی ،حضرت عمرو بن عاص بڑت<sub>ا ن</sub>ے **ملے علم ف**ر مایا کہ کوئی شخص آگے مت جلائے پھران کی دشمن

بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : نَدْخُلُ أَرْضَ الشَّرْكِ ، فَنُحَاصِرُ الْحِصْنَ ، فَيُقَاتِلُونَنَا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَيَسْأَلُونَنَا الأَمَانَ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ الأَمِيرُ ، فَمَا تَوَى فِى قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ إِلَيْكُمْ ، ذَاكَ إِلَى الأَمِيرِ . (٣٣٣٤) حضرت ابن عبدالله جِنْ فِي عدريافت كيا كيا كهم لوگ كافرول كي ملك بين جاكران كِقلعه كامحاصره كرين پجروه

رے ۱۳۷۲) مصرت ابن سبداللہ ہی ہو سے دریافت کیا گیا گیا ہم موٹ کا سرول نے ملک میں جا کران نے فلعہ کا محاصرہ کریں پھروہ لوگ ہمارے ساتھ سخت مزاحمت کریں اور بعد میں ہم ہے امن طلب کریں اور ان کا امیر ا نکار کردیتو ان کے ساتھ لڑنے کے

متعلق آ پِ کَ کیارائے ہے؟ فرمایا یہ تم پزہیں ہے بیان کے امیر کا معاملہ ہے۔ ( ٣٤٣٤٨ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي قَيْسِ ، يَذْكُرُ عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ

الْحَكَمَ ، قُلُتُ : الْمَلِكُ مِنْ مُلُولِ خُرَاسَانَ يُصَالِحُ مِنَ السَّبِي عَلَى رُؤُوسٍ مَعْلُومَةٍ ؟ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ صُلُح فَلَا بَأْسَ.

(۳۳۳۸) حفزت مطرف بناٹو کہتے ہیں کہ میں نے حفزت حکم سے دریافت کیا کہ خراسان کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ قیدی سے معلومات کی بنیاد رسلے کرتا ہے؟ فرمایا: صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ١٨٦ ) فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعةِ فِي الْحَرْبِ

#### جنگ میں مکراور دھو کا دینا

( ٣٤٣٤٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَعُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٣٠٣٩ـ مسلم ١٣٦٢) يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدْعَةً. (بخارى ٣٠٣٩ـ مسلم ١٣٦٢) (ايب صفرت على يَنْ فَرُ ارشاد فرمات بي كما للَّه تعالى ن الله عَنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَسُوالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسُولَا مَعْلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

عال چلنے کا نام ہے )۔ سریر دو سر

( ٣٤٣٥ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِى حُدَّانِ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِي طَلِبِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ الْحَرُبَ حَدُعَةٌ ، وَإِنِّى مُحَارِبٌ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَعَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللِهِ لَأَنْ أَخِرُ مِنَ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَقُلُ. (احمد ٩٠ - ابن سعد ٣٣٣٠) السَّمَاءِ أَحَبُ إِنَّ فَراتَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَقُلُ. (احمد ٩٠ - ابن سعد ٣٣٣٠) حضرت عَلَى فَرْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَقُلُ. (حمد ٩٠ - ابن سعد ٣٣٥٠) حضرت عَلَى فَرْ اللهِ عَلَى مَعْلَى بَاللهِ عَلَى مُؤْلِثَكُمْ فَى كَرْ بان مباركه بِ فِيهِ فَرَايِ حَبْى اللهُ عَلَى مَعْلَى بَاللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَقُلُ وَاللهِ فَرَا اللهِ عَلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَقُلُ . (احمد ٩٠ - ابن سعد ٣٣٥٠) حضرت عَلَى فَرْ اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا مُهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَى مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

ہے، بیٹک میں تو جنگ جو ہوں، جنگ کے متعلق بات کرتا ہوں، فر مایا کہلیکن جب کہ آنخضرت مَثَّرِ فِیْنَ فِیْمِ اِن ہے، تو خدا کی قشم مجھے یہ بات زیادہ پسندیدہ تھی کہ میں آسان سے اللے منہ گر جاتا اس بات سے کہ میں رسول اکرم مِثَرِ فِیْنِیْنِیْزِ مجھے سے مصرف میں میں میں میں میں ایک میں ایک منہ گر جاتا اس بات سے کہ میں رسول اکرم مِثْرِ فِیْنِیْزِزِ کے بارے میں وہ بات

کہوں جوآپ مِیزَ ﷺ نے نے نے فر مال ہو۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر تم (جلده ۱) کي په ۱۳۳۳ کي مصنف ابن الي شيبه متر تم (جلده ۱)

( ٣٤٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ :شَهِدَتُ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ لِسُوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ ، مِنْهُنَّ أُمُّ مَجْزَأَةَ بُنِ ثُوْرٍ .

(۳۴۳۴۳) حضرت غالد بن سیحان وٹائٹو سے مروی ہے کہ جاریا یا نئے خوا تین تستر میں حضرت ابوموی بڑاٹو کے ساتھ شریک ہوئیں

جن میں ام مجزاۃ بن تو رینکا مناظما بھی تھیں ۔

( ٣٤٣٤٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنِ الْمُؤْثَرَةِ بِنْتِ زَيْدٍ ، أُخْتِ أَبِي نَضْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا نَصْرَةَ غَزَا بِامْرَ أَةٍ؛ زَيْنَبَ إِلَى خُوَاسَانَ. (ابن سعد ٢٠٨)

(۳۳۳۳۴) حضرت موثرہ بنت زید ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابونضر واپنی اہلیہ زینب کے ساتھ خراسان کی طرف جہاد میں

( ٣٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعِ ، قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَلَادٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُمُّ وَرَقَةَ بِنُتِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ :قُلْتُ :يـ رَسُولَ اللهِ ، انْذَنْ لِي فِي أَنْ أَغْزُو مَعَك ، أَدَاوِي جَرْحَاكُمْ ، وَأُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ ، لَعَلَ اللَّهَ يَرْزُفُنِي شَهَادَةً

قَالَ: قُرِّى فِي بَيْتِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُك الشَّهَادَةَ ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. (ابوداؤد ١٩٩٠ دار قطني ١١١) (٣٣٣٥) حضرت ام ورقة بنت نوفل منيه ناعظ فرماتي بين كه جب حضور اقدس مَرَا النظيمَة غزود بدركيلي روانه بون كي توميس ن

عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت عنایت فرمادیں ، میں آپ کے زخمیوں کی مرہم پٹی او، مریضوں کی تیار داری کروں گی شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فر مادے۔ آنخضرت مَلِّنْ ﷺ نے مجھ سے فر مایا: اپ خ

گھر میں رہ بیٹک الند تعالیٰ نے تجھے شہادت ( کا ثواب) دے دیا ہے ، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرانا مشہیدہ پڑگیا۔

( ٣٤٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسِّامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَخْرُجَ النَّسَاءُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَلِيـ الُفُرُّوجِ ، يَعْنِي النَّغُورَ.

(٣٣٣٣٢) حفرت حسن بياتنو نالبندفر ماتے تھے كەخواتىن سرحدات وغيره كى طرف بروھنے كيلئے جاكيں۔

( ١٨٥ ) فِي الْقُومِ يُحَاصِرونَ الْقَوْمَ فَيَطْلُبُونَ الْأَمَانَ ، فَيَقُولُ الْقَوْمُ نَعَمْ وَيَأْبَى

لشکرکسی قوم کامحاصرہ کر لے پھروہ لوگ امن طلب کریں اوروہ کشکرامن دینے پر رضامند بھی ہوجا ئیں کین کچھلوگ امن لینے سے انکار کردیں

( ٣٤٣٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَتَنُ مَالِكِ

م نے آپ کے چبرہ پرغصہ کے آثارہ کھے ہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! ہم جنگ میں شریک ہوئیں ہیں ہمارے پاس دوائی ہے جس سے زخمیوں کو دواء دیں گے اور تیر پکڑا کیں گے اور ستو ملا پانی بلا کیں گے اور بالوی ری بنا کیں گے جس سے اللہ کے راستہ میں مدد حاصل کی جائے گی حضور مَرِّ اَنْفَظَافِیَا نے ہم سے فر مایا: تھری رہو پھر جب خیبر فتح ہواتو آنخضرت مَرِّ اَنْفَظَافِیَا نے ہم سے فر مایا: تھری رہو پھر جب خیبر فتح ہواتو آنخضرت مَرِّ اَنْفَظَافِیَا نے ہم سے فر مایا: تھری رہو پھر جب خیبر فتح ہواتو آنخضرت مَرِّ اِنْفِظَافِیَا نے ہم سے فر مایا: تھری رہو پھر جب خیبر فتح ہواتو آنخضرت مَرِّ اِنْفِظَافِیَا ہے جب سے فر مایا: تھری اور میں مددیا جس طرح مردوں کو دیا۔

- ٢٤٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ هُرُمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجُدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ كُنَّ يَحُضُّرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْب؟ وَهَلْ كَانَ يَضُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْب؟ وَهَلْ كَانَ يَضُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كُنَ يَرُضَخُ لَهُنَّ . يَحْضُرُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولِ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كُنَّ يَرُضَخُ لَهُنَّ . يَحْضُرُن مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولِ لَهُ مَا يَصُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولِ لَهُ مَنْ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كُنَ يَرُضَخُ لَهُنَّ . يَحْضُونَ مِن عَهُم وَلَا عَوْلَ لَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْبَ لَهُنَّ بِسَهُم فَلا ، وَقَدْ كُنَ يَرُضَخُ لَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَمَّا أَنْ يَضُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَقَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَلَا مَعْ رَسُولُ الله عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَم الْمَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِّ الْمَالِع مِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه عَلَيْهِ وَلَه عَلَيْه وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَا عَالَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّ

خوراقدس مَلِفَظَيَّةَ كساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں اورغنیمت میں ان کوحصہ ملتا تھا؟ حضرت یزید جھٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نرت ابن عباس ٹن دینئن کی طرف سے نجدہ کولکھا کرخوا تین رسول اکرم مِلْفِظَیَّةَ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں، باتی ان کوالگ نصہ نہ ملتا تھا، ان کوتھوڑ اساعطہ دیا جاتا تھا۔

٣٤٣٤١) حَلَّنْنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ الْاَسُوَدِ بُنِ قَيْسِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى سَعِيدُ بُنُ عَمْرٍ و الْقُرَشِىُّ ؛ أَنَّ أُمَّ كَبْشَةَ امْرَأَةً مِنْ يَنِى عُذْرَةَ ، عُذْرَةَ قُضَاعَةَ ، قَالَتْ :يَا رَّسُولَ اللهِ ، انْذُنْ لِى أَنْ أَخُرَجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، قَالْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِى الْجَرِيحَ

وَالْمَرِيضَ ، وَأَسْقِىَ الْمَرِيضَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَةً ، وَيُقَالُ : فُلَانَةُ خَرَجَتُ ، لَأَذِنْتُ لَكِ ، وَلَكِنِ الجُلِيسي. (طبراني ٣٣١)

۳۳۳۳) حفرت سعید بن عمرو دی افز سے مروی ہے کہ بنوعذرہ کی خاتون ام کبشہ نے حضور مِرَافِظَةِ ہِے عرض کیا کہ اے اللہ کے ول الجھے اجازت دے دیں کہ میں فلال فلال فشکر میں ساتھ جاؤں، آپ مِرَافِظَةِ فِنْ مایا کہ نہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول مِرَافِظَةَ مِیں لانے کے ارادہ سے نہیں جارہی میں مربضوں اور زخیوں کی مرجم پڑی اور مربض کو پانی پلانے کے ارادہ سے

کے رسوں سر سطح ہے اس کرنے ہے ارادے سے بیس جار ہی میں مریضوں اور زمیوں می مرہم پی اور مریض کو پائی بلانے لے ارادہ سے بنا چاہتی ہوں ،آپ مِئِرِ شَطِیَّةَ نِے فر مایا:اگر میعادت نہ بن جاتی اور کہا جاتا کہ فلاں خاتون جہاد میں گئی تھی تو میں تجھے اجازت دے پتالیکن میٹھی رہ، (ساتھ مت حا)۔

٣٤٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

۳۴۳۳۲) حضرت عکرمہ دہائی فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق والے دن حضرت صفیہ حضور مُرَافِظَةَ بِجَ ساتھ تھیں۔

الْخَطَّابِ مِنْ غَزْوَةِ سَرْغ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْجُرُف ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَطْرُقُوا النّسّلةَ ، وَلَا تَغْتَرُوهُنّ ، ثُمَّ

بَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ بَأَنَّ النَّاسَ دَاخِلُونَ بِالْعَدَاةِ.

(۳۲۳۳۱) حضرت ابن عمر ٹنکھ نین ہے مردی ہے کہ حضرت عمر دہاشہ غزوہ سرغ سے واپس آ رہے تھے، جب آپ مقام جرف پر

ینچے تو آ پ نے اعلان فرمایا اے لوگو! رات کے وقت اوران کی بے خبری میں ان کے پاس مت داخل ہو جا وَ پھر آ پ نے ایک سوار مدینہ کی طرف بھیجا کہ بتا دولوگ صبح داخل ہوں گے۔

( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْلُةُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا طَالَتْ غَيْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلاَ يَطُرُفَنَّ أَهْلَهُ لَيُلاًّ.

(بخاری ۵۲۳۳ مسلم ۱۸۲) (٣٣٣٣) حفرت جابر جن تُورِ بن عبدالله سے مروی ہے كہ حضوراقدس مَرَافِينَ عَجَمَ فِي ارشاد فر مايا جب تم ميں كوئي فخص سفر كى وجہ سے

زیادہ دن گھروالوں ہے دورر ہےتو وہ رات کے وقت گھروالوں کے پاس واپس مت آئے۔

## ( ١٨٤ ) فِي الْغَزُّو بِالنِّسَاءِ

## خواتین کو جنگ میں لے کر جانا (خواتین کا جنگ میں شریک ہونا)

( ٣٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّه الْأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتُ :غَزَوْتُ مَعَ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

فَأَصْنَعُ لَهُمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَاوِي لَهُمَ الْجَرْحَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. (مسلم ١٣٣٧ـ احمد ٨٣)

(٣٣٣٨) حضرت ام عطية الانصارية مني الذي الله على كه من حضورا قدس مَثَلِ النَّيْنَةَ عَلَى ما تحدسات غزوات ميس شريك بهو كي مير

ان کے کجادوں کے بیچھے ہوتی اوران کے لیے کھانا تیار کرتی اور زخیوں کومر ہم پی کرتی اور مریضوں کا خیال رکھتی۔ ( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِيى حَشُوجُ بْنُ زِيَا ٍ

الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ أَبِيهِ ، أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْسَ سَادِسَةَ سِتَّ نِسُوَةٍ

فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ ، فَقُلْنَا

يَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجْنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُذَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ ، نُعِينُ إِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ ، قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(٣٣٣٩) حفرت حشرج بن زياد والثيلاا في دادي بروايت كرتے بين كدوه جهذوا تين حضورا قدس مَلِفَظِيَّةَ كما تھ غزوہ خيبر

میں شریک ہوئیں، رسول اکرم م<u>رانت ک</u>ے کم خبر ملی تو آ ب ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: کس کام کی وجہ ہے تم جنگ میں نگلی ہو'

عِلْمُ مِصنف ابْن الْبِ شِيهِ مَرْجُم (جلدو) ﴿ حَلَى اللَّهُ مِسنف ابْن الْبِ شِيهِ مَرْجُم (جلدو) ﴾ ﴿ السبر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، يَتَخَوَّنَهُمْ ، أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ. (مسلم ١٥٢٨ ـ دارمي ٢٦٣١) ٣٣٣٣٢) حفزت جابر التاثق ہے مردی ہے كہ حضور اقدس مِنْرِ فَقَعَا اَجَابِ اِت سے منع فرمایا ہے كه آ دى سفر ہے رات كو گھر

رنے ،وہان کے ساتھ خیانت کرے گایادہ تھوکرا در نکلطی طلب کرے گا۔

٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طُلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدُوةً ، أَوْ عَشِيَّةً.

(بخاری ۱۸۰۰ مسلم ۱۵۲۷)

(۳۲۳۳۳)حفرت انس میانٹوز سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفَقَائِ آرات میں سفرے والیس گھر والوں کے پاس نہ لوٹا کرتے تھے، · پِمَالِمُنْفَعُ مِنْ كِونت إنهام كونت آتے تھے۔

٣٤٣٢٤ ) حَذَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نُبُيْحًا الْعَنَزِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلْتُمْ لَيْلًا ، فَلَا يَأْتِ أَحَدٌ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، قَالَ جَابِرٌ :فَوَاللهِ لَقَدْ

طَرُقْنَاهُنَّ بُعْدُ. (احمد ٢٩٩ ـ ابن حبان ٢٧١٣) (٣٣٣٣٣) حضرت جابر بن عبدالله ولا تُحدُّ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّاتِنْكَ فَا اِنْهَا وَفَر مایا کہتم میں ہے کو کی شخص جب سفر ہے

اپس لوتے تووہ رات کو گھر والوں کے پاس نہ آئے ،حضرت جابر رہائٹو فر ماتے ہیں کہ خدا کی شم ہم ان کے پاس رات گزرنے کے

٣٤٣٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَتَعَجَّلْت ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا الْمِصْبَاحُ يَتَأَجُّجُ ، وَإِذَا أَنَا بِشَىءٍ أَبْيَضَ نَائِمٍ ، فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ، ثُمَّ حَرَّكْتَهَا ، فَقَالَتْ :إِلَيْك إِلَيْك ، فُلاَنَةُ كَانَتْ عِنْدِي مَشْطَيْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَى أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا.

(احمد ۳۵۱ حاکم ۲۹۳)

۳۴۳۳۵) حضرت عبداللہ بن رواحہ وٹاٹیز فر ماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں شریک تھا میں نے واپسی کی اجازت طلب کی اور مدی کی اورجلدی واپس آ کرگھر کے دروازے پر پہنچ گیا،گھر میں جراغ جل رہاتھااور میں نے ایک سفید چیز سوئی ہوئی دیکھی میں نے تلوار نکال لی پھراس کوحرکت دی تو میری اہلیہ نے کہا: تو دور ہوجا تو دور ہوجا فلاں میرے پاس ہےادر میرے بالوں میں تنکھی کر ں ہے، حضرت عبداللد و اتنے ایس کہ میں نبی کریم مُؤَلِّفَ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دئی،

٣٤٣٣) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ

ب سَلِفَظَ فَعَ اللهِ عَلَى منع فرمادياكمة دى رات كوسفر عدوالي كمرة عــــ

اِنْزِعُ رَجُلًا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : وَاللهِ لَا أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَشِيمُهُ ، وَأَمَرَهُ فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ فَلِكَ إِلَى مُسَيْلِمَةَ.

(۳۳۳۱۳) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب بنوسلیم کے لوگ مرقد ہونے لگے تو حضرت ابو بکر بڑا تئو نے حضرت خالد بن ولید بڑا تؤیو کو ایک لئٹکر دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں آگ لگا دی۔ جب حضرت عمر بڑا تئو کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر بڑا تؤو کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو چاہئے کہ ایسے شخص کو قیادت سے معزول کردیں جووہ عذا ب دیتا ہے جوعذا ب اللہ کاحق ہے! حضرت ابو بکر بڑا تؤونے فرمایا کہ خدا کی قتم میں ایسے اللہ کی تلوار کو نیام میں نیر کھ دے۔ پھر حضرت ابو بکر مربی تؤونے نے حضرت خالد بن ولید بڑا تؤو کو مسیلمہ کی طرف جانے کا تھم دے دیا۔

( ٣٤٤١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ وَجَّهَ النَّاسَ يَوْمَ الْيُمَامَةِ ، فَأَتُوا عَلَى نَهْرِ ، فَجَعَلُوا أَسَافِلَ أَفْبِيَتِهِمْ فِى حُجَزِهِمْ ، ثُمَّ قَطَعُوا إِلَيْهِمْ ، فَتَرَامَوْا ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَنَكَسَ خُالِدٌ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرَاءِ ، وَكَانَ خَالِدٌ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُفَرَى لَهُ رَأَيُهُ ، فَأَخَذَ الْبَرَاءَ ؛ فَكُلُ ، فَجَعَلُتُ اطِدُهُ إِلَى السَّمَاءِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولَ الْبَرَاءُ ؛ أَفْلُ الْبَرَاءُ ؛ فَقَالَ الْبَرَاءُ : فَقَالَ الْبَرَاءُ ؛ فَقَالَ الْبَرَاءُ ؛ فَقَالَ الْبَرَاءُ ؛ فَقَالَ الْبَرَاءُ ؛ فَلَا : يَا بَرَاءُ ، قُمْ ، الآنَ.

فَرَكِبَ الْبَرَاءُ فَرَسًا لَهُ أُنشَى ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعُدُ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا هِىَ الْجَنَّةُ ، فَحَضَّهُمْ سَاعَةً ، ثُمَّ مَصَعَ فَرَسَهُ مَصَعَاتٍ ، فَكَأَنِّى أَرَاهَا تَمْصَعُ بِذَنبِهَا ، ثُمَّ كَبَسَ وَكَبَسَ النَّاسُ.

قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَ فِي مَدِينَتِهِمْ تُلْمَةٌ ، فَوَضَعَ مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مَدارُ الْحَلَةِ ، مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَرْتَجُزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ، وَأَنَا وَاللهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِا ، وَكَانَ عَظِيمًا جَسِيمًا فَجَعَلَ يَرْتَجُزُ ، أَنَا مُحَكِّمُ الْيَمَامَةِ ، أَنَا مدارُ الْحَلَّةِ ،

قَالَ :وَكَانَ رَجُلًا هَمِرًا ، فَلَمَّا أَمْكَنَهُ مِنَ الظَّرْبِ ضَرَبَهُ ، وَاتَّقَاهُ الْبَرَاءُ بِحَجَفَتِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ الْبَرَاءُ سَافَهُ فَقَتَلَهُ ، وَمَعَ مُحَكِّمِ الْيَمَامَةِ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ ، فَأَلْقَى سَيْفَهُ ، وَأَخَذَ صَفِيحَةً مُحَكَّمٍ ، فَحَمَلَ فَضَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ ، فَقَالَ :قَبَحَ اللَّهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَأَخَذَ سَيْفَهُ.

(۳۲۷۱۵) حضرت انس بڑیٹو فرماتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں حضرت خالد بن ولید بڑیٹو نے لوگوں کو ڈیمنوں کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ دریا کے کنارے پر پہنچے، دشمن نے ایک جال کے ذریعے مسلمانوں پرحملہ کیا تو مسلمان تنز بتر ہو گئے اورالٹے پاؤں واپس اوٹ آئے۔ پھر حضرت غالد بن ولید رہی ٹیٹونے کچھ دریسر جھکایا اور پٹرسراٹھایا۔ میں اس وقت ان کے اور حضرت براء کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت خالد کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو وہ کچھ دیر آسان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور پھر آسان کی طرف سراٹھاتے تھے۔ پھروہ اپنی رائے کا اظہار فرماتے تھے۔ اتنے میں حضرت براء بن عاز برٹی ٹیٹو پرکپکی طاری ہوئی تو میں نے انہیں زمین کے ساتھ ملا دیاوہ کہنے گئے اے میرے بھائی! میں روزہ تو ڑتا چا ہتا ہوں۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا کہ اب ای وقت۔ انہوں نے کہا اس وقت؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں ای وقت۔

(۲) پھر حضرت براءاپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کی۔ پھر فر مایا اے لوگو! مدینہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ہے تو جنت کا ہے۔ پھرآ پ نے پچھ دیر انہیں ترغیب دی۔ پھراپنے گھوڑے کوٹھیکیاں دیں اور چل پڑے اور لوگ بھی ان کے پچھیے چل پڑے۔

(٣) حضرت انس دولینی فرماتے ہیں کہ بمامدوالون کے شہر میں ایک ٹیلدتھا۔ بمامہ کے سربراہ نے اس پراپنے پاؤں رکھے اوروہ ایک موٹا اور لیسا آ دمی تھا۔ وہ رجز پڑھنے لگا اور کینے لگا کہ میں بمامہ کاسربراہ ہوں، میں بہاں کے لوگوں کا ٹھکا نہ ہوں اور میں، میں ہوں۔ (٣) حضرت انس دولیئی فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہلوان آ دمی تھا۔ اس نے حضرت براء دولیئی پرحملہ کیا تو حضرت براء نے زرہ کے ذرہ کے ذرہ تی بات کی چوڑی فرہ تھی، حضرت فرر سے ایک پھر حضرت براء نے اس کی پنڈلی پر وار کیا اور اسے مار ڈالا۔ بمامہ کے جاتم کے پاس ایک چوڑی ذرہ می محضرت براء نے اپنی تلوار کی اور اس کی ذرہ لے کر اس سے مار ااور وہ ٹوٹ گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس چیز کورسوا کرے جو تیرے اور میں درمیان ہے۔ پھر آپ نے اس کی تلوار کے ل

( ٣٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيُمَامَةِ سَجَدَ.

(٣٣٨١٦) حضرت ابوعون تقفى روايت كرتے ميں كه جب حضرت ابو بكر والني كو يمامه كى فتح كى خبر لى تو آپ نے تجدہ كيا۔

(٢) قُدُّومُ خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ الْجِيَرةَ ، وَصَنِيعُهُ

حضرت خالدبن ولبيد وثاثنة كاحيره كوفتح كرنا

( ٣٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ وَهُوَ بِالْجِيرَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى بَنِى بُقَيلَةَ ، قَالَ عَامِرٌ :وَأَنَا قَرَأْتُهُ عِنْدَ بَنِى بُقيلَةَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَوَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ الْهُدَّى ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعُدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِى فَضَّ خَدَمَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ ، وَوَهَنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِىٰ هَذَا فَابُعَثُوا إِلَى بِالرَّهُنِ ، وَاعْتَقِدُوا مِنِّى الذَّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَى الْجِزْيَةَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، فَوَاللهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَأْسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبَّكُمُ الْحَيَاةَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. (ابدِ عبيد ۸۲)

(۱۳۳۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جرہ میں تھے۔انہوں نے وہاں سے فارس کے سرداروں کے نام خط کھا، وہ خط انہوں نے بنوبھیلہ کودیا اور بیس نے ان کے پاس پڑھا تھا۔اس خط میں تحریر تھا: بسم الله الرحمٰن الرحیم: خالد بن ولید کی طرف سے فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کا اجاع کرنے والوں پرسلامتی نازل ہو۔ میں اس الله کی حمہ بیان کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ تمام تعریفیں اس الله کے ہیں جس نے تمہاری قوتوں کو منتشر کردیا اور تمہارے دلوں کو جدا کر دیا اور تمہاری قوت کو کمزور کردیا اور تمہارے باس جنبے بیجو، ہمارے پاس فی میں کر بہنا قبول کر لو۔اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس الله کی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں تمہاری طرف ایک الی تو می کو جیجوں گاجو میں کر بہنا قبول کر لو۔اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس الله کی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ میں تمہاری طرف ایک الی تو می کو جیجوں گاجو موت کوانے پہند کرتے ہیں جیسے تم زندگی کو پند کرتے ہو۔اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٤١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ زَمَنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَوَاذِبَةِ فَارِسَ :

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيمِ

( ٣٤٤١٩ ) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ:لَمَّا قَدِمَ حَإِلِلُّ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى الْجِيرَةِ ، نَزَلَ عَلَى يَنِى الْمَرَازِبَةِ ، قَالَ : فَأَتِى بِالسَّمِّ ، فَأَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِى رَاحَتِهِ ، وَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَاقْتَحَمَّهُ ، فَلَمْ يَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللهِ شَيْئًا. (ابويعلى ١٥٥٠)

(۳۳۳۲۰) حضرت اسود بن قیس اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حیرہ والوں سے ایک ہزار درہم اور ایک کجاوے کے بدلے سطح کی۔ میں نے ان سے بوجھا کہ اے ابا جان! آپ لوگ کجاووں کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہمارے کسی ساتھی کے باس کجاوہ نہیں تھا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : لَمَّا قَلِـمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَاهُنَا ، إِذَا هُوَ بِمَسْلَحَةٍ لأَهْلِ فَارِسَ ، عَلَيْهِمْ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ :هزارَ مَردٌ ، قَالَ :فَذَكَرُوا مِنْ عِظمٍ خَلقِهِ وَشَجَاعَتِهِ ، قَالَ :فَقَتَلَهُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ دَعَا بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى جِيفَتِهِ ، يَغْنِى جَسَدَهُ.

(۳۲۲۲) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید دی ڈونٹو فارس کو فتح کرنے کے لئے آئے تو معلوم ہوا کہ یبال ایک آ دمی ہے جس کا نام بزار مرد ہے۔اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت بہادراور تو انا ہے۔حضرت خالد نے اسے تل کیااور پھراس کا کھانامنگوا کراس کی لاش کے یاس بیٹے کر کھایا۔

( ٣٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسُتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلاْ فَارِسَ، سَلاَهٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى، فَإِنِّى أَخْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعُدُ : فَإِنِّى أَغْرِضُ عَلَيْكُمَ الإِسْلَامَ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِهِ فَلَكُمْ مَا لَاهُلِ الإِسْلَامِ، وَعَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا لَاهُلِ الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِالْجِزْيَةِ ، فَلَكُمْ مَا لَاهُلِ الْجِزْيَةِ، عَلَيْكُمْ مَا الْمُهْلِ الْجِزْيَةِ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ، فَإِنْ أَبْيَتُمْ ، فَإِنَّ عِنْدِى رِجَالاً تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَى أَهْلِ الْجِزْيَةِ ، وَإِنْ أَبْيَتُمْ ، فَإِنَّ عِنْدِى رِجَالاً تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ

(۳۳۳۲۲) حضرت ابودائل فرمائے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید وہاتئ نے خط میں لکھا: کیم اللہ الرحمٰن الرحیم: خالد بن ولید کی طرف سے رستم ، مہران اور فارس کے سرداروں کے نام ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ حمد وصلوۃ کے بعد! میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگرتم اسلام قبول کر لوقہ تمہیں وہ سب بچھ ملے گا جوابل اسلام کے لئے ہے اور تم پروہ سب با تیں لازم ہوں گی جومسلمانوں پرلازم ہیں۔ اگرتم اسلام قبول کرنے سے انکار کروتو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم جزیدادا کرو، اگرتم جزیدادا کرنے والوں کو ملتی

ہاورتم پر ہروہ چیز لازم ہوگی جو جزیدادا کرنے والوں پرلازم ہوتی ہے۔اورا گرتم انکارکردوتو میرے پاس ایسے مرد ہیں جو قبال کو ایسے پیند کرتے ہیں جیسے فارس والے شراب کو پیند کرتے ہیں۔

( ٣٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدَّثُ بِالْحِيرَةِ ، عَنْ يَوْم مُؤْتَةِ.

( ٣٣٣٣٣) حفزت قيس فرماتے ہيں كه ميں نے حضزت خالد بن وليد ونائٹو كو چيرہ ميں غزوہ موتہ كے بارے ميں بات كرتے

#### (٣) فِي قِتال أَبِي عُبَيْدٍ مِهرانَ ، وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ؟

حضرت ابوعبيد (ابن مسعود تقفي والثين ) كي مهران مين جنگ اوراس كي تفصيلات كابيان

( ٢٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرُو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ مِهْرَانُ الْمَبْيَانِ. أَوَّلَ السَّنَةِ ، وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَاءَ رُسْتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. أَوَّلَ السَّنَةِ ، وَكَانَتِ الْقَادِسِيَّةُ فِي آخِرِ السَّنَةِ ، فَجَاءَ رُسْتُمُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِهْرَانُ يَعْمَلُ عَمَلَ الصَّبْيَانِ. (٣٣٣٣٣) حضرت ابوعموشياني فرمات بي كم مران سے جنگ سال كثروع ميں اور جنگ قادسيد سال كَ خريس بولُ. رسم في كما تقا كرم ران بيول والاكام كيا كرتا تقا۔

( ٣٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ إِلَى مِهْرَانَ ، فَقَطَعُوا الْجِسْرَ خَلْفَهُ ، فَقَتَلُوهُ هُو وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ : فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَرَثَاهُ أَبُو مِحْجَنٍ

التُّقَفِيّ ، فَقَالَ :

ہوئے سنا ہے۔

أَمْسَى أَبُو جَبْرٍ خَلاَءَ بَيُوتُهُ بِمَا كَانَ يَغْشَاهُ الْجِيَاعُ الْأَرَامِلُ أَمْسَى أَبُو عَمْرٍو لَذَى الْجِسْرِ مِنْهُمُ إِلَى جَانِبِ الْأَبْيَاتِ حزمٌ وَنَائِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى كُنْتَ آخِرَ رَائِحٍ وَقُتْلَ حَوْلِى الصَّالِحُونَ الْآمَاثِلُ وَمَا زِلْتَ حَتَّى رُأَئِتُ مُهْرَتِى مُزْئِرَةً لَذَى الْفيلِ يَدْمَى نَحْرُهَا الشَّوَاكِلُ وَحَتَّى رَأَيْتُ مُهْرَتِى مُزْئِرَةً

(٣٣٣٢٥) حضرت قيس فرماتے ہيں كەابوعبيد بن مسعود نے مہران كى طرف جانے كے لئے دريائے فرات كوعبوركيا، وشمنوں نے ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زويا اور انہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرويا - حضرت عمر بن خطاب جائين نے اس موقع پر ابو تجن كو ان كے گذر نے كے بعد بل كوتو زويا اور انہيں اوران كے ساتھيوں كوشبيد كرويا - حضرت عمر بن خطاب جائين نے اس موقع پر ابو تجن كا ترجمہ بيہ ہے: "ابو جبر كا گھر بريان ہو گيا اور وہاں جموكى بيوائيں ان كى ياد ميں اشعار كہنے كا ترجمہ بيہ ہے: "ابو جبر كا گھر بريان ہو گيا اور وہاں جموكى بيوائيں ہيں۔ بل كے پاس بنوعمر و كناروں پر بے سروسامان پڑے ہيں۔ ميں زندہ فئے جانے والوں ميں سے آخرى ہوں اور مير ب پاس نيك لوگوں كوشبيد كيا گيا۔ مير كے گھوڑے كاخون بہا اور ايسابہا كہ برخاص وعام راستے پراس كاخون تھا''

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ا ) في مستخد المسابل في مستخد ابن الي شيبرمتر جم ( جلده ا ) في السيرابا

( ٣٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : عَبَرَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ مِهْرَانَ فِي أُنَاسٍ ، فَقُطِعَ بِهِمَ الْجِسْرَ ، فَأْصِيبُوا ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مِهْرَانَ ، قَالَ أَنَاسٌ فِيهِمْ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ لِجَرير :يَا جَرِيرُ ، لَا وَاللهِ ، لَا نَرِيمُ عَرْصَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ :أُعْبُرْ يَا جَرِيرُ بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ :أتُرِيدُونَ أَنْ تَفْعَلُوا بِنَا مَا فَعَلُوا بِأَبِي عُبَيْدٍ ؟ إِنَّا قَوْمٌ لَسْنَا بِسُبَّاحَ ، أَنْ نَبْرَحَ ، أَوْ أَنْ نَرِيمَ الْعَرْصَةَ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَعَبَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَأْصِيبَ يَوْمَنِذٍ مِهْرَانُ وَهُوَ عِنْدَ النَّخِيلَةِ.

(۳۳۲۲ ) حفزت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبید بن مسعود مہران کی جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ان کے گزرنے

کے بعد میل کوکاٹ دیا گیااوروہ شہید کردیئے گئے۔حضرت قیس فرماتے ہیں کہمبران کی جنگ میں کچھلوگوں نے جن میں حضرت غالد بن عرفط بھی شامل تھے۔حضرت جریر سے کہا کہاہے جریر! ہم تواپنی جگہ ہرگزنہیں چھوڑیں گے۔انہوں نے کہا کہاے جریر!

ہمیں بیدریاعبورکرنا جائے۔ میں نے کہا کہ کیاتم بیرجا ہتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی پچھ کریں جوانہوں نے ابوعبید کے ساتھ کیا ہے۔ہم ایک ایس قوم ہیں جو تیرا کی نہیں جانتی ہم اپناعلاقہ اس وقت تک نہیں جھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ جارے اوران کے درمیان کوئی فیصلہ نیفر مادے ۔ پس مشرکین نے اسے عبور کیا اوراس دن مبران مارا گیا اس وقت وہ نخیلہ نامی مقام میں تھا۔

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :قَالَ لِي جَرِيرٌ :انْطَلِقُ بِنَا إِلَى مِهْرَانَ ، فَانْطَلَقْتُ

مَعَهُ حَيْثُ اقْتَتَلُوا ، فَقَالَ لِي : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِيمًا هَاهُنَا فِيَّ مِثْلُ حَرِيقِ النَّارِ ، يَطْعَنُونِي مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِنيَازِكِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ الْهَلَكَةَ جَعَلْتُ أَقُولُ : يَا فَرَسِى ، أَلَا يَا جَرِيرُ ، فَسَمِعُوا صَوْتِى فَجَانَتْ قَيْسٌ ، مَا يَرُدَّهُمْ شَيْء حَتَّى تَخَلِّصُونِي ، قُلْتُ : فَلَقَدْ عَبَرْتُ شَهْرًا ، مَا أَرْفَعُ لِي جَنْبًا مِنْ أثرِ النَّيَازِكَ . قَالَ : قَالَ

قَيْسٌ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا نَحُوضُ دِجُلَةَ ، وَإِنَّ أَبُوابَ الْمَدَائِنِ لَمُعْلَقَةٌ.

( ٣٤٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُزِمَ أَصْحَابُهُ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا فِنَتَكُم.

( ۳۲۲۲۸ ) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبید شہید کردیئے گئے اور ان کے ساتھی فٹکست کھا گئے تو حضرت عمر جانیز نے فر مایا تھا کہ میں تمہاری طرف سے بدلہ یوں گا۔

( ٣٤٤٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ قَتْلَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَهُ فِئَةً ، لَوِ انْحَازَ إِلَىَّ.

ه مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) و السرابا المستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) و السرابا (٣٣٣٢٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر والين كوابوء بير تقفى كى شہادت كى خبر ملى تو انہوں نے فر مايا كه اگر مجھے

موقع ملاتو میں ان کا بدلہ لوں گا۔ ُ ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْيَاخُ النَّخَعِ ؛ أَنَّ جَرِيرًا

لَمَّا قَتَلَ مِهْرَانَ نَصَبَ ، أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ. (۳۳۲۳۰) حضرت صنش بن حارث نخعی قبیلہ کے بزرگوں کیے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے جب مہران کوتل کیا تواس کے سرکو

ایک نیزے پرنصب کردیاتھا۔

٣٤٤٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ يَوْمَ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدْيَقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ :مَنْ أَنْتَ ؟ فَالَ :امُورُو مِنَ الْأَنْصَادِ.

(۳۲۲۳۱) حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوعبید کی شہادت کے دن ایک آ دی کے پاس ہے گزرے اس کے ہاتھ اور پاؤل کاٹ دیئے گئے تھے۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفِيقًا﴾ ان كے پاسے گزرنے والے ايک فخص نے يوچھا

كرآپكون بين؟ انهول نے كہا كدمين ايك انصارى مول \_ ( ٤ ) فِي أُمْرِ القادِسِيَّةِ وَجَلُولاَءَ

## جنگ قادسیهاور جنگ جلولاء کابیان

٣٤٤٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ:شَهِدْتُ الْقَادِسِيَّةَ ، وَكَانَ سَغُدٌ عَلَى النَّاسِ، وَجَاءَ رُسْتُمُ ، فَجَعَلَ عَمْرَو بْنُ مَعْدِى كَرِبِ الزُّبَيْدِيُّ يَمُرُ عَلَى الصُّفُوفِ ، وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، كُونُوا أُسُودًا أَشِدًاءٌ ۚ ، فَإِنَّمَا الْأَسَدَ مَنْ أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيَّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يُلْقِي نَيْزَكُهُ ، قَالَ : وَكَانَ مَعَهُمْ أَسُوَارٌ لَا تَسْفُطُ لَهُ نُشَابَةٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا ثَوْرٍ ، أَتَّقِ ذَاكَ ، قَالَ : فَإِنَّا لَنَقُولُ ذَاكَ إِذْ رَمَانَا فَأَصَابَ فَرَسَهُ ، فَحَمَلَ عَمْرٌو عَلَيْهِ فَاعْتَنَقَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ ، سِوَارَى ذَهَبٍ كَانَا عَلَيْهِ ، وَمِنْطَقَةً وَقَبَاءَ دِيبَاجٍ.

وَفَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَحَلَا بِالْمُشْرِكِينَ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ فِى هَذَا الْجَانِبِ ، وَأَشَّارَ إِلَى بَجِيلَةَ، قَالَ : فَرَمَوْ اللِّينَا سِتَّةَ عَشَرَ فِيلًا ، عَلَيْهَا الْمُقَاتِلَةُ ، وَإِلَى سَائِرِ النَّاسِ فِيلَيْن ، قَالَ : فَكَانَ سَعُدٌ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: ذَبُّوا عَنْ بَجِيلَة . قَالَ قَيْسٌ :وَكُنَّا رُبُعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَأَعْطَانَا عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ ، فَأَخَذْنَاهُ ثَلَاثَ سِنِينَ. فَوَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ جَرِيرٌ إِلَى عُمَرَ ، وَمَعَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرَانِي عَنْ مَنْزِلَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي لأَسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لأَتَبَيْنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَنَّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ جَرِيرٌ : أَنَا أُخْبِرَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا أَحَدُ الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَدْنَى نَخْلَةً مِنَ السَّوادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا الْمَنْزِلُ الآخَرُ فَأَرْضُ فَارِسَ، وَعَكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقَهَا ، يَعْنِى الْمَدَائِنَ ، قَالَ : فَكَذَّينِى عَمَّارٌ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ ؛ فَالُوا : لاَ وَاللهِ ، مَا هُوَ بِمُجْرِءٍ ، وَلَا كَافِ ، وَلا عَالِم بِالسِّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً .

(۳۳۳۳) حفرت قیس فرگاتے ہیں کہ میں جنگ قادیہ میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھا۔ حضرت سعدین الی وقاص اس جنگ میں مسلمانوں کے امیر تھے۔ رستم اپنی فوج کو لے کرآیا تو حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی مسلمانوں کی صفوں میں ۔

بہت ہیں میں موں سے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت! بہادرشیر بن جاؤ ،اصل شیروہ ہے جواپی جان کی پروا نہ کرے۔ فارسیوں گزرےاوران سے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت! بہادرشیر بن جاؤ ،اصل شیروہ ہے جواپی جان کی پروا نہ کرے۔ فارسیوں مزاج ہے کہ جبوہ اپنانیزہ ڈال دیں تو بکرے کی طرح ہیں۔ان کے علاقے کے گرو بڑ کی بڑی دیواریں ہیں جن سے تیرِتجاوز نہیر

ر تے ۔ہم نے ان سے کہا کہا ہے اپوثور!ان سے پچ کرر ہنا۔ پھر ہم نے تیر چلائے ،ایک تیر فارسیوں کے بادشاہ کے گھوڑے کولگا، پھر حصرت عمر و نے اس پرحملہ کر کےاہے ل کر دیااوراس کا سامان حاصل کرلیا جس میں سونے کے دوکٹکن تھے،ایک جادرتھی اورا یک ریشم کا چونہ تھا۔

(۲) ثقیف کا ایک آ دمی بھا گااوراس نے جا کرمشر کین کوخبر دے دی اوراس نے بجیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہلوگ اس

طرف ہے آرہے ہیں، پھرانہوں نے ہماری طرف سولہ ہاتھی بھیج جن پر جنگجوسوار تھے۔اورتمام لوگوں کی طرف دو ہاتھی بھیج حضرت سعداس دن فرمار ہے تھے کہ بحیلہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔حضرت قیس فرماتے ہیں کہ ہم جنگ قادسیہ میں لوگوں کا ایک چوتھا کی تھے۔اورحضرت عمر جائیز نے ہمیں آلات جنگ کا چوتھائی حصد دیااور ہم نے تمین سال اسے استعمال کیا۔

ے اور روں روں سے بعد حضرت جریر حضرت ممارین یا سرکی معیت میں ایک وفد کے ساتھ حضرت عمر کے یاس آئے۔حضرت عمر نے ال

ے فرمایا کہتم دونوں نے مجھے اپنے ان دو گھروں کے بارے میں نہیں بتایا۔اس کے باوجود میں تم سے سوال کرتا ہوں اور میں تمہارے چبروں سے انداز ہ کرسکتا ہوں کہ دونوں میں سے کون سا گھر بہتر ہے؟ حضرت جربرنے کہا کہا سے امیرالمومنین!میں آپ

کوخبر دیتا ہوں۔ایک گھر تو وہ ہے جوسرز مین عرب ہے کم تھجوریں دینے والا ہےاور دوسرا گھر سرز مین فارس ہے،اس کی گرمی ،اس کی پیش اور اس کی وسیع وادی یعنی مدائن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار نے میری تکلذیب کی اور کہا کہ آپ نے حجھوٹ بولا۔ -

حفزت عمر نے فرمایا کہتم جھوٹ بولتے ہو۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے امیر کے بارے میں بتاؤں کہ کیاوہ تمہار ۔ لئے کافی میں؟ لوگوں نے کہا کہ نہ تو وہ کافی میں اور نہ ہی سیاست کے رموز کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے انہیں معزول کرکے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوامیر بنا کر بھیج دیا۔ معنف ابن البشيه متر جم (طدوا) في معنف ابن البشيه متر جم (طدوا) في معنف ابن البسوت والسرابا في معنف ابن البسوت والسرابا في معنف إلى معنف إلى معنف المنسقة عن إلى معنف السّماعيل ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ قَدَ اشْتَكَى قُوْحَةً فِي رِجْلِهِ يَوْمَنِذٍ ، فَلَمْ

يَخُورُجُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتُ مِنَ النَّاسِ الْكِشَافَةُ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ ، وَكَانَتُ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَّى بَخُورُجُ إِلَى الْقِتَالِ ، قَالَ : فَكَانَتُ مِنَ النَّاسِ الْكِشَافَةُ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ ، وَكَانَتُ قَبْلَهُ تَحْتَ الْمُثَنَّى بِنُو حَارِثَةَ الشَّيْبَانِيْ : لَا مُثَنَّى لِلْحَيْلِ ، فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، فَقَالَتُ : جُبْنًا وَغَيْرَةً ، قَالَ : ثُمَّ هَزَمْنَاهُمْ.

(٣٣٣٣٣) حفرت قيل فرمات بيل كه جَنَّك قاديه بين حفرت معد بن الى وقاص كها ولا يرايك بي وزائك آيا وروه قال ك

ب سے بیت کی ساتھ ہے۔ بیت کے بیت کے جنگ قادسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاؤں پرایک بھوڑ انکل آیا اور وہ قبال کے (۳۴۴۳۳) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جنگ قادسے میں حضرت سعد کی زوجہ جو کہ پہلے تنی بن حارثہ شیبانی کے نکاح میں تھیں۔انہوں نے کہا کہ گھڑسواروں کے لئے کوئی ثنی نہیں ہے!اس پر حضرت سعد نے انہیں تھیٹر مارا۔اس نے کہا کہ بزدلی اور غیرت کی وجہ ہے!!!راوی

كَتِّى بِينَ كَ يَحْرَبُمُ نَے وَثَمَنُولَ كُوثَسَت دے دی۔ ۲٤٤٣٤) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ؛ أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدٍ كَانَتُ يُقَالُ لَهَا : سَلْمَى بِنْتَ خَصَفَةَ ، الْمُرَأَةُ رَجُلٍ مِنْ يَنِى شَيْبَانَ ، يُقَالَ لَهُ : الْمُثَنَّى بْنُ الْحَارِثَةِ ، وَأَنَّهَا ذَكُرَتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ مُثَنَّى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، وَأَنَّهَا ذَكُرَتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ مُثَنَّى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، وَأَنَّهَا ذَكُرَتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ مُثَنَّى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ، وَأَنَّهَا ذَكُرَتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ مُثَنَى فَلَطَمَهَا سَعْدٌ ،

فَفَالَتُ : جُرِّنُ وَ غَیْرَةً . (۳۴۴۳۴) حفرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک بیوی جن کا نام سلمی بنت خصفه تھا،وہ بنوشیبان کے ایک حفص فتی بن حارشہ کے نکاح میں رہ چکی تھیں ۔انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سعد کے سامنے ثنی کا ذکر کیا تو حضرت سعد نے انہیں تھپٹر

تحفی شنی بن حارشہ کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔انہوں نے ایک مرتبہ حفرت سعد کے سامنے ٹنی کا ذکر کیا تو حفرت سعد نے انہیں تھیٹر ارا۔انہوں نے کہا بز دلی اورغیرت کی وجہ سے مارتے ہو!!! ۲۱۱۳۵ ) حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :أَتِی سَعْدٌ

بِأَبِى مِحْجَنِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدُ شُرِبَ الْخَمُرَّ ، فَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْقَيْدِ ، قَالَ :وَكَانَ بِسَعْدٍ جَرَاحَةٌ ، فَلَمْ يَخْرُجُ يَوْمَنِذٍ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَصَعِدُوا بِهِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْخَيْلِ خَالِدَ بُنَ عُرْفُطَةَ ، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ ، قَالَ أَبُو مِحْجَن :

كُفَى حُزْنًا أَنْ تُوْدَى الْخَيُّلُ بِالْقَنَا ... وَأَتْرَكُ مَشْدُودًا عَلَىَّ وَثَاقِيَا فَقَالَ لاَيْنَةِ خَصَفَةَ ، امْرَأَةِ سَعُلٍ :أَطْلِقِينِي وَلَكِ عَلَىَّ إِنْ سَلَّمَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى أَضَعَ رِجُلِي فِي الْقَيْدِ ،

وَإِنْ قُتِلْتُ اسْتَرَحْتُمُ ، قَالَ فَحَلَّتُهُ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ قَالَ :فَوَثَبَ عَلَى فَرَسٍ لِسَعْدٍ يُقَالَ لَهَا :الْبَلْقَاءُ ، قَالَ ، ثُمَّ أَحَذَ رُمُحًا ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَعَلَ لَا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَّا هَزَّمَهُمْ ، قَالَ :وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا مَلَكٌ ، لِمَا يَرُوْنَهُ يَصْنَعُ ، قَالَ .وَجَعَلَ سَعْدٌ يَقُولُ :الصَّبُرُ ضَبُرُ الْبَلْقَاءِ ، وَالطَّعَنُ طَعَنُ أَبِي مِحْجَنِ ، وَأَبُو مِحْجَنِ فِي الْقَيْدِ.

قَالَ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوَّ ، رَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ حَتَّى وَضَعَّ رِجُلَيْهِ فِى الْقَيْدِ ، فَأَخْبَرَتُ بِنُتُ خَصَفَةَ سَعُدًّا بِٱلَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدٌ : وَاللهِ لَا أَضُرِبُ الْيَوْمَ رَجُلًا أَبْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ مَا أَبْلَاهُمْ ، هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ا) في المساوات والسرايا قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مِحْجَنِ : قَدْ كُنْتُ أَشْرَبُهَا حَيْثُ كَانَ يُقَامُ عَلَى الْحَدُّ ، فَأَظْهَرُ مِنْهَا فَأَمَّا إِذْ بَهُرَجَتُنِي فَلَا وَاللَّهِ لَا أَشُرَبُهَا أَبَدًّا.

(۳۴۴۳۵) حضرت محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران ایک ذن ابو کجن شاعر کوشراب پینے کے جرم میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا گیا۔حضرت سعد نے اسے بیڑیوں میں باندھنے کا حکم دے دیا۔اس وقت حضرت سعد زخمی تھے او لوگوں کے پاس نہ جاسکتے تھے۔لہٰذاانہوں نے اپنے مجاہدین کی نگرانی کے لئے عذیب نامی چیٹمے کےعلاقے کونتخب کیااورمعا ئے کرنے لگے۔آپ نے خالد بنع فط کو گھڑسواروں کا قائد بنایا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی توابونجن نے ایک شعرکہا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کتنے انسوس کی بات ہے کہ تم گھڑ سواروں کو ہلاک کررہے ہواور مجھے بیڑیوں میں جکڑر کھاہے۔

(۲) پھراس نے حضرت سعد کی بیوی بنت نصفہ ہے کہا کہتم مجھے آ زاد کر دومیں قتم کھاتا ہوں کہا گر زندہ رہا تو واپس آ کرخود آ بیزی میں خود کو جکڑلوں گااورا گر مار دیا گیا تو رحت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ پھر بنت نصفہ نے اس کھول دیا اورادھرمید كارزارگرم ہوچكاتھا۔

(۳)اس نے ایک چھلانگ لگائی تو حضرت سعد کے بلقاء نا می گھوڑے پرسوار ہوا،ایک نیز ہ بکڑ ااور دشمنوں پرحملہ کر دیاوہ جہاں ہ تھا دشمنوں کوشکست دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہلوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ بیہ بادشاہ ہے! اور حفرت سعد فرما رہے تھے چھلا تگ تومیرے گھوڑے بلقاء کی ہاور نیزہ چلا نا ابو تجن کا ہے جب کہ ابو تجن تو قید میں ہے!! ( ۴ ) جب دشمن کوشکست ہوگئی تو ابو نجمن واپس آیا اورخود کو بیڑی میں جکڑ لیا۔ بنت نصفہ نے سارا واقعہ حضرت سعد کو بتایا تو انہو

نے فر مایا کہ خدا کو تتم میں ایسے آ دی پر حد جاری نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیا بی عطافر مائی۔ پھر حضر سعد نے ابو بجن کو آزاد کردیا۔اس پرابو بجن نے کہا کہ جب مجھ پر حدقائم کی جاتی تھی تو میں شراب پیتا تھا اور حدکے ذریعہ پا ہوجاتا تھااوراب جبکہ آپ نے مجھ سے صدمعاف کردی ہے تو خدا کی تتم میں شراب نہیں ہول گا۔ ( ٣٤٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ :جَاءَ سَعْدُ بْنُ أَ

وَقَاصِ حَتَّى نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ النَّاسُ ، قَالَ :فَمَا أَدْرِى لَعَلَّنَا أَنْ لَا نَزِيدَ عَلَى سَبْعَةِ آلافٍ ، أَوْ ثَمَا آلَافٍ ، بَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْمُشْرِكُونَ سِتُونَ أَلْفًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، مَعَهُمَ الْفُيُولُ ، قَالَ :فَلَمَّا نَزَلُوا ، قَالُوا ل ارْجِعُوا فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا نَرَى لَكُمْ قُوَّةً ، وَلَا سِلَاحًا ، فَارْجِعُوا ، قَالَ :قُلْنَا :مَا نَحْنُ بِرَاجِعِب قَالَ :وَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ بِنَيْلِنَا ، وَيَقُولُونَ :دُوك ، يُشَبِّهُونَهَا بِالْمُغَازَلِ ، قَالَ :فَلَمَّا أَبَيْنَا عَلَيْهِمْ ، قَالُم ابْعَثُوا إِلَيْنَا رَجُلًا عَاقِلًا يُخْبِرُنَا بِالَّذِي جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلاَدِكُمْ ، فَإِنَّا لَا نَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُدَّةً.

قَالَ : فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَا ، قَالَ : فَعَبَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَجَلَسَ مَعَ رُسْتُمَ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ : فَنَ وَنَخَرُوا حِينَ جَلَسَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ :وَاللَّهِ مَا زَادَنِي فِي مَجْلِيسي هَذَا ، وَلَا نَةَ

صَاحِبُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخْبَرُونِي مَا جَاءَ بِكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَرَى لَكُمْ عَدَدًا ، وَلَا عُدَّةً ؟ قَالَ : فَقَالَ: كُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِيَّنَا ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَرَزَقَنَا عَلَى يَدَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ ، زَعَمُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ بِهَذِهِ الأَرْضِ ، فَلَمَّا أَكُلْنَا مِنْهَا ، وَأَطْعَمْنَا مِنْهَا أَهْلِينَا ، قَالُوا : لاَ خَيْرَ لَنَا حَتَّى تَنْزِلُوا هَلِهِ الْبَلَادَ فَنَأْكُلُ هَلِهِ الْحَبَّةَ.

قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : إِذًا نَقُتُلُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنْ قَتَلْتُمُونَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْنَاكُمْ دَخَلْتُمَ النَّارَ ، وَإِلَّا أَعْطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَفَالُوا : لاَ صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، أَعُطَيْتُمَ الْجَزْيَةَ ، قَالَ : صَاحُو وَنَخَرُوا ، وَفَالُوا : لاَ صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، فَالَ : فَالْمَنْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : أَتَغْبُرُونَ إِلَيْنَا ، أَوْ نَغْبُرُ إِلَيْكُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ رُسْتُمُ : بَلْ نَغْبُرُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَاسْتَأْخَرَ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ . الْمُسْلِمُونَ خَتَى عَبَرَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَرَ ، قَالَ : فَحَمَلَ عَلَيْهِمَ الْمُسْلِمُونَ فَقَتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ .

قَالَ حُصَيْنٌ : كَانَ مَلِكُهُمُ رُسْتُمُ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ.

قَالَ حُصَيْنٌ :وَسَمِعْتُ شَيْخًا مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :عُبَيْدُ بُنُ جَحْشٍ :قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَمْشِي عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، نَعْبُرُ الْخَنْدَقَ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ ، مَا مَسَّهُمْ سِلَاحٌ ،

لَّهُ فَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : وَوَجَدُنَا جِرَابًا فِيهِ كَافُورٌ ، قَالَ : فَحَسِبْنَاهُ مِلْحًا ، لاَ نَشُكُ فِيهِ أَنَّهُ مِلْحٌ ، قَالَ : فَطَبَخْنَا لَحْمًا ، فَطَرَحْنَا مِنْهُ فِيهِ ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدُ لَهُ طَعْمًا ، فَمَرَّ بِنَا عِبَادِيٌّ مَعَهُ قَمِيصٌ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُعْبِرِينَ ، لاَ تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الْأَرْضِ لاَ خَيْرُ فِيهِ ، هَلُ لكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْمُعْبِرِينَ ، لاَ تَفْسِدُوا طَعَامَكُمْ ، فَإِنَّ مِلْحَ هَذِهِ الأَرْضِ لاَ خَيْرُ فِيهِ ، هَلُ لكُمْ أَنُ أَعْطِيكُمْ فِيهِ هَذَا الْقَبَعِصَ ، قَالَ : فَطَعَانَا بِهِ قَمِيصًا ، فَأَعْطَيْنَاهُ صَاحِبًا لَنَا فَلَبِسَهُ ، قَالَ : فَجَعَلُنَا نُطِيفُ بِهِ وَنَعْجَبُ ، قَالَ : فَلَحَ مُنْ الْفَيْكُ فِيهِ مَنْ الْمُعْرَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللل

وَسَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى شَاطِءِ دِجُلَةً ، وَعَبَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كَلْوَاذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كَلْوَاذَى ، أَوْ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْمُدَائِنِ ، فَحَصَرُوهُمْ حَتَّى مَا يَجِدُونَ طَعَامًا ، إِلَّا كِلاَبَهُمْ وَسَنَانِيرَهُمْ ، قَالَ : فَتَحَمَّلُوا فِي لَيْلَةٍ حَتَّى مِنَ الْمُدَائِنِ ، فَحَصَرُوهُمْ عَلَى : وَهُى الْوَقْعَةُ الَّتِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

مِنْ جَلُولَاءَ أَتُوْا نَهَاوَنُد ، قَالَ : فَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ حُلَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، وَعَلَمَ أَهُلِ الْبَصْرَةِ مُجَاشِعَ بُنَ مَسْعُودِ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَمْرُو بُنَ مَعْدِى كَرِبَ ، فَقَالَ لَهُ : أَعْطِيى فَرَسِ مِثْلِى ، وَسِلَاحَ مِثْلِى ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ : وَاللهِ لَقَا مِثْلِى ، وَسِلَاحَ مِثْلِى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ : وَاللهِ لَقَا هَاجَيْنَاكُمْ فَمَا أَفْحَمْنَاكُمْ ، وَقَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَاكُمْ ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْحَلْنَاكُمْ . قَالَ حُصَيْنُ : وَكَانَ النَّعْمَانُ بُنُ مُقَرَّنِ عَلَى كَسْكَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَثْلِى وَمَثَلَ كَسُكَرَ مَثُلُ اللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ رَجُلِ شَابٌ عِنْدَ مُومِسَةٍ ، تُلُوّنُ لَهُ وَتُعَظِّرُ ، وَإِنِّى أَنْشُدُك بِاللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ رَجُلِ شَابٌ عِنْدَ مُومِسَةٍ ، تُلُوّنُ لَهُ وَتُعَظِّرُ ، وَإِنِّى أَنْشُدُك بِاللهِ لَمَا عَزَلَيْنِى عَنْ كَسُكَرَ ، وَبَعَثْتَنِى فِى جَيْشٍ وَمُ فَيَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلْمِ السَّاسِ بِنَهَاوَنُد ، فَأَنْتَ عَلَيْهِمُ.

يِّى بَيُوسِ مُنْسُوطِين ، فَالَ :فَالْتَقُواْ ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، قَالَ :وَأَخَذَ سُوَيْد بْنُ مُقَرَّنٍ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمْ تَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَغُدَّ يَوْمَئِذٍ.

> قَالَ : وَكَانَ أَهْلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ وَبِلَادِهِمْ. قَالَ حُصَيْنٌ : لَمَّا هُزَمَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، لَحِقَهُمْ بِجَلُولَاءَ ، ثُمَّ رَ

قَالَ حُصَيْنٌ : لَمَّا هُزِمَ الْمُشُرِكُونَ مِنَ الْمَدَائِنِ ، لَحِقَهُمْ بِجَلُولَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَبَعَثَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَسَارِ حَتَّى نَزَلَ الْمَدَائِنَ ، قَالَ : وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَهَا بِالنَّاسِ ، فَاجْتَوَاهَا النَّاسُ وَكَرِهُوهَا ، فَبَلَغَ عُمَرُ أَنَّ النَّاسِ كَرِهُوهَا ، فَسَأَلَ : هَلُ تَصْلَحُ بِهَا الإِبِلُ ؟ قَالُوا : لاَ ، لأَنَّ بِهَا الْبَعُوضَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ الْعَرَبَ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَمِ تَصْلَحُ بِأَرْضِ لاَ تَصْلَحُ بِهَا الإِبلُ ، قَالَ : فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَلَقِى سَعُدٌ عِبَادِيًّا ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَدُلُكُمْ عَلَمِ الرَّيْفَ ، وَطَعَنتُ فِى أَنْفِ البَّرِيةِ ، قَالَ أَرْضَ الْرَيْفَ ، وَطَعَنتُ فِى أَنْفِ البَّرِيةِ ، قَالَ أَرْضُ بَيْنَ الْوِيرَةِ وَالْفُرَاتِ.

(۳۳۳۳) حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنالشکر لے کرقادسیہ پہنچے۔میرے خیال میں ہم لوگ سات یا آٹھ ہزار سے زا کذئیمیں تھے۔ جبکہ مشرک دشمن ساٹھ ہزار سے زائد تھے۔ان کے پاس باتھی بھی تھے۔ جب وہ میدان میں اتر سے انہوں نے ہم سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، نہ تمہارے پاس تعداد ہے، نہ قوت ہے اور نہ ہی اسلحہ۔ واپس چلے جاؤ۔ہم نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ہمارے تیروں کود کھے کر بھی ہنتے تھے اور انہیں چرخے سے تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات ماننے اور واپس جانے سے انکار کردیا تو انہوں نے کہا کہ سی مجھدار آ دی کو ہمارے یاس بھیجو جو تمہاری آ مدے مقصد کو ہمارے لئ

واضح کردے یونکہ ہم تو نتم میں کوئی تعداد دیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی قوت! (۲) اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔حضرت مغیرہ ان کے پاس گئے اور جا کر رستم ک

ر ؟) کے ان پر حکرت تعیرہ بن شعبہ نے لہا کہ یں ان نے پائ جاتا ہوں۔ حکرت تعیرہ ان نے پاک سے اور جا کررہ ہے۔ ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گئے ۔ یہ بات رستم کواوراس کے ساتھیوں کو بہت نا گوارمحسوں ہوئی ۔ حضرت مغیرہ نے کہا کہ میرے یبال بیٹنے سے بندۃ میری عزت میں اضافہ ہوا ہے اور نہ تمہارے بادشاہ کی شان میں کوئی کی ہوئی ہے۔ رستم نے کہا کہ مجھے بتا ؤ کہ تم اپنے شہرے یہاں کیوں آئے ہو کیونکہ میں نہ کوئی تعداد دیکھتا ہوں اور نہ ہی قوت؟ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ ہونے فر مایا کہ ہم ایک ایک قوم سے جو بد بختی اور گمراہی کا شکارتھی ۔ اللہ تعالی نے ہم میں ایک نبی کو بھیجا جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فر مائی ۔ اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ہمیں ملی اس میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے فر مائی ۔ اللہ تعالی نے ان کی وجہ سے ہمیں ملی اس میں ایک ایسا غلہ تھا جس کے بارے میں لوگوں کو خیال سے کہ وہ اس سر زمین میں بیدا ہوتا ہے ۔ جب ہم نے اسے کھایا اور اسے گھر والوں کو کھلا ہا تو لوگوں نے کہا

ادرا کر ہم کے جیل کی بیا تو م جب میں جاؤ نے سرای نہ ہونے می سورت میں جیس بڑید دینا ہوگا۔ جب مطرت تعیرہ نے کہا کہ متہمیں جزید دینا ہوگا۔ ورکہا کہ تمہاری اور ہماری صبح نہیں ہوگی۔ پھر حضرت منہمیں جزید دینا ہوگا تو وہ لوگ چیخے لگے اور شدید غصے کا اظہار کرنے گئے۔ اور کہا کہ تمہاری اور ہماری صبح نہیں ہوگی۔ پھر حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ تم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس مغیرہ نے فرمایا کہ تم تمہاری طرف آتے ہیں۔ پس مسلمان چیچے ہوئے اور ان میں ہے جس نے آگے بڑھنا تھا آگے بڑھا اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا ، انہیں قتل کیا اور انہیں شکست مسلمان چیچے ہوئے اور ان میں ہے جس نے آگے بڑھنا تھا آگے بڑھا اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا ، انہیں قتل کیا اور انہیں شکست میں دیں دیا ہے۔ انہیں قبل کیا اور انہیں شکست میں دیا ہو جس کے دیا ہے۔ انہیں تک میں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دیا ہوئی کیا ہوئیں کیا ہوئی کی کرتے کے دھوئی کیا ہوئی کی کرتے کیا ہوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا ہوئی کی کرنے کیا ہوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کیا ہوئی کرن

دے دی۔ راوی حضرت حصین فرماتے ہیں کدان کے بادشاہ رستم کا تعلق آ ذربائیجان سے تھا۔ (۴) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بزرگ عبید بن جحش کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ہم آ دمیوں ک پشتوں پر چل رہے تھے اور آ دمیوں کی پشتوں پر خندق عبور کررہے تھے۔ انہیں کی ہتھیار نے چھوا تک نہیں تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو تل کیا تھا۔ ہمیں ایک شیش میں بچھ کا فور کی ، ہم نے سمجھا کہ بینمک ہے۔ چنانچہ ہم نے گوشت پکایا اور اس پراسے چھڑ کا

لیکن ہمیں کچھذا کقہ محسوں نہ ہوا۔ ہمارے پاس سے ایک قمیص میں ملبوس ایک عیسائی راہب گزرااوراس نے کہا کہ اے عرب ک لوگو! اپنا کھانا خراب نہ کرو۔ اس سرز مین کے نمک میں کوئی خیر نہیں۔ کیا میں تہمیں اسکے بدلے یقیص دے دوں ۔ چنا نچے نے ہم نے ووشیش ایک قمیص کے بدلے اسے دے دی اور وہ قمیص اپنے ایک ساتھی کو دی اور وہ اس نے پہن لی۔ ہم اسے گھمانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس قبیص کی قیمت دو در ہم ہے۔

(۵) عبید بن جحش نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آدمی کودیکھا جس نے دوئنگن پہن رکھے تھے،اسکاہتھیارایک قبر میں تھا۔ میں نے اسے باہر نکلنے کو کہاوہ باہر نکلا، نہ اس نے ہم سے بات کی اور نہ ہم نے اس سے بات کی اور ہم کردیا۔ پھر ہم نے انہیں شکست دے دی اوروہ فرات چلے گئے۔ ہم نے انہیں تلاش کیا اور شکست خوروہ ہو کر سورا، تک چے گئے۔ پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ صراق چلے گئے، پھر ہم نے انہیں تلاش کیا، انہیں شکست دی تو وہ مدائن چلے گئے۔

پھر ہم کوٹی نامی جگد تھبرے، وہال مشرکین کے مسلح جنگہو تھے۔مسلمانوں کے گھڑ سواروں نے ان سے جنگ کی تو وہ شکست َ ھا کرمدائن چلے گئے۔

، ن پ ہے۔ پھرمسلمان چلے اور دریائے د جلہ کے کنارے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ پھرمسلمانوں کی ایک جماعت نے کلواذی یااس کی نجل ابن الى شيدمتر جم ( جلده ا ) كل المعون والسرابا

جانب سے مدائن کوعبور کیااور کا فروں کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کہان کے پاس کھانے کے لئے ان کے کتوں اور بلیوں کے سوا کچھ نہ بچا۔ پھرایک رات کے بعدوہ جلولاء آئے اور حفزت سعد دہا ہے لوگوں کو لے کر چلے اور حفزت ہاشم بن عتب لوگوں کے آگے تھے۔

اس کے بعداللہ نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اوران میں ہے کچھلوگ نہاوند چلے گئے ۔حضرت ابو واکل فر ماتے ہیں کہ جب مشرکین کو جلولا ء میں شکست ہوگئی تو وہ نہاوند <u>جلے گئے</u> ۔حضرت عمر <sub>تلاث</sub>ی نے کوفیدوالوں پرحضرت حذیفہ بن بمان کواور بصر ہ والوں پرمجاشع بن مسعود تعلمی کو حاکم بنادیا۔ پھر حضرت عمرو بن معدی کرب ان کے باس آئے اور کہا کہ مجھے میرے گھوڑے جیسا گھوڑ ااور میر۔

ہتھیا رجیبا ہتھیار دو۔انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں اپنے مال میں سے دیتا ہوں۔ پھرعمرو بن معد میکرب نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہاری جو کی لیکن ہم نے تہہیں خاموش نہ کرایا۔ہم نے تم ہے قال کیا لیکن ہم نے تہہیں بز دل نہ کیا اورہم نے تم ہے سوال کیا ليكن ہم نے تمہيں بخيل نه بنايا۔

(2) حضرت حمین فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کسکر کے حاکم تھے۔انہوں نے حضرت عمر کوخط لکھا جس میں انہور نے تحریر کیا کہا ہے امیر المؤمنین!میری اور سکر کی مثال اس نو جوان کی ہی ہے جو کسی فاحشہ عورت کے باس ہواور وہ عورت اس کے ليے زيب وزينت اختيار كرے اورخوشبولگائے۔ ميں آپ كوشم ديتا ہوں كه آپ مجھے كسكر ہے معزول كر كے كسى كشكر ميں بھيج دير حضرت عمر الخافز نے انہیں جواب میں فرمایا کہتم نہاوند چلے جا وَاورتم وہاں کے لشکر کےامیر ہو۔

(۸) حضرت نعمان بن مقرن وہاں فوج ہے جا ملے اور مشر کین سے اڑائی کی اور وہ پہلے شہید ثابت ہوئے۔ پھرسوید بن مقرله نے حجنٹرا تھا مااوراللہ یاک نے ان کے ہاتھ پر فتح عطافر مائی۔اورشرکین کو ہلاک فر مادیا اوراس کے بعد سے ان کی کوئی جماعت ر نها ٹھاسکی۔ ہرشہروالےاییے دشمنوں اوران کےشہروں کی طرف جایا کرتے تھے۔

(٩) حضرت حمین فر ماتے ہیں کہ جب مشرکین کو مدائن میں شکست ہوگئ تو وہ جلولاء میں مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ پھ

وه واپس آ گئے اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجے دیا۔وہ ۔ چلے اور مدائن بہنچے۔اور ارادہ کیا کہاوگوں کووہاں اتاریں۔وہاں لوگوں کی صحبة خراب ہوگئی اورانہوں نے اس کوناپسند کیا۔حضرت عمر واٹنو کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں نے اس جگہ کو پسندنہیں کیا۔ تو آپ ۔ ب سوال کیا کہ کیا اونٹ وہاں ٹھیک رہتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کنہیں کیونکہ وہاں مچھر بہت ہیں۔حضرت عمر وزائنونے فرمایا کہ عرب اس جگہ ٹھیک نہیں رہتے جہاں اونٹ ٹھیک ندرہتے ہوں۔ پھرلوگ وہاں سے داپس آ گئے۔ پھرحضرت سعد بڑاٹیڈ ایک عیسائی راہب؟

ملے۔اس نے کہا کہ میں تہمیں ایک ایسی سرزمین کے بارے میں بتا تا ہوں جونشیب سے بلند ہے، میلے ہے کم تر ہے۔اس کی آب وہوامعتدل ہےاوروہ تمام کلوق کے لئے عمدہ ہے۔اوروہ حیرہ اور فرات کے درمیان کی سرز مین ہے۔ ( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنِّي قَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْيَمَنِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمَ الْقِتَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّؤُوا ، فَأَسْهِمْ لَهُمْ.

(٣٣٣٣٤) حفرت فعمى فرماتے ہيں كه جنگ قادسيد كے موقع يرحضرت عمر وافوز نے حضرت سعد كے نام ايك خطالكھا جس ميں لكھ

کہ میں آپ کی طرف تجاز والوں کو اور یمن والوں کو بھیج رہا ہوں ،ان میں سے جو قال کے قابل ہوا ہے مال غنیمت میں سے

( ٣٤٤٣٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ :اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بَدِيةٌ ؟ فَزَوِّجْنِي الْيُوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا

علیہ و ھو معانِق رجلٍ عظِیمٍ. (۳۳۳۳۸) حضرت نعیم بن ابی ہندفر ماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک آ دمی نے دعا کی کہا ہے اللہ! میری بیوی حدیہ کالی اور دیہاتن ہے آج میری شادی موٹی آئھوں والی حور سے کردے۔ بھروہ میدان جنگ میں آگے بڑھااور شہید ہوگیا۔ جب لوگوں کا

اس کی نعش کے پاس سے گز رہوا تو وہ ایک بہت بڑے پہلوان ہے لیٹا ہواتھا۔

وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّنَ وَالصّدْيقِينَ وَقَدْ فَطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ ، وَهُو يَفُحَصُ وَهُو يَقُولُ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّنَ وَالصّدِيقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ قالَ: فَقَالَ: مَا أَنْتَ يَا عَبُدَ اللهِ ؟ قَالَ: أَنَا امُووُ مَنَ الْأَنْصَادِ . وَالصّدِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ وقال: فَقَالَ: مَن اللهِ ؟ قَالَ: أَنَا المُووُ وَ مِنَ الْأَنْصَادِ . وَالصّدِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ وقال: فَقَالَ: مَن اللهِ ؟ قَالَ: أَنَا المُووُ وَ مِنَ الْإِنْصَادِ . وَالصّدِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا ﴾ وقال: فَقَالَ: مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَالصّدِيقِيقِيقَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّ

كَاتُ دِيَ كُنُ تِصَدِ وه قرآن مجيد كى اس آيت كى الاوت فرمار ب تصد: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ان كياس كررن والله تحض في يوجها كرآ پ

كون بين؟ انهول نے كہا كہ ميں ايك انصارى ہوں۔ ( ٣٤٤٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَنَادِي

بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذُ فِي دُبَّاءً ، وَلَا حَنْتُمٍ ، وَلَا مُزَفَّتٍ. بِالْقَادِسِيَّةِ: لَا يُنْبَذُ فِي دُبَّاءً ، وَلَا حَنْتُمٍ ، وَلَا مُزَفَّتٍ.

(۳۳۴۴۰) حضرت برا وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے جھے تھم دیا کہ میں قادسیہ میں سیاعلان کروں کہ کدو کے بنے ہوئے برتن، کاری سے قب سے کا حضرت میں میں منبعد ساؤ سے ماگ

كُرُى كى برتن اورتاركول چِرْ سے برتن ميں نبيزنہيں بنائى جائےگى۔ ( ٣٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ

د م د و الأرقيم. بين الأرقيم. معدد من شقية في تابيد كرات من من من من من كرورت بير حدو من من من ق

(۳۲۲۲) حضرت شقیق فر ماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہمارے پاس حضرت ابو بکر دہائی کا خط آیا اور وہ حضرت عبداللہ بن ارقم نے کی ت

. الكوها تقعال

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِئُ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ فَدَعَا إِلَى الْمُبَارِزَةِ ، فَلَاكَرَ مِنْ عِظْمِهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ ، يُقَالَ لَّهُ : شِبْرٌ بْنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْفَارِسِيُّ هَكَذَا ، يَعْنِي احْتَمَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بهِ الْأَرْضَ فَصَرَعَهُ ، قَالَ فَأَحَذَ شِبْرٌ خِنْجَرًا كَانَ مَعَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ بِهِ فِي بَطْنِهِ هَكَذَا ، يَغْنِي فَخَضْخَضَهُ ، قَالَ :ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَرْ

فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلْبِهِ إِلَى سَعْدٍ ، فَقُرَّمَ بِاثْنَىٰ عَشْرَ ٱلْفًا ، فَنَفَلَهُ سَعْدٌ إِيَاهُ. ( ۳۳۳۴۲ ) حضرت شبر بن علقمہ فر ماتے ہیں کہ جنّب قادسیہ میں اہل فارس کا ایک آ دمی کھڑ اہوااوراس نے مقابلے کی دعوت دی۔

اس نے اپنی بہادری کا ذکر کیا۔ پھر ایک جھوٹے قد کے آ دمی جن کا نام شرین علقہ تھا۔ وہ اس کی طرف آ کے بر ھے، اس فار کا

بہلوان نے شبر کواٹھا کرزمین پر دے مارا۔شبر نے اس فاری پبلوان کاخنجر کیٹرا،اوراس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پھرا سے مارڈ الا پھراس کا سامان لے کرحضرت سعد دن ٹیز کے پاس آئے۔حضرت سعد دن ٹیز نے بارہ ہزار درہم کی قیمت لگائی اور اے مال غنیمت

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَارَزْتُ رَجُلاً يَوْمَ الْقَادِسِيَّة

مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَتَلْتُهُ ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدًا ، فَخَطَبَ سَعْدٌ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَلَبُ شِبْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَإِنَّا قَدْ نَقَلْنَاهُ إِيَّاهُ.

(٣٣٣٣٣) حضرت شبر بن علقمه فرماتے میں کہ میں نے جنگ قادسید میں ایک عجمی سے لڑائی کی اورائے قبل کردیا۔ بھر میں اس

سامان لے کرحضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس آیا۔حضرت سعد نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیشبر کالا یا ہو سامان ہےاوربارہ بزار درہم سے بہتر ہے۔اورہم نے اسے مال غنیمت کے طور پردے دیا۔

( ٣٤٤٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ

عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَأَتَى سَعْدًا فَآخَبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلُهَا فِي غَنَانِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۴۳)حفزت حصین جنگ قادسیه میں شریک ہونے والے ایک مجامد سے قبل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی عسل کرر ہاتھا کہ ا۔

یا نی میں سونے کی ایک اینٹ ملی ، و ہاس نے لا کر حضرت سعد کو دے دی۔ حضرت سعد نے فر مایا کہا ہے مال غنیمت میں ر کھ دو۔

( ٣٤٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَمَّنْ أَدْرَكَ ذَاكَ ؛ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهَ

قَدْ خَلُصَتْ لَهُ ، أَخْرَجَتْ حُلِيًّا كَثِيرًا كَانَ مَعَهَا ، قَالَ :فَقَالَ الرَّجُلُ :مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، حَتَّى آتِيَ سَعْدً فَأَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۵) حفزت حصین جنگ قادسیه میں شریک ہونے والے ایک مجاہد نے قل کرتے ہیں کدایک آ دمی نے مال غنیمت ہے ایک

باندی خریدی۔ جب باندی نے دیکھا کہ وہ اس کی ہوچکی ہے تو اس نے بہت سازیور نکال کراہے دے دیا۔ اس آ دمی نے کہا کہ میر نہیں جانتا کداس زیور کا کیاتھم ہے۔ پھروہ حضرت سعد کے پاس لے کرآیااوراس کے بارے میں سوال کیا تو حضرت سعد نے فرا

کہاہےمسلمانوں کے مال غنیمت میں رکھ دو۔

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : بَاعَ سَعْدٌ طُسْتًا بِٱلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عُمَّرَ بَلَعَهُ هَذَا عَنْك فَوَجَدَ عَلَيْك ، قَالَ : فَلَمُ يَزَلْ يَظُلُبُ إِلَى النَّصْرَانِيِّ ، حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ الطَّسْتَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ.

(۳۳۳۲۱) حفزت اسود بن مخرمه فرماتے ہیں کہ حفزت سعد نے اہل جیرہ کے ایک آدمی سے ایک طشت ایک ہزار درہم کا خریدا۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر کواس بات کی اطلاع ہوئی ہے اوروہ آپ پر سخت نا راض ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعداس نصر انی سر سیست

کرتے رہےاوراہے ڈھوٹڈ کرطشت اسے واپس دیااورایک ہزار درہم حاصل کئے۔

( ٣٤٤٤٧ ) حَذَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، قَالَ:حَدَّنَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:حَدَّنَنَا أَشْيَاحُ الْحَيِّ، قَالَ جَوِيرُ بْنُ عَبُدِاللهِ: لَقَدُ أَتَى عَلَى نَهُرِ الْقَادِسِيَّةِ ثُلَاثُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ، مَا يَجْرِى إِلَّا بِالدَّمِ، مِمَّا قَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(٣٣٣٧) حضرت جرير بن عبدالله فرمات بي كه جنگ قادسيد مين ايك دن قادسيد كورياً مين تمن تصفح تك پاني كي جگه خون بهتا

ر ہااور بیان مشر کوں کا خون تھا جنہیں ہم نے <del>ل</del>ل کیا تھا۔ رہااور بیان مشر کوں کا خون تھا جنہیں ہم نے <del>ل</del>ل کیا تھا۔

( ٣٤٤٨) حَدَّنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ، قَالَ: حَدَّنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا مِنَ الْيَهِمِ وَنَظُرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّخْعِ ، إِنِّي أَرَى الْيَهِمْ الْيَهُمْ وَفَكُمْ مُتَرَبِّعًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُّوعِ فَارِسَ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا، بَلَ الشَّامُ نُرِيدُ الْهِجْرَةَ السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِرَاقِ وَجُمُّوعِ فَارِسَ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا، بَلَ الشَّامُ نُرِيدُ الْهِجُرَةَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لا ، بَلَ الْعِرَاقُ ، فَإِنِي قَدْ رَضِيتُهَا لَكُمْ ، قالَ : حَتَّى قالَ بَعْضَنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : حَتَّى قالَ بَعْضَنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، قَالَ : حَتَّى قالَ بَعْضَنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، عَلَيْكُمُ بِالْعِرَاقِ ، قالَ : فِيهَا جُوعُ الْعَجَمِ ، وَنَحُنُ أَلْهَانِ وَحَمْسُ مِنَةٍ ، اللّهِ يَالَّهُ وَلَى اللّهُ وَلُوا عُلْمَ اللّهُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُمْسُ مِنَةٍ ، قَالَ : فَا أَنْ النَّاسِ ؟ أَفَرَ النَّاسُ ؟ أَفَرَ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ. شَأْنُ النَّحْعِ ، أُصِيبُوا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ ؟ أَفَرَ النَّاسُ عَنْهُمْ ؟ قَالُوا : لا ، بَلُ وَلُوا عُظْمَ الْأَمْرِ وَحُدَهُمْ.

فر مایا کنہیں عراق ٹھیک ہے۔ میں تمہارے لئے عراق سے راضی ہوں۔ ہم میں سے بعض نے کہا کداے امیر المونین اوین میں تخق نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا کدوین میں تختی نہیں ہے تمہارے لئے عراق ٹھیک ہے۔ اس میں عجم کی جماعتیں ہیں اور ہم صرف اڑھائی بڑار ہیں۔ بھر ہم قادسیہ آئے اور نخعی لوگوں میں سے صرف ایک آ دمی شہید ہوا جبکہ باقی لوگوں میں سے اس افراد مارے سے ۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے فر مایا نخعی لوگوں نے کیا کیا گیا کہ باقی لوگوں میں سے دہی شہید ہوئے ، کیا لوگ انہیں چھوڑ کر

بھاگ گئے تتھے۔لوگوں نے بتایانہیں بلکہ وہشکل کاموں میں اپنی مرضی ہے کودے تھے۔ ۔ ( ٣٤٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّتِ النَّخْعُ بِعُمَرَ ، فَاتَاهُمْ فَتَصَفَّحَهُمْ ، وَهُمْ أَلْفَان وَخَمْسُ مِنَةٍ ، وَعَلَيْهِمْ رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ :أَرْطَاةُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَأرَى السَّرُو فِيكُمْ مُتَرَبِّعًا ، سِيرُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لا ، بَلْ نَسِيرُ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالُوا : لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فَقَالَ : سِيرُوا إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْعِرَاقَ جَعَلُوا يَحْبِسُونَ الْمَهْرَ فَيَذَّبَحُونَهُ ،

فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ :أَصْلِحُوا ، فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ مَعْقِلًا ، أَوْ نَفُسًّا.

(۳۴۲۴۹) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جاپٹنے تخعی لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں گنا تو وہ اڑھائی بزار تھے۔ان کے سربراہ کانام ارطاۃ تھا۔حضرت عمرنے فرمایا کہ میں تم میں عزت کواتر تے ہوئے دیکھتا ہوں تم عراق میں اپنے بھائیوں کے پاس

چلے جاؤ۔انہوں نے کہا کنہیں ہم تو شام کی طرف جائیں گے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔انہوں نے کہا کہ وین میں زبردی نہیں ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم عراق کی طرف جاؤ۔ پس وہ عراق کی طرف سکتے تو انہوں نے وہاں گھوڑے

کے بیچ کو پکڑ کر ذ ج کرنا شروع کردیا۔حضرت عمر نے انہیں خطاکھا بتم درست ہوجاؤ۔اس لیے کدایے معاملہ میں جان اہم ہے۔

( ٣٤٤٥ ) وَسَمِعْت أَبَا بَكُرِ بْنَ عَيَّاشِ ، يَقُولُ : كَانَتْ بَنُو أَسَدٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ أَرْبَعُ مِثَةٍ ، وَكَانَتْ بَجِيلَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَكَانَتِ النَّخْعُ ٱلْفَيْنِ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكَانَتُ كِنْدَةُ نَحْوَ النَّخْعِ ، وَكَانُوا كُلَّهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَلَمْ

يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفَلَ مِنْ مُضَرَ. (۳۳۳۵۰)حضرت ابو بکربن عمیاش فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ہنواسد حیار سو، بجیلہ تمین ہزار بخعی دو ہزار تمین سو،اور کندہ والے

بھی اتنے ہی تھے۔ یہ سب لوگ کل دس ہزار تھے اورلوگوں میں قبیلہ مفرے کم کوئی ندتھا۔

( ٣٤٤٥١ ) سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهُمْ ، فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ ٱلْفَيْنِ ، وَبَعْضَهُمْ سِتَّ مِنَةٍ.

(۳۲۵۱) حضرت ابو بكر فرماً تے ہیں كەحضرت عمر نے انہيں زياد و ديا بعض كود و ہزاراور بعض كو چيرسو۔

( ٣٤٤٥٢ ) وَذَكَرَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، قَالَ: أَهْلُ الْقَادِسِيَّةِ.

(٣٣٣٥) حضرت ابو بمر بن عياش قُر آن مجيد كي آيت ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ كي تفسير مين فرمات ہیں کہاس ہے مراد قادسیدوالے ہیں۔

( ٣٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أْمَرَاءِ الْكُوفَةِ :أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ جَانَنِي مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحُلُوانَ ، وَفِي ذَلِكُمْ مَا يَكْفِيكُمْ إِنَ اتَّقَيْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ، قَالَ :وَكَتَبَ :اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْعَدُو مَفَازَةً.

( ۳۲۲۵۳) حضرت ابو بکر بن عمر و بن عتبه فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد اور کوفیہ کے دوسرے امراء کو خط لکھا کہ میرے یاس منذیب اورحلوان کے درمیان کا علاقہ آیا ہے۔ میتمہارے لئے کافی ہے آگرتم تقویٰ اختیار کرواور درتی ہے چلو۔اوراپخ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده ۱) کی پیریمتر جم (جلده ۱) کی در اسر ابا

اورا پنے دشنوں كے درميان خلار كھو۔ ( ٣٤٤٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْن بن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ رَقَالِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّدُهُ مِنْ مِثْلُور مَنْ مَنْ عَلْهُ وَضُمَّ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ

وَقَلِهِ الْتَثَوَ بَطْنَهُ ، أَوْ قَصَبُهُ ، قَالَ لِبَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ إِلَى مِنْهُ ، أَذْنُو قِيدَ رُمْحٍ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ
اللهِ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

۱ اللهِ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

۱ مَنْ مَا لَمُ مِلْ الرَّامِ المَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ فَعَلَ.

(۳۳۳۵۳) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک مسلمان مجاہد کا پیٹ بھٹ گیا تھااوراس کی انتزیاں با برنگل آئی تھیں۔اس نے اپنے پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے کہا کہ میری انتز یوں کواندر کر دواور مجھے چلاؤ تا کہ میں اللہ کے

راست ميں تھوڑ ااور آ گے بڑھ سکوں۔ چنانچہ اس آ دمی نے اسابی کیا۔ ( ٢٤٤٥٥ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنُ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عُبَيْدٍ يَشُرَبُونَ نَبِيذَ الْقَادِسِيَّةِ ، وَفِيهِمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ.

بُنُ مَیْمُونِ. (۳۳۳۵۵) حضرًت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے عبید کے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ قادسیہ کی نبیذ کی رہے تھے اور ان میں عمروین میمون بھی تھے۔

يون صحة المُعَدِّدُ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَرْضًا مِنَ نَشَاسْتَجُ ، نَشَاسْتَجُ بَنِي طُلْحَةَ ، هَذَا الَّذِي عِنْدَ السَّيْلَجِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي اللهِ أَرْضًا الْأَدِي عِنْدَ السَّيْلَجِينِ ، فَأَتَى عُمَرُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللّهُ اللهِ أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الشُّتَرَيْت أَرْضًا مُعْجَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنِ الشُتَرَيْتَهَا ؟ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؟ الشُتَرَيْتَهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ؟ قَالَ طَلْحَةُ : وَكَيْفَ الشُتَرَيْتُهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِمْ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعُ شَيْئًا ، إِنَّمَا هِي فَيْءً.
طَلْحَةُ : وَكَيْفَ الشُتَرَيْتُهَا مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ كُلِّهِمْ ، قَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَصْنَعُ شَيْئًا ، إِنَّمَا هِي فَيْءً.
(٣٣٣٥ ) حفرت مطرف قل كرت بي كرحفرت طح بن عبيدالله في كوف بي المسلم عن الله عن الماك عن المران عاس كا تذكره كيا اورفر ما يا كه بين في عده اورخوبصورت زيبن فريدي ب-حفرت عمر في وجعا عرك ياس آئ وران عاس كا تذكره كيا اورفر ما يا كه بين في الكه عده اورخوبصورت زيبن فريدي ب-حفرت عمر في وجعا

كة تم نے كس سے خريدى ہے؟ كوفدوالوں سے؟ كيا تم نے قادسيدوالوں سے خريدى ہے؟ حضرت طلحہ نے كہا كديس نے تمام قادسيہ والوں سے خريدى ہے۔ حضرت عمر نے فرمايا كہ تم نے كچھ بيس كيابي تو مال غنيمت ہے۔ ( ٣٤٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَمَّنُ يَذْكُرُ ؛ أَنَّ أَهْلَ الْقَادِسِيَّةِ رَعُمُوا

الْاَعَاجِمَ حَتَى فَاتَلُوا فَلاَنَهُ أَيَّامٍ. (٣٣٨٥) حضرت ليث فرماتے ہيں كه قادسيد كے مجاہدين نے مجميوں كومقا للے كى دعوت دى اوران سے تين دن تك لڑائى كى۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعٍ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخَرَا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ:نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ، وَيَوْمٍ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْيَرْمُوكِ ، وَيَوْمٍ كَذَا وَيَوْمِ كِلَاكُمَا لَمْ يَشْهَدُهُ اللَّهُ هُلُكَ عَادٍ ، وَثُمُّودَ ، وَلَمْ يُوَامِرَهُ اللَّهُ فِيهِمَا إِذْ أَهْلَكَهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ أَحْرَى أَنْ تَدْفَعَ عَظِيمَةً مِنْهَا ، يَغْنِي الْكُوفَةَ.

(۳۳۵۸) حضرت ربع بن عمیله فرماتے ہیں کہ کوفہ اور شام کے دوآ دمیوں کا باہم مناظرہ ہوا ،کوئی نے کہا کہ ہم قادسہ کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں۔ شامی نے کہا کہ ہم نے برموک کی لڑائی لڑی ہے اور فلاں فلاں لڑائی لڑن ہے اور فلاں فلاں لڑائی لڑن ہے اور فلاں فلاں لڑائی میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تم میں ہے کسی نے وہ وفت نہیں دیکھا جب اللہ تعالی نے قوم عاد اور قوم شروکو ہلاک کیا تھا۔ جب اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کیا توان کی ایک دوسرے پر افضلیت کوئیس دیکھا تھا۔ کوفہ کی ہتی ہے ہو ھے کروئی

لىتى الىتى بىلى خىكوئى بۇى دْمىدارى سونى جائے۔ ( ٣٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَانِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ **بِال**ذَّهَبِ ، وَوَجَدُوا مَعَةُ مَالًا ، فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ

إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَغُطِهِمْ ، وَلاَ تَنْتَزِعْهُ. إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ أَغُطِهِمْ ، وَلاَ تَنْتَزِعْهُ.

(۳۳۳۵۹) حضرت ریاح فر ماتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین کومدائن میں ایک قبر کی ،جس میں ایک آ دمی تھا جس کے بدن پرسونے ک تاروں والے کپڑے اور بہت سا مال تھا۔ مجاہدین اے حضرت عمار بن یاسر کے پاس لائے۔حضرت عمار نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب کوخط کھا۔حضرت عمرنے انہیں حکم دیا کہ بیسارا مال مجاہدین کودے دو۔

( ٣٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعُمَلَ السَّائِبَ بُنَ الأَفُرَعِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ فِي مَجْلِسِهِ ، إِذْ أَتِي بِتِمْنالِ مِنْ صُفْرِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ قَائِلَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَبَسَطَ يَدَيْهِ

المُمَدَّانِينَ ، فَبَيْنَمَا هُوْ فِي مُعَجِيسِهِ ، إِذَ آلِي يَتِمَنَّالُ مِن صَفَّرٍ كَانَهُ رَجَلُ قَالِ بِيدَيْهِ هَكَدَا ، وبَسَطَ يَدَيْهِ وَقَبَضَ بَغْضَ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ :هَذَا لِي ، هَذَا مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى ّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ مَـ \* دُوْنَ : وَمِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۱۰) حضرت محمد بن عبیداللّه فرماتے ہیں که حضرت عمر نے سائب بن اقرع کومدائن کا حاکم بنایا۔ایک دن وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے کدان کے پاس تا بنے کا ایک تھال لایا گیا جوآ دمی کے ہاتھ کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ سائب بن اقرع نے اس تھال میں ہاتھ ڈ الا اور ایک منٹی بھر کرکہا کہ بیمیرا ہے بیاللّہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ پھرانہوں نے اس بارے میں حضرت عمر کو خط کھھا تو حضرت عمر نے

> فر مایا کہتم تو محض مسلمانوں کےایک گورنر ہو، بیسب بچھ سلمانوں کے بیت المال میں جمع کرادو۔ میں مربر ہوں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں م

( ٣٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ عَمَّارًا أَصَابَ مَغْنَمًا ، فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ يَعْتَذِرُ إِلَى عُمَرَ يُشَاوِرُهُ ، قَالَ :يُبَايِعُ النَّاسَ إِلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ.

(۳۲۲۱) حضرت نعمان بن حمید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار کو بچھ مال غنیمت ملااوراس کا بچھ حصہ آپ نے تقتیم کر دیا۔ پھرانہوں نے حضرت عمر سے معذرت کرنے اور مشورہ لینے کے لئے حضرت عمر کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سوار کے آنے تک لوگوں کورو کے رکھو۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شِبْلِ بْنِ عَوْفٍ :كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ ، وَكَانَ

(٣٣٣٦٢) حضرت اساعيل فرماتے ہيں كشبل بن عوف اہل قادسيدين سے بين اور دا زھى كوزردكرتے تھے۔

( ٣٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مِلْحَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ ثُرُوَانَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ أَمِيرَ الْمَدَائِنِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَا زَيْدُ ، قُمْ فَذَكُرْ قَوْمَك.

( ۳۲۴ ۲۳ ) حضرت سلمان مدائن کےامیر تھے۔ جمعے کے دن وہ فر ماتے کدا سے زیداٹھواورا پی قوم کونصیحت کرو۔

( ٣٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ابْنِ أَمُّ مَكْتُومٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ دِرْعْ سَابِغْ.

(۳۳۴ ۱۳۳) حفرت انس پہنٹو فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ابن ام مکتوم پر ایک لمبی جا در تھی۔

( ٣٤٤٦٥ ) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسِيَّةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۳۳۳۷۵) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان موزوں پرمسح کے بارے میں

( ٣٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، أَوْ مِهْرَانَ ، أَوْ بَغْضِ تِلْكَ الْمُشَاهَدِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ ، فَرَرْتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا ، أَنَا فِنَتُك.

(٣٣٣٦٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كدايك آدى قادسيد يا مبران كى جنگ سے فرار ہوااور حضرت عمر كے پاس آيا اوراس نے عرض کیا کہ میں ہلاک ہوگیا، میں میدانِ جنگ ہے گرار ہوگیا۔حضرت عمر نے اس سے فر مایا ہرگز نہیں میں تنہاری مد د کروں گا۔

( ٣٤٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ ، قَالَ :أَذْرَكُتُ أَلْفَيْنِ مِنْ يَنِي أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي ٱلْفَيْنِ ٱلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ رَايَاتِهِمْ فِي يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ.

(٣٣٣٧٧) حضرت ماك بن حرب فرماتے ہيں كه بنواسد كے دو ہزارلوگ قادسيه كی لڑائی ميں شر يک تصادران كے جھنڈ ہے مجد والے ہاک کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ ، قَالَ : سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ أَذْرَكُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَسُلَمْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَيْتُ إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ ، وَلَمْ أَلْقَهُ ، وَغَزَوْتُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ غَزَوَاتٍ ، شَهِدْتُ فَنْحَ

الْقَادِسِيَّةِ، وَجَلُولَاءَ، وَتُسْتَرَ، وَنَهَاوَنُد، وَالْيَرْمُوكَ، وَآذَرْبَيْجَانَ، وَمِهْرَانَ، وَرُسْتُمَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَنَتْرُكُ الْوَدَكَ، فَسَأَلْتَهُ عَنِ الظُّرُوفِ؟ فَقَالَا :لَمْ نَكُنْ نَسُأَلُ عَنْهَا، يَعْنِي طَعَامَ الْمُشْرِكِينَ.

(ابن سعد ۱۲۸ مسند ۲۲۸)

(۳۴۴۷۸) حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کہ بیج نے ابوعثان نہدی ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول الله مُؤْفِظَةَ کا زمانہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں رسول الله مُؤُفِظَةَ کے زمانے میں اسلام لایا تھا اور تین مرتبہ آپ کی طرف زکو ہ بھی مجوائی تھی ،کیکن میری حضور سے ملا قات نہیں ہوئی۔ میں نے حضرت عمر وزائیز کے زمانے میں مختلف کڑا ئیوں میں حصد لیا، میں قادسیہ، جلولائے، تستر،

( ٣٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَائِلُهُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ضُرِبَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لِلْعَبِيدِ بِسِهَامِهِمْ كَمَا ضُرِبَ لِلْأَخُرَارِ.

(۳۳۳۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قادسیہ میں آزادلوگوں کی طرح غلاموں کوبھی حصہ دیا گیا تھا۔

( ٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ وَفُدُ الْفَادِسِيَّةِ حَبَسَهُمْ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ ، ثُمَّ أَذَنَ لَهُمْ ، قَالَ :تَقُولُونَ :الْتَقَيْنَا فَهَزَمْنَا ، بَلِ اللَّهُ الَّذِى هَزَمَ وَفَتَحَ.

(۳۳۳۷۰) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب قادسیہ کاوفد آیا تو حضرت عمر خاٹنو نے تین دن تک انہیں ملا قات کی اجازت نہ دی ، میں نہ

پھرانہیں اجازت دی تو فر مایا کہتم کہتے ہو کہ ہم کڑے اور ہم نے دشمن کوشکست دی حالا نکہ فتح اور شکست دیے والا تو اللہ ہے۔

( ٣٤٤٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهُرَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جميعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : ضَهِدُتُ جَلُولَاءَ فَابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَدِمْتُ بِهَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَلُتُ : ابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ ، احْتَفِظِي بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ قُلْتُ : ابْتَعْتُ مِنَ الْغَنَائِمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : يَا صَفِيَّةُ ، احْتَفِظِي بِمَا قَدِمَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجِي مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَيِّبٍ ؟ قَالَ : ذَاكَ لَكِ.

قَالَ:فَقَالَ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ لَوِ ٱنْطُلِقَ بِى إِلَى النَّارِ ، أَكُنْتَ مُفْتَدِكٌ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ،

قَالَ : فَإِنِّى كَأَنَّنِى شَاهِدُكَ يَوْمَ جَلُولَاءَ وَأَنْتَ تُبَايِعُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَكْرَمُ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنْ يُرَخَّصُوا عَلَيْكَ بِحِنَةٍ ، أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغُلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَمٍ ، وَإِنِّى قَاسِمٌ ، وَسَأْعُطِيكَ مِنَ الرَّبْحِ أَفْضَلَ مَا يَرْبَحُ رَجُلٌ هي مصنف ابن الب شيبرمتر جم (جلده ا) کي په ۲۲۵ کې ۲۲۵ کې کتاب البعوث والسرابا

مِنْ قُرَيْشِ ، أُعْطِيك رِبْحَ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًّا ، قَالَ : فَخَلَّى عَلَىَّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ دَعَا التُجَّارَ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِنَةٍ أَلْفٍ ، فَأَغْطَانِي ثَمَانِينَ أَلْفًا ، وَبَعَثَ بِثَلَاثُ مِنَةِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا إِلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ : اقْسِمْ هَذَا الْمَالَ بَيْنَ

· الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَابْعَثْ بِنَصِيبِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ. (ابوعبيد ٢٣٢)

(۳۴۷۷) حضرت مبداللہ بنعمر جھٹے فرماتے ہیں کہ میں جلولاء کی جنگ میں شریک ہوااور میں نے مال ننیمت سے جالیس بزار حاصل کئے۔ پھر میں نے وہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کئے ،انہوں نے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے مال ننیمت ے حاصل کئے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہا ہے صفیہ! جو چیز عبداللہ بن عمر لائے ہیں اس کی حفاظت کرو۔ میں تمہیں قتم ویتا ہوں کہ تم نے اس میں سے پچھنیں نکالنا۔انہوں نے کہاےامیرالمومنین!اگرکوئی چیزغیرطیب ہوتو؟ حضرت عمر نے فر مایا کہ وہتہارے

(۲) پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے فرمایا کہ اگر مجھے آگ کی طرف لے جایا جار ہا ہوتو کیاتم یہ چیز فدیہ دے کر مجھے چیزاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ضروراہیا کروں گا بلکہ ہروہ چیز جومیرے پاس ہومیں فدیے میں دے دوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فر مایا کہ جلولاء کی جنگ میں لوگوں نے تمہارا خیال رکھا،تمہارے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ بیعبداللہ بن عمر میں،

رسول الله مِلَوْفَقَعْ کے صحالی میں۔امیر المونین کے بیٹے ہیں،ان کے معزز ترین فرد میں اور آپ واقعی ایسے ہیں۔وہ آپ کوسودرہم کی رعایت کریں بیانبیں زیادہ پند ہاس بات ہے کہ وہ آپ ہے ایک درہم زیادہ وصول کریں۔ میں تقسیم کرتا ہول میں تمہیں قریش کے برآ دمی سے زیادہ نفع دول گا۔ پھرآ پ نے تاجروں کو بلایا اوران کی چیزیں جارلا کھ کی ﷺ دیں۔حضرت عبدالقدین ممر فر ماتے ہیں کدانہوں نے مجھے ای بزار دیئے اور تین لا کہ ہیں ہزار حضرت سعد کو بھجوا دیئے اور فر مایا کہ یہ مال ان مجاہدین میں تقسیم

كردوجوجنگ يين شريك تصاران مين عے وئى مر چكاموتواس كے ورشكود عدور ( ٣٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ سَعْدٌ جَلُولَاءَ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ أَلْفٍ ، قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ آلَافِ مِثْقَالَ ، وَلِلرَّاجِلِ أَلْفَ مِثْقَالِ.

(٣٣٣٧٢) حضرت معنى فرماتے بیں كه جب حضرت سعد نے جلولاء كو فتح كيا تو مسلمانوں كولا كھوں كے حساب سے مال نيبمت

حاصل ہوا۔ آپ نے گھڑ سوار کو تین ہزاراور پیدل کو ایک ہزار مثقال عطافر مائے۔

( ٣٤٤٧٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بِغَنَانِمَ مِنْ غَنَائِمٍ جَلُولَاءً ، فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَجَعَلَ يَفُسِمُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَن ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ٱكْسُنِي خَاتَمًا ، فَقَالَ :اذْهَبْ إِلَى أَمْكَ تَسْقِيك شَرْبَةً مِنْ سَوِيقِ ، قَالَ :فَوَاللهِ مَا أُعْطَانِي شَيْنًا.

(۳۲۳۷۳)حضرت اسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جلولاء کا مال غنیمت لا یا گیا اس میں سونا اور حیا ندی بھی موجود تتھے۔

الم المستنداين الي شيرمتر جم (جلدوا) كي ١٩٦٧ كي ١٩٦٧ كي كناب السعوت والسرابا

آ پ وہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرر ہے تھے کہان کےایک بیٹے جن کانام عبدالرحمٰن تھا، وہ آئے اورعرض کیاا ہےامیرالموشین! مجھے ایک انگوخی دے دیجئے ۔حضرت عمرنے ان سے فرمایا کہانی ماں کے پاس چلے جاؤوہ تہہیں۔تو کا شربت پلائے گی۔ آپ نے

( ٣٤٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمُ صَاحِبَ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،

عِنْدَنَا حِلْيَةٌ مِنْ حِلْيَةِ جَلُولاً ءَ ، وَ آنِيَةُ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ ، فَرَ فِيهَا رَأْيَك ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتِنِي فَارِغًا فَاذَنِّي ، فَجَاءَ

يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَاكَ الْيَوْمَ فَارِغًا ، يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَبُسُطُ لِي نِطْعًا فِي الْجِسْرِ ، فَبَسَطَ لَهُ نِطْعًا ،

ثُمَّ أَتَى بِذَلِكَ الْمَالِ ، فَصُبَّ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّك ذَكَرْتَ هَذَا الْمَالَ ، فَقُلْتَ : ﴿ وَأَيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْكِنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾ وَقُلْتَ :

﴿لِكُيْلَا تُأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمَ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا ، اللَّهُمَّ أَنْفِقُهُ فِي حَقٌّ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ.

(۳۳۳۷)حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن ارقم مسلمانوں کے بیت المال کے امیر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ سے عرض کیا کہ اے امیر المونین! ہمارے پاس جلولاء کا زبور اوروہاں کے سونے وچاندی کے برتن ہیں۔ان کے ہارے میں اپٹی رائے فرماد بیجئے -حضرت عمر دیا ٹٹونے فرمایا کہ جبتم مجھے فارغ دیکھوتو اس بارے میں بتانا۔ایک دن وہ حاضر

ہوئے اور کہا کہا ہے امیر المونین! آج آپ فارغ ہیں۔حضرت عمر نے فرمایا کہا یک چٹائی بچھاؤ۔ ایک چٹائی بچھائی گئی اوراس پروہ

سارا مال ڈالا گیا۔حضرت عمر جین ﷺ اس کے یاس کھڑے ہوئے اور فر مایا کداے اللہ تو نے اس مال کا ذکر کیا ہے اور تو نے فر مایا ہے

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ اورتو نےفرمایا ہے ﴿لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ، وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمَ﴾ اكالله جاركبس مِن ينبيس بكه بم اس چيز پرخوش نه بول جوتونے ہمارے لیے مزین فرمائی ہے۔اے اللہ اسے حق کے راہتے میں خرچ فرمااور میں اس کے شرسے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

( ٣٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَعْوَنَةَ الْعَامِرِيّ. قَالَ: أَصَبْتُ قَبَاءٌ مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاج يَوْمَ جَلُولَاءَ ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَٱلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي ، فَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ :َنَعَمُ ، قَالَ :بِكُمْ ؟ قُلْتُ :بِثَلَاثِ مِنَةِ دِرْهَمِ ، قَالَ :إِنَّ ثَوْبَك لَا يَسْوِى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذْتُهُ ، قُلْتُ :قَدْ شِنْتُ ، قَالَ :فَأَخَذَهُ.

( ۳۳۳۷ ) حضرت سمرہ بن جعونہ عامری فرماتے ہیں کہ مجھے جلولاء کی لڑائی میں رکٹیم کی بنی ہوئی اورسونے کی کڑھائی شدہ ایک قباء

ملی۔ میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا اورا ہے اپنے کندھے پر رکھا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر مذافعہ کے پاس ہے گر راتو انہوں نے مجھ

ے پوچھا کہ کیاتم اس قباء کو بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا توانہوں نے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے۔ میں نے کہا کہ تین مودرہم میں۔انہوں نے فرمایا کہ تمہارا یہ کپڑااتنے کانہیں ہے۔اگرتم چاہوتو میں لےلوں۔میں نے کہامیں چاہتا ہوں پھرانہوں نے وہ قباء لے لی۔

٣٤٤٧٦) حَدَّثَ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتِيَ عُمَرُ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ ٱلْفِ ٱلْفِ ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ.

عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعُدٌّ فِي ذَلِكَ وَنَحُنُ بِجَلُو لاَءَ. ٣٢٢٧٤) حضرت عَمَ بن اعرج فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر الله عنصوزوں پرمسح كے بارے میں سوال كيا

؟ آ انہوں نے فرمایا کہ جلولاء میں میرے اور حضرت سعد کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوا تھا۔ ۲٤٤٧٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ وِ قَاءِ بُنِ إِیكسِ الْأَسَدِیّ ، عَنْ أَبِی ظَهْیان ، قَالَ : کُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِی

غُزَاةٍ، إِمَّا فِى جَلُولَاءَ، وَإِمَّا فِى نَهَاوَنُد، قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ وَقَدْ جَنَى فَاكِهَةً، فَجَعَلَ يَفْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَمَرَّ سَلْمَانُ فَسَبَّهُ، فَرَدَّ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ لَا يَغْرِفُهُ، قَالَ : فَقِيلَ : هَذَا سَلْمَانُ، قَالَ : فَلَرَجُعَ إِلَى سَلْمَانَ يَغْتَذِرُ إِلَيْهِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ قَالَ : ثَلَاثٌ ؛ مِنْ عَمَاك إِلَى هُذَاك ، وَمِنْ فَقُوكَ إِلَى غِنَاك ، وَإِذَا صَحِبْتَ الصَّاحِبَ مِنْهُمْ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِكَ ،

وَیَوْ کُبُ دَابِیَّنَکَ فِی أَنْ لَا تَصْرِ فَهُ عَنْ وَجُهِ یُرِیدُهُ. ۳۳۷۷۸) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضرت سلمان دائٹنے کے ساتھ تھے۔وہ جلولاء کاغزوہ تھا یا نہاوند کا۔ یک آ دمی نے وہاں کی باغ ہے کچھ پھل تو ڑے تھے،اور اپنے ساتھیوں میں تقییم کررہا تھا۔وہ حضرت سلمان زنٹیؤ کے پاس سے گن اقد حضرے سلمان میں اور اس مرد کھوں کا مرد حضرت سلمان کے ماری و تران ماری سے نہیں میں ان میں کس میں تھا کہ

یں اور مصرت ملمان نے اسے برا بھلا کہا۔ وہ حضرت سلمان کو جانتا نہ تھا لبندا اس نے جوابا نہیں برا بھلا کہا۔ اسے کسی نے بتایا کہ ۔ حضرت سلمان میں۔ پھروہ حضرت سلمان کے پاس گیا اور ان سے معذرت کی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے ابوعبداللہ! ہمارے ۔ ا

کے اہل ذمہ کی املاک میں سے کتنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین چیزیں جمہارے نابینا پن سے تمہاری ہدایت تک ہمہارے تقر سے تمہارے غنا تک اور جب تم ان میں کسی کا ساتھ اختیار کروتو ان کے کھانے میں سے کھاؤ اور وہ تمہارے کھانے میں سے

کھائے ۔اوروہ تمباری سواری پرسوار ہواورتم اس کواس جگہ سے ندرو کو جہاں وہ جاتا جا ہتا ہے۔ کھانے ۔اوروہ تمباری سواری پرسوار ہواورتم اس کواس جگہ سے ندرو کو جہاں وہ جاتا جا ہتا ہے۔

# (٥) فِي تَوجِيهِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى نَهَاوَنْدَ

### حضرت نعمان بن مقرن کی نهاوند کی جانب روانگی کابیان

( ٣٤٤٧٩ ) حَدَثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَانِدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ الْجَوْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى اَبْعَ مُقَرِّنَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْصِرُ ، وَأَنَّ كُلَيْبِ الْجَوْمِيُّ ، قَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ الْشَيْعَ الْمَعْرَبُوهُ أَنْهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ ذِكُو إِلَّا نِهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرَّن ، قَالَ : فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ أَغْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَلَيْعِ اللّهِ ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ نَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالَ : فَلَيْعَ اللّهِ ، فَقَالَ : مَا بَلَغَكُمْ عَنُ فَهَاوَلُد وَابْنِ مُقَرِّن ، قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ ، قَالَ : فَلَيْعَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَا فُلاَنُ بُنُ فُلَانَ الْفُلانِي ، فَقَالَ : مَا بَلَغُكُمْ عَنُ ذَكُولُو نَهُ وَلَيْ وَاللّهِ ، فَقَالَ : مَا بَلَغُولُهُ وَرَابُولِهِ ، حَتَّى نَزَلْنَا مُوْضِعَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا الْرَيْحُلُنَا إِلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ ، حَتَّى نَزَلْنَا مُوْضِعَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا الْرَيْحُلُنا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ، حَتَّى نَزَلْنَا مُوْضِعَ كُذَا وَكُذَا ، فَلَمَّا الْرَعْرَاقِ مَا أَلْ الْفُلَانِي ، فَهَا لَا بَاللّهِ مَا أَذْرِى ، قَالَ : لَكِنَّى أَفْهَا مُوسِعَ كُذَا وَكُذَا ، فَعَذَ مَا أَلْهِ ، مَا أَذْرِى ، قَالَ : لَكُنِّى أَفْهَا وَكُذَا مِنَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لاَ وَاللّهِ ، مَا أَذْرِى ، قَالَ : ذَاكَ يَوْمُ كَذَا وَكُذَا مِنَ الْجُمُعَةِ ، وَلَعَلَكَ أَنْ تَكُونَ لَقِيتَ مَنَالِكُ مُو أَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْجُمُعَةِ ، وَلَعَلَكَ أَنْ تَكُونَ لَقِيتَ مَنْ الْمُورِي مَا اللّهِ مَا أَذِي كَا الْكُورَى لَقِيتَ مَنَا لِكَ مُو فَالَ الْكُورَ لَقِيتَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مَا أَنْ تَكُونَ لَقِيتَ مَنَا لَكُونَ لَقِيتَ الْمُؤْمَ وَلَالَ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِقًا اللّهُ مُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں جنگ ہوئی ہے،اللہ نے دشمن کوشکست دے دی اورا بن مقرن شہید ہو گئے۔خدا کی قتم میں نہاوند اور ابن مقرن کونبیں جانتا۔حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کون سا دن تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر بناٹوزنے فرمایا کہ تم نے کس کس جگہ قیام کیا ہے۔ مجھےا پنے قیام کی جگہیں بتاؤ۔اس نے کہا کہ ہم فلاں دن نکلے تھے اور ہم

پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں۔ ہم نے کہا کہ و ہاں لوگوں

مستف ابن البي شيرم (جلده) في مستف ابن البي شيرم (جلده) في مستف ابن البيعوث والسرابا

نے فلاں فلاں جگہ قیام کیا تھا۔اس طرح دن کومعلوم کرلیا گیا۔حضرت عمر نے اس سے فر مایا کہ شایدتم جنوں کے کسی قاصد سے ملے تھے۔ پھر پچھ عرصہ کز را تو نہاوند کی خبرآ گئی اوروہ جنگ ای دن ہوئی تھی۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ نَهَاوَنُد وَخَبَرَ اللهُ وَاللهُ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ اللهُ وَخَبَرَ اللهُ وَخَبَرَ اللهُ وَاللهُ عَلَى عُمَرَ خَبَرَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّالِ وَاللّهُ وَال

النَّعْمَانِ ، فَجَعَلَ یَسْتَنْصِرُ. • ۳۳۴۸) حضرت کلب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے باس نماونداور حضرت نعمان بن مقرن کی خبرآنے میں دبرہوگئی تو آپ

( ٣٣٢٨) حضرت كليب فرماتے بين كه حضرت عمر كے پاس نهاونداور حضرت نعمان بن مقرن كى خبرآنے ميں دير بهو كئ تو آپ لوگوں سے اس بارے ميں مدوطلب كرتے تھے۔ ( ٣٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُدْدِكِ بْنِ عَوْفٍ الْأَحْمَسِيّ ،

وَلَى : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ آتَاهُ رَسُولُ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّن ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ ؟ قَالَ : فَذَكَّرُوا عِنْدَ عُمَرَ مَنْ أَصِيبَ يَوْمَ نَهَاوَنْدَ ، فَقَالُوا : قُتِلَ فُلَانٌ وَفَلَانٌ ، وَآخَرُونَ لَا نَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ ، قَالُوا : وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، يَغْنُونَ عَوْفَ بْنَ أَبِي حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيَّ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بُنُ عَوْفٍ : ذَاكَ

مَنْ اصِيبَ يُومُ لَهُ وَلَدُ ، فَقَالُوا ؛ فِيلَ قَالَ وَقَالُ ، وَاحْرُونَ لَا تَعْرِفُهُمْ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بُنُ عَوْفٍ : ذَاكَ قَالُوا : وَرَجُلْ شَرَى نَفْسَهُ ، يَغْنُونَ عَوْفَ بْنَ أَبِي حَيَّةَ أَبَا شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيَّ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بُنُ عَوْفٍ : ذَاكَ وَاللّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولِئِكَ ، وَلَكِنّهُ وَاللّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولِئِكَ ، وَلَكِنّهُ مِنَ اللّهِ عَلِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَهُ أَلْقَى بِيَكَيْهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ أُولِئِكَ ، وَلَكِنّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یشر ب حتی مات. (۳۴۸۸) حفزت مدرک بن عوف اتمسی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس تھا کدان کے پاس حضرت نعمان بن مقرن کا قاصد آیا۔ حضرت عمر نے اس سےلوگوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے نہاوند کی جنگ میں شہید ہونے والے مجاہدین کا تذکرہ کیا۔ اور بتایا کہ فلاں بن فلاں شہید ہو گئے اور کچھاور لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت عمر نے فر مایالیکن التدانہیں جانتا ہے۔ اس جنگ کے بعض مینی شاہدین نے بتایا کہ ایک آ دمی بہت بہاوری سے لڑا جس کا نام عوف بن ابی حید ابو شبیل احمی ہے۔ بین کر

اس جنگ کے بعض مینی شاہدین نے بتایا کہ ایک آ دمی بہت بہادری سے لڑا جس کا نام عوف بن ابی حیہ ابو شبیل انمس ہے۔ یہ ن کر مدرک بن عوف نے کہا کہ خدا کی قتم! اے امیر المونین وہ میرے ماموں ہیں۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ بیلوگ جھوٹ بولتے ہیں۔انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کوخرید لیا۔حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ جب وہ زخمی ہوئے تو روزہ کی حالت میں تھے۔ان میں زندگی کی رمتی باقی تھی۔انہیں یانی پیش کیا گیا لیکن

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِى.

انہوں نے پینے سے انکار کردیا اور اس حال میں انتقال کر گئے۔

(۳۳۲۸۲) حَصرَت ابوعَثَّانِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رہا ٹیو کے پاس نعمان بن مقرن کی شہادت کی خبر لایا تو آپ نے سر پر ہاتھ رکھااور رونا شروع کر دیا۔

المعنف ابن الي شيّب متر جم (جلده) في المعرف والسرابا ( ٣٤٤٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : إِنَّى

لَّا ذُكُّرُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حِينَ نَعَى النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّن. (٣٢٨٨٣) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كه مجص ياد ب كه جب حضرت عمر بن خطاب ولأنوزك ياس حضرت نعمان برو

مقرن کی شیادت کی خبر آئی۔

( ٣٤٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُن أَبِي يَعْقُوبَ

عَنْ بِشُو بْنِ شَغَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، قَالَ :َّلَمَّا كَانَ حَيْثُ فُتِحَتْ نَهَاوَنْد ، أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ

سَبَايَا مِنْ سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَأْسُ الْجَالُوتِ يُفَادِى سَبَايَا الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ جَارِيَةً بُسْرة صَبِيحَة ، قَالَ : فَأَتَانِي ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَى هَذَا الإِنْسَان عَسَى أَن

يُثَمِّنَ لِي بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَلَخَلَ عَلَى شَيْحِ مُسْتَكْبِرٍ لَهُ تُرْجُمَانٌ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ

سَلُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ، هَلُ وَقَعَ عَلَيْهَا هَذَا الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ :وَرَأَيْتُهُ غَارٌ حِينَ رَأَى حُسْنَهَا ، قَالَ :فَرَاطَنَهَا يِلِسَا

فَفَهِمْتِ الَّذِي قَالَ ، فَقُلُتُ لَهُ :أَتْمُت بِمَا فِي كِتَابِكَ بِسُؤَالِكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا وَرَاءَ ثِيَابِهَا ، فَقَالَ لِي

كَذَبْتَ ، مَا يُدْرِيك مَا فِي كِتَابِي ؟ قُلْتُ :أَنَا أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ :أَنْتَ أَعْلَمُ بِكِتَابِي مِنِّي ؟ قُلْتُ :أَا

أَعْلَمُ بِكِتَابِكَ مِنْك ، قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، قَالَ : فَانْصَرَفْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ :فَبَعَتَ إِلَىَّ رَسُولًا بِعُزْمُةٍ لتيَأْتِينِي ، قَالَ :وَبَعَتَ إِلَىَّ بِذَابَّةٍ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ لَعَمْرُ اللهِ احْتِسَام

رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَحَبَسَنِي عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، أَقُرَأُ عَلَيْهِ الْتَوْرَاةَ وَيَدْكِى ، قَالَ :وَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ وَاللَّهِ لَهُوَ النَّبِمَ الَّذِى تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لِيِّ :كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْيَهُودِ ؟ قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إنَّ الْيَهُودَ لَنْ يُغْنُوا عَنْد

مِنَ اللهِ شَيْئًا ، قَالَ :فَغَلَبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ. (بخاري ٣١٥٩) (۳۳۴۸۴) حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب نہاوند فتح ہوا تو بہت ہے جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ایک مالد ا

شخص ان قیدیوں کا فدید و ہے کرانہیں چھڑار ہاتھا۔ ایک مسلمان کوایک بہت خوبصورت ادر جوان باندی ملی تھی۔ وہ میرے یاس آ اوراس نے کبا کہ میرے ساتھ اس مالدار کی طرف چلوشا بیروہ مجھے اس باندی کی قیت دے۔

(۲) چنانچ میں اس کے ساتھ چلا ،ہم ایک مغرور بوڑھے کے پاس پینچے جس کا ایک ترجمان تھا۔ اس نے اپنے ترجمان سے ک

کہ اس باندی ہے سوال کروکہ کیا اس عربی نے اس ہے جماع کیا ہے؟ وہ اس باندی کے حسن کود کچھ کرغیرت میں آگیا تھا۔اس نے

باندی سے اپن زبان میں کچھ مجبول بات کی جے میں مجھ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے اس باندی سے اس کی خفیہ بات کے

بارے میں سوال کر کے اپنی کتاب کی روشنی میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔اس نے مجھ سے کہا کہتم حصوث بولتے ہو ہمہیں کیا معلوم کہ میری کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے کہا کہ کیاتم میری کتاب کو مجھ مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ا ) في المسالية ا

زیادہ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں تمباری کتاب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔اس نے بوچھا کہ یکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ پھراس دن میں واپس آگیا۔

کہ پھر میں یہود کا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کسی کا منہیں آ کیتے۔ بہر حال اس پر بدختی غالب آگئی اور اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کرویا۔

( ٣٤٤٨٥) حَدَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزْنِيِّ ، عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرُمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصُبَهَانَ وَآذَرُ بَيْجَانَ ، فَالَ الْمُنْ الْمُؤْنِيِّ ، عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْهُرُمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصُبَهَانَ وَآذَرُ بَيْجَانُ الْخَطَابِ شَاوَرَ الْهُرُمُزَانِ فِي فَارِسَ وَأَصُبَهَانَ وَآذَرُ بَيْجَانَ ، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ اللهِ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن اللَّهُ اللهِ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن اللهُ الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا هُو بِالنَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن اللهِ الْمُسْرِيلَةُ ، فَالَى : مَا أُدَانِي إِلاَّ مُسْتَعْمِلُك ، قَالَ : أَمَّا جَابِيًا فَلا ، وَلَكِنُ

غَازِيًّا ، قَالَ : فَإِنَّك غَازٍ ، فَوَجَّهَهُ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَمُدُّوهُ. قَالَ :وَمَعَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَمْرُو

بُنُ مَعْدِى كَرِبَ، وَحُذَيْفَةُ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَالْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ. قَالَ : فَأَرْسَلَ النَّعْمَانُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ ، وَهُو يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحَاجِبَيْنِ ، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهَرَهُمْ ، فَقِيلَ لِذِى الْحَاجِبَيْنِ ، إِنَّ رَسُولَ الْعَرَبِ هَاهُنَا ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ؟ أَفْعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْكِ وَهَيْنَةِ الْمُلْكِ ، أَوُ أَقْعُدُ لَهُ فِى هَيْنَةِ الْحَرْبِ ؟ فَالُوا : لا ، بَلَ الْقَعُدُ لَهُ فِى بَهْجَةِ الْمُلْك ، فَقَعَدَ عَلَى الْمُلُكِ وَهَيْنَةِ الْمُلْكِ ، قَوْ طَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُةُ الذَّهِبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُةُ الذَّهِبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُةُ الذَّهِبِ سَرِيرِهِ ، وَوَضَعَ النَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ سِمَاطَيْنِ ، عَلَيْهِمَ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُهُ الذَّهِبِ وَاللَّيْبَعِ وَ الْمَعْرَةِ ، فَأَحَذَ بِضَيْعِهِ رَجُلَانِ ، وَمَعَهُ رُمُحُهُ وَسَيْفُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَطُعُنُ بِرُمُحِهِ فِى بَيْهَمَ الْوَرَالُ عُلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِكُ مُ مُوعً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمَلُ الْعُرَبِ أَصَابَكُمْ جُوعٌ وَجُهُدٌ ، فَجِنْتُمْ ، فَإِنْ شِنْتُمْ مِرْنَاكُمْ وَرَجَعْتُهُمْ . وَالتَّرْجُمَانُ يُتَوْجُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَدَالِ الْعُرْبُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِلِ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُومُ الْمُؤَلِي الْمُؤْمِ وَالْعَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْعَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْعَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُكُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْ

معشر العربِ اصابكم جوع وجهد، فجِئتم، فإن شِئتم مِرنا كم ورجعتم. قَالَ : فَتَكَلَّمَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنَّا أَذِلَةً يَطَوْنَا النَّاسُ وَلَا نَطَوْهُمْ ، وَنَأْكُلُ الْكِلاَبِ وَالْجِيفَةَ ، وإِنَّ اللَّهَ ابْتَعَتْ مِنَّا نَبِيًّا ، فِي شَرَفٍ مِنَّا ، أَوْسَطَنَا حَسَبًا ، وَأَصْدَفَنَا حَدِيثًا ، قَالَ : فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، فَأَخْبَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَجَدُنَاهَا كَمَا قَالَ ، وَإِنَّهُ وَعَدَنَا فِيمَا وَعَدَنَا أَنَا سَنَمُلِكُ مَا هَاهُنَا وَنَغْلِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنِّى أَرَى هَاهُنَا بَزَّةً وَهَيْنَةً ، مَا أَرَى مَنْ خَلْفِي بِتَارِكِيهَا حَتَّى يُصِيبُوهَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَتُ لِى نَفْسِى : لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَكَ فَوَثَبْتَ فَقَعَدْتَ مَعَ الْعِلْجِ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَجَعَلُوا يَطُوونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَدْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَيْدِيهِمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّا لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنَّ الرَّسُلُ لَا يُفْعَلُ هِذَا بِرُسُلِكُمْ ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ ، أَوْ اسْتَحْمَقْتُ فَلَا تُوَاخِذُونِي ، فَإِنَّ الرَّسُلُ لَا يُفْعَلُ بِهِمْ هَذَا.

فَقَالَ الْمَلِكُ : إِنَّ شِنْتُمْ قَطَعْنَا إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ قَطَعْتُمْ إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لا ، بَلْ نَحُنُ نَقُطعُ إِلَيْكُمْ ، قَالَ : فَقَطَعْنَا إِلَيْهِمْ فَتَسَلْسَلُوا كُلَّ حَمْسَةٍ ، وَسِنْعَةٍ ، وَسِنَّةٍ ، وَعَشَرَةٍ فِي سِلْسِلَةٍ ، حَتَّى لاَ يَفِرُّوا ، فَعَرْنَا إِلَيْهِمْ فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدْ أَسْرَعَ فِي النَّاسِ ، قَدْ خَرَجُوا ، فَصَافَفْنَاهُمْ ، فَرَشَقُونَا ، حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ : إِنَّهُ قَدْ أَسْرَعَ فِي النَّاسِ ، قَدْ خَرَجُوا ، فَدُ أَسْرَعَ فِيهِمْ ، فَلَوْ حَمَلْتَ ؟ قَالَ النَّعْمَانُ : إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ ، وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى قَدُ وَلَيْقُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى قَدُولَ الشَّمْ ، وَلَكِنُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، انْتَظَرَ حَتَّى تَذُولُ الشَّمْسُ ، وَتَهُبَ الرِّيَاحُ ، وينُولَ النَّصْرَ.

ثُمُّ قَالَ : إِنِّهُ هَا لَوْالِهُ مَا النَّانَةُ فَالَ النَّالَةُ فَلَا اللهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّانَ اللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبُّ الرِّيَاحُ، ويَنُولَ النَّصْرَ.

ثُمَّ قَالَ : إِنِّى هَازٌ لِوَائِى ثَلَاكَ هَزَّاتٍ ، فَأَمَّا أَوَّلُ هَزَّةٍ فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَلَيْتَوَضَّا ، وَأَمَّا النَّانِيَةُ نَظَرَ رَجُلٌ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمَّ مِنُ سِلَاحِهِ ، فَإِذَا هَزَزْتُ النَّالِئَةَ فَاحْمِلُوا ، وَلاَ يَلُوينَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ قُتِلَ النَّعْمَانُ فَلاَ يَلُوينَ عَلَيْهِ أَحَد ، وَإِنِّى دَاعِى اللَّه بِدَعُوةٍ ، فَأَفْسَمْتُ عَلَى كُلُّ الْمِوعِ مِنْكُمْ لَمَّا أَمَّنَ عَلَيْهَا ، النَّعْمَانُ الْيُومَ الشَّهَادَة فِى نَصْرٍ وَفَتْحِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاتُ هَزَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاتُ هَزَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاتُ هَزَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ : وَهَزَ ثَلَاثُ هَزَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَّنَ الْقُومُ ، قَالَ الْمَعْلَى الْرَّجُلَ شَعِلَ عَلَيْهِ ، وَأَعُلَمْتُ عَلَيْهَ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ صَوِيعٍ ، قَالَ مَعْقِلٌ : فَأَتَمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَا تَعْمَلُكُ الرَّجُلُ شَعِلَ النَّاسُ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ صَوِيعٍ ، قَالَ مَعْقِلٌ : فَأَتَمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَا عَلَيْهُ ، قَالَ : فَحَمْلُ وَحَمْلُ النَّاسُ ، قَالَ : وَكَانَ أَوْلَ صَوِيعٍ ، قَالَ مَعْقِلٌ : فَأَتَمْتُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمْتُ عَلَمُ الرَّجُلُ شَعْلَ الْوَالَ مَعْقِلُ الرَّجُلُ شَعْلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَكُ الرَّجُلُ شَعْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَمْتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَتُ مَكَانُهُ ، فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَتُ مُكَانَهُ ، فَالَ : وَوَقَعَ ذُو الْحَاجِبَيْنِ عَنْ بَعْلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ ، فَانْشَقَ بَطُنُهُ ، فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَتَتُ مَالِهُ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْتُ الْمُعْرَالُ الْمُسْلِمِينَ ، فَاتُمَ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْمُنْ الْفَالُمُ الْمُسْلِمِينَ ، فَالَمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْعَلَى الْمُعْلَقِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

قَالَ : وَوَقَعُ ذُو الْحَاجِبَيْنِ عَنَ بَعَلَةٍ لَهُ شَهُبَاءَ ، فَانَشَقَّ بَطَنَهُ ، فَفَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَاتَيْتُ مَكَانَ النَّعْمَانِ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَاتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَعَسَلُتُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : مَعُقِلُ بُنُ يَسَارٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّعُمَانِ ؟ قُلْتُ : فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : لِلّهِ الْحَمْدُ ، الْحَبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، وَفَاصَتْ نَفْسُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسُلُوا إِلَى ابْنِ أُمْ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ النَّعُمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ النَّاسُ إِلَى الْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : فَأَرْسُلُوا إِلَى ابْنِ أُمْ وَلَدِهِ : هَلْ عَهِدَ إِلِيكَ النَّعْمَانُ عَهُدًا ، أَمْ عِنْدَكَ كَتَابٌ ؟ قَالَ : سَفُطٌ فِيهِ كِتَابٌ ، فَاخُرُجُوهُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنْ قَتِلَ النَّعْمَانُ فَقُلانٌ ، وَإِنْ قَيْلَ فُلانٌ عَهُدًا . أَمْ عِنْدَكَ كَتَابٌ ؟ قَالَ : سَفُطٌ فِيهِ كِتَابٌ ، فَاخُرُجُوهُ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنْ قَيْلَ النَّعْمَانُ فَقُلانٌ ، وَإِنْ قَيْلَ فُلانٌ . وَإِنْ قَيْلَ فُلانٌ . وَإِنْ قَيْلَ فُلانٌ . وَإِنْ قَيْلَ فُلانٌ . وَإِنْ قَيْلَ فُكُنَ اللّهُ عَمْمَانَ ، قَالَ : هَا فَعَلَ النَّعْمَانُ فَقُلَ : وَقِيلَ هُ فَلَانٌ عَلَى اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ، فَالَ : لاَ تَعْلَمُهُمْ ، لَكِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُمْ .

ي مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۱۰ ) كي المسلم الم

(۳۳۴۸۵) حضرت معقل بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر پڑاٹھونے ہرمزان سے فارس ،اصبہان اور آ ذر بانیجان کے بارے میں مشورہ کیا۔انہوں نے کہا کہ اصبان کی مثال سرکی ہے اور فارس اور آذر بانیجان کی مثال بازوؤں کی ہے۔اگر آ یا ایک بازوکو کاٹ دیں گے تو سر دوسرے باز و کے سبارے باتی رہے گا اوراگر آپ سر کو کاٹ دیں گے تو باز وخود بی گر جا کمیں گے۔ بھر حصرت مر دن فر متجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت نعمان بن مقرن نماز پڑھ رہے ہیں۔آپ ان کے قریب بیٹھ گئے، جب انہوں نے نماز

وری کرلی تو حضرت عمرنے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں امیر بنانا جا ہتا ہوں۔انہوں نے عرض کیا کہ اگر کسی علاقے کا بنانا ہے تو میں راضی نہیں اورا گر جہاد پر بھیجنے کا بنانا ہے تو مجھے قبول ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ جہاد کے لئے امیر بن کر جاؤ گے۔ آپ نے انہیں روانه فرمایا اورابل کوفدے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ ان کے ساتھ زبیر بن عوام، عمرو بن معدی کرب، حضرت حذیف مغیرہ بن شعبہ،

بن عمراوراشعث بن قيس بھی تھے۔

۲) حضرت نعمان بن مقرن نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کوان کے بادشاہ کے پاس بھیجاجس کا نام'' ذوالحاجبین' تھا۔ا سے بتایا گیا کہ عربوں کا قاصد آ رہا ہے۔اس نے اپنے ساتھیوں سےمشورہ کیا کہ میں اس کے ساتھ بادشاہوں کے انداز میں بیٹھوں یا جنگجو کے انداز میں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہوں کے انداز میں جیٹھو۔ پس وہ اپنے تخت پر بیٹھااور اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کے شنراد ہے بھی اس کے آس پاس بیٹھ گئے جن کے کا نول میں بالیاں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اوران کے جسموں پرریشم کا باس تھا۔حضرت مغیرہ کو ملاقات کی اجازت ملی ،آپ کو دوآ دمیوں کے پہرے میں لایا گیا ،آپ کی تلوار اور آپ کا نیز ہ آپ کے

تھ میں تھے۔حضرت مغیرہ نے اپنے نیزے سے ان کے قالین میں سوراخ کردیئے تا کہ وہ اس سے بدفالی لیں۔وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دونوں کے درمیان ایک شخص تر جمان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہاے اہل عربتہمیں بھوک اور تکلیف نے ستایا ہاورتم ہماری طرف آلیکے ہو، اگرتم چا ہوتو ہم تمہیں مال دے کرواپس بھیج دیتے ہیں۔

(٣) معرت مغیرہ بن شعبہ نے گفتگو شروع کی ،اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور پھر فر مایا کہ ہم عرب ذلیل لوگ تھے۔لوگ ہم پر الم ڈھاتے تھے لیکن ہم کی پرظلم نہیں کرتے تھے۔ ہم کتے اور مردار کھاتے تھے۔ پھراللہ تعالی نے ہم میں ایک ایسے نی کومبعوث ِ مایا جن کی بعثت ہے جمیں عزت بخشی ،وہ خاندان کے اعتبار ہے سب ہے بہتر اور گفتگو کے اعتبار ہے سب ہے زیادہ سیج تھے۔

المدتعالیٰ نے اپنے نبی کودین عطافر مایا اور جو باتیں آپ نے فر مائیں و ہسب سچے ثابت ہوئیں ۔انہوں نے ہم سے ایک وعد ہ یبھی کیا تھا کہ فلال فلاں علاقے کے مالک بنیں گے اورلوگوں پر غالب آئمیں گے۔ میں تمہارے اس علاقے میں بہت زیب وزینت رآ رائش د کھےر ہاہوں اور جولوگ میرے پیچیے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے دستبردار نبیں ہوں گے۔ بھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ

کر میں چھلا نگ لگا کراس کے تخت پر بیٹھ جاؤں تو بیاس سے بدفالی لیں گے۔ پس میں نے چھلانگ لگائی اور بادشاہ کے ساتھا س

کے تخت پر جا میٹھا۔ وہ مجھے اپنی ٹانگوں سے مارنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے تھینچنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم تمہارے قاصدوں کے ماتھ ایبانہیں کریں گے۔اگریس نے نادانی کی ہوتوتم مجھے سز انددو کیونکہ قاصدوں کے ساتھ ایبانہیں کیاجا تا۔

هي مسنف انرا الي شيدمتر جم ( جلاوا ) كي مسنف انرا الي شيدمتر جم ( جلاوا ) كي مسنف انرا الي شيدمتر جم ( جلاوا ) (٣) بادشاہ نے کہا کہ اگرتم جا ہوتو ہمتم پرحملہ کریں اور اگرتم جا ہوتو تم ہم پرحملہ کر دو۔ میں نے کہا کہ ہمتم پرحملہ کریں گے۔ پس لوگ یانج ،سات ، حیماوردس کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے تا کہ بھاگ نہ کیس۔ہم ان کی طرف بڑھےاوران کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے ۔ وہ تیزی سے ہماری طرف دوڑے ۔حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا کہ وہ جلدی ہے آ گئے ہیں، وہ نگل یڑے ہیںاگرآ ہےملہ کردیں تو بہتر ہے۔حضرت نعمان نے کہا کہآ ہے بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں۔آ ہے رسول اللہ مُؤَنِّفَ ﷺ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا تھود یکھا ہے کہ آپ دن کے شروع جھے میں قال نہیں فرماتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا، ہوا چلے گئی اور مددنازل ہوتی تو پھرآپ قال کرتے تھے۔ (۵) پھرحضرت نعمان خافیز نے کہا کہ میں اپنا حجنٹر اتین مرتبہ ہلاؤں گا۔ جب میں پہلی مرتبہ ججنٹر ہے کو حرکت دوں برخض اپنی عاجت کو پورا کرکے وضو کر لے۔ جب میں دوسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَل تو ہر خفص اپنا ہتھیا را تھا لے اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈا ہلا وَں تو حملہ کردینا۔ کوئی شخص کسی کی طرف متوجہ نہ ہو،ا گرنعمان بھی ماردیا جائے تو کوئی اسکی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ میں برخص کوشم ویتا ہوں کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے جواس کے سپر دکی گئی ہے۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ اے الله نعمان کوآج مدداور کامیابی والی شہادت عطافر ما۔اس پرلوگوں نے آمین کہا۔ پھرانہوں نے حصند ے کوتین مرتبہ ہلایا۔ پھرآپ نے ذرہ پہنی اور حملہ کردیا اور لوگول نے بھی حملہ کردیا۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت نعمان شہید ہوئے۔حضرت معقل فر ماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے ان کی قتم کا ذکر کیا۔ میں ان کے پاس نے تھبرا اور ان کی جگہ برنشان لگادیا تا کہ میں ان کی جگہ پہیان لوں ۔ پس جب ہم کسی آ دمی گولل کرتے تو اس کی دجہ سے اس کے ساتھی ہم سے غافل ہوجاتے تھے۔ (۱) 💎 ان کابادشاہ ذوالحاجبین این ایک ماد ہ خچریرسوارتھا، وہ اس ہے گرااوراس کا پیپٹ بھٹ گیااوراللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو فتح یاب فرمادیا۔ پھر میں حضرت معقل کے پاس آیا اور میں نے ویکھا کہ ان میں زندگی کی ایک رمق تھی۔ میں ان کے پاس یانی کا ایک برتن لا یا اور میں نے ان کا چیرہ دھویا۔انہوں نے یو چھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ معقل بن بیار ہوں۔انہوں نے یو چھا کہ لڑائی کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب فر مادیا ہے۔انہوں نے فر مایا کہتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،اس بارے میں حضرت عمر دخاش کولکھ جیجو۔ پھران کی روح پرواز کرگئی۔ پھرلوگ اشعث بن قیس کے پاس جمع ہوئے۔انہوں نے کہا کہ حضرت نعمان کی ام ولد کے بیٹے کو پیغام بھیج کر پوچھو کہ کیا حضرت نعمان نے آپ کوکوئی عبد دیا ہے یا کوئی خط دیا ہے۔انہوں نے ایک خط نکالا اس میں لکھاتھا کہا گرنعمان شہید ہوجا کیں تو فلال کوامیر بنادیا جائے اورا گرفلاں بھی شہید ہوجائے تو فلال کوامیر بنادیا جائے۔ (۷) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ میں اس جنگ کی فتح کی خوشخبری دینے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹو کے پاس گیا۔ انہوں نے فر مایا کو نعمان کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے۔انہوں نے فر مایا کہ فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ وہ بھی شہید ہوگئے ۔حضرت عمر نے انا نٹدوا نا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے کہا کہ مجھے لوگ اور بھی شہید ہوئے ہیں جنہیں میں نہیں جانا۔حضرت عمر نے فرمایا کہتم نہیں جانے کیکن اللہ تعالی جانتا ہے۔

ابن الي شيبه مترجم ( جلاوا ) في مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلاوا ) في المسرابا

( ٣٤١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :لَمَّا حَمَلَ النُّعْمَانُ ، قَالَ : وَاللهِ مَا وَطِئنَا كَيْفَيْهِ حَتَّى ضُرِبَ فِي الْقَوْمِ.

(٣٣٨٨) حفرت محد فرماتے ہيں كه جب حضرت نعمان نے حمله كيا تو خداكى قتم ابھى ہم نے بورى طرح حملہ بھى نبيس كيا تھا كه لوگوں کے درمیان وہ نشانہ بن گئے۔ ( ٣٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ :شَاوَرَ عُمَرُ الْهُرْمُزَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ عَفَّانَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :فَأَتَاهُمَ النَّعْمَانُ بِنَهَاوَنُد ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهُرٌ ، فَسَرَّحَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَعَبَرَ إِلَيْهِمَ النَّهَرَ ، وَمَلِكُهُمْ يَوْمَنِذٍ ذُو الْحَاجِبَيْنِ. (۳۳۴۸۷) حضرت معقل بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہرمزان ہےمشورہ کیا۔ (پھرانہوں نے عفان جیسی حدیث نقل

کی )اس میں بیاضا فہ ہے:حضرت نعمان انہیں لے کرنہاوند گئے اوران کے اورلوگوں کے درمیان دریا تھا۔حضرت مغیرہ نے لوگوں

كودرياعبوركرايااوراس وقت ان كابادشاه ذ والحاجبين قفابه ( ٣٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّتْي ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتُيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ؛ وَقَعَ لَهُ فِي سَهْمِهِ عَجُوزٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَمَرَّ بِرَأْسِ الْجَالُوتِ ، فَقَالَ : يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ ، تَشْتَرِى مِنِّى هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ فَكَلَّمَهَا فَإِذَا هِيَ عَلَى دِينِهِ ، قَالَ :بِكُمْ ؟ قَالَ :بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَحَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : لَا يُنْقِصُهُ ، فَسَارَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِشَيْءٍ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :

﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ الآيَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ : أَنْتَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لَتَشْتَرِيَنَّهَا ، أَوْ لْتَخُوْجَنَّ مِنْ دِينِكَ ، قَالَ :قَدُ أَخَذُتُهَا ، قَالَ :فَهَبُ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَ :فَأَخَذَ مِنْهُ أَلْفَيْنِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ . ( ٣٣٨٨ ) حضرت ربيع بن حشيم فرمات بيل كه حضرت عبد الله بن سلام كونهاوند ك مال تنيمت كے حصے ميں ايك بوڑهي يهودن ملی ۔ وہ اے لے کریمبود بوں کے ایک مالدار سر دار کے پاس سے گز رے اور اس سے کہا کہ کیا اس کوخرید و گے۔اس نے بڑھیا سے

بات کی تو اے معلوم ہوا کہ وہ اس کے دین پر ہے۔ اس نے پوچھا کہ کتنے میں پیچو گے؟ حضرت عبدالله بن سلام نے فر مایا کہ جیار ہزار میں ۔اس نے کہا کہ مجھےاس کی ضرورت نہیں۔حضرت عبداللہ بن سلام نے قتم کھائی کہ وہ اس ہے کم نہیں کریں گے۔ پھر حضرت عبدالله بن سلام سے اس نے سرگوشی کی اور قرآن مجید کی بیآیت پڑھی ﴿ وَإِنْ يَأْتُو كُمْ أُسَارَى تُفَادُو هُمْ ﴾ جراس نے کہا کہ تم عبداللہ بن سلام ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھراس سے کہا کہ یا توبہ باندی مجھے بیجو یا اپنے دین ہے نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے اس باندی کو لے لیاتم جو جا ہواس کی قیمت میں ہے مجھے مدید کردو۔حضرت عبدالله بن سلام نے دو ہزار لے لئے

اوردو ہزاراہے واپس کر دیئے۔ ( ٣٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيَّ ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالَ لَهُ : حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًّا فِى حِلاَفَةِ عُمَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَائِك ، فَإِنْ كَانَ حُمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ عِلدَةِ ، وَإِنْ كَرِة ، اللَّهُمَّ لَا تَرُدُّ حُمَمَةً مِنْ سَفَرِهِ هَذَا ، قَالَ : فَأَخْذَهُ الْمَوْتُ ، فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّا وَاللهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا بَلَغَ عِلْمُنَا إِلَّا أَنَّ حُمَمَةً شَهِيدٌ.

(۳۳۲۹) حضرت جمید بن عبد الرحمٰن تمیری فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام ''قما۔ وہ حضرت عمر دوراؤ کے زمانے میں اصبان کی طرف جہاد کی نیت سے نکلے۔ انہوں نے اس غزوہ میں دعا کی کہ اے اللہ اجممہ سمجھتا ہے کہ وہ تجھ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ اگر حمد سمجا ہے تو اس کے بچ کو صاور فرماد سے اوراگر وہ جموٹا ہے تو بھی اس کا فیصلہ فرماد سے خواہ وہ اس کو ناپہند ہی کیوں نہ کرے۔ اے اللہ احمدہ کو اس سفر سے واپس نہ جسج ۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد از ان اصبان میں ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوموی جن فیٹر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ اے لوگو! رسول اللہ مَرَّافِقَ اَسِیْ کے ارشادات اور ہمارے علم کے مطابق حمد شہید ہیں۔

( ٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :حاصَرْنَا مَدِينَةَ نَهَاوَنْد ، فَأَعْطَيْتَ مُعَضَّدًا ثَوْبًا لِى فَاعْنَجَرَ بِهِ ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فِى رَأْسِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ وَيَنْظُرُ إِلَىَّ وَيَقُولُ : إِنَّهَا لِصَغِيرَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْبَارِكُ فِى الصَّغِيرَةِ.

(۳۳۳۹۰) حفزت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہر نہاوند کا محاصرہ کیا اور میں نے حفزت معصد کواپٹاا یک کپڑا دیا اورانہوں نے اس کی گپڑی باندھی۔ان کے سرمیں ایک پھر آن لگا۔ وہ اپنے سرکو ملنے لگے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ یہ بہت چھوٹا ہے اوراللہ تعالیٰ چھوٹے میں برکت عطافر مائے گا۔

( ٣٤٤٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الصَّلْتِ ، وَأَبِى مُسَافِع ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ مَعَ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن : إِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُوَّ فَلاَ تَفِرُّوا ، وَإِذَا غَنِمُتُمُ فَلاَ تَغْرُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُواقِعُوهُمُّ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ فَلاَ تَغْرُوا ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ ، قَالَ النَّعْمَانُ لِلنَّاسِ : لاَ تُواقِعُوهُمُّ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ جُمُعَةِ ، حَتَّى يَصْعَدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْوَمِنِي ثَوْبًا ، وَأَقْبِلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، قَالَ : وَأَتَى عُمَرَ الْخَبَرُ ؛ أَنَّهُ أُصِيبَ النَّعْمَانُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفَلاَنْ وَلَا لَا نَعْرِفُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ .

(٣٣٣٩) حفرت صلت اورحفرت ابومسافع كہتے ہيں كہ ہم نعمان بن مقرن كے پاس تھے كہ ہمارے پاس حفرت عمر بن خطاب كاخط آيا، جس ميں انہوں نے لكھاتھا كہ جب تم وثمن كاسامنا كروتو مت بھا گنا، جب تمہيں مال ملے تو خيانت نہ كرنا۔ پس جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو حضرت نعمان نے لوگوں سے کہا کہ ان پرابھی حملہ نہ کرتا۔ (وہ جعد کا دن تھا) جب تک امیر المونین منبر پرالقہ سے مدد کی دعانہ کرلیں۔ پھر ہم نے دشمن پر چڑھائی کی اور حضرت نعمان فورا بی موت کی زدمیں آگئے۔ انہوں نے شدید خمی ہونے کے بعد کہا کہ مجھ پرایک کپڑا ڈال دواور دشمن پرٹوٹ پڑواور میری وجہ سے کمزور نہوتا۔ پھراللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مادی۔ جب حضرت عمر جائے ہیں اور پھھالیے لوگ بھی جنہیں ہم نہیں جانے تو حضرت عمر جائے ہیں اور پھھالیے لوگ بھی جنہیں ہم نہیں جانے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔

( ٣٤٤٩٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا مَالِكِ وَأَبَا مُسَافِعٍ مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثَانِ ؛ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ أَتَاهُمْ مَعَ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ بِنَهَاوَنُد : أَمَّا بَعْدُ ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَإِذَا لَقِيتُمَ الْعَدُّوَ فَلَا تَفِرُوا ، وَإِذَا ظَفَرْتُمْ فَلَا تَغْلُوا.

(۳۴۲۹۲) حضرت ابو ما لک اورابومسافع کہتے ہیں کہ ہم نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرن کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر میں ٹؤ خطآ یا جس میں لکھا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر اوا کرنا ، جب دشمن سے سامنا ہوتو پیٹے مت پھیرنا اور جب کامیاب ہو جاؤتو خیانت نہ کرنا۔

ر ٣٤٤٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ اِلَى النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن : اسْتَشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِى كُرِبَ ، وَلَا تُولِّيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا ، فَإِنَّ كُلُّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ.

(۳۳۳۹۳) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت نعمان بن مقرن کو خط میں لکھا کہ لڑائی میں حضرت طلبحہ اور حضرت عمر و بن معدی کرب سے مشور ہ اور مدد لیتے رہنا لیکن انہیں کوئی ذرمہ داری نہ سونینا ۔ کیونکہ ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیزا کوخوب جانتا ہے۔

( ٣٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۴۴۹۴) حضرت انس فَر ماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن مقرن کوفہ کے لشکر کے اور حضرت ابوموی اشعری بصر ہ کے لشکر کے امیر تھے۔ امیر تھے۔

## (٦) فِي بَلَنْجَرَ

### بلنجر كالزائى كابيان

( ٣٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَكَنْجَرَ ،

و مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) في مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۰ ) في مستقد السرابا

فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابُ الْغَيِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْحَبْلِ وَالْمُنْخُلِ.

(۳۳۳۹۵) حضرت ابو واکل کہتے ہیں کہ ہم ملنجر کی لڑائی میں سلمان بن ربیعہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمیں مال ننیمت کے

جانوروں پرسوار ہونے ہے منع کیااورہمیں مال غنیمت کے ڈھول،ری اور چھاننی استعال کرنے کی اجازت دی۔

( ٣٤٤٩٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيّ ، عَنِ الشَّنيبَانِيّ ، عَنِ الشُّغْبِيّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَحَارِ ، قَالَ :غَزَوُنَا

بَلَنْجَرَ فَجُرِحَ أَخِي ، قَالَ :فَحَمَلْتُهُ خَلْفِي ، فَرَآنِي حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أخِي جُرِحَ ، نَرْجِعُ

قَابِلاً نَفْتَحُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لاَ وَاللهِ ، لاَ يَفْتَحُهَا عَلَىَّ أَبَدًا ، وَلاَ الْقُسُطَنْطِينِيَّة ، وَلاَ الدَّيْلَمَ.

(٣٣٣٩٦) حضرت مالك بن صحار فرماتے ہیں كہ ہم نے بلنجر كى لڑائى میں حصد لیا۔اس میں میرا بھائى زخمی ہو گیا۔ میں نے اسے اپنی کمر پر سوار کیا۔حضرت حذیفہ رہا ہے۔ جھے دیکھا تو ہو چھا کہ بیکون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، زخمی ہوگیا ہے۔ ہم الگلے

سال اسے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ پر فتح نہیں فرمائے گانہ سطنطینیہ کو اورنه دیلم کو\_

( ٣٤٤٩٧ ) حَدَّثَيْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ صَحَارِ ، قَالَ :غَزَوْنَا بَكَنْجَرَ فَلَمْ يَفْتَحُوهَا ، فَقَالُوا :نَرُجعُ قَابِلاً فَنَفْتَحُهَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لاَ تُفْتَحُ هَذِهِ ، وَلاَ مَدِينَةَ الْكُفُو ، وَلاَ

الدَّيْلَمَ ، إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣٣٩٤) حضرت مالك بن صحار فرماتے ہیں كہم نے بلنجر كے جہاديس حصدليا ليكن جميں فتح حاصل نہ موئى لوگوں نے كہا ك ہم الگے سال اے فتح کرنے کے لئے آئیں گے۔اس پرحضرت حذیفہ واٹھ نے فرمایا کہ بیعلاقہ ، کفر کاشبراور دیلم محمد مَلِفَظَةَ کے الل بیت میں سے ایک آ دی کے ہاتھ برفتے ہوں گے۔

( ٣٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مَنْ مِسْكٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَوْدَعْتَهَا امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ :أَرِينِي الصُّرَّةَ الَّتِي اسْتَوْ دَغْتُكِ ، فَأَتْنَهُ بِهَا ، فَقَالَ :انْتِنِي بِإِنَاءٍ نَظِيفٍ ، فَجَانَتْ بِهِ ،

فَقَالَ : أَدِيفِيهِ ، ثُمَّ انْضَحِى بِهِ حَوْلِي ، فَإِنَّهُ يَحْضُرُنِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ، وَيَجِدُونَ الرِّيحَ ، ثُمَّ قَالَ : أُخْرِجِي عَنِّي وَتَعَاهَدِينِي ، فَخَرَجَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَدْ قَضَى.

(۳۳۳۹۸) حفزت محمعی فرماتے ہیں کہ حضزت سلمان نے جب بلنجر کے علاقے میں جہاد میں حصہ لیا توان کے حصے میں مشک کی

ا کیے تھیلی آئی جوانہوں نے اپنی بیوی کے پاس امانت کےطور پر رکھوا دی۔ پھراپنے مرض الوفات میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ تھلی مجھے لا دو۔ پھرآپ نے ایک صاف برتن منگوایا اوراپی بیوی سے فر مایا کہ اس خوشبو میں پانی ملا کراہے میرے اردگرد

چیزک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایس مخلوق ( فرشتے ) آ رہی ہے جو کھا نانہیں کھاتے لیکن خوشبومحسوں کرتے ہیں۔ پھرتم با ہر چلی

جاؤ۔ان کی بیوی پیمل کر کے باہر چلی گئیں جب واپس آئیں توان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تاہیں میدوں میں جو تیریں دیوں میں دیوں میں میں دیات کا دیوں کا تعالیہ دیات کا انتقال ہو چکا تھا۔

( ٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بِبَلَنْجَرَ ، فَرَأَيْتُ هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، لَيْلَةً ثَلَاثِينَ ضُحَّى ، قَالَ : فَقَالَ : أَرِنِيهِ ، فَأَرَيْتَهُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَافْظُرُو ا.

(۳۳۳۹۹) حفزت رکین کے والد فرماتے ہیں کہ ہم سلمان بن ربیعہ کے ساتھ لنجر میں تنے ۔ میں نے رمضان کے انتیس روز بے رکھنے کے بعد تیسویں دن چاشت کے وقت چاند دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، میں نے انہیں چاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کوروز ہ تو ڑنے کا حکم دے دیا۔

( ٣٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، قَالَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذُكُرَانِ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :قَتَلْتُ بِسَيْفِي هَذَا مِئَةَ مُسْتَلْنِمٍ، كُلُّهُمْ يَغْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا.

(۳۴۵۰۰) حضرت سلمان فرماتے تھے کہ میں نے اپنی اس تکوار سے سوآ دمیوں کو آل کیا ہے وہ سب اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے۔ میں نے اس سے کسی مبر کرنے والے آدمی کو آل نہیں کیا۔

( ٣٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَفْتَحُ الْقُسْطُنْطِينِيَّة ، وَلَا الدَّيْلَمَ ، وَلَا الطَّبَرِسُتَانَ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ.

(۳۳۵۰۱) حضرت حذیفہ مڑا ٹو فرماتے تھے کہ قسطنطنیہ، دیلم اور طبرستان بنوہاشم کے ایک آ دمی کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔

# (٧) فِي الْجَبَلِ صلَّ هُوَ ، أَوْ أَخِذَ عَنُوةً

### جبل کابیان، آیاوه سلح سے حاصل ہوا تھایاز بردستی لیا گیا تھا

( ٢٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: صَالَحَ أَهْلَ الْجَبَلِ كُلَّهُمْ، لَمْ يُؤخَذُ شَيْءٌ مِنَ الْجَبَلِ عَنُوةً. (٣٢٥٠٢) حضرت مجالد فرماتے ہیں گه تمام اہل جبل نے صلح کی تھی اور جبل کا کوئی حصہ زبردتی نہیں لیا گیا تھا۔

ر ٣٤٥.٣) حَدَّثْنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حسن ، عَنْ مُطَرِّف ، قَالَ : مَا فَوْقَ حُلُوانَ فَهُوَ ذِمَّةٌ، وَمَا دُونَ حُلُوانَ مِنَ السَّوَادِ

فَهُوَ فَدُهُ ، قَالَ : سَوَادُنَا هَذَا فَيْءٌ. (٣٤٥٠٣) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ حلوان سے او بر کا حصد ذمہ میں ہے اور حلوان کے علاوہ فی ہے اور ہمارا بدعلاقہ فی ہے۔

( ٣٤٥.٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنَ الْقَاتَحَ تَكُويتَ فَصَالَحْنَاهُمُ عَلَى أَنْ يَبْرُزُوا لَنَا سُوقًا ، وَجَعَلْنَا لَهُمَ الْأَمَانَ ، قَالَ : فَأَبْرُزُوا لَنَا سُوقًا ، قَالَ : فَقُتِلَ قَيْنَ مِنْهُمْ ، فَجَاءَ قَسَّهُمْ ، فَقَالَ : أَجَعَلْتُمْ لَنَا ذِمَّةَ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذِمَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ،

وَذِمَّتَكُمْ ، ثُمَّ أَخْفَرْتُمُوهَا ؟ فَقَالَ أَمِيرُنَا : إِنْ أَقَمْتُمْ شَاهِدَيْنِ ذَوَى عَدْلَ عَلَى قَاتِلِهِ أَقَدُنَاكُمْ بِهِ وَإِنْ شِنْتُ حَلَفُنَا لَكُمْ وَلَمْ نَعْطِكُمْ شَيْئًا. قَالَ : فَتَوَاعَدُوا لِلْغَدِ ، فَحَضَرُوا ، فَجَاءَ قَسَّهُمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَى ذَكَرَ يَوْمَ قَسَّهُمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ حَتَى ذَكَرَ يَوْمَ الْمُواتِ اللَّمَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقْضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَوْمُ وَلَهُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْخُصُومَاتِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقْضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَوْمُ فَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْلِ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَوْمُ وَلَى مَا يَبْدَأُ بِهِ مِنَ الْخُصُومَاتِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقْضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْخُصُومَاتِ الدِّمَاءُ ، قَالَ : فَيَخْتَصِمُ ابْنَا آدَمَ ، فَيَقُضِى لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فَيْقَالَ لَهُ وَلِيمَ قَتَلَنْنِى ؟ قَالَ : فَلَا اللَّهُ وَلَ فَالْا وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

تم یو صف او و ن دو و ن احتی یسهی او مو اِنی صاحبیا و صاحبیم ، قان افغان له الجیم هستینی ؟ قان افغر نُوحبَّ أَنُ یَکُونَ لِصَاحِبِکُمْ عَلَی صَاحِبِنَا حُجَّهُ ، أَنْ یَقُولَ :قَدْ أَخَذَ أَهْلُك مِنْ بَعْدِكَ دِیَنَك. (۳۵۰۳) حضرت ابوعلاء فرماتے ہیں کہ میں بھی تکریت کی فتح میں شامل تھا۔ ہم نے ان سے اس بات پرصلح کی کہ وہ ہمیں مال ک

ا کیے مقررہ مقداردیں اور ہم ان کوامان دیں گے۔ چنانچیانہوں نے ہمیں مال دے دیا۔ پھران میں سے ایک شخص کو کسی نے قُل کر دیا تو ان کا راہب ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیاتم نے اپنے نبی مَؤْمِنْ فَئِحَ اور اپنے امیر المومنین اور اپنا عبد نہیں دیا تھا ، پھرتم نے

اس عہد کی پاسداری نہیں کی؟! ہمارے امیر نے کہا کہتم اس نے قاتل پر دو عادل گواہ پیش کر دوتو ہم قاتل تمہارے حوالے کر دی گےادرا گرتم چاہوتو قتم کھالوہم تمہیں فدید دے دیں گے اورا گرتم چاہوتو ہم تسم کھالیں اس صورت میں تمہیں پھھییں ملےگا۔

قیامت کے دن کا ذکر کیا چراس نے کہا کہ خصومات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ آدم عَلاِئلاً کے دو بیٹے فریق ہوں گے اورا کیک کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔ پھرا کیک ایک کر کے خون کا حساب ہوگا معاملہ ہمارے اور تمہارے ساتھی تک آپنچے گا۔ پس مقتول قاتل سے کہے گا کہ تونے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ ہمیں سہ بات پسندنہیں ہے کہ تمہارا ساتھی ہمارے ساتھی کو یہ جواب دے کر خاموش کرادے کہ تیرے بعدوالوں نے تیری دیت وصول کرلی تھی۔

### ( ۸ ) ما ذکر نبی تستر

### تستركابيان

( ٣٤٥٠٥ ) حَلَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ أَبُو مُوسَى بِالنَّاسِ عَلَى الْهُرْمُزَانِ وَمَنْ مَعَهُ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : أَقَامُوا سَنَةً ، أَوْ نَحْوَهَا لَا

يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ ، قَالَ :وَقَلْدُ كَانَ الْهُرْمُزَانُ قَتَلَ رَجُلًا مِّنُ دَهَاقِنَتِهمْ وَعُظَمَانِهِمْ فَانْطَلَقَ أَخُوهُ حَتَّى أَتَى أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ :مَا تَجْعَلُ لِى إِنْ دَلَلْتُكَ عَلَى الْمَدْخَلِ ؟ قَالَ :سَلْنِى مَا شِنْتَ ، قَالَ :أَسْأَلُك أَنْ تَحْقِنَ دَمِى وَدِمَاءَ أَهُلِ بَيْتِى ، وَتُخْلِى بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَا فِى أَيْدِينَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَمَسَاكِينَا ، قَالَ : فَذَاكَ لَكَ ، قَالَ : ابْغِنِى إِنْسَانًا سَابِحًا ذَا عَقْلٍ وَلُبُّ يَأْتِيك بِأَمْرِ بَيْنِ. قَالَ :فَأَرْسَلَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَجْزَأَةَ بُنِ ثَوْرٍ السَّدُوسِى ، فَقَالَ لَهُ :ابْغِنِى رَجُلاً مِنْ قَوْمِكَ سَابِحًا ذَا عَقْلِ وَلُبٍ وَلَيْسَ بِذَاكَ فِى خَطَرِهِ فَإِنْ أُصِيبَ كَانَ مُصَابُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَسِيرًا وَإِنْ سَلَّمَ جَانَنَا بِنَبْتٍ فَإِنِّى لَا أَذْرِى مَا جَاءَ بِهِ هَذَا الدِّهُقَانُ ، وَلَا آمَنَ لَهُ وَلَا أَثِقُ بِهِ.

قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةً :فَذُ وَجَدُتُ ، قَالَ :مَنْ هُوَ ؟ فَأْتِ بِهِ ، قَالَ :أَنَا هُوَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :يَرْحَمُك اللَّهُ مَا هَذَا أَرَدُتُ ، فَابْغِنِى رَجُلًا ، قَالَ :فَقَالَ :مَجْزَأَةُ بُنُ ثَوْرٍ ۚ :وَاللهِ لَا أَعْمِدُ إِلَى عَجُوزٍ مِنْ بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ أَفْدِى ابْنَ أَمَّ مَجْزَأَةَ بِابْنِهَا ، قَالَ :أَمَا إِذْ أَبَيْتَ فَتَيَشَر.

فَلَبُسَ ثِيَابَ بِيَاضٍ ، وَأَخَذَ مِنْدِيلًا ، وَأَخَذَ مَعَهُ خِنْجَرًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الدَّهْقَانِ حَتَى سَبَحَ فَأَجَازَ إِلَى الْمُدِينَةِ ، فَالَ : فَأَدْخَلَهُ فِي مَدُخَلِ شَدِيدٍ ، الْمَدِينَةِ ، فَالْ : فَأَدْخَلَهُ فِي مَدُخَلِ شَدِيدٍ ، يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا حَتَّى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِي بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ يَضِيقُ بِهِ أَخْيَانًا حَتَّى يَنْبَطِحَ عَلَى بَطْنِهِ وَيَتَّسِعَ أَخْيَانًا فَيَمْشِى قَائِمًا وَيَحْبُو فِي بَعْضِ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمُدِينَةَ وَقَدْ أَمْرَهُ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ طَرِيقَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَطَرِيقَ السَّوْرِ ، وَمَنْزِلَ الْهُرْمُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ اللّهِ وَلَا اللّهُورُ مُزَانِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ اللّهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ طَرِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ الْهُرُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظُ عَلَى اللّهِ وَيَ الْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ اللّهُورُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَحْفَظَ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُوسَى أَنْ يَصُولُونَ الْبَالِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ اللّهُورُمُزَانِ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ يَعْمُ إِلَى اللّهُ وَمُوسَى أَنْ يَصْفَى إِلَى مَنْزِلِ اللّهُ وَمُوسَى أَنْ يَعْمُ اللّهُ وَمُوسَى أَنْ يَعْلَى الْمُهِ وَالْتَعْلِمُ الْعَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ اللّهُ وَهُو لِيقَ السَّورِ وَطَوِيقَ الْبَابِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِ اللهُومُ مُؤَانٍ وَقَدْ كَانَ أَبُو مُوسَى أَنْ لَا تَسْبِقَنِى بِأَمْهِ

 فَذَهَبَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمُ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى كَانَ فِي وَسَطٍ مِنْهُمْ ، فَكَبَّرَ وَوَقَعَ فِي الْمَاءِ ، وَوَقَعَ الْقَوْمُ جَمِيعًا ، قَالَ : يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ : كَانَهُمَ الْبَطُّ فَسَبَحُوا حَتَّى جَازُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى النَّقُبِ الَّذِي يَدُخُلُ الْمَاءُ مِنْهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَلَمَّا أَفْضَى إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَظَرَ لَمْ يَتِمْ مَعَهُ ، إِلَّا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ، أَوْ سِنَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : أَلَا أَعُودُ إِلَيْهِمْ فَأَدْحِلَهُمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُقَالَ لَهُ الْجَبَانُ لِشَجَاعِتِهِ : غَيْرُك فَلْيَقُلُ هَذَا يَا مَجْزَأَةُ إِنَّمَا عَلَيْك نَفْسُك ، فَامْضِ لِمَا أُمِرْتَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ :أَصَبْدَ فَمَضَى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَى الْبَابِ فَوَضَعَهُمْ عَلَيْهِ ، وَمَضَى بِطَائِفَةٍ إِلَى السُّورِ وَمَضَى بِمَنْ بَقِىَ حَتَّى صَعِدَ إِلَمْ السُّورِ فَانْحَدَرَ عَلَيْهِ عِلْجٌ مِنَ الْأَسَاوِرَةِ وَمَعَهُ نَيزك ، فَطَعَنَ مَجْزَأَةَ فَٱثْبَتَهُ ، فَقَالَ لهم مَجْزَأَةُ : امْضُو لَأَمْرِ كُمْ لَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنَّى شَيْءٌ فَٱلْقَوْا عَلَيْهِ بَرْدُعَةً ، لِيَغْرِفُوا مَكَانَهُ وَمَضَوْا وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى السَّو وَعِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، وَفَتَحُوا الْبَابَ وَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَادَتِهِمْ حَتَّى دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : قِيلَ لَلْهُرْمُزَانَ :هَذَهِ الْعَرَبُ قَدْ دَخَلُوا ، قَالَ : لَا شَكَّ أَنَّهُمَا قَدْ دَحَسُوهَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : مِنْ أَيْنَ دَخَلُوا ؟ أَمِزَ السَّمَاءِ ، قَالَ : وَتَنَحَضَّنَ فِي فَصَبَةٍ لَهُ. وَأَقْبَلَ أَبُو مُوسَى يَرْكُضُ عَلَى فَرَسَ لَهُ عَرَبَى ، حَتَّى دَخَلَ عَلَمٍ أَنَس بُن مَالِكٍ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :لَكِنْ نَحُنُ يَا أَبَا حَمْزَةَ لَمْ نَصْنَعَ الْيُوْمَ شَيْئًا وَقَدْ فَرَغُوا مِنَ الْقَوْمِ ، قَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا وَأَسَرُوا مَنْ أَسَرُوا وَأَطَافُوا بِالْهُرْمُزَانِ بِقَصَيَتِهِ ، فَلَمْ يَخْلُصُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَمَّنُوهُ ، وَنَزَلَ عَلَمٍ حُكْمٍ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَ بِهِمْ أَبُو مُوسَى مَعَ أَنسِ بِالْهُرْمُزَانَ وَأَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :فَأْرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَسٌ :مَا تَرَى فِي هَوُلَاءِ ؟ أَدْخِلْهُمْ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، أَوْ آمُرُهُمْ فَيَأْخُذُونَ خُلِيَّهُمْ وَبِزْتِهِمْ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ لَوْ أَدْخَلْتَهُمْ كَمَا تَقُولُ عُرَاةً مُكَتَّفِينَ ، لَـٰ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَكُونُوا أَعْلَاجًا وَلَكِنْ أَدْحِلْهُمْ عَلَيْهِمْ حُلِيُّهُمْ وَبِزَّتِهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَأَخَذُوا بِزَيِّهِمْ وَحُلِيَّهُمْ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ لِعُمَرَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّ كَلَامَ أَكُلُّمَكَ ؟ أَكَلَامُ رَجُلٍ حَتَّى لَهُ بَقَاءَ أَوْ كَلَامُ رَجُلِ مَقْتُولٍ ؟ قَالَ :فَخَرَجْتُ مِنْ عُمَرَ كَلِمَةٌ لَمْ يُرِدُها ، تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَهُ الْهُرْمُزَانُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ، فَلْه عَلِمْتَ كَيْفَ كُنَّا وَكُنتُمْ ، إِذْ كُنَّا عَلَى ضَلَالَةٍ حَمِيعًا كَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَرْى نُشَابَةَ بَعْضِ أَسَاوِرَتِنَا فَيَهْرُبُونَ الأرْضِ الْبَعِيدَةِ ، فَلَمَّا هَدَاكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ مَعَكُمُ لَمُ نَسْتَطِعْ نُقَاتِلَهُ فَرَجَعَ بِهِمُ أَنسٌ.

فَلَمَّا أَمْسَى عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى أَنَسِ : أَنَّ أَغُدُ عَلَىَّ بِأَسْرَاكُ أَضُرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَأَتَاهُ أَنَسٌ ، فَقَالَ :وَاللهِ يَا عُمَرُ مَا ذَاكَ لَكَ ، قَالَ :وَلِمَ ؟ قَالَ :إِنَّكَ قَدُ قُلُتَ لِلرَّجُلِ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْك ، قَالَ :لَتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبُرُهَانٍ ، أَوْ لَأَسُووُنَّكَ ، قَالَ :فَسَأَلَ أَنَسٌ الْقَوْمَ جُلَسَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا قَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكُ ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ ، قَالَ :إِمَا لَا فَأَخْرَجَهُمْ عَنِّي فَسَيَّرَهُمْ إِلَى قَرْيَةٍ ، يُقَالَ لَهَا :دَهْلَكَ فِي الْبَحْرِ ، فَلَمَّا تَوَجَّهُوا بِهِمْ رَفَعَ عُمَرُ يَكَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اكْسِرْهَا بِهِمْ ثَلَاثًا فَرَكِبُوا السَّفِينَة ، فَانْدَقَّتْ بِهِمْ وَانْكَسَرَتْ وَكَانَتْ قَرِيبَةً مِنَ الْأَرْضِ فَخَرَجُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ :لَوْ دَعَا أَنْ يُغْرِقَهُمُ لَغَرِقُوا

وَلَكِنُ إِنَّمَا قَالَ :اكْسِرُهَا بِهِمُ ، قَالَ :فَأَقَرَّهُمُ. (۳۳۵۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فر ماتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ ہوانو مجامدین کو لے کر ہرمزان کی سرکو بی کے لئے تستر پرحملہ آورہوئے توانہوں نے یہاں ایک سال تک قیام کیالیکن فتح یاب نہ ہوسکے۔ ہرمزان نے اس دوران تستر کے ایک معزز اورسر کردہ آدمی کوتل کرادیا۔مقتول کا بھائی ایک دن حضرت ابوموی جھڑے کے یاس آیا اوران سے کہا کہ اگر میں آپ کو ہرمزان کے قلعے میں داخلی ہونے کا راستہ بتا دوں تو کیا انعام یا وَں گا؟ حضرت ابومویٰ نے کہا تو کیا جاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا اور

میرے گھر والوں کا خون معاف کر دیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو مال واسباب لے کر نکلنے دیں۔حضرت ابوموی نے اس کی حامی بھرلی۔اس نے کہا کہ آب مجھے کوئی ایسا آ دمی دیجئے جو تیرا کی جانتا ہواور عقل مند ہو۔وہ آپ کے پاس واضح خبرلائے گا۔

(۲) حضرت ابومویٰ نے مجز اُ ۃ بن تورسدوی کو بلایا اوران ہے کہا کہ اپنی قوم میں ہے کوئی ایبا آ دمی دیجئے جو تیرا کی جا نتا ہو اورخوب عقل مند ہو،کیکن وہ ایباا ہم آ دمی نہ ہوجس کی شہادت مسلمانوں کے لیے مایوی کا سبب ہو۔اگر وہ سلامت رہا تو ہمارے

یا س خبر لے آئے گا۔ میں نہیں جانا کہ یہ آ دی کیا جا ہتا ہے، نہ مجھے اس پراعتاد ہے۔ (٣) حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ وہ چنص مل گیا۔ حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت ابو مویٰ نے کہا کہالندآ پ پررخم فرمائے ، میں ینہیں جا بتا ، مجھے کوئی اور آ دمی دیجئے ۔حصرت مجز اُ ۃ بن ثور نے فر مایا کہ خدا کی قتم میں بھر

بن واکل کی اس بڑھیا پر بھی اعماد نہیں کرتا جس نے ام مجزاً ہ کے بیٹے پراپنے بیٹے کوفدا کردیا۔ بہرحال اگر آپ مناسب سمجھیں تو موقع عنايت فرمائمں \_

( م ) حضرت مجز اُۃ نے مفید کپڑے پہنے اور ایک رومال اور ایک ختجر ہمراہ لے لیا۔ پھراس آ دمی کے ساتھ طیے ، راہتے میں ا کیک ندی کو تیر کرعبور کیا۔ پھرندی کے رائے سےان کے قلع میں داخل ہوئے ۔بعض اوقات راستہ اتنا تنگ ہوجا تا کہ پیٹ کے بل چلنا پڑتا اوربعض اوقات راستہ کھل جاتا تو قدموں پر چلتے \_بعض اوقات گھٹنوں کے بل چلتے \_ یبہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گئے \_ حضرت ابومویٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ شہر کے دروازے کا راستہ اور اس کی فصیل کا راستہ اور ہرمزان کے گھر کو یا درکھیں۔ وہ آ وی

انہیں لے گیااورانہیں نصیل کاراستہ، دروازے کاراہتے اور ہر مزان کا گھر دکھادیا۔حضرت ابومویٰ نے حضرت مجز اُق کووصیت کی تھی كەخود سےكو كى كارروا كى نەكرنا جب تك مجھىلم نەبھو جائے۔

(۵) جب حضرت مجز اُقنے دیکھا کہ ہر مزان اپنے دوستوں کے ساتھ جیٹھا شراب پی رہا ہے تو انہوں نے اس آ دمی ہے کہا کہ یہ ہرمزان ہے؟اس نے کہاباں یمی ہے۔حضرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ یمی وہ فخص ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف بہنچائی ہے۔ میں

اسے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔اس آ دمی نے کہا کہ ایسانہ کرو۔اس کی حفاظت پر مامورلوگ تمہیں اس تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے' مسلمان بھی قلعہ میں داخل نہ ہوئئیں گے۔حضرت مجزا ٔ ۃ اپنی بات پر اڑے رہے۔ اس آ دمی نے بہت سمجھایا بالآ خر حضرت میںا سے انہ

موی من تو کی تصبیحت یا دولائی تو حضرت مجز اُ ة رک گئے اور پھراس آ دمی کے گھر آ گئے اور شام تک وہیں رہے۔

انہیں تھم دیا کہ ہرشخص صرف دو کپڑے پہنے اور تلوار ہمراہ رکھے۔ لوگوں نے ایسا بی کیا۔ پھرسب مجاہدین نہر کے کنارے بیٹھ حضرت مجز اُقا کاانتظار کرنے لگے،حضرت مجز اُقا حضرت ابومویٰ کے پاس تقےاورا دکام وہدایات لے رہے تھے نصفرت عبدالرحما بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہان لوگوں کوموت کے سواکسی چیز کی چاہت نہتی۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ دستر خو حضرت ابومویٰ بناٹیا: کے سامنے بچھا ہوا تھا،کین حضرت مجز اُقاس بات میں شرم محسوں کر رہے تھے کہ دستہ خوان سے کو کی حز کیے

حضرت ابوموی شن شن کے سامنے بچھا ہواتھا، کیکن حضرت مجز اُ قاس بات میں شرم محسوں کرر ہے تھے کہ دستر خوان سے کوئی چیز لیر انہوں نے انگور کا ایک داندا ٹھایا لیکن اے بھی نگلنے کی ہمت نہ ہوئی اور اے آ ہشگی سے نکال کرینچے رکھ دیا۔حضرت ابومویٰ انہیں تھیجتیں کیس اور انہیں رخصت کر دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت مجز اُ ق نے حضرت ابومویٰ سے کہا کہ میں آپ سے ایک مانگوں تو کیا آپ مجھے عطافر مائمیں گے۔حضرت ابومویٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے میں نے آپ

بیش کی ہے۔حفرت مجز اُ ۃ نے کہا کہ مجھےا بی تکوار دے دیجئے ۔ چنانچہ حضرت ابومویٰ نے اپنی تکواران کو دے دی ۔ (۷) کی چرحضرت مجز اُ ۃ محامدین کے ساتھ آ ملےاوراللہ اکبر کہ کریانی میں کو دیگئے ۔ پیچھے سے لوگ بھی یانی میں کو دیکئے ۔حضر

(2) کچر حضرت مجزاُ ۃ مجاہدین کے ساتھ آ ملے اوراللہ اکبر کہہ کر پانی میں کود گئے ۔ پیچھے سب لوگ بھی پانی میں کود گئے ۔حضر۔ ا عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ وہ بطخوں کی طرح پانی میں تیرر ہے تھے۔انہوں نے ندی کوعبور کیا ، پھراس سوراخ کی طرف •

بڑھے جس سے پانی اندر جار ہاتھا۔ جب وہ شہر کے قریب پنچے تو اُن کے ساتھ صرف پینیتیں یا چھتیں آ دمی تھے۔ انہوں نے ا ساتھیوں ہے کہا کہ میں واپس جا کرانہیں بھی لے آتا ہوں۔اس پرایک کوئی آ دمی جنہیں جبان کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہئے ،آپ اپنی ذمہ داری کوادا سیجئے جو تھم آپ کوملا ہے اس کوکر گزر ہے۔ حضرت ججز اُ آنے کہا کتم ٹھیک کہتے ہو۔

(۸) پھرآپ نے ایک دستے کودروازے کی طرف اورایک کوفصیل کی طرف مقرر فرمایا اور باقیوں کو لے کرفصیل پر چڑھ گئے استے میں اساورہ قوم کا ایک جنگرہ کا بیارہ باتھ میں نیزہ لئے حملہ آور ہوا اوراس نے وہ نیزہ حضرت مجز اُہ نے لوگوا سے کہا کہ میری فکر مت کرو۔ مجاہدین نے ان پر ایک علامت لگادی تا کہ ان کی جگہ کو جان سکیں۔ پھرمسلمانوں نے فصیل اور شہ کے دروازے پر کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہا اور دروازہ کھول دیا اور مسلمان شہر میں داخل ہوگئے۔ ہرمزان کو بتایا گیا کہ عرب لوگ واخل ہوگئے۔ ہرمزان کو بتایا گیا کہ عرب لوگ واخل ہوگئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیلوگ کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ کیا آسان سے آگئے ہیں؟ پھروہ اپنے ایک خفیہ تہہ خانے میں پ

گزین ہوگیا۔ (۹) ، حضرت ابومویٰ اپنے ایک عربی گھوڑے پر سوارتشریف لائے ،حضرت انس بن مالک جھٹی ہے ملاقات ہوئی ، وہ لوگوا کے امیر تھے۔انہوں نے کہا کہ اے ابوممزہ آج تو ہم نے پچھنیس کیا۔وہ قوم سے فارغ ہو گئے قبل ہونے والے قبل ہو گئے اوہ ج نے والے قید ہو گئے ۔ پھرانہوں نے ہر مزان کے خفیہ مکان کا محاصرہ کیا اور جب تک اے امان نہل گئی اس تک رسائی حاصل نہ ں ۔حضرت ابومویٰ ج<sub>ائ</sub>ٹونے ہرمزان اوراس کے ساتھیوں کو حضرت انس بن ما لک مزانٹو کے ساتھ حضرت عمر کی طرف بھیج ویا۔

برت انس نے ملاقات ہے پہلے حضرت عمر کے پاس آ دمی کو بھیج کران ہے یو چھا کہ انہیں بس ضروری لباس کے ساتھ حاضر مت کیا جائے یاان کے شاہانہ لباس کے ساتھ انہیں لایا جائے ۔ حضرت عمر مزائنٹونے بیغام بھجوایا کہا گرتم انہیں صرف ضروری لباس

ے ساتھ لاؤ گے تو لوگوں کے نز دیک وہ مجمی پہلوانوں ہے زیادہ کچھ نہ ہوں گے۔تم انہیں ان کی شان وشوکت کے حلیہ میں لاؤ لەمسلمانوں كومعلوم ہوسكے كەانندتعالى نے انہيں كتنا فائدہ عطا كيا ہے۔ پس وہ لوگ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ كے ساتھ حضرت عمر كی

مت میں حاضر ہوئے۔ ا) مرمزان نے حضرت عمر والتا سے کہا کہ اے امیر المونین! میں آپ ہے کون سا کلام کروں؟ ایک زندہ آ دمی کا سا کلام ں کی زندگی بخشی جائے گی یا ایک مردہ کا ساکلام؟اس موقع پر حضرت عمر وہ اُٹھ کی زبان سے بیہ جمله نکل گیا کہتم بات کروہ تبہارا کوئی

ان نہیں ہوگا۔اس پر ہرمزان نے کہا کہ اے امیر المونین! آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آپ کیا تھے؟ ہم سب محرابی میں ۔ عرب کے قبائل جب ہمارے پہلوانوں کور مکھتے تھے تو دور بھاگ جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تنہیں مدایت عطاکی تو تنہیں از ورنصیب ہوا کہ ہم تم ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ا) ۔ شام کوحضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا اوران ہے فر مایا کہ صبح اپنے قیدیوں کومیرے پاس لا نامیں ان کی گر دنیں مار ) گا۔ حضرت انس ٹڑا تھونے عرض کیا کہ آپ ایسانہیں کر سکتے ؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ حضرت انس نے کہا کہ آپ نے ، آ دمی ہے کہا تھا کہتم بات کروہتہبیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔حضرت عمر نے فرمایا کہاس پر گواہ لا ؤور نہ میں تنہیں سزا دوں گا۔

رت انس نے حضرت عمر کے ہم نشینوں ہے یو چھا کہ کیا انہوں نے پنہیں کہا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ اس پر حضرت عمر بہت افسوس ہوااور آپ نے فر مایا کہا گرانہیں قتل نہیں کرنا تو پھرانہیں یہاں سے لیے جا وَاور دہلک نا می بہتی میں چھوڑ دو \_جس لئے سمندر کے راہتے ہے گز رکر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ لوگ اس بہتی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمر جہائیز نے اپنے ہاتھ ئے اور تمین مرتبہ بید دعا کی کہ اے اللہ اس کشتی کوتو ڑ دے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ٹوٹ گئی ،لیکن وہ کنارے کے

یب تھے لہذاسب نے گئے ۔اس پرایک مسلمان نے کہا کہ اگر حفزت عمران کے غرق ہونے کی دعا کرتے تو وہ سب غرق ہوجاتے ی چونکہ انہوں نے کشتی کے ٹوٹے کی دعا کی تھی اس لئے کشتی ٹوٹ گئی۔

٣٤٥) حَدَّثُنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ :قَالَ :حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْم عُمَرَ فَنَعَتْ بِهِ أَبُو مُوسَى مَعِى ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ سَكَّتَ الْهُرْمُزَانِ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تَكَلَّمَ ، فَقَالَ :

أَكَلَامُ حَى أَمْ كَلَامُ مَيْتٍ ؟ قَالَ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا حَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ فَإِنَّا كُنَّا نَقْتُلُكُمْ وَنُقْصِيكُمْ وَأَمَّا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا تَقُولُ يَا أَنَسُ ؟ قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتُ خَلْفِي شَوْكَةً شَدِيدَةً وَعَدَدًا كَثِيرًا إِنْ قَتَلْتَهُ أَيِسَ الْقَوْمُ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَانَ

أَشَذُ لِشُوْكَتِهِمْ وَإِن اسْتَحْيَيْتَهُ طَمِعَ الْقَوْمُ.

فَقَالَ : يَا أَنَسُ اسْتَحْيِي قَاتِلَ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ وَمَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ ، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ قُلْتُ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ ؟ أَعْطَاك ؟ أَصَبْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ :مَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنَّك قُلْتَ لَهُ :تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ، قَالَ : لَتَجِيئَنَى بِمَنْ يَشْهَدُ ، أَوْ لَأَبُدَأَنَّ بِعُقُويَتِكَ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ قَدْ حَفِظَ مَا حَفِظْتُ

فَشَهِدَ عِنْدَهُ فَتَرَكَهُ ، وَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَضَ لَهُ.

(۲۴۵۰۱) حضرت الس بن تفی فرماتے ہیں کہ ہم نے تستر کا محاصرہ کیا تو ہرمزان نے حضرت عمر کی خلافت کے سامنے سرتسلیم خم کرایا۔حضرت ابومویٰ بڑیجؤنے ہرمزان کے ساتھ مجھے حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب ہم حضرت عمر میں پیٹو کی خدمت میں حاضر

ہوئے تو ہر مزان نے کوئی بات نہ کی اور خاموش رہا۔ حضرت عمرنے اس سے فرمایا کہ بات کرو۔ اس نے کہا کہ زندہ تخص کی بات كرول يامرده كى ؟ حضرت عمر جي فؤن فرمايا كمتم بات كروتم يركوني حرج نبيس -اس نے كہا كدا الل عرب اللہ تعالى نے بمارے

اورتمبارے درمیان بہت فرق کردیا ہے، ایک وقت وہ تھا جب ہم تہمیں قتل کرتے تھے اور تم پر غالب آتے تھے۔ اور جب الله تمبارے ساتھ ہوگیا تو اب ہماراتم پر زورنہیں چلتا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کداے انس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کداے امیر المومنین! میں نے اپنے پیچھے زبر دست طاقت اور بڑی تعداد چھوڑی ہے۔اگر آپ اس توقل کر دیں گے تو لوگ زندگی ہے مایوس

ہوجا کی گےادربیان کی قوت کے لئے بخت ہوگاادراگرآپاسے زندہ چھوڑیں گے تو لوگ لا کچ کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیامیں براء بن مالک اور مجزا کہ بن تور کے قاتل کو زندہ چھوڑ دوں! حضرت انس فرماتے ہیں کہ

جب میں نے دیکھا کہ وہ اے قل کردیں گے تو میں نے کہا کہ آپ اے قل نہیں کر کتے ؟ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاتم نے اس سے کوئی مالی مدد لے لی ہے؟ میں نے کہامیں نے ایہ نہیں کیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم بات کروتمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

حضرت عمر نے فر مایا کہتم اس بات پر گواہ بیش کروور نہ میں تمہیں سز ادوں گا۔ پس میں گواہ کی تلاش میں نکلاتو مجھے حضرت زبیر ملے، انہیں بھی وہ بات یاد تھی جو مجھے یاد تھی۔انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو حضرت عمر نے ہرمزان کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کرلیا اور حفرت عمر نے اس کا وظیفہ مقرر کرویا۔

( ٣٤٥٠٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ

قَدِمُوا تُسْتَرَ ، رُمِىَ الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ فَقُمْتُ مِنْ وَرَائِهِ بِالنِّرسِ حَتَّى أَفَاقَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أُوَّلُ رَجُل مِنَ الْعَرَبِ أَوْفَكَ فِي بَابِ تُسْتَرَ نَارًا ، قَالَ :فَلَمَّا فَتَحْنَاهَا وَأَخَذُنَا السَّبْيَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :اخْتَرْ مِنَ الْمُجْنَدِ عَشَرَةَ رَهْطٍ لِيَكُونُوا مَعَك عَلَى هَذَا السَّبْيِ ، حَتَّى نَأْتِيك ، ثُمَّ مَضَى وَرَاءَ ذَلِك فِي الأرْضِ ، حَتَّى فَتَحُوا مَا فَتَحُوا مِنَ الْأَرْضَينِ ، ثُمَّ رَجَعُوا عَلَيْهِ فَقَسَّمَ أَبُو مُوسَى بَيْنَهُمَ الْغَنَائِمَ ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ي معنف ابن الى شير مرجم (جلدو) كي معنف ابن الى يُقرِق بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَبَيْنَ وَلَدِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ. وَلِلرَّاجِلِ سَهُمًّا وَكَانَ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَبَيْنَ وَلَدِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ.

۔ ۳۳۵۰ کی مفرت شہاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابومویٰ کے ساتھ جہاد کیا۔ جس دن ہم تستر پہنچے، حضرت اشعری کو نیرلگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ میں ان کے بیچھے کمان لے کر کھڑا ہوگیا۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں عرب میں ہے۔ شور

نیرلگااوروہ زمین پر گر گئے۔ میں ان کے پیچھے کمان لے کر کھڑا ہوگیا۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں عرب میں ہے۔ پہلا شخص ہوں جس نے تستر کے دروازے پرآ گ جلائی ہے۔ جب ہم نے تستر کو فتح کرلیا اور قیدی پکڑ لئے تو حضرت ابو مویٰ نے فرمایا کہ فوج میں ہے دی آ دمیوں کا انتخاب کرلو کہ وہ ہماری والہی تک ان قیدیوں کی نگرانی کے لئے تمہارے ساتھ رہیں۔ پھروہ آ گے بڑھے اور بہت سے علاقے فتح کر کے واپس آ گئے۔ حضرت ابومویٰ نے مجاہدین کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا، وہ گھڑ سوار

كودو حصاور پياد دكوا كَ حصد يَ تَصادر جبكى قيدى عورت كوفر وخت كرت تواس كواس كے بچے بهدا نه كرتے تھے۔ ٣٤٥٠٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبِى ، قَالَ : كُنْتُ أُوّلُ مَنْ أَوْقَدَ فِى بَابِ تُسْتَرَ وَرُمِى الْأَشْعَرِيُّ فَصُرِعَ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا وَأَخَذُوا السَّبْى ، أَمَّرَنِى عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ قَوْمِى ، وَنَفَلَنِى

ىسىر درى ، ئىسىرى ئىسىرى ، ئىلىد ئىسىرى ، دىنى دەخىدە ، ئىسىنى ، ئىمىرىيى غىنى غىسىرۇ بىن ھولىمى ، ولىلىدى ، بىر جُهلٍ سوى سَهْمِى وَسَهْمِ فَرَسِى قَبُلَ الْغَنِيمَةِ . مىسىرى دەرەش ئىدىنى بىرى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىسىرى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئ

یور میں یورٹ مارٹی کو ساتھ ہیں کہ سب سے پہلے میں نے تستر کے دروازے پرآ گ جلائی۔حضرت اشعری کو تیرلگا اور وہ . مین پرگر گئے۔ جب تستر کا درواز ہ کھولا گیا اور دشمنوں کوقیدی بنایا گیا تو حضرت ابومویٰ نے مجھے دس لوگوں پرامیر بنادیا ، اورانہوں

٣٤٥.٩ كَذَنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ ، قَالَ : شَهِدَتْ تُسْتَرَ مَعَ أَبِى مُوسَى أَرْبَعُ نِسُوَةٍ ، أَوْ خَمْسٌ فَكُنَّ يَشْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَّاوِينَ الْجَرْحَى فَأَسْهَمَ لَهُنَّ أَبُو مُوسَى.

9 • ۳۲۵) حفزت خالد بن سیحان فرماتے ہیں کہ تستر میں حفزت ابومویٰ کے ساتھ جہاد میں جاریا پانچ عورتیں بھی شریک تھیں جو ِنی پلاتی تھیں اورزخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں ،حضزت ابومویٰ نے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔

ِى پلاق يىل اورز كميول فاد مير بحال كرى ميل ، حفرت الوموى ئے انہيں بن مال قيمت ميں سے حصد ديا۔ (٣٤٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّاهُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :

شَهِدْتُ فَنْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِى ، قَالَ : فَأَصَبْنَا دَانَيَالَ بِالسَّوسِ ، قَالَ : فَكَانَ أَهْلُ السَّوسِ إِذَا أَسْنَتُوا أَخْرَجُوهُ فَاسْتَسْقُوْا بِهِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ سِتِّينَ جَرَّةً مُخَتَّمَةً ، قَالَ : فَفَتَحْنَا جَرَّةً مِنْ أَدْنَاهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَجَرَّةً مِنْ أَقْصَاهَا فَوَجَدْنَا فِي كُلِّ جَرَّةٍ عَشَرَةَ آلَافٍ ، قَالَ هَمَّامٌ : مَا أَرَاهُ قَالَ إِلَّا عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَأَصَبْنَا مَعَهُ رَيْطَتَيْنِ مِنْ كَتَّانِ وَأَصَبْنَا مَعَهُ رَبَعَةً فِيهَا كِتَابٌ وَكَانَ أَوَّلُ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلَعَنَبَرَ ، يُقَالَ لَهُ :

حُرُقُوصٌ ، قَالَ : فَأَغُطَاهُ الْأَشْعَرِيُّ الرَّيْطَتَيْنِ ، وَأَغْطَاهُ مِنْتَىٰ دِرْهَمٍ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ ، وَأَغْطَاهُ مِنْتَىٰ دِرْهَمٍ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ طَلَبَ إِلَيْهِ الرَّيْطَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدُّهُمَا عَلَيْهِ ، وَشَقَهُمَا عَمَائِمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

قَالَ : وَكَانَ مَعَنَا أَجِيرٌ نَصْرَانِي يُسَمَّى نُعَيْمًا ، فَقَالَ : بِيعُونِي هَذِهِ الرُّبُعَةَ بِمَا فِيهَا ، قَالُوا : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا

ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، أَوْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّ الَّذِى فِيهَا كِتَابُ اللهِ فَكَرِهُوا أَنْ يَبِيعُوهُ الْكِتَابَ فَبِعْنَاهُ الرِّبْعَةَ بِدِرْهَمَيْنِ وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَمِنْ ثُمَّ كُرِهَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ ، لَأَنَّ الْأَشْعَرِتَى وَأَصْحَابَهُ كَرِهُوا بَيْعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ.

قَالَ هَمَّامٌ : فَزَعَمَ فَوْقَدُ السَّبَخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو تَمِيمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى الْأَشْعَرِ تَى : أَنْ يُغَسِّلُوا دَانْيَالَ بِالسَّدُرِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ ، وَأَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَلِيهِ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ.

(۳۲۵۱۰) حفرت مطرف بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں تستر کی فئے میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈوٹٹو کے ساتھ تھا۔ مقام سوس میں ہمیں حضرت دانیال علایتا کا کی قبر ملی۔ ابل سوس کا معمول تھا کہ جب ان کے یہاں قبط آتا تو وہ ان کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے ساتھ ساٹھ گھڑے ملے جن کے مندم ہرے بند کئے گئے تھے۔ ہم نے ایک گھڑے کو نیچے ہے، ایک کو درمیان سے ادرا یک کواو پرسے کھولا تو ہر گھڑے میں دس ہزار درہم تھے۔ ساتھ ہمیں روئی کے پڑے کے دو بنڈل ملے اور کتابوں کی ایک المماری ملی ۔ سب سے پہلے بلعنبر کے ایک آدمی نے حملہ کیا تھا جس کا نام حرقوس تھا۔ حضرت ابومویٰ نے اسے دو بنڈل اور دوسودرہم دیے۔ بعد میں اس سے بیدو بنڈل واپس مانگے گئے تو اس نے دینے سے انکار کردیا اور ا۔ سے کاٹ کرا بنے ساتھیوں کو میں جناد ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ایک نفرانی مزدور تھا جس کا نام ''نعیم' تھا۔ اس نے کہا کہ جھے یہ الماری تخق دو۔ اس سے کہا گیا گیا ہے۔ لہٰ الوگوں تخق دو۔ اس سے کہا گیا گیا گیا گیا ہے۔ لہٰ الوگوں نے دو۔ اس سے کہا گیا تو اس میں اللہ کی کتاب نہ ہوتو لے لو۔ دیکھا گیا تو اس میں اللہ کی کتاب تھی۔ لہٰ الوگوں نے کتاب کے بیچنے کونالیند خیال کیا اور الماری اسے دو درہم میں نیج دی اور کتاب اسے بدیہ کردی۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعدے مصاحف کی بیج کو کمروہ خیال کیا تھا۔ کے بعدے مصاحف کی بیج کو کمروہ خیال کیا جانے لگا کیونکہ حضرت اشعری اور ان کے ساتھیوں نے اسے مکروہ خیال کیا تھا۔

حصرت ابوتمیمہ فرماتے ہیں کہ حصرت عمر نے حصرت ابومویٰ کو خطالکھا کہ حصرت دانیال کی قبر کو بیری اور ریحان کے پانی سے غسل دواوران کی نماز جناز ہ پڑھو، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ صرف مسلمان ہی ان کے وارث بنیں \_

( ٣٤٥١١ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْرِنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّهُمُ لَمَّا فَتَحُوا تُسْتَوَ، قَالَ : وَجَدْنَا رَجُلًا أَنْفُهُ ذِرَاعٌ فِي التَّابُوتِ كَانُوا يَسْتَظْهِرُونَ ، أَوْ يَسْتَمْطِرُونَ بِهِ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى غُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِيَاءَ فَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِيَاءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِيَاءَ فَوْ اللَّارُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِياءَ أَوْ الْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْآنْبِياءَ فَوْ مَكَانِ لَا الْآنِبِيَاءَ فَكَتَبَ إِلِيْهِ : أَنْ أَنْظُرُ أَنْتَ وَرَجُلًّ مِن أَصْحَابِكَ ، يَكُنِى أَصْحَابَ أَبِى مُوسَى ، فَادْفِنُوهُ فِي مَكَانِ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُكُمَا ، قَالَ : فَلَاهَبُتُ أَنَا ، وَأَبُو مُوسَى فَلَاقَاهُ.

(۳۳۵۱) حضرت انس فرماتے میں کہ جب ہم نے تستر کو فتح کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کی قبر ہے جس کا جسم سلامت بے۔ وہ اوگ اس کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابومویٰ نے اس بارے میں حضرت عمر کوخط تکھا تو حضرت عمر نے

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) کي که ۱۸۹ کي ۱۸۹ کي کاب البعوث والسرابا

جواب میں فرمایا کہ یکسی نبی کی قبر ہے کیونکہ زمین انبیاء کے جسم کونہیں کھاتی۔ اور انہیں کسی ایسی جگہ دفن کردو جہال تمہارے اور تمہارے ایک ساتھی کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔ چنانچہ میں اور حضرت ابومویٰ ان کی میت کو لے کر گئے اور اے فن کردیا۔ ( ٣٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ أَبِي يَحْيَى ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ زَيْدٍ ، وَكَانَتْ عَيْنَهُ أَصِيبَتْ بِالسُّوسِ، قَالَ: حَاصَوْنَا مَدِينَتَهَا ، فَلَقِينَا جَهُدًا ، وَأَمِيرُ الْجَيْشِ أَبُو مُوسَى وَأَخَذَ الدَّهْقَانُ عَهْدَهُ وَعَهْدَ مَنْ

مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :اعْزِلْهُمْ فَجَعَلَ يَعْزِلْهُمْ ، وَجَعَلَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ لأصْحَابِهِ :إِنَّى لأرْجُوَ أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَعَزَلَهُمْ وَبَقَىَ عَدُوُّ اللهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو مُوسَى فَنَادَى وَبَذَلَ لَهُ مَالاً كَثِيرًا فَأَبَى وَضَرَبَ عُنُقَهُ. (٣٣٥١٢) حضرت حبيب بن ابي يحي فرمات بيل كموس كى الزائي ميس حضرت خالد بن زيدكى آنكه شهيد بوگن تقى - بم في سوس كا

محاصرہ کیا،اس دوران ہمیں بہت مشقت اٹھانا پڑی ۔لشکر کے امیر حضرت ابومویٰ تھے۔وہاں کے ایک آ دمی نے اپنااوراپنے اہل وعیال کا امان حاصل کیا تو حضرت ابومویٰ نے اس سے فر مایا کہ دشمنوں سے الگ ہوجا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کومحفوظ مقام پر پنجانا شروع کردیا۔حضرت ابومویٰ نے اپنے ساتھیوں ہے فر مایا کہ ہوسکتا ہے کہ بیدد صوکہ دے۔ چنانچہ وہ اپنے اہل ومحفوظ کر کے

پھرلڑائی کے لئے وشمنوں کے ساتھ ہولیا۔حضرت ابومویٰ نے حکم دیا کہاہے گرفقار کرکے لایا جائے ،وہ لایا گیا اوراس نے اپنی جان کے بدلے بہت سامال دینے کی فرمائش کی ہمکین حضرت ابومویٰ نے اٹکارکردیا اوراس کی گردن اڑادی۔

( ٣٤٥١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، بِنَحْوِهِ. (۳۲۵۱۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٣٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ فَنْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِي ، قَالَ : فَلَمْ أَصَلِّ صَلاّةَ الصُّبْحِ حَتَّى الْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَمَا يَسُرَّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

(۳۲۵۱۳) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تستر کی لڑائی میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹو کے ساتھ شریک تھا۔ ایک دن میری صبح کی نماز قضاہوگی اور میں آ دھادن گزرنے تک نماز نہ پڑھ سکا۔ مجھے اس نماز کے بدلے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ ( ٣٤٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو فَرْقَدٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهُوازِ فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَعَى رَجُلَان مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمَا لَهُ :مَتَّرَسُ فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَاهُ فَجَانًا بِهِ أَبَا مُوسَى ، وَأَبُو مُوسَى يَضُرِبُ أَعْنَاقَ الْأَسَارَى ، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُكَيْنِ : إِنَّ هَذَا جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى :وَكَيْفَ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ ؟ قَالَ :إِنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ مَتَّرَسُ ، فَقَامَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :وَمَا مَتَّرَسُ ؟ قَالَ : لَا تَخَفُ ، قَالَ :هَذَا أَمَانٌ حَلَّيَا سَبِيلَهُ ، قَالَ :فَخَلَّيا سَبِيلَ الرَّجُلِ.

(٣٣٥١٥) حضرت ابوفرقد فرماتے بیں کہ جب ہم نے حضرت ابوموی دائنو کی قیادت میں اہواز کے بازار کو فتح کیا تو مشرکین کا

کی مصنف ابن الی شیب متر جم (جلدو) کی کی کی دور تے ہوئے ایک مسلمان نے اس سے کہا "مترس" بیس کروہ رک گیا، انہوں ایک آدی بھا گا۔ دومسلمان بھی اس کے پیچھے بھا گے، دور تے ہوئے ایک مسلمان نے اس سے کہا" مترس" بیس کروہ رک گیا، انہوں

نے اسے بکڑلیااور حفرت ابومویٰ کے پاس لے آئے۔حضرت ابومویٰ قیدیوں کے سرقلم کررہے تھے، جب اس آ دمی کی باری آئی تو اسے بکڑنے والے مسلمانوں نے کہا کہ اسے امان دی گئی ہے۔حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ اسے کیسے امان دی گئی؟اس آ دمی نے کہا کہ یہ بھاگ رہا تھامیں نے اسے کہا''مترس'' تو یہ کھڑ اہو گیا۔حضرت ابومویٰ نے پوچھا کہ مترس کا کیا مطلب ہے؟اس نے کہا

ہا کہ یہ بھاک رہاتھا یں نے اسے لبا ممترض کو یہ تھڑا ہو کیا۔ مطرت ابوموی نے بو پھا کہ مترش کا کیا مطلب ہے؟ اس نے لبا کہ اس کا مطلب ہے مت ڈرو۔ حضرت ابوموی نے فر مایا کہ یہ امان ہے۔ اس آ دمی کو جانے دو۔ لہٰذا اس آ دمی کو آزاد کردیا گیا۔ ( ۲٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا مَرْ حُومٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سدیْس الْعَدَوِیِّ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ الْأَمِيرِ الْأَبْلَةَ فَطَفَرْنَا

٣٤٥١ ) حَدَّثْنَا مُرْحُوم بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ ابِيهِ ، عَنْ سَدَيْسِ الْعُدُوِى ، قَالَ :غَزُونَا مَعْ الْامِيرِ الْاَبْلَـةُ فَظَفَرُنَا بِهَا ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْأَهْوَازِ وَبِهَا نَاسٌ مِنَ الزَّطَّ وَالْاَسَاوِرُوَّ فَقَاتَلْنَاهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَظَفَرُنَا بِهِمْ وَأَصَبْنَا سَبْيًا كَثِيرًا ، فَاقْتَسَمْنَاهُمُ فَأَصَابَ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَالإِثْنَيْنِ فَوَقَعْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَكَتَبَ أَمِيرُنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ

الْخَطَّابِ بِالَّذِى كَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَكُمْ بِعِمَارَةِ الْأَرْضِ خَلَوْا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ السَّبِي وَلَاَ تُمَلِّكُوا أَحَدًّا مِنْهُمْ أَحَدًّا وَاجْعَلُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ قَدُرَ مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَتَرَكْنَا مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ السَّبِي ، فَكُمْ مِنُ وَلَدٍ لَنَا عَلَيْهُ الْهِمَاسُ وَكَانَ فِيمَنْ أَصَبْنَا أَنَاسٌ مِنَ الزَّطَّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ مِنَ السَّمْ مِنَ الزَّطَّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ السَّمْ مَنَ الرَّطِّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ السَّمْ مِنَ الرَّطِّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ السَّمِ مَحَالِسِهِمْ فَكَتَ فِيهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُ مِنَ الرَّاسُ مِنَ الزَّطُّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ السَّمْ مِنَ الرَّاسُ مِنَ الزَّطُّ يَتَشَبَّهُونَ بِالْعَرَبِ ، يُوفِرُونَ السَّمْ مِنَ الرَّاسُ مِنَ اللَّهُ مِنْ السَّهُ مِنَ وَلَدِ لَنَا عَلَمُ الْمِهُمُ اللَّرْضِ مَالِولَ مَا مِنَ اللَّهُمُ مِنْ وَلَدِ لَنَا عَلَيْهُ الْمِهُمُ فَا مُنَالُمُ مُنَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِمُ مِنْ وَلَوْلِهِ مَلَى الْعَلَى الْمِيمُ مِنْ السَّلَمُ مِنْ السَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنَالِي فَالْمُولَ الْمَلْمُ مِنْ اللَّهُ مُنَا مُلَامُ مُنْ اللَّهُ مُعَالَى مُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْوَلَّ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنَالُولُولُ مِنْ الْوَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ مُومُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ

لِحَاهُمْ ، وَيَأْتَزِرُونَ وَيَحْتَبُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَدْنِهِمْ مِنْك فَمَنُ أَسُلَمَ مِنْهُمْ فَأَلْحِقَهُ بِالْمُسلِمِينَ ، فَلَمَّا بُلُوا بِالنَّاسِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بَأْسٌ وَكَانَتِ الأَسَاوِرَةُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَأْسٌ فَعَدْ أَسُلَمَ مِنْهُمْ فَأَلْحَقَهُ بِالْمُسلِمِينَ ، فَكَرَ أَنْ أَدْنِهِمْ مِنْك ، فَهَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَلْحَقَهُ بِالْمُسلِمِينَ .

فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ أَدْنِهِمْ مِنْك ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَالْحَقَهُ بِالْمُسْلِمِينَ. (٣٢٥١٢) حضرت مديس عددي فرماتے بين كهم نے اپنے امير كماتھ الجدكى لا انى مِس حصدليا۔ وہاں بم كامياب ہوئ، پھر

ہم اہواز گئے ،وہاں سوڈ ان اور اساور ہ کے لوگ تھے۔ہم نے ان سے زبردست لڑائی کی اور ہم کامیاب ہوگئے۔اس میں بہت سے قیدی بہارے ہاتھ گئے اور ہم نے انہیں آپس میں تقسیم کرلیا۔بعض لوگوں کو ایک اور بعض کو دوقیدی طے۔ہم نے اپنی مملوکہ عور توں

ہے جماع بھی کیا۔حضرت عمر شائن کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہمیں خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تہمیں ان قیدیوں پر قبضہ جمانے کا کوئی حتن نہیں ،سب قیدیوں کوآزاد کر دواورتم ان میں ہے کسی کے مالک نہیں ہو۔ان کے پاس جتنی زمین ہے اس کے بقدر

ان سے خراج لو۔ چنانچاس تھم کے آنے کے بعد ہم نے سب قیدیوں کو آزاد کردیا۔ جن سوڈ انی لوگوں پر ہم غالب آئے تھے ان میں سے بہت سے عربوں کے مشابہ تھے۔ کمبی داڑھی رکھتے تھے، ازار باندھتے تھے اور ٹانگوں کے گرد حلقہ بنا کر ہیڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر کوخط کمھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کواپنے قریب کرو، ان میں سے جواسلام قبول کرلے اسے مسلمانوں

بارے یں صفرت مروفظ مھا کیا تو اپ کے حرمایا کہ ان تو تول واپے حریب حروبان یں سے جواسلام ہول حریے اسے صلماتوں کے ساتھ شامل کردو۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ کھل مل جا نمیں گے تو ان میں تخی نہیں رہے گی۔اساورہ ان سے زیادہ زور آور تھے۔ ان کے بارے میں بھی حضرت عمر کولکھا گیا تو آپ نے جواب میں فر مایا کہ ان کو قریب کروجواسلام قبول کر لے اسے مسلمانوں کے ساتھ ملادو۔ ٣٤٥١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: أَغُرْنَا عَلَى مَنَاذِرَ وَأَصَبْنَا مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَى رَدُّوا النَّسَاءَ الْحَبَالَى. مِنْهُمْ وَكَأَنَهُ كَانَ لَهُمْ عَهُدٌ فَكَتَبَ عُمَرُ : رُدُّوا مَا أَصَبْتُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ: فَرَدُّوا ، حَتَى رَدُّوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى. مِنْهُمْ وَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّال

(۳۲۵۱۷) حضرت مبلب فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مناذر پر چڑھائی کی اوران پرغلبہ پالیا۔ان کامسلمانوں کے ساتھ عبدتھا۔ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ہمیں خط میں لکھا کہتم نے ان کا جو کچھ حاصل کیا ہے واپس کردوحتی کہ ان کی وہ عورتیں بھی واپس ۔

٣٤٥١٨) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بُنِ عَمُرو بُنِ جَرِيرِ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوْ مَعَ أَبِي مُوسَى فَغَنِمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى بُنِ جَرِيرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوْ مَعَ أَبِي مُوسَى فَغَنِمُوا مَغْنَمًا ، فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى نَصِيبَهُ وَلَّهُ يُوفِهِ فَأَبِى أَنْ يَأْخُذَهُ إِلَّا جَمْيعًا فَصُرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطًا وَحَلَقَهُ فَجَمَعَ شَعْرَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ :أَمَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقُرَبُ النَّاسِ مِنْهُ فَأَخْرَجَ شَعْرَهُ مِنْ ضِبْنِهِ فَصَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا فَذَخَلَ عَلَيْهِ فَطَوْلَ : مُنْ ضِبْنِهِ فَصَرَبَ بِهِ صَدْرَ عُمَرَ ، فَقَالَ :أَمَا وَاللّهِ لَوْلَاهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : صَدُقَ لَوْلَا النَّارُ ، فَقَالَ : مَالِكَ ؟ فَقَالَ :كُنْتُ رَجُلاً ذَا صَوْتٍ وَنِكَايَةٍ عَلَى الْعَدُوقُ وَاللّهِ لَوْلَاهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : وَقَالَ :حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ فَعْمِيمُنَا مَغْنَمًا وَأَخْبَرَهُ بِالْأَهُمِ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأْسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ عَشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ اللّهُ وَيُعْمِمُنَا مَغْنَمًا وَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ ، وَقَالَ : حَلَقَ رَأُسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ سَوْطًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ

فَغَنِمَنَا مَغَنَمَا وَاخْبَرَهُ بِالاَمْرِ ، وَقَالَ : خَلَقَ رَاسِى وَجَلَدَنِى عِشْرِينَ شَوْطًا ، يَرَى انهَ لا يَقتَصَّ مِنهُ ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ عَلَى مِثْلِ صَرَامَةِ هَذَا ، أَحَبَّ مِنْ جَمِيعِ مَا أَفِىءَ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ اللَّهِ أَنِى اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ اللَّهِ أَنِى اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْ كُنْتَ اللَّهِ مَا فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى مَلاْ مِنْهُمْ ، فَاقتَصَّ مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى مَلاْ مِنْ النَّاسِ، لَمَا جَلَسْتَ فِى مَلاْ مِنْهُمْ ، فَاقتَصَ مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى خَلَاءٍ ، فَاقْتَصْ مِنْك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بِهِ مَا فَعَلْتَ فِى خَلَاءٍ ، فَاقْتُصْ مِنْك ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لا وَاللهِ ، لا أَدَعُهُ فَعَلْتَ فِى خَلَاءٍ ، فَاقْتُصْ مِنْك ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : أَعْفُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لا وَاللهِ ، لا أَدَعُهُ

فعلت فِي خلاءٍ ، فافعد له فِي خلاءٍ ، فيمتص مِنك ، فقال له الناس : اعف غنه ، فقال : لا واللهِ ، لا ادَعَهُ لَأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ ، قَعَدَ لِلْقِصَاصِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَقَالَ : قَدُ عَفُوتُ عَنْهُ . وَقَالَ : قَدُ عَفُوتُ عَنْهُ . قَالَ : وَقَالَ خَمَّادٌ أَيْضًا : فَأَعْطَاهُ أَبُو مُوسَى بَعْضَ سَهُمِهِ وَقَدْ قَالَ أَيْضًا جَرِيرٌ : وَأَنَا أَقُورُ الْقَوْمِ مِنْهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَيْضًا : فَذُ عَفَوْتُ عَنْهُ لِلَّهِ

۳۲۵۱۸) حفزت ابوزرعہ بن عمر و بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ کے ساتھیوں میں ایک آ دی بہت بہا دراور دلیرتھا۔ جب سلمانوں کو مال ننیمت عاصل ہوا تو حضرت ابومویٰ نے اے اس کا حصد پورا ند دیا۔ اس نے کم حصد لینے ہے انکار کر دیا۔ حضرت مویٰ نے اے بیل جمع کئے اور حضرت عمر بڑائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور مویٰ نے اسے بیس کوڑ ہے گئوائے اور اس کا سرمونڈ دیا۔ اس نے اپنے بال جمع کئے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بچ کہتا ہے کہ اگر جہنم نہ ہوتی۔ پھر پنے بال ان کے سینے پر مارے اور کہا کہ خدا کی قسم! اگر وہ نہ ہوتی! حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بچ کہتا ہے کہ اگر جہنم نہ ہوتی۔ پھر صفرت عمر نے اس کی وجہ بچ بھی تو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ حضرت ابومویٰ کا خیال ہے کہ ان سے اس کی بدانہیں

ا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اوگوں کے درمیان برابری کر نامیر ہے نز دیک مال غنیمت کے حصول ہے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کو خط لکھا جس میں سلام کے بعد فرمایا کہ فلاں بن فلاں نے مجھے پی خبر دی ہے اور میں ( ٣٤٥١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوهِمْ ، قَالَ : فَغَدَرَ بِهِمْ دِهْفَانُ تُسْتَرَ ، فَاتَحُوا تُسْتَرَ وَضَعُوا بِهَا وَضَائِعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدَّمُوا لِقِتَالِ عَدُوهِمْ ، قَالَ : فَعَدَرَ بِهِمْ دِهْفَانُ تُسْتَرَ ، فَالَ فَأَخْمَى لَهُمْ تَنُّورًا وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ لَحْمَ الْنِخْنُويرِ وَالْخَمِرِ ، أَوِ التَّنُّورِ ، قَالَ : فَهَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نُهَيْبِ بُنِ الْحَارِثِ الطَّبِّيُّ ، فَأَبَى فَوْضِعَ فِى التَّنُورِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ رَجَعُوا فَعَرَضَ عَلَى نُهُيْبِ بُنِ الْحَارِثِ الطَّبِي ، فَأَلَى الْبُنُ أَخِ لِنَهُيْبِ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهَيْبٍ ، قَالَ فَحَاصَرُوا أَهْلَ الْمُدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهْقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنَهُيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهَيْبٍ ، قَالَ فَحَاصَرُوا أَهْلَ الْمُدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهْقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنُهُيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهَيْبٍ ، قَالَ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مُولَى الْمُدِينَةِ حَتَّى صَالَحُوا الدِّهُقَانَ ، فَقَالَ ابْنُ أَخِ لِنُهُيْبٍ لِعَمِّهِ : يَا عَمَّاهُ هَذَا قَاتِلُ نُهُيْبٍ ، قَالَ يَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكُلَ. يَا ابْنَ أَخِى إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلَ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكُلَ لَكُ مُولِكَ عَلَا لَكُ مُنَالًا كَ لِحَالَ كَلِهُ مَنْ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَكُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْحَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ ال

(٣٢٥١٩) حضرت ماک بن سلمه فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے تسترکو تح کیا اور دمن سے قبال کے لئے آکے بڑھ کے تو وہالا کے ایک مالدار آ دمی نے مسلمان مجاہدین سے غداری کی اور انہیں گرفتار کرلیا۔ پھراس نے ایک تنور جلایا اور ان کے ساتھ خزیر کر گوشت اور شراب رکھی اور ان سے کہا کہ یا تو یہ کھالویا تنور میں ڈال دیئے جاؤگے۔ چنا نچہ جس نے شراب کی گا اور خزیر کا گوشت کھالیا اسے چھوڑ و یا گیا۔ حضرت نہیب بن حارث کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس پر انہیں تنور میں ڈال و یا گیا مسلمان جب جنگی مہمات سے واپس آئے اور شہر کا محاصرہ کیا اور تستر والوں سے ملح ہوئی تو اس مالدار آ دمی سے جھی صلح ہوگئی۔ ایک دن حضرت نہیب کے جیتیج نے اپ چیا ہے کہا کہ اے پچیا جان بیآ دمی نہیب کا قاتل ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب یہ لوگ مسلمانوں کے عہد میں آ چھے ہیں اس لئے اب ہم انہیں پھر نہیں کہ سکتے۔ جب اس سارے واقعہ کی اطلاع حضرت عمر کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نہیب پر دم فرمائے اگر وہ مجبوری میں جان بچانے کے لئے وہ چیزیں کہ لیتے تو کوئی گناہ نہ ہوتا۔
لیتے تو کوئی گناہ نہ ہوتا۔
لیتے تو کوئی گناہ نہ ہوتا۔

حَدَّقِنِي أَبِي ، قَالَ : حَاصَرُنَا تَوجَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : مُجَاشِعُ بُنُ مَسُّعُودٍ ، قَالَ : فَآتَ فَتَحْنَاهَا ، قَالَ : وَعَلَيَّ قَلَى : فَانْطَلَقُتُ إِلَى قَتِيلٍ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَتَلْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ فَتَحْنَاهَا ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، قَالَ أَفَعَنَلُتُهُ بَيْنَ أَحْجَارٍ وَدَلَكْتُهُ حَتَّى أَنْقَيْتُهُ وَلَحُدُتُ قَمِيصَ بَعْضِ أُولَئِكَ الْقَتْلَى ، قَالَ : وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، قَالَ أَنْفَسَنُتُهُ بَيْنَ أَحْجَارٍ وَدَلَكْتُهُ حَتَّى أَنْفَيْتُهُ وَلَئِكُ أَنْفَعَتُهُ مَا أَنْفَالًا : يَا أَيْهَا النَّاسُ : وَلَهُ مَا مُعَاشِعٌ ، فَقَالَ : يَا أَيْهَا النَّاسُ : تَغُلُّوا شَيْنًا مَنْ غَلَّ شَيْنًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَوْ كَانَ مِخْيطًا.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا )

قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْتُهُ ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى قَمِيصِى ، فَجَعَلْتُ أُفْتَقُهُ ، حَتَّى وَاللهِ يَا بُنَّى جَعَلْتُ أَخُرِقُ قَمِيصِي تَوَقَّيًا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْتُ بِالْقَمِيصِ وَالإِبْرَةِ وَالْحيوطِ الَّذِي كُنْتُ أَخَذُتُهُ مِنَ الْمُقَاسِمِ ، فَٱلْقَيْتُهُ فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى رَأَيْتُهُمْ يَغْلُونَ الأوسَاق فَإِذَا قُلْتُ : أَيَّ

شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالُوا : نَصِيبُنَا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. (۳۴۵۲۰) حضرت کلیب جری بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے توج نامی علاقے کا محاصرہ کیا تو ہماری قیادت بنوسلیم کے مجاتع بن مسعود کے باتھ تھی۔ جب ہم نے توج کو فتح کیا تواس وقت میرے بدن پرایک پرانی قیص تھی۔ میں ایک تجمی مقتول کے پاس گیااور میں نے اس کی قمیص اتاری،اے دھویا اورصاف کر کے بہن کے بستی میں داخل ہوا ابستی میں سے میں نے ایک سوئی اور دھا گالیا

اورا پی قیص کوی لیا۔اس کے بعد حضرت مجاشع نے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کدا ہے لوگو! سی قتم کی خیانت نہ کرو،جس نے خیانت کی اے قیامت کے دن خیانت کا حساب چکا نا ہوگا خواہ وہ ایک سوئی بی کیوں نہ ہو۔

پھر میں نے اس قمیص کوا تارااورانی قمیص کے اس حصد کودوبارہ پھاڑ دیا جواس دھا گے سے سیاتھا۔ پھر میں نے وہ سولی اور دھا گاو ہیں رکھ دیئے جہاں ہے اٹھائے تھے۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں وہ زمانیددیکھا جب لوگ وسل کے وسل میں خیانت کرتے

تھے،اگران ہے کہا جائے کہ یہ کیا کررہے ہوتو کہتے ہیں کوغنیمت میں ہمارا حصداس سے زیادہ ہے۔ ( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتَحَ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَالُهُمْ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ، قَالُوا: رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ

بِهِ؟ قَالُوا:قَتَلْنَاهُ ، قَالَ:أَفَلَا أَدْحَلْنُمُوهُ بَيْنًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ؟ ثُمَّ قَالَ:اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَذُ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَوْ حِينَ بَلَغَنِي.

(٣٣٥٢١) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن ك والدفر مات بي كه جب حضرت عمر جن الله كوتسترك فتح كي خبر ملي تو آب في وجها كدكيا وہاں کوئی عجیب بات پیش آئی؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک مسلمان مرتد ہوکرمشرکین سے جاملا،ہم نے اس پکڑ لیا۔حضرت عمر نے یو چھا کہتم نے پھراس کا کیا کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے قل کردیا۔ آپ نے فرمایا کہتم نے اسے قیدیس کیوں ندر کھا، تمہمیں جا ہے تھا کہا ہے تین دن قید میں رکھتے ،اہےروزاندایک رونی دیتے اوراسلام میں واپس آنے کا کہتے۔اگرو ہ تو بہ

میں اس پرراضی بھی نبیس ہوں۔ ( ٣٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبَ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ ، قَالَ : حَاصَرُنَا مَدِينَةَ بِالْأَهْوَازِ فَافْتَتَحْنَاهَا وَقَدْ كَانَ ذكر صُلْحِ فَأَصَبْنَا نِسَاء ً فَوَقَعْنَا عَلَيْهِنَ فَبَلَغَ ذَلِكَ

کر لیتہ تو ٹھیک وگر نہتم اے قتل کر دیتے ۔ پھرحضرت عمر نے دعا کی کہا ہے اللہ! تو ٹھواہ ر بنا میں نے اس کا حکم بھی نہیں دیا اور

عُمَرَ، فَكَنَبَ إِلَيْنَا :خُذُوا أَوْلَادَهُمْ وَرُدُّوا إِلِّهِمْ نِسَانَهُمْ ، وَقَدْ كَأَنَ صَالَحَ بَعْضَهُمْ.

(۳۳۵۲۲) حفزت مہلب بن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہواز کا محاصرہ کیااور پھراسے فتح کرلیا۔وہاں صلح کا ذکر چلااور ہم نے کچھ عورتوں کوقیدی بنا کران سے جماع کیا تھا۔ پھریہ خبر حضرت عمر ڈٹاٹھ تک مپنچی تو آپ نے فر مایا کہ اپنی اولا دحاصل کرلواور ان کی عورتیں نہیں واپس کردو۔

( ٣٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ جَدِّتَ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ ، قَالَ :ضُرِبَ عَلَيْنَا بَعْثٌ إِلَى إِصْطَخْرَ فَجَعَلَ الْفَارِسَ لِلْقَاعِدِ.

المعلق ا

( ٣٤٥٢٤ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ كَيْسَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ شُويسًا الْعَدَوِيَّ يَقُولُ :غَزَوْتُ مَيْسَانَ

فَسَبَيْتُ جَارِيَةً ، فَنَكَخْتُهَا حَتَّى جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ :رُدُّوا مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ سَبْي مِيسَانَ فَرَدَدْتُ فَلَا أَدْرِى عَلَى أَى حَالِ رُدَّدتْ ، حَامِلٌ ، أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ ؟ حَتَّى يَكُونَ أَعْمَرَ لِقُرَاهُمْ ، وَأَوْفَرُ لِخَرَاجِهِمْ.

(ابو عبيد ٢٥٨)

(۳۳۵۲۳) حضرت شویس عدوی کہتے ہیں کہ میں نے میسان کی جنگ میں حصدلیا، میں نے ایک باندی کوقیدی بنایا اور اس سے نکاح کیا۔ پھر ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس میں لکھاتھا کہ میسان کے قیدیوں کو واپس کردو، میں نے اس باندی کو واپس کردیہ اور میں نہیں تھا۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ حاملے تھی یانہیں تھی۔ یہان کی بستی کے لئے زیادہ آبادی اور زیادہ خراج کی وصولی کا سب تھا۔

## (٩) مَا حَفِظْتُ فِي الْيَرْمُوكِ

## جنگ رموک کی کچھ باتیں

( ٣٤٥٢٥) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيُرْمُوكَ ، وَعَلَيْنَا حَمْسَةُ أُمْرَاءَ : أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَة وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعِيَاضٌ ، وَكَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِى حَدَّتَ عَنْهُ سِمَاكٌ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَة ، قَالَ : فَكَبَنَا إلَيْهِ : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدَدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُدُنَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَكَتَبُ إِلَيْنَا : إِنَّهُ قَدْ جَاشِ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدُونَاهُ ، قَالَ : فَقَاتَلُوهُمْ وَلِا تُرَاجِعُونِى ، قَالَ : فَقَاتَلُنَاهُمْ ، وَلَا تُرَاجِعُونِى ، قَالَ : فَقَاتَلُنَاهُمْ ، وَلَا تُرَاجِعُونِى ، قَالَ : فَقَاتَلُنَاهُمْ ، وَقَتَلُنَاهُمْ فَى أَنْ الْتَهُ وَلَا عَالَ : وَأَصَابُنَا أَمُوالًا ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِبَاضٌ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَالُا ، قَالَ : فَتَشَاوَرُنَا فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِبَاسٌ أَنْ فَالًا وَالْمَارَالِكُ اللَّهُ الْتُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُولَالُا ، فَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

عَلَىٰىٰ عَلَىٰ رَاسٍ عَسَرَهُ. قَالَ :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ :مَنْ يُرَاهِنُنِي ؟ قَالَ :فَقَالَ شَابٌ :أَنَا ، إِنْ لَمْ تَغْضَبُ ، قَالَ :فَسَبَقَهُ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدوا) كتاب البعوث والسرابا

عَقِيصَتَىٰ أَبِي عُبُيْدَةَ تَنْقُزَانِ ، وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَسِ عَربِيٍّ. (٣٢٥٢٥) حضرت عياض اشعري كتيت بين كدين جنگ رموك مين شريك تفاءاس مين مارے يانچ امير تھے حضرت ابوسيده

بن جراح، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت ابن حسنه، حضرت خالد بن ولیداور حضرت عیاض \_ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب لڑائی ہوتو حضرت ابوعبیدہ کی اطاعت کولازم بکڑنا۔ پھراس لڑائی میں ہم شدیدخطرات میں گھر گئے تو ہم نے حضرت عمرے مدد طلب کی ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدد ما نگی ہے۔ میں تمہیں اس اللہ سے مدد ما نگنے

کوکہتا ہوں جس کی مدوزیادہ غالب ہے اور جس کالشکرزیادہ مضبوط ہے اور حضور مَثِوَفِظَةَ نے غزوہ بدر میں تم ہے کم تعداد کے ساتھ دشمن کوشکست دی تھی ، جب میرا یہ خط تمہارے پاس بہنچ جائے تو میری طرف رجوع نہ کرنا۔اس خط کے ملنے کے بعد ہم نے خوب لڑائی کی اور دخمن کوشکست دے دی۔ ہم نے چار فرسخ تک ان سے لڑائی کی اور بہت سامال حاصل کیا۔ پھر ہم نے آپس میں مال کی

تقسیم کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عیاض نے مشورہ دیا کہ ہرایک کودی دیئے جا کیں۔ پھر حضرت ابوعبیدہ نے فرمایا کہ مجھ سے کون دوڑ لگائے گا۔ ایک نو جوان نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ

کے ساتھ دوڑ لگا تا ہوں۔ پھر دہ نو جوان آ گے نکل گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوعبیدہ اپنے عربی گھوڑے پراس نو جوان کے بیچھے تھے اوران کے بالول کی مینڈ ھیاں اڑر ہی تھیں ۔

( ٣٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَةٌ تُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ :رُدُّوا عَنَى هَذِهِ فَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الَّذِى ارِيدُ مَا نَفِسْتُ عَلَيْهَا إِنِي وَاللَّهِ لَنَنُ اسْتَطَعْتُ لَا يَمْضِى يَوْمٌ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ وَأَشَارَ بِيَلِّهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَبْتُمْ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرْنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلًا فِي تِلْكَ الْمَعْرَكِةِ.

(۳۳۵۲۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ جنگ ریموک میں میں نے ایک آ دمی کود یکھا جواپی جان فدا کرنے کو تیار تھااوراس کی بیوی اے داسطے دے کرروک ربی تھی۔ وہ کہدر ہاتھا کہاہے مجھ ہے دور کرو، میں اس کے لئے ہرگز نہیں رک سکتا۔ حضرت قیس فرماتے تیں کہ بعد میں ہم نے اس کود یکھا کہ وہ اس معرکہ میں شہید ہوگیا تھا۔

٣٤٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ صَوْتٌ أَشَدَّ مِنْ صَوْتِهِ ، وَهُوَ تَحْتَ رَايَةِ ابْنِهِ يَوْمَ الْيَوْمُوكِ ، وَهُوَ يَقُولُ :هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ اللَّهُمَّ نَزُّلُ نَصْرَك ، يَعْنِى أَبَا سُفْيَانَ. (۳۲۵۲۷) حضرت سعید بن میتب نقل کرتے ہیں کہ جنگ برموک میں ابوسفیان کی آ واز سے بلند آ واز کسی کی نہتھی، وہ اپنے بیٹے

کے جھنٹر *ے کئے بینچے گھڑے تھے*اور کبدر ہے تھے کہ بیاللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔اےاللہ!ا پی مد دکونا زل فرما۔

٣٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

مصنف ابن الي ثيب مترجم ( جلده ا ) و السرابا

اخْتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَتَفَاخَرَا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ وَيَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ الشَّامِيُّ :نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا.

(۳۲۵۲۸) حضرت حذیفہ ہے منقول ہے کہ ایک کونی اور ایک شامی مخض کا باہم تفاخر ہوا، کونی نے کہا کہ ہم قادسیدوا لے اور فلاں فلا لڑائی والے ہیں ،شامی نے کہا کہ ہم بر موک والے اور فلاں فلا ل لڑائی والے ہیں۔

( ٣٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُوِّيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ ، فَاسْتَقْبَلْنَا عُمَرَ ، وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ فَأَمَرَ فَرُمِيْنَا بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ :فَقُلُنَا :مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ :فَنَزَعَنَاهُ ، وَقُلْنَا كَرةَ زِيَّنَا ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْنَا رَحَّبَ بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ جِنْتُمُونِي فِي زِئّ أَهْلِ الشَّرْك إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لِمَرْ قَبْلَكُمَ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ.

(۳۲۵۲۹)حضرت سوید بن غفلہ فر ہاتے ہیں کہ ہم برموک کی لڑائی ہے واپس آئے تو حضرت عمر ہمارےاستقبال کے لئے آئے۔ اس وتت ہمارےجسم پرریشم کا لباس تھا۔حضرت عمر نے لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں چھر مارے جائیں۔ہم نے کہا کہ انہیں ہمار۔

بارے میں نہ جانے کیا خبر ملی ہے؟ پھر ہم نے ریشم کے کپٹرےا تار دیتے اور کہا کہ آئہیں ہمارا بیطیہ ناپسند آیا ہے۔ پھر جب ہم گئے تو انہوں نے ہماراا ستقبال کیااور فرمایا کہ پہلےتم مشرکین کے حلیے میں آئے تھےاوراللہ تعالیٰ نےتم سے پہلے لوگوں کے لئے بھی ریشم کو بیندنبیں کیا ہے۔

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ ، فَأَصَابَ النَّاسُ أَعْنَابًا وَأَضْعِمَةً ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يَرَوْا بَهَا بَأْسًا.

( ۳۴۵۳۰ ) حضرت ابن عمر فر ماتے ہیں کہ میں ریموک کی لڑائی میں شریک تھا ، وہاں لوگوں کو محجوریں اور غلے ملے ، وہ انہوں ۔ ·

کھائے اوراس میں تجھ حرج نہیں سمجھا۔

( ٣٤٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا أَسُلَمَ عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِي جَهُلِ، أَتَى النَّبِيّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ ، لَا أَتُرُكُ مَقَامًا قُمْتَهُ لأصُدَّ بِهِ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ ، إلَّا قُمْتُ مِثْد

فِي سَبيلِ اللهِ، وَلَا أَتُوكُ نَفَقَةً أَصُدَّ بِهَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُولِ نَزَلَ فَتَرَجَّلَ ، فَقَاتَلَ قِنَالاً شَدِيدًا ، فَقُتِلَ فَوُجِدَ بِهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ، مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ ، وَضَرْبَةٍ ، وَرَمْيَةٍ.

(۳۴۵ m) حضرت ابوا سحاق فرماتے ہیں کہ جب عکر مہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا اور حضور مُیَانِفِیجَ ہم خدمت میں حاضر ہو ۔

اورعرض کیا کہا ہےاللہ کے رسول! میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے جوطریقہ کاراختیار کیا تھا میں وہ ہرطریقہ اللہ ک راہتے میں اختیار کروں گا اور جتنا مال میں نے اللہ کے راہتے ہے رو کئے کے لئے خرچ کیا تھا اتنا ہی مال میں اللہ کے راہتے میر خرچ کروں گا۔ جنگ برموک میں حضرت مکرمہ پڑھٹی سواری ہےاتر کرپیدل لڑےاورز بردست لڑائی کی ، پھروہ شہید ہو گئے اوران کے جسم پر نیزوں ہگواروں اور تیروں کے ستر سے زیادہ نشا تات تھے۔

## (١٠) فِي تُوْجِيهِ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ

## حضرت عمر خالفُهُ کے زمانے میں شام کی طرف کشکر کی روانگی

( ٣٤٥٣٢) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةً الشَّامَ حُصِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهُدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ الشَّامَ حُصِرَ هُو وَأَصْحَابُهُ ، وَأَصَابَهُمْ جَهُدٌ شَدِيدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ اللَّه ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِبُ عُسُرٌ يُسُرَيْنِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ اللَّه ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِبُ عُسُرٌ يُسُرَيْنِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ اللَّه ، وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِبُ عُسُرٌ يُسُرَيْنِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةً : سَلَامٌ ، أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ اللَّه ، وَلَنَا اللَّهُ لَعُدُ مَا إِلَيْنَ اللَّه ، وَلَنْ اللَّه بَعْدُ مَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُونَ وَلَا اللَّهُ لَعُونَ وَرَيْنَةٌ وَتَفَاحُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُولُ فِى الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَة ، قَالَ : فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابٍ أَبِى عُبُيْدَةً ، فَقَرَاهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْمَدِينَةِ إِنَّمَا كُتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً يَعْدُ مُ وَيَحُثَّكُمْ عَلَى الْجِهَادِ.

قَالَ زَيْلًا : قَالَ أَبِى : فَإِنِّى لَقَائِمٌ فِى السُّوقِ ، إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبيَّضِينَ ، قَدُ هَبَطُوا مِنَ التَّنِيَّةِ ، فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ يُبَشِّرُونَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ حَتَّى ذَخَلْتَ عَلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللّهِ وَالْفَتْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، رُبَّ قَائِلِ لَوْ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(۳۳۵۳۲) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ شام آئے تو وہ اور ان کے ساتھی تھیر لئے گئے اور انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف خط کھا جس میں سلام کے بعد تحریر کیا کہ اللہ نے ہر پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ کوئی ایک پریشانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔ آپ نے قرآن مجید کی بیدآ یت بھی ان کی طرف لکھ جسجی پڑیا آیگھا الّذینَ آمنُو ا ایک پریشانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی۔ آپ نے قرآن مجید کی بیدآ یت بھی ان کی طرف لکھ جسجی پڑیا آیگھا الّذینَ آمنُو ا

ایک پریشی دوا سمایوں پر عالب بین اس اپ عظر ان جیدی بیایت کا ان کی سرت کھیں میں اور اسکاروں پر عالب ایک الکہ لکھ کی گئے میں ان کی سمور اسکے بعد حضرت ابوسیدہ نے انہیں جواب میں تحریر کیا ہے انہیں جواب میں تحریر کیا ہے انہیں الکہ ان کے اللہ الکہ انکے الکہ انکے کہ و کی الکہ انکے اللہ الکہ الکہ ایک کے الکہ اسکے بعد حضرت ابوسیدہ تمہیں جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔
نے حضرت ابوسیدہ کا خطابو گوں کو سنایا اور ان سے فرمایا کہ اس بازار میں کھڑا تھا کہ کچھاوگ وادی سے اترتے ہوئے آئے ،ان حضرت زیدفر ماتے ہیں کہ میرے والدنے فرمایا کہ میں بازار میں کھڑا تھا کہ کچھاوگ وادی سے اترتے ہوئے آئے ،ان

معسرت حذیفہ ہی تھے اور وہ فتح کی خوشخری دے رہے تھے۔ میں بھی خوشی میں باہرآ یا اور حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور میں حضرت حذیفہ ہی تھے اور وہ فتح کی خوشخبری دے رہے تھے۔ میں بھی خوشی میں باہرآ یا اور حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المونین اللہ کی مدداور فتح کی خوشخبری ہو۔ حضرت عمر نے اللہ اکبرکہا کسی سمنے والے نے کہا کہ کاش خالد بن ولید ہوتے۔

( ٣٤٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ قَيْسِ الْبَجَلِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا عَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَاسْتَعْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ ، قَامَ خَالِدٌ ، فَخُطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْبِيشِيمِ رَجُ ( جَلَدُوا ) كُوْرُوا ﴾ ٢٩٨ ﴾ ٢٩٨ ﴾ كان البعوث والسرابا

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتُ بَثِنِيَّةً وَعَسَلاً عَزَلَنِي وَآثَرَ بِهَا غَيْرِى ، قَالَ :فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ :اصْبِرْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَإنَّهَا الْفِتْنَةُ ، قَالَ :فَقَالَ خَالِلٌ : أَمَا وَابْنُ الْحَطَّابِ حَيٌّ فَلَا وَلَكِنُ إِذَا كَانَ النَّاسُ بِذِي بَلَى وَبذِي بَلَى وَحَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الأَرْضَ يَلْتَمِسُ

فِيهَا مَا لَيْسَ فِي أَرْضِهِ ، فَلَا يَجدُهُ. (۳۴۵۳۳) حضرت عزرہ بن قیس بجلی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کومعز ول کر دیا اور شام میں حضرت

ابوعبیدہ کوحا کم مقرر کردیا تو حضرت خالدنے خطبہ دیا،اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا کہ بے شک امیر المومنین نے مجھے

شام پر عامل مقرر کیا، پھر جب مکھن اور شہدرہ گیا تو مجھے معزول کر کے مجھ پر کسی دوسرے کوتر جیجے وے دی۔ اس پر ایک آ دمی نے

کھڑے ہوکرکہا کداے امیرصبر سیجنے، بیایک فتنہ ہے۔حضرت خالد نے فرمایا کہ جب تک حضرت عمرحیات ہیں تب تک تو کوئی فتینہ نہیں، بھر جب لوگ بغیرامیر کے ہوجائیں گے۔ یہاں تک کہا یک آ دمی ایک سرز مین میں آئے گااوراس میں وہ چیز تلاش کرے گا جواس کی سرزمین میں نہیں ہے لیکن وہ اسے نہیں پائے گا۔

( ٣٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ :

لْأُنْزِعَنَّ خَالِدًا ، وَلَأَنْزِعَنَّ الْمُثَنَّى حَتَّى يَعْلَمَا أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ دِينَهُ لَيْسَ إِيَّاهُمَا.

(۳۳۵۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت خالد بن ولید کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں خالد اور تنی کومعنز ول کردوں گا تا کہان دونوں کومعلوم ہو جائے کہالٹداینے دین کی مدد کرتا ہےان دونوں کی نہیں کرتا۔

( ٣٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْنَا

مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَنَاخَ بَكِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَٱلْقَيْتُ فَرْوَتِي بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكُبٌ عَلَى الْفَرُوَةِ فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرُ لَهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرَ :تَطْمَحُ

أَعْيِنْهُمْ إِلَى مَوَاكِبَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، يُويِدُ مَوَاكِبَ الْعَجَمِ.

(۳۳۵۳۵)حفزت عمر کے خادم حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر کے ساتھ شام آئے تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا

اور حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں نے کجاوے میں پوشین بچھادی، جب وہ واپس آئے تو پوشین پرسوار ہوئے۔ پھر ہم اہل شام کو ملے وہ مجھ سے حضرت عمر کا پوچھتے تھے تو میں ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ان کی صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فرماتے تھے کہ ان کی آٹکھیں انسواریوں کی طرف زیادہ ماکل ہوتی ہیں جودرتی سے خالی ہیں ۔ یعنی عجمیوں کی سواریوں کی طرف۔

( ٣٤٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :لَمَّا قَلِهَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ بِرْذَوْنًا ، يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَرَاكُمْ هَاهُنَا

إِنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ.

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده ۱) کچھ کا ۱۹۹ کھی کھیا ۔ ۱۹۹ کھی کا سال السعوٹ والسر ابا

(٣٢٥٣١) حضرت قيس فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر شام آئے تولوگوں نے ان كااستقبال كيا، و ہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، لوگوں نے کہا کدامیر المومنین! اگرآپ اعلی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوتے تو اچھا ہوتا ، کیونکہ آپ سے یہاں کے بڑے اور سرکر دہ اوگ ملیں مے۔حضرت عمرنے فرمایا کہ معاملات بیبال نہیں بلکہ وہاں طے ہوتے ہیں اور آپ نے آسان کی طرف اشار وفرمایا۔

( ٣٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَحَوْلُهُ أَمَرَاءُ الْأَجْنَادِ جُلُوسًا ، فَقَالَ :يَا عُمَرٌ ، فَقَالَ :هَا أَنَا ذَا عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ بِلاَلْ :إِنَّك بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ ، فَانْظُرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ، وَانْظُرْ عَنْ شِمَالِكَ ، وَانْظُرْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْك وَمِنْ خَلْفِكَ إِنَّ

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَك ، وَاللهِ إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَاللهِ لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِيسَى هَذَا ، حَتَّى يَتَكَفَّلُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُذَّىٰ طَعَامِ ، وَحَظَّهُمْ مِنَ الْحَلّ وَالزّيْتِ فَقَالُوا :ذَاكَ إِلَيْنَا ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ ، وَأَكْثَرَ الْخَيْرَ ، قَالَ : فَيَعْمَ (۳۲۵۳۷) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شام میں تھے کہ حضرت بلال زائنوان کے پاس آئے ،اس وقت حضرت عمر کے آس پاس کشکروں کے قائدین بیٹھے تھے۔حضرت بلال نے آواز دی اے تمر! حضرت عمر نے فر مایا کہ عمریباں ہے۔حضرت باال

نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے اور اللہ کے درمیان ہیں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ، آپ اپنے آگے ، پیجھیے ، دا کیں اور بائیں دیکھئے، جولوگ آپ کے اردگر دبیٹھے ہیں بیصرف پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ آپ نے سي كها- ميں اپن اس نشست سے اس وقت تك نبيس اٹھوں گا جب تك برمسلمان كواس بات كا يا بند نه كردوں كه وه دو مد غله اور سركه

اورزیتون استعال کرے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین! کیا ہمارے لئے یہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو وسیع اور خیر کو زیادہ کردیاہے۔حضرت عمرنے فرمایاہاں۔

( ٣٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَّاقِينَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ صَنَعْتُ طَعَامًا ، فَأْحِبَّ أَنْ تَجِىءَ فَيَرَى أَهُلُ أَرْضِى كَرَامَتِى عَلَيْك ، وَمَنْزِلَتِى عِنْدَكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدُحُلُ هَذِهِ الْكَنَائِسَ ، أَوْ هَذِهِ الْبِيَعَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَّرُ. (٣٣٥٣٨)حضرت عمر كے غلام حضرت اسلم فرماتے ہيں كہ جب حضرت عمرشام آئے توان كے پاس دہاں كے دہا قين ميں سے

ایک آ دمی آیا،اس نے کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں تا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو آپ کے نزد یک میرے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوجائے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایسے عبادت خانوں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصاویر ہیں۔

( ٣٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ

الشَّامَ أَتَنَّهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ ، وَهُوَ آخَذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَمِيرَ

هي مسنف ابن اني شيب مترجم ( جلده ا ) كي مسنف ابن اني شيب مترجم ( جلده ا ) كي مسنف ابن اني شيب مترجم ( جلده ا )

الْمُؤْمِنِينَ تَلْقَاكَ الْجُنُودُ وَبِطَارِقَةِ الشَّامِ ، وَأَنْتَ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلَامِ فَكُنْ نَلْتَمِسُ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ.

(۳۳۵۳۹) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرشام آئے تو آپ کے پاس بہت سے نشکر آئے ،حضرت عمر

کے جسم پر از اربموزے اور نمامہ تھا، آپ نے اپنے اونٹ کو پکڑ رکھا تھا اوراہے پانی پلا رہے تھے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر الموننین! آپ کے پاس بہت ہےلوگ اور شام کے حکمران آ رہے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔حضرت عمر نے فر مایا کہ ہم وہ

لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت عطافر مائی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز میں عزت حلاش نہیں کریں گے۔ ( ٢٤٥٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثِنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوِّيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ

بْنِ عُسَرَ، قَالَ: جِنْتُ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَوَجَدُته قَائِلاً فِي خِبَائِهِ، فَانْتَظَرْته فِي فَيءِ الْخِبَاءِ، فَسَمِعَنْهُ حِينَ تَضَوَّرَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رُجُوعِي مِنْ غَزْوَةِ سَرْعٌ ، يَعْنِي حِينَ رَجَعَ مِنْ أَجْلِ الْوَبَاءِ.

( ۳۴۵ ۴۰ ) حضرت عبدالله بن عمر جن فنو فرمات میں کہ جب حضرت عمر خلافی شام آئے تو میں نے انہیں ویکھا کہ وہ اپنے خیصے میں دن کے وقت آرام فرمار ہے تھے، میں نے خیمے کے سائے میں ان کا انظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تومیں نے ان کی آواز کی وہ کہد رہے تھے کداے اللہ! سرغ کے غزوہ سے میری واپسی کومعاف فرما۔ یعنی جب وہ وہاء کی وجہ سے وہاں ہے واپس آئے تھے۔

( ٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَسِير بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَمَّا أَنَّى عُمَرُ الشَّامَ ، أَتِى بِبِرْذَوْنِ ، فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ . قَبَّحَكَ اللَّهُ ، وَقَبَّحُ مَنْ عَلَّمَك.

(۳۴۵۲) حفرت اسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وہ اٹو شام آئے تو آپ کے پاس سواری کے لئے ایک عجمی نسل کا گھوڑا

لایا گیا،آپاس پرسوار ہوئے تو وہ کا پننے لگا،آپاس سے بنچے اتر گئے اور فرمایا کہ اللہ تیرابراکرے اور اس کا بھی براکرے جس نے

( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ ـ لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ خَطَبُّ النَّاسَ ، فَقَالَ : لاَ أَعْرِفَنَّ رَجُلاً طَوَّلَ لِفَرَسِهِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَأَتَهِ

بِغُلَامٍ يُحْمَلُ ، قَدْ ضَرَبَتْهُ رِجُلُ فَرَسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ :مَا سَمِعْت مَقَالَتِي بِالْأَمْسِ ، قَالَ :بَلَى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَمَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ مِنَ الطَّرِيقِ خَلْوَةً ، قَالَ :مَا أَرَاك تَعْتَذِرُ بِعُذْرِ ، مِّنْ رَجُلان يَخْتسبَان عَلَى هَذَا ، فَيُخْرِجَانِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيُوَسِّعَانِهِ ضَرْبًا ؟ وَالْقَوْمُ سُكُوتٌ ، لَا يُجِيبُهُ

مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَرَى فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ كَرَاهَةً أَنْ تَفْضَحَ صَاحِبَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ لأَهْلِ الْغُلَامِ :انْطَلِقُوا بِهِ فَعَالِجُوهُ فَوَاللهِ لَنَنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا ، قَالَ :فَبَرِءَ الْغُلَامُ وَعَافَاهُ اللَّهُ. (٣٣٥٣٢) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر وہاؤی شام آئے تو آپ نے اوگوں کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنے گھوڑے کی لگام کوڈھیلانہ کرے۔ پھرا گلے دن آپ کے پاس ایک غلام لایا گیا جس کواس کے گھوڑے نے لات ماری تھی ۔ حضرت عمر نے اس نے فرمایا کہ کیا گل تم نے میری بات نہیں کی تھی ؟اس نے کبوا ہے امیر المونین المیں سے گھوڑے نے لات ماری تھی ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرتم نے الی حرکت کیوں کی ؟اس نے کہا کہ میں نے راستہ خالی دیکھا تو جانور کی ری ڈھیلی کردی۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کون دوآ دمی اسے مجد سے باہر لے جاکرات سزاویں گے۔ یہ بات من کرکسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر نے پھرا بی بات دہرائی تو حضرت ابوعبیدہ نے عرض کیا کہا ہے امیر المونین الوگوں کو

یہ بات پیند نہیں ہے کہ ان کا سابھی یوں رسوا ہو۔ پھر حضرت عمر نے غلام کے رشتہ داروں سے کہا کہ اسے لے جاؤاوراس کا علاق کراؤ۔اگر آئندہ کی نے بیتر کمت کی تو میں اسے سزادوں گا۔ پھروہ لڑکا درست ہو گیا اوراللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطافر مائی۔ ( ٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ مِنَ الشَّامِ حِينَ سَمِعَ أَنَّ

الْوَبَاءَ بِهَا فَلَمْ يَغْرِفُهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ الصَّائِفَةَ لَا تُخْرِجُ الْعَامَ فَرَجَعَ. (٣٢٥٣٣) حضرت مُر في منا كيا كه جب حضرت عمر في منا كه شامين وباء جب و وبال سي والين آئن ـ اس يرانهول

ر سے اس بارے میں لاعلمی کا ظبار کیا اور فر مایا کہ وہ اس لئے واپس آئے تھے کیونکہ ان سے کہا گیا کہ گرمی میں جنگ والے اس سال نہیں نکلیں گے،اس بروہ واپس آ گئے۔

( ٣٤٥٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّحَبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ رُويْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةً كِتَابًا فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْجَابِيةِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةً : سَلَامٌ عَلَيْك ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقِمْ أَمُرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفُ الْعَقْلِ بَعِيدُ الْقُوَّةَ لَا يَطَلِعُ عُبَيْدَةً : سَلَامٌ عَلَيْك ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقِمْ أَمْرَ اللهِ فِي النَّاسِ ، إِلَّا حَصِيفُ الْعَقْلِ بَعِيدُ الْقُوَّةَ لَا يَطَلِعُ

النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ ، وَ لِا يَحْنِقُ فِي الْحَقَّ عَلَى جَرْتِيهِ وَ لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا نِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك. (٣٣٥٣) حضرت عروه بن رويم فرماتے ہيں كەحضرت عمر نے حضرت ابوعبيده بن جراح كوخط لكھا، جوحضرت ابوسيده نے جابيہ ميں لوگوں كو پڑھ كر سنایا ،اس ميں تحريرتھا: اللہ كے بندے عمرامير المونين كى طرف سے ابومبيده كے نام بتم پرسلامتى بو،لوگوں ميں اللہ

ے عظم کو وہی شخص نا فذ کرسکتا ہے جس کی عقل روٹن ہواور تو ت خوب ہو،لوگ اس کے رازوں پر واقف نہ ہوسکیس اور و دہق کے نفا ذ میں گھبرا تا نہ ہواورالقد کے معاطعے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواندکرے یتم پرسلامتی ہو۔

( ٣٤٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّبَ عَنْ مُفْعَدَتِهِ ؛ قَمِيصٌ سُنْبُلَانِيٌّ عَلِيظٌ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذْرَعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطُ لَهُ مُفْعَدَتِهِ ؛ قَمِيصٌ قُبْطِرِى فَجَانَهُ بِهِمَا ، فَأَلْقَى إِلَيْهِ الْقُبْطِرِى فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا لَيُنْ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ ، وَقَالَ . قَلَمَ قَمِيصِى ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعَرَقِ. 
أَلْقِ إِلَى قَمِيصِى ، فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعَرَقِ.

(۱۳۵۲ ) حفظ ابن الي شير مترجم (جلده ال ) المنظم المنطقة المنط

(۳۳۵ ۳۵) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو ان کی قمیص پیچھے کی جانب سے بھٹی ہوئی تھی ، وہ ایک مونی سنبلانی قبیص تھی۔ آپ نے وہ قبیص درزی کے پاس بھیجی وہ اس نے دھوکر رفو کی اور ان کے لئے ایک قبطری قبیص کی دی اور ان کی طرف دونوں قبیصوں کولایا۔ اور قبطری قبیص آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر نے اسے چھوا اور فرمایا کہ بیزم ہے۔ پھر آپ

رف دروں یہ رن رہا ہوں دور ہر ہاں ہیں جو ان میں میں ہیں۔ نے وہ قیص اس کی طرف کچینک دی اور اس سے کہا میری قیص مجھے دے دووہ پینے کوزیادہ جذب کرنے والی ہے۔ سرچین دولوں سرچین دولوں سرچین سرچین سرچین سرچین سرچین سرچین سرچین ہے۔

( ٣٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرَ الشَّامَ ، أَتَى مِحْرَابَ دَاوُدَ ، فَصَلَّى فِيهِ ، فَقَرَأْ سُورَةَ ص ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ.

(۳۳۵۳۲) حفزت ایومریم فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام آئے تو حضرت داود غلایلاً کی جائے نماز میں نماز اداکی اور سورۃ صرکی جان سرک جست سرم میں مہنمة سرس س

، ٣٤٥٤٧) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَّةَ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ سَارَ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ الْخَازِرِ فَالْتَقَيْنَا وَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ فَأَذْبَرُوا فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ الْأَشْتَوِ: الْمُحَدَّدُ مُنْ الْمُورِيَّةِ عَلَيْهِمْ فَأَذْبَرُوا فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، يَعْنِي ابْنَ الْأَشْتَوِ:

إِنِّى قَتَلْتُ الْبَارِحَةَ رَجُلاً ، وَإِنِّى وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أُرَاهُ إِلاَّ ابْنُ مَرْجَانَةَ شَرَّقَتْ رِجُلاهُ وَغَرَّبَ رَأْسُهُ ، أَوْ شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتْ رِجُلاهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ قَنَظَرْت ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ ، يَغْنِى عُبَيْدِ اللهِ بْنَ زِيادٍ. (١٣٥٣٤) حفرت الوجويه جرى كهت بي كه مين ان لوگون مين سے تفاجو يوم خازركوشام كى طرف گئے تھے۔ جب بمارادَثَمَن

ر سے ساب کہ سنرے ہو یہ میں ہے این کہ یں ان تو توں ان سے ھا ہو یوم حارر نوسام ف طرف سے تھے۔ جب ہمارا دسن سے سامنے ہوا تو شنڈی ہوا چی اوروہ سب شنڈ سے گھبرا گئے ،ہم نے شام سے لے کر ضبح تک ان سے قال کیا۔ابراہیم بن اشتر نے بتایا کہ میں نے گزشتہ زات ایک آ دمی کوتل کیا اور مجھے اس سے اچھی خوشبوآئی۔میرے خیال میں وہ ابن مرجانہ تھ۔ وہ دو ککڑوں میں

ہمایا کہ اس سے مرستہ دات ایک اول ہوں کیا اور عصاص سے اس حوسبوا ف میر سے خیال میں وہ ابن مرجانہ تھا۔ وہ دوتلاوں میں تقسیم ہوااس کے پاؤل مشرق کی طرف اور سرمغرب کی طرف یا سرمشرق کی طرف اور پاؤل مغرب کی طرف ہوگئے ہتھے۔ پس میں گیا اور میں نے ویکھا تو وہ وہ کی تعنی عبید اللہ بن زیادتھا۔

( ٢٤٥٤٨ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ وَائِلِ ، أَوْ وَائِلِ بْنِ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُرْبِلاَءَ ، قَالَ :

فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ فَقَالَ : مَنُّ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَبْشِرُ بِالنَّارِ ، فَقَالَ : بَلُ رَبُّ عَفُورٌ ، وَشَفِيعٌ مُطَاعٌ ، فَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَالَ : ابْنُ حُويْزَةَ ، فَالَ : اللَّهُمَّ حُزَّهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، فَنَفَرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَنَقَطَعَ ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ غَيْرُ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ.

بدد عادی اورکبا کہا سے اللہ اسے جہنم کی طرف تھینج کر لے جا۔اس کے بعد جب وہ اپنے گھوڑے پرسوار بہوا تو اس کا گھوڑا بدک گیا اور مدھا دھند بھا گئنے لگا ،گھوڑے نے اسے ایسا گھسیٹا کہ گھوڑ ہے کی زین میں اس کے پاؤں ئے سوا پچھے باقی نہر ہا۔



( ٣٤٥٤٩ ) حَلَّاثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. (ابن سعد ١٩١)

(۳۳۵۳۹) حضرت سعید بن المسیب میشید سے مردی ہے کہ حضورا قدس مَثَرِّفَظَیَّا اللّٰ بِسِی سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ مکہ محرمہ میں دس سال رہے اور مدینہ منورہ میں دس سال رہے جب آپ مَرْطِفِیْ اللّٰ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تریسٹے سال تھی۔

١ -٣٤٥٥) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَحْطُبُ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. (مسلم ١٨٢٤ ـ احمد ٩١)

( ۳۲۵۵ ) حضرت جریر تزاین فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت معاویہ وزائن خطبہ دے رہے تھے کہ حضور اکرم <u>تنزین کی</u> کی عمر سبارک وفات کے وقت تریسٹھ سال حضرات شیخین نئار بینئ کی تریسٹھ سال تھی اور میں بھی تریسٹھ سال کاہو چکا ہوں۔

٣٤٥٥١) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَّكَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْراً ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَينَ. (بخارى ٣٨٥١ ـ ترمذى ٣٦١١)

ا ٣٣٥٥) حفزت ابن عباس بني ينه الدشاد فرمات ميں كه آنخضرت مَوْضَعَةً پروحی جپاليس سال كي عمر ميں نازل ہو كي پھر آپ تير د

سال مدیند منوره میں رہے اور دس سال مکه مرمد میں اور وفات کے وقت آپ کی عمر تریسے مسال تھی۔

( ٣٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ. (مسلم ١٨٢٧ ترمذي ٣١٥٠)

(٣٣٥٥٢) حضرت ابن عباس بن الشيئ ارشاد فرماتے ہیں كه وفات كے وقت آنخضرت مَثَرِ اَنْتَفَاقِهُ كَي عمر مبارك پينسٹھ سال تھى ۔

( ٣٤٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ عَمَّارِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُو ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَأَقَامَا بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَاً ،

فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتْينَ. (۳۲۵۵۳) حضرت ابن عباس مین شنزے مروی ہے کہ آنخضرت میز ﷺ کی حیالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی آپ بپندرہ سال

مكه ميں رہاوردس سال مديند منوره ميں رہاوروفات كودنت آپ كى عمر پنيسٹي سال تھى ۔

( ٣٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، فَمَكَّتْ بِمَكَّةً عَشّرِ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرِ سِنِينَ.

(۳۳۵۵ ۳۳) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ آپ پر جالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی آپ دس سال مکہ میں اور دس سال

( ٣٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةً عَشُرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ

عَنْ غَزُوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعِ وَسِتْينَ.

(٣٣٥٥٥) حضرت بشام بن عروه وفائي ارشاد فرماتے ہيں كه حضرت زبير وفائو سوله سال كى عمر ميں اسلام لائے اور حضور

اقدى مَالْفَظَةُ كَمِاتهك مِهِي غزوه مِن يحيين ندريادر جب شبيد موت توان كي عمر سائه سال ساو ريكي -

( ٣٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ ذُكَّيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعَلَى أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَعُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَسَبْعِينَ.

(ابن ابی عاصم ۲۲۱

(۳۳۵۵۲) حضرت ابواسحاق جزاینو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَیَّزِشْتَیْجَةِ حضرات شیخین اور حضرت علی جویتو کی عمر مبارک و فات کے وفت تریسته سال تھی اور حضرت عثان کی عمرسترے کھوزا تد تھی۔

( ٣٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :وَمَا الْمُحْكَمَ ؟ قَالَ :الْمُفَصَّلَ. وزاد غَيْرُ هُشُيَمٍ :وَقُبِضَ

وَأَنَّا ابْنُ عَشْرٍ.

معنف ابن الب شيه مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الب شيه مترجم (جلدوا)

ا ٣٤٥٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ ، وَتُوْفَى وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ. (بخارى ٢٢٥٥ـ مسلم ١٢٠٣)

ہیں عصور ہو تو تھی وہ نا ہیں حِصوریں ، رہائے میں کہ رسول اکرم مُؤَفِظَةُ جب مدینه منورہ تشریف لائے تو میں دس سال کا تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں میں سال کا تھا۔

٣٤٥٥٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُحَلَّدٍ ، قَالَ : وُلِدْتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقُبِضَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ . (طبرانی ١٠٦٠)

(۳٬۵۵۹) حضرت مسلمہ بن مخلد رہی و فرماتے ہیں کہ جب آپ مُرافِظِیکا ہم یہ تشریف لائے تو اس وقت میری ولا دت ہوئی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میری عمر دس سال تھی۔

﴿٣٣٥٦) حفرت سنان بن سلمه الهذ لى خاتَنُهُ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کدان کے دادا حفرت سنان بن سلمہ جنگ حنین کے دن پیدا ہوئے رسول اکرم مِنْرِ النظی خَرِیْ نے ان کومنگوایا اور ان کے منہ میں اپنالعاب مبارک ڈالا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعافر مائی۔

٣٤٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ.

(۳۳۵۶۱) حضرت سالم ژبینو فر ماتے ہیں کے حضرت عمر ژبینو کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر بجین برس تھی۔ سال میں دعم موجئے ہیں دیں ہے جہ اس سے دیوس میں سال دیاں دیا ہے جہ دیسے دیں جس کے سال کا میں جہ دیم ہوتا

٣٤٥٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَنَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيّ، قَالَ :أُصِيبَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لَأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

۱۳۵ ۱۲ ۳۳۵) حضرت معدان بن البطلحه و التي نيس كه حضرًت عمر و التي كو بده كه دوز ذخى كيا گياذى الحجه كامبينة ختم هونے ميں حيار دن باقی تھے۔

يارون باي سے۔ ٣٤٥٦٣ ) حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّتَنَا هِشَامٌ، قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

٣٤٥٦٣ ) حَدَّثْنا ابُو اسّامَة، حَدَّثْنا هِشام، قال:احبَرَ نِي ابِي، قال:اسّلَمُ ابُو بَكُو ِ يُوَمَّ اسَلَمُ وَلَهُ ارْبَعُونَ أَلْفَ دِرَهُمٍ. (٣٤٧٣ ) حضرت بشام بن تنو فرمات بين حضرت ابو بمرصد بق دين في جس دن مسلمان ہوئے ان كى مكيت ميں جاليس بزار

(٣٣٥٦٣) حفزت ہشام بنائنو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جائنے جس دن مسلمان ہوئے ان کی ملکیت میں جالیس ہز راہم تھے۔ ابن الب شير متر في ( جلده ۱) في المناريخ المناريخ المناريخ المناريخ المناريخ المناريخ المناريخ المناريخ ﴿ ٣٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنُتُ تِسْعِ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةً. (٣٣٥٦٣) حضرت عائشهُ ثنيه يُنه فرماتي مبين كه آنخضرت مُؤَلِّفَكَاةٍ كي شادي جب ان كے ساتھ ہوئي تو ان كي عمر چيمسال تھي اور جس

آنخضرت مَلِفَظَيَّةً كِي وفات مُونَى تُو آپ كَي عمرا تفاره سال تقي -

( ٣٤٥٦٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ :كُنْتُ فِ بَطُنِ الْمَرُأَةِ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٣٣٥٦٥) حضرت عمر د بن حريث والتو فرمات بين كه جنگ بدر كون مين مال كه بيث مين تقار

( ٣٤٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتُصْغَرَيٰى ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا اهُ خَمْسَ عَشْرَةً فَأَجَازُنِي.

(٣٣٥ ٢١ ) حضرت ابن عمر جي هيئن ارشاوفر ماتے جي كه خزوه احد كے دن مجھے رسول اكرم مَلِفَتَ فَيَحَمَّ كے سامنے پيش كيا كيا ميں ا

وقت چود وسال کا تھا، آپ مِرْافِقَ فَيْمْ نِهِ مُجِهِ چھوٹا مجھ کرواپس کردیا،اورغز وہ خندق کے دن مجھے آپ مُرافِقَ فَيْمَ کے سامنے پیش کیا اس وقت میری عمریندره برس تھی آب نے مجھے جہادی اجازت عنایت فرمادی۔

( ٣٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ؟-

أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً.

( ٣٤٥ ٦٧ ) حضرت ملال بن بيهاف جي فن مات بين كه حضرت عمر مَرْ النَّحَةُ عَياليس مردوں اور كمياره مورتوں كے بعداسلام لائے.

( ٣٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الْأَنْصَارِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ

أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، قَالَ :فَذُكِرَ ذَلكَ لإِبْرَاهِيم فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَقَااَ

(٣٨٥١٨) حَصْرت زيد بن ارقم فرمات بي كدرسول اكرم مُؤْتَ فَيْ يرسب سے يہلے حضرت على وَنْ فير اسلام لائے راوى فرمات

كدحفرت ابراجيم كے سامنے اس كاذكر بواتو آپ نے اس كا انكاركيا اور فر مايا ابو بكر يہلے اسلام لانے والے ہيں۔

( ٣٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْاشْجَعِتَى ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُو كَ

أَوَّلُ الْقُوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لَا. (٣٣٥ ١٩) حفرت سالم ولي في فرمات مين كه مين في حضرت ابن المحفيد عن عرض كيا لوكون مين حضرت ابو بكر بهلي اسلام لا

والے ہیں؟ فرمایا کنہیں۔

( ٣٤٥٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلاَمُ سَبُعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَبِلالٌ ، وَحَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَةُ عَمَّةُ ، وَأَمَّ أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ ، وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَأَلْبِسُوا أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَوْمُهُ بِأَنْطَاعِ الأَدَمِ فِيهَا الْمَاءُ ، فَأَلْقَوْهُمْ فِيهَا ، ثُمَّ حَمَلُوهُ بِجَوَانِيهِ ، إِلاَّ بِلَالاً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَاءَ أَبُو بَكُو مَمُ فَي الْإِسَلامِ ، فَجَعَلَ يَشْتُمُ سُمَيَّةً وَيَرُفُثُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِى قُبُلِهَا ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ السَّنُسُهِدَ فِى الإِسَلامِ ، إِلاَّ بِلَالا ، فَجَعَلَ يَشْتُمُ سُمَيَّةً وَيَرُفُثُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِى قُبُلِهَا ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ السَّنَشُهِدَ فِى الإِسَلامِ ، إِلَّا بِلَالا ، فَجَعَلَ يَشْتُمُ سُمَيَّةً وَيَرُفُثُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِى قُبُلِهَا ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ السَّنُسُهِدَ فِى الإِسَلامِ ، إِلَّا بِلَالا ، فَجَعَلَ يَشْتُمُ سُمَيَّةً وَيَرُفُثُ ، ثُمَّ طَعَنَهَا فِى قُبُلِهَا ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ السَّنَشُهِدَ فِى الإِسَلامِ ، فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ أَعَمُ لَا مُنْ مَكَةً ، وَجَعَلَ يَشُولُ : أَحَدُ أَخَدُ الْحَدِي اللهِ حَتَى مَلُّوا فَجَعَلُوا فِى عُنْقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَذُوا بِهِ بَيْنَ أَخْتُهُ مَنْ مَكَةً ، وَجَعَلَ يَشُولُ : أَحَدُ اللهِ حَتَى مَلَّوا فَجَعَلُوا فِى عُنْقِهِ حَبُلًا ، ثُمَّ أَمُرُوا صِبْيَانَهُمْ ، فَاشْتَذُوا بِهِ بَيْنَ أَمُولُ وَاللّهُ مَنْ مُ مَكَةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ :أَحَدُ أَحَدُ

(۳۵۷۰) حضرت مجابد مراثین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سات خوش نصیب ہیں، رسول اکرم میز فینی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صبیب، حضرت ممار اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ شکائی خضورا کرم میز فینی ہے کہ تکلیف دینے سے ان کی قوم والوں نے باتی تمام مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ان کی قوم والوں نے باتی تمام مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ان کی قوم والوں نے باتی تمام مسلمانوں کو تفار پکڑ لیتے اور لو ہے کے طوق ان کے گلوں میں وال کر ان کوسورج کی تیش میں جھلنے کے لئے وال دیتے یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کرلی ۔ بھر جوانہوں نے مانگاوہ ان کودیا گیا بھران میں سے ہرایک کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے جنزے کا تھیلالے کرجس میں پانی تھا، انہوں نے اس میں وال دیا اور پھران کے پہلوں سے پکڑ کرا ٹھایا سوائے حضرت بلال تواثی کے جب

شام ہوئی تو ابوجہل آیا اوراس نے حضرت سمیہ بڑیا ندمغ کوگالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کردیا اوران کی شرم گاہ میں نیز ہ مار کرشہید

کردیا، یہ پہلی شہیدہ تھیں جواسلام میں شہید ہوئیں سوائے حضرت ملال وٹاٹوز کے ان کوانٹد کی راہ میں خوب تکلیف (تذکیل) د کا گئ

يبال تك كه كفار بهى ننك آكراكما كئے ،انبول نے حضرت بلال واپنو كى گردن ميں رى ڈال دى اور پھر بجوں وظم ديا تو وہ ان كولے كرمك كى گليوں ميں گھماتے اور حضرت بلال واپنو احدا حدفر ماتے جاتے۔ ( ٣٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيرِيّ ، قَالَ : أَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُكَزِّ قُونَ ظَهْرَهُ ر ٧٤٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيرِيّ ، قَالَ : أَعْطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُكَزِّ قُونَ ظَهْرَهُ

بِالرَّضْفِ حَتَّى ۚ ذَهَبَ مَاءَ مَتْنَيهِ. (۳۴۵۷) حضرت شعمی طِیٹیو فرماتے ہیں کہ جوانہوں نے ما نگاان کودیا سوائے حضرت ضبیب جھاٹھ کے وہ ان کی پشت کوگرم پھر کے

ساتھ لگاتے اور آپ کواذیت دیتے یہاں تک کہ آپ رہا تھے کے خصیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ دیدہ دیرے کئی ادبو محروبی میں دیرے دیرے کی گئی کے خصیوں کا پانی ختم ہو گیا۔

( ٣٤٥٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِمَنْ يُعَذَّبُ فِي اللهِ.

( ۳۳۵۷۲ ) حفزت طارق بن شہاب بیٹے: فرماتے ہیں کہ حضرت خباب جاپٹن مہاجرین میں سے تتھاوران کواللہ کی راہ میں بہت

تكاليف دى گئيں ـ

( ٣٤٥٧٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْدُوسًا يَقُولُ ، أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الأَرَثُّ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسُ الْإِسْلَامِ.

(۳۵۷۳) حضرت کردوس والنافی فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارت چھٹے نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے تھے آپ کیلئے

اسلام كاجمثا حصهتمار

( ٣٤٥٧٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا ، وَشَهِدُنَا يَوْمَ أَحُدٍ.

(٣٨٥٤ ) حضرت براء تُلَيَّقُوْ فرماتے ہيں كەغزوە بدركے دن مجھےاور حضرت ابن عمر بني دينن كوحضورا قدس مَلِيَّفَيْكَ فَبَرَ كسامنے پيش کیا گیا آپ نے ہمیں چھوٹاسمجھا، پھر ہم دونوں غز وہ احد میں شریک ہوئے۔

( ٣٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلَ صُبَيْحٌ أَبَا عُثْمَانَ :رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ:أَسْلَمْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَذَّيْت إِلَيْهِ ثَلَاتَ صَدَقَاتٍ، وَلَمْ أَلْقُهُ. (ابن سعد ٩٤)

(٣٣٥٤٥) حضرت عاصم من فو فر مات بي كدحفرت مبيح في ابوعثان سددريافت كياكه أب في حضور مَافِينَ فَعَ في زيارت كي تقى؟ انہوں نے فرمایا: میں حضور اقدس مَوْفَظَعُ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور تین دفعہ ان کوز کو 5 بھی ادا کی لیکن ان سے

ملاقات نه ہوسکی۔

( ٣٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٨٥٤٦) حضرت مويد بن غفله رئي فرماتے ہيں كه بهارے پاس رسول اكرم يَرَافَظَيْحَ كاصدقه وصول كرنے والا آيا۔

( ٣٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَنَا عُنِدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَغَزَوْت فِي حِلَافَةِ أَبِّي بَكْرٍ وَغُمَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، أَوْ ثُلَاثًا وَأَوْبَعِينَ ، مَا بَيْنَ غَزُوَةٍ إِلَى

سَرِيَّةٍ. (احمد ١١٣ طبراني ٨٢٠٥)

(٣٢٥٧٤) حفرت طارق بن شہاب دہان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مُؤَلِّفَ عَمْ کی زیارت کی اور حضرات شیخین ٹھاؤ منا کے دوريس تينتيس اورتينتاليس غزوات اورمرايا ميسشر يك موا

( ٣٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيّ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدو) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدو) کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدو) کے مصنف ابن ابی میں میں میں میں میں میں میں ایٹونس اور کا کرم مُؤافِظُ کے ساتھ سب سے میں کے نماز اوا کی۔

( ٣٤٥٧٩ ) أُخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ لِيَّ بَنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : إِنِّى كُنْتُ فِى هَذَا الْأَمْرِ قَبْلَك.

یہ مربی کے بیات کی میں ہوں ہے۔ (۳۵۷۹) حضرت عامر جہانٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بگر صدیق جہانٹی نے حضرت علی جہانٹی سے فرمایا: کیا آپ کومیری خلافت نا پہند ہے؟ حضرت علی جہانٹی نے فرمایا کنہیں ،حضرت ابو بکر جہانٹی نے فرمایا: اس محاملہ میں میں آپ سے پہلے ہوں۔

( . ٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ . ( ٣٣٥٨ ) حفرت عمره بن مروز في فرمات مي كميس في حضرت ابن الي اوفي وفي قاتو سے ساجو كه بيت رضوان والول ميس سے

۴۳۵۸۰) حکفرت قمرو بن مروق تی تو فرمانے ہیں کہ کی نے منظرت این اب اول تاہی تھ سے سناجو کہ بیعت رصوان والول ہیں ہے تھے۔

\_\_\_ ( ٣٤٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عَنْدُ الله :لَقَدْ رَأَنتُنه سَادِهَ سَتَّة ، مَا عَلَم الْأَرْضِ مُشْلِهُ غَنْهُ نَا

قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدُ رَأَيْتِنِي سَادِسَ سِتَّةٍ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا. (٣٣٥٨) حفرت عبدالله ولي فرمات بي كه ميس في خودكو چه يس سے چھناد يكھا، زمين پر بمار سے علاوه كوئى اور مسلمان نتھا۔ ( ٣٤٥٨٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :حدَّنِنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا تَوْرِ

الْفَهُمِيَّ ، يَقُولُ : فَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُّ الرَّحْمَنِ بُنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مُّمَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدً الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : فَدَخَلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : إنِّى لَرَابِعُ الإِسْلَامِ

ر کا کریں کے سین الفہ (۳۵۸۲) حضرت ابوثورانصمی دی ڈو فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عدلیں دی ڈو بیعت رضوان میں شریک ہتے ہمارے پاس تشریف لائے ،اورمنبر پرتشریف فرماہوئے اوراللہ کی حمدوثنا کی ، پھر حضرت عثمان دی ہونے کا ذکر فرمایا :حضرت ابوثور جی ٹیز فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگ حضرت عثمان جی ٹیز کے پاس حاضر ہوئے تو وہ اس وقت محصور تھے حضرت عثمان جی ٹیز نے فرمایا میں چوتھ نمبر پر

اسلام لانے والا ہوں۔

( ٣٤٥٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ عَلَى عُنْفَقَتِهِ ، قِيلَ لأَبِى جُحَيْفَةَ :مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِذٍ ؟ قَالَ :أُبْرِى النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا.

(٣٢٥٨٣) حضرت ابو جيف فرماتے ہيں كہ جب ميں نے رسول الله مين في کود يكھا تو آپ كے ہونت اور تھوڑى كے درميان بال ہفيد تھے۔ حضرت ابو جيف سے بوچھا گيا كہ اس وقت آپ كى عمر كتى تھى؟ انہوں نے فرمايا كہ ميں تيروں كے پھل بنا تا تھا۔

( ٣٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :تَمَارَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ وَرَجُلٌ مِنْ

مسنف ابن البي مستف ابن البي مستف ابن البي مستف ابن البي مستف ابن الله عليه وسلكم ، وقال عَبْدُ اللهِ : لا ، بلُ هُمُدَانَ ، فَقَالَ الْهُمُدَانِيُّ : أَبُّو بَكُو أَكْبَرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لا ، بَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكْبَرُ مِنْ أَبِى بَكُو ، تُوقِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وَتُوقِي أَبُو بَكُو وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ ، فَقَالَ عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ البَجَلِيُّ : أَنَا أَقْضِى بَيْنَكُمَا ، حَدَّثِنِى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : تُوقِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وَتُوقِى أَبُو بَكُو وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ، وَأَوْلَ ابْنُ سَبْعٍ

(٣٣٥٨٣) حفرت ابواسحاق دائنو سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ وہائٹو اورایک ہمدانی شخص کا ایک بات پراختلاف ہوگیا کہ ہمدانی نے کہا کہ حضرت ابو بکر شائنو حضور اقدس مُلِقَظَةً ہے بڑے تھے، حضرت عبداللہ دہائٹو نے فرمایا کہ نہیں بلکہ رسول اگرم مُلِقَظَةً ہی اور مُظرت ابو بکر شائنو کی وفات تر یسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر شائنو کی وفات تر یسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر شائنو کی وفات تر یسٹے سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عامر بن سعد البجلی شائنو نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، جھ سے حضرت جریر بن عبداللہ شائنون نے بیان کیا کہ وہ حضرت معاویہ شائنو کے پاس تھے، حضرت معاویہ شائنو کے فات

وَ خُمُسِينٌ. (مسلم ١٨٢٧)

ہوئے اور میری عمرآ جستاون سال ہے۔ ( ٣٤٥٨٥) حَدَّثَنَا شَيْحٌ لَنَا ، قَالَ : سَمِعُتُ جَعُفَرًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، وَقَيْلَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ.

تریس شرمال کی عمر میں ہوئی حضرت ابو بکر ڈٹاٹنو کی وفات تریس ٹی سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت عمر دٹاٹنو تریسٹ سال کی عمر میں شہید

( ٣٤٥٨٦ ) حَدَّنَنَا شَيْحٌ لَنَا ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَوَّلَ إِسُلَامًا ؟ فَقَالَ :أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ :

(حاکم ۱۳ ابن عساکر ۳۹)

 اعتاد بھائی کا ذکر کرنا جا ہوتو حضرت ابو بکر اور ان کے کارناموں کا ذکر کرو۔وہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتُظَیَّم کے بعدتمام مخلوق میں بہتر ، مثق ، لے ل کرنے والے وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔مقام ومرتبہ کے اعتبار سے دوسرے اور رسولوں کی تقیدیق میں پہلے ہیں۔

٣٤٥٨٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عُلَامٌ شَاتٌ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ.

ر میں مصلیم ہیں۔ ۳۳۵۸۷) حضرت عبداللہ بن حکیم خاتیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اکرم مِنَافِظَیَّۃَ کا مکتوب گرامی پڑھا گیا میں اس وقت جوان تھا، اس میں تحریر تھا کہ: مردار کی کھال اور گوشت سے نفع مت اٹھاؤ۔

٣٤٥٨٨) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا مُصَدِّقًا ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا ، فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا ، فَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا لَا

على ملك علي و منام ريك مستان و من مستان و من مستان من مستويات و مولات ربي عنورت و من من مراري ميارت ميارت ميار مال لي ، فَأَعْطَانِي قَلُوصًا. ٢٣٥٨٨) حضرت عون بن الى جيفه رقي أو الديروايت كرتے بيل كه رسول اكرم مَرْفَظَيَّةً نه بمارے پاس زكوة وصول

كرنے والا بھجا، انہوں نے ہمارے مالداروں سے صدقہ وصول كر كے ہمارے فقراء ميں تقسيم كرديا، ميں اس وقت يتيم لڑكا تھا اور رے پاس مال نہيں تھا، انہوں نے جھے بھی ايك جوان اونٹی دی۔ ٣٤٥٨٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنُولَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَفَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ سَنَةً ، وَأَفَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ ، \* وُكُّى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ. ٣٣٥٨ ) حضرت ابن عماس بنه هندارشا دفر ماتے ہن كه آنخضرت مَوَّضَعَةَ شرحاليس سال كى عمر ميں وى نازلَ ہوئى ، آب مِؤْفِقَةَ

, ۳۳۵۸۹) حضرت ابن عباس بنکه پیزنارشا دفر ماتے ہیں کہ آنخضرت مَتَّافِتْکَافَة پر چالیس سال کی عمر میں دحی ناز ل ہو کی ، آپ مِیَّافِتْکُافِ نیرہ سال مکہ مکر مدمیں رہے دس سال مدینہ میں رہے ،اورتر یسٹھ سال کی عمر میں آپ کاوصال ہوا۔

يره مال مُدَّرَمه بين رَبِ دَن مَال مَدِيدُ بين رَبِ اور رَبِي همال في عَمرِين آپ كاوصال اوا ـ ٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزُوانَ ، فَقَالَ : لَقَدُ رَأْيَتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (مسلّم ٢٢٥٨ ـ ابن ماجه ٣١٥٧)

۳۳۵۹۰) حضرت خالد بن عمیر دی گئی فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا مجھے رسول کرم مِئِوَفِیکَ ﷺ کے ساتھ ساتواں اسلام قبول کرنے والا دیکھا گیا۔

٣٤٥٩١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلال ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : سَمِغْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ ، يَقُولُ : بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَفَامَ بِمَكَّةَ إِ

عَشُرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرًا ، وَتُوفِّي عَلَى رَأْسِ سِتَينَ سَنَةً. (مسلم ١٨٢٥ - احمد ٢٣٠)

(٣٢٥٩١) حضرت انس جي شيء بن ما لك ارشا وفر مات بين كه حضور مَيْزَ فَيْنَاعَةَ كوچاليس سال كي عمر مين نبوت عطاكي عني ، آپ وس سال مديس رب، اوروس سال مدينديس رب، اورسامه مال كى عمر مين آپ كاا تقال جوار

( ٣٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ وَقَدْ أَتَى عَلَهُ عِشْرُونَ وَمِنَةُ سَنَةٍ ، وَإِنَّ لِحُيَيْةِ لَيَضْطَرِبَانِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ ، وَقَدْ أَنَى عَلَيْهِ تِسْدَ عَشْرَةَ وَمِئَةُ سَنَةٍ.

( ۳۳۵ ۹۲ ) حضرت ا ساعیل بن خالد حزاینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زر بن حبیش نظائیے کودیکھااس وقت ان کی عمرا بک سو ہیں سال بھی ،اوران کی داڑھی بڑھا ہے کی وجہ ہے گر رہی تھی ،اور میں نے ابوعمر والشیبانی کو دیکھااس وقت ان کی عمر ایک سوستر -

سال تقى\_

( ٣٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي الْمَسْجِدِ ، تَخْتَلِجُ لَحْيَاهُ مِنَ الْكِبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا ابْنُ عِشُرِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ.

(٣٣٥٩٣)حضرت اساعيل زائون فرمات بي كه ميس في حضرت زربن حبيش دي في كومجد مين ديكهاان كي دارهي بردها يه كي وج ے قرقرار ہی تھی ، فر مایا کہ میری عمرایک سوہیں سال ہے۔

( ٣٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِى شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ :يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ هُرَّابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَوْمَ بُزَاحَةَ ، فَوَقَعْتُ عَنِ الْبَعِيرِ ، فَكَادَتْ تَنْدَقُّ عُنْقِي ، فَلَوْ مِتَّ يَوْمَنِذٍ كَانَتِ النَّارُ.

(٣٣٥٩٣) حضرت الممش ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بن سلمہ دلائنو نے مجھ سے فرمایا اے سلیمان!اگر تو مجھے دکھے لیتا جنگ

بزانعہ کے دن میں حضرت خالد بن ولید ہے بھا گئے والوں میں شامل تھا ، میں ایک کنویں میں گریڑا ،قریب تھا کہ میں مرجا تا اگر میر مرتانو مين جبتم مين ہوتا۔

( ٣٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ : كُنْتُ يَوْمَنِذِ ابْنَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(۳۳۵۹۵)حضرت اعمش «پیننو فرماتے ہیں کەحضرت شقیق جاپئونے فربایا اس دن میں گیارہ سال کا تھا۔

( ٣٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا.

(٣٣٥٩١) حضرت ابوالعاليد والتي فرمات بي كديس فحضرت عمر والتي كواللهم عافنا واعف عنافرمات بوئين

( ٣٤٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَّا طُهْرٌ.

( ٣٢٥٩٧) حضرت جعفر را النيخ والدسے روايت كرتے ہيں كەحضرت حسن اور حضرت حسين بني دينمن كے درميان فاصله نه آ

( ٣٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْمَلِينَةِ جَابِرُ بْزُ

مستف این الی شیبه متر جم (جلدو) کی مستف این الی شیبه متر جم (جلدو) کی هم استاریخ کی استاریخ کی استاریخ کی استا سرد در در سری و و در در بی در در سری در و مردان سری و و در در می داشتن بازم خیز بردو دار دو تر آزی

عَبْدِ اللهِ ، وَ آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْبَصْرَةِ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ ، وَ آخِرُهُمْ مَوْتًا بِالْكُوفَةِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى. (٣٨٩٨) حضرت قاده (الله عَمْ) عند ينديس سب سآخريس حضرت جابر بن عبدالله كانقال بوا، بصره ميس حضرت أنس

بن ما لك يُطَّتُوُ اوركوف يمل حفرت عبدالله بن الجاوتى فِي يُخْدُ كار ( ٣٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ تُوفَّى وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِتَينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عُمَرَ قَيْلَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قُيِلَ وَهُوَ ابْنُ يَسْعٍ ، أَوْ ثَمَانٍ وَتَمَانِينَ.

(۳۳۵۹۹) حضرت قیادہ ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا پنیسٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا، حضرت عمر انسٹھ سال کی عمر میں شہید ہوں نز ، حضریة ،عثان ہمتہ بالی سال کی عمر میں شہید ہوئے۔

ہوئے، حضرت عثمان سر یاای سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ ( ... ۲۶۱ ) حَدَّنْنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَیْرٍ ، عَنْ حُرَیْثِ بْنِ

ظُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا نُعِى عَبْدُ اللهِ إِلى أَبِى الدَّرُ دَاءِ ، قَالَ : مَا خَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ. (٣٣٦٠٠) حفرت حريث بن ظبير رفاينُو فرمات بين كه حفرت عبدالله رفاينُو كوجب حضرت ابوالدرداء فاينُو كے انتقال كى خبر دى گئ

ر منایا: ان کے بعد ان جیمانہیں آسکتا۔ او فرمایا: ان کے بعد ان جیمانہیں آسکتا۔ ( ٣٤٦.١ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ : تُوُفِّیَ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَلِیَهُ ابْنُ الْحَنَفِیَّةِ.

(٣٢٦٠١) حفرت ايوتمزه وين فرمات بين كرحفرت ابن عباس تفدين كل وفات كي بعد حفرت ابن الحنفيه والنوان كولى بند ( ٣٤٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ

ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْيُوْمُ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ. (۳۳۲۰۲) حضرت ابن الحفيه وَلَيْمَ نَهِ حضرت ابن عباس بي هِنهن كے جنازے كے وقت اوشاد فرمايا: آج علم كاما ہراور عالم فوت ہوگيا۔

( ٣٤٦.٣) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى ظِلِّ الْقَصْرِ ، فِى جِنَازَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَقَدُ دُفِنَ الْيُوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ. (٣٣٢٠٣) حضرت عَمَار مِنْ فَرَاتَ بِين كَهِم لُوك حضرت زير بن ثابت بِنَ ثَنْ شَرَك جناز عصرت ابن عباس بن عاش

ر عالی ممارت (محل) کے سامیر میں بیٹے ہوئے تھے، آپ ٹی ٹونے فرمایا: آج کے دن بہت بڑاعلم (عالم) وَن کر دیا گیا۔ ( ٣٤٦.٤ ) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِیٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَنْ حُدُنْ أَنْ مُنَا أَبِي عَدِی ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ

عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَوَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ. (٣٣١٠٣) حضرت يزيد جائزة فرماتے ہيں كه حضرت ابوعبدالرحمٰن كا جنازه حضرت ابوجيفه خانو كے پاس سے لے كرر ۔۔ :

آپ نے فر مایا: انہوں نے سکون پایا اور ان سے لوگوں نے سکون حاصل کیا۔

( ٣٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : أَخْبَرُتُ الشَّغْبِيِّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُحُلِّفُ خَلْفَهُ مِثْلُهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْنًا أَفْقَةُ مِنْهُ حَيًّا .

(٣٣٢٠٥) حضرت ابن ابجر و في فرماًت بين كه مين في حضرت فعلى وفافق كوحضرت ابرابيم وفافق كي وفات كي اطلاع دي تو

ر مایا، اللہ ان برحم فرمائے، ان کے مثل دوبارہ ہیں آ سکتا، بیٹک وہ مرتے وقت زندہ حالت سے زیادہ فقیہ تھے۔ فرمایا، اللہ ان پرحم فرمائے، ان کے مثل دوبارہ ہیں آ سکتا، بیٹک وہ مرتے وقت زندہ حالت سے زیادہ فقیہ تھے۔

قرمايا، الله ان پررم فرمائے، ان لے س دوبارہ بین اسلا، بینك وہ مرئے وقت زندہ حالت سے زیادہ نقیہ سے۔ ( ٣٤٦٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرُتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاللّهِ إِنْ

كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لَيِمَكَّانٍ. كَانَ مِنَ الإِسْلَامِ لَيِمَكَّانٍ.

(۳۳۲۰۲) حضرت عاصم ولی فو فرماتے ہیں کہ میں نے حسن کو حضرت فعلی ولیٹھ کی وفات کی اطلاع دی تو فرمایا: اللہ ان پررخم فرمائے ،خدا کی شم اسلام میں ان کا بڑامقام ومرتبہ تھا۔

( ٣٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الشُّوقِ ، فَنُعِيَ إِلَيْهِ حُجْر ، فَأَطْلَقَ حُبُونَهُ وَقَامَ ، وَغَلَبَهُ النَّحِيبُ.

(۳۳۲۰۷) حضرت نافع دی پینو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر می اور میں تھے ان کو حجر کی وفات کی اطلاع دی گئی تو اپنی چا در

ا تارى اور كُفرْ به وكَاوران برآ ه وزارى (رونى) كاغلبه وكيا . ( ٣٤٦٠٨ ) حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَنَيْتُ عُمَرَ بِنَعْي النَّعْمَانِ بُنِ

ر ۱۰۰۰ مرت بر میں اور دونا شروع کردیا۔ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھااور رونا شروع کردیا۔

، پ ع ب عرب الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

( ٣٤٦.٩ ) حَدَثنا شيخ لنا ، قال :احبرنا الاعمش ، قال :هلك إبراهِيم وهو ابن ، ثمان واربعِين ، قال الاعمش وَهَلَكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ.

(۱۰۹ ۳۳) حفرت أعمش ژاننو فرماتے ہیں که حفرت ابراہیم جاننو کا اڑتالیس سال کی عمر میں انتقال ہوا حضرت اعمش جاننو فی متر مدی حدد مدینہ مرحل اللہ سال عرب میں متنا

فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر و النظر کا چھپالیس سال کی عمر میں انقال ہوا۔

( ٣٤٦١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لِي :مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَذْكُرُ يَوْمَ نَعْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّعْمَانَ عَلَى الْمِنْبُرِ.

(۱۱۰ ۳۳۲) حضرت ایاس بن معاویه روانتی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب روانتی کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا مزینہ کے منبر پرحضرت نعمان کو چھا آپ کون ہو؟ میں نے کہا مزینہ کو منبر پرحضرت نعمان کے انتقال کی اطلاع دی گئی۔

أَمَرُت عَانِشَةَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهَا ، فَتَسْتَغْفِرُ لَهُ.

٣٣٦١١) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ ٹؤیفٹرٹنا نے حکم فرمایا کہ ان کا جناز ہ ان کے

اِس سے لے کر جایا جائے حضرت عائشہ مبی مذائن نے ان کیلئے وعائے مغفرت فرمائی۔ ٣٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قرَأْتُ الْقُرْآنَ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيَّكُمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِشُوِينَ سَنَةً.

۱۳۳۷۱۲) حضرت ابوالعالیہ نے فر مایا: میں نے تمہار ہے نبی مَؤْفِقَةَ فِی کی وفات کے بعد بیں سال میں قر آن پڑھا ہے۔ ٣٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَقَدْ

بَلَغْتُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَنَا أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى النِّسَاءُ.

(۳۴۶۱۳) حضرت سعید بن المسیب دناشهٔ فرماتے ہیں کہ میری عمرای سال کی ہوئی تو میں ڈرتا تھا جس چیز ہے عورتیں مجھ 💴 زرتی خلیں۔

: ٣٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَّيْدٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو عُثْمَانَ:أَتَتُ عَلَى َّنَحُوْ مِنْ ثَلَائِينَ وَمِنَةِ سَنَةٍ. ٣٣٦١٣) حضرت ابوعثان نے فر مایا: میری عمرا یک سوتیں سال جتنی ہوگئی ہے۔

٣٤٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عُنْمَانَ النَّهْدِيُّ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُ حَجَرًا ، فَسَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي :يَا أَهْلَ الرَّحَالِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ هَلَكَ فَالْتَمِسُوا رَبًّا ،

قَالَ :فَخَرَجْنَا عَلَى كُلِّ صَعْبِ وَذَلُولِ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ نَطْلُبُ إِذَا نَحْنُ بِمُنَادٍ يُنَادِى : إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا رَبُّكُمْ ، أَوْ شَبَهَهُ ، قَالَ : فَجِنْنَا ، فَإِذَا حَجَرٌ ، فَنَحَرْنَا عَلَيْهِ الْحُمُرَ.

(٣٣٦١٥) حضرت ابوعثمان النهدي فرماتے ہيں كه جم لوگ زمانه جابليت ميں پھروں كى بوجا كرتے تھے، ہم نے ايك منادى كى ا وازسی کداے قافلہ والو! تمہارا رب ہلاک ہوگیا، اپنے رب کولازم پکڑو، ہم لوگ سواری پرسوار ہوکر نکلے، ہم اس طرح تلاش کر ۔ ہے تھے ک اچا تک منادی کی آ واز آئی ہم نے تمہارے رب کو پالیا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ آئے تو وہ ایک پھر تھا تو ہم

نے اس پر گدھے وقربان کیا۔

٣٤٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ.

(٣٣١١٦) حفرت شميل بن عوف والنفي في زمانه جابليت كادور بإياتها

٣٤٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : مَتَى عَهْدُك بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : مَا لِي بِهَا عَهُدٌ بَعْدَ صِفْينَ ، قَالَ :قُلْتُ : فَمَتَى احْتَكُمْتَ ؟ قَالَ : بَعْدَ صِفْينَ بِعَامٍ.

(٣٢١٤) حفرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری بھیدے و چھا آپ مدیند میں کتے عرصہ تک رہے؟ انہوں نے فر مایا: جنگ صفین کے بعد سے میرار ابطہ مدینہ سے ٹوٹ گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا: آپ بالغ کب ہوئے؟ آپ باشینہ نے فر مایا جنگ صفین سے ایک سال بعد۔

( ٣٤٦١٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَانَ عُمْرُ آدَمَ ٱلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ عُمْرُ دَاوُد سِتِّينَ سَنَةً ،

فَقَالَ آدَم :أَى رَبُّ ، زِدْهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَكْمَلَ لآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَأَكْمَلَ لِدَاوُدَ مِنَةَ سَنَةٍ .

(احمد ۲۵۱ ـ ابن سعد ۲۸)

(٣٢٦١٨) حضرت ابن عباس بني في من عمروي ب كه حضور اقدس مَنْ فَضَيْحَةً نه ارشاد فرمايا: حضرت آدم كي عمر ايك بزار سال تقي، حضرت دا ؤدغالیتِّلاً کی عمر ساٹھ سال تھی ،حضرت آ دم نے فر مایا اے اللہ میری عمر میں سے چالیس سال داؤ د کوعطا کر دے،حضرت

آ دم عَلاِينَا) كى عمر كمل ايك بزارسال كردى كى اور حضرت دا ؤد عَلاِينَا) كى عمرسوسال مكمل كردى كى \_

( ٣٤٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :بُعِثَ نُوحٌ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَبِتَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمُ ، وَعَاشَ بَعد

الطُّوفَانِ سِتِّينَ سَنَةً ، حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ وَفَشُواً. (حاكم ٥٣٥)

(٣٣ ١١٩) حضرت ابن عباس بنئ پينن فرماتے ہيں كەحضرت نوح عَلاِيْلاً جاليس سال كى عمر ميں مبعوث ہوئے ،اورنوسو پچاس سال

ا بنی قوم کودعوت دی ،ادرطوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہلوگ بہت زیادہ ہو گئے اور پھیل گئے بورے عالم میں۔

( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اخْتَتَنَ بِالْقَدُّومِ ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةِ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعُدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.

( ۳۲٬۹۲۰ ) حضرت ابو ہر رہ ہ ٹائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علایٹلا کے خصنے قد وم میں ایک سومیں سال کی عمر میں ہوئے

اوراس کے بعدای برس زندہ ہے۔

( ٣٤٦٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَلْقِىَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ

عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَالسِّجْنِ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ لَهُ شَمْلُهُ ، فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٣٦٢١) حضرت حسن فرماتے ہیں که حضرت بوسف علائیاً کوسترہ سال کی عمر میں کنویں میں بھینکا گیا،حضرت بوسف غلامی، بادشاہت اورجیل میں ای برس رہے پھران کے لیے بادشاہت وحشت کوجمع کردیا گیا،اس کے بعد تئیس سال زندہ رہے۔

( ٣٤٦٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :قِيلَ لِلْعَبَّاسِ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مصنف ابن الى شيبه ستر جم ( جلدوا ) كو المحالي المحالي المحالي المحالية المح كشاب الناريخ كشاب

بِخِلَافَتِهِ سِنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِّينَ.

سے بڑے تھے لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔

مجھ سے عقل میں بڑے ہیں۔

مكمل كيااورتريسثه برس كاعمر ميں انتقال ہوا۔

قَالَ : لَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْنًا.

كوئى بات يادىج فرمايا كي تيمين ياد ـ

سیٹے رہان کے پاس کوئی جھٹڑالے کرنہیں آیا۔

ر متى ہوئی۔

أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنَا ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْي عَقْلًا.

وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ :هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي ، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ.

(٣٣٦٢٢) حفرت عباس ثناثنو ہے دریافت کیا گیا کہ آپ مِنْلِفَتِیْفِق بڑے تھے یا آپ دناٹنو؟ حفرت عباس ڈاٹنو نے قرمایا وہ مجھ

( ٣٤٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لأَبِي وَائِلٍ : أَنْتَ أَكْبَرُ ، أَوْ رَبِيعُ بْنُ خُنْيُمٍ ؟ قَالَ :

(٣٣٦٢٣) حضرت واكل من في سے دريافت كيا كما بي بڑے ہيں يار نج بن حثيم؟ تو فرمايا ميں ان سے عمر ميں برا ہوں اور وہ

( ٣٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : اسْتَكْمَلَ أَبُو بَكْرِ

(٣٣٦٢٣) حفرت سعيد بن المسيب والني فرمات بيل كه حفرت ابو بكر والني ني خلافت كورسول اكرم مَيْوَفَقَعَ في عمر مبارك بر

( ٣٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ :هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟

(٣٣٧٢٥) حفرت عمرو رفائق فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابوعبیدہ رفیق سے دریافت كیا كه آپ كوحضرت عبداللہ ہے تى ہوئى

٣٤٦٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقِ.

، ٣٤٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ

(۳۲۷۲۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان بن رہید کوف میں قاضی بن کرتشریف لائے ، جالیس دن تک

٣٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايْشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

`۳۴۶۲۸) حضرت عائشه نزه منتفافر ماتی ہیں کہ چھرسال کی عمر میں میرارسول اکرم مِنْزِفْتِکَافِرَ کے ساتھ نکاح ہوا ،اورنو سال کی عمر میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَّى بِي وَأَنَّا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (بخاري ٣٨٩٣ـ مسلم ١٥٣٩)

(٣٣١٢١) حفرت حسن والفؤ فر ماتے بین كدمین نے حضرت عثمان والفؤ كود يكھاان پر جگ سے پانى ليايا جار ہاتھا۔

هَاهُنَا سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَأْتِيه خَصْمٌ.

( ٣٤٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ آذَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةً أَقْرُنَ ، كُلُّهَا عَلَى الإسْلَامِ.

(٣٣٦٢٩) حضرت عكرمه بنائثة فرمات بي كه حضرت آدم عَلايتًلا) اور حضرت نوح عَلايتُلاً كه درميان وس زمان محرّ رب سب اسلام

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْهُلَالِيَّ يسَأَلُ جَعْفَرًا :كُمْ كَانَ لِعَلِيٍّ حِينَ هَلَكَ .

قَالَ :قِيُّلَ وَهُوَ ابْنُ ، ثَمَان وَخَمْسِينَ ، وَمَاتَ لَهَا الْحَسَنُ ، وَقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْنُ.

(٣٣٦٣٠) حضرت جعفر منافئة ہے دریافت کیا گیا کہ حضرت علی منافظہ کی عمرشہادت کے وقت کتنی تھی ؟ فرمایا اٹھاون سال کی عمر میر

شہید ہو کے ،اتی ہی عمر میں حضرت حسن وہ الله فوت ہوئے اور حضرت حسین وہ شہید ہوئے۔ ( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَان

قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۳۲۱۳) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عثان والتے یوم التشریق کے درمیانی ایام میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَــٰ

مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : تُوُفِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا ، وَقَالَ

إِنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْجَنَّةِ. (٣٣٦٣٢) حضرت محمود بن لبيد فرمات بين كه حضورا كرم مَلْ فَتَقَيْقُ كے صاحبز اوے حضرت ابراہيم اٹھارہ ماہ كى عمر ميں فوت ہوئے

آ پ نے ارشاد فر مایا: اس کیلئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔

﴿ ٣٤٦٣٣ ﴾ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ فِي

الشُّرْطَةِ مَعَ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ ، لَيَالِي مُصْعَبِ.

(۳۴۶۳۳)حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں میں اور اسود بن بزید عمر و بن بزید کے ساتھ پولیس میں تتھے۔حضرت مصعب کے

( ٣٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ حَلَبَ وَصَرَّ. (ابوداؤد ١٠٧٧ـ احمد ١٩)

(٣٣١٣٣) حضرت معاويه بن قره وين والدي والديروايت كرتے جي كه: مين نبي كريم مَلِفَظَيْر كي خدمت مين اس حال مين آ

كه آپ مِنْزِ فَضَعَ ﴿ نَهِ مِهِ وَدُهُ وَتُن فَرُ ما يا اور جا نور كالهن با نده ديا ـ

( ٣٤٦٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَمُرُّ إِلَى الْمَرَأَةِ لَهُ مِرْ

يَنِي أَسَدٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِنْةِ سَنَةٍ. (٣٣٦٣٥) حضرت صنش بن حارث جل فن فرمات بيل كه ميس في حضرت سويد بن غفله كود يكصاجب بني اسدكي ايني المبيد كي ياس

ے گزرے اس وقت ان کی عمرا یک سوستائیس برس تھی۔

( ٣٤٦٣٦ ) وذَكَرُوا أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرى تُوفِى وَهُو ابْن ثَلاث وستين ، وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ ، فِي إِمْرَةِ

مُعَاوِيَةً رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۴۶۳۷) حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹھ تریسٹھ سال کی عمر میں سن چوالیس ہجری میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ الْعَبَّاسُ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ.

( ۳۴۲۳۷) حضرت عباس منافیق حضرت عثمان مزانتی کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٦٣٨ ) وَمَاتَ ابْنُ مُسْعُودٍ فِي آخِرٍ إِمْرَةٍ عُثْمَانَ. (۳۳۲۳۸) حضرت ابن متعود دیاننو کا انتقال حضرت عثمان کے دورخلافت کے آخر میں ہوا۔

( ٣٤٦٣٩ ) وَمَاتَ حُذَيْفَةً حِينَ جَاءَ قُتُلُ عُثْمَانَ.

(۳۴۷۳۹) حضرت حذیفه دی نفی و فات اس وقت ہو کی جب حضرت عثمان شبید کئے گئے ۔

( ٣٤٦٤٠ ) وَمَاتَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، (۳۴۶۴۰)اور حفرت جابر بن زید

( ٣٤٦٤١ ) وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فِي جُمُعَةِ ، سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۲۴) اورحفرت انس بنائیزین ما لک کاانقال تر انوے ہجری میں جمعہ کے دن ہوا۔

( ٣٤٦٤٢ ) وَمَاتَ ابْنُ عُمَرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۳۲۴۲) حضرت ابن عمر من پذین کا انقال تبتر ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٤٣ ) وَمَاتَتُ عَانِشَةُ ،

( ۳۲۲۴۳ ) اور حضرت عائشه مزد فغرا

( ٣٤٦٤٤ ) وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ، سَنَةَ نَمَان وَحَمْسِينَ.

( ۳۴۲۴۳) اور حضرت حسن بن على وَثاثَةِ كالنَّقال المُعاون جمري مِيس انتقال موا\_

( ٣٤٦١٥ ) وَمَاتَ عَمْرُو بْنُ خُرَيْثٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ.

(۳۳۲۴۵) حفزت عمرو بن حريث وثانو كانتقال يجاس جحرى ميں موا۔

( ٣٤٦٤٦ ) وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتَينَ ، فِي يَوْمِ عَاشُورًاءَ ، قَتَلَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسِ النَّخَعِيُّ الْوَهْسِيلِيُّ، لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَجَاءَ بِرَأْسِهِ حَوِلِيُّ بُنُ يَزِيدَ الْأَصْبُحِيُّ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ.

(٣٣٦٨) حضرت حسين بن الله بن على وس محرم كواكسته جرى ميس شهيد موت سنان بن انس ملعون في ان كوشهيد كيا اورخولى بن يزيد

اللمجى آب كاسرمبارك سيداللد بن زياد كي ياس كرآيا-( ٣٤٦٤٧ ) وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.

( ۳۳۶۴۷) حضرت ابن زبیر بناینو تهتر هجری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٤٨ ) وَمَاتَ ابْنُ الْحَنَفِيَّة فِي سَنَة ، ثَمَانِينَ.

( ۳۴٬۱۳۸ ) حضرت ابن الحنفيه پيهننو کااشي ججري ميں انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٤٩ ) وَتُوفِّى ابْنُ عَبَّاس فِي سَنَةِ ثَمَان وَسِتِّينَ.

(۳۴۲۴۹) حضرت ابن عماس بني پينونز كاانقال ارسته جمري ميں ہوا۔

( . ٣٤٦٥ ) و كَاتَ شُو يُحْ فِي سَنَةِ ثَلَاث وَسَبْعِينَ.

(۳۴۷۵۰) حفزت شریح کاانقال تبتر ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥١ ) وَمَاتَ عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ فِي سَنَةِ ثِنتَيْنِ وَتِسْمِينَ. (۳۳۲۵۱) حضرت ملی داننو بن حسین کاانقال با نوے جمری میں ہوا۔

( ٣٤٦٥٢ ) وَمَاتَ أَبُو جَعْفُرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعُ عَشْرَةً وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۵۲) حضرت ابوجعفر حيي كانتقال ايك سوچوده انجري ميں ہوا۔ ( ٣٤٦٥٣ ) وَمَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

(٣٣١٥٣) حفرت معيد بن زيد دين كانقال ترانو ي جمري مين موايد ( ٣٤٦٥٤ ) وَمَاتَ مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ فِي سَيَةِ سِتَّ وَمِنَةٍ.

(٣٣١٥٣) حضرت مويٰ بن طلحه زيانو كانقال ايك موجيه جمري ميں موار

( ٢٤٦٥٥ ) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةً ،

(۳۴۶۵۵) حضرت ابو برده۔

( ٢٤٦٥٦ ) وَالشَّعْبِيُّ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَمِنَةٍ. (٣٢٦٥٦) اور حفرت تعلى بنافي كا أنتقال أيك موجيار الجرى ميس موار

ا ٣٤٦٥٧) وَمَاتَ أَبُو بُرُدَةَ وَهُوَ ابْنُ نَيْفٍ وَتُمَانِينَ سَنة.

ه مصنف ابن ابی شید متر جم ( جلدوا ) کی است کی است کی مصنف ابن ابی شید متر جم ( جلدوا ) كشاب الناريخ كشي (٣٣٦٥٤) حضرت ابو برده وزاهن كانقال اشى سال سے يجھزا أندعمر ميں ہوا۔

( ٢٤٦٥٨ ) وَقُتِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ.

(۳۴۷۵۸) حضرت معید بن جبیر دخاتی بیانوے جمری میں شہید ہوئے۔ ( ٣٤٦٥٩ ) وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَنَةِ سِتِّ وَتِسْعِينَ.

(٣٣٧٥٩) حضرت ابراجيم زانونه كاچھيا نوے جمري ميں انقال ہوا۔ ( ٣٤٦٠ ) وَمَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَمِنَةٍ.

(۳۳۷۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز كاانقال ايك سوايك ججري ميں ہوا۔

( ٣٤٦٦١ ) وَ مَاتَ الْحَسَنُ ،

( ٣٤٦٦٢ ) وَابْنُ سِيرِينَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَمِثَةٍ.

( ٣٤٦٦٣ ) وَمَاتَ سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (٣٣٦٦٣)حضرت سالم بن الى الجعد رقة كل كانتقال حضرت سليمان بن عبد الملك كيدور مين بوا\_

( ٣٤٦٦٤ ) وَمَاتَ مُجَاهِدٌ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ .

٣٤٦٦٥ ) وَمَاتَ الضَّحَّاكُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۲۵)حضرت ضحاك بنائغه كاانقال ايك سويانچ ججري ميں ہوا۔ ٣٤٦٦٦ ) وَمَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ سَنَةَ ثَمَان وَمِنْةٍ.

ا ٣٤٦٦٧) وَمَاتَ طَلْحَةُ الْيَامِيُّ فِي سَنَةٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ وَمِنَةٍ. ( ٣٣ ٦٦٤ ) حضرت طلحه اليا مي منزانني كاانتقال ايك سوباره جمري مين بهوا \_

٣٤٦٦٨) وَهَا . ۖ زُبُدُ فِي سَنَةِ بَنْتَيْنِ رَعِشُرِينَ وَمِثَةٍ. (۳۴۲۲۸) حضرت زبير وثاثونه كالنقال ايك سوبائيس بجرن مين موا\_

٣٤٦٦٩) وَمَاتَ سَلَمَةُ فِي سَنَةٍ إِخْدَى وَعِشُرِينَ وَمِنَةٍ. (٣٣٦٢٩) حضرت سلمه والأو كالثقال ايك سواكيس ججري ميس موا\_

(٣٢٦٦١) اور حضرت حسن مناتأتُه-

(۳۴۶۶۲)اورحفزت این سیرین کاانقال ایک سودی ججری میں ۔

(٣٣٦٦٣)حضرت مجابد وفاشخه كانتقال ايك سود و جبري ميس موا\_

(٣٣٦٦٦) حضرت محمد بن كعب القرظَى كاانتقال ايك سوآ خُورَ بجرى مين ہوا۔

( ٣٤٦٠ ) وَمَاتَ مَنْصُورٌ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۷) حضرت منصور مبانثو كالنقال الكسوبتيس بجري مين موايه

( ٣٤٦٧١ ) وَمَاتَ قَتَادَةً ،

(۳۴۶۷۱)حضرت قمّاد و دراتینو

( ٣٤٦٧٢ ) وَ نَافِعٌ ، فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشُوهَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٧٢) اورحفزت نافع ديانيز كانقال ايك سوستر ه جري ميس موايه

( ٣٤٦٧٣ ) وَمَاتَ الْحَكُمُ فِي سَنَةٍ خَمْسَ عَشُرَةً وَمِنَةٍ.

(۳۴۶۷۳) حفرت حكم كاانقال ايك سوبندره ججرى ميں موا۔

( ٣٤٦٧٤ ) وَكَاتَ أَبُو قَيْسٍ ،

(۱۳۲۷ معزت ابوقیس مانید

( ۲٤٦٧٥ ) وَ وَاصِلْ ،

(۳۴۶۷۵)حضرت واصل مذابنوز

( ٣٤٦٧٦ ) وَحَمَّادٌ ، فِي سَنَةٍ عِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۲۷۲) ادر حفزت حماد کا انقال ایک سومیس ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٧٧ ) وَمَاتَ أَبُو صَخْرَةَ فِي سَنَةٍ ، ثَمَانَ عَشُرَةَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٧٤) ابوصح وجهان كانقال ايك سوافعاره بجري مين موا\_

( ٣٤٦٧٨ ) وَمَاتَ حَبِيبٌ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۷۷۸) حفرت حبیب بیشونهٔ کاانقال ایک سوالیس ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٧٩ ) وَ مَاتَ عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشُرَةَ وَمِنْةٍ.

(٣٣١٤٩) حضرت عمروبن مروث في كانتقال ايك سوستر و ججري مين موا\_

( ٣٤٦٨ ) وَتُوُفِّي عَطَاءٌ فِي سَنَةٍ خَمْسَ عَشُرَةً وَمِنَةٍ.

(٣٨٠٠) حضرت عطاء خافينه كاانتقال ابك سويندره ججري ميں ہوا۔

( ٣٤٦٨١) وَمَاتَ مُغِيرَةُ فِي سَنَةٍ سِتِّ وَثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣١٨١) حفرت مغيره ويأتيز كانقال ايك سوچھتيں جري ميں ہوا۔

( ٣٤٦٨٢ ) وَمَاتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ،

کی مصنف این ابی شیدمتر جم ( جلده ۱ ) کی کی سیند این ابی شیدمتر جم ( جلده ۱ ) کی کی کی سیند کی کی کی این می کی ک

(٣٢٦٨٢) حفرت عبدالملك بن ابوسليمان حياش

( ٣٤٦٨٣ ) وَهِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ ، فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنَةٍ. (۳۳۲۸۳)اورېشام بن عروه ژاڅو کاانقال ایک سوپینټالیس ججری میں ہوا۔

( ٣٤٦٨٤ ) وَمَاتَ أَبُو إِسْحَاقَ ،

(۳۴۶۸۴) حضرت ابواسحاق دالنز ( ٣٤٦٨٥ ) وَجَابِرٌ الْجُعُفِيُّ فِي سَنَةٍ ثَمَانَ وَعِشْرِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۸۵)اور حضرت جابرا بعض كانتقال ايك سوا ثفاكيس ججرى ميں ہوا۔ ( ٣٤٦٨٦ ) وَمَاتَ مِسْعَرٌ فِي سَنَةِ خَمْسِ وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(۳۴۲۸۲) حضرت مسعر ایک سویجیین ججری میں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٨٧ ) وَمَاتَ عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ فِي سَنَةِ أَرْبُعِ وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٦٨٤) حفرت على بن صالح منافيرُ ايك سوچون بجري ميں فوت ہوئے۔ ( ٣٤٦٨٨ ) وَمَاتَ النَّوْرِيُّ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِنَةٍ.

(۳۳۶۸۸)حضرت توري كاانقال ايك سواكسٹھ جحري ميں ہوا۔ ( ٣٤٦٨٩ ) وَمَاتَ شُعْبَةُ فِي سَنَةِ سِتَينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣١٨٩) حضرت شعبه كانتقال ايك سوسائه جمري مي موار

(۱) باب

( ٣٤٦٩٠) وَوَلِى أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ سَنتَيْنِ وَنِصْفاً ، وَتُولِّنَى مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ ثِنْتُي

(۳۳۲۹۰) حضرت ابو بمرصدیق جان واژهائی سال خلیفه رہے اور حضور مَرِّشْقَعَة کی جمرت کے بار ہویں سال ان کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩١ ) وَوَلِيَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَشْرَ سِنِينَ وَنِصْفاً ، وَقُئِلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي ذِي الْحِجَّةِ .

(٣٣ ٦٩١) حضرت عمر فاروق وثاثثهُ وس سال حيمه ماه خليفه رہے اور ماه ذی الحجيميّن ججري كوشهبيد ہوئے \_

( ٣٤٦٩٢ ) وَ وَلِي عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ثِنْتَى عَشُرَةَ سَنَةٍ ، وَقُتِلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

( ۳۴۲۹۲ ) حضرت عثان دہائی بارہ برس خلیفہ رہے،اور پینیتس ہجری کو ماہ ذی الحجہ میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٦٩٣ ) وَوَلِىَ عَلِنَّى خَمْسَ سِنِينَ ، وَقُتِلَ فِى سَنَةِ أَرْبَعِينَ مِنْ مُهَاجِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فِى لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَاتَ لَيْلَةَ الْأَحْدِ.

(٣٣٦٩٣) حضرت على دانو يانج برس خليفدر ب، اور جاليس ججرى كوشبيد موئ اكيس دمضان المبارك جعد كادن تفا\_

( ٣٤٦٩٤ ) وَوَلِيَ مُعَاوِيَةُ عِشْرِينَ إِلاَّ شَيْئًا ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْمُهَاجِرِ.

(٣٣٢٩٣) حفرت معاويه جنافي بيس سال سے کچھ کم عرصه خليفه رہے اور ساٹھ ججری ميں آپ کا انتقال ہوا۔

( ٣٤٦٩٥ ) وَوَلِي يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(٣٣٦٩٥) يزيد بن معادية تين سال جير ماه حاكم ربابه

( ٣٤٦٩٦ ) وَكَانَتْ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ تِسْعَ سِنِينَ.

(٣٣٦٩٦) حضرت ابن زبير وينتو كي آزمائش نوبرس ري \_

( ٣٤٦٩٧ ) وَوَلِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ نَحْوًا مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ عَشْرَ ةٍ.

( ۳۴۲۹۷ ) مروان بن حکم نویادس ماه حاکم ر با ـ

( ٣٤٦٩٨ ) وَوَلِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

( ۳۴ ۱۹۸ ) عبدالملك بن مروان جوده برس خليفه ريا-

( ٣٤٦٩٩ ) وَوَلِيَ الْوَلِيدُ تِسْعَ سِنِينَ.

(۲۹۹۹)وليدنوبرس خليفه ربا

( ٣٤٧٠. ) وَوَلِيَ سُلَيْمَانُ ،

(۲۰۰ سیمان خلیفدر ہا۔

( ٣٤٧٠١ ) وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَتِيْن وَنِصْفاً.

(۱۰ ۲۳۴۷) اور حضرت عمر بن عبدالعزیز دونوں دوسال اور چیر ماہ خلیفہ رہے۔

( ٣٤٧٠٢ ) وَوَلِيَ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عِشْرِينَ سَنَةٌ إِلَّا أَشْهُرًا.

(۲۰۷۰ ) مشام بن عبد الملك ايك ماه كم بين سأل خليفه ربار

( ٣٤٧.٣ ) وَوَلِي الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ نَحُوًّا مِنْ سَنتَيْن.

( ۳۴۷۰۳ )وليد بن يزيد دوسال خليفه ريا ـ

( ٣٤٧٠٤ ) وَوَلِيَ يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سِنَّةَ أَشْهُر.

(٣٧٤٠٣) يزيد بن وليد بن عبد الملك جيه ماه خليف ربا\_

( ٣٤٧٠٥ ) وَوَلِيَ إِبْرَاهِيمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

(۳۴۷-۵) ابراميم بن وليد حياليس راتيس خليفه ريا-

( ٣٤٧٠٦ ) وَوَلِيَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ خَمْسَ سِنِينَ ، وَهُوَ الَّذِي أُخِذَتِ الْخِلافَةُ مِنْهُ.

(۲ • ۳۳۷) مروان بن محمد بن مروان یا نچ سال خلیفدر با، پھراس سےخلافت چھین لی گئی۔

(٢) الْوُلاَةُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ

بنوماشم کے حکمرانوں کا ذکر

( ٣٤٧٠٧ ) وَوَلِى أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعَ سِنِينَ وَنِصْفًا.

(۷- ۳۴۷)ابوعباس عبدالله بن محمد چارسال چپه ماه خلیفه ر ہے۔

( ٣٤٧٠٨ ) وَوَلِي أَبُو جَعْفَرٍ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۸۰ سال خليفدر بار سي من مير باكيس سال خليفدر بار

( ٣٤٧.٩ ) وَوَلِيَ الْمَهْدِيُّ عَشْرَ سِنِينَ.

(۹۰۷-۲۳)مهدی دس برس خلیفه ر پا۔

( ٣٤٧١٠) وَ وَلِي مُوسَى بْنُ الْمَهْدِيِّ سَنَةً وَشَهْراً.

(۱۰ / ۳۲۷) موی بن مبدی ایک سال ایک ماه خلیفدر یا۔

ر ٣٤٧١١) وَوَلِيَ هَارُونُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. ( ٣٤٧١١ ) وَوَلِيَ هَارُونُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۱۱ /۳۴۷) باردن تیس برس خلیفه ریا به

( ٣٤٧١٢ ) وَوَلِنَى الْمُأْمُونُ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا شَهْرًا.

(٣٣٤١٢) مامون ايك ماه كم بائيس برس خليفدر ما-

(٣)باب

باب

( ٣٤٧١٣) وَذَكُرَ ابْنُ إِدُرِيسَ : قَالَ سَأَلْتُ إِسْرَائِيلَ : أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ كُمْ مَاتَ ؟ قَالَ : مَاتَ ابْنُ سِتْ وَيَسْعِينَ. (٣٤٤٣) حفرت ابوادريس فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت اسرائيل سے دريافت كيا كه ابواسحاق كتنے برس كى عمر ميں فوت

ہوئے؟ فرمایا چھیا نوے برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧١٤ ) وَكَانَ الشَّعْبِيُّ أَكْبَرَ مِنْهُ بِسَنتَيْنِ.

(۳۲۷۱۲) حفرت معمی ان سے دوسال بڑے تھے۔

( ٣٤٧١٥ ) وَقُتِلَ طَلْحَةُ

(۱۵۷۲۳)حضرت طلحه داننز

( ٣٤٧٦ ) وَ الزُّبُورُ فِي رَجَب سَنَّةُ سِتْ وَ تُلَاثِينَ.

(۳۴۷۱۲) اور حفرت زبیر جائز چھتیں ہجری میں شہید ہوئے۔

( ٣٤٧١٧ ) وَمَاتَ مَسْرُوقٌ فِي سَنَةٍ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(۳۴۷۱۷) حفرت مسروق تریستی ججری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٨ ) وَمَاتَ الْأَسُودُ فِي سَنَةِ أَرْبُعِ وَسَبْعِينَ.

(۳۴۷۱۸) حضرت اسود چھتر جحری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧١٩ ) وَمَاتَ عَبِيْدَةُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ.

(۳۴۷۱۹) حضرت عبیدہ دیا ہو چونسٹھ ہجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٠ ) وَمَاتَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَسِتَينَ.

(٣٧٤٢٠) علقمه بن قيس تفاشؤ باسته جمري مين فوت موئ\_

( ٣٤٧٢١ ) وَمَاتَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُون فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

(۳۲۷۲۱)عمروبن میمون دافته پختیمر تجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٢ ) وَمَاتَ أَبُو عَوْنِ النَّقَفِيُّ فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنْةٍ.

(٣٣٤٢٢) ابوعون التقفى حزام ايك سواكياون جمري مين فوت موئي

( ٢٤٧٢٢ ) وَمَاتَ مَالِكُ بُنُ مِغُولِ فِي سَنَةٍ إِخْدَى وَخَمْسِينَ وَمِنَةٍ ، أَوَّلُهَا.

(۳۴۷۲۳) ما لک بن مغول کا بھی اسی ہجری میں انتقال ہوا۔

( ٣٤٧٦٤ ) وَمَاتَ إِسُوَائِيلُ فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَمِئَةٍ.

(٣٣٧٢٣)اسرائيل ايك سوسائھ ججري ميں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٥ ) وَهَاتَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ

(۳۴۷۲۵) قیس بن ربیع اور

( ٣٤٧٢٦ ) وَجَعُفَرُ الْأَحْمَرُ ، فِي سَنَةٍ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَمِئَةٍ. (۳۷۷۲۷) جعفرالاحمرا يك سوسر مشي جمري ميں فوت ہوئے ..

( ٣٤٧٢٧ ) وَكَمَاتَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِنَةٍ.

(٣٣٧٢٤) شريك بن عبدالله ايك سوستر جرى مين فوت موئ\_

( ٣٤٧٢٨ ) وَمَاتَ مُجَاهِدُ بُنُ جُبْرٍ فِي سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ وَمِنَةٍ. (۳۴۷۲۸) مجاہد بن جبرا یک سود د ہجری میں فوت ہوئے۔

( ٣٤٧٢٩ ) وَمَاتَ رِبْعِتُي بْنُ حِرَاشٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(۳۴۷۲۹)ربعی بن حراش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دورخلافت میں فوت ہوئے۔

(٤) باب الكني

كنتيول كابيان

( ٣٤٧٣ ) - بَلَغَنَا : أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكُرِ الصَّدِّيقِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ. (٣٣٧٣٠) حفرت ابو كرصديق دايني كانام عبدالله بن عثان تقار

( ٣٤٧٦١ ) وَاسْمَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ :عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ. (۳۴۷ m) ابوعبيدة بن الجراح كانام عامر بن عبدالله بن جراح تھا۔

( ٣٤٧٣٢ ) وَاسْمَ أَبِي ذَرٌّ الْغِفَارِيِّ :جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ.

( ٣٨٧ ٣٢ ) ابوذ رغفاري دي تنو كانام جندب بن جناده تقار ( ٣٤٧٣٣ ) وَاسْمَ أَبِي الدُّرْدَاءِ :عُوَيْمِرٌ.

(۳۴۷۳۳) ابوالدر داء كانام عويمر تقا\_

( ٣٤٧٣٤ ) وَاسْمَ أَبِي قَتَادَةَ :الْحَارِثُ بْنُ رِبُعِتِّي.

( ۳۴۷ ۳۴۷) ابوقاده واینو کانام حارث بن ربعی تھا۔ ( ٣٤٧٣٥ ) وَاسْمَ أَبِي مَحْذُورَةَ :سَمُرَةُ بُنُ مِغْيَرٍ.

(۳۴۷۳۵) ابومحذ وره زاینو کانام سمره بن معیر تھا۔

( ٣٤٧٣٦ ) وَاسْمَ أَبِي الْيَسَرِ :كَعْبُ بْنُ عَمْرِو. (٣٧٤ ٣٧ ) ابواليسر كانام كعب بن عمر وتفا\_

( ٣٤٧٣٧ ) وَاسْمَ أَبِي أُسَيْدَ : مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَبِيعَةَ.

(٣٣٤٣٤) ابواسيد كانام ما لك بن ربيد بن سعد بن ربيد تها\_

( ٣٤٧٣٨ ) وَاسْمَ أَبِي بُرْزَةَ :نَصْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ.

( ۳۴۷ ۳۸ )ابو برزه کا نام نصله بن عبیدتها \_

( ٣٤٧٢٩ ) وَاسْمَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ :سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ.

(٣٣٤٣٩) ابوسعيد الخدري فياتن كانام سعد بن ما لك تقار

( ٣٤٧٤ ) وَاسْمَ أَبِي الْهَيْثُمِ بُنِ التَّيْهَانِ : مَالِكُ بُنُ التَّيْهَانِ.

( ۴۰۷ ۳۳۷ ) ابوالهیثم بن التیصان کا نام ما لک بن التیصان تھا۔ ( ۴۰ ۳۲۷ ) ابوالهیثم بن التیصان کا نام ما لک بن التیصان تھا۔

( ٣٤٧٤١ ) وَالسُّمَ أَبِي أَيُّوبَ :خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ.

(۳۴۷ )ابوایوب کا نام خالد بن زیدتھا۔

( ٣٤٧٤٢ ) وَالسَّمَ أَبِي مَسْعُودٍ :عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو.

( ۳۲۷ ۲۳۲ ) ابومسعود کانام عقبه بن عمر وتھا۔

( ٣٤٧٤٣ ) وَأَبُّو الْمَلِيحِ :عَامِرُ بْنُ أَسَامَةً.

(۳۴۷ ۳۳۷) ابواملیح کا نام عامر بن اسامه تھا۔

( ٣٤٧٤٤ ) وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ.

( ۳۴۷ ۳۴۷ ) ابوموی اشعری کانا محبدالله بن قیس تھا۔

( ٣٤٧٤٥ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ :الصُّدَتُّ بْنُ عَجْلَانَ.

(۴۵ /۳۴۷) ابوامامه الباهلي كانام الصدي بن عجلان تھا۔

رها اعلان البابوان مهامها من المام الصدي في المام الصدي

( ٣٤٧٤٦ ) وَاسْمَ أَبِي أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ : أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ.

(٣٦ ٣٣٧) ابوامامه انصاري دانند كانام اسعد بن زراره فقا\_

( ٣٤٧٤٧ ) وَاسْمَ أَبِي دُجَانَةَ :سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ.

(۳۷۷/۷۷) ابود جانه کانام ساک بن خرشه تھا۔

( ٣٤٧٤٨ ) وَاسْمَ أَبِي بَكْرَةَ :نَفَيْعُ بُنُ الْحَارِثِ.

(۳۸۷ سر۳۸) ابو بکر و کانا م نفیع بن حارث تھا۔

( ٣٤٧٤٩ ) وَاسْمَ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَبْدُ شَمْسٍ.

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم ( جلدوا ) کي است

(۳۹۷ ۳۴۷) ابو هرره کانام عبرتنم تقا۔

( ٣٤٧٥ ) وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ :زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ. (۵۰ ۳۴۷) ابوطلحه انصاری کا نام زید بن تھل تھا۔ ( ٣٤٧٥١ ) وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ :هَانِءُ بْنُ نِيَارٍ .

> (۳۲۷۵۱) ابو برده این نیار کا نام هانی بن نیارتها ـ ( ٣٤٧٥٢ ) وَأَبُو أُحَيْحَةَ :سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ. (٣٢٧٥٢) ابواحيد كانام سعيد من العراص تقا\_

( ٢٤٧٥٢ ) عَبْدُ الْمُطَّلِبُ اسْمة : شَيبةً. (٣٤٥٣)عبدالمطلب، كانام شيبه تفا ( ٣٤٧٥١ ) وَهَاشِمُ اسْمُهُ :عُمْرُو. (۳۴۷۵۳) باشم كانام عمروتها ـ

( ٣٤٧٥٥ ) وَعَبْدُ مَنَافٍ الْكَبِيرُ : الْمُغِيرَةُ. (٣٨٧٥٥) عبد مناف الكبير كانام مغيره تطا\_ ( ٣٤٧٥٦ ) وَاسْمَ أَبِي لَهَبِ :عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(۲۵۷۱) ابولهب كانام عبدالعزى بن عبدالمطلب تهار ( ٣٤٧٥٧ ) أَبُو جُحَيْفَةَ : وَهُبُ السُّوَائِيُّ. ( ٣٧٤ ٥٤ ) ابو جحيفه كانام وهب السواكي تها\_

> ( ٣٤٧٥٨ ) أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ الْبُمَانِ حُسَيْلُ بُنُ جَابِرٍ. ( ۳٬۷۵۸ ) ابوحدیفه بن الیمان کانام حسل بن جابرتھا۔ ( ٣٤٧٥٩ ) وَاسْمَ أَبِي وَائِلِ : شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةً.

(٩٩٧٥٩) ابوداكل كانام شقيق بن سلمة ها\_ ( ٣٤٧٦ ) وَأَبُو الْأَحْرَ صِ . عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْجُشَمِيُّ.

(۲۱ ۳۳۷) ابوعبدالرحمٰن السلمي كانام عبدالله بن حبيب تها\_

( ۰ • ۳۴۷ ) ابوالاحوص كانام عوف بن ما لك ابتشمي تھا۔ ( ٣٤٧٦١ ) وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبٍ. ( ٣٤٧٦٢ ) أَبُو الْبُخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ :سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوز .

(۳۴۷ ۲۲ )ابوالبختر ی کا نام سعید بن فیروز تھا۔

( ٣٤٧٦٣ ) وَاسْمَ أَبِي رَزِينٍ :مَسْعُودٌ.

( ۳۲۷ ۹۳۷ ) ابورزین کا نام مسعودتھا۔

( ٣٤٧٦٤ ) وَأَبُو ظَبْيَانِ :حُصَينُ بْنُ جُنْدُبٍ.

( ۱۲۲ ع۳۲ ) ابوظهیان کانام حصین بن جندب تھا۔

( ٣٤٧٦٥ ) وَأَبُو الزَّعْرَاءِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانِءٍ.

(۲۵ ۲۳۷) ابوالزعراء كانام عبدالله بن هاني تعاب

( ٣٤٧٦٦ ) وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْجُشَمِيُّ : عَمْرُو بْنُ عَمْرِو.

(۳۲۷ ۲۲۲) ابوالزعراء انجشمی کا نام عمرو بن عمر و تفا۔

( ٣٤٧٦٧ ) أَبُو سُفْيَانَ :طَلُحَةُ بُنُ نَافِعِ.

( ۲۷ ۳۳۷ )ابوسفیان کانام طلحه بن نافع تقیابه میسیست

( ٣٤٧٦٨ ) وَأَبُو صَالِحٍ صَاحِبُ الْأَعْمَشِ : ذَكُوانُ.

(٣٨٤٦٨) ابوصالح صاحب الأعمش كانام ذكوان تها-

( ٣٤٧٦٩ ) وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمُّ هَانِيءٍ صَاحِبُ الْكُلْبِيِّ : بَاذَانُ.

(٢٩ ٢٩٣) ابوصالح صاحب الكلمي كانام باذان تعار

( ٣٤٧٧ ) أَبُو صَالِحِ الْحَنَفِيُّ : مَاهَانُ.

(۳۴۷۷۰)ابوصالح الحقفی کانام ماهان تھا۔

( ٣٤٧٧ ) أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ :سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۱۷۷۷) بو عمر و الشيباني كانام سعد بن اياس تعا-

( ٣٤٧٧٢ ) أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُلِّ.

(۳۴۷۷۲) ابوعثان النحدي كانام عبدالله بن التقار

( ٣٤٧٧٣ ) أَبُو قِلاَبَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

(۳۴۷۷۳) ابوقلابه كانام عبدالله بن زيدتها ـ

( ٣٤٧٧٤ ) أَبُو الوَدَّاك :جَبْرُ بْنُ نَوْف.

رجى معنف ابن الى شيد متر مجم ( جلدوا) كري استهامتر مجم ( جلدوا) كتباب التباربخ

(۳/۷/۳۷) ابوالوداك كانام جربن نوف تفا\_

٢٤٧٥ ) أَبُو كَاهِلِ : قَيْسُ بْنُ عَائِدٍ ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٢٣٧٤٥٥) ابوكاهل كانام قيس بن عائمة تفااورانهول في رسول اكرم مُلِفَظَيْعَ في زيارت بهي كي تقي \_

٢٤٧٧٦) أَبُو السَّفَرِ :سَعِيدُ بْنُ يُحْمِدَ.

(۳۴۷۷۱) ابوالسفر كانام سعيد بن يحمد تھا۔ ِ ٣٤٧٧ ) أَبُو الْأَسُوَدِ الدُّوَٰ لِيُّ : ظَالِمُ بُنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ.

(۳۴۷۷۷) ابوالاسودالدولي كانام ظالم بن ممرو بن سفيان قعار

٣٤٧٨) أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيُّ : عَقِيلُ بْنُ مُقَرِّن.

(۳۴۷۷۸)الو حکیم المزنی کا نام عقیل بن مقرن تھا۔ ٣٤٧٧ ) أَبُو سَرِيْحَةَ :حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ.

(۳۸۷۷۹) ابوسر يحه كانام حذيفه بن اسيد الغفاري تھا۔ , ٣٤٧٨ ) أَبُو عَمْرَةَ :مَعْقِلْ.

(۳۴۷۸۰) ابوعمره كانام معقل تها ـ

٣٤٧٨) أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُد. (۸۱ /۳۴۷) ابوالتوكل كا نام على بن دا وُ دفقا\_

, ٣٤٧٨٢ ) أَبُو الْكَنُودِ الْأَزْدِئُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُوَيْمِرٍ . (٣٨٤٨٢) ابوالكنو دالازدى كانام عبدالله بن عويمر قعار

٣٤٧٨٣) أَبُو عَطِيَّةَ الْهُمْدَانِيُّ : مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ. (۳۴۷۸۳)ابوعطیهالهمد انی کانام ما لک بن عامرتها ـ ٣٤٧٨٤) أَبُو بُرُدَةَ الْأَشْعَرِيُّ : عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۴۷۸۴) ابوبرده الاشعرى كانام عامر بن عبدالله قعا\_

٣٤٧٨٥ ) أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ :هُرْمُزُ.

(۳۴۷۸۵) ابوخالد کا نام برمزتها۔ ٣٤٧٨٦) أَبُو مَعْمَرِ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.

(٣٨٤٨٢) ابومعمر كانام عبدالله بن مخمر وتفايه

ه مصنف ابن ابی شیدمترجم (جلدوا) کیچی

كشاب الشاربخ

( ٣٤٧٨٧ ) أَبُو صُفْرَةَ : سَارِقُ بُنُ ظَالِمٍ.

(۸۷۸۷۳) ابوصفره کانام سارق بن ظالم تھا۔

( ٣٤٧٨٨ ) أَبُو الطُّفَيْلِ : عَامِرٌ بْنُ وَاثِلَةَ.

( ۳۴۷۸۸ ) ابولفیل کا نام عامر بن دانله تھا۔

( ٣٤٧٨٩ ) أَبُو الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيُّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ.

(٣٨٤٨٩) ابوالقعقاع الجرمي كاتام عبدالله بن خالدتها-

( ٣٤٧٩. ) أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ : رُفَيْع.

(۹۰ ۳۴۷) ابوالعاليه الرياحي كانام رفيع تھا۔

( ٣٤٧٩١ ) وَأَبُو الْعَالِيَةِ :زِيَادُ بُنُ فَيْرُوز.

(٩١ ٣٣٤) ابوالعاليه كانام زياد بن فيروز تھا۔

( ٣٤٧٩٢ ) وَأَبُو الضَّحَى :مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْح.

( ٣٠٤ عبس ) الواضحي كانام مسلم بن مبيح تها\_

( ٣٤٧٩٣ ) أَبُو عِيسَى : يَحْيَى بُنُ رَافِعٍ. (۳۴۷۹۳) ابوليسي كانام يخي بن رافع تقاً ـ

( ٣٤٧٩٤ ) أَبُو الْحَلَالُ الْعَلَكِيُّ :رَبِيعَةُ بْنُ زُرَارَةً.

( ٣٣٤ ٩٣ ) ابوالحلال تعملي كانام ربيد بن زراره تها-

( ٣٤٧٩٥ ) أَبُو الْجَلْدِ : جَيْلانُ بُنُ فَرُوة.

(۳۴۷۹۵) ابوالحِلد كانام جيلان بن فروه تھا۔

( ٣٤٧٩٦ ) أَبُو جَمْرَةَ : نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ.

(۳۴۷ ۹۲) ابوجمره کا نام نصر بن عمران تھا۔

( ٣٤٧٩٧ ) أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ : عَمَّارَ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ.

(٣٣٧٩٤) ابوحمز والاسدى كانا م عمار بن الي عطاء نقا\_

( ٢٤٧٩٨ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الْأَعُورُ : سَبَمُونُ.

(۹۸ ۳۴۷) ابوحزه کا نام میمون تھا۔

( ٣٤٧٩٩ ) وَأَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ :ثَابِتٌ.

ي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) كشاب الشاريخ

٩ ٢٣٨) ابوتمز والثمالي كانام ثابت تها ـ

. ٢٤٨ ) وَأَبُو النَّيَّاحِ الضَّبَعِيُّ : يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ. ٠٠ ٣٨٨) ابوالتياح أضبعي كانام يزيد بن حميد تها\_

.٣٤٨) أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ. • ٣٨٨) ابوعمران الجوني كانام عبدالملك بن حبيب تها ـ

٣٤٨) أَبُو تَمِيمِةَ الْهُجَيْمِينَ : طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.

۳۴۸۰۲)ابوتمیمه انجیمی کانام طریف بن مجالد تھا۔ ٣٤٨٠ ) أَبُو لَبِيدٍ لِلْمَازَةُ بُنُ زَبَّارٍ.

> ٣٨٠٣) ابولبيد كانام لمازه بن زبارتها\_ ..٣٤٨ ) أَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ :هَرِهُ.

۳۴۸۰۳ )ابوالعجفاء کانام برم تفا۔ .٣٤٨ ) أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ :حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ.

۵۰ ۳۴۸) ابوالزاهريد كانام حديررين كريب تھا۔

٣٤٨٠ ) أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ٠٠ ٣٢٨) ابوسلم الخولاني كانام عبدالله بن عبدالله تها-

> .٣٤٨ ) أَبُو حَازِمِ الْمَدِينِيُّ : سَلَمَةُ بُنُ دِينَارٍ. ۳۴۸) ابوحازم المدين كانام سلمه بن دينارتها۔ ١٠٤٨ ) أَبُو الزُّنَّادُ :عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ.

> ۰۸ ۳۴۸ ) ابوالرنا د کانام عبدالله بن ذکوان تھا۔ ٢٤٨٠ ) أَبُو جَعْفَرٍ الْقَارِء : يَزِيدُ بْنُ الْقَعْفَاعِ.

۰ ۰ ۳۴۸) ابوجعفرالقاري كانام يزيد بن القعقاع تھا۔ ٣٤٨) أَبُو الْحُوَيْرِثِ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةً.

١٨٣٨) ابوالحوريث كانام عبدالرحمٰن بن معاوية تعاب ٣٤٨١ ) أَبُو الْخَلِيلِ :صَالِحٌ بْنُ مَرْيَمٍ.

الوالخليل كا نام صالح بن ابومريم تھا۔

( ٣٤٨١٢ ) أَبُو نَعَامَةَ الْعَدُويُّ : عَمْرُ و .

(۳۲۸۱۲) ابونعامة كانام عمروتها\_

( ٣٤٨١٣ ) أَبُو السَّلِيلِ :ضُرَّيبُ بْنُ نَفْيَرٍ.

(٣٨١٣) ابواسليل كانام ضريب بن نفير تفا-

( ٣٤٨١٤ ) أَبُو مُرَايَةَ الْعِجْلِيِّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو.

(۳۲۸۱۴) ابومرايه العجلي كانام عبدالله بن عمر وتفا\_

( ٣٤٨١٥ ) أَبُو السَّوارِ العَدَويُّ :حَسَّانُ بْنُ حُرَّيْثٍ.

(۳۴۸۱۵) ابوالسوارالعدوی کانام حسان بن حریث تھا۔

( ٣٤٨١٦ ) وَيُقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بُنُ نُذَيْرٍ.

(۳۲۸۱۷) ابوقما د والعدوي كانامتميم بن نذير يقار

( ٣٤٨١٧ ) أَبُو عَاصِمِ الْعَطَفَانِيُّ : عَلِيُّ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ.

(٣٨١٤) ابوعاصم الغطفاني كانا معلى بن عبيدالله تها\_

( ٣٤٨١٨ ) وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ :عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :عِمْرَانُ بْنُ مِلْحَانَ.

( ۳۴۸۱۸ ) ابور جاءالعطار دی کا نام عمران بن عبدالله اور بعض حضرات فرماتے ہیں کے عمران بن ملحان تام تھا۔

( ٣٤٨١٩ ) أَبُو نَضُرَةَ : مُنْذَرُ بُنُ مَالِكِ.

(۳۲۸۱۹) ابونظر ه کا نام منذر بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢ ) أَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِي : بَكُرٌ.

(۳۲۸۲۰) ابوالصديق الناجي كانام بمرتفا

( ٣٤٨٢١ ) أَبُو هُنيْدَةَ :حُرَيْتُ بُنُ مَالِكٍ.

(۳۴۸۲۱)ابوهنید ه کانام حریث بن مالک قفایه

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ : يَحْيَى بُنُ مَالِكٍ.

(۳۲۸۲۲) ابوایوب الاز دی کا نام یخیٰ بن ما لک تھا۔

( ٣٤٨٢٢ ) أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَاجُ : مُسلِم.

(٣٢٨٢٣) ابوحسان الاعرج كانا مسلم تعاب

( ٣٤٨٢٤ ) أَبُو مِجْلَزٍ : لَاحِقُ بُنُ حُمَيْدٍ.

(۳۴۸۲۴) ابومجلز كانام لاحق بن حميد تھا۔

٢٤٨٢٥) أَبُو الزُّبَيرِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

(۳۴۸۲۵) ابوزبير كانام محمد بن مسلم تعا\_

(٣٤٨٢٦) والزُّهْرِي :مُحَمَّد بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ. (۳۸۲۲) زېري کانام محد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب تعار

( ٣٤٨٢٧ ) أَبُو مَعْشَرٍ : زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ. ( ۳۲۸۲۷ ) ابومعشر کا نام زیاد بن کلیب تھا۔

٣١٨٢٨) وَأَبُو عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ :سَلَمَةُ بُنُ تَمَّامٍ. (٣٢٨ ٢٨) ابوعبدالله الشقر ي كانام سلمه بن تمام تعا-٢٤٨٢٩ ) أَبُو الْجَحَّافِ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ.

(٣٨٨٩) ابوالجحاف كانام داؤد بن الي عوف تها\_ ٢٤٨٣٠ ) وَأَبُو حُصَيْنِ :عُثْمَانُ بُنُ عَاصِمٍ. ( ۳۴۸۳ ) ابوهمین کا نام عثمان بن عاصم تھا۔

( ٣٤٨٣١ ) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ :عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(۳۴۸۳۱)ابواسحاق كانام عمرو بن عبدالله تھا۔ ا ٣٤٨٣٢) وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ :سُلِّيمَانُ بْنُ فَيُرُوزِ.

(٣٨٨٢) ابواسحاق الشيباني كانام سليمان بن فيروز تها ـ ' ٣٤٨٣٣ ) أَبُو حِبَرةَ :شِيْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٨٨٣٣) ابوحمره كانام شيحه بن عبدالله تها-﴿ ٣٤٨٣٤ ) أَبُو الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ : جَابِرُ بْنُ عَمْرٍو. ( ۳۲۸۳۳) ابوالواز ع الراسي كا نام جابر بن عمر وتھا۔

( ٣٤٨٣٥ ) أَبُو الْعَلَاءِ بُنِ الشُّخْيرِ :يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخْيرِ . (۳۳۸ ۳۵) ابوالعلاء بن الشخير كانام يزيد بن عبدالله بن الشخير تها

> ( ٣٤٨٢٦ ) أَبُو فَرُوةَ الْهَمْدَانِيُّ :عُرُوةُ بْنُ الْحَارِثِ. (۳۴۸۳۷)ابوفروهالبمدانی کانام عروه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٣٧ ) أَبُو فَرُورَةَ الْجَهَنِي : مُسْلِمُ بنُ سَالِم. (٣٢٨٣٤) ابوفروه الحبني كانام مسلم بن سالم تفايه

( ٣٤٨٣٨ ) أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ : حِطَّانُ بْنُ خُفَافٍ.

( ۳۴۸۳۸ ) ابوالجویره الجری کانام حلان بن خفاف تھا۔

( ٣٤٨٢٩ ) أَبُو رَيْحَانَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ .

(۳۴۸۳۹) ابوریجانه کانام عبدالله بن مطرتها ـ

( ٣٤٨٤٠ ) أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ : سَلْمَانُ.

(۳۴۸ ۴۰۰) ابوحازم الانتجعي كانام سلمان تها ـ

( ٣٤٨٤١ ) أَبُو رَزِينِ الْعُقَيْلِيُّ : لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ.

(۳۸۸۴) ابورزین العقیلی کا نام نقیط بن عامرتها ـ ( ٣٤٨٤٢ ) أَبُو الْغَرِيفِ :عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ.

( ٣٢٨ ٣٢ ) ابوالغريف كانام عبيد الله بن خليفه تها-

( ٣٤٨٤٣ ) أَبُو رَوْقِ : عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ.

( ۳۲۸ ۴۳ ) ابوروق کا نام عطیه بن حارث تھا۔

( ٣٤٨٤٤ ) أَبُو الْيَقْظَانِ :عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ.

( ٣٨٨ ٨٨٨ ) ابواليقظان كانام عثمان بن عمير تها .

( ٣٤٨٤٥ ) أَبُو عَمْرِو الشَّغْبِيُّ :عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ.

(۳۲۸ ۴۵) ابوتمر والتعنى كانام عامر بن شراهيل تعار

( ٣٤٨٤٦ ) أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ :سَعْدُ بُنُ طَارِقِ.

(۳۸۸ ۲۱) ابو ما لك الاتجعى كا نام سعد بن طارق تھا۔

( ٣٤٨٤٧ ) أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

(۳۲۸۴۷) ابوحیان التیمی کانام یحی بن سعیدتھا۔

ا ٣٤٨٤٨ ) أَبُو قَيْسِ الْأَوْدِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرُوَانَ. ( ۳۳۸ ۴۸ ) ابوقیس الا ودی کا نام عبدالرحمٰن بن ثر وان تھا۔

( ٣٤٨٤٩ ) أَبُو مَيْسَرَةً :عَمْرُو بِنَ شُرَحْبِيلَ.

۳۴۸)ابومیسره کانام عمرو بن شرصیل تھا۔

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ :كَيْسَانُ. ۳۴۸)ابوجعفرالفراء کانام کیسان تھا۔

٣٤) الْأُوْزَاعِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو ، وَيُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو. ۳۴۸ )الا وزاعی کا نام عبدالرحمٰن بن عمر واورکنیت ابوعمر وهی \_

> ٣٤/) الإِفْرِيقِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَان بُنُ زِيَادٍ. . ۳۲۸)الافریق کا نام عبدالرحمٰن بن زیادتھا۔

٣٤) أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ الزَّهْرِيُّ. ، ۳۴۸) ابوجعفر کا نام محد بن علی بن حسین ہے جن سے امام زہری روایت کرتے ہیں۔

٣٤/) أَبُو جَمِيلَةَ : سُنَيْنُ السُّلَمِيُ.

۵ ۳٬۷۸) ابوجیله کا نام سنین اسلمی تھا۔ ٣٤ ) أَبُو بِشْرٍ :جَعْفُرُ بُنُ إِيَاسٍ.

، ۱۳۸۸ )ابوبشر کا نام جعفر بن ایاس تھا۔ ٣٤/) أَبُو عَوْنِ الثَّقَفِقُ : مُحَمَّدُ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ. ۳۴۸) ابوعون التقفي كا نام محمد بن عبيدالله تها\_

٣٤١) أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ : مُحَمَّدُ بن أَبِي أَيُوبِ. ۳۴۸۵ )ابوعاصم التقفي كانام محمد بن ابوايوب تھا۔

٣٤،) أَبُو الْعَنبسِ :سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ. ٣٨٨) ابوالعنبس كانام سعيد بن كثيرتها . ٣٤ ) أَبُو سِنَان :ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ.

۳۴۸) ابوسنان کا نام ضرار بن مره تھا۔ ٣٤) أَبُو سِيْدان الْغَطَفَانِيُّ : عُبِيْدُ بْنُ طُفَيْلِ.

٣٨٨) ابوسيدان ..... كانام عبيد بن طفيل تها\_ ٢٤) أَبُو كِبْرَانَ الْجَرْمِيُّ : الْحَسَنُ بْنُ عُقْبَةً.

mm) ابو کبران الجرمی کا نا م الحسن بن عقبه تھا۔

كتباب التباربخ

( ٣٤٨٦٢ ) أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ :عِيسَى بْنُ مَاهَانَ.

(۳۴۸ ۶۲۳) ایوجعفرالرازی کانام عیسی بن ماهان تھا۔

( ٣٤٨٦٣ ) أَبُو يَعْلَى النَّوْرِيُّ :مُنْذِرٌ .

(۳۲۸ ۲۳ ) ابو یعلی الثوری کا نام منذ رتھا۔

( ٢٤٨٦٤ ) أَبُو نُوحِ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ فِطُوٌّ : الْقَاسِمُ الْأَنْصَارِيُّ.

( ۳۲۸ ۹۲۳ ) ابونو ح جن سے فطرروایت کرتے ہیں ان کا نام القاسم الانصاری تھا۔

( ٣٤٨٦٥) أَبُو الْمُغِيرَةِ ، الَّذِي رُوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عُبَيْدٌ.

(۳۲۸۷۵) ابومغیره جن سے ابواسحاق روایت کرتے ہیں ان کا نام عبید تھا۔

( ٣٤٨٦٦) السُّدَّى : إِسْمَاعِيلُ.

(٣٣٨٦١) السدى كانام اساعيل بـ

( ٣٤٨٦٧ ) أَبُو الْمِقْدَامِ : ثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامُ.

(٣٨٦٤) ابوالمقدام كانام ثابت بن المقدام تعا\_

( ٣٤٨٦٨ ) الْجَرِيرِيُّ :سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۴۸ ۱۸) الجريري كانام معيد بن اياس تفا\_

( ٣٤٨٦٩ ) وَأَبُو مَسْلَمَةَ :سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ.

(۳۴۸ ۲۹) ابومسلمه کا نام سعید بن بزیدتها ـ

( ٣٤٨٧ ) أَبُو الْمِنْهَالِ : سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ.

(۳۴۸۷۰)ابوالمنهال كانام سيار بن سلامه تھا۔

( ٣٤٨٧١ ) أَبُو نَصْرِ :حُمَيْدُ بُنُ هِلَالِ.

(۳۴۸۷۱) ابونصر کا نام حمید بن ملال تھا۔

( ٣٤٨٧٢ ) أَبُو الْعَلَاءِ :هِلَالُ بُنُ خَبَّابٍ.

(٣٨٨٢) ابوالعلاء كانام بلال بن خباب تها ـ

( ٣٤٨٧٣ ) أَبُو الْمُخَارِقِ الْعَبْدِيُّ اسْمُهُ :مَغْرَاءُ.

(۳۲۸۷۳) ابوالخارق كانام مغراءتها\_

( ٣٤٨٧٤ ) أَبُو إِيَاسٍ :مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةً .

( ۳۸۷۴ ) ابوایاس کانام معاویه بن قره تھا۔

( ٣٤٨٧٥ ) أَبُو خِفَافٍ صَاحِبُ أَبِي إِسْحَاقَ :نَاجِيَةُ الْعَدَوِيُّ.

(٣٢٨٤٥) ابوخفاف كانام ناجيه العدوي قفا ( ٢٤٨٧٦ ) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .

(٣٢٨٤٦) ابن الي مليك كانام عبد الله ابن الي مليك تفا\_ ( ٣٤٨٧٧ ) أَبُو أَسَامَةَ اسْمُهُ : زَيْدُ.

(۲۷۸۷۷) ابواسامه کانام زیدتھا۔

( ٣٤٨٧٨ ) أَبْنُ بُحَيْنَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ. (٣٨٨٨) ابن بعينه كانا معبدالله تحا\_

( ٣٤٨٧٩ ) أَبُو الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيُّ :سُلَيْمُ بْنُ أَسُوكَ. (٣٨٨٤٩) ابوالشعثاء كانام سليم بن اسود قطا\_

( ٣٤٨٨ ) أَبُو الْحَسَنِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، هُوَ : هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ. ( • ٣٨٨ ) ابوالحن جن سے عمر و بن مرہ روایت کرتے ان کانام ہلال بن بیاف ہے۔

( ٣٤٨٨ ) أَبُو يَعْفُورِ الْعَبْدِئُ :وَقُدَانُ الْأَكْبَرُ. (۳۴۸۸۱) ابویعفورا لُعبدی کانام وقد ان الا کبرتھا۔

> ( ٣٤٨٨٢ ) أَبُو يَغْفُورِ الْعَامِرِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ. ( ۳۴۸۸۲ ) ابویعفور العامري کا نام عبدالرحمٰن بن عبید تھا۔

( ٣٤٨٨٣ ) أَبُو ثَابِتٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو يَعْفُورٍ : أَيْمَنُ.

( ۳۴۸۸۳ ) ابو ثابت جن سے ابویعفو رروایت کرتے ہیں ان کا نام ایمن تھا۔ ( ٣٤٨٨٤ ) أَبُو الشَّعْثَاءِ :جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ.

( ۳۴۸۸ س) ابوالشعثاء كانام جابر بن زيد تقايه

( ٣٤٨٨٥ ) أَبُو حَازِمٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ :نَبْتل. (۳۳۸۸۵) ابوحازم جن ہے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام بتل تھا۔

( ٣٤٨٨٦ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۴۸۸۱) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کا نام عبداللہ بن عبدالرحمٰن تھا۔

كتباب النباريخ

ه مصنف ابن الي شيبه متر مجم ( جلده ۱) کچه مستف ابن الي شيبه متر مجم ( جلده ۱) كشابب الشلريخ

( ٣٤٨٨٧ ) أَبُو اللَّمُهَلَّبِ ، صَاحِبُ عَوْفٍ : عُمَر بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ .

(۳۴۸۸۷) ابوالمهلب کا نام عمر بن معاویه تھا ،بعض حضرات فرماتے ہیں کدان کا نام عبدالرحمٰن بن معاویہ ہے۔

( ٣٤٨٨٨ ) أَبُو مُحَارِبٍ :مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو. (۳۴۸۸۸) ابومحارب کا نام مسلم بن عمروب-

( ٣٤٨٨٩ ) أَبُو الْخَلِيلِ : صَالِحُ.

(۳۴۸۸۹) ابوالخليل كانام صالح تقار ( ٣٤٨٩ ) أَبُو الْعَالِيَةِ الْكُوفِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ الْهُمْدَانِيُّ.

( ۳۴۸ ۹۰ ) ابوالعاليكونى جن سے ابواسحاق روايت كرتے بيں ان كا نام عبدالله بن سلمالهمد الى تھا۔

( ٣٤٨٩١ ) أَبُو الْأَشْهَبِ :جَعْفُرُ بَنُ حِيَّانَ.

(۳۲۸ ۹۱) ابوالا فحصب كانام جعفر بن حيان تھا۔

( ٣٤٨٩٢ ) أَبُو هِلَالِ الرَّاسِبِيُّ : مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ. (٣٨٩٢) ابو بلال كانام محد بن سليم تفا\_

( ٣٤٨٩٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ : يَزِيدُ بُنُ طَهُمَانَ. (۳۴۸ ۹۳ ) ابومعتمر کا نام بیزید بن طهمان تھا۔

( ٣٤٨٩٤ ) وَالْمَسْعُودِيُّ :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً.

(۳۳۸ ۹۳) کمسعو دی کانام عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عتبه تھا۔ ( ٣٤٨٩٥ ) وَأَبُو الْعُمَيْسِ :عُتبةٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

(٣٣٨٩٥) ابوالعميس كانام عتب بن عبدالله تفار ( ٣٤٨٩٦) اسْمُ أَبِي سَهُلِ :عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ.

(٣٨٩٦) ابوبهل كانام عوف بن الي جميله تها-

( ٣٤٨٩٧ ) أَبُو جَعْفَرِ الْخِطْمِيُّ :عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ. ( ۳۴۸ ۹۷ ) ؛ بوجعفر الحظمي كانام عمير بن يزيد تفا-

( ٣٤٨٩٨ ) أَبُو تَمِيمِ الْجَيَشَانِيُّ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ.

(٣٢٨٩٨) ابوتميم الحبيثاني كانام عبدالله بن ما لك تمار ( ٢٤٨٩٩ ) أَبُو وَهُبِ الْجَيَشَانِي ، اسْمُهُ : ذَيْلُمْ.

(٣٨٨٩٩) ابودهب الحيشاني كانام ديلم تفا-

( ٣٤٩.٠ ) أَبُو حَرِيزٍ ، اسْمُهُ :عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْرٍ.

(۳۲۹۰۰) ابوحريز كانام عبدالله بن حسين تفا

( ٣٤٩.١ ) أَبُو فَاخِتَةَ ، مَوْلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ :سَعِيدُ بْنُ عِلاَقَةَ.

(۳۲۹۰۱) ابوفاخته کانام معید بن علاقه تها۔

( ٣٤٩.٢ ) أَبُو رَجَاءٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ :مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ.

(۳۳۹۰۲) ابور جاء جن سے شعبہ اور ابن علیہ روایت کرتے ہیں ان کا نام محمد بن سیف تھا۔

( ٣٤٩.٣ ) أَبُو الْمُعْتَمِرِ صَاحِبُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ : حَنَشْ.

(۳۴۹۰۳)ابومعتمر کا نام حنش تھا۔

( ٣٤٩.٤ ) وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ : أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ : سَعْدُ بُنُ عُبَيْدَةً.

(٣٣٩٠٣) ابوتمزه جن سے اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام سعد بن عبیدہ تھا۔

( ٣٤٩٠٥) الْبَهِيُّ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ السُّدِّيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، اسْمُهُ :عَبْدُ اللهِ.

(۳۳۹۰۵) اہمی جن سے السدی اور اساعیل روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔

( ٣٤٩٠٦ ) أَبُن أَبِي نِجِيح ، اسمَّهُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٣٩٠٦) ابن الي فيح كانام عبد الله تها\_

( ٣٤٩.٧ ) وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَبُو مُسْلِمٍ ، السَّمَّةُ : الْأَغَرُّ.

( ٤- ٣٨٩ ) ابومسلم جن سے عطابن ثابت روايت كرتے ہيں ان كا نام الاغر تھا۔

( ٣٤٩.٨ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُرَّادُ ، اسْمُهُ :سَالِمٌ.

(۳۳۹۰۸)ابوعبداللهالبراد کا نام سالم تفا\_

( ٣٤٩.٩ ) أَبُو مُوسَى الَّذِي رَوَى عَنْهُ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، اسْمُهُ :يُحَنَّسُ.

(۳۳۹۰۹) ابوموی جن سے راشد بن سعدروایت کرتے ہیں ان کا نام تحسنس تھا۔

( ٣٤٩١٠ ) الْأَعْمَشُ : سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ.

(۳۴۹۱۰)الاعمش كانام سليمان بن مبران تھا۔

( ٣٤٩١١ ) أَبُو كَثِيرٍ اللَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، اسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أُذَيْنَةَ السَّحَيْمِيُّ.

(۳۳۹۱۱) ابوکشر جوابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں ان کانام پزید بن عبدالرحمٰن بن اذیندالیمی تھا۔

كتباب الشاريخ

( ٣٤٩١٢ ) أَبُو زُمَيْلِ : سِمَاكٌ اِلْحَنَفِيُّ.

(۳۴۹۱۲) ابوزمیل کانام ساک انتفی تھا۔

( ٣٤٩١٣ ) أَبُو النَّجَاشِيِّ ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، اسْمُهُ : عَطَاءٌ .

(٣٣٩١٣) ابوالنجاشي كانام عطاءتها\_

( ٣٤٩١٤ ) أَبُو كُذَيْنَةَ : يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ.

(٣٣٩١٣) ابوكدينه كانام يحي بن المحلب تقا\_

( ٣٤٩١٥ ) اسم أبي تِحْيَى :حُرِكْيْم بْنُ سَعْدٍ.

(٣٣٩١٥) الى تحيى كانام حكيم بن سعدتها\_

( ٣٤٩١٦ ) أَبُو يَزِيدَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ : وَقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ.

(۳۲۹۱۲) ابویزیدجن سے سفیان روایت کرتے میں ان کا نام وقاء بن ایاس تھا۔

( ٣٤٩١٧ ) أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٨٩١٤) ابوخالد الدالاني كانام يزيد بن عبد الرحمٰن تھا۔

( ٣٤٩١٨ ) أَبُو الْفُرَاتِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :شَدَّادُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ.

(۳۲۹۱۸) ابوالفرات جن سے ابوحیان روایت کرتے ہیں ان کا نام شداد بن الی العالیہ تھا۔

( ٣٤٩١٩ ) أَبُو طَلْقِ :عَدَيُّ بْنُ حَنْظَلَةً.

(٣٨٩١٩) ابوطلق كانام عدى بن حظله تصار

( ٣٤٩٢ ) أَبُو سَلْمَانَ صَاحِبُ مِسْعَوِ ، اسْمَهُ : يَزِيدُ.

(۳۴۹۲۰) ابوسلمان كانام يزيد تفا\_

( ٣٤٩٢١ ) الُّهِزْهَازِ الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ ، اسْمُهُ : هَانِيءٌ .

(٣٩٩١) العز هاز كانام هاني تقابه

( ٣٤٩٢٢ ) وَاسْمُ أَبِي عُمَرَ ، صَاحِبِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : دِينَارٌ ، مَوْلَى بِشُو بْنِ غَالِبٍ.

(٣٣٩٢٢) ابوعمر جوكدابن الحفيد كےصاحب تصان كانام دينار تھا۔

( ٣٤٩٢٣ ) اسْمُ أَبِي سِنَانِ الْأَسَدِى : وَهُب بْنُ عَبْد اللهِ.

(٣٣٩٢٣) ابوسنان الاسدى كانام وصب بن عبدالله تفا\_

( ٣٤٩٢٤ ) أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ ، اسْمُهُ : زَيْدٌ.

ه مصنف ابن الي شيه ستر جم (جلدوا) كي مصنف ابن الي شيه ستر جم (جلدوا)

(۳۳۹۲۳)ابوعیاش الزرتی کانام زید تھا۔

( ٣٤٩٢٥ ) أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، اسْمُهَا :أُمَّ جُنْدُبٍ. ( ٣٣٩٢٥ )ام سليمان بن عمر وبن الاحوص كانام ام جندب تها\_

( ٢٤٩٢٦ ) أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمُسِيُّ : الْمُخَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. (٣٣٩٢٦) ابوسعيد الأحمى كانام المخارق بن عبد الله تها\_

( ٣٤٩٢٧ ) أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ :عُمَارَةُ بْنُ جُويْنِ. ( mr9rz )ابوهارون العبدي كانام عماره بن جوين تھا۔

( ٣٤٩٢٨ ) أَبُو الْعَبِيدِينُ : مُعَاوِيَةً بْنِ سَبْرَةً بْنِ خُصَيْنٍ. ( ۳۲۹۲۸ ) ابوالعبيدين كانام معاويه بن سره بن حصين تها\_

( ٣٤٩٢٩ ) وَاسْمُ أَبِي عِيَاضٍ :عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ الْعُنْسِيُّ. (٣٣٩٢٩) ابوعياض كانام عمرو بن الاسودالعنسي تھا۔

( ٢٤٩٢٠ ) وَاسْمُ أَبِي إِدْرِيسَ الْمَرْهَبِيِّ سَوَّارٌ. (۳۴۹۳۰) ابوادریس الرهبی کا نام سوارتها .

> ( ٢٤٩٣١ ) أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ : تَمِيمُ بْنُ نَذِيرٍ. (۳۴۹۳ )ابوتماره العدوي كانامتميم بن نذ بريقها \_

( ٣٤٩٣٢ ) أَبُو هُبِيرَةً :حُرَيْتُ بِنُ مَالِكٍ. (۳۴۹۳۲) ابوهبیر ه کانام حریث بن ما لک تھا۔

( ٣٤٩٣٣ ) أَبُو هُبَيْرَةَ :يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ. (۳۳۹۳۳) ابوهبیره کا نام یخی بن عبادالانصاری تھا۔

( ٣٤٩٣٤ ) أَبُو الْجَوْزَاءِ ، اسْمُهُ : أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيِّ. (٣٣٩٣٣) ابوالجوزاء كانام اوس بن عبدالله الربعي تقا\_

( ٣٤٩٣٥ ) أَبُو الدَّهُمَاءِ :قِرْفَةُ بُنْ بُهَيْسٍ. (۳۲۹۳۵) ابوالدهاء كانام قرفه بن تجيس تها\_

( ٣٤٩٣٦ ) أَبُو هَمَّامِ : الْوَلِيدُ بْنُ قَيْسِ السَّكُونِيُّ. (٣٣٩٣٦) ابوجهام كانام وليدبن قيس السكوني تها\_

- ( ٣٤٩٣٧) أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، يَقُولُونَ : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً.
  - ( ٣٣٩٣٧ ) ابوابرا ہيم الانصاري كانام عبدالله بن الى قمار ده تھا۔
  - ( ٣٤٩٣٨ ) السُّمُ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيُّ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ.
    - ( ۳۳۹۳۸ )ابوهارون الغنوى كانام ابرا بيم بن العلاءتها \_
    - ( ٣٤٩٢٩ ) السمُ أَبِي مَرْفَلَدٍ الْغَنَوِيُّ : كَنَازُ بنُ حُصَينِ.
      - (٣٣٩٣٩) ابومرثد الغنوى كانام كناز بن صين تها-
        - ( ٣٤٩٤ ) أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ :عَائِذُ اللهِ.
        - (٣٣٩٨٠) ابوادريس الخولاني كانام عائذ الله تقا\_
        - ( ٣٤٩٤١ ) اسم أبي غَلَابِ :يونس بن جبيرٍ .
          - (۳۴۹۴) ابوغلا ب كانام يوس بن جبيرتها -
  - ( ٣٤٩٤٢ ) اسْمُ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءُ : كُلْثُومُ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ.
    - (٣٣٩٣٢) ابوالعاليه البراء كانام كلثوم تفا-
  - ( ٣٤٩٤٢ ) وَالسَّمُ أَبِي الْجَهْمِ : صُبَيْتٌ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا.
- (٣٣٩٣٣) ابواجهم كانا صبيح تقابحن سے بمارے اصحاب روايت كرتے ہيں۔
- ( ٣٤٩٤٤ ) أَبُو قُدَامَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ سِمَاكٌ ، اسْمَهُ : النَّعْمَانُ بن حُمَيْدٍ.
- (۳۲۹۳۳)ابوقدامهجن سے ساک روایت کرتے ہیں ان کانا منعمان بن حمید تھا۔
  - ( ٣٤٩٤٥) أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ ، اسْمُهُ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.
    - (۳۳۹۳۵)ابواسرائیل العبسی کانام اساعیل بن اسحاق تھا۔
      - - ( ٣٤٩٤٦ ) أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، اسْمُهُ :عَمْرُو.
          - (۳۳۹۴۲) ابو ما لک کانام عمر و تھا۔
          - ( ٣٤٩٤٧ ) ابْنُ حَوَالَةَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ.
            - ( ۳۳۹۴۷ ) ابن الحواله كانام عبدالله تفا\_
      - ( ٣٤٩١٨ ) أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعِ ، اسْمُهَا : الرَّبَابُ.
        - (۳۲۹۲۸)ام رائح بنت صليع كانام رباب تعار
    - ( ٣٤٩٤٩ ) أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، اسْمُهُ :عَمْرُو بنُ أَخْطَبَ.

(۳۴۹۳۹) ابوزیدالانصاری کا نام عمرو بن اخطب تھا۔

( ٣٤٩٥ ) السَّمُ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ : يَحْيَى بْنُ عُبِيلٍ. (۳۴۹۵۰) ابوعمر البھر انی کانام یخیٰ بن عبید تھا۔

( ٣٤٩٥١ ) اسم أبي بَلْج الْفَزَارِيِّ : يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمِ.

(۳۴۹۵۱) ابوبلج كانام ميخي بن ابوسليم تفا-

( ٣٤٩٥٢ ) اسْمُ أَبِي الْجُلَاسِ :عُقْبَةُ بُنُ سَيَّارٍ.

(٣٣٩٥٢) ابوالجلاس كانا معقبه بن سيارتها-

( ٣٤٩٥٣ ) السُمُ أَبِي هَمَّام ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ.

(۳۲۹۵۳)ابو ہمام جن ہے یعلی بنءطاء روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن بیارتھا۔

( ٣٤٩٥٤ ) اسْمُ أَبِي قَزَعَةَ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ : سُوَيْدُ بُنُ حُجَيْرِ البَاهُلِيُّ.

(۳۲۹۵۴) ابوقز عدکا نام جن ہے حماد بن سلمہروایت کرتے ہیں سویدین جمیر الباهلی تھا۔

( ٣٤٩٥٥ ) اسم ابن منبه : وَهُبُ.

(۳۴۹۵۵) این منبه کانام وهب تھا۔

( ٣٤٩٥٦ ) اسم أم الْفَصْلِ : لَبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. (٣٣٩٥٦) ام فضل كانام لبابه بنت الحارث تها-

( ٣٤٩٥٧ ) اسم أبي نعامة الْحَنَفِي : قَيْسُ بنُ عَبَايَةً.

(۳۳۹۵۷)ابونعامه الحقی کانا مقیس بن عبایه تھا۔ ( ٣٤٩٥٨ ) أَبُو نَعَامَةَ الشَّقَرِيُّ : عَبْدُ رَبِّهِ.

(۳۳۹۵۸) ابونعامه الشقري كانام عبدربه تعام

( ٣٤٩٥٩ ) أَبُو عَقِيلِ : بَشْيِرُ بْنُ عُقْبَةَ .

(٣٣٩٥٩) ابوعقيل كأنام بشير بن عقبه تقايه

( ، ٣٤٩٦ ) أَبُو طِوَالَةَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ.

(۳۳۹۲۰) ابوطواله كانام عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر تعا-

( ٣٤٩٦١ ) أَبُو مَوْدُودٍ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. (۳۴۹ ۲۱) ابومودود کا نام عبدالعزیز بن ابی سلیمان تھا۔

( ٣٤٩٦٢) السُمُ أَبِي فِرَاسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يَزِيدُ بُنُ رَبَاحٍ. (٣٣٩٦٢) ابوفراس كانام يزيد بن رباح تفا

( ٣٤٩٦٣ ) أَبُو الزِّنْبَاعِ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو حَيَّانَ :صَدَقَةُ بْنُ صَالِح.

(٣٣٩٦٣)ابوالزنباعُ كانام صدقه بن صالح تھا۔

( ٣٤٩٦٤ ) اسْمُ أَبِي مُعَاوِيَةَ :مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ.

(۳۳۹۲۳)ابومعاویه کانام محمد بن خازم قفا

( ٣٤٩٦٥ ) السَّمُ أَبِي الْأَحْوَصِ : سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ.

( ۳۳۹۲۵ ) ابوالاحوص کانا م سلام بن سلیم تفا۔

( ٣٤٩٦٦ ) اسْمُ أَبِي الْمُهَزِّمِ : يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ.

(۳۳۹۲۲) ابوانفر م کانام یزید بن سفیان تھا۔

( ٣٤٩٦٧ ) اسْمُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ.

(۳۳۹۶۷)ابوعبدالله الجد لي كانام عبد بن عبد تفا\_

( ٣٤٩٦٨ ) مَاتَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ فِي سَنَةٍ مِنَةٍ ، وَاسْمُهُ : هُرْمُزُ.

(۳۴۹۶۸) ابوخالد كاانقال سوججري ميس مواان كانام هرمزتها\_

( ٣٤٩٦٩ ) وَيَذُكُرُونَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : وُلِدُتُ فِي سَنتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، رَضِي اللَّهُ عَنهُ.

(۳۲۹ ۲۹) حفزت سعید بن المسیب حفزت عمر کی خلافت کے دوسال کے بعد بیدا ہوئے۔

( ٢٤٩٧٠ ) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، صَاحِبُ قَنَادَةَ : يَحْيَى بُنُ مَالِكٍ.

(۴۵۷۰ )ابوابوپ الا زدی کا نام کیچیٰ بن ما لک تھا۔

ا بوايوب الأردى قائم ين من الكها-

( ٣٤٩٧١ ) وَاسْمُ أُمَّ هَانِ ءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ :هِنْدُ.

(۳۲۹۷۱)ام هانی بنت ابوطالب کا نام ہند تھا۔

( ٢٤٩٧٢ ) وَأَمْ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، اسْمُهَا :ضُبَاعَةُ.

(۳۴۹۷۲)ام محکیم بنت زبیر کانام ضباعه تھا۔

( ٣٤٩٧٣ ) وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ.

( ٣٣٩٤٣) ابوحميد الساعدي كانا م عبد الزحل بن سعد بن المقدام تقابه

( ٣٤٩٧٤ ) أُمُّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدٍ ، اسْمُهَا : أُمَةً بِنْتُ خَالِدٍ.

٣٤٩٧) وَيَذْكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنَ عَبَّاسٍ : نَافِذٌ.

٣٣٩٧) ابومعبد كانام تافذ ذكركيا جاتا ہے۔ ٣١٩٧) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ :مِصْدَعٌ ، مَوْلَى مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءً.

٣٢٩٤) ايو يحي الاعرج كانام مصدع ي-

. ۳۲۹۷) ام عطیدالانصاریکا نام نسیدتھا۔

٣٤٩٧) أَبُو عَمَّارِ الْهَمْدَانِيُّ : عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ.

،۳۹۷) ابونماراتھمد انی کا نام عریب بن حمید تھا۔

٣٤٩٧) أَبُو نَوْقَلِ بْنُ أَبِي عَقْرَبِ ، اسْمُهُ : مُعَاوِيَّةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَقْرَبِ.

٣٣٩٧) ابونوفل بن ابوعقرب كانام معاويه بن مسلم بن ابوعقرب تفايه

٢٤٩٠) أَبُو صِرْمَةَ : مَالِكُ بْنُ قَيْسِ الْقَارِيءُ. ۳۴۹۸) ابوصرمه کانام ما لک بن قیس القاری تھا۔

٣٤٩٢) أَبُو السَّوَداء :عَمْرُو بْنُ عِمْرَانَ. ۳۳۹۸ )ابوالسوداء كانام عمروبن عمران تھا۔

٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ السَّمَ أَبِي قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ : عَوُفُ بْنُ الْحَارِثِ. ۳۳۹۸۱)ابوقیس بن ابوحازم کا نام عوف بن حارث تھا۔

٣٤٩٨) وَبَلَغَنِي : أَنَّ اسْمَ ابْنِ مِرْبَعِ :زَيْدُ بْنُ مِرْبَعِ. ٣٣٩٨٣)ابن مربع كانام زيد بن مربع تھا۔

٣٤٩٨ ) وَاسْمُ أَبِي تَعْلَبُهَ الْخُشَنِيِّ : لَاشِرُ بْنُ خُمَيْد. ٣٢٩٨٢) ابونغلبه الخشى كانام لاشربن حميد تها-

٣٤٩٨) وَاسْمُ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ :عَبْدُ اللهِ بْنُ نُوْبٍ.

٣٣٩٨٥) ابوسلم الخولاني كأنام عبدالله بن توب تها\_

٣٤٩٨) الْهَيْتُمُ بْنُ الْأَسُودِ يُكُّنَّى :أَبَا الْعُرْيانِ.

٣٣٩٨ ) كھيثم بن الاسود كى كنيت ابوعريان تھى \_

٣٤٩٧ ) وَيَذُكُرُونَ : أَنَّ اسْمَ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ :نُسَيْبَةٌ.

۳۳۹۷۱)ام خالد بنت خالد کا نام امه بنت خالد ہے۔

( ٣٤٩٨٧ ) وَطَاوُوسٌ يُكُنَّى :أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ.

(٣٣٩٨٧) طاؤس كى كنيت ابوعبدالرحمان تقى ـ

( ٣٤٩٨٨ ) عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِب يُكَنَّى : أَبَا يَزِيدَ.

(۳۴۹۸۸)عقبل بن الى طالب كى كنيت ابويزيرهي -

( ٣٤٩٨٩ ) سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ : أَبُو عَبُدِ اللهِ.

(٣٣٩٨٩) سلمان فارى كانام ابوعبدالله تقار

ورده هو ردر ( ۳٤۹۹۰ ) صهیب :ابو یخیی.

(۳۳۹۹۰)صبيب كانام ابويجيٰ تھا۔

( ٣٤٩٩١ ) عطاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ يُكَّنِّي : بأَبِي مُعَاذٍ.

(۳۴۹۹۱)عطاء بن الى ميمونه كى كنيت الومعاذ تقى \_

( ٣٤٩٩٢ ) نَعْيُمُ بُنُ زِيَادٍ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَامِرٌ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي يَحْيَى.

(٣٢٩٩٢) نعيم بن زيادجن عامرروايت كرتے بين ان كى كنيت ابو يحي تھى۔

( ٣٤٩٩٣ ) مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُوهَبِ يُكَنَّى : بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ۳۲۹۹۳ )مویٰ بن بزید بن موهب کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

( ٣٤٩٩٤ ) مُوسَى بْنُ طُلْحَةَ :أَبُو عِيسَى.

( ۳۴۹۹۴ ) مويٰ بن طلحه کي کنيټ ابويسيٰ تقي ـ

( ٣٤٩٩٥ ) مُسْلِمُ بُنُ صُبَيْحٍ كُنيتَهُ :أَبُو الضَّحَى.

(٣٣٩٩٥)مسلم بن مبيح كى كنيت ابوالضحائقى \_

( ٣٤٩٩٦ ) السُمُ أَبِي عَطِيَّةَ ، صَاحِبِ عَلَى بْنِ الْأَقْمَرِ :عَمْرُو بْنُ أَبِي جُنْدُبِ.

(٣٣٩٩٦) ابوعطيه كانام عمروبن الى جندب تقابه

( ٣٤٩٩٧ ) يَزِيدُ ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ ، يُكَّنَّى : بِأَبِي الْبَزَرِيُّ.

(٣٣٩٩٤)يزيدجن عران روايت كرت بين ان كى كنيت ابوالمرز رى بــــ

( ٣٤٩٩٨ ) زَيْدُ بِنُ صُوحَانَ : أَبُو عَانِشَةَ.

(۳۲۹۹۸) زید بن صوحان کی کنیت ابوعا نشه تھی۔

( ٣٤٩٩٩ ) كُنيةً مُورَّقِ الْعِجْلِيِّ :أَبُو الْمُعْتَمِرِ .

)مورق العجلى كى كنيت ابومعتمر تقى ـ

ذُكِرَ :أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ قُتِلَ في سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ فِي الْجَمَاجِمِ ، ) اپوالجوزاء تیرای ہجری میں مقام جماحم میں شہید ہوئے۔

وَذُكِرَ :أَنَّ مُطَرِّفاً أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشْوِينَ سَنَّةً

۳)مطرف حفرت حسن ہے بیں سال بڑے تھے۔ وَكَانَ أَخُوهُ أَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرَ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ r)اوران کے بھائی ابوالعلاء حسن سے دس سال بڑے تھے۔

) وَمَاتَ مُطَرِّفٌ بَعْدَ طَاعُونِ الْجَارِفِ. r)مطرف طاعون میں فوت ہوئے ، ( تباہی محانے والے طاعون میں فوت ہوئے )۔ ) وَمَاتَ أَبُو نَضْرَةً ، وَأَبُو مِجْلَزِ ، وَبَكُرٌ قَبْلَ الْحَسَنِ بِقَلِيلٍ.

( ہ )حِگایات

حكامات

۲) ابونضر ٥، ابو مجلز اور بکر حضرت حسن سے بچھ عرصة بل فوت ہوئے۔ ) وَذُكِرَ : أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ بِعَشْرِ سِنِينَ.

عَمْرُو بُنُ عَبْسَةَ : أَبُو نَجِيحٍ.

)عمروبن عبسه کی کنیت الوجیح تھی۔

وَعُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ ،

۱) عقبه بن عبدالغافر

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبِ.

٣) اورعبدالله بن غالب

) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللهِ ،

۲) حفرت حسن محمد ہے دس سال بڑے تھے۔

كَأَنَّمَا أَفَجُو بِهِ بَحْرًا. ۲) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ جب میری حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو گویا میں ان ئے ذریعہ سمندر کو جاری کر

( ٢٥.١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :لَمْ يَلْقَ الضَّحَّاكُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا أَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ بِالرَّى ، فَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ.

(۳۵۰۱۰) حضرت عبد الملك بن ميسر وفر ماتے ہيں كەحضرت منحاك كى حضرت ابن عباس بنی درمن سے ملا قات نہيں ہوئی ، حضرت

بن جبير جائفه كان ہےمقام رى ميں ملاقات ہوئى اوران ہےتفسير سيكھى۔

( ٢٥.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ دُوْنَتُ لَيْلًا.

(۳۵۰۱۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کورات کے وتت دفن کہا گہا۔

( ٢٥٠١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّا قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فِي أَرْضٍ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ رَأْسَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، يَكُونُ عِنْدَهَا صُلْكٌ

قَالَ : فَكَانَتُ جَمَاعَةُ مُعَاوِيَةً عِنْدَ رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ.

(٣٥٠١٢) حضرت عبدالله بن مغفل فرمات مي كه حضرت عبدالله بن سلام ايك زمين سے گزر اور فرمايا: په چاليس ججرى كى ا ہاں میں صلح ہوئی ہے رادی فرماتے ہیں کہ حضرت معادیہ بناٹیؤ کی جماعت جالیس بجری کے شروع میں تھی۔

( ٢٥.١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ: رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: لَا

( ٣٥٠١٣ ) حفرت مثاش فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ضحاک ہے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت ابن عباس جنادین ملاقات کی ہے؟ فرمایا کنہیں۔

( ٢٥٠١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَر

وَعَلِيٌّ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُرْآنَ.

( ۳۵۰۱۴ ) حضرت شععی فر ما نتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ،حضرت عمر بڑی پینما ورحضرت علی بڑائٹو کا انتقال ہو گیالیکن وہ قر آن جمع

( ٢٥٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : لَمَّا تُوفِّي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدً

فَكُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ اللَّهَ عَابَ عَلَى يَعْقُوبَ الْحُزْنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَمَّا تُوُفِّي عُتْبَةً ب مَسْعُودٍ وَجَدَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا كُلُّمَ فِي ذَلِكَ ، قَالَ :أَمَا وَاللهِ إِذْ قضَى اللَّهُ مَا قَضَى ، مَا أُحِبُّ أَهْ دُعُوتُهُ فَأَجَابِنِي.

( ۲۵۰۱۵ ) حضرت یونس سے مروی ہے کہ حضرت معید بن ابوالحن کا جب انتقال ہوا، حضرت حسن جل پڑے بہت بخت ممکین اور پریشہ

ہوئے ،ان سے اس کے بارے میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے حضرت بعقوب کی پریشانی اورغم کو

حضرت 'ہِ-نٹ کی جدائی پرلاحق ہوئی تھی اس کی عیب بیان فر مایا ہو ،حضرت حسن نے فر مایا: جب حضرت عتبہ بن مسعود <sub>خلاق</sub>ی کا انتق<sup>ا</sup>

ہے مصنف ابن الی شیبہ سرتم (جلدوں) کی ہے۔ ہوا، تو حضرت ابن مسعود رہی ٹی بہت ممکنین ہوئے، جب ان ہے اس بارے میں بات کی گئی تو فر مایا: خداکی قسم القد تعالیٰ نے جب جلد فر مادیا جو فیصله فر مایا تو میں اس بات کوئیس پیند کرتا کہ میں اس کے بارے میں دعا کروں اور میری دعا قبول کی جائے۔

۲۵.۱۶) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثُنَا إِنسَرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِنسَحَاقَ ، قَالَ : حُدَّثُتُ ؛ أَنَّ قَيْسَ بُنَ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ حَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَيَنَ. (۳۵۰۱۲) حضرت ابواحاق فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے دوسال حضورا کرم مِؤْفِقَ فَیْ کَی خدمت فرمانی۔ دروس کے آئی کُوٹُ اللہ ، قَالَ مَا کُنْ اللہ ، قَالَ مَا کُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣٥.١٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْوَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو طَافَ بِعَبْدِ
اللهِ بُنِ الزَّبُيْرِ فِي خِوْقَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِلَا فِي الإِسْلَامِ. (ابن ابی عاصم ١١١)
(١٤٠ ٣٥) حضرت ابواسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر ڈھاٹؤ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھاٹؤ کوکٹر سے میں لپیٹ کرحضور مُنْرِنَظَیْنَ کے باس لے گئے ، یہ پہلے بچے تھے جواسلام بر پیدا ہوئے تھے، (مدید میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے)۔

ب سر کے اس کے گئے، یہ پہلے بچے تھے جواسلام پر پیدا ہوئے تھے، (مدیند میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے)۔ کے پاس لے گئے، یہ پہلے بچے تھے جواسلام پر پیدا ہوئے تھے، (مدیند میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے)۔ ۲۵.۱۸ ) حَدِّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو دَاوُد الْأَعْمَى عَلَى قَنَادَةَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، فَالُوا لَهُ :

هَذَا يَرُوِى عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبُلَ الْجَارِفِ ، لاَ يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَوَاللهِ مَا حَدَّنَنَا الْحَسَنُ ، وَسَعِيد بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدُرِى مُشَافَهَةً ، إِلاَّ سَعِيدٌ ، عَنْ سَعْدٍ (٣٥٠١٨) حفرت بهام فرماتے بیں که حفرت ابوداؤد جونا بینا تصحفرت قادة کے پاس گئے، جب وہ ان کے پاس سے نگے تو لوگوں نے حضرت قادہ سے فرمایا: شخص اٹھارہ بدری صحابہ ٹھائٹہ سے روایت کرتا ہے، حضرت قادہ نے فرمایا: بیتابی پھیلا دیے

روں سے سرت کروہ سے رہے والاتھا۔ بیاس ہارے میں کچھنیں جانتا خداکی تھے مصرت من اور حفرت سعید بن سیت نے والے طاعون سے پہلے سوال کرنے والاتھا۔ بیاس ہارے میں کچھنیں جانتا خداکی قتم حضرت من اور حفرت سعید بن سیت نے بالمشافہ کی بدری صحابی سے روایت نہیں کی سوائے حضرت سعید کے جو حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں۔ (۲۵.۱۹ کو قَدُ اللهِ مَعَ النّبِیِّ صَلَّی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیْلُهُ اللّهِ مَعَ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیْلُهُ الْجِنِّ ؟ قَالَ : لَا .

(٣٥٠١٩) حفرت مروبن مروفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے پوچھا: کیالیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ حضور اقدس مَرَاتِیَجَ کے ساتھ تھے؟ فرمایانہیں۔ ٢٥٠٢٠) حَدَّثُنَا یَعْلَی بُنُ عُبَیْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : ذُکِرَ ذَلِكَ لِعَلْقَمَةَ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ

صَاحِبُنَا کَانَ مَعَهُ. (مسلم ۳۳۳) (۳۵۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھی حضور مَیْوَنْتُیْجُ کے باتیہ بتھ

( ٣٥.٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدُرَكَ الْحَسَنُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ وَمِنَّةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ أَدُرَكَ ابْنُ سِيرِينَ ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ.

(۳۵۰۲۱) حضرت فضل سے مروی ہے کہ فر ماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت حسن بریٹینئے نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی؟ فر مایا ایک سوتمیں صحابہ سے ، میں نے پوچھا کہ حضرت ابن سیرین نے کتنے صحابہ سے ملاقات کی ہے؟ فر مایاتمیں ہے۔

الميك موين عابد عن من عي پها كه مفرت الن ميرين من على المستعلا عات ي مجاهر مايا بن سے ــ ( ٢٥٠٢٠ ) حَدَّثُن مَع ( ٢٥٠٢٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبْزَى ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ

١٠٥٠) حلك بو الملك احل إسماعيل الموس على الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أُوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۰۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی والیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دیافیز کے ساتھ حضرت زینب مزی دین کا جنازہ پڑھا از واج مطہرات میں سے میر پہلی خاتون تھیں جن کاحضور مَرَّائِفَیکَةً کی وفات کے بعد انتقال ہوا تھا۔

( ٣٥.٢٣) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَسِهِ ، قَالَ : تُوُفِّيَتُ خَدِيجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ ، أَوْ قُرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِشْعِ.

(٣٥٠٢٣) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَیْجَ کی ہجرت مدینہ ہے دوسال قبل حضرت خدیجہ نزی طاف

کا انقال ہوا، بھرحضرت عاکشہ میٰ مند نفاسے آپ کا نکاح ہوااس وقت وہ چھ برس کی تھیں اور نو برس کی عمر تک رخصت ہوئی۔

( ٣٥٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ :وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ مِنْ إِمْرَةِ عُتْمَانَ ، قَالَ شَرِيكٌ :وَدَفَنَاهُ أَيَّامَ الْخَوَارِجِ.

(۳۵۰۲۴) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے دوسرے سال میں میں پیدا ہوا، حضرت شریک نے فرمایا: ان کوخوارج کے دنوں میں دفن کیا گیا۔

( ٢٥٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِى ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ : إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيحَهَا ، فَأَرِّخُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَوْتِ رَسُولِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : أَرِّخُ لِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُوَرِّخُ لِمُهَاجِرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، فَأَرَّخَ.

(۳۵۰۲۵) حفرت ضعی سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی نے حضرت عمر میں تھے۔ وکھا کہ ہمارے پاس آپ کے مکتوب گرامی آئے ہیں ہمیں ان کی تاریخ کاعلم نہیں ہوتالبذا آپ ہمارے لیے تاریخ کاتعین کریں، حضرت عمر وہا تھے نے سحابہ کرام وہی کھٹا سے مشورہ فرمایا، بعض سحابہ نے رائے دی کہ حضور میں تھی کہ حضور دہا تھے کہ حضور دہا تھے کہ حضور دہا تھے کہ حضور دہا تھے کہ حضور میں مقرر کی جائے ، اور دیگر بعض سحابہ کی رائے تھی کہ حضور دہا تھے کہ وفات سے تاریخ مقرر کی جائے ، حضرت عمر جہا تھے نے فرمایا: میں حضور میں تھی کہ جمرت سے تاریخ مقرر کروں گا کیوں کہ حضور میں نہوں نے جمرت سے تاریخ مقرر فرمائی۔

(٦)بَابٌ

باب

( ٢٥-٢٦ ) أَبُوبَكُرِ الصَّدِّيقُ : عَبْدُ اللهِ.

(٣٥٠٢٦) ابو بمرصَد بق منافز كانام عبدالله تقار

( ٢٥٠٢٧ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبْيْرِ : أَبُو بَكُر. (۳۵۰۶۷)عبدالله بن زبير کې کنيت ابو بکرتھي۔

( ٢٥٠٢٨ ) عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَبُو حَفْص. (۳۵۰۲۸)حضرت عمر دنائغو کی کنیت ابوحفص تھی۔

( ٢٥.٢٩ ) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ :أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُكَّنَّى :بِأَبِي عَمْرو . (٣٥٠٢٩) حضرت عثان خلافه كي كنيت ابوعبدالله اورحضرت ابوعمر وتقي \_

( ٣٥.٣٠ ) حُذَيْفَةُ : أَبُو عَبْد الله. (۳۵۰۳۰)حضرت حذیفه کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

( ٢٥.٣١ ) الزُّبَيْرُ بنُ الْعَوَّامِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۳)زېيرېن عوام کې کنيټ ابوعبدالله تقي \_

( ٣٥٠٣٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ بَغْضُهُمْ : أَبُو عَمْرِو .

(۳۵۰۳۲) جریرین عبدالله کی کنیت ابوعبدالله تقی ،اوربعض حضرات فر ماتے ہیں کہ ابوعمر و چاپٹیو تھی۔ ( ٣٥.٣٣ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْعُودٍ :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۵۰۳۳) حضرت ابن مسعود حاثونه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

( ٢٥٠٢٤ ) ابْنُ عُمَرَ :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

( ٣٥٠٣٣ ) ابن عمر بني پينين کي کنيت ابوعيد الرحمٰن تھي ۔ ( ٢٥٠٢٥ ) عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِب : أَبُو الْحَسَن.

(٣٥٠٣٥) حضرت على خلائفو كى كنيت ابوالحس تقى \_

( ٢٥٠٣٦ ) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ :أَبُو إِسْحَاقَ.

(۳۵۰۳۱) سعد بن الی و قاص کی کنیت ابواسحاق تھی۔

كتباب التباريخ

( ٢٥٠٣٧ ) عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب : أَبُو الْفَضْل.

(٣٥٠٣٤) عباس بن عبدالمطلب كى كنيت ابوالفضل تقى \_

( ٣٥.٣٨ ) عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ : أَبُو الْعَبَّاسِ.

(۳۵۰۳۸)عبدالله بن عباس شيدين كى كنيت ابوعماس تقى \_

( ٢٥٠٣٩ ) أُبَى بُن كُعُب :أَبُو الْمُنْذِرِ.

(٣٥٠٣٩) إلى بن كعب كي كنيت ابوالمنذرتهي \_

( ٢٥٠٤٠ ) عِمران بن الْحَصَين : أَبُو نُجَيدٍ.

(۳۵۰۴۰) عمران بن حصین کی کنیت ابونجید تھی۔

( ٢٥.٤١ ) خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ : أَبُو أَيُّوبَ.

(۳۵۰۴۱) حضرت خالد بن زید کی کنیت ابوایوت تھی۔

و درو رو رو . ( ٣٥.٤٢ ) عَقبَة بن عَمرو :أبو مُسعُودٍ.

(۳۵۰۴۲) عقبه بن عامر کی کنیت ابومسعود تھی۔

( ٣٥٠٤٣ ) أَنْسُ بِنُ مَالِكِ : أَبُو حَمْزَةً.

(۳۵۰۴۳)انس بن ما لک کی کنیت ابوحز دکھی۔

( ٣٥.٤٤ ) الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ : أَبُو مُحَمَّدِ.

( ۳۵۰ ۴۷۷)حسن بن علی کی کنیت ابومحرتھی۔

( ٢٥.٤٥ ) الأشعَتْ بْنُ قَيْس : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۴۵)اشعث بن قيس کي کنت ايومح کقي په

( ٣٥٠٤٦ ) الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ : أَبُو عَبْدِ اللهِ.

(۳۵۰۴۷)حسين بن على كى كنيت ابوعبدالله تقى ـ

( ٣٥.٤٧ ) الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ : أَبُو عَمْرُو.

( ۳۵۰۴۷ ) مقدادین الاسود کی کنیت ابوغمر وکھی۔

( ٣٥.٤٨ ) حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَبُو عُمَارَةً.

(۳۵۰۴۸) حمزه بن عبدالمطلب كي كنيت ابوعماره هي ـ

( ٣٥،٤٩ ) مُعَاوِيَةُ :أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

ه مصنف ابن الی شیبه متر مم ( جلد ۱۰) کی پیشین مین مصنف ابن الی شیبه متر مم ( جلد ۱۰) كتباب التباريخ

(۳۵۰۴۹)معاویه کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

.٢٥.٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَبُو مُحَمَّدٍ. ( • ۵ • ۵ • ۲۵) عبدالرحمٰن بنءوف کی کنیت ابومجرهی \_

٢٥،٥١ ) خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : أَبُو سُلَيْمَانَ.

. ۳۵۰۵۱) حفرت خالد بن دلید کی کنیت ابوسلیمان تقی به ٢٥٠٥٢ ) عَمَّارُ : أَبُو الْيَقْظَانِ.

(۳۵۰۵۲) نمار کی کنیت ابوالیقظان تقی \_ ٣٥.٥٣ ) طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۵۳) طلحه بن عبیدالله کی کنیت ابو محرتهی\_ ٣٥.٥٤) المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ : أَبُو عَبدِ اللهِ.

(۳۵۰۵۴)مغیره بن شعبه کی کنیت ابوعبدالله یحی \_

٣٥.٥٥ ) سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، (۳۵۰۵۵)سعد بن ما لک

٣٥.٥٦) وَعَمْرُو بِنُ حُرِيْثٍ : أَبُو سَعِيدٍ.

(۳۵۰۵۲) اور عمر و بن حريث كى كنيت الوسعيد تقى \_ ٢٥٠٥٧) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَبُو عَبْدِ اللهِ. ( ۳۵۰۵۷ )عمرو بن العاص کی کنیت ابوعبدالله تھی۔

. ٢٥٠٥٨) مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَم : أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ. ( ۳۵۰۵۸ )مروان بن حکم کی کنیت ابوعبدالملک تھی۔

وروم عمر محرير ٣٥٠٥٩) شريح :أبو أمية. (۳۵۰۵۹) شریح کی کنیت ابوامی تھی۔

. ٢٥٠٦) سُويَد بْنُ غَفَلَةَ : أَبُو أُمَيَّةَ. (۳۵۰۲۰) سوید بن غفله کی کنیت ابوامیقی ـ

٢٥٠٦١) الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ :أَبُو عَمْرِو. (۳۵۰۲۱)الاسود بن يزيد كې كنيت ابوغمر وتقي \_

كتباب التباريخ

( ٣٥٠٦٢ ) عَلْقَمَةُ :أَبُو شِبْل.

(۳۵۰۶۲) علقمه کی کنیت ابوشبل تھی۔

( ٢٥.٦٣ ) مُسْرُوقٌ : أَبُو عَائِشَةَ.

(۳۵۰۶۳)مسروق کی کنیت ابوعا کشتھی۔

( ٢٥٠٦٤ ) ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو الْقَاسِمِ.

(٣٥٠٦٨) ابن الحنفيه كي كنيت ابوالقاسم هي \_

( ٢٥،٦٥ ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۲۵) سعید بن مستب کی کنیت ابومجرتھی۔

( ٢٥.٦٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِل : أَبُو الْوَلِيدِ.

(٣٥٠٦١)عبدالله بن معقل کی کنیت ابوالولید تھی۔

( ٣٥.٦٧ ) سَعِيدُ بُنُ جُبَير :أَبُو عَبدِ اللهِ.

(۳۵۰۶۷) سعيد بن جبير گي کنيټ ابوعبدالله هي ـ

( ٢٥.٦٨ ) مُجَاهِدٌ :أَبُو الْحَجَّاجِ.

(۳۵۰۲۸) محامد کی کنت ابوالحجاج تھی۔

( ٢٥٠٦٩ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَبُوْ مُحَمَّدٍ.

(٣٥٠١٩)عطاء بن اني رباح كى كنيت الوحم تقى \_

( ٣٥.٧٠ ) إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ :أَبُو وَاثِلَةَ.

( + ۷- ۳۵ )ایاس بن معادیه کی کنیت ابودا ثله تقی \_

( ٣٥.٧١ ) ابْنُ سِيرِينَ :أَبُو بَكْرِ .

(۲۵۰۷۱) ابن سير بين كي كنيت ابو بكر تقي \_

(٢٥.٧٢) أبي بيرين كالميت بوبر ( ٢٥.٧٢) الْحَسَنُ :أَبُو سَعِيدٍ.

(۳۵۰۷۲)حسن کی کنیت ابومعیرتھی۔

( ٢٥٠٧٣ ) الشُّعْبِيُّ :أَبُو عَمْرٍو .

(۳۵۰۷۳) شعنی کی کنیت ابومروشی \_

( ٣٥.٧٤ ) إِبْوَاهِيمُ النَّخَعِيُّ :أَبُو عِمْوَانَ.

(۳۵۰۷۳) ابراہیم نخعی کی کنیت ابوعمران تھی۔

( ٢٥.٧٥ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى :أَبُو عِيسَى.

(۳۵۰۷۵)عبدالرحمٰن بن الې ليلی کی کنيت ابوعيسني تھی۔

( ٢٥.٧٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : أَبُو مَعْبُدٍ.

(۲۵۰۷۲)عبدالله بن عليم كى كنيت ابومعبرهى -

( ٣٥.٧٧ ) الْحَكَمُّ بْنُ عُتَيْبَةً : أَبُو عَبْدِ اللهِ. (٣٥٠٧) حَكم بن عتيه كي كنيت ابوعبد الله هي \_

( ٢٥.٧٨) م بن حميه في الميت الوطرانسات. ( ٢٥.٧٨) حَمَّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ :أَبُو إِسْمَاعِيلَ.

(۲۵۰۷۸) حماد بن البيسليمان كي كنيت الواساعيل تقى ـ

( ٣٥.٧٩) الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ : أَبُو سَعِيدٍ. (٣٥٠٧٩) معلب بن الى صفره كى كنيت ابوسعيد هي-

( ٢٥٠٨ ) وَاقِعُ بِنُ سَحْبَانَ :أَبُو عَقِيلٍ.

(۳۵۰۸۰)وا قع بن حبان کی کنیت ابوعقیل تھی۔

( ٣٥.٨١ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ :أَبُو مُعَاذٍ.

(۳۵۰۸۱)عطاء بن الْي ميمونه كى كنيت ابومعادتهي \_

( ٣٥.٨٢ ) سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ :أَبُو عَمْرُو.

(۳۵۰۸۲) سعد بن معاذ كى كنيت ابوعمر وتقى \_. ( ۲۵،۸۲) عَمْرُو بْنُ شُعَيْب : أَبُو إِبْرَاهِيمَ.

(۳۵۰۸۳)عمروبن شعیب گی کنیت ابوابرا جیم تھی۔

( ٢٥.٨٤ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو :أَبُو مُحَمَّدٍ.

(۳۵۰۸۴)عبدالله بنعمروکی کنیت ابومحد تقی په په دو په په دو چې په موسر په چې

( ٣٥.٨٥ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ، يُكْنَى :بِأَبِي الْوَلِيدِ.

(۳۵۰۸۵)عبدالله بن حارث کی کنیت ابوالولید تھی۔



## (١) ما ذُكِرَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أُعِدَّ لأَهْلِهَا·

جنت کی صفات اور جنتیوں کیلئے جن چیزوں کا وعدہ ہےان کا بیان

( ٢٥٠٨٦) عَنِ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَرْضُ الْجَنَّةِ مِنُ وَرِقِ ، وَتُرَابُهَا مِسْكُ ، وَأُصُولُ شَجَرِهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَأَفْنَانُهَا لَوُلُوَّ وَزَبَرُجَدٌّ وَيَاقُوتٌ ، وَالْوَرَقُ وَالنَّمَرُ تَحْتُ ذَلِكَ ، فَمَنْ أَكَلَ قَائِمًا لَمْ يُوْذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ جَالِسًا لَمْ يُؤُذِهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مُضْطَجِعًا لَمْ يُؤْذِهِ : ﴿وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾.

(طبری ۲۹)

(۸۷۰ ۳۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ،اس کی مٹک مٹک کی ،اس کے درختوں کی جڑیں سونے اور چاندی کی ،اس کی شاخیں موتی ،زبر جداوریا قوت کی ہیں ،اس کے پیۃ اور پھل اس کے پنچے ہیں ، جو کھڑے ہو کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں ، جو بیٹھ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہیں اور جو لیٹ کر کھائے اس کو بھی نقصان نہ دے گا، پھر ہوؤڈلگٹ فُطُو فُھا تَذُلِيلاً﴾ تلاوت فرمائی۔

( ٣٥.٨٧) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ عُمَر بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنَّة : كَيْفَ هِى ؟ قَالَ : مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَحُيَى لَا يَمُوتُ ، وَيَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلَا يُبْلَى شَبَابُهُ ، قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِنَاؤُهَا ؟ قَالَ : لَمِنَةً مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ ، مِلَاطُهَا مِسْكُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤُلُو ُ وَالْيَاقُوتُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ.

(مسلم ۱۸۱۱\_ احمد ۳۲۹)

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدوا) من المستعدد من المستعدد المستعدد المستعدد والنار من المستعدد المستعدد والنار من المستعدد المستعدد

(٣٥٠٨٧) حضرت ابن عمر مُنَاهِ بنن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَظَةَ ہے جنت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ کیسی ہے؟ آ پِمَ اللَّهُ عَامِينَ ارشاد فرمايا كه جو تخص جنت ميں داخل ہوگا، وہ بميشه زندہ رہے گا اس كوموت نه آئے گی، اس كوجونعتيں مليس گ وہ ختم نہ ہوں گی نہ کپڑے خراب ہوں گے نہ جوانی ختم (بوسیدہ) ہوگی ،آپ مُلِفَظَةَ ہے بوجھا گیا اس کی تعمیر کیسی ہوگی ؟

آ پِ مِزِافِظَةَ إِنْ ارشاد فرمایا: اس کی اینشی سونے اور جا ندی کی ہیں اس کا گارامشک کا ہے، اس کی شاخیں موتی اور جواہرات اور اس ( ٢٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُوَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي ؛ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ.

(مسلم ۲۲۲۳ احمد ۳)

(٨٨٠ ٣٥) ابن صياد نے رسول اکرم مِنْزِنْتَهُ ﷺ ہے جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِنْزِنْتَنَعُ ﷺ نے فرمایا: سفید آٹا اور خالص مشک کی ہے۔

( ٣٥.٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى لَمْ يَمَسَّ بِيَلِـهِ مَنْ حَلَقَهُ غَيْرَ ثَلَائَةِ أَشْيَاءَ ؛ غَرَسَ الْجَنَّةَ بِيَلِـهِ ، ثُمَّ جَعَلَ تُرَابَهَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ ، وَجِبَالَهَا الْمِسُكَ ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيلِهِ ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى.

(٣٥٠٨٩) حفرت حكيم بن جابر ولأثور فرمات بي كمالله تعالى في صرف تين چيزول كواپ باتھ سے جھوا ہے جنت كے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اس کی مٹی ورس اور زعفران کی اوراس کے بہاڑ مشک کے بنائے حضرت آ دم کواپنے ہاتھ سے بیدا کیا۔ حضرت مویٰ عَلائِلا کیلئے تو را ۃ ہاتھ ہے کھی۔

( ٢٥.٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةُ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ. (ابو نعيم ٣٠٧)

(۳۵۰۹۰) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑے جاری ہوتی ہیں۔ ( ٢٥.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

تَجْرِى فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ ، وَتُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثَمَرَةٌ عَادَتْ أَخْرَى ، وَالْعَنْقُودُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا. (۳۵۰۹۱) حضرت مسروق رہائے ہیں کہ جنت کی نہریں بغیر کنویں (گڑھے) کے جاری ہیں،اوراس کے پھل نو کریوں کی طرح ہیں جب بھی کوئی پھل تو ڑا جائے اس کی جگہ دوسرا پھل آجا تا ہےاس کے انگور کا خوشہ بارہ زراع کا ہے۔

( ٢٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ، قَالَ : الْعَنْقُودُ أَبْعَدُ مِنْ صَنْعَاءَ. (ابن حبان ۲۳۱۷ ملراني ۳۱۲)

' (۳۵۰۹۲) حضرت عبدالله بن عمر وارشا وفر ماتے ہیں کہ انگور صنعاء سے زیادہ دور نکلے ہوئے ہیں۔

( ٣٥.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَعَفُ الْجَنَّةِ مِنْهُ كِسُوتُهُمْ وَمُقَطَّعَاتُهُمْ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :وَتُمرُهَا لَيْسَ لَهُ عَجُمٌّ. (حاكم ٣٥٥)

(۳۵۰۹۳) حضرت ابن عباس بنی پین ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی تھجوراس ہے ان کے کیڑے اور چھوٹا لباس ہوگا، فرمایا جنت کے ٹیمل کی تشکی نہ ہوگ ۔

( ٣٥.٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُزَيلِ بُنِ شُرَحُبِيلَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ سِلْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾، قَالَ: صَبْرُ الْجَنَّةِ، يَعْنِي وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنْدُسِ وَالإِسْتَرْقِ.

(۳۵۰۹۴) حضرت عبدالله دیا تی سکررة المنتهل کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں کہوہ جنت کا درمیان ہے اس پر ہاریک اورموٹی ریشم کا .

لباس ہے۔

( ٢٥.٩٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِیّ ، عَنْ تُبَيْعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ ، قَالَ :تُزْلَفُ الْجَنَّةُ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَفُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَّيْهَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ يَهُودِتَّى ، أَوْ نَصْرَانِی إِلَّا رَجُلَانِ ؛ رَجُلٌ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتَعَمِّدًا.

(۳۵۰۹۵) حضرت تبیج ابن امراۃ کعب سے مروی ہے کہ جنت کوقریب کیا جائے گا پھراس کو سجایا جائے گا،اللّٰہ کی تمام مخلوق خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہویا عیسائی جنت کو دیکھیں گے،سوائے دو ہدنھیبوں کے ایک وہ مخص جو کسی مسلمان کو جان ہو جھر کرفل کر دے،

دوسرادہ خص جو کسی معاہد کو (جس سے معاہدہ ہے) جان یو جھ کرفل کرد ہے۔

( ٣٥.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ ، عَنْ جَرِير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : الشَّجَرُ وَالنَّحُلُ أَصُولُهَا وَسُوقُهَا اللَّوْلُوُ وَالذَّهِبُ ، وَأَعْلاهَا التَّمَرُ . (ترمذى ٢٥٢٥ ـ أبو يعلى ١١٦٧)

اس کے اوپر پھل ہول گے۔ در رور میں بریکا تائی کا بریکا تھے تھے کہ کا میں ایک کا کا بریکا کی بریکا کا بریکا کا بریکا کا کا بریکا کی میں در رور میں بریکا تائی کا بریکا کا بریکا

( ٣٥.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي طَبْيَانِ ، عَنْ جَرير ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الشَّجَرُ وَالنَّخُلُ أَصُولُهَا وَسُوقُهَا اللَّوْلُوُّ.

(۳۵۰۹۷) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ درخت ، محجور ، ان کی جڑیں اور باز ارموتی کے ہوں گے۔

( ٣٥.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى السَّدْرَةِ إِذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيكَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلُتُ ، فَذَكُرْتُ الْيَاقُوتَ. (احمد ١٣٨)

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلدو ا ) کی ہے ہے ۔ ( ۳۵۰۹۸ ) حضرت انس سے م وی ہے کہ حضور اقدی مِنْ اَلْفَائِلَا فَنْ مِلَا: جب میں سدرۃ المنتہیٰ سریبنجا، اس کے تے ایک خاص

(۳۵۰۹۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفَظَةُ نے ارشاد فر مایا: جب میں سدرۃ اُمُنتہیٰ پر پینچا، اس کے پتے ایک خاص پودے کی طرح ہیں، اور اس کے پھل ٹوکرے کی مانند ہیں، پھراس کوڈھانپ لیا جس کا اللہ نے تھم دیا ڈھانپنے کا، پھرو ہاں سے نتقل ہو گیا پس مجھے یا قوت یاد ہے۔

( ٣٥.٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ؛ فِى قَوْلِهِ : (طُوبَى) ، قَالَ : هِى شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ دَارٌ إِلاَّ يُظِلِّهُمْ غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِهَا ، فِيهَا مِنْ أَلُوانِ النَّمَوِ ، وَيَقَعُ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ : عَلَيْهَا طَيْرٌ أَمْثَالُ الْبُخْتِ ، قَالَ : فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ الطَّائِرَ دَعَاهُ ، فَيَجِىءُ حَتَّى يَقَعَ عَلَى خِوَانِهِ ، قَالَ :

فَيْأَكُلُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَدِيدًا ، وَمِنَ الآخِوِ شِواءً ، ثُمَّ يَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَيَطِيرٌ . (ابو نعبم ١٨- طبرى ١٣٧) (٣٥٠٩٩) حفرت مغيث ابن می، الله کے ارشاد' طونیٰ ''کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ایک درخت ہے جنت کا کوئی گھر ایسانہیں سے مگراس کی ٹمہنیوں نے اس پر سامہ کیا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اس پراونٹ کے مثل پرندے ہیں

گھرالیانہیں ہے مگراس کی ٹہنیوں نے اس پرسایہ کیا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اس پراونٹ کے مثل پرند ہے ہیں جب کوئی جنتی کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کو پکارے گا، وہ پرندہ خود بخو داس کے دسترخوان پر آجائے گا، پھروہ کھائے گااس کی ایک جانب گوشت پکا ہوا اور دوسری جانب بھنا ہوگا، پھروہ دوبارہ لوٹ جائے گا اور وہ پرندہ اس طرح اڑنا شروع کردے گا۔

( ٣٥١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطِ ، يَقُولُ : إِنَّ الرَّسُولَ يَجِىءُ إِلَى الشَّجَرَةِ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِى يَأْمُرُكِ تَفَتِّقِى لِهَذَا مَا شَاءَ ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لَيَجِىء إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ الْحُلَّةَ ، فَيَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُ الْحُلَلَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ.

(۳۵۱۰) ابن سابط ہے مروی ہے کہ ایک رسول جنت کے درختوں میں ہے ایک درخت کے پائ آئے گا ،اورعرض کرے گا کہ میرے رب! کاعکم ہے کہ تو اس پر برسائے جو میہ چا ہے پھروہ رسول جنتیوں میں ہے ایک شخص کو لے کرآئے گاوہ درخت اس پرعمدہ لدشا کیس برسا نے گاہ جنتی کرگی میں زایں ہے میں ہوشا کیس سلنہیں دیکھیں۔

ير حارب: ٥٠ م م الم ير برسمات بويدي م به بروه و ون يون من من بيت مارت را من مارو من و بد من بوشا كين برسائ كاوه جنتى كم كريس في است عمده بوشاكين بهانيس ويكهين -ا ( ٢٥١٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبً

جَذَعَةً ، أَوْ حِقَّةً فَأَطَافَ بِهَا ، مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَّكِبَ مِنْهُ حَتَّى يُدُرِ كَهُ الْهَرَمُ. (١٩١١) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہطو لِلْ جنت کا ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اونٹ پرسوار ہوکراس کے گرد چکر لگانا جاہے تووہ

(۱۰۱ه) حضرت ابوصاح فرماتے ہیں کہ طوبی جنت کا ایک درخت ہے الر وی سوار اونٹ پر سوار ہوٹراس بے سر د چسر لگانا چاہے ووہ چکر مکمل ہونے سے پہلے بوڑ ھاہوجائے گا چکر مکمل نہ ہوگا۔

( ٢٥١.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي النَّمَرَةَ ، فَتَجِيءُ حَتَّى تَسِيلَ فِي فِيهِ ، وَإِنَّهَا فِي أَصْلِهَا فِي الشَّجَرَةِ.

(۳۵۱۰۲) حضرت عمر و بن قیس ہے مروی ہے کہ جنتی مخص پھل کھانا جاہے گا اور وہ درخت کے پاس آئے گا پھل خودٹوٹ سراس

كے منديس آ جائے گا۔ حالانكدوہ درخ ميں ہوگا۔

( ٣٥١.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ سَجْسَجٌ لَا قَرَّ فِيهَا ، وَلَا حَرَّ.

(۳۵۱۰۳) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جنت کاموتم معتدل ہے، نہ سردی ہے نہ گری۔

( ٢٥١.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمِّي ، قَالَ :قَالَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوفًا مَا فِيهَا بَيْعٌ ، وَلَا شِرَاءٌ ، إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ

فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا ، وَإِنَّ فِيهَا لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ ، يَرْفَعَنُ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَرَ الْحَلاَ:.

مِثْلَهَا ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدٌ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ فَطُوبَي لِمَنْ كَانَ لَنَا ، وَكُنَّا لَهُ. (ترمذي ٢٥٥٠)

(۳۵۱۰۴) حضرت علی سے مروی ہے کہ حضوراقد س مَنْزَفَقَةَ نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک بازار ہےاس میں نیچ وشراء نہ ہوگی اس

میں مردوں اورعورتوں کی صورتیں ہوں گی جب کسی جنتی کوکوئی صورت اچھی معلوم ہوگی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں اجتار

ہوگا حوروں کیلئے وہ بلندآ واز سے بولیں گی ،لوگوں نے ان کی طرح پہلے سی کونید یکھا ہوگا وہ کہیں گی کہ: ہم ہمیشہ کیلئے ہیں ہم ختم ہوں گی ہم ہمیشہ خوش رہیں گی ناراض نہ ہوں گی ،ہم ہمیشہ خواشگوار رہیں گی تنگ حال نہ ہوں گی پس خوشخبری ہےان کیلئے جن کہ'

ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہیں۔

( ٣٥١.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ : فَالَ رَسُواْ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، قَالَ : فَقَا أَعْرَابِينٌ ، فَقَالَ :لِمَنْ هِيَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِي لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ

وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُّ.

(۳۵۱۰۵) حفرت علی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْافِقَةِ فَج نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کا اندر کا حصہ باہر ۔۔

نظرة تا ہے اور باہر کا حصداندر سے ایک اعرابی بین کر کھڑ اہو گیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِزْنِصَعَةِ اوہ کمرہ کس کیلئے ہے؟ آپ

نے ارشاد فرمایا وہ کمرہ اس کیلئے ہے جوعمدہ کلام کرے (سچے بولے ) بھوکوں کو کھلانا کھلائے ،سلام کوعام کرےاور رات میں جس وقت

لوگ آرام کررہے ہوں وہ نمازیڑھے۔

( ٢٥١.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ ـُـ

سَعُدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ :فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ ، وَلَا أَذُ سَمِعَتْ ، وَلاَ عَلَى قَلْبِ بَشُو خَطَرَ.

وَفِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِنَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهُ ، اقَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿وَظِلَّ مَمْدُودٍ﴾ ولَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّانِيا وَمَا فِيهَا ، أَفَرَوُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ الآيَة. (مسلم ٢١٥٥- احمد ٣٣٣)

اور جنت میں ایک درخت ہے ایک (تیز) سوارسوسال تک اس کے سابیمیں دوڑتا رہے تو بھی اس کوختم نہیں کرسکتا، اگر چا ہوتو یہ آیت پڑھاو، آیت پڑھاو،

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ ٱَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ﴾ ( ٣٥١٠٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :أَعُدَّدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ ، وَلَا أَذُنَّ سَمِعَتُ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ، اقَرَؤُوا إِنْ شِنْتُمُ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا

(۲۵۱۰۷) حضرت ابو ہر رہ ہے ماقبل کامضمون اس سندے بھی مروی ہے۔

يُعْمَلُونَ ﴾. (ترمذي ٣٢٩٢ ـ احمد ٣٣٨)

( ٣٥١٠٨ ) حَذَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَقُولُونَ : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنَ الْمِسْكِ ، أَوْ حِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ كُبُاناً مِنْ مِسْكٍ ، فَيُعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيِحًا ، فَتَدُّخِلُهُمْ مَنَازِلَهُمْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : لَقَدَ ازْدَدْتُمْ بَعُدَنَا حُسْنًا ، وَيَقُولُونَ لأَهْلِيهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ. (بيهقى ٣٤٥)

(۳۵۱۰۸) حضرت انس سے مردی ہے کہ جنتی کہیں گے کہ ہمیں بازار لے چلو، پھروہ مشک کے پہاڑوں پر آئیں گے، یا مشک کے ملوں پر آئیں گے، اللہ تعالی ان پر ایک ہوا بھیجے گا، پھروہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے گھروالے ان سے کہیں گے میں است میں داخل ہوں کے تو ان کے گھروالے ان سے کہیں گے میں است میں دانہ ہے کہ میں میں دور میں دانہ ہے کہ میں میں دانہ ہے کہ میں دانہ ہے کہ میں دور میں

ہمارے بعد تمہارے حسن میں اضافہ ہوگیا ہے اور وہنتی بھی اپنے گھر والوں سے اس طرح کہیں گے۔

( ٣٥١.٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَبَّاحِ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ الْجَزَّارِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ أَمْثَالُ الْبَخَاتِيِّ.

(۳۵۱۰۹)حفرت کیچیٰ بن جزارے مردی ہے کہ حضوراقدی مُؤَنِّنِی ﷺ نے ارشادفر مایا جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہیں۔ پر تیس پر دیر وردو وہر میں پر دیر دیں۔ یہ بیر میں اور میں کا بیٹ کیٹ میں تابی میں اور دیر کا میں پر دیو وہر تیس

( ٢٥١١٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ

وَمَا فِيهَا مِنَ الْكُرَامَةِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ.

(۳۵۱۱۰) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم مِلَّافِظَةَ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا: جنت میں بختی اونٹوں کی

( ٣٥١١١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرُو ، قَالَ : الْجَنَّةُ مَطْوِيَّةً مُعَلَقَةٌ بِقُرُونِ الشَّمْسِ ، تُنْشَرُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ ، يَتَعَارَفُونَ ،

يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ.

(۳۵۱۱) حضرت عبداللہ بن عمر وارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کپٹی ہوئی سورج کے زمانوں کے ساتھ متعلق ہے، سال میں ایک مرتبہ

تھیلتی ہے مومنوں کی ارواح زرازہ چڑیا کی طرح پرندوں میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جنت کے پھلوں سے رزق

( ٣٥١١٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ:سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، فَقِيْلَ لَهُ:هَلْ فِي الْجَنَّةِ سَمَا عُ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرًا لَهَا سَمَاعٌ لَمْ يَسْتَمِعِ السَّامِعُونَ إِلَى مِثْلِهِ.

(٣٥١١٢) حضرت مجاہد سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں ساع (گانا وغیرہ) ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جواغ

مخصوص آواز میں گاتا ہے سننے والول نے اس کی طرح ندسنا ہوگا۔

( ٣٥١١٣ ) حَدَّثْنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَلْيٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَسَوْتَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ، قَالَ : أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُؤُلُو أَبْيضَ ، تُرَابُهُ الْمِسْكُ ، وَفِيهِنَّ هَ

(٣٥١١٣) حضرت ابن عباس ميئة من قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَسُّوفَ يُعْطِيك رَبُّك فَتَرْضَى ﴾ كي تفير مي فرمات ميس ك

سفیدموتی کے ہزارگل ہیں۔

( ٣٥١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ ٱلْفُ قَصْرِ ، فِيهِ سَبْعُونُ ٱلْفَ خَادِمِ ، لَيْسَ مِنْهُنَّ خَادِمٌ إِلَّا فِي يَلِدِهَا صَخْفَةٌ سِوَى مَا فِي يَلِدِ صَاحِبِتَهَا ، ` يَفْتَحُ بَابَهُ بِشَىءٍ يُرِيدُهُ ، لَوْ ضَافَهُ جَمِيعُ أَهْلِ الدُّنْيَا لَأُوسَعَهُمْ.

(۳۵۱۱۳) حضرت سعید بن جمیر بیشید ارشا وفر ماتے ہیں کدسب سے اونی جنتی کا مرتبہ بھی اتنا ہوگا کداس کے بزار کل ہول ۔

جن میں ستر ہزار خدام ہوں گے ہرخادم کے ہاتھ میں رکا بی ہوگی اس رکا بی کے علاوہ جواس کے ساتھیوں کے باس ہے،اس در داز ہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کھولے گا جس کا وہ اراد ہ کرے گا اگر وہ سارے دنیا دالوں کی مہمان نوازی بھی کرنا جا ہے تو ان کیلئے اتن کشادگی ہوگی۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في السيبه مترجم ( جلده ا ) في السيبه مترجم ( جلده ا ) في السيبه مترجم ( جلده ا ) ( ٢٥١١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُولُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ

الْجَنَّةِ تِسْعُونَ مِيلًا ، وَطُولُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَمَقْعَدُهَا جَرِيبٌ ، وَإِنَّ شَهْوَتَهُ لِتَجْرِى فِي جَسَدِهَا

سَبُعِينَ عَامًا ، تَجدُ اللَّذَّةَ. (احمد ٥٣٤) (۳۵۱۱۵) حضرت ابن جبیرارشاد فر ماتے ہیں کہ جنتی مردوں کی لمبائی نوے میل ہوگی اور جنتی خواتین کی تمیں میل ہوگی اوران کی مقعد جارتفیز کے برابر ہوگی ان کی شہوت ان کے جسم میں ستر سال تک جاری ہوگی جس کی لذت و چمسوس کریں گے۔

( ٢٥١١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِنَةَ عَامٍ ، وَاقَرَؤُوا إِنْ شِنْتُمُ : ﴿وَظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَالَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى لِسَانَ مُوسَى ، وَالْفُرْقَانَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً ، ثُمَّ أَدَارَ بِأَصْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، مَا بَلَغَهَا

حَتَّى يَسْقُطَ هَرِمًا ، إِنَّ اللَّهَ غَرَسَهَا بِيَدِهِ ، وَنَفَحَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ، وَإِنَّ أَفْنَانَهَا مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ نَهُرٌ إِلَّا يَخُرُجُ مِنْ أَصُلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. (٣١١٦) حضرت ابو ہریرہ و والی نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک درخت ہے سوار سوسال تک اس کے سابی میں دوڑ کراس کی لمبائی ختم نہیں كرسكتا،اگر چا موتو قرآن كريم كى آيت ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودٍ ﴾ برطور حضرت كعب تك بدبات بيني تو حضرت كعب فرمايا

قتم اس خداکی جس نے حضرت مویٰ پرتورات نازل فر مائی اور حضور مَلِاَفْتَهُ فَيْ كَاز بان پرقر آن نازل فر مایا حضرت ابو ہر برہ رُدُوَّتُوْ نے سے کہا ہے اگر کوئی سوار اونٹ برسوار ہواور پھراس درخت کی جڑوں تک پہنچنا چاہے تو نہیں بینچ سکتا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہوکر گر یڑے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کواینے ہاتھوں ہے بویا ہے اور اس میں اپنی روح پھو کی ہے اس درخت کے کنارے جنت کی قصیل کے پیچیے ہیں اور جنت کی تمام نہریں اس درخت کی جڑوں سے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥١١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْخَيْمَةَ ذُرَّةٌ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ لِلْمُؤْمِنِ ، لاَ يَرَاهُمْ غَيْرُهُمْ. (بخارى ٣٢٣٣ـ مسلم ٣٣)

(۱۵۱۷) حفزت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِفَ عَجَةً نے ارشادفر مایا: جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہے جوسائھ میل لمباہم اس کے ہرایک زاویہ برمومن کیلئے اس کی گھروالی ہے جن کواس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا۔

( ٣٥١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَدَا مِعْصَمُهَا ، لَذَهَبَ بِضَوْءِ الشَّمْسِ.

(٣٥١١٨) حضرت كعب نے فرمايا: ايك جنت كى حورا پى ميندهى كى چيك دنياميں ظاہر كردے تو سورج كى روشنى ختم ( ماند پر جائ )

( ٢٥١١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوُ أَنَّ الْمَرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ كَفَّهًا ، لأضَائَتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (بخارى ١٥٦٨ ـ ترمذي ١٦٥١)

(۳۵۱۱۹) حضرت ضحاک ہے مروی ہے کہا گر جنت کی حورا پنی تھیلی ظا ہر کرد ہے تو آسان وز مین کا درمیانی حصدروشن ہوجائے۔

( ٣٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَإِنَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُوجَدُ رِيحُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۳۵۱۲۰) حفرت مجامدار شادفر ماتے ہیں کہ جنت کی حور کی خوشبو بچاس برس کی مسافت پر بھی محسوں ہوگی۔ (آئے گی)۔

( ٣٥١٢١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : إِنَّ الْحُورَ الْعِينِ فِي الْجَنَّةِ لَيْتَغَنِّنَ، يَقُلْنَ : نَحْنُ الْحَيْرَاتُ الْحِسَانُ حُبِسْنَا لَأَزْوَاجِ كِرَامٍ. (طبراني ١٣٩٣)

(۳۵۱۲) حضرت انس دلیٹو نے ارشاد فر مایا: جنت کی حوریں گا ئمیں گی وہ کہیں گی ہم نیک سیرت اور خوبصورت ہیں ہمارے لیے ہمارےمعزز خاوند کافی ہیں۔

( ٣٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَلْبَسُ سَبْعِينَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ ، فَيْرَى بَيَاضٌ سَاقِهَا ، وَحُسْنُ سَاقِهَا ، وَمُخُّ

سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، أَلَا وَإِنَّمَا الْيَاقُوتُ حَجَرٌ، فَإِنْ أَخَذَتْ سِلْكًا وَجَعَلَتْهُ فِي ذَلِكَ الْحَجَرِ ، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ ، رَأَيْتَ السَّلْكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ .

(ترمذی ۲۵۳۳)

(۳۵۱۲۲) حضرت ابن مسعود جوہ اُن ارشاد فر ماتے ہیں کہ جنت کی حور ریشم کے ستر کیڑے بہنے گی ،اس میں ہے بھی اس کی پیڈلی کی سفیدی نظر آئے گی، اور اس کی بینڈلی کا گود ابھی اس میں کمل نظر آئے گا، بیاس دجہ سے ہے کہ اللہ یاک نے فرمایا: ﴿ كَانْكُونَ الْیَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ یا قوت تو ایک پھر ہے،اگرآ پ ایک دھا گالیں اوراس کواس پھر پر کھیں، پھراس کو چنیں تو آ پ اس دھا کے کواس پھر کے بیچھے ہے دیکھیں گے۔

( ٣٥١٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَزْدِيُّ ، أَوْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، شَكَّ هَمَّامٌ ، عَنْ غَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :َفِي الْجَنَّةِ مِنْ عَنَاقِ الْخَيْلِ وَكِرَامِ النَّجَائِبِ يَرْكَبُهَا أَهْلُهَا ، وَقَالَ : الْحِنَّاءُ سَيْدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ.

(٣٥١٢٣) حضرت عبدالله بن عمر و فيئ فيئل نے ارشاد فرمايا: جنت ميں عمدہ حوڑے اور بہترين اونٹ ہيں جن برجنتی سواری کريں گے،ادر فرمایا حناء جنت کی خوشبوؤں کی سردار ہے۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي ١٣١٧ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) ٣٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلْدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ الْخَيْلَ ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْحِلْك

نَفْسُك وَلَذَّتْ عَيْنُك. (بيهقى ٣٩٥ ـ احمد ٣٥٢)

خواہش ہواورجس میں آپ کی آئکھوں کی لذت ہو۔

ازْدُدْتِ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِغْفًا حُسنًا.

جن برريتي زين ہوگی۔

اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلا تَشَاءُ أَنْ تَوْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتٍ يَطِيرُ بِكَ فِي أَيِّ الْجَنَّةِ شِنْتَ ، إلا فَعَلْتَ ، قَالَ الْرَّجُلُ :

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنْ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَلَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ

(٣٥١٢ه) حضرت ابن بريده اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه ايك شخص نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَرَافِيَنَا هَمَ الْحِصَافَةُ الْمِحْصَافَةُ اللَّهِ مِعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّ

بہت پیند ہیں کیا جنت میں گھوڑ ہے ہوں گے؟ آنخضرت مِلْفَقِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: اے عبدالله! اگر الله تعالیٰ نے آپ کو جنت میں

داخل فرمادیا تو پھرآ پ جس گھوڑے پرسوار ہونا جا ہیں گے سوار ہو جا کیں گے اور وہ گھوڑ ایا قوت کا ہوگا جوآ پ کو لے کراڑے گا اور

جس جنت میں جاہو گے وہ آپ کو لے جائے گا اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْفَضَةَ ﷺ! کیا جنت میں اونث ہوں گے؟

ٱنخضرت مُؤْفِقَةَ فِي ارشاد فرمايا: المعبدالله! الله أكرآب كوجنت مين داخل فرما دے تو اس ميں مروه چيز ہے جس كي آپ كو

( ٢٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرِّيرِيِّ ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قِيلَ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ،

(٣٥١٢٥) حفرت ابوامام سے دریافت کیا گیا کہ جنتی لوگ سیر کریں گے؟ حضرت ابوامامہ نے فرمایا: ہاں خدا کی قتم تیز اونٹوں پر

( ٣٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ

الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُوْتَى بِالْكَأْسِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَيَشْرَبُهَا ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ : قَدَ

يَتَزَاوَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَاللهِ عَلَى النَّجَائِب ، عَلَيْهَا الْمَيَاثِرِ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٠)

(۳۵۱۲۱) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ ایک جنتی اپنی اہلیہ کے پاس ہیٹھا ہوگا اس کے پاس پیالہ لایا جائے گا وہ اس میں سے مشروب پیچ گا پھرانی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوگا بھروہ کیے گا آپ کاحسن میری نظر میں ستر گنازیادہ بڑھ گیا ہے۔

( ٣٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلَّمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيْعُطَى قُوَّةَ مِنَةِ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِمَاعِ ، وَالشُّهُوَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ : فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاجَةُ أَحَدِكُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ.

(احمد ۲۸۲۵ دارمی ۲۸۲۵)

الناد المن شير متر جم (جلدوا) في الناد المناد والناد والنا

( ٣٥١٢٧ ) حفرت زيد بن ارقم سے مروى ہے كەحضورا قدس مِلْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: ايك جنتي فخص كوكھانے بينے اور جماع او شہوت کیلئے سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی ایک یہودی مخض نے کہا جو شخص کھائے گا ہیے گا اس کو قضائے حاجت کی تو

ضرورت پیش آئے گی؟ آنخضرت مِنْافِقَعُ آنے ارشادفر مایا بتم میں سے ہرایک کی حاجت اس طرح پوری ہوگی کداس کو پسینہ آئ اس پیپنه کی در سے اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔

( ٣٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخُطُرْ عَلَمِ قَلْبِ بَشَرِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلْهَ مَا قَدْ أَطْلَعَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، اقَرَزُو.

إِنْ شِنْتُمْ ۚ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ الآيَةَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُرَوُهَا :قُرَّاتِ أَعْيُنِ.

(مسلم ۲۱۷۵ ابن ماجه ۳۳۲۸)

(٣٥١٨) حضرت ابو ہريرہ والتي سے مروى ہے كه حضور اقدى مُؤلِفَظَةَ نے ارشاد فرمايا الله تعالى نے فرمايا: ميں نے اپنے نيك بندول کیلئے وہ نعتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آ کھے نے دیکھانہیں ،کسی کان نے سانہیں ،کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گز را حفزت

ابو ہریرہ ڈڈائٹز نے فرمایا کہ حضورا قدس مَلِوَّفِیکے اُنے مزید فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تنہیں اس پراطلاع دے چکا ہے اگر حیا ہوتو قرآن میں

يُرْ هاو ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ ﴾ حضرت ابو بريه وَالْوَاس كوقُرَّاتِ أَعْيُنِ برُحة تحر

( ٢٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُوَّلُ زُمُرَةٍ يَدُحُلُونَ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَّ

نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَانَةً ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلَ ، لَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَتَمَخَّطُون ، وَلَا يَبْزُفُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، قَالَ أَبُو بَكُو :يَعْنِي الْعُوْدَ ، وَرَشُحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى

خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمُ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا. (مسلم ٢١٤٩ـ احمد ٢٥٣)

(٣٥١٢٩) حضرت ابو بريره رافظ سے مروى ہے كەحضوراقدس مِلْقَطَةَ نے ارشادفر مايا: ميرى امت كاپېلاگروه جو جنت مين داخل ہو

گاوہ چودھویں کے جیا ندکی طرح ہوں گے پھران کے بعد جوداخل ہوں گےوہ آسان کے بہت زیادہ روثن ستاروں کی طرح ہوں

مے، پھران کے بعد کچھر ہے ہوں گے، نہ وہ قضائے حاجت کریں مے اور نہ پیثاب کریں گے نہ ناک صاف کریں گے اور نہ وہ تھوکیس گےان کی تنگھی سونے کی ہوگی اوران کی دھونی عود ہندی کی ہوگی ان کا پینے مشک کا ،ان کے اخلاق ایک شخص کے اخلاق جیے ہوں گے، حفرت آ دم (ان کے والد) کی طرح ساٹھ زراع قد ہوگا۔

( ٣٥١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ، وَلَا يَبُزُقُونَ ، وَلا يَتَمَخَّطُون ، طَعَامُهُمْ

جُشَاءٌ، وَرَشُحْ كَرَشُحِ الْمِسْكِ. (مسلم ١١٨١ احمد ٣١٢)

(۳۵۱۳۰) حضرت جابر ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤْتِفَقِیْجَ نے ارشاد فر مایا: جنتی جنت میں کھائیں گے ہییں گے، نہ قضائے حاجت کریں گے نہ بیثا ب کریں گے، نہ تھوکیس گے نہ ناک صاف کریں گے، ان کے کھاٹا کا ہضم ہونا ایک ڈ کار ہوگی ان کاپسینہ

( ٣٥١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، لَرَجُلٌ لَهُ دَارٌ مِنْ لُؤُلُؤةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا.

(تر مذی ۲۵۲۲ احمد ۲۵)

(۳۵۱۳) حفرت این عمیرے مروی ہے کہ حضور اقدس فیر انتخافی نے ارشاد فرمایا: ایک ادنی جنتی کا جنت میں رتبہ یہ ہوگا کہ اس کیلئے ایک موتی کا گھر ہوگا جس کی کھڑ کیاں اور دروازے ہوں گے۔

( ٣٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ كَعُبِ ، قَالَ : إِنَّ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيُّوْتَى بِغَدَانِهِ فِى سَبْعِينَ ٱلْفِ صَحْفَةٍ ، فِى كُلُّ صَحْفَةٍ لَوُنَّ لَيْسَ كَالآخَوِ ، فَيَجِدُ لِلآخَوِ لَذَّةَ أَوَّلِهِ ، لَيْسَ فه رَذَلٌ.

(۳۵۱۳۲) حضرت کعب فرماتے ہیں کدادنی جنتی کا مرتبہ قیامت کے دن اتناہوگا کداس کے پاس مبنے کے وقت ستر ہزار بلیٹیں لائی جائیں گی ہر بلیٹ کارنگ دوسرے سے مختلف ہوگا، وہ دوسرے میں بھی پہلے والی لذت پائے گا،اس میں رذالت نہ ہوگی۔

( ٣٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَّةً ، مَنْ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، وَيُلَقَنُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالَ لَهُ : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ. (احمد ٣٥٠ـ دار مي ٢٨٢٩)

(۳۵۱۳۳) حفرت ابو ہریرہ میں تینے سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنَوْفَقِیَا آباد اونی مرتبدوا لے جنتی کار تبدید ہوگا کہ وہ جس چیز کی اللہ سے تمنا کرے گائی کو کہا جائے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس کے مثل اور بھی ہو، اس کو مزید تلقین کی جائے گی اس کی کہ تمہارے لیے میں ہے اور اس کے مثل اور بھی ہے حضرت ابوسعید الخدری جانو نے ارشاد فرمایا کہ حضور مَنَوْفَظَیَّا نِے فرمایا: یہ بھی

تیرے لیے ہےاورای کے مثل دس گنااور بھی۔ تیرے لیے ہےاورای کے مثل دس گنااور بھی۔ ریمان میں موسر دمور دمور میں تاریخ میں روس موسود میں روسوسر سے بہریا ہے کو دس کور میں میں موسود ہوئے میر د

( ٣٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ ابْجَر ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ يَنْظُرُ فِى مُلْكِهِ أَلْفَىٰ عَامٍ ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَذْنَاهُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. (ترمذي ٢٥٥٣ـ احمد ١٣) (۳۵۱۳۴) حضرت عمر خلافؤ ارشاد فرماتے ہیں کہاد نی جنتی کا جنت میں بیر تبہ ہوگا اپنی ملکیت کودیکھیے گادو ہزارسال تک اس کی انتہاء کودیکھے گا جیسے اس کے قریب کود کیھیر ہاہو،اورافضل جنتی کار تبدیبے ہوگا کہوہ روز انددومرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔

( ٣٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُمَيْرِ الْأَلْهَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : إِنَّ الصَّحَابَةَ (.....).

(۳۵۱۳۵) حفرت کثیر بن مرہ الحضر می ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٣٥١٣٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِر ، عَنْ سُفْيَانَ بْن عُمَيْر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَجِيء فَنُشُرِفُ عَلَيْهِ النّسَاءُ ، فَيَقُلْنَ : يَا فَلَانُ بُّنُ فُلَان ، مَا أَنْتَ بِمَنْ حَرَجْتَ مِنْ عِنْدَه بِأُولَى بِكَ مِنَّا ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتُنَّ ؟ فَيَقُلُنَ : نَحْنُ مِنَ اللَّابِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ هُرَّةِ أَغْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

(٣٥١٣٦) حضرت عبدالله بن عمر شيء شنزان ارشا وفر مايا: ايك جنتي كولايا جائے گا تواس كوحوري ديكھيں گي اوركہيں گي اے فلاں بن فلال!وہ بو بھے گاتم کون ہو؟وہ حوری کہیں گی ہم ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے متعلق الله نے فرمایا ہے:﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

( ٣٥١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدُ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنٌ ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ، وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ ، وَلَا مُرْسَلٌ ، قَالَ :وَنَحْنُ نَقْرَؤُهَا :﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أُغُينِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۵۱۳۷) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ تو را ۃ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایسی نعتیں تیار کرر کھی ہیں جن کے پہلوکٹر تعبادت کی وجہ سے! سرول سے جدار ہے ہیں جن کوکسی آ کھنے دیکھانہیں کسی کان نے سنانہیں اور کسی دل پران کا خيال تكنبيل كزرا، جن كى سى فرشته يارسول كو بھى خبرنبيل اور جم برا سق ميں:﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخُوفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ الخ الآيَةِ.

( ٣٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ حَتَّى إِذَا انْتَهَوُا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً ، يَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ سَاقِهَا عَيْنَان ، فَيَأْتُونَ إِحْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أُمِرُوا بِهَا فَيَتَطَهَّرُونَ مِنْهَا ، فَتَجْرى عَلَيْهِمْ بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ ، قَالَ : فَلَا تَتَغَيَّرُ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَلَا تُشَعَّتُ شُعُورُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، كَأَنَّمَا دُهِنُوا بِالدُّهَانِ، قَالَ:ثُمَّ يَغْمِدُونَ إِلَى الْأُخْرَى، فَيَشُرَبُونَ مِنْهَا، فَتَذْهَبُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذَّى أَوْ قَذَّى.

وَتَتَلَقَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ ، فَيَقُولُونَ: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ، فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ، قَالَ : وَيَتَلَقَّى كُلُّ غِلْمَان صَاحِبَهُمْ ، يُطِيفُونَ بهِ ، فِعْلَ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ يَقُدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ : أَبْشِرْ ، قَدْ أَعَذَ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، قَالَ :وَيَسْبِقُ غِلْمَان مِنْ غِلْمَانِهِ إِلَى أَزُوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :هَذَا فُلَانٌ ، باسُمِهِ فِي الدُّنيَا ، قَدُ أَتَاكُنَّ ، قَالَ : فَيَقُلْنَ : أَنْتُمُ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيَسْتَخِفَّهُنَّ الْفَرَحُ ، خَتَّى يَخُرُجْنَ إِلَى

قَالَ :وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ، وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ ، فَيَتَلِءُ عَلَى أريكةٍ مِنْ أَرَائِكِهِ ، قَالَ : فَيَنْظُرُ إِلَى تُأْسِيسِ بُنْيَانِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أُسْسَ عَلَى جَنْدَلِ اللَّوْلُؤِ ، بَيْنَ أَصْفَرَ ، وَأَحْمَرَ ، وَأَخْضَرَ ، وَمِنْ كُلِّ لَوْنِ ، قَالَ :ثُمَّ يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَى سَقْفِهِ ، فَلَوْلا أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ لَهُ ، لَأَلَمْ بِبَصَرَهُ أَنْ يَذُهَبَ بِالْبُرُق ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاناً لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾. (ابونعيم ٢٨١)

(٣٥١٣٨) حضرت على وُلِيَّةُ قرآن كريم آيت ﴿ وَسِيقَ الَّذِيْنَ اتْقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا ﴾ كمتعلق فرماتي بيل كه يبال تک کہ جب جنتی جنت کے دروازوں میں ہے ایک دروازے پر پینچیں گے تواس کے دروازے کے پاس ایک درخت پا کمیں گے اس کی جڑوں سے دو چشمے جاری ہوں گے وہ جنتی انہی میں سے ایک پر آئمیں گے جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا ہواور پھروہ اس سے

طبارت حاصل کریں گے، پھران پرنضر ۃ انتعیم کا پانی چلایا جائے گا پھراس کے بعدان کے بدن میں تبدیلی نہ آئے گی پھراس کے بعد پراگندہ نہ ہول گے گویا کدان پرتیل یاروغن ملا ہو پھروہ دوسرے چشمے پرآئیں گے اوراس میں ہے پییں گے، اس کے پینے کی وجد سے ان کے بیٹ کی مرتم کی بھاری اور تکلیف دور ہوجائے گی۔ فرشتوں کی ان ہے ملاقات ہوگی فرشتے ان ہے کہیں گے ﴿ سَلامٌ عَلَائِكُمْ طِلْبَهُ ، فَادْ حُلُوهَا خَالِدينَ ﴾ راوی

فرماتے ہیں: خوشخری ہے تہارے لیے اللہ تعالی نے تمہارے لیے کرامت تیار کرد کھی ہے، پھران کے غلاموں میں سے پچھ غلام ان ک حوروں کے پاس آئیں گے اوران ہے ہیں گے بیفلاں ہے (ان کے دنیا کے نام کے ساتھ پکاریں گے ) تمہارے پاس آئیں گے،وہ حوریں پوچیس گیتم نے ان کودیکھاہے؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں، پس وہ حوریں خوشی کو ہاکاسمجھیں گی اور درواز ہے کی دہلیز ہے نکل جا ئیں گی۔ وہ جتنی جنت میں داخل ہو گا تکیے لگے ہوں گے پیالے رکھے ہوں گے، کیڑے بکھرے ہوں گے، وہ ان میں ہے ایک

تکیہ پر ٹیک لگائے گا، پھروہ ان کی بنیادوں کی طرف دیکھے گا،ان کی بنیادیں زردسرخ اورسبز رنگ کے بڑے موتیوں ہے رکھی گئیں ہیں، پھروہ جھت کی طرف دیکھے گا،اگراللہ تعالیٰ نے اس کوقدرت نہ دی ہوتی تو اس جیک کی وجہ سے اس کی بینائی زائل ہو جاتی کچر

آ بِ نَي آيت بِرْحَى ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوُلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾. ( ٣٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَزْدَادُونَ جَمَالاً وَحُسْنًا ،كَمَا يَزْدَادُونَ فِى الدُّنْيَا قَبَاحَةً وَهرَمًا.

(۳۵۱۳۹) حضرت ابو ہریرہ مٹانٹو ارشاد فرماتے ہیں کوشم اس ذات کی جس نے محمد مَلِّ اَنْفَقَاقِمَ پر قر آن نازل فرمایا جنتیوں کے حسن وجمال میں اضافہ ہوتار ہے گاجیے دنیا میں بدصور تی اور ہڑھا ہے میں اضافہ ہوتا ہے۔

( ٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا ، مُرْدًا ، بيضًا ، جِعَادًا ، مُكَخَلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِى عَرْضٍ سَبْعِ أَذْرُعِ.

(ترمذی ۲۵۳۹ احمد ۳۳۳)

(۳۵۱۴۰) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے مروئی ہے کہ حضورا قدس مِیَافِیکَا نِیْ نے ارشاد فرمایا: جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہان کے جم پربال نہ ہوں گے ہوں گے اور آئھوں میں سرمدلگا ہوا ہوگا، تینتیس سال کے جوان ہوں گے ان کے قد کی سائی ساٹھ گزاور چوڑائی سات گز ہوگی۔

( ٣٥١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يَقُولُ غِلْمَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ :مِنْ أَيْنَ نَفْطِفُ لَكَ ؟ مِنْ أَيْنَ نَسْقِيك ؟.

(۳۵۱۳۱) حفرت عبدالله جائن فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے خدام لڑے کہیں گے کہاں ہے تمہارے لیے کھل تو ژکر لا کیں اور کہاں ہے آپ کو جام پلا کیں؟

( ٢٥١٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّ مُوسَى ، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ ، قَالَ : يَا رَب ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا مِنْك ؟ أَوْلِيَاؤُك فِي الْأَرْضِ خَانِفُونَ يُفْتَلُونَ ، وَيُطْلَبُونَ وَيُقَطَّعُون ، وَأَعْدَاؤُك يَأْكُلُونَ مَا شَاؤُوا ، وَيَشُرَبُونَ مَا شَاؤُوا ، وَنَحْوَ هَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِعَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ مَا لَمُ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ، إِلَى أَكُوابِ مَوْضُوعَةٍ ، وَنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٍ وَزَرَابِيِّ مَنْهُوثَةٍ ، وَإِلَى الْجُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْحُورِ الْعِينِ ، وَإِلَى النَّمَارِ ، وَإِلَى الْحَدِمِ كَانَهُمُ لُولُو مَكُنُونٌ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ أَوْلِيَانِي مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ فَلَا : الْطَيْقُوا بِعَبْدِي ، فَالْطَلِقُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَخُرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ فَصُعِقَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مَا نَفَعَلُ أَنْكُو أَلُو اللَّهُ مُ لُولُونَ مَا الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ أَعْدَائِي مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَيْءَ الْهُ مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِيَا إِذَا كَانَ مَصِيرُهُمْ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ : لاَ شَوْرَا مِنْ مَا أَعْطَيْتُهُمْ فِي الدُّنِهُ الْعَالَ عَلَى اللْهَ الْعَلَى اللْهَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْلَ عَلَى اللّهُ الْعُلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲۵۱۳۲) حفرت عبداللہ رفاق بن ابوالصدیل سے مروی ہے کہ حضرت موی علاقیا کے اللہ تعالی سے دریافت کیا اے اللہ! یہ معاملہ آپ کی طرف سے کیسا مجیب ہوتا ہے؟ آپ کے دوست (نیک لوگ) دنیا میں خوفز دہ رہتے ہیں ان کو آس کیا جاتا ہے، ان کو کیڑا جاتا ہے چھران کے مکڑے کیے جاتے ہیں اور آپ کے دشمن جوج ہتے ہیں کھاتے ہیں اور جوجا ہتے ہیں پیتے ہیں اللہ تع لی نے

ار شاد فرمایا: میرے بندے کو جنت کی سیر کرواؤ، حضرت موئی غلایتاً آنے وہاں وہ نعمتیں دیکھیں جواس سے پہلے ند دیکھی تھیں ، رکھے ہوئے بیالے، سید ھے رکھے ہوئے جیکے اور بکھرے ہوئے کیڑے ، اور حورعین اور مختلف بھل اور خدام جیسے کدوہ چھے ہوئے موتی ہوں ان سب کی سیر کروائی گئی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جب میرے دوستوں کا ٹھکا نامیہ ہوتو دنیا میں جو بھی تکالیف انہیں پنچوان کو مقصان ہے؟ بھرار شاد فرمایا: میرے بندے کو جہنم کی سیر کرواؤ، چنانچہ حضرت موٹی غلاقیا کو جہنم لے جایا گیا ، اس میں ایک جماعت

دیکھی ،ان کود کھے کرحفرت موٹی علایہ آئے ہوتی ہو گئے ، پھر آپ کو پچھافا قہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا : جب میرے دشمنوں کا ٹھکا نہ یہ ہوتو پھرد نیا میں ان کو جو بھی نعمتیں ملیں ان کو فائدہ ہے؟ حضرت موٹی علایہ آئے ارشاد فر مایا پچھ بھی نہیں۔

( ٣٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:حَدَّنِبِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَاضِىَّ الرَّکِّ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ شِمْر بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلِكًا ، مِنْ يَوْمٍ خُلِقَ يَصُوعُ خُلِيَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوْ أَنَّ قَلْبًا مِنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أُخْرِجَ لَذَهَبَ بِضَوْءِ شُعَاعِ الشَّمْسِ ، فَلاَ تَسْأَلُوا بَعْدَهَا عَنْ خُلِيٍّ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(احمد ١٦٩)

(۳۵۱۳۳) حفزت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، جس دن سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ جنتیوں کیلئے زیور تیار کر رہا ہے اور قیامت تک تیار کرتا رہے گا ،اگر ان زیورات میں سے ایک کٹکن بھی دنیا پر ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی

ماند پڑجائے ، بن اس کے بعد جنت کے زیورات کے متعلق سوال نہ کرتا۔ ( ٢٥١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَلُج ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: فِي الْجَنَّةِ جِمَاعٌ مَا شَاؤُوا،

وَلاَ وَلَدٌ ، قَالَ : فَيَلْتَفِثُ فَيَنْظُرُ النَّظْرَةَ ، فَتُنْشَأْ لَهُ الشَّهْوَةُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ النَّظْرَةَ فَتَنْشَأْ لَهُ شَهْوَةٌ أُخْرَى. (٣٥١٢٣) حضرية ابراتيم فرماتے ميں كرجنتي حتنا مرضي جا ہے بمبستر كي مرے اولاد ندہوگي، ووايك ليمح كيلئے ملئے گا تواس كيلئ

(۳۵۱۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جنتی جتنا مرضی جا ہے ہمبستری کرےاولا دنہ ہوگی ،وہ ایک لیمجے کیلئے پلٹے گا تو اس کیلئے دوبار وشہورت سداہو جائے گئے کھرا کہ لیمجے کسلئے تو قف کے بعدای کسلئے دوبار وشہوت سداہوجائے گئی۔

دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی بھراکی کمیح کیلئے تو تف کے بعداس کیلئے دوبارہ شہوت پیدا ہوجائے گی۔ ( ۲۵۱٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِی الْجَنَّةِ وَلَدٌ ؟

ُ ٣٥١٤٥ ) حَدْثُنَا مُعَاوِيةً بن هِشَاهٍ ، قال :حَدْثُنَا سَفَيَانَ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، قال :سَئِلُ ابن عَباسٍ قَالَ : إِنْ شَاوُّوا. (ترمذي ٢٥٢٣ـ احمد ٩)

(۳۵۱۴۵) حضرت ابن عباس بن مین من سے دریافت کیا گیا کہ کیا جنت میں اولا دہوگی؟ حضرت ابن عباس بنی بیٹن نے ارشاوفر مایا:اگر وہ چاہیں تو ہوجائے گی۔

( ٢٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ ، رَجُلًّ كَانَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُزَخْزِحَهُ عَنِ النَّارِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَدْنُنِي مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ ؟ قَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَأَذْنُنِى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَسْأَلُ أَنْ تُؤَخْزَحَ عَنِ النَّارِ؟ قَالَ : وَمَنْ مِثْلُك، فَأَذْنُنِى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ.

فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ :أُذْنِي مِنْهَا لأَسْتَظِلَّ بِظِلْهَا ، وَآكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمْ تَقُلُ ؟ فَقَالَ : يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُك ، فَآذُنِي مِنْهَا ، فَرَاى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أُذُنِي مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، أَذُنِي مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلُمُ تَقُلُ ؟ حَتَّى قَالَ : يَا رَبِّ ، وَمَنْ مِنْلُك ، فَآذُنِي.

فَقَالَ :يَا ابن ادَم ، الم تَقَل ؟ حَتَى قَالَ :يَا رَبِ ، وَمَنْ مِثْلُكَ ، فَادْنِنِى. فَقِيلَ :أُعُدُ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ :الْعَدُوُ :الشَّدُّ ، فَلَكَ مَا بَلَغَتْهُ قَدَمَاك وَرَأَتْهُ عَيْنَاك ، قَالَ :فَيَعْدُو حَتَّى إِذَا بَلَّحَ ، يَغْنِى أَغْيَا ، قَالَ :يَا رَبِ ، هَذَا لِي ، وَهَذَا لِي ؟ فَيُقَالَ :لَكَ مِثْلُهُ وَأَضْعَافُهُ ، فَيَقُولُ :قَدْ رَضِيَ عَنِّى رَبّى ،

فَلَوْ أَذِنَ لِي فِي كِسُوَةٍ أَهْلِ الدُّنيَا وَطَعَامِهِمْ لأَوْسَعْتُهُمْ. (طبراني ١٣٣)

(۳۵۱۳۲) حفرت عوف بن ما لک سے مروی ہے کہ حضورا قد س مَرِ اُنْ اَسْتَ اِسْتَ اِسْتَ خَرِی شخص کو بھی جا تا ہوں جس کو جنت میں داخل کیا جائے گاوہ شخص ہوگا جواللہ سے سوال کرے گا کہ اس کو جنبہ سے نکال دیا جائے یہاں تک کہ جب جنتیوں کو جنت کے میں داخل کر دیا جائے گا اور جبنی لوگ جبنم میں داخل ہو جا کیں بیان کے درمیان ہوگا وہ عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے اس کو کہا جائے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جنم سے نکال دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا اے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے ، اس کو کہا جائے گا ہے ابن ادم! کیا تو نے سوال نہیں کیا تھا کہ تھے کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے ، اس کو کہا جائے گا ہے ابن ادم! کیا قریب کر دے۔

پھروہ جنت کے دووازے کے پاس درخت دیکھے گا تو عرض کرے گا ، مجھے اس درخت کے قریب کردے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کرسکوں اورامن کا پھل کھاسکوں اللہ فر مائمیں گے این آ دم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ پھرسوال نہ کروں گا ؟ وہ عرض کرے گا میں ایڈ ایس کی طرح کی میں کتا ہے جب رہیں تقدیم کے میں میں میں میں اس کے میں تاریخ

ا الله! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے جھے اس کے قریب کردے، پھروہ اس ہے بھی اعلیٰ دیکھے گاتو عرض کرے گا اے میرے الله! مجھے اس کے قریب کردے الله فرمائے گا اے ابن آدم! کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ سوپال نہ کروں گا؟ وہ عرض کرے گا الله جی! آپ کی طرح کون ہوسکتا ہے بچھے اس کے قریب کردے، اس کو کہا جائے گا جنت کی طرف دوڑ جتنی جنت پر تیرے قدم پڑیں اور

( ٣٥١٤٧ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، وَمُثَّلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلَّ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدِّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِى ظِلِّهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، فَقَالَ : لا ، وَعِزَّتِكَ ، فَقَدَمَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، وَمُثَّلَ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمَرَةٍ ، فَقَالَ : أَى رَبِ ، قَدِّمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ لا كُونَ فِى ظِلِّهَا وَآكُلَ مِنْ ثُمَّرِهَا ، فَقَالَ : لا ، وَعِزَّتِكَ ، ظَلَّهَا وَآكُلَ مِنْ ثُمَّرِهَا ، فَتَمَثَّلُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمَرٍ وَمَاءٍ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَذَمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةُ أُخْرَى ذَاتُ ظِلَّ وَثَمْرٍ وَمَاءٍ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَذَمْنِى إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، أَكُونُ فِى ظِلْهَا ، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَأَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللَّهُ إِلَيْهَا ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ مَسْأَلِنِى غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الل

قَالَ : فَيَبُرُزُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، فَدَّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَأَكُونُ تَحْتَ نِجَافِ الْجَنَّةِ وَأَنْظُرُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَيَقُدُمُهُ اللَّهُ إِلَيْهَا ، فَيَوَى أَهْلَ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا ، فَيَقُولُ : أَى رَبِ ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجَنَّة ، فَإِذَا لَحَنَّة ، فَإِذَا لَحَنَّة ، فَإِذَا اللَّهُ : سَلْ مِنْ كَذَا اللَّهُ : مَن اللَّهُ : مَن اللَّهُ : مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا ، حَتَى إِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا الْقَعْنَ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا الْقَطَعَتُ بِهِ الْأَمَانِي ، قَالَ اللَّهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ ، فَيَدُخُلُ عَلَيْهِ وَكُذَا ، حَتَى إِذَا الْعَيْنِ ، فَتَقُولُانِ لَهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِى اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارَنَا لَكَ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْطِى أَحْدُلُ مَا أَعْطِى اللَّهُ اللَّذِى اخْتَارَكُ لَنَا ، وَاخْتَارُنَا لَكَ ، فَيَقُولُ : مَا أَعْطِى أَحْدُ لَا مَا أَعْطِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۵۱۷) حضرت ابوسعید الحذری روائی ہے مروی ہے کہ حضور اقد س نیافی ہے نے ارشاد فرمایا: اونی جنتی کارتبہ جنت میں یہ ہوگا کہ اللہ ایک شخص کا چہرہ جہنم ہے جنت کی طرف بھیردیں گے، اس کیلے ایک ساید دار درخت ظاہر کیا جائے گا وہ شخص عرض کرے گا ہے میں ہے۔ اس کیلے ایک ساید حاصل کرسکوں اللہ تعالی فرمائے گا اگر تجھے اس کے قریب کر دول تو کیا تو اس کے علاوہ جھے ہے چھ سوال کرے گا وہ عرض کرے گا نہیں تیری عزت کی شم نہیں کروں گا اللہ تعالی اس شخص کو درخت کے قریب فرمادے گا اور درخت دکھایا جائے گا جو ساید دار اور پھل دار ہوگا وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ! جھے اس درخت کے قریب فرمادے گا اگر میں تجھے یہ عطا کر دول تو اس کے علاوہ بھی ہے دوبارہ بچھ سوال کرے گا وہ عرض کرے گا تیری عزت کی شم نہیں اللہ تعالی فرمائے گا اگر میں تجھے یہ عطا کر دول تو اس کے علاوہ بھی ہے دوبارہ بچھ سوال کرے گا وہ عرض کرے گا تیری عزت کی شم نہیں اللہ تعالی اس کو اس درخت کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھیل کھا سکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمائے گا اگر ہا کے گا آگر ہا کے گا آگر ہا کہ گا گراس کے علاوہ بھی ایک اور درخت نیا ہم کیا جائے گا جو سامید دار پھیل دار اور پانی والا ہوگا وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ! بھے اسکوں اللہ تعالی فرمائے گا آگر ہوں اللہ تعالی فرمائے گا آگر ہوں کا سامیہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھیل کھا سکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمائے گا آگر ہوں کہ کا گا گر سے کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کا سامیہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھیل کھا سکوں اور اس کا پانی بی سکوں اللہ تعالی فرمائے گا آگر

پھر الله تعالیٰ اس شخص کیلئے جنت کے دروازے کو ظاہر فرمائے گا تو وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ! مجھے جنت کے

تحقیے دے دوں تو کیا تو دوبارہ مجھ سے سوال کرے گا و مخص عرض کرے گا تیری عزت کی قتم اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا،اللہ تعالیٰ

اس کواس درخت کے قریب فرمادے گا۔

ابن الى شيب مترجم ( جلده ا ) و المناه والنار المناه والنار الى المناه والنار المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنار المناه والمناه والمناه

دروازے کے قریب فرمادے تا کہ میں اس کی چوکھٹ کے بیٹے بیٹھ کراس کے رہنے والوں کو دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ اس کو قریب فرما دے گا پھروہ خفس جنتی لوگوں کواور جنت کی نعمتوں کودیکھے گا تو و ہخف عرض کرے گا امتد جی مجھے جنت میں داخل فر مادے۔

الله تعالی اس کو جنت میں داخل فرمادے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا بیمیرے لیے ہے اور یہ بھی میرے لیے ہاں تد تعالی فرمائیں گے تو خواہش کروہ خواہش کرے گا، اللہ پاک اس کو یاد دلائیں گے کہ یہ بیسوال کر، یہاں تک کہ جب اس کی تمام خواہشات مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیکھی تیرے لیے ہادراس کی مثل دس گنا اور بھی پھروہ اپنے گھر میں

داخل ہوگا تو اس کے پاس اس کی دو ہو بال جوحور مین میں سے ہول گی آئیں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے آپ کو ہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے منتخب کیاوہ جنتی کہ گاجس طرح مجھے عطا کیا گیا ہے اس جیسا کی کوعطانہیں کیا گیا ہے۔

( ٣٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ :

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفُدًّا﴾ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَذْرُونَ عَلَى أَى شَيْءٍ يُخْشَرُونَ ؟ أَمَا وَاللهِ مَا يُحْشَرُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ بِنُوقِ لَمْ تَرَ الْخَلَانِقُ مِثْلَهَا ، عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ ، وَأَزِمَّتُهَا

الزَّبَرْجَدُ ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِمْ حَتَّى يُقُرْعُوا بَابَ الْجَنَّةِ. (طبرى ١١) (٣٥١٨٨) حضرت على ولي و قرآن كريم كي آيت ﴿ يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفُدًّا ﴾ كم تعلق فرماتي بي كدكياتم

پوگ جانتے ہوئس چیز پران کوجمع کیا جائے گا؟ خدا کی قتم ان کوقد موں کے بل ( چل کر )نہیں جمع کیا جائے گا بلکہ وہ ایسےاونٹوں پر آ تمیں گےجن کے مثل لوگوں نے پہلے دیکھانہ ہوگاان پرسونے کے کجاوے ہوں گے،ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی وہ متنین ان

پر بیٹھیں ہوں گے بھروہ جانوران کو لے کرچلیں گے یہاں تک کہوہ جنت کے درواز وں کو کھٹکھٹا کیں گے۔ ( ٣٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوح ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛

فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَوْمُ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًّا ﴾ ، عَلَى الإِبِلِ. (طبري ١٢٧)

(٣٥١٣٩) حضرت ابو ہر مرہ دی فواس آیت کے متعلق ارشا وفر ماتے ہیں کہ اونٹوں پرجمع کئے جا کیں گے۔

( ٢٥١٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيهَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْهَا زَحْفًا ، فَيُقَالَ لَهُ :انْطَلِقُ

فَادْخُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدَ اتَّخَذُوا الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالَ : لَكَ ذَلِكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنيَّا ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ : أَتَسْخَرُ بِي

وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ قَالَ :فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِكَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ.

(بخاری ۱۷۵۱ مسلم ۱۷۳)

(۳۵۱۵۰) حضرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س شِرِ فَظِينَا فَقِرَ مایا: میں اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم ہے نکے گا میدوہ شخص ہوگا جو جہنم ہے فکا گا میدوہ شخص ہوگا جو جہنم ہے فکا گا میں داخل : و جائے گا علاوا در جنت میں داخل ہوجاؤوہ جائے گا اور جنت میں داخل : و جائے گا وہ وہ بال جائے گا تو لوگ پہلے ہی رتبہ حاصل کر چکے ہوں گے۔وہ واپس لونے گا اور عرض کرے گا اے اللہ الوگوں نے تو اپنے رہے۔

حاصل کرلیے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ عرض کرے گا تی اس سے کہا جائے گا تو تمنا اور خواہش کر وہ خواہش کر وہ خواہش کر وہ خواہش کر دہ خواہش کر میں ہے ہیں تیرے لیے ہاور دنیا ہے دس گنازیادہ بھی تیرے لیے ہاور دنیا ہے دس گنازیادہ بھی تیرے لیے ہو قطف عرض کرے گا اے اللہ! آپ ہادشاہ ہو کر مجھ سے مزاق کررہے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات بیان کرک آپ خضرت میران کے کہ آپ کی داڑھیں مبارک میں نے دیکھیں۔

( ٣٥١٥١) حَدَّثَنَا عُنَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَذْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَصَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَخْسَنِ كَوْ كَبٍ عَلَى اللَّهُ الْبَدْرِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَخْسَنِ كَوْ كَبٍ مُذَى فَى السَّمَاءِ إِضَائَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَانِ ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَنْعُونَ خُلَّةً ، يَبْدُو مُتُّ سَاقَيْهَا مِنْ دُرِّقَ فِي السَّمَاءِ إِضَائَةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَانِ ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَنْعُونَ خُلَّةً ، يَبْدُو مُثَّ سَاقَيْهَا مِنْ

وَ رَانِهَا. (تر مذی ۲۵۲۲) (۳۵۱۵) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس شِرِّ الصَّفَائِمَ نے ارشاد فرمایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ چودہویں کے چاند جیسے ہوں گے اور دوسرا گروہ موتی کی طرح حبیکتے ہوئے تاروں کی طرح ہوں گے ان میں سے برایک کی دوبیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے ستر جوڑے ہوں گے اوران کی بینڈلی کے اندر کا گوداان ستر جوڑوں میں بھی نظر آر ہا ہوگا۔

( ٣٥١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ الْمُوسَى : يَا رَبُّ ، مَا لَأَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةَ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : رَجُلْ يَبْقَى فِى الدِّمْنَةِ حَيْثُ يُحْبَسُ النَّاسُ ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : قَمْ فَادْحُلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : أَيْنَ أَذْخُلُ وَقَدْ سَبَقَنِى النَّاسُ ؟ قَالَ : فَيُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ أَرْبَعَةَ مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ، مِشَنْ كُنْت الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُولُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يُقَالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ يَقُالَ لَهُ : تَمَنَّ بِقَلِكَ مَا شِنْتَ ، قَالَ : فَيَعُدُ أَرْبَعَةً ، قَالَ : فَيَقُلَ : لَكَ هَذَا وَعَشْرَةً أَصْعَافِدِ ، قَالَ : فَيَتَمَنَّى ، قَالَ : فَيَقُلَ : لَكَ هَذَا وَعَشْرَةً أَصْعَافِدِ ، قَالَ : فَيَتُمَنَّى ، قَالَ : كَوَ مَا لَا هُولِ صَفُوتِكَ ؟ قَالَ : فَيَشْتَهِى ، قَالَ : فَيَقُلَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أُغْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ﴾. (مسلم ١٤٥- ترمذى ٣١٩٨) (٣٥١٥٢) حضرت مغيره بن شعبه ولأنو ئے مروى ہے كەحضرت موكى غلاِئلا نے فرمايا اے الله! ادنی جنتى كارتبه كيا بوگا؟ فرمايا آيك شخص جانوروں كے باڑه ميں باقى رہے گا (كوڑے خانے ميں) اس طور پر كدلوگوں نے اس كومجوس كيا بوگا ،اس كوتكم بوگا جنت ميں

حص جانوروں کے باڑہ میں باقی رہےگا ( کوڑے خانے میں )اس طور پر کہ لوگوں نے اس کومبوں کیا ہوگا ،اس کو عظم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤوہ عرض کرے گا کہاں سے داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو مجھ سے سبقت کرلی ہے؟ اس کو کہا جائے گا دنیا کے جار معنف ابن الي شير مترجم (جلدوا) في المستخطف المعنف والنار

بادشاہوں کی بادشاہت اورسلطنت کے بقدرتمنااورخواہش کروہ کہے گا فلاں بادشاہ پس وہ چار بادشاہوں کو گئے گا پھراس کوکہا جائے گا اپنے دل میں جو جو چا ہے خواہش کروہ تمنا کرے گا پھراس کوکہا جائے گا جو چاہوخواہش کر لے، وہ خواہش کرے گا پھراس کوکہ جائے گاریسہ بچھی تیس پر لیس ساور دی رگزان بھی جہتے ۔ مومی نفالڈان نفر الماری راٹیا تا سے مخلص سیت کہا ہے انعت

جائے گا بیسب بھی تیرے لیے ہےاور دس گنا اور بھی حضرت موئی غلائیلا نے فر مایا اے اللہ! آپ کے خلص دوستوں کیلئے کیا نعمتیر بیں؟ ان سے کہا گیا ، یہ ہے جو میں نے ارادہ کیا ہے میں نے ان کے اکرام کیلئے بنایا ہے اوراپنے ہاتھ سے بنا کران پرمبر لگادی ہے، جن نعمتوں کو کسی آئھ نے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی بشر کے دل پران کا خیال تک نہیں گزرا پھر یہ آیت تلاوت فر ماکم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِنَا اُخْفِی لَکُونِہِ مِیْنَ فَرُقَ اَنْدُن جَزَاءً مِیما کانُول ایکھیائی ن

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آعُينِ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ ( ٢٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ خَيْفَمَة ؛ أَنَّ عَبُد اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ :إِنَّ لَاهُلِ عِلْيِّينَ كُوَّى يُشْرِفُونَ مِنْهَا ، فَإِذَا أَشْرَفَ أَحَدُهُمُ أَشْرَقَت الْجَنَّةُ ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

قَدْ أَشُوكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ. قَدْ أَشُوكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلْيِّينَ. (٣٥١٥٣) حفرت عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کھلیین والوں کیلئے کھڑکیاں ہوں گی جہاں سے وہ دیکھیں گے جب انہیں او س

ے کوئی جنتی دیکھے گا تواس کی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی جنتی لوگ کہیں گے علیمین میں ہے کسی نے دیکھا ہے۔ سے کوئی جنتی دیکھے گا تواس کی وجہ سے جنت روش ہوجائے گی جنتی لوگ کہیں گے علیمین میں ہے کسی نے دیکھا ہے۔ مرحد میں بیٹین دیم کوئیئے سے دیم کر سے ایس کی سے بیٹر کے بیٹر کی میں میں کا میں کا میں ہوئے ہوئے کہ میں کا میں

( ٣٥١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ ، أَوْسَوْطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا. (عبدالرزاق ٢٠٨٨٨)

(٣٥١٥٣) حضورا قدس يَلِفَظَيَّةَ نِ ارشادفر مايا بتم مِن سے كى كمان ياكوڑے كى مقدار جنت مِن جَددنياو مافيھا سے بہتر ہے۔ ( ٢٥١٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ قَالَ : الْحَبْرُ السَّمَاعُ فِي الْجَنَّةِ.

وں ہو جو ہست کی بن ابی کثیر قرآن کریم کی آیت ﴿فِی رَوْضَةٍ یُخبُرُونَ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ المحمر سے مراد جنت میں سائے ہے گاناسننا ہے۔

( ٣٥١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَة بْنُ كُلْنُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشْرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَلَانَ الْخَنْقَ مَنْ مَنْ مَا الْمُنْ أَدْمَ مَنَاكُمَ مَنْ الْمُرَأَةُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَشُرَفَتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ

لَمَلَاتِ الْأَرْضَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكُ ، وَلَنْصِيفُ الْمَرَأَةِ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، هَإُ تَذُرُونَ مَا النَّصِيفُ ؟ هُوَ الْخِمَارُ. (بخارى ٢٧٩١. ترمَّذي ١٦٥١)

(۳۵۱۵ ۲) حضورا قدس مَلِاَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد مَلِلْظَیَّیَّۃ کی جان ہے اگر جنتی حوروں میں سے کوئی حور زمین والوں پر جھا تک لے تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے ، جنتی عورت کا نصیف دنیا و مافیھا ہے بہتر ہے کیا تمہیں معلوم ہے نصیف سے کیا مراد ہے؟ وہ اوڑھنی ہے۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كل المستخدم المعنف والنار المستخدم المعنف والنار المستخدم المعنف والنار المستخدم المستخد ٣٥١٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَشِبْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِّي وَمَا فِيهَا. (ابن ماجه ٣٣٢٩)

(٣٥١٥٤) حضورا قدس مُؤْفِظَةُ أَنْ أَرْشَا وَفر مايا: جنت مين ايك بالشت جگه دنيا و مانيها سے بهتر ہے۔ ٢٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُويُدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ أَذْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ،

رَجُلٌ لَهُ ٱلْفُ قَصْرِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ قَصْرِين مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، يُرَى ٱقْبَصَاهَا كَمَا يُرَى أَذْنَاهَا ، فِي كُلِّ قَصْرِ مِنَ

الْحُورِ الْعِينِ وَالرَّيَاحِينِ وَالْوِلْدَانِ مَا يَدْعُو بِشَىْءٍ إِلَّا أَتِى بِهِ. (طبرى ٢٩) ۳۵۱۵۸) حضرت ابن عمر ری معرف سے مروی ہے کہ ایک اونی جنتی کارتبہ بیہ ہوگا کہ ایک مخص کے ہزار کل ہوں سے اور ہردومحلوں کے

رمیان ایک سال کا فاصله ہوگا وہ دیکھے اس کی انتہاء کو جیسے ان کے قریب کودیکھے گا ہرمحل میں حورعین ،خوشبو داریو دے اورغلان ہوں کے جوبھی وہ طلب کریں گے وہ ان کو پیش کردیا جائے گا۔

٣٥١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ مُغِيثُ بْنُ سُمَى : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ فَصُرًا مِنْ ذَهَب ، وَقُصُورًا مِنْ فِضَّةٍ ، وَقُصُورًا مِنْ يَاقُوتٍ ، وَقُصُورًا مِنْ زَبَرْجَدٍ ، جِبَالُهَا الْمِسْكُ ، وَتُوابُهَا الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ. (ابو نعيم ٦٨)

ا ۱۵۱۵۹) حفرت مغیث سے مروی ہے کہ جنت میں پچھیل سونے کے، پچھ چا ندی کے، پچھ یا قوت کے، پچھ زبرجد کے بیں،اس کے پہاڑمشک کے اور مٹی ورس اور زعفران کی ہے۔

.٣٥١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :إِنَّ قَائِلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، لِيَقُولُ :

انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ ، فَيَأْتُونَ جِبَالاً مِنْ مِسْكٍ ، فَيَجْلِسُونَ فَيَتَحَدَّثُونَ. (عبدالرزاق ٢٠٨٨١) ` ۳۵۱۷۰) حضرت انس ڈلائن فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں ایک کہے گا جمیں بازار لے چلو، پھروہ مثک کے پہاڑوں پرآئیس گےاور ہاں بیٹھ کر ہا ہم گفتگو کریں گے۔

٣٥١٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ يُفْسَمُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ شَهْوَةُ مِنْهَ ، وَأَكْلُهُمْ وَنَهْمَتُهُمْ ، فَإِذَا أَكُلَ سُقِى شَرَابًا طَهُورًا ، يَخُرُجُ مِنْ جِلْدِهِ رَشْحًا كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، ثُمَّ تَعُودُ شَهُوتَهُ. (ابن جرير ٢٩)

٣٥١٦١) حفرت ابراہیم سے مردی ہے کہا یک جنتی شخص کوسو بندوں کی شہوت عطا کی جائے گی ان کا کھانا اوران کی ضرورت اور ۔ فواہش، جب وہ کھائے گا تواس کو پا کیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے مثک کی طرح پینہ نکلے گااوراس کی شہوت اور خواہش دوبارہ از سرنولوٹ آئے گی۔

٣٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ:يُجْمَعُونَ ، فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَلِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ قَالَ:فَيَبُرُزُونَ ، فَيُقَالَ:مَا عِنْدَكُمْ فَيَقُولُونَ : يَا رَبِ ، ابْنَكَيْتَنَا فَصَبَرُنَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَأُرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسُّلُطانُ غَيْرَنَا قَالَ : فَيُقَالَ : صَدَقْتُمُ ، فَيَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَنِ ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْأَمُوا وَالسُّلُطَانِ ، قَالَ : قَلْتُ : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : تُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُورٍ ، وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمَ الْعَمَامُ

وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَقْصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَادٍ . (ابن حبان ۲۳۱۹) (۳۵۱۲۲) حضرت عبدالله بمن عمر و هایش به عروی به که قیامت کے دن سب کوجع کیا جا

(۳۵۱۹۲) حضرت عبداللہ بن عمرودناٹو سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب کوجمع کیا جائے گا پھر پکارا جائے گا اس امت کے فقراءاورمساکین کہاں ہیں؟ پھران کولا یا جائے گا اوران سے پوچھا جائے گاتمہار سے پاس کیا ہے کیا لے کرآئے ہو؟ وہ عرض کر گےا ہے ہمارے رب! آپ نے ہمیں مختلف مصیبتوں میں آزمایا ہم ثابت قدم رہے آپ کومعلوم ہے راوی فرماتے ہیں کہ ہیں! کود کچھر ہا ہوں ، آپ نے اموال اور بادشاہت کو ہم سے پھیرے رکھا ان کو کہا جائے گاتم نے بچے کہا ، ان کوتما م کوگوں سے قبل جنہ میں داخل کردا جائے گا ہے دیا ہے گئے ہے۔ الدار میان ایڈ ایساں براقی سے گئے ہے گئے ہوں کہتا ہوں کی میں نے عرض

میں داخل کر دیا جائے گا اور حساب و کتاب کی شدت مالداروں اور با دشاہوں پر باتی رہے گی ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض اس دن مونیین کہاں ہوں گے؟ فرمایاان کیلئے نور کی کری رکھی جائے گی ،ان پر بادلوں کا سابیہ ہوگا ،اوروہ دن ان پردن کی گھڑی \_ بھر کمہ بند بعد گڑ ۔۔۔۔ برگا

، ن وق و مين بهان بول سے؛ سرمايان سے وربی سرن رق جانے ن ان پر بار ون قسم سيابو ہ اوروہ وق ان پرون في طرف رقت بھی کم وقت ميں گزرجائے گا۔ ( ٣٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَل

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدِمَهُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلُهُ :مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهُّلُ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ :أَخْبَرَنِيُّ جِبُرِيلُ آنِفًا :أَنَّ أَوَّ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، زِيَادَةَ كَبِدِ حُوتٍ. (بخارى ٣٣٢٩)

(٣٥١٦٣) حفرت انس بنائنو کے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وہا ٹویدینہ میں حضور اقدس مِرَافِقَافِیَمَ کی خدمت میں حاظ

ہوئے اور دریافت فرمایا کہ جنتی لوگ پہلی چیز کیا کھا ئیں گے؟حضورا قدس مُؤلِفِیْجَ نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علالیاً اللہ نے مجم بتایایا ہے کہ جنتی لوگوں کی سب سے پہلے خورا ک مجھلی کے جگر کا ہڑھا ہوا حصہ ہوگا۔

المايية بدان و دان بالمحبّابِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب ، قَالَ : رُبِي فِي الْجَنَّةِ كَهَيْنَةِ الْبُرْقِ

فَقِيلَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ عِلْيِّينَ تَحَوَّلَ مِنْ غَرْفَةٍ إِلَى غَرُفَةٍ. (٣١١٧٣) حضرت محد بن كعب فرمات بيل كه جنت ميں براق كى طرح كى سوارى ديكھى جائے گى يوچھا جائے گا يہ كيا ہے؟

ر معلی میں ہے۔ ایک خص ایک کم ہے ہے دوسرے کمرے کی طرف جارہا ہے۔ جائے گاعلیوں میں ہے ایک شخص ایک کم ہے ہے دوسرے کمرے کی طرف جارہا ہے۔

( ٢٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ؛ ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ قَالَ :الْغُرْفَةُ الْجَنَّةُ

(۱۵۱۲۵) معندلنا ابو محالِيدٍ الأحصر ، عن جويبرٍ ، عن الصحاحِ ؟ ﴿ وَلِينَكَ يَجْرُونَ العَرْفِهِ ۗ فال العَرْفَة (۱۵۱۷۵) حضرت نحاك بِن ﴿ قَرْ آن كريم كَي آيت ﴿ أُولَئِكَ يُهْجَزُونَ الْعُرْفَةَ ﴾ كي تفيير ميں فرماتے ہيں كه غرف ہے مر

جنت ہے۔

الْحَطَّابِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ ، فَقَالَ : وَهَلُ تَدُرُونَ مَا جَنَّاتُ عَدْنَ ؟ قَالَ : فَصُرٌ فِي الْجَنَّةِ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابَ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، هَنِينًا لِصَاحِبِ الْقَبْرِ ، وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصِدِّينٌ هَنِينًا لَأَبِى بَكُرٍ ، وَشَهِيدٌ وَأَنَّى

لِعُمَّرَ بِالشَّهَادَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى أَخُو جَنِى مِنْ مَنْزِلِى ، إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوقَهَا إِلَىَّ.
العُمَّرَ بِالشَّهَادَةَ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى أَخُو جَنِى مِنْ مَنْزِلِى ، إِنَّهُ لَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَسُوقَهَا إِلَىَّ.
الاقت عرن كيا مِي ؟ فرمايا وه جنت ميں ايك كل ہے جس كے پانچ ہزار دروازے ميں اور ہر دروازے پر تجييں ہزار حوريں ميں اس ال صرف نبی وافل ہوں گے، مبارک خوشخری ہے اس قبر والے كيلئے اور آپ بڑاؤند نے حضور اقدس مَافِظَ فَيْحَ كَلَى مَارك كی طرف

ں صرف بی واس ہوں نے ،مبارک حو جری ہے اس مجروائے کیلئے اورا پ بڑناٹو نے مصورافدس مرافظ بی مجرمبارک می طرف ثارہ فر نایا اوراس میں صدیق داخل ہوں کے خوشخبری حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹوئر کے لیے اور اس میں شہید داخل ہوں گے اور بیشک من شہادت کا منتظر ہوں و آئنی لِفُصَرَ بِالشّبِهَا دَة بِحرفر مایا ہتم اس ذات کی جس نے مجھے میرے گھرے نکالا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس شہادت کومیری طرف لے آئے۔

٢٥١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿جَنَّاتُ عَدُنٍ﴾ ، قَالَ :بُطْنَانُ الْجَنَّةِ.

٣٥١٦٧) حضرت عبدالله من في فرمات بيل كه جنات عدن مراد جنت كادرميان بـ

٣٥١٦٨) حَذَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدُعٌ ، وَلا وَصُلٌّ ، فِيهَا سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ فِي الْجَنَّةِ يَاقُونَةً لَيْسَ فِيهَا صَدُعٌ ، وَلا وَصُلٌّ ، فِيهَا سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَبِي ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ ، أَوْ مُحَكِّمٌ فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُهُ الْعَدُو ُ ، فَيُحَكِّمُونَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُفُو َ ، أَوْ يَلْزَمَ الإِسْلَامَ فَيَعْتَارُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلَامَ . فَيَخْتَارُ أَنْ يَلُومَ الإِسْلَامَ .

۳۵۱۸) حفرت کعب سے مروی ہے کہ جنت میں ایک یا قوت ہے جس میں نہ سوراخ ہے اور نہ ہی جوڑ ہے جنت میں ستر ہزار لھر ہیں اور ہرگھر میں ستر ہزار حور میں ہیں اس میں صرف نبی ،صدیق ،شہید، عادل بادشاہ یاوہ شخص داخل ہوگا جوا ہے نفس پر فیصلہ مرنے والا ہوگاراوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے کعب ؟ محکم فی نفسہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کورشمن بکڑ لیس پھراس کو ختیاردیں کہ وہ کفراختیار کرلے یا پھراسلام کولازم پکڑے تواس کوشہید کردیا جائے اور وہ اسلام پر ٹابت قدم رہنے کولازم پکڑے تواس کوشہید کردیا جائے اور وہ اسلام پر ٹابت قدم رہنے کولازم پکڑے۔

صياردي كهوه هراصياركر في يا هراسلام لولازم پر عنواس لوشبيد كرديا جائے اوروه اسلام پر تابت قدم رہنے ولازم پر سے ٢٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، يُبْلِعُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، المعاند ، ابن الي شيبه مترجم (جلام) كي المعاني المعاني

الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (مسلم ١٣٥٨ـ احمد ٢٠٠٣)

(٣٥١٦٩) حضرت عبدالله بن عمروني ومن المعنى المعام وي ب كه حضور اقدس مِلْفَظَيْمَ فِي أرشا وفرمايا: انصاف كرنے والے لوگ قيامت ے دن الرحلٰ کے دائی جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، رحلٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں منصفین وہ لوگ ہیں جوایے فیصلور

ئن،اهل وعيال كے ساتھ اور جس چيز ميں ان كوولايت دى جائے اس ميں انصاف كريں۔

( ٣٥١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْنَ يَدَى

الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنيَا. (احمد ٢٠٣) (۲۵۱۷) حضور اقدس مَيلِنظَيْعَ نے ارشاد فرمايا انصاف كرنے والے قيامت كے دن اپنے انصاف كى وجہ سے رحمٰن كے سامنے

موتیوں کےمنبروں پر ہوں گے۔

( ٣٥١٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى.

(۳۵۱۷)حضوراقدس مَلِقَطَعَ شَجَ نے ارشاد فر مایا: جنت کے درواز وں کے کواڑ کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مکہ اور ہجر کے درمیان ہے

يا مكه اوربھريٰ كے درميان ہے، به بات آنخضرت مَلِّفْتِيَةَ فِيتُم كھاكرارشادفر مائي۔

( ٣٥١٧٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ (ح) وَعَنْ أَبِي نَعَامَةً ، سَمِعَهُ مِزْ

خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ لَمَسِيرَةْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيظٌ. (مسلم ٢٢٧٩ ـ احمد ١١)

( ٣٥١٧٢ ) حضرت خالد بن عمير فر ماتے ہيں كەحضرت عتبه بن غزوان نے جميں خطبه ديا اور فر مايا: جنت كے درواز وں كے كواڑ كے

درمیان جالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اور ضرور بضر ور جنت کے درواز وں پرایک دن آئے گا ہر درواز ہ مجرا ہوا ہوگا۔

( ٣٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :مَا بَيْنَ مِصْرَاعَى الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ خَرِيفًا لِلرَّاكِبِ الْمُجِدِّ، وَلَيُأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظُ الزِّحَامِ

( ۳۵۱/۲۳ ) حفرت کعب ہے مروی ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان کا فاصلہ جالیس خریف ہے سرگرم اور تیز سوار کیلئے اوران پر

ایک دن ایسا آ سے گاو داز دحام کی وجہ سے بھرجا کیں گے۔

( ٣٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَارُ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُوْلُؤَةٍ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا ، فِي وَسَطِهَا شَجَرَةٌ تُنْبُتُ الْحُلَلُ ، فَيَأْتِيهَا فَيَأْخُذُ بِإِصْبِعِهِ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدو) كي المستخط ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخط المعنفة والنار المستخط المستفد المستفدة والنار سَبْعِينَ حُلَّةً مُنْطَقَةً بِاللَّوْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ.

ب ١٨١٧) حضرت ابو ہريرة وزائف نے ارشاد فرمايا: جنت ميں مومن كا گھر موتيوں كا ہوگا، اس ميں جاليس كمرے ہول كے ان ك

بمیان ایک درخت ہے جس پر کیڑے لگتے ہیں وہ جنتی اس درخت کے پاس آئے گا اور اپنی انگلی پرستر جوڑے پکڑے گا،جن کی پٹ وتیوں اور مرجان کے ساتھ ہوگی۔ ٣٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يُنْتَهَى بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ ، يُقَالَ لَهُ : الْحَيَاةُ ، حَافَاتُهُ قَصَبُ ذَهَب ، قَالَ : أَرَاهُ قَالَ : مُكَلَّلُ

بِاللُّؤُلُوِ ، فَيَغْتَسِلُونَ مِنْهُ اغْتِسَالَةً ، فَتَبْدُو فِي نُحُورِهِمْ شَامَةٌ بَيْضَاءُ ، ثُمَّ يَعُوَدُونَ فَيغْتَسِلُونَ ، فَكُلَّمَا أَغْتَسَلُوا ازْدَادَتُ بَيَاضًا ، فَيُقَالَ لَهُمْ : تَمَنُّوا مَا شِنْتُمْ ، فَيَتَمَنُّونَ مَا شَاؤُوا ، فَيُقَالَ : لَكُمْ مَا تَمَنَّوْهُ وَسَبْعُونَ

ضِعْفًا ، فَهُمْ مَسَاكِينُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبرى ١٩١) ا الماه المحرت عبدالله بن حارث والني فرماتے ہيں كه اصحاب الاعراف كونېر حيات برلايا جائے گا،ان كے كنار ب سونے كے سول کے ہول گے ۔موتیوں کا تاج پہنے ہوئے ،وہ اس نہر میں نہائیں گے جس کی وجہ سے ان کی گردن سفید ہوجائے گی اور پھروہ وبارہ لوٹیس گئے اور نہائیں گے، جب بھی نہائیں گے ان کی سفیدی میں اضافہ ہوگا ، ان سے کہا جائے گا جو چا ہوتمنا کرو، وہ جو

با ہیں گے تمنا کریں گے،ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ سب ہے جس کی تم نے تمنا کی اور ستر گنا اور بھی ہے، یہ لوگ مساکین ٣٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف﴾ ، قَالَ : قُصِرَ

طَرَفُهُنَّ عَلَى أَزُوَاجِهِنَّ ، فَلَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ. . ١٥١٤) حضرت مجابد قرآن كريم كى آيت ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْف ﴾ كمتعلق فرمات بين كه ان كي آتكسين ان ك وندول پر گی ہوں گی وہ ان کےعلاوہ کسی کودیکھنے کاارادہ نہ کریں گی۔ ٣٥١٧ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ، قَالَ : أَلُوانُهُنَّ كَالْيَاقُوتِ

وَاللَّوْلُو فِي صَفَائِدٍ. المعادي معرت صحاك والنو قرآن كريم كي آيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كدان ك

نگ یا توت کی ما ننداور کھار میں موتیوں کی ما نند ہوں گے۔ ٣٥١٧/ حَدَّنْنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ جُرْمُوزِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ :﴿كَأَنَّهُنَّ

الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ قَالَ : كَأَنَّهُنَّ اللَّوْلُوُ فِي الْخَيْطِ. . ٣٥١٧) حفرت عبدالله بن حارث وفائز قرآن كريم كي أيت ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ ﴾ كي تغيير مين فرماتي بين كه

( ٢٥١٧٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا دَاوُد بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمًا أَبَا عُبَيْدِاللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَافُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ ، قَالَ :يُرَى مُغَّ سَوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ النِّيَابِ ، كَمَا يُرَى الْمَعْيطُ فِي الْيَاقُوتَةِ. (٣٥١٧٩) حضرت مجامد ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْ جَانُ ﴾ كَتفير مِين فرماتے مِين كدان كى پندليوں كى سفيدى كپروں كے اندر

نظرآئ گی جیمے موتیوں کے اندر کالزی نظرآتی ہے۔

ے عرا کے کیا گئنا اُبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ﴾ ، قَالَ : \* روز : ووئ

(۳۵۱۸۰) حضرت عرمہ وینو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ ہمراد ہے مراد ہے مہستری کرنا۔

( ٢٥١٨١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَطَأَهُنَّ.

(۳۵۱۸۱) حضرت سعید بن جبیر جائٹو فرماتے ہیں کہ وطی کرنا مراد ہے۔

· ٢٥١٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ

الزَّبَيْرِ ؛ ﴿مُدُهَامَّنَانِ﴾ ، قَالَ : حَضُواوَانِ مِنَ الرَّئِّ. (٣٥١٨٢) حفرت ابن زبير بن فو قرآ ن كريم كي آيت ﴿مُدُهَامَّنَانِ﴾ كي تفير ميں فرماتے ہيں كہ گبرے سزرنگ ديكھنے ميں

خوش منظر به د منظر به این کار میری دید به به دیگر به در بازد کار میری دید به در بازد کار میری دید به در میری در میری در می

( ٣٥١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : خَضْرَوَانِ.

( ٣٥١٨٣ ) حضرت ابوصالح فرماتے ہيں كەسزرنگ كے ہوں گے۔

( ٣٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾:خَصْرَاوَانِ.

( ۳۵۱۸۴ ) حضرت ابن عباس مؤرد مناسے بھی یبی تفسیر منقول ہے۔

( ٣٥١٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ ، قَالَ :خَضْرَاوَانِ مِنْ رَيِّهِمَا.

(۳۵۱۸۵) حفرت مجابد ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٣٥١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّتِّي.

(۳۵۱۸۲) حفرت ضحاک زناتؤ فرماتے ہیں سیاہ ہوں گے۔ ً

( ٣٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَضْرَاوَانِ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستخد والنار المستخد المستخد والنار المستخد والنار المستخد والنار

(۳۵۱۸۷) حفرت عطیه فرماتے ہیں کدسنر ہول گے۔

( ٣٥١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَضُرَاوَانِ مِنَ الرَّئِّ. (۳۵۱۸۸) حفرت عطاء ہے بھی حفرت ابوصالح کی مثل منقول ہے۔

( ٢٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿نَضَّاحَتَانِ﴾ بِكُلِّ خَيْرٍ. (٣٥١٨٩) حضرت مجامد وللنفو قرآن كريم كي آيت نضا حتان كي تفير مين فرمات بين كه فيركي جول كيد

( ٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ﴿نَصَّاخَتَانِ﴾، بِالْمَاءِ وَالْفَاكِهَةِ. (۳۵۱۹۰) حضرت سعید بن جبیر ٹائٹو فرماتے میں کدوہ چشمے پائی اور پھلوں کے ہوں گے۔

( ٣٥١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿فِيهِنَّ

خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ ، قَالَ :فِي كُلُّ خَيْمَةٍ خَيْرٌ. (٣٥١٩١) حضرت عبدالله قرآن كريم كى آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسَانٌ ﴾ كى تغيير مين فرماتے بين كه برخير كے مكان مين

( ٣٥١٩٢) حُدِّثُتُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾، قَالَ: عَذَارَى الْجَنَّةِ. (٣٥١٩٢) حضرت ابوصالح قرآن كريم كي آيت ﴿فِيهِنَّ خَيْرًاتٌ حِسَانٌ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كه جنت كي دوثيزا كين ( ٣٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ لُوْلُؤُهُ

مُجَوَّفَةٌ ، فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ ، لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرًاعٍ مِنْ ذَهَبٍ. (۳۵۱۹۳) حضرت ابن عباس بنی پیمن فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ ہوگا اور انڈر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کہ فرسخ میں ہو،

اس کے جار ہزار سونے کے کواڑ ہوں گے۔ ( ٣٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : عَذَارَى

(٣٥١٩٣) حضرت ابوصالح قرآن كريم كى آيت ﴿ حُورٌ مَقْصُودَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كى تفيريس فرمات بيس كه جنت كى

( ٣٥١٩٥ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي :

﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : ذُرٌّ مَجُوفٌ ، أَوْ مُجَوَّفٌ. (طبري ٢٧) (٣٥١٩٥) حضرت ابوكبر سے مروى ہے كدرسول اكرم مِرافِظَةَ نے ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾ كے متعلق فرمايا اندرسے

( ٣٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ.

(۳۵۱۹۲) حضرت عبدالله سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥١٩٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ الْبَصْرِيُّ ، غَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، غَنْ قَتَادَةَ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةً ، فَرُسَخْ فِي فَرُسَخٍ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ مِصْرَاعٍ.

(ابن جرير ٢٤)

(۳۵۱۹۷) حضرت ابن عباس بنکه پیزندارشاد فرماتے ہیں کہ موتیوں کا خیمہ ہوگا اور اندر سے خالی اور کشادہ ہوگا اتنا کشادہ کہ فریخ میں ہو،اس کے جار ہزارسونے کے کواڑ ہوں گے۔

( ٣٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ عِكْرِمَةً؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾، قَالَ: دُرُّ مُجَوَّفٌ. (٣٥١٩٨) حفزت عكرمه سے مروى ہے كه ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ كے متعلق فرماتے ہیں كهاندر سے خالى موتى

کی طرح۔

( ٢٥١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بَنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ، يَقُولُ: الْعَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّ فَةً إِ

( ٣٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ،

(٣٥٢٠٠) حضرت ابوالعاليه فالتو ﴿ حُودٌ مَقْصُورَ اتَّ فِي الْحِيامِ ﴾ كتفير مين فرماتي بين كه خيمول مين ريخ والي

( ٢٥٢٠١ ) حَلَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ ، قَالَ :فِي الْحِجَالِ.

(۳۵۲۰۱) حفزت محدین کعب سے مروی ہے کہ پازیب میں ہوں گی۔

( ٣٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ ، قَالَ: دُرٌّ مُجَوَّتٌ.

(٣٥٢٠٢) حضرت ضحاك بريشيد ﴿ حُودٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْحِيامِ ﴾ كي تفسير مين فرمات بين كما ندر سے خالي موتى كي طرح هوگ

( ٣٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ.

(۳۵۲۰۳) حفرت مجاہد ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٥٢٠٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيُّ

حِسَانٍ ﴾ ، قَالَ : الرَّفُرَفُ رِيَاضُ ٱلْجَنَّةِ ، وَالْعَبْقَرِيُّ عَتَاقُ الزَّرَابِيِّ.

هج معنف ابن الي شيرم (جلدو) كي ١٩٨٧ كي ١٩٨٨ كي معنف ابن الي شيرم (جلدو) كي المستحد والنار التي المستحد والنار

(٣٥٢٠٣) حفرت سعيد بن جبير ويشي قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى دَفْرُ فِ خُصْرٍ وَعَبْقَرِ فَى حِسَان ﴾ كي تفيرين فر ماتے ہیں کدالرفرف سے مرادریاض الجنة (جنت کے باغات)اورعبقری سے مراد ہے فیس مندوں پر تکمیدلگائے ہوئے۔

( ٣٥٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الرَّفْرَفُ الْمَحَابِسُ ، وَالْعَبْقَرِتُ الزَّرَابِيُّ. (٣٥٢٠٥) حضرت ضحاك فرماتے ہيں كەالرفرف سے مراد نيچے بچھانے والاكپر ااورعبقرى سے مرادمند ہے۔

( ٣٥٢٠٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفُرَفٍ

خُصْرِ ﴾ ، قَالَ : فُصُولُ الْمَحَابِسِ وَالْبُسُطِ وَالْفُرُشِ. (٣٥٢٠١) حضرت ابن عباس تفايين قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِينِينَ عَلَى دَفُوكٍ خُصُّو ﴾ كي تفير ميس فرمات بي كدزائد

جا دریں اور مندیں ہوں گی۔ ( ٢٥٢.٧) حَلَّتُنَا قَبِيصَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَبّاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَعَبْقَرِتْ حِسَانِ ﴾ قَالَ:الذّيبَاجُ.

(۲۵۲۰۷) حفرت مجامد فرماتے ہیں عبقری حسان سے مرادریشم ہے۔ ( ٣٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿مُتَكِنِينَ عَلَى رَفُرَفٍ خُضْرٍ ﴾ ، قَالَ :الْبُسُطُ ، كَانَ

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هِيَ الْبُسُطُ. (٣٥٢٠٨) حفرت حن قرآن كريم كي آيت ﴿ مُتَكِنِينَ عَلَى رَفُوفٍ خُصْرٍ ﴾ كي تفيرين فرمات بين كدمندمراد بزمانه جاہلیت میں کہتے تھے مندیں۔

(۳۵۲۰۹) حضرت عکرمه فرماتے ہیں که الاستبرق سے مراد ہے موٹاریشم۔ ( ٣٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْيِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

( ٢٥٢.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِسْتَبْرَقُ الدِّيبَاجُ الْغَلِيظُ.

(۳۵۲۱۰) حفرت ضحاک میشیدے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، غُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْجَنَّةُ مِنَةُ دَرَجَةٍ ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. (احمد ٣١٧ـ ترمذي ٢٥٣٠)

(۳۵۲۱۱) حضرت عبادہ بن صامت دی ٹی ہے سروی ہے کہ آنخضرت مَثِلَ فَظَائِمَ نے ارشاد فرمایا: جنت کے سو درجات ہیں ہر دو در جات کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، جنت کاسب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے، اس کے ا دیرعرش ہےا دراس سے حیار نہریں بہتی ہیں جبتم اللہ تعالیٰ ہے سوال کر وتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔

( ٣٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ فِي قَفَا بَعْض.

(۳۵۲۱۲) حفرت مجامد دہائی قرآن کریم کی آیت ﴿عَلَى سُورٍ مُتَفَا بِلِینَ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جنتی بعض بعض کی پشت کو ندد کیمیں گے۔

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ ، قَالَ :لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا تُنْزِفُ عُقُولُهُمْ.

(٣٥٢١٣) حفرت سعيد بن جبير مِينِيْهِ قر آن كريم كى آيت ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُونَ ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہيں كەنە سروں ميں در دہوگا اور نه ہى ان كى عقليں زائل ہول گى \_

( ٣٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ ، قَالَ : خَمْرٌ بَيْضَاءُ ، ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ ، قَالَ :لَا تُصَدَّعُ رُؤُوسُهُمْ ، وَلَا يَعْتَرِيها.

تعظمہ بیطناء ، چود یصد عون علیہ و دیمبر عون چو اس دو تصدیح روز سہم ، و دیمبریہ . (۳۵۲۱۳) حضرت مجاہد قرآن کریم کی آیت (و تکانس مِنْ مَعِینِ ) کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ سفید شراب ہو گی اور ﴿لاَ

يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴾ كَانْسِر مِين فرمات بين كماس عان كيمر مين دردنه والاورنه بي نشر ير صكا

( ٣٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُنْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (ح) وَعَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ وُ ١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُنْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (ح) وَعَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَوْضُونَةٍ ﴾ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :الْمُرْمَلَة ، وَقَالَ الآخَرِ :الْمَرْمُولَةُ بِالذَّهَبِ.

(۳۵۲۱۵) حضرت مجاہد مِیٹیوٹی ہے مروی ہے کہ قر آن کریم کی آیت ﴿ مَوْضُو نَدْ ﴾ کا مطلب ہے کہ ان کو بنایا ہوگا سونے کی تاروں کے ساتھ۔

( ٣٥٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِى الْأَشْرَسِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّىَ : قَالَ : تَجِىءُ الطَّيْرُ فَتَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ أَحَدِ جَنْبَيْهِ قَدِيدًا ، وَمِنَ الآخَرِ شِوَاءً.

یں است کے بیاد سے مروی ہے کہ جنت میں پرندہ آئے گا اور درخت پریا دسترخوان پر بیٹھے گا پس وہ جنتی اس کے ایک پہلو سے شور بے والا گوشت کھائے گا اور دوسرے پہلو ہے بھنا ہوا۔

( ٣٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةً ؛ (وَقُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) ، قَالَ :لَوْ خَرَّ مِنْ أَعْلَاهَا فِرَاشٌ ، لَهَوَى إِلَى قَرَارِهَا كَذَا وَكَذَا خَرِيفًا.

(۳۵۲۱۷) حضرت ابوامامہ قر آن کریم کی آیت (وَفُونشِ مَوْفُوعَةٍ) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہا گراس کے اوپر سے ایک بچھونا میں کہ چیک اور گائے میں میں میں شدور کے ہوئی میں ہیں ہیں ہیں ہیں گئی کے تغییر میں فرماتے ہیں کہا گراس کے اوپر سے ایک بچھونا

اس کی تہد کی طرف گرے تو وہ اتنے استے خریف (موسم *اعرص*ہ )بعد تہد تک پہنچے گا۔

( ٣٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ ، قَالَ :يَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ

(٣٥٢١٨) حضرت براء ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ كِ تعلق فرمات بين كجنتي آدى اين جكد كهر عكمر عيك تناول كركا-( ٢٥٢١٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿ وَانِيَةٌ ﴾ ، قَالَ :أُدْنِيَتْ مِنْهُمُ.

(٣٥٢١٩) حضرت براء ﴿ ذَانِيَةٌ ﴾ كم تعلق فرمات بي كه بكل ان كقريب كرديج جائيل ك-

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ ﴿وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ، قَالَ :ذُلُّكُ

لَهُمْ ، يُأْخُذُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاؤُوا. (۳۵۲۲۰) حضرت براء ﴿ وَذُلَّكَ فُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ كمتعلق فرماتے ہیں كہوہ اس كے پھل جہال سے جاہیں گے تو ڑ .

( ٢٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعَبْقَرِتُ الدِّيبَاجُ الْعَلِيظُ.

(۳۵۲۲۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدالعبقر ی سے مرادموٹاریشم ہے۔

( ٢٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنِ ، قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ : قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. (بزار ٣٥٠٧)

(٣٥٢٢٢) حضرت عبدالله بن حارث خلطُوْ فرماتے ہیں كہ جب الله رب العزت نے جنت عدن كو پيدا فرمايا تو اس سے فرمايا

میرے ساتھ کلام کر جنت بولی مونین کامیاب ہو گئے۔ ( ٣٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿عَلَى الْأَرَانِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ ، قَالَ : السُّرُرُ

عَلَيْهَا الْحِجَالُ. (٣٥٢٢٣) حفرت عامد فرماتے میں كرقرآن كريم كى آيت ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴾ مراد ب كرمسريوں پر بول ك

جن پر پازیب ہوں گے۔

( ٣٥٢٢٤) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ :هِ يَ الْحَمْرُ. (٣٥٢٢٣) حفرت حسن قرآن كريم كي آيت ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ كمتعلق فرماتے ہيں كدال سے مراد

( ٢٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الرَّحِيقُ الْخَمْرُ.

(٣٥٢٢٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدالرحیق سے مرادشراب ہے۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿مَخْتُومٍ ﴾ ، قَالَ : مَمُزُوجٍ ، ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ قَالَ : عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ يَشُرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) كي المستحدة والنار المستحد المستحد المستحد والنار المستحد ال

صِرْفًا ، وَتُمزِجُ لَأَصْحَابِ الْيَهِينِ.

(۳۵۲۲ ) حضرت عبدالله مختوم کا مطلب بیان کرتے ہیں کہاس میں آمیزش ہوگی ختامہ مسک کے متعلق فرماتے ہیں اس کا ذا نقہ اور خوشبومراد ہے ، سنیم کا مطلب ہے کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس میں سے صرف مقربین پانی پئیں گے اور اس میں اصحاب الیمین

كيكية ميزش كي جائے كي۔

( ٣٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَتُمْزَجُ لِسَائِرِ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

(٣٥٢٢٧) تَعنرت ما لك بن حارث ولا في وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ كم تعلق فرماتي بيل كه

تمام جنت والول كيليئاس مين آميزش كى جائے گى۔ ( ٢٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ، قَالَ : خَفَايَا أَخْفَاهَا اللَّهُ

لْأَهْلِ الْجَنَّةِ.

(۳۵۲۲۸) حفرت حسن قرآن کریم کی آیت ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کواللہ نے جنتیوں کے لیے

( ٣٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى رَوْقٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ ، قَالاً : آخِرُ طَعْمِهِ.

(۳۵۲۲۹)حضرت ضحاک قرآن کریم کی آیت ختامه مسک کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا آخری کھانا ہے ہوگا۔

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ الْمِجْلِكَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أُنْبِنْتُ أَنَّ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَن ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، قَوْمًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، وَوُجُوهُهُمْ نُورٌ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ

خُصْرٌ ، تَغْشَى أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ دُونَهِم ، لَيْسُوا بِٱنْبِيَّاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ ، قَوْمٌ تَحَابُوا فِي جَلَالِ اللهِ حِينَ عُصِيَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. (طبراني ١٢٦٨٧)

(۳۵۲۳۰) حضرت این سابط فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے دمن کے داہنی جانب جب کمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں نور کے منبروں پرایک قوم ہوگی جن کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اوران پرسنر کپڑے ہوں گے، دیکھنے والوں کی آئکھیں ان کے دیکھنے

ہے شب کور ہوں گی وہ نہتو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہداءوہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کیلئے آپیں میں محبت کی جب که زمین

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى إِبْوَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيُّ ؛ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عِبَادٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي مستف ابن الي شيرمتر جم (جلدوا) كي مستف البينة والمنار

وَلاَ شُهَدَاءَ ، يَغْبِطُهُمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، يَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ : مَنْ هَوُلاَءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَوُلاَءِ كَانُوا تَحَابَوا فِى اللهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ تَعَاطُوهَا ، وَلاَ أَرْحَامٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ. (نسانى ١٣٣١)

کانت بینھم. (ساتی ۱۳۳۹) (۳۵۲۳) حضرت علاء بن زیاد سے مروی ہے کہ نبی کریم مِنْلِفَظَةِ نے ارشاد فرمایا: اللہ بحے پھے بندے ایسے ہوں گے جوانبیاء یا شہداءتو نہ ہوں گےلیکن انبیاءاورشہداءان پررشک کریں گے قیامت کے دن اللہ کے قرب کی وجہ سے نور کے منبروں پر ہوں گے، انبیاءاورشہداءدریافت کریں گے بیکون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: بیدہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت کرتے تھے نہ کہ

سسى مالى وجه سے جوآ پس ميں ايك دوسرے كوديا مواور نه بى ان كے درميان كوئى رشته دارى كى۔ ( ٣٥٢٣٢ ) حَلَّتُنَا عَلَى بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنْسٍ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ِ: الْكُوثَرُّ

ے وعدہ فرمایا ہے،اس پر خیر کثیر ہے، بیدہ وحوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتن کی تعداد ستارول ک بت

ب*قَدَر ہے۔* ( ٣٥٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْكُوْتَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبِ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ

وَالدُّرِ، تُوْبَتُهُ أَطْیَبُ مِنَ الْمِسُكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَشَدُّ بَیَاضًا مِنَ الْفَلْجِ (۳۵۲۳۳) حضرت ابن عمر بی پیمن سے مردی ہے کہ حضورا قدس مِلَّافِیکَجَّ نے ارشا وفر مایا کوژ جنت کی ایک نہرہے جس کے کنادے

سونے کے ہیں وہ یا قوت اور موتیوں پر جاری ہے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کا یانی اولے سے زیادہ سفید ہے۔

یانی اولے سے زیادہ سفید ہے۔

( ٣٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: الْكُوثَرُ: نَهَرٌ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ. شَاطِئَاهُ دُرٌّ مُجَوَّفٌ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ وَالآنِيَةِ عَدَدَ النَّجُومِ. (بخارى ٣٩٦٥- نسانى ١١٤٠٥)

(۳۵۲۳۳) حضرت عائشہ مزیدنیونا فرماتی ہیں کہ کوثر جنت کے کنارے میں ایک نبر ہے اس کے کناروں پرموتی ہیں اوراس میں متن ہیںای کرمرتنوں کی تعداد متاروں کرمرامر سب

برتن ہیںاس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ یہ میسرید \* میر دیر دیر دیوں ہوتا ہے۔

( ٣٥٢٥٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرُفَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَا :سَمِّعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرِكِي عَنْ رَبِّهِ ، يَقُولُ : حَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي ، وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِينَ فِي ، وَحَقَّتُ

المن المن شير مترجم (جلدوا) في المناسب مترجم (جلدوا) في المناسب من المناسب من المناسب من المناسب من المناسب ال

مَحَيَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلَّ الْعَرْشِ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ. (ترمذی ۲۳۹۰ احمد ۲۳۲)

(٣٥٢٣٥) حفرت عباده بن صامت جنافي سے مروى ہے كدرسول اكرم مَرافِين في أن ارشاد فرمايا الله تعالى فرما تا ہے: ميرى محبت ان

پرلازم ہیں جومیرے لیے آپس میں مجت کرتے ہیں میری محبت لازم ہان کیلئے جومیرے لیے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور میری محبت لازم ہےان کیلئے جومیرے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں الله کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سابیہ

تلے نور کے منبروں پر ہوں گے جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔

( ٣٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ ، فِي رَأْسِ الْعَمُودِ سَبْعُونَ

أَلْفَ غُرْفَةٍ ، مُشْرِفُونَ عَلَى أَهُلِ الْجَنَّةِ ، إِذَا اطَّلَعَ أَحَدُهُمْ مَلًا حُسْنُهُ بُيُوتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَمَا تَـهُلاُّ

الشَّمْسُ بِضَوْئِهَا بُيُوتَ أَهْلِ الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ :ٱخْرُجُوا بِنَا إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ، قَالَ :

فَيَخُرُجُونَ فَيَنْظُرُونَ فِى وُجُوهِهِمْ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضْرٌ ، مَكْتُوبٌ فِى جِبَاهِهِمْ :

هَوُّ لَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ. (مسند ٣١٧)

(۳۵۲۳۱) حضرت ابن مسعود مناتیز ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِلِّنْفِیَجَ نے ارشاد فر مایا: اللہ کیلئے محبت کرنے والے قیامت کے

دن سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہول گے ستون کے او پرستر بزار کمرے ہوں گے جنتیوں پر جھانگیں گے جب ان میں ہے کو کی

حمعا کئے گا تو اس کے حسن سے جنتیوں کے گھر مجر جا کمیں گے جیسے سورج کی روشنی دنیا والوں کے گھروں کو مجردیتی ہے پھرا کیے جنتی کہے گا اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والوں کو ہمارے سامنے لاؤ پھران کو نکالا جائے گا وہ ان کے چہروں کو دیکھیں گے جیسے

چود ہویں رات کا چاند ہوان پرسنر رنگ کا لباس ہوگا، ان کی پیشانیوں پر اکھا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جواللہ کیلئے آپس میں محبت

( ٢٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّى ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ

أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ :وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظُمَأْ ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ عَمَّان

إِلَى أَيْلَةً ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

(٣٥٢٣٧) حضرت ابوذر و التي ارشاوفر مات ميں كه ميس نے رسول اكرم مَلِّفَظَةَ بسے دريافت كياا سے الله كے نبي مَلِفَظَةَ إ حوض كوثر

کے برتن کیا ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں

سے زیادہ ہیں اوراس کے ستارے سے اندھیری رات میں، جواس میں سے پیے گااس کو دوبارہ بیاس نہ لگے گی اس کی چوڑ ائی عمان

ه معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في العبنة والنار المنافي العبنة والنار

سے ایلیتک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ( ٣٥٢٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ ؟

فَقَالَ:مَا بَيْنَ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّان ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَسُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ : أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَعُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ ، أَوْ

مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقٌ ، وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (۳۵۲۳۸) حضرت توبان سے مروی ہے کہ نبی کریم مَرافِظَيَّة سے حوض کوٹر کی چوڑائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے ارشاد

فرمایا:اس کی چوڑ ائی یہاں سے لے کرعمان تک ہے اس کا درمیانی فاصلہ ایک مہینہ یا اس جتنا ہے آپ سے اس کے پانی کے متعلق

در یافت کیا گیا! آپ مِنْ اَفْظَافَةَ اِرشادفر مایا: وه دود ه سے زیاده سفیداور شهد سے زیاده میشها ہے۔ ( ٣٥٢٣٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِي حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَبْيَضُ مِثْلُ اللَّبَنِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، وَإِنِّي لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۲۳۹) حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَرِ الْفَظِيَّةِ نے ارشاد فر مایا: بیشک جنت میں میرے لیے ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے لے کریت المقدی تک ہے، دودھ کی طرح سفید ہے اس کے برتن ستاروں کی بقدر ہیں اور بیٹک قیامت کے دن میرے متبعین دیگرانبیاء سے زیادہ ہوں گے۔

( ٣٥٢٤. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرِ يَجْرِى ، حَافَّتَاهُ خِيَامُ اللَّوْلُؤِ ، قَالَ :فَضَرَبْتُ بِيَدِى الطّينِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ،

فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا الْكُوثِرُ الَّذِي أَعْطَاك اللَّهُ. (۳۵۲۴۰) حضرت انس دی شی ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤَنِّنَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں ایک بہتی ہوئی نہریرآیا جس کے کنارے موتول کے تھے، میں نے اپنا ہاتھ مٹی پر مارا تو وہ تیز خوشبو والی مشک تھی، میں نے حضرت

جرائيل عَالِيدًا إس يوجها يدكيا ٢٠ حضرت جرائيل عَالِينًا إن فرما يايدوض كوثر ب جواللد آب كوعطا فرمائ كا-( ٣٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَنْهَارُ الْحَلَّةِ

تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِنْ مِسْكٍ.

(۳۵۲۸) حفرت عبداللہ ہے مروی ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑے جاری ہوتی ہیں۔

( ٣٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُتُ أَنَّ اللَّهَ

لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا : تَزَيِّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَزَيِّنِي ، فَتَزَيَّنَتُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتُ طُوبَي لِمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ.

(۳۵۲۴۲) حفزت سعدالطائی ہے مروی ہے کہاللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فر مایا تو اس سے فر مایا: میرے لیے مزین ہوجا، وہ مزین ہوگئی پھراس کوفر مایا میرے لیے مزین ہوجاہ ہ مزین ہوگی پھراس سے فر مایا میرے سے کلام کر جنت نے کہا: خوشخبری ہےاس

مخص کیلئے جس سے آب راضی ہو گئے۔

( ٣٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ :اللَّهُمَّ ، الْعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ يَعْبُدُك ، وَيُطِيعُك ، وَيُجْتَنِبُ سَخَطَكَ ، تَزُوِى عَنْهُ الدُّنيَا ، وَتَغْرِضُ لَهُ الْبَلاَءَ ، وَالْعَبْدُ يَعْبُدُ غَيْرَك ، وَيَعْمَلُ بِمَعَاصِيك ، فَتَعْرِضُ لَهُ الدُّنيَا ، وَتَزْوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنَّ الْعِبَادَ وَالْبَلَادَ لِى ، كُلٌّ يُسَبِّحُ بحَمْدِى ، فَأَمَّا عَبْدِى الْمُؤْمِنُ ، فَتَكُونُ لَهُ سَيِّنَاتٌ ، فَإِنَّمَا أَعْرِضُ لَهُ الْبَلاَءَ ، وَأَزْوِى عَنْهُ الدُّنيَا ، فَتَكُونُ كَفَّارَهُ لِسَيِّنَاتِهِ ، وَأُجْزِيَهُ إِذَا لَقِيَنِي ، وَأَمَّا عَبْدِى الْكَافِرُ فَتَكُونُ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، فَأَزْوى عَنْهُ الْبَلَاءَ ، وَأَعْرِضُ لَ<sup>مُ</sup> الدُّنيا ، فَتَكُونُ جَزَاءً لِحَسَنَاتِهِ ، وَأَجْزِيهِ بِسَيْنَاتِهِ حِينَ يَلْقَانِي.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابن عباس بی پین سے مروی ہے کہ نبیوں میں سے ایک نی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ! تیرے بندوں

میں سے ایک بندہ تیری عبادت کرتا ہے تیری اطاعت کرتا ہے اور آپ کی تاراضگی سے پچتا ہے، آپ ونیا کواس سے دور کر کے مصائب اس کے قریب فرمادیتے ہیں اور وہ بندہ جو تیرے غیر کی ہو جا کرتا ہے اور تیرے نافر مانی والے اعمال کرتا ہے آ ب و نیااس کے قریب اورمصائب کواس سے دور کردیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ سب بندے اور شہرمیرے ہیں سب میری شبیع

۔ کرتے ہیں بہر حال مومن بندہ ،اس کے پچھ گناہ بھی ہوتے ہیں میں مصائب کواس کو قریب کرکے دنیا کواس سے دور کر دیتا ہوں وہ اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوجاتا ہے اور جب وہ میرے پاس آئے گامیں اس کو بدلیدوں گا اور میرا کا فریندہ اس کی بچھنکیاں بھی ہوتی ہیں میں بلا وُں کواس سے دوراور دنیا کوقریب کر دیتا ہوں وہ اس کی نیکیوں کا کقارہ ہوجاتے ہیں اور میں اس کے گنا ہوں کی سز ااس کو تبدول گاجب وہ میرے پاس آئے گا۔

( ٣٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِنِّي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن

قَيْس، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ ، طُولُهَا ثَلَاثُونَ مِيلًا ، لِلعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ لَا يَرَى بَعْضُهُمُ بَعْضًا.

(۳۵۲۳۳) حضرت ابوبكر بن عبدالله اسيخ والدسے روايت كرتے بيل كه نبى كريم مَثِلِ النَّحَةَ في ارشاد فرمايا: جنت ميل مومن كيليّ ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی تمیں میل ہوگی ،مومن کیلئے اس میں اس کے گھر والے ہوں گے،ان میں سے بعض بعض کو نہ

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی در استان ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی در استان ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی در استان کی در سال معنف العبنه والنار کی در سال معنف العبن العب

٣٥٢٤٥) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ أَبِي قُدَامَةَ ، عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنُ أَبِي بَكُو ِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ :ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَّتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقُوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمُ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبُرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهِ. (بخارى ٣٨٧٨ـ مسلم ١٢٣)

اللی رَبَهِمْ اِلا رِ ذَاءُ الْکِبْرِیَاءِ عَلَی وَ جَهِهِ. (بخاری ۴۸۷۸۔ مسلم ۱۲۳) (۳۵۲۵۵) حضرت ابو بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مِفِلْفَئِیَۃِ نے ارشاد فرمایا: جنت الفردوس چار ہیں دوسونے کی ہیں اس کے زیور،اس کے برتن اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سونے کا ہے اور دوجا ندی کے ہیں اس کے زیور،اس کے برتن اور جو کچھ بھی ہے وہ جاندگ کا ہے اور نہیں ہوگالوگوں کے درمیان اوران کے اپنے رب کود کیھنے کے درمیان گر کبریائی کی جا دراس کے چبرہ پر ہوگی۔ ۲۵۲۶۶ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ أَبِی فَضَالَةَ ، عَنْ لُقُمَانَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِی أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : ﴿ جَنَّاتُ

الْفِوْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : سُرَّةُ الْجَنَّةِ ، قَالَ : وَسَطُّ الْجَنَّةِ. َ (٣٥٢٣٢) حفرت ابوامامة قرآن كريم كى آيت ﴿جَنَّاتُ الْفِوْ دَوْسِ نُزُلاً ﴾ كَمْتَعَلَّقْ فرماتے ہيں كہ جنت كے درميان ميں مہمان نوازى ہوگى۔

. ٢٥٢٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾ ، قَالَ : جَنَّاتُ الْأَعْمَابِ. (٣٥٢٢٧) حفرت كعب قرآن كريم كي آيت ﴿ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ كمتعلق فرمات بين جنت الاعناب مراد بـــ

(ائگوروںکے باغات) : ۲۵۲٤۸) حَلَّمْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَدُخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى

. ٢٥٢٤٨) محدثنا محسين بن علِي ، عن زائِده ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : يد محل اهل الجنبة الجنبة على صُورَةِ آدَمَ ، في مِثْلِ طُولِهِ ، سِتُّونَ ذِراعًا ، مُردَّدٌ ، مُكَحَّلُونَ ، أَبْنَاءُ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ ، نِسَاؤُهُم أَبْكَار ، وَرَجَالُهُمْ مُردَّدُ . وَرِجَالُهُمْ مُردَّدُ . (٣٥٢٣٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہنتی جنت میں حضرت آ دم عَلائِنا کم کصورت میں داخل ہوں گے ، ماٹھ کر لمباقد ہوگا، جسم پر

بال نہ ہوں گے اور سرمہ لگا ہوگا ان کی عمرین تینتیں برس ہوں گی ان کی بیویاں با کرہ ہوں گی اور ان کے خاوندوں کے جسموں پر بال نہ ہوں گے۔ ۲۰۲۶۹ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ بْنُ عَلِیٌّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِ شَاهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا ذَهَبٌ، وَ كَرَبُهَا

، ۱۰۱۷) مادلت مسین ہیں حویی، عن رویان علی مسلم، عن العصلی، عن العکسلِ ، و اُنٹیض مِنَ اللَّهَنِ . زُمُرَّدٌ وَیَاقُوتٌ ، وَسَعَفُهَا حُلُلٌ ، تُنْحُرِجُ الرَّطَبَ أَمُثَالَ الْقِلَالِ ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنْبَيْضَ مِنَ اللَّهَنِ . (۳۵۲۴۹) حضرت حن سے مروی ہے کہ جنت کے تھجور کے درختوں کے تنے سونے کے اور اس کی جڑ زمر داور یا قوت اور اس کے ہے زیورہوں گے، تھجوران درختوں سے گنبد کے برابر تھجور حاصل ہوگی جوشہد سے زیادہ پیٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ ( . ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذِیَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَةَ ، یُحَدِّثُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ ، جِيءَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ حَتَّى يُدُخِلَهُمَ الْجَنَّةَ.

(بخارى ٣٥٥٠ ـ ابو داؤد ٢٧٠٠)

(۳۵۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹے سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَظِیَّے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب فرمائے گا جن زنجیروں میں جکڑ کرلا یا جائے گا یہاں تک کہ ان کو جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

( ٣٥٢٥١ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةً ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدُ بْنُ هلَال :ذُكِرَ لَنَا ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، فَصُوِّرَ صُورَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَٱلْبِسَ لِبَاسَهُمْ ، وَحُلَّى حُلَيْتَهُمُّ ، وَرَأَى أَزُواجَهُ وَخَدَهُ وَمَسَاكِنَهُ فِى الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِى أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ :فَيُقَالُ :أَرَأَيْتَ سُوَ

وَمَسَاكِنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَخَذَهُ سُوَارٌ فَرَحٍ ، لَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ ، قَالَ : فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَ سُوَ اللَّهُ فَرْحَتِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًا. فَرْحَتِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًا. (٣٥٢٥١) حضرت جميد بن بلال سے مروی ہے کہ جنت جنت میں داخل ہوگا اس کو جنتوں کی صورت دی جائے گی ، اور اا

کالباس اس کو پہنایا جائے گا ،اور جنتیوں والا زیور پہنایا جائے گا وہ اپنی بیو یوں کو، خدمت گاروں کو اور رہائش گاہ کو جنت میں دیکھ گا،اس پرخوش کا خمار سوار ہو جائے گااگر اس کیلئے مرناممکن ہو،تو وہ اس خوش کی وجہ سے مرجا تا،اس کو کہا جائے گا،کیا تو نے اپنی خوش کی انتہاد کچھ لی ، پیخوشی ہمیشہ تیرے لیے رہے گی۔

( ٢٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى "

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ لَأَهْلِ الْجَنَّةِ سُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فِيهَا كُثْبَانُ الْمِسْكُ ، فَإِذَا خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّ رَبِيعٌ ، قَالَ خَرَجُوا إِلَيْهَا هَبَّ رَبِيعٌ ، قَالَ خَشَمَالٌ ، فَتَمُلاَ وُجُوهَهُمْ وَثِيابَهُم وَبُيُونَهُمْ مِسْكًا ، فَيَزُدَادُونَ حُسْنَ وَجَمَالًا ، قَالَ :فَيَأْتُونَ أَهْلِيهُمْ ، فَيَقُولُونَ لَهُنَّ :لَقَدْ ازْدَدَتُم بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، وَيَقُلنَ لَهُم :وَأَنْتُمْ فَ

ازْدُدتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. (مسلم ٢١٢٨ دارمي ٢٨٣٢)

(۳۵۲۵۲) حضرت انس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْزِیْنَکِیْزِ نے ارشاد فر مایا: جنت میں جنتیوں کا ایک بازار ہوگا وہ جمعہ کے دئے۔ میں کا میں کا سے سے میں میں میں میں ایک کے ایک میں کو میں کا میں کا میں کا میں میں نے میں ہوئے ہوئے کہ اور میں

وہاں آئیں گے، وہاں پرمثک کے ٹیلے ہوں گے جب وہ اس کی طرف آئیں گے تو ہوا چلے گی،حضرت حماد فرماتے ہیں کہ میر خیال ہے وہ ثال ہوگی،ان کے چبرےان کے کپڑے اور گھر مشک سے بھرجائیں گے،ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوجائے بھروہ اپنے گھروالوں کے پاس آئیں گے،اور گھروالوں سے کہیں گے کہ ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگیا ہے،اا

 مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلده الله والناري ال

سَأَلْتُ كُفِّاً : مَا سِدُرَةُ الْمُنتَهَى ؟ فَقَالَ : سِدُرَةٌ يَنتَهِى إِلَيْهَا عِلْمُ الْمَلَاتِكَةِ ، وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللهِ لاَ يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمْ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ؟ فَقَالَ : جَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ ، تَرْتَقِى فِيهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ.
(٣٥٢٥٣) حضرت ابن عباس شَيْئِن فرمات مِي كمين نے حضرت كعب دريافت كياسدرة النتهى كيا ہے؟ حضرت كعب نے فرمايا: وه ايك درخت ہے يہاں پر ملائكه كاعلم تم ہوجاتا ہے وہاں وہ الله كاحكم پاتے ہيں وہاں سے ان كاعلم تجاوز نبيس كرتا، ميں نے ان سے جنت الماوى كے متعلق دريافت كيا؟ حضرت كعب فرمايا: وہ جنت ہے جس ميں سبز پر تدے ہيں جس ، ميں شبداء كى روميں

(٢) مَا ذُكِرَ فِيمَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَهِلِ النَّارِ ، وَشِدَّتِهِ

# جہنمیوں کیلئے اللہ نے جوعذاب تیار کیا ہے اس کی شدت کا بیان

( ٣٥٢٥٤) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ قَالَ : جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ ٱلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلَّ زِمَامٍ سَبْعُونَ ٱلْفِ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا. (مسلم ٢١٨٣ ـ ترمذي ٢٥٧٣)

(۳۵۲۵۳) حضرت ابن مسعود ﴿ اللَّهُ قِرْ ٱن كريم كَي آيت ﴿ وَجِيءَ يَوْمَنِيذٍ بِجَهَاتُم ﴾ محمتعلق ارشاد فرماتے ہيں كہ جہنم كوستر

ہزارلگاموں میں لایا جائے گاہرلگام کوستر ہزارفر شیتے تھینچ رہے : وں گے۔ پر تاہیر ہو میں بیتر میں ایک دین میں اور دیار دیار

جاتی ہیں۔

( ٢٥٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: تَزْفِرُ جَهَنَّمُ يَوْمَ
الْفِيَامَةِ زَفْرَةً، فَلاَ يَبْقَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِي مُرْسَلُ إِلاَّ وَقَعَ عَلَى رُكُبَتَيُّهِ، يَقُول: يَا رُبٌ، نَفْسِى نَفْسِى.
الْفِيَامَةِ زَفْرَةً، فَلاَ يَبْقَى مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِي مُرْسَلُ إِلاَّ وَقَعَ عَلَى رُكُبَتَيُّهِ، يَقُول: يَا رُبٌ، نَفْسِى نَفْسِى.
(٣٥٢٥٥) حضرت كعب عمروى م كه قيامت كه دن جنم ايك لمباسانس كي توبرمقرب فرشته اورني مَثنول كيل جعك من عند نفسة

ر ٣٥٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ، بُنِ الْحَارِثِ ، عَنُ مُغِيثِ بْنِ سُمِّى ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ زَفْرَتَيْنِ ، مَا يَبْقَى شَىْءٌ إِلَّا سَمِعَهُمَا ، إِلَّا الثَّقَلُنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا الْعَذَابُ وَالْحِسَابُ.

یوم کولولین منایعتی سی ریاستو مهده بر ما مستنی مستین سیونید. (۳۵۲۵۱) حضرت مغیث ہے مروی ہے کہ جہنم ہر دن دومر تبدسانس لیتی ہے، جن وانس کے سواہر مخلوق اس کوشتی ہے (جن پر حساب وعذاب ہے دہنیں ہنتے )۔

( ٣٥٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: النَّارُ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً، لَا يُضِيءُ جَمْرُهَا، وَلَا يَطْفَأُ لَهَبُهَا ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

(۲۵۲۵) حفرت سلمان سے مروی ہے کہ جہنم کی آگ سیاہ ہاں کی چنگاری روثن نہیں ہے اور اس کا شعلہ بچھتا نہیں ہے، پھر

آ پِ اِثْنَاتُهُ نَے قرآ لَ كُريم كى بيرآ يت اللوت فرمانى: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُوُّجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٌّ ، أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

( ٣٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لَفُحَتُهُمَ النَّارُ لَفُحَةً ، فَمَا أَبْقَتْ لَحْمًا عُلَى عَظْمِ إِلَّا أَلْقَتُهُ. (طبراني ٩٣١١)

( ٣٥٢٥٨ ) حضرت ابن البي الهزيل سے مروى ب كرجهنم كى آگ ان كے چبروں كوجھلساد كى ،كسى بھى بدى يركوئى كوشت باتى

نه بچے گاوہ گوشت گرجائے گا۔

( ٢٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ،

قَالَ:إِنَّ أَهْلَ النَّارِ نَادَوْا :﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك﴾ ، فَخَلَّى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ أَجَابَهُمْ : ﴿إِنَّكُمْ مَاكِئُونَ﴾ قَالَ:فَقَالُوا:﴿أَخُرِجُنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾، قَالَ:فَخَلَى عَنْهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَجَابَهُمَ:

﴿اخْسَزُوا فِيهَا ، وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْبِس الْقَوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ ، إِنْ كَانَ إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ.

(حاکم ۳۹۵)

(٣٥٢٥٩) حضرت عبدالله بن عمرو سے مروی ہے کہ جہنی لوگ پکاریں کے ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُك ﴾ جاليس سال تك

ان كوجواب ندديا جائے گا پيران كوجواب ديا جائے گاكد ﴿إِنْكُمْ مَاكِنُونَ ﴾ پيرجبني كميس كے ﴿أُخْرِجْنَا مِنْهَا ، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظالِمُونَ ﴾ پھران کودنیا کی عمر کی بقدر جواب نہ دیا جائے گا اور پھران کو کہا جائے گا ﴿ الْحُسَوُّ و ا فِيهَا ، وَ لَا تُكَلِّمُون ﴾ پھراس کے بعدان کے منہ سے سوائے چیخ و پکار کے کوئی اور کلمہ نہ نکلے گا۔

( ٣٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّي ، قَالَ : إِذَا جِيءَ

بِالرَّجُلِ إِلَى النَّارِ ، قِيلَ : انْتَظِرْ حَتَّى نُتْحِفَك ، قَالَ : فَيُؤْتَى بِكُأْسٍ مِنْ سُمَّ الْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِد ، إِذَا أَدْنَاهَا

مِنْ فِيهِ نَثَرَتِ اللَّحْمَ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْعَظْمَ عَلَى حِدَةٍ. (ابو نعيم ١٨)

(٣٥٢١٠) حفرت مغيث ہے مروى ہے كہ جب بنى كوجنىم كى طرف لايا جائے گا تواس كوكہا جائے گا تفہرو، تا كہ بم تجھے تخذ دي

پھراس کے پاس سانپ کے زہر کا ایک بیالہ لا یا جائے گاجب وہ اس کومنہ کے قریب کرے گا تو اس کا گوشت ایک طرف اور مڈیاں ایک طرف بھر جائیں گی۔

( ٣٥٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَذِينٍ ؛ ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْمَشَرِ ﴾ ، قَالَ : تُلُوَّحُ جِلْدَهُ ، حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ. (٣٥٢١١) حفرت ابورزين راو قرآن كريم كي آيت ﴿ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ كمتعلق ارشاد فرمات بي كدان كارنگ تبديل مو

جائے گا یہاں تک کررات سے زیادہ سیاہ ہوجائے گا۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المسالة والنار المسالة والمسالة والمس ٢٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ

مِنَ النَّارِ ﴾ ، قَالَ : فِي تَوَابِيتَ مُبْهَمَةٍ عَلَيْهِمُ. (٣٥٢٦٢) حضرت عبدالله قرآن كريم كي آيت ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ كمتعلق ارشادفر مات بي کہ:منافقین تا ہوتوں میں جکڑے جا کیں گے۔

٣٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَبُوَابُ النَّارِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، يُبْدَأُ بِالْأَسْفَلِ فَيُمْلًا ، فَهُو أَسْفَلُ السافِلِينَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، حُتَّى تُمُلَّ النَّارَ. (۳۵۲۷۳) حضرت علی دائن ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب سے پہلے سب سے نچلے ہے۔

ابتداکی جائے گی اس کو بھرا جائے گا، وہ اسفل السافلین ہے پھراس کے بعدوالے کو پھراس کے بعدوالے کو یہاں تک کہ جہنم کو مجردیا ( ٣٥٢٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :أَتَذْرُونَ كَيْفَ

أَبْوَابُ النَّارِ؟ قَالُوا:نَعَمُ ، نَحْوَ هَذِهِ الْأَبُوابِ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنَّهَا هَكَذَا ، فَوَصْفَ أَطْبَاقًا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ. (طبری ۱۳)

(۳۵۲۹۴) حضرت علی دی فی نے ارشاد فر مایا کیاتم لوگ جانتے ہوجہنم کے دروازے کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا.جی ہاں ان درواز وں کی طرح ہیں حضرت علی دی ٹی نے فر مایا کنہیں بلکہ وہ یوں ہیں اس کے بعض طبقات کوبعض کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ( ٣٥٢٦٥ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ:حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِوَ، قَالَ:حَذَّثِنِي يَخْيَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ حَاطِبِ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلَسْنَا إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُحَدِّثُ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ

الْقَوْمِ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : وَيُحُك يَا كَعْبُ ، خُوِّفْنَا ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّ النَّارَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، حَتَّى إِذَا أُدُنِيَتُ وَقُرِّبَتُ ، زَفَرَتُ زَفْرَةً مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ نَبِقّ ، وَلاَ صِدّيقِ ، وَلاَ شَهِيدٍ ، إِلَّا وَجَنَا لِرُكْبَنَيْهِ سَاقِطًا، حَتَّى يَقُولَ كُلُّ نِبِيٍّ، وَكُلُّ صِدِّيقٍ، وَكُلُّ شَهِيدٍ:اللَّهُمَّ لَا أُكَلَّفُك الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِى،

وَلَوْ كَانَ لَكَ يَابُنَ الْحَطَّابِ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا، لَظَنَنْت أَنْ لَا تَنْجُوَ، قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنَّ الأَمْرَ لَشَدِيدٌ. (۳۵۲۷۵) حضرت کیچیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت کعب بن احبار پیٹیا کے پاس

مسجد میں بیٹھے تتھے وہ حدیث بیان کررہے تتھے،حضرت عمر رہاٹئو تشریف لائے اورلوگوں کے کنارے پرتشریف فرما ہو گئے بھران کو پکارا اور کہاا ہے کعب تیراناس ہو، آج آپ نے ہمیں خوف زدہ کر دیا حضرت کعب نے فرمایافتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آگ قریب ہو جائے گی اس کیلئے چیخ و پکار ہوگی یہاں تک کہ جب وہ قریب ہو جائے گی تو وہ ایک

مرتبہ سانس لے گی اس کی ہیبت کی وجہ ہے تمام انبیاء صدیقین اور شہداء گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے،اور پھر ہر تبی صدیق اور

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في مسلمان الي شيرمتر جم ( جلده ا ) في النار الي الي المسلمة المعنية والنار

شبيد كے گا:اے اللہ آج ميں آب ہے صرف اپنائي سوال كرتا ہوں اوراے ابن خطاب! اگر تيرے ليے نبيوں كاعمل بھي ہو پھر بمح

تحجے خوف ہوگا کہ تیری نجات نہ ہوگی حضرت عمر وہ کا فئر نے ارشاد فر مایا: خدا کی تسم معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔

( ٢٥٢٦٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : يُلْقَى عَلَى أَهُلِ النَّارِ الْجُوعُ ، حَتَّى يَغْدِلَ عِنْدَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ ، قَالَ

فَيَسْتَغِيثُونَ فَيْغَاثُونَ بِالضَّرِيعِ ، لَا يُسْمِنُ ، وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامِ ذِى غُصَّةٍ ،

فَيَذُكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَصَصَ بِالشَّرَابِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ مِنْ حَمِيمٍ فِي كَلَالِيبَ مِرْ

حَدِيدٍ ، فَإِذَا أَدُنَوْهُ إِلَى وُجُوهِهِمْ شَوَى وُجُوهَهُمْ ، فَإِذَا أَدْخَلُوهُ بُطُونَهُمْ قَطَّعَ مَا فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ

فَيُنَادُونَ : ﴿أَدْعُوا رَبُّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ ، قَالَ : فَيُجَابُونَ : ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ ، قَالُوا بَلَى ، قَالُوا فَادْعُوَا ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ :نَادُوُا مَالِكًا ،

فَيُنَادُونَ :﴿يَا مَالِكُ لِيَقُصِ عَلَيْنَا رَبُّك﴾ ، قَالَ : فَأَجَابَهُمُ : ﴿إِنَّكُمْ مَاكِئُونَ﴾ قَالَ : فَيَقُولُونَ : أَدْعُوا رَبَّكُمْ، فَلَا شَيْءَ أَرْحَمُ بِكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ، قَالَ

فَيُجِيبُهُمْ : ﴿إِخْسَوُوا فِيهَا وَلَا تُكُلِّمُونَ﴾ ، قَالَ :فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَيَأْخُذُونَ فِي الْوَيْلِ ،

وَالشَّهِيقِ ، وَالبُّورِ . (ترمذي ٢٥٨٦ ـ دارقطني ١٠٨١)

(٣٥٢٦٦) حفزت ابوالدرداء ہے مروی ہے کہ جہنیوں کو بھوک ستائے گی ، پھر وہ مدد طلب کریں گے ، ان کی ضریع ہے مدد کی

جائے گی جوان کا پیٹ نہیں بھرے گی اور نہ ہی ان کوصحت مند کرے گی وہ پھر مد د طلب کریں محے تو ان کی طعام ذی غصہ ہے مد د کی جائے گی (جو گلے میں اٹک جاتی ہے) پھروہ یاد کریں گے کہ گلے میں اٹک جانے والی چیز کو پینے والی چیز سے دور کرتے تھے، پھروہ

طلب کریں گے پھران کولو ہے کے برتنوں میں گرم کھولتا یا نی پیش کیا جائے گا، جب وہ اس کوقریب کریں گے تو وہ ان کے چبروں کو

جلادے گا،اور جباس کو پیس کے توان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو کاٹ ڈالے گا، پھروہ پکاریں کے ﴿اُدْعُوا رَبُكُمْ يُحَقّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ان كوجواب وياجائكًا كه ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ ، قَالُوا بَلَي ، قَالُوا فَادْعُوا ،

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴾ پيروه كهيل ك ما لك كوآ واز دوتو وه كهيل ك ﴿ إِنَا مَالِكُ لِيَقْصِ عَلَيْنَا رَبُّك ﴾ ما لك

ان کوجواب دے گا ﴿إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ پھروہ کہیں گے اپنے رب کو پکارو، میثک تمہارے رب سے زیادہ کوئی چیز رحم کرنے والی تم پرتبیں ہے، پھروہ کہیں کے ﴿رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ ان کوجواب دیا جائے گا کہ ﴿إِخْسَوُوا فِيهَا وَلَا تُكُلُّمُونِ ﴾ پھروہ ہلاكت وبربادى اور چنج د پكاركولا زم پكڑيں گے۔

( ٣٥٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

وَسَلَّمَ : يُلْقَى الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، فَيَبْكُونَ حَتَّى تَنْفَدَ الدُّمُوعُ ، قَالَ :ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ ، حَتَّى إِنَّهُ لِيصِيرَ

۳۵۲۶۷) حضرت انس جھٹٹے سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُٹِرِینَ کے ارشاد فر مایا: جہنیوں پررونا، دھونا ڈال دیا جائے گا، وہ اتنا نیں گے کہ ان کے آنسوخٹک ہوجا کیں گے چھروہ خون کے آنسورو کیں گے ان کے چیروں پرگڑھے (کنویں کی مانند) پڑجا نیں

لها گران آ نسوة ل پر کشتیول کو چلایا جا تا تو البنده ه چل پڑتمیں۔ ۲۵۲۱ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : عَنْ سَلاَّمِ بُنِ مِسْكِينِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَهْكُونَ فِى النَّارِ ، حَتَّى لَوْ أُجُرِيَتِ السُّفُنُ فِى دُمُوعِهِمْ لَجَرَّتُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيَهُمُ وَ الدَّمَ بَعْدَ

الذُّمُوعِ ، وَلِمِنْلِ مَا هُمْ فِيهِ يُبْكَى لَهُ. (حاكم ٢٠٥) ٣٥٢٦٨ ) حفرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں روئیں گے یباں تک کداً لران کے آنسووں میں کشتیوں کو جلایا تا توہ بھی چل پڑتیں ، پھر آنسووں کے بعدخون کے آنسوروئیں گے اوراسی کے شل ان کورلایا جائے گا۔

٢٥٢٦٥) حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَهُونَ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ ، وَإِنَّهُ لَاهُونَهُمْ عَذَابًا. (مسلم ١٩٦- احمد ٢٥٨)

یعوبی الیور جل ، ما یوری ای احدا السد حدال پیسا ، و إما و طولهام حدال المسلم ۱۹۱۱ احداد احداد ۱۷ الله ۱۹۱۳ موری ۳۵۲۷ استرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اکرم مُؤَنفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جنبم میں سب سے بلکاعذاب اس کو ہوگا س کوآگ کے جوتے پہنا نمیں جا کمیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ اسبلے گاجیسے بانڈی ابلتی ہے و و شخص نہیں دیکھے گا کہ سی کو سے زیادہ مخت عذاب ہور ہاہو، بیشک و وسب سے کم اور جلکے عذاب والا ہوگا۔

٣٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا ، لَوَجُلَّ عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَّاعُهُ كَأَنَّهُ مِرْجَلٌ ، مَسَامِعُهُ جَمْرٌ ، وَأَضْرَاسُهُ جَمْرٌ ، وَأَشْفَارُهُ لَهَبُ النَّارِ ، وَتَخْرُجُ أَحْشَاءُ جَنْبِيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ ، وَسَائِرُهُمْ كَالْحَبُ الْقَلِيلِ فِى الْمَاءِ الْكَثِيرِ ، فَهُو يَقُورُ. (ابو نعيم ٢٢٣)

ہ ۳۵۲۷) حضرت مبیداللہ بن عمیر شائٹو ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مَنْزَفِیَا آخِیا ارشاد فرمایا جہنم میں سب ہے کم عذاب اس شخص بوگا کہ جس کوآگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جس کی وجہ ہے اس کا دیاغ اسلے گااس کے کان انگارے کے ہوں گے اس کی زهیں انگارے کی ہوں گی اس کے ہونت آگ کے ہوں گے اس کی ایڑیاں پاؤں کی طرف ہے نکل جائیں گی۔ سریز بریر دیں دوج ہے وہا سے بریس بریو و دو وہ رہا ہے میں دو وہ دی ہے۔

٣٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ ، يَغْلِى دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ. (مسلم ١٩٥- ابو عوانة ٢٨٣) منذ ابن اليشيرمتر جم (جلده ا) في المنه والنار في المنه والنار في المنه والنار في المنه والنار في المنه والنار

(۳۵۲۷۱) حضرت ابوسعیدالحدری و افز ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْرِ فَضَعَ فَرِ ارشاد فرمایا: جہنیوں میں سب سے ہلکاعذاب اس شخص کو ہوگا جس کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ البلے گا۔

صحص کوہوگا جس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ البلےگا۔ ( ٣٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حِدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنِ ابْرِ

عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ ، وَهُوَ مُنْتَعِلَّ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ. (مسلم ١٣١ـِ احمد ٢٩٠)

ی و یا تا این عباس مین و ناست مروی ہے کہ رسول اکرم مَرِّ اَنْتَظَافِی آنے ارشاد فرمایا: سب سے ہلکاعذاب ابوطالب کو ہوگا اس کوآ گ کے جوتے پہنائے جائیں مجے۔

( ٣٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَان بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى سَقَطَ أَحَدُ عِطْفَى رِدَائِهِ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ أَنْذِرُكُمُ النَّارَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ مَكَانِى هَذَا لَأَسْعَعَ أَهْلَ السُّوقِ ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

(طیالسی ۷۹۲ احمد ۲۲۸

(۳۵۲۷۳) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نیز شنگافی کومنبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بتم لوگوں کوآگ ہے۔ ڈرا تاہوں یہاں تک کہ آپ کی چا درمبارک آپ کے ایک کندھے ہے گر گئی پھر فرمایا : تم لوگوں کوآگ سے ڈرا تاہوں ، یہاں تک کا گرمر کی اس چگی برموتا تو میں بازار والوں کو سنواریتا ہماانہیں سے جس کوارٹنہ جامیا

کہا گرمیریاس جگہ پر ہوتا تومیں بازار والوں کوسنوادیتا، یا نہیں ہے جس کواللہ چاہتا۔ دیرجہ پر پر چکا تائی کا قائم کا للہ پڑ گائی ہے کہ الکوئی کے بیٹر کا کہ تائی کا کہ سے بیٹر کا کہ مسلم مسلم

( ٣٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتْ :رَبِّ أَكُلَ بَعْضِى بَعْضًا ، فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ : نَفْسً فِى الصَّيْفِ ، وَنِفْسًا فِى الشَّنَاءِ ، فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرُدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ، وَشِذَّةُ مَا تَجِدُونَ فِى الصَّيْف

مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا. (بخاری ۳۲۷- مسلم ۱۸۵) (۲/ ۳۵۲/ همر: الامر، وطافع سرم وی سرک سول اکرم مظ

( ٣٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ

﴿ زِدْنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ ، قَالَ : زِيدُوا عَقَارِبَ ، أَذْنَابُهَا كَالنَّخُلِ الطَّوَالِ. (ابويعلى ٢٦٥٩)

(٣٥٢٧٥) حفرت عبدالله قرآن كريم كي آيت ﴿ ذِ ذُنَاهُمْ عَلَدَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه: زياده كر٠

معنف ابن الي شيه مترجم (جلدوا) كي المستحدة المبنة والنار المحيد المبنة والنار المبنة والمبنة والنار المبنة والمبنة والم پیموؤں کوجن کی دُمیں تھجور کے درختق کی طرح کمبی ہوں گی۔

٣٥٢٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :حُدِّثُتُ عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّا فِي جَهَنَّمَ تَنَانِيرَ ، ضِيقُهَا كَضِيقِ زَجِّ رُمْح أَحَدِكُمْ فِي الْأَرْضِ ، تُطْبَقُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْمَالِهِمْ.

۲۵۲۷ حضرت کعب ہے مروی ہے کہ بیشک جہنم میں کئی تنور ہیں ان کی تنظی ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی ایک کے نیزے کا نجلا

عد ہولوگوں کوان کے اعمال کے مطابق اس میں ڈالا جائے گا۔

٣٥٢٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَصَمَتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِي الْمُتَكَبِّرُونَ، وَأَصْحَابُ

الْأَمُوالِ ، وَالْأَشْرَافُ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَا لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أُدْخِلُكِ مَنْ شِنْتُ ، وَقَالَ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ شِنْتُ ، وَكِلا كُمَا سَأَمُلًّا.

٣٥٢٧ ) حضرت ابو هريره والله سعروى ب كدرسول اكرم مُنْ النَّيْنَاقِيمَ في ارشاد فر ماياكد: جنت وجبنم كا آپس ميس مخاصمه موا، جبنم نے کہا مجھ میں متکبرین مالدار اورعزت دارلوگ ہیں جنت نے کہا مجھ میں صرف ضعفاء اور مساکین داخل ہوں مے اللہ تعالیٰ نے نت سے فرمایا: تو میری رحمت کی جگدہے جس کو جا ہوں گا تجھ میں داخل کروں کے اور جہنم سے فرمایا: تو میرے عذاب کی جگہ ہے حس کو چاہوں گا تیرے ذریعہ عذاب دوں گا اورتم دونوں کو بھر دوں گا۔

٣٥٢٧٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :يَخُرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ ، فَيَقُولُ : إِنِّى أَمِرْتُ بِثَلَاثَةٍ :أَمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَذَكَرَ حَرْفًا آخَرَ ، فَيَنْطُوِى عَلَيْهِمْ ، فَيَقْذِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ. (ابو يعلى ١٦١١ـ احمد ٣٠)

٣٥٢٧٨) حضرت ابوسعيد سے مروى ہے كدرسول اكرم مِنْ الشَّحَةَ في ارشاد فرمايا: قيامت كے دن جہنم سے ايك كردن لكلے كى جس کی زبان ہوگی اوروہ ہو لے گی کہ مجھے تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جواللہ کے ساتھ غیرکوشریک تھہرائے ،اور ہر سرکش منگبر ( کواپنے اندر داخل کروں ) اورا یک اور کا ذکر کیا پھروہ ان پر لیٹ جائے گی اوران کوجہنم کی مصائب اور پختوں میں

٢٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ لِجَهَنَّمَ جِبَابًا ، فِيهَا حَيَّاتٌ أَمْثَالَ أَعْنَاقِ الْبُحُتِ م وَعَقَارِبَ كَالْبِعَالِ الدُّلْمِ ، قَالَ : فَيَهُرُبُ أَهُل جَهَنَّمُ إِلَى تِلْكَ الْجِبَابِ : قَالَ : فَتَأْخُذ تِلْكَ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ بِشِفَاهِهِمْ فَتَنْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّفُرِ إِلَى الظُّفُرِ ، قَالَ : فَمَا يُنَجِّيهِم إِلَّا هَرَّبٌ إِلَى النَّارِ. (ابو نعيم ٢٩٠) (۳۵۲۷ ) حضرت مجاہد ہے مروی ہے کہ جہنم میں پچھ گڑھے ہیں جن میں بختی اونٹوں کے برابرسانپ ہیں اور سیاہ خچروں کی طرح المنظانان الي شيرنتر جم ( جلوه ا ) كي المنظم المنظم

بچھو ہیں جبنمی بھاگ کران گڑھوں کی طرف جا کیں گئو وہ سانپ اور بچھوان کوان کے منہ سے پکڑ لیں گے۔ یس ان کواس سے نجات نہ ملے گی سوائے آ گ کی طرف بھاگ کر جانے ہے۔

( ٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُلْقَى الْجَرَبُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ :فَيَحْتَكُونَ

حَتَّى تَبْدُوَ الْعِظَامُ ، قَالَ :فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا بِمَ أَصَابَنَا هَذَا ؟ قَالَ :فَيُقَالُ :بأذَاكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۵۲۸ ) حضرت مجاہدے مروی ہے کہ جہنیوں کو خارش لگ جائے گی وہ خارش کریں گے یہاں تک کہ ان کی بڈیاں ظاہر ہو جا نیں گی و دعرض کریں گے کہاہے ہمارے رب! ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ان کو کہا جائے گا کہ مومنوں کو تکلیف دینے کی

( ٢٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ

قَطْرَةً مِنْ زَقُومٍ جَهَنَّمَ أَنْزِلَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، لأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ. (بيهقى ٥٣٣ـ احمد ٣٠١) (۳۵۲۸۱) حضرت ابن عباس بنی پیننا ہے مروی ہے کہا گرزقو م کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کاربن سہن برباد ہو

( ٣٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ دَلُوًّا مِنْ صَدِيدٍ جَهَنَّمَ دُلِّي مِنَ السَّمَاءِ ، فَوَجَدَ أَهْلُ الْأَرْضِ رِيحَهُ لَأَفْسَدَ عَلَيْهِمَ الدُّنيَّا. (٣٥٢٨٢) حفرت حسن مروى بكراكر جنم كے پچيلهوكاايك وول آسان سے كراديا جائے اورز مين والےاس كى بد بوپاليس تو

ان کیلئے دنیامیں رہنامشکل ہوجائے۔( دنیا فاسد ہوجائے۔)

( ٣٥٢٨٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ تَعَوَّذُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.

(۳۵۲۸۳) حضرت مجامد عمروی ب که بیشک تمباری بیآ گجنم کی آگ سے بناہ مائتی ہے۔

( ٣٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعِ حَلِفَاتٍ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ أَهْوَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا ، لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا.

(ابويعلي ١٠١٣) (۳۵۲۸۴) حفرت انس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مِیزُنشیجَ نے ارشاد فرمایا: اگر حاملہ اونمی کے برابر پھر جہنم کے گڑھے میں پھینکا

جائے توستر سال تک وہ اس کے آخر تک ( گڑھے تک ) نہیں پہنچ گا۔

( ٣٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا دَوِيًّا ، فَقَالَ : يَا جِبُرِيلُ ، مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : حَجَرٌ أَلْقِيَ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ

سَبْعِينَ خَرِيفًا ، الآنَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ فِي قَعْرِهَا. (ابن ابي الدنيا ١٦)

ب دستر الس مروی ب كررسول اكرم مَوْرَفَيْ أَنْ الله و الله الله على الله الله على ال

الْحُدْرِى، يَقُولُ : إِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَاهُ كَنِيبًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ هَدَّةً لَمْ أَسْمَعُ اللهِ ، بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، مَا لِى أَرَاك هَكُذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعْتُ هَدَّةً لَمْ أَسْمَعُ مِثْلَهَا ، فَأَتَانِى جِبْرِيلُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَذَا صَخْرٌ قُذِف بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبُعِينَ خَرِيفًا ، فَالْيُومَ الْسَتَقَرَّ قَرَارُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفْس بَيْنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، مَا رَأَيْتُهُ صَاحِكًا بَعْدَ

ذَلِكَ الْيُوْمِ حَتَى وَارَاهُ التُوابُ. ﴿ ٣٥٢٨) حضرت ابوسعيد خدرى ارشاد فرماتے بيں كدا يك دن بم نے رسول اكرم يَوْنَصُدُ وَ كُولين پايا تو پَحَ هضرات نے عرض كيا اے اللہ كے رسول يَوْنِصُدُ إلى ميرے مال باب آپ پر قربان، ميں آپ كوابيا كيوں و كيدر ہا بموں ؟ حضور اقدس يَوْضَعُ فِي في ارشاد فرمايا: ميں نے ايك آوازى اس جيسى آواز پہلے نسى تھى۔ ميں نے حضرت جرئيل سے دريافت كيا بيكيا ہے؟ حضرت جرئيل عليالله

نے فرمایا: ستر سال پہلے جہنم کی گہرائی میں ایک چھر پھینکا گیا تھا آئ وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے، حضرت ابوسعید خدری ٹیڈنڈ نے ارشاد فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس نے محمد تیز فضائے کو وفات دی، میں نے اس دن کے بعد آپ نیز فضائے کو ہنتے ہوئے نہ دیکھا یہاں تک کہ آپ دنیا ہے تشریف لے گئے۔

( ٣٥٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ.

(٣٥٢٨٨) حفرت حسن قرآن كريم كى آيت ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ كمتعلق فرمات بيس ايك جبنمي كودن مين ستر بزار مرتبه آگ مين جلايا جائے گا۔

( ٣٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُشَينَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَصِيرَ شِفَاهُهُمْ إِلَى سُرَرَهُم ، مَقْبُوحُونَ ، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ . (٣٥٢٨٩) حضرت ابو ہریرہ دی اٹو سے مروی ہے کہ اہل جہنم کوآ بھ میں ڈالا جائے گا یہاں تک کدان کے ہونٹ ان کی ناف تک پڑ

جائے گا۔وہ آگ میں لوٹ بوٹ ہوں گے۔ ( .٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الطُّويلِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُعَظَّمُونَ فِي النَّارِ ، حَتَّى يَصِيرَ أَحَدُهُمْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِرْ

ضِوْسَ أَحَدِهِمْ لَمِثْلُ أَحَدٍ. (مسلم ٢١٨٩ ـ احمد ٢٧)

(٣٥٢٩٠) حضرت ابن عمر شكاة يخذ عدم وى ب كدرسول اكرم مِلْفَظِيَةً في ارشاد فرمايا الل جنهم كوجب جنهم ميس و الاجائے كاتو ان جسم بے تحاشا برا ہوجائے گا اوران کی داڑھ احدیماڑ کے برابر ہوگی۔

( ٣٥٢٩١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَافِرِ فِي النَّا لَمِثُلُ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹) حفرت عبداللہ سے مروی ہے کہ بے شک جہنم میں کافری ڈاڑھ احد بہاڑ کے برام ہوگ ۔

( ٣٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : إِنَّ ضِرْسَ الْكَاإِ فِي النَّارِ مِثُلُّ أُحُدٍ.

(۳۵۲۹۲) حضرت عبدالله سے مروی ہے کہ بیشک جہنم میں ایک کافر کی داڑھ احد بہاڑ کے برابر ہوگ۔

( ٣٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَأَبِي هُرَيْرَةَ : تَدُرِى كُمْ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : غِلْظُ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَارِ وَأُرْبِعُونَ فِرَاعًا. (ترمذي ٢٥٧٧ حاكم ٥٩٥)

(۳۵۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ وڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود وہاٹنڈ نے مجھ سے فر مایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ کا فرکی کھال کتن موئی ہوگ؟ حضرت ابو ہریرہ وی فی نے فر مایا کنیس حضرت عبداللہ نے ارشاد فر مایا: کا فری کھال کی موٹائی بیالیس گز ہوگی۔

( ٣٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ:غِلَظُ جِلْدِ الْكَافِرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.

(٣٥٢٩٣) حضرت ابوالعالية فرمات بين كه كافرى كھال كى مونائى جاليس كرنهوگى \_

( ٣٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَقُولُ :أَكُثِرُوا ذِئُ النَّارِ ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ.

(۳۵۲۹۵) حضرت عمر جنافز اکثر جہنم کا ذکر فرماتے کہ اس کی گرمی بہت خت ہے اس کی گہرائی بہت دور ہےاوراس کا گرزلو \_

( ٣٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ فِى النَّا

🗬 مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلاوا ) 💝 💜 🏖 💝 کتاب صفه العبنه والنار لَجِبَابًا فِيهَا حَيَّاتٌ كَأَمْنَالِ الْبَخَاتِيِّ ، وَعَقَارِبُ كَأَمْنَالِ الْبِغَالِ الدَّلْمِ ، فَيَفِرُّ أَهْلُ النَّارِ مِنَ النَّارِ إِلَى تِلْكَ

الْجِبَابِ ، فَتَسْتَقْبِلُهُمَ الْحَيَّاتُ وُالْعَقَارِبُ ، فَتَأْخُذُ شِفَاهِهُمْ وَأَغْيَنَهُمْ ، قَالَ : فَمَا يَسْتَغِيثُونَ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ أَهْوَنَهُمْ عَذَابًا لَمَنْ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، وَأَشْفَارُهُ وَأَضْرَاسُهُ نَارٌ ، وَسَائِرُهُمْ يَمُوجُونَ فِيهَا كَالْحَبِّ الْقَلِيلِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ. (۳۵۲۹۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جہنم میں پچھ گڑھے ہیں جس میں بختی اونٹ کی طرح سانپ اور سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں،جہنمی آگ ہے بھاگ کران گڑھوں کی طرف جائیں گے وہاں سانپ اور بچھوان کا استقبال کریں مجے، وہ ان کے منداور

آ تھوں ہےان کو پکڑیں گے، کین ان کی مدد نہ ہوگی سوائے اس کے کہ دوبارہ آگ میں جائیں اور جہنم میں سب ہے ہلکا عذاب اس شخف کوہوگا جس کوآ گ کے جوتے پہنا کیں جا کیں گے جس کی وجہ سے اس کا د ماغ البلے گا اس کے ہونٹ اور داڑھیں آ گ کی

ہوں گی وہ سارے جبنی اس میں ایسے بہیں گے جیسے کہ زیادہ یانی میں تھوڑے سے دانے۔ ( ٣٥٢٩٧ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمُّكَ أَبُّو طَالِبٍ ، يَحُوطُكَ ، وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَفِي ضَحْضًا حِ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ.

(بخاری ۲۰۰۸ احمد ۲۰۰۱)

(٣٥٢٩٤) حفزت عباس بن عبد المطلب نے رسول اكرم مِلْفَظَةُ الصدريافت كياكة بك ججانة آب كى حفاظت كى باور

آ ب كيليَّ كفار برغصه كياب كيان كوبهي عذاب موكا؟ آتخضرت مَلِفَقَيْعَ إن ارشاد فرمايا: وه خنول تك آك مين بين أكرمين سفارش

( ٣٥٢٩٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَزْهَرُ بْنُ سِنَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا بِلَالُ ، إِنَّ أَبَاك حَدَّثَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ فِى جَهَنَّمَ وَادِيًّا ، يُقَالَ لَهُ :هَبْهَبُ ، حَتْمٌ عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ ، فَإِيَّاكَ يَا بِلَالُ أَنْ

ر سول اکرم مِلْفِنْفِيَافِ کی حدیث بیان کی تھی کہ آپ مِلْفِنْفِيَافِ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام مبہب ہے الله برلازم ہے کہ

سرکش متکبرکواس میں داخل فرمائے ہیں اے بلال اس بات سے پچ کہ تو بھی انہیں رہنے والوں میں سے ہوجائے۔ ( ٣٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِي جَوْفِ طَيْرٍ سُودٍ ،

(٣٥٢٩٨) محد بن واسع فرماتے ہیں كه ميں حضرت بلال بن الى برده كے پاس كيا اوران سے كہاا سے بلال! تيرے والدنے مجھ سے

تَكُونَ مِمَّنْ يَسْكُنَّهُ. (دارمی ۲۸۱۹ ابو یعلی ۲۲۱۳)

تَغَدُّو وَتَرُّوحُ عَلَى النَّارِ ، فَلَالِكَ عَرُضُهَا. (طَبرى ٣٣)

ند کرتا تو وہ سب سے نیلے درجہ میں ہوتے۔

﴿ مَصْنَفَ ابْنِ الْبِيشِيرِ مَرْجِمُ ( جَلَدُوا ) ﴿ ﴿ ﴿ مَصْنَفَ ابْنِ الْمُصَالِحُونِ الْمُصَالِحُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللّمِي الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ لِلْمُعِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِي الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللّ

(٣٥٢٩٩) حضرت بزيل سے مروی ہے كه آل فرعون كى روحيں سياه پرندوں كے پيٹ ميں ہيں وہ صبح وشام آگ برآتے ہيں ہے بیال پر پیش ہونا ہے۔

( ٣٥٣٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَ

أُنَاسًا مَعَهُمْ سِيَاطٌ طِوَالٌ ، لَا يَرْحَمُونَ النَّاسَ ، يُقَالَ لَهُمْ :ضَعُوا سِيَاطُكُمْ وَادْخُلُوا النَّارَ. (ابو يعلى ١٣٧٩) (۳۵۳۰۰) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پینجی ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس لیے لیے کوڑے ہیں اور ہ

لوگوں پر دِم نہیں کر نے ان کو کہا جائے گا اپنے کوڑے بھینک دواور جبنم میں داخل ہو جاؤ۔

( ٢٥٣٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمْرَ قَالَ لِكُعْبِ :يَا كُعْبُ ، خَوَّفْنَا ، قَالَ

نَعَمْ ، يَجْمَعُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيَسْمَعُهُمَ الذَّاعِي ، وَيُجَاءُ بِجَهَنَّمَ ، فَآ

يَوْمَئِذٍ ثَلَاثٌ زَفَرَاتٍ ، فَأَوَّلُ زَفُرَةٍ : لَا تَبْقَى دَمْعَةٌ فِي عَيْنِ إِلَّا سَالَتْ حَتَّى يَنْسَكِبَ الدَّمُ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَ

يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَنَا لِرُكْبَتَيْهِ يُنَادِي :رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي ، حَتَّى خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَمَّا الثَّالِئَةُ :فَلَوْ كَانَ لَكَ يَ

عُمَرُ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا لَأَشْفَقْتَ ، حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ تَكُونُ.

(٣٥٣٠١) حضرت عمر زناتُون نے حضرت کعب سے فر مایا اے کعب آپ نے ہمیں خوف ز دہ کر دیا حضرت کعب نے فر مایا جی ہاں ،الآ

تعالیٰ تمام مخلوق ایک زمین پرجمع فرمائے گااس دن جہنم تمین سانسیں لے گی پہلی سانس کے بعد کسی آ نکھ میں آنسو باقی نہ بچے گا یہار تک کہ خون بہنے لگے گا دوسری مرتبہ میں تمام انسان گھننوں کے بل جھک کرعرض کریں مجے یار بنفسی نغسی یباں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم غلاِئلا بھی اور تیسری مرتبہ میں اے عمر!اگر تیرے پاس ستر انبیا ء کاعمل بھی ہوتو پھر بھی کچھے خوف ہو گا یہاں تک کہ ہ عبان لے کہ تو کس فریق میں ہے ہے۔

( ٣٥٣.٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ ، قَالَ : مَطَارِقُ.

(٣٥٣٠٢) حضرت نتحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ كے متعلق ارشاد فرماتے ہيں كہ مقامع ہے مرا

( ٢٥٣٠٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى سِنَان ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : الزَّبَانِيَ رُوُّ وسُهُمْ فِي السَّمَاءِ ، وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (طبرى ٢٥٧)

( ٣٥٣٠٣) حضرت عبدالله بن حارث فر مات بين كهالزبانية جومين ان كے سرآ سان ميں اور يا ؤں زمين ميں ہوں گے ۔

( ٢٥٣.١ ) حَذَّثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ

أُوقِدَتِ النَّارُ ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ٱبْيَضَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَتْ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاحْمَرَّتْ ، ثُمَّ أُوقِدَتْ ٱلْفَ سَنَةٍ فَاسُوَذَتْ

فَهِيَ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. (ترمذي ٢٥٩١ـ ابن ماجه ٣٣٢٠)

(۳۵۳۰۴) حضرت ابو ہریرہ رہی ہی ہے کہ جہنم کی آگ کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئی بھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوگئی بھراس کو ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئی پس وہ آگ سیاہ رات کی طرح ہے۔

( ٣٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ وَجِيءَ يَوْمَنذ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، قَالَ : جِيءَ بِهَا تُقَادُ بِسَيْعِينَ أَلْفَ زَمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زَمَّام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ.

﴿ وَجِى ءَ يَوْمَنِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، قَالَ : جِىءَ بِهَا تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. (٣٥٣٠٥) حضرت عبدالله قرآن كريم كي آيت (وَجِيءَ يَوْمَنِذٍ بِجَهَنَّمَ) كَمَعْلَقْ فرمات بين كَهْبَم كواس حال بين لا ياجات

گا کہاں کوستر ہزارلگامیں دی ہوں گی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔ 2. 2017 حَدَّثَنَا اسْمَاعِیا ُ یُنُو عُلَیْقَ عَنْ أَسِی رَجَاء عَن الْحَسَن ؛ عِلْهُ آخَهُ مِنْ شَکُلِهِ أَنْ مَا صَّحُهُ قَالَ اَلْهَانٌ مِنَ الْعَذَابِ

( ٢٥٣٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُواجٌ ﴾ قَالَ: أَلُوانٌ مِنَ الْعَذَابِ. (٣٥٣٠١) حضرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزُواجٌ ﴾ كم تعلق فرماتے بين كر مختلف قسم ك مذاب

الْیُوْمَ نُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا نُبُورًا كَشِيرًا ﴾. (احمد ۱۵۲ طبری ۱۸) (۳۵۳۰۷) حضرت انس سے مردی ہے کہ رسول اکرم مِنَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: سب سے پہلے جس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گاوہ

رے ہوں ای سرے اس کے ماتھ پررکھاجائے گااوراس کو پیچھے ہے ارساد ہراں کی اولاد بھی اس کے پیچھے ہوگی ووپکارے گااے البیس ہے،اس کے ماتھ پررکھاجائے گااوراس کو پیچھے سے کھسیٹاجائے گااوراس کی اولاد بھی اس کے پیچھے ہوگی ووپکارے گاا ہلاکت اس کی ذریت پکارے گی اے ان کی ہلاکت! ان کو کہاجائے گا کہ ﴿لاَ تَدْعُوا الْیُوْمَ مُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا مُبُورًا

كَثِيرًا﴾ ايكُنْيلَ كَلْ بِلاَكُولِ كُوپِكَارو-( ٢٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾ قَالَ :لَحْمُ السَّاقِينَ.

(۳۵۳۰۸) حفرت ابوصالح قرآن کریم کی آیت ﴿ نَزَّاعَةً لِلشُّوى ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کدان کی پند لیوں کا گوشت مراد ہے۔

( ٢٥٣.٩ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿ نَوْاعَةً لِلشَّوَى ﴿ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿ نَوْاعَةً لِلشَّوَى ﴿ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿ نَوْاعَةً لِلشَّوَى ﴾ . قَالَ :الشَّوَى الْأَطُرَاكُ.

(۳۵۳۰۹)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ﴿ فَزَّاعَةً لِلشَّوى ﴾ ہمراداعضاء ہیں۔ ساتین سادیوں ورد کی ہیں تاہین دیں ہوئے ہیں دیا ہے۔

( ٢٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا نَرَدَّى﴾ قَالَ : فِي النَّارِ. مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدو) كي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدو) كي مصنف المعنف والنار الي الي المعنف المعنف والنار

(٣٥٣١٠) حفرت ابوصالح قرآن كريم كي آيت ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ كمتعلق ارشاد فرماتے جي كه جب آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيل ، عَنْ غُنيْمٍ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ،

قَالَ: قَالَ كُعْبٌ : هَلُ تَدُرُونَ مَا قَوْلُهُ : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ ؟ فَقَالُوا :مَا كُنَّا نَرَى أَن وُرُودُهَا إِلَّا

دُخُولُهَا ، قَالَ :فَقَالَ :لَا ، وَلَكِنَّهُ يُجَاءُ بِجَهَنَّمَ فَتُمَدَّ لِلنَّاسِ كَأَنَّهَا مَثْنُ إِهَالَةٍ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَيْهَا أَفْدَامُ

الْحَلَاثِقِ ، بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ ، نَادَاهَا مُنَادٍ :خُلِى أَصْحَابَك ، وَذَرِى أَصْحَابِي ، فَتَخْسِفُ بِكُلُّ وَلِيَّ لَهَا ،

لَهِىَ أَعْرَفُ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَيَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ بَرِيَّةٌ ثِيَابُهُمْ ، قَالَ : وَإِنَّ الْخَازِنَ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ مَسِيرَةُ سَنَةٍ ، مَعَهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، لَهُ شُعْبَتَانِ ، يَدُفَعُ بِهِ الدَّفْعَةَ ، فَيُكَبُّ فِي النَّارِ سَبْعُ مِنَةِ ٱلْفِي ،

أُوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (طبري ١٠٩)

(۳۵۳۱) حضرت كعب نے لوگوں سے ارشاد فرمايا كه كياته بيس معلوم ہاس قول خداوندى كاكيا مطلب ہے ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا

وَارِدُهَا ﴾ الوگول نے عرض کیا کہ جارے خیال میں اس مے مرادجہنم میں داخل ہوتا ہے۔ فرمایانہیں اس سے مرادیہ ہے کہ جہنم کولایا

جائے گا اورا سے لمباکر دیا جائے گا۔ جب اس پرسب نیک اور برے لوگ کھڑے ہوجائیں گے تو ایک پکارنے والا اعلان کرے گاکہ

ا پنے لوگول کو لے لے اور میرے لوگول کو چھوڑ دے۔جہنم جہنمیوں کو دبوج لے جہنم انہیں اتنا جانتی ہوگی جتنا ماں باپ بھی اولا دکونہیں بیجانے۔مومن اس سے نجات پالیں گے۔جہم کے داروغہ کاجسم اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سال کی

مسافت ہے،اس کے پاس لوہے کے ستون ہیں۔وہ جس کوایک مرتبہ مارتا ہےوہ سات لا کھ سال جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔

( ٣٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ﴾ قَالَ :أَفْرَعَهُمُ

فَكُمْ نَفُ تُو هُ.

(٣٥٣١٢) حفرت ابن معقل قرآن كريم كي آيت ﴿ وَلَوْ تَوَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ كمتعلق ارشاد فرماتي بي كدان كو ڈرایا جائے گاپس وہ اس سے نہ بچ سکیں گے۔

( ٣٥٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ، فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ ، فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾.

(۳۵۳۱۳)حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑااور لمبا آ دمی لایا جائے گااس کومیزان میں تولا جائے گا

تو اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر آپ نے بیر آیت تلاوت فرمائی کہ ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ مَوْمَ الُقِيَامَةِ وَزُنَّا ﴾.

( ٣٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ الغُصْنِ ، قَالَ :قَالَ

الْحَسَنُ : إِنَّ الْأَغُلَالَ لَمُ تُجْعَلُ فِي أَغْنَاقِ أَهُلِ النَّارِ لَأَنَّهُمْ أَغْجَزُوا الرَّبَّ ، وَلَكِنْ إِذَا طُفِيءَ بِهِم اللَّهَبُ أَرْسَبَتْهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ :ثُمَّ أَجُفَلَ الْحَسَنُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

(٣٥٣١٣) حفزت حسن سے مروى ہے كہ جہنيوں كى كردنوں ميں طوق ند ہوں مے كيوں كدانبوں نے رب كوعاجز پاياليكن جب

ر ۱۱ ۱۵۱۱) سنرے کی سے سردی ہے کہ بایوں کی رووں میں موں نہ ہوں سے یوں کر ہوں سے رب رف ہوں۔ چنگاری بجھے گی تو ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا پھر حضرت حسن زمین پر گر پڑےاوران برغشی طاری ہوگئی۔

( ٢٥٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ أَبِى الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ: أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَإِذَا عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و ، وَكَعْبُ الأَخْبَارِ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، جُمِعَ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْفُذُهُمَ الْبَصَرُ ، وَيُسْمَعُهُمَ الدَّاعِي ، وَيَقُولُ اللَّهُ : ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالأَوْلِينَ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾

الْيُوْمَ لاَ يَنْجُو مِنِّى جَبَّارٌ عَنِيدٌ ، وَلاَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ. قَالَ : فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و : إِنَّا نَجِدُ فِى الْكِتَابِ : أَنَّهُ يَخْرُجُ يَوْمَنِذٍ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ ، فَيَنْطَلِقُ مُعْنِقًا ، حَتَى إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، أَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ ، وَمَنْ الْأَخِ بَأَخِيهِ ، لاَ يُغْنِيهِمْ مِنِّى وَزَرٌ ، وَلاَ تُخْفِيهِمْ مِنِّى خَافِيدٌ : اللّذِى جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَكُلَّ جَبَّارٍ عَيْدِهٍ ، وَكُلِّ جَبَّارٍ عَيْدِهِ ، وَكُلِّ جَبَارٍ عَلَيْهُ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِى النَّارِ قَبْلَ الْحِسَابِ بِأَرْبَعِينَ . قَالَ حُصَيْنٌ : عَنِيدٍ ، وَكُلِّ شَيْطَان مَرِيدٍ ، قَالَ : فَيَنْطِق عَلَيْهُمْ ، فَيَقُذِفُهُمْ فِى النَّارِ قَبْلَ الْحِسَابِ بِأَرْبَعِينَ . قَالَ حُصَيْنٌ :

قَالَ : وَيُهُرَعُ قَوْمٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَتَقُولُ لَهُمَ الْمَلَائِكَةُ : فِفُوا لِلْحِسَابِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : وَاللهِ مَا كَانَتُ لَنَا أَمُوالٌ ، وَمَا كُنَّا بِعُمَّالِ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ :صَدَقَ عِبَادِى ، أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِعَهْدِهِ ، أَذْخُلُوا الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَبَلَ الْجَسَابِ بِأَرْبَعِينَ ، إِمَا قَالَ :عَامًا ، وَإِمَّا يَوْمًا.

إِمَّا أَرْبَعِينَ عَامًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ يُومًا.

(۳۵۳۵) حفرت ابوعبداللہ الحبد لی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس آیا تو وہاں پر میں نے حفرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن عمرو بڑی پیٹے منااور حضرت کعب الاحبار چھٹے ہوئے ہیں میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عبادہ نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع کیا ہا گرمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو کرو۔ آج مجھ سے کوئی سرکش ظالم اور شیطان نہیں نیج سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو چھٹے نے فرمایا کہ ہمیں کتاب میں ماتا ہے کہ جہم سے ایک گردن نکلے گی اور کہے گی کہ اے لوگو! مجھے تین قسم کے گناہ گاروں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میں انہیں خوب جانتی ہوں۔ انہیں مجھ سے کوئی چیز نہیں بچاسکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک تظہرانے والے کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہم فالم سرکش کی طرف بھیجا گیا ہے اور ہر باغی شیطان کی طرف بھیجا گیا ہے بھروہ گردن ان لوگوں کو ان چک لے گی اور حساب

شروع ہونے سے جالیس دن یا جالیس سال پہلے انہیں آ گ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھرا یک قوم تیزی سے جنت کی طرف جار ہی

تعالیٰ فرمائے گامیرے بندوں نے بچ کہا۔ میں وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ جنت میں داخل ہو جا ذکیر وہ حساب شروع ہونے سے چالیس دن پہلے یا چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جا کمیں گے۔

( ٣٥٣١٦ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ ، قال : مَنْسِيُّونَ فِي النَّارِ

(٣٥٣١٦) حفرت ضحاك قرآن كريم كي آيت ﴿ لاَ جَوَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ كي تفيرين فرماتي بيس كه آگ مين داخل كما حائے گا۔

( ٣٥٣١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَوْضِيُّ ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا﴾ قَالَ :ظِمَاءً.

(٣٥٣١) حفرت الحوضى رُنَانُدُ قرآن كريم كى آيت ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْوِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِدُدًا ﴾ كَيْفير مِي فرمات بي كه پياسه داخل بول گے۔

( ٢٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ قال: عِطَاشًا. (٣٥٣١٨) مفرت ضحاك فالنُو بهمي ورداكي فيربياس سرت بين \_

( ٣٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا شَيْبَانُ ، قَالَ :قَالَ قَتَادَةُ :سَمِعْتُ أَبَا نَضُرَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمُرَةَ

بْنِ جُنْدُب ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتِيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُورِهِ.

(مسلم ۲۱۸۵\_ احمد ۱۰)

(۳۵۳۱۹) حضورا قدس مَنْزِيْنَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بعض لوگوں کوآ گٹنوں تک بکڑے گی بعض کو گھٹنوں تک بکڑے گی بعض کو کمریک اور بعض کو گردن تک آگ کی کڑے گی۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمِيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ،

(٢٥٢٠) حَدَثَا عَبَدُ اللهِ بَن تَمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَثَنَا قَطْسِلَ بَن عَزُوانَ ، عَن مَحَمَّدٍ الرَّاسِبِيّ ، عَن بِشُو بَنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَهْدَ بِشُو بَنِ عَاصِمٍ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لِى فِيهِ ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسُو جَهَنَّم ، فَمَنْ كَانَ مِطْوَاعًا لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيوقَفُونَ عَلَى جِسُو جَهَنَّم ، فَمَنْ كَانَ مِطْواعًا لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ ، وَمَنْ كَانَ عَاصِيًا لِللّهِ الْخَرَقَ بِهِ الْجِسُورُ إِلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ ، يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا ، قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَلْمَانَ ، وَأَبِى ذَرٌ ، فَقَالَ لَا بِى ذَرٌ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَلْمَانَ ، وَأَبِى ذَرٌ ، فَقَالَ لَا بِى ذَرٌ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاللهِ ، وَبَعْدَ الْوَادِى وَادٍ آخَرَ مِنْ نَادٍ ، قَالَ: وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَلَمْ يُخْبِرُهُ بِشَىءٍ ،

فَقَالَ عُمَرُ :مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ :مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَذَّهُ إِلَى الأرْضِ.

(۳۵۳۲۰) حفزت محمد را سی فر ماتے بین که حضرت عمر زلائن نے حضرت بشر بن عاصم کو گورنری سونی تو حضرت بشر نے لکھا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حکمرانوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم

کے بل پر کھڑا کیا جائے گا۔اللہ کے فر ماں بردار حکمران کواللہ تعالیٰ نجات عطا کر ہے گا اور نا فرمان کوجہنم کی وادی میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا۔حضرت عمر ٹراٹٹو نے اس بارے میں حضرت سلمان ٹراٹٹو اور حضرت ابوذر جڑاٹٹو ہے بوجھا تو حضرت سلمان نے لاعلمی کا ظہار فر ما یا اور حضرت ابوذ ر نے کہا کہ ہاں میں اس حدیث کو جانتا ہوں۔اور جہنم کی ایک وادی اور بھی ہے۔حضرت عمر رہانیو نے یو چھا کہ اس میں کس کوڈ الا جائے گا۔حضرت ابوذ رنے فرمایا کہ جس کے ناک اور آئکھوں کو اللہ نے خاک آلود کیا اور اس کے

رخسارکوز مین برمل دیا۔ ( ٣٥٣٢١ ) حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمَ الرُّسُلُ ، فَيُدْخِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَيُدْخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ ، وَيَبْقَى قَوْمٌ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ ، وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْتُمْ أَنَّمَا أَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَنِي ، وَأَذْخَلْتُ النَّارَ مَنْ عَصَانِي ، وَإِنِّي آمُرُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا هَلِذِهِ الْنَارَ ، فَيَخُرُجُ لَهُمْ عُنَقَ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ نَجَاتُهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَكُمْ يَدْخُلُهَا كَانَتْ هِلْكَتُهُ. (٣٥٣٢) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں ان کا حساب فرمائیں گے، پھر اللہ ان لوگول کو جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔اور جنہوں نے نافر مانی کی ہوگی ان کوجنم میں داخل فر مائے گا پھر بچے باقی رہ جائیں گے اور وہ لوگ جوفتر ۃ الوحی کے زمانے میں فوت ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ جومجنوں تھے اللہ تعالى فرمائيں گے بیشکتم نے دیکھ لیا جس نے میری نافر مانی کی اس کوجہنم میں داخل کر دیا پس میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ

پھران كىلئے اس میں سے ايك كردن نمودار موگى يس جواس ميں داخل ہوگااس كىلئے نجات ہوگى اور جور كے گااور داخل نه ہوگااس كىلئے ملاکت ہوگی۔

: ٢٥٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، قَالُوا لَهُ :أَرْسِلْ إِلَى ابْنِ أَخِيك هَذَا ، فَيُأْتِيك بِعَنْقُودٍ مِنْ جَنَّتِهِ ، لَعَلَّهُ يَشْفِيك بِهِ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّسُولُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. (ابن ابي حاتم ٨٥٣١)

(٣٥٣٢٢) حفرت ابوصالح سے مردى ہے كہ جب ابوطالب بيار ہوئے تولوگوں نے ان سے كہا كما ہے بينيجے كے پاس كى كو بھيجو

تا كدوه تمهارے پاس جنت سے انگور كاكوئى خوشدلائے شايد كهاس ہے آپ كوشفا ول جائے آنخضرت مَا اِنْ اَحْدَةَ اِسَ آئ وقت حضرت ابو بمرصد بق ونافز آنخضرت مَلْفَظَيْمَ كي پاس بيٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بكر بڑاٹنو نے فرمایا كه بيشك الله تعالى نے منگر کین براس کو (جنت کی نعتوں کو )حرام کردیا ہے۔ مشر کین براس کو (جنت کی نعتوں کو )حرام کردیا ہے۔

( ٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزُرَقُ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى الْعَوَّامِ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿عَلَيْهَا يَسُعَةَ عَشَرَ ﴾) ، فقالَ : مَا تَقُولُونَ : يَسُعَةَ عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ ، أَوْ يَسُعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ، بَلُ يَسُعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : وَقُولُونَ : يَسُعَةَ عَشَرَ مَلَكًا ، قَالَ : فَقُولُونَ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ ، لَا نَاللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، قالَ : صَدَفْتَ، بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لِهَا شُعْبَتَانِ ، فَيَضْرِبُ الضَّرْبَةَ ، فَيَهُوى بِهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ ، مَا

صَدَقُتَ، بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهَا شُعْبَتَانِ ، فَيَضُرِبُ الظَّرُبَةَ ، فَيَهُوى بِهَا سَبُعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ ، مَا بَيْنَ مَنْكِبَيُ كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ مَسِيرَةُ كَذَا وَكَذَا.

(۳۵۳۲) بؤ همیم کے ایک تخص سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوعوام کے پاس تھے انہوں نے بیآیت تلاوت فرمائی فرعگیة ایستی بند تعقیق اور فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انیس بزار فرشتے ہیں یا صرف انیس؟ راوی کہتے ہیں کہ ہیں نے کہا انیس انہوں نے دریافت فرمایا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہو وَ مَا جَعَدُنَا وَالَّى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

( ٢٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَهُ نَعُلٌ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ ، وَيَصِيحُ قَلْبُهُ ، وَيَقُولُ :مَا يُعَذّبُ أَحَدٌ بِأَشَدَ مِمَّا عُذّبَ بِهِ.

(۳۵۳۲۳) حضرت حمیدے مردی ہے کہ سب سے ہلکاعذاب جس کو ہوگا اس کوآگ کے جوتے پہنائے جا کیں گے جس سے اس کا دہاغ البلے گا ادراس کا دل چیخے گا اور کھٹنے کے قریب ہوگا اوروہ کہے گا کہ کسی کوا تنا سخت عذاب نہیں دیا گیا جتنے بخت عذاب میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے۔

( ٣٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ :وَادٍ فِي جَهَنَّمَ

(٣٥٣٢٥) حفرت معيد بن جبير يرتيط قرآن كريم كى آيت ﴿فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كَاتْفير مِن فرمات بين كهاس ت جنم كى وادى مراد بـــ

( ٣٥٣٢٦ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ قَالَ : كَمَا يُشَيُّط الرَّأْسُ عِنْدَ الرَّآسِ. (ابن جرير ١٨)

(٣٥٣٢١) حفرت عبداللد قرآن كريم كي آيت ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ كي تغير من فرمات بي كه جيس مرى فروخت كرني

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدوا) في المستحدة على ١١٥ مستف ابن الي شيرمترجم (جلدوا)

والے کے پاس سری کوآگ پر گرم کیا جاتا ہے۔

يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّينًا ، تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تِنِينًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ. (احمد ٣٨ـ ابويعلي ١٣٢٣)

نفخ قبی الارضِ مَا انبئت خضراءً. (احمد ۳۸- ابو یعلی ۱۳۲۴) (۳۵۳۲۷) حفرت ابوسعید الخدری دی شخط سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِرَّفِیْکُیَمَ نے ارشاد فر مایا: کا فرکے قبر میں اس پر نتا نویں اژ

د ھے مسلط کردیے جائیں گے جواس کو قیامت تک کا شخے رہیں گے اگران میں سے ایک اژدھا بھی زمین پر پھونک ماردے تو زمین میں سبزاا گناختم ہوجائے۔

( ٣٥٢٢٨ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ قَالَ : عَادُ مِا أَذَا كُنَّ كُنَّ غَمِرٍ مُقَادِةً غَ مِرَدُ اللَّهُ غَ رَجَدُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى

عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ مُفَادِقُ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ. (٣٥٣٢٨) حفرت حسن قرآن كريم كى آيت ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كى تغيير ميس فرمات بيس كه جان لو برقرض خواه اپن قرض دارسے جدا ہونے والا ہے سوائے جہم كے قرض داركے۔

( ٢٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ

فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ : الْجَنَّةُ ، ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ قَالَ : النَّارُ. (٣٥٣٢٩) عفرت صن قرآن كريم كي آيت ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئةٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ عمراد ب جنت اور

﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ ہمراوے جہنم۔ ( ٢٥٣٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، قَالَ : بَعَثَ مُوسَى ، وَهَارُونُ وَرَبِي مِنْ بَعْدِي مِنْ يَعْدِي مِنْ مَعْدِي مِنْ مِنْ مَعْدِي مُعْدَي مِنْ مَعْدِي مِنْ مَعْدِي مِنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مِنْ مَعْدِي مَنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مُنْ مُعْدَي مَنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مُعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مُنْ مُعْدِي مُنْ مَعْدِي مُنْ مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدِي مُنْ مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدَي مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدَي مُنْ مُعْمُمُ مُنْ مُعْدَي مُنْ مُعْدَي مُنْ مُنْ مُعْدَي مُنْ مُعْدَى مُنْ مُعْدَي مُنْ مُعْدَي مُنْ مُعْمُدُونَ مُعْلَى مُعْدَى مُوسَى مُوسَلَدُ مُنْ مُعْدِي مُنْ مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُعْدَى مُنْ مُعْدَى مُعْدَى مُعْدَى مُعْدَد مُنْ مُعْدَى مُعْدَى مُعْدَى مُعْدَد مُعْدَى مُعْدَد مُعْدَى مُعْدَد مُعْدَى مُعْدَدِي مُعْدَد مُعْدَى مُعْدَدِي مُعْدَد مُنْ مُعْدَد مُعْدَى مُعْدَدِي مُعْدَد مُنْ مُعْدَد مُنْ مُعْدَد مُعْدَى مُعْدَد مُعْدَد مُعْدَدُونَ مُعْدَدُونَا مُعْدَدُونَ مُعْدَد مُعْدَد مُعْدَد مُعْدَدُم مُعْدَدُ مُعْدَدِي مُعْدَدُ مُعْدَدُم مُعْدَدُم مُعْدَدُ مُعْدَدُم مُعْدَدُم مُعْدَدُم مُعْدَدُم مُعْدَدُونَ مُعْدَدُم مُعْدُونُ مُعْدُم مُعْدَدُم مُعْدَدُم مُعْدُونُ مُعْدُم مُعْدَدُم مُعْدَدُم مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُعْدُمُ مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُعْدُم مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُعْدُونُ مُ

ابْنَىٰ هَارُونَ بِقُرْبَانِ يُقَرِّبَانِهِ ، فَقَالًا :أَكَلَتْهُ النَّارُ ، وَكُّذبَا ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيُّهِمَا نَارًا فَأَكَلَتْهُمَّا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا :هَكَذَا أَفْعَلُ بِأَوْلِيَانِي ، فَكَيْفَ بِأَعْدَانِي ؟.

(۳۵۳۳۰) حضرت سعید بن جبیر ولیشیند سے مروی ہے کہ حضرت موٹی غلاتِماً اور حضرت ہارون غلایتاً اسے حضرت ہارون کے دو بیٹوں کو قربانی کیلئے بھیجا انہوں نے آ کر جھوٹ بولا کہ اس کو آ گئے کھا گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر آ گ نازل فر مائی جس نے ان دونوں کو جلاد یا اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی غلایتاً اور ہارون غلایتاً الا کی طرف وحی فرمائی اور فر مایا میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا کرتا ہوں .

تواپنے دشمنوں کے ساتھ کیسامعاملہ کروں گا؟!

( ٢٥٣٢) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلُ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا. (۳۵۳۳) حضرت ہرم بن حیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس آگ کے مثل نہیں دیکھا کہ جس سے بھا گنے والا سویا ہوا ہے ادر میں نے جنت کے مثل نہیں دیکھا کہ اس کا طالب سویا ہوا ہے۔

( ٣٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ السَّخَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِى سُلِمُانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُبَيْدٍ الْعُتُوارِيِّ ، أَحَدَ يَنِى لَيْثٍ ، وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ بَنْ طَهُرَانَى جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ بَنْ طَهُرَانَى جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ حَسَكُ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ ، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ ثُمَّ نَاحٍ ، وَمُخْتَبَسٌ مَنْكُوسٌ فِيهِ.

فَإِذًا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، تَفْقَد الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي الدُّنْيَا ، كَانُوا يُصَلَّونَ صَلاَتَهُمْ ، وَيَخْرُونَ حَجَّهُمْ ، وَيَغْزُونَ عَزُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ وَيُوزَخُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَعُولُونَ : أَى رَبَّنَا ، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيُؤَخُونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغْزُونَ عَزُونَا، مِنْ عِبَادِكَ ، كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا ، يُصَلُّونَ صَلاَتَنَا ، وَيُؤَكِّونَ زَكَاتَنَا ، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا ، وَيَغْزُونَ عَزُونَا ، لاَ نَوَاهُمْ ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا فَأَخْوجُوهُ مِنْهَا ، فَيَجدُونَ قَدْ أَحَدَتُهُمْ النَّارُ عَنْ أَخَذَتُهُمْ النَّارُ عَنْ أَخَذَتُهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى تَدْتَهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عَنْهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى كُذُيتُهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنُونَ اللَّوهِمْ ، فَيمُ فَي مَنْ أَزَرَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى عُنْهُمْ مَنْ أَذَى الْعَلَاقُونَ فَلَالَتُهُمْ مَنْ أَخُولُوا لِكُولُوا فِي مَاءِ الْحَجَاةِ .

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا مَاءُ الْحَيَاةِ ؟ قَالَ : غُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَنْبُتُونَ كُمَا تَنْبُتُ الزَّرِيعَةُ فِي غُنَاءِ السَّيُلِ، ثُمَّ يَشُفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فِيمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا ، قَالَ :ثُمَّ يَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا ، فَمَا يَتُرُّكُ فِيهَا عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٠ـ احمد ١١)

(۳۵۳۳۲) حفرت ابوسعید خدری بڑی تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِن الله مِ

ھی مصنف ابن آبی شیبہ متر جم (جلد ۱۰) کی کھی کہ اللہ ہے کہ اللہ کے اللہ کی کہ است والنار کے اللہ مصنف البعد و النار کی کھی کہ اللہ کے جن کے قدموں تک آگر ہوئی ، بعض کی آ دھی پنڈ لیوں تک آگر ہوئی ۔ بعض کے گھٹوں تک ، بعض کے پیٹ تک ، بعض کے کے سینوں تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا ۔ پھر انہیں آ بے حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے کے سینوں تک اور بعض کی گردن تک آگ میں لیٹا ہوگا ۔ پھر انہیں آ بے حیات میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ ک

صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ، فَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَنَا الصَّرَاطِ تَقَادُعُ الْفِرَاشِ فِى النَّارِ ، قَالَ : فَيَتَحَنَّنُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : ثُمَّ يُؤُذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ أَنْ يَشْفَعُوا ، فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، فَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ ، وَيَشْفَعُونَ وَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنْ إيمَانِ . (احمد ٣٣- بزار ٣١٤١)

فیشفعون وینحرِ جون من کان فی قلبِهِ مَا یَزِن ذرّة مِن ایمان. (احمد ۴۳۰ بزار ۴۷۱) (۳۵۳۳۳) حضرت ابوبکره فرماتے بیں که رسول الله نیران فی آئے ارشاد فرمایا که لوگوں کو قیامت کے دن بل صراط پرلایا جائے گا۔ لوگ اس پر سے یوں آگ میں گریں گے جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا پنی رحمت فرہ نے گا۔ پھر فرشتوں، نبیوں اور شہداء سے کہا جائے گا کہ سفارش کرو۔وہ سفارش کریں گے اور جہنیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں گے پھر نکالیں گے۔ پھر سفارش کریں گے پھر نکالیس گے۔ پھر ہراس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

ن ٢٥٣٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الصَّرَاطُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ يَرِدُونَ عَلَيْهِ.

(٣٥٣٣٣)عَكَرمدفرمَاتے ہیں کے صراط جہنم کا ایک بل ہے جس پر سے لوگ گزریں گے۔ ( ٣٥٣٣٥ ) حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيْ ، عَنْ

سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : يُوضَعُ الصَّرَاطُ وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الْمُوسَى ، فَتَقُولُ الْمَلَانِكَةُ : رَبَّنَا مَنُ تُجِيزُ عَلَى هَذَا ؟ فَيَقُولُ : أُجِيزَ عَلَيْهِ مَنْ شِنْتُ. (٣٥٣٣٥) حفرت سلمان دِنْ فَدْ فرماتِ بِي كه صراط كوركها جائے گااوراس كى دھاراسترے كى دھارجيسى بوگى فرشتے كہيں گے ك

اے ہمارے رب! آپ اس پرے کس کوگزاریں گے؟ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں جس کو جا ہوں گااس پر سے گزاروں گا۔ ( ٣٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِهْرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُجَاءُ

٣٥٣) حَدَّثْنَا غَنَدُر ، عَن شَعْبَة ، عَنِ الْاغْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ ابِي الْآخُوَّصِ ، عَنْ عَبَدِ اللهِ ، قال : يَجَاءُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الْجِدَالِ. هي مصنف اين الي شيبه مترجم (جلدوا) كي المستحد المستحد

(٣٥٣٣٦) حضرت عبدالله والني فرمات بيس كه لوكول كوقيامت كدن ميزان كي طرف لايا جائے گااوروہ بخت جمكز اكريس مح\_

( ٢٥٣٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى تَمِيمُ بْنُ غَيْلَان بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي

الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ ، قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ ، وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ

حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ؟ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ نُورٌ اسْتَقَامَ بِكَ الصَّرَاطُ ، فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْتَ وَهُدَيْتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

مَعَك نُورٌ تَشَبَّتَ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا ، فَقَدُ وَاللهِ رَدِيتَ وَهَوَيْتَ. (٣٥٣٣٤) حضرت ابودرداء جان فرمات جير كتهبيل اس دن كي فكر كيون نبيل جب جبنم كولايا جائے گا اور و و دونوں افقوں كو كھير لے

گا۔اس دن کہا جائے گا کہتم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک جنبم کا چکرنہ لگالو۔ اگر تمہارے پاس نور ہوگا تو اس کے

ذريع صراط پر قائم رہو گے اور نجات یا ؤ گے۔اگر نور نہ ہوا تو جہنم کے کونڈے تمہیں بکڑلیں گے اور تم ہلاک ہوجاؤ گے۔

( ٣٥٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : الصّراطُ دَخْضٌ مَزَلَة كَحَدِّ السَّيْفِ يَتُكَفَّأُ ، وَالْمَلَائِكَةُ مَعَهُمَ الْكَلَالِيبُ ، وَالْأَنْبِيَاءُ قِيَامٌ يَقُولُونَ حَوْلَهُ :رَبَّنَا سَلَّمُ

سَلَّمْ ، فَبَيْنَ مَخُدُوشِ ، وَمُكَّرْدُسِ فِي النَّارِ ، وَنَاجِ مُسَلَّمٍ. (بخارى ٨٠١ مسلم ١٦٣)

(۳۵۳۸) حضرت عبید بن تمیر فرماتے ہیں کہ بل صراط کی دھارتکوار کی طُرح ہے۔اس کے پاس فرشتے ہوں سے جن کے ہاتھ میں

کونڈے ہوں گے۔ انبیاء کھڑے ہوں گے اور اے ہمارے رب سلامتی عطا فر ماسلامتی عطا فر ما کہدرہے ہوں گے۔ بعض لوگ زخمی ہوں گے بعض جہنم میں گریں گے اور بعض نحات بالیں گے۔







# (١) مَا ذُكِرَ فِي سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

### الله كى رحمت كى وسعت كابيان

( ٢٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ :إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى.

(ترمذی ۳۵۳۳ احمد ۳۳۳)

(۳۵۳۳۹) حضرت ابو ہریرہ جی پی سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَلِقَطِيعَةُ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو ہیدا فرمایا

تواپنے ہاتھ سے اپنے لیے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ پرغالب ہے۔

( ٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الْهَيْثُم بن حَنَشٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُمْ لَا تُذْنِبُونَ ، لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقِ يُذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(٣٥٣٠) حضور اقدس مَلِفَظَيْحَةً نے ارشاد فر مایا اگرتم لوگ گناہ نہ کرو کے تو اللہ تعالی دوسری مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرے گی اللہ

تعالیٰ انہیں معاف کردےگا۔ . ۔ ۔ ۔ ۔

( ٣٥٣١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويُد ، عَنْ حُدَيْفَةَ ؛ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يُمْس للهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقٌ يَغْصُون فِيْمَا مَضَى ، لَخَلَقَ خَلقاً يَعْصُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳۳) حضرت حذیفہ ڈڑٹؤ فرماتے ہیں کداگراللہ عزوجل کیلئے ایس مخلوق نہ ہو جو گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ نی مخلوق پیدا فرمادے گا جو گناہ کرے گی پھر قیامت کے دن ان کومعاف کر دیا جائے گا۔ ( ٣٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى صِرْمَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذُنِبُونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

(مسلم ۲۱۰۵ ترمذی ۳۵۳۹)

(۳۵۳۴) حضرت ابوابوب سے مروی ہے کہ رسول اکرم شِرِ اَسْتَقَافِی نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالی ایک ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھراللہ ان کومعاف فرمائے گا۔

( ٣٥٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُدِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ ، فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ ، فَهَلَكَ ، ثُمَّ

رَأَى آخَرَ فَدَعًا عَكَيْهِ ، فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللَّهُ :أَنْزِلُوا عَبْدِى ، لَا يُهْلَك عِبَادِى.

(۲۵۳۴۳) حضرت سلمان سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم عَلائِنا کوز مین وآسان کے پوشیدہ (عجائبات) راز دکھلائے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص خاتون سے زنا کررہا ہے آپ نے اس کیلئے بددعا کی تووہ ہلاک ہو گیا پھرایک اور کودیکھا اس

کیلئے بددعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہو گیا پھرایک تیسرے کو دیکھا اس کیلئے بد دعا فرمائی وہ بھی ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا میرے بندےکو پنچے لےچلومیرے بندوں کو ہلاک نہ کیا جائے۔

( ٣٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حَيْثَمَة ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِبُعِتٌى ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :الْمُؤْمِنُونَ مُسْتَغُنُونَ عَنِ الشَّفَاعَةِ ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُدُنِبِينَ.

(۳۵۳۸۳) حضرت حدیفه را تو سیمروی ہے کہ مونین تو شفاعت سے ستعنی ہیں شفاعت تو گناہ گاروں کیلئے ہے۔

( ٣٥٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبِيدَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ يَوْ أَنِي عَبِيدَةً مَ عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدَا اللهِ بُسَطَانِ لِمُسِىءِ اللَّيْلِ أَنْ يَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِىءِ النَّهَارِ أَنْ يَتُوبَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. (مسلم ٢١١٣ـ نسانى ١١١٨٠)

(۳۵۳۵) حضرت ابوموی ہے مروی ہے کدرسول اکرم مِنْ النَّحَةَ فِي ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلار کے ہیں رات کے گناہ گارکیلئے کدوہ دن میں تو بہ کرے اور دن کے گناہ گارکیلئے کہوہ رات میں تو بہ کرے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج

فَيَسْتُرُهُ بِيَدِهِ ، فَيَقُولُ: تَعُرِفٌ مَا هَاهُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِ ، فَيَقُولُ: أَشْهِدُك أَنَّى قَدُ عَفَرْتُ لَك. (٣٥٣٨٦) حضرت واكل سے مروى ہے كەاللە قيامت كے دن اپنے بندے كے گنا ہوں پر پردہ فرمائے گا پھراس كوا پي رحمت اور

رہ ہوں کہ سرت وہ سے طرف ہے کہ تعدیمیا سے صفحان ہے بعد سے سابوں پر پر دہ ہر مانے کا چیزا کو اپی رمت اور ستاری کے پردہ میں چھپا کراس سے پو جھے گا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاںا سے اللہ! اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے تو گواہ ہموجا کہ میں نے تچھے معاف کردیا۔ ه معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ۱) في معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ۱) في معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده الله نعالي

( ٣٥٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى فَجَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَاهُ ، وَلِدَهَا ، وَبِهَا يَشُرَبُ الطَّيْرُ وَالْوَحْشُ الْمَاءَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَبَضَهَا اللَّهُ مِنَ الْخَلَانِقِ ، فَجَعَلَهَا وَالنِّسُعَ وَالنِّسُعِينَ لِلْمُتَّقِينَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿رَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكُنَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾.

(مسلم ۲۰ احمد ۲۳۹)

(۳۵۳۷) حضرت سلمان سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے سور حمیں پیدا فرمائیں پھران میں سے ایک رحمت کو کلوق کے درمیان تقسیم فرمادیا، ہررحمت زیادہ کا اپنے بچے ہے محبت اور رحمت میں سے یہ کہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت اور رحم کرنا اور اس کی وجہ سے پرندے اور درندے پانی پیتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی مخلوق سے اس رحمت کو اٹھا لے گا اور اس رحمت کو اٹھا نے گا اللہ کا ارشاد ہے کہ ہو کہ حکمیتی و سِعَتْ کُلُ شَیء ، اور اس رحمت کو اور دوسری ننا نویں رحمتوں کو متعین کیلئے بنائے گا اس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ ہو کہ حکمیتی و سِعَتْ کُلُ شَیء ،

فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ (٢٥٢٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَةَ رَحْمَةٍ ، فَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَأَخَو تِسْعًا وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ

یو م الْقِیامَةِ أَنْحُمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِنَةَ رَحْمَةٍ. (ابن ماجه ۳۲۹۰۔ احمد ۵۵) (۳۵۳۸) حضوراقدس سَِرِ اَسْتَحَیَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا فرمایا اس دن سور حتیں پیدا فرما کیں ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھ دی ای وجہ سے والدہ اپنی اولا دپررتم کرتی ہے اور بعض جانور بعض پررتم کرتے ہیں جب قیامت کا

( ٣٥٣٤٩ ) حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَّى ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَاذَّكُرَ يَوْمًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ غُفُورَانُك ، فَغُفِرَ لَهُ.

(۳۵۳۴۹) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو گناہ کرتا تھا پھرایک دن اس نے یا دکیا اور کہاا ہے اللہ! محمد من نامین

مجھے معانف فرمادے تو معاف فرمانے والا ہے لیں اس کو معاف فرمادیا۔ ( . ۲۵۲۵ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ عِیسَی ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَی طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ ، يُقَالَ لَهُ : الْكِفُلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَأَعْجَبَتْهُ الْمُرَأَةُ فَأَعُطَاهَا خَمْسِين دِينَارًا ، فَلَمَّا عَمَرُ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلُ ، يُقَالَ لَهُ : الْكِفُلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى ، فَأَعْجَبَتْهُ الْمُرَأَةُ فَأَعُطَاهَا خَمْسِين دِينَارًا ، فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرِّجُلِ ارْتَعَدَتُ ، فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ ؟ قَالَتُ : هَذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتَهُ قَطُ ، قَالَ : أَنْتِ تَجْزَعِينَ مِنْ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ ، وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذُ كَذَا وَكَذَا ؟ وَاللّهِ لَا أَعْصِى اللّهَ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدوا) کي مستقد ابن ابي شيبرمتر جم (جلدوا) کي مستقد ابن ابي شيبرمتر جم (جلدوا)

بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَنْ يُصَلِّى عَلَى فُلَانٍ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِلْكِفُلِ.

(ترمذي ٢٣٩٦ ابن حبان ٣٨٧)

(۳۵۳۵۰) حضرت ابن عمر می دین در می ہے کہ ایک شخص تھا گنہگار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کو ایک خاتون الحجی گلی تو اس نے اس کو پچپاس دیناردیئے جب وہ اس سے غلط کام کاارادہ کرنے لگا تو وہ خاتون کا پنے گی الکفل نے پوچھا تھے کیا ہوا ہے؟ خاتون نے کہا کہ بیدہ عمل ہے جومیں نے پہلے بھی نہیں کیا کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جب کہ میں اتنی مدت ہے بیرکر ر ہا ہوں! خدا کی قتم میں آج کے بعد مجھی گناہ نہ کروں گا پھرای رات اس کا انقال ہو گیا جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابن عمر مؤید من فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالی نے کفل کی

( ٣٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمِّي ، قَالَ :كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ نَحُوًّا مِنْ سِنَّينَ سَنَّةً ، قَالَ : فَمُطرَ النَّاسُ ، فَاطَّلَعَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، فَرَأَى الْغُدَّرَ وَالْخُضَرَةَ ، فَقَالَ: لَوْ نَوَلْتُ فَمَشَيْتُ وَنَظُرْتُ ، فَفَعَلَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ لَقِيَتُهُ الْمَرَأَةُ فَكَلَّمَهَا ، فَلَمْ تَوَلُ تَكُلَّمُهُ حَتَّى وَافَعَهَا، قَالَ :فَوَضَعَ كِيسًا كَانَ عَلَيْهِ ، فِيهِ رَغِيفٌ ، وَنَزَلَ الْمَاءُ يَغْتَسِلُ ، فَحَضَرَ أَجَلُهُ ، فَمَرَّ سَانِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَى الرَّغِيفِ فَأَخَذَهُ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَوُزنَ عَمَلُهُ لِسِتَيْنِ سَنَةً ، فَرَجَحَتْ خَطِينَتُهُ بِعَمَلِهِ ، ثُمَّ وُضعَ الرَّغِيفُ فَرَجَحَ ، فَغُفِو لَهُ. (ابن حبان ٣٤٨)

(۳۵۳۵۱) حضرت مغیث سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جو ساٹھ سال سے اپنے گر جا گھر میں عبادت کرر ہا تھا ایک دن زور دار بارش ہوئی اس نے اپنے گر جا گھر سے جھا نکا تو اس نے پانی تالا ب اور سبزہ اور تر کاری وغیرہ دیکھیں اس نے کہااگر میں نیچے اتر ا تو میں چلول گااور دیکھوں گا پھراس نے اس طرح کیااس دوران اس کی ملاقات ایک خاتون ہے ہوگئی اس نے اس کے ساتھ گفتگو تمروع کر دى دە غاتون اس كے ساتھ مسلسل گفتگو كرر ہى تھى يہاں تك كدوه غلط كام كر بيٹھا پھراس نے اپناتھيلار كھا جس ميں رو ٹى تھى ، بارش آئى جس سے اس نے عسل کیا پھراس کامقررہ وقت آن پہنچاہ ہاں سے ایک سائل گزراجس کواس کی روٹی کی سخت ضرورت پڑی تو اس نے وہاں سے رونی اٹھالی،اور بیخص فوت ہو گیااس کے ساٹھ سال کے اعمال کا وزن کیا گیا تو اس کے گنا ہوں والا بکڑا حجک گیا بھروہ رونی اس میں رکھی گئی تو وہ وزنی ہو گیا تو اس کی مغفرت فریادی گئے۔

( ٣٥٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتْينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَّلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ ، فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا ، فَأَوَى إِلَيْهِ ، فَمَكَتْ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأْتِيَ بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَى نِصْفَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ

السّنينَ سَنَةً فِي كِفَةٍ ، وَوُضِعَتِ السّيْنَةُ فِي كِفَةٍ ، فَرَجَحَتِ السّيْنَةُ ، ثُمّ جِيءَ بِالرّغِيفِ فَرَجَحَ بِالسّيْنَةِ .

السَّنَينَ سَنَةً فِي كِفَةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّيْنَةَ فِي كِفَةٍ ، فَوَجَحَتِ السَّيْنَةَ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ فَوَجَحَ بِالسَّيْنَةِ.

(٣٥٣٥٢) حفرت عبدالله ہمروی ہے کہ عبدالله تامی ایک راہب تھا جو ساٹھ سال تک اپن گرے میں عبادت کرتا رہا، ایک فاتون اس کے پڑوس میں آئی اس راہب نے اس کے ساتھ چھرا تیں بدکاری کی پھروہ بھاگ کر مجد چلا گیا اور وہاں پر ٹھکا نہ پکڑلیا تین دن گزر گئے اس نے پھون کھا یا سے باس ایک روثی لائی گئی اس نے اس کودو جھے کر کے آدھی روثی اپنے وائی شخص کودے میں دن تا ہے کہ سے دائیں سے بیان ایک میں ایک می

دی اور آ دھی بائیں شخص کودے دی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی اس کا ساٹھ سالوں کاعمل ایک تر از ومیں رکھا گیا اور اس کے گنا ہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا تو گنا ہوں والا پکڑا جھک گیا پھروہ روٹی رکھی گئی تو و : پلڑا گنا ہوں

والے پُڑے ہے بھاری ہوگیا۔ ( ٢٥٢٥٣) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَ أَبَا مُوسَى الْوَفَاةُ ، قَالَ : يَا يَبِيّ ، أَذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌّ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ ، قَالَ : سَبْعِينَ سَنَةً ، لَا يَنْزِلُ إِلَّا فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ ، قَالَ : فَسُرِّ مِنْ مَنْ الشَّيْطَانُ وَ هَنَالَ عَلَيْهِ الْمَادُ وَ مَنْ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَمَا الْمَرَأَةُ ، فَكَانَ مَعَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَ لَيَالٍ ، قَالَ : ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّجُلِ غِطَاوُهُ فَخَرَجَ تَانِبًا ، فَكَانَ كُلَمَا خَطَا خُطُوةً صَلّى وَسَجَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللّيْلُ إِلَى دُكَانٍ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَذْرَكُهُ الإِعْيَاءَ ، فَرَمَى خَطَا خُطُوّةً صَلّى وَسَجَدَ ، قَالَ : فَآوَاهُ اللّيْلُ إِلَى دُكَانٍ عَلَيْهِ اثْنَا عَشَرَ مِسْكِينًا ، فَأَذْرَكُهُ الإِعْيَاءَ ، فَرَمَى

بِنَفُسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ. وَكَانَ ثَمَّ رَاهِبٌ يَبُعَثُ إِلَيْهِمْ كُلَّ لَيْلَةٍ بِأَرْغِفَةٍ ، فَيُعْطِى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّغِيفِ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ رَغِيفًا ، وَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الَّذِى خَرَجَ تَائِبًا ، فَظَنَّ أَنَّهُ مِسْكِينٌ فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا ، فَقَالَ الْمَتُرُوكُ لِصَاحِبِ الرَّغِيفِ : مَا لَكَ لَمْ تُعْطِنِى رَغِيفِى ؟ مَا كَانَ إِلَى عَنْهُ غِنَى ، قَالَ : تُرَانِى أُمُسِكُهُ عَنْك ؟ سَلُ : هَلْ أَعْطَيْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : إِنِّى أَمْسِكُ عَنْك ، وَاللهِ لاَ أَعْطِيك شَيْنًا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَعَمَدَ النَّائِبُ إِلَى الرَّغِيفِ الَّذِى دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِى تُوكَ ، فَأَصْبَحَ النَّائِبُ مَيْنًا ، قَالَ :

فَوُزِنَتِ السَّبُعُونَ سَنَةً بِالسَّبْعِ اللَّيَالِي فَلَمْ تَزِنْ ، فَالَ : فَوُزِنَ الرَّغِيفُ بِالسَّبْعِ اللَّيَالِي ، فَالَ : فَرَجَحَ الرَّغِيفُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا يَنِيَّ أَذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ.

(۳۵۳۵۳) حضرت ابو برده و اللَّهُ سَعروى ہے کہ جب حضرت ابومویٰ کا وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے میرے بیٹو! روثی والے حض کو یا دکروا کے شخص تھا جو اپنے گر جے میں سرّ سال سے عبادت کرتا رہا بھروہ ایک دن اتر اتو شیطان اس کی آ تھوں میں عورت کے مشاب بن کرآیا وہ اس کے ساتھ سات دن اور سات راتیں بدکاری کرتا رہا بھراس پراس کی غلطی ظاہر بوئی تو وہ تو ہر نے

۔ کیلئے نکل پڑا جب بھی قدم اٹھا تا تو نماز پڑھتااور بجدہ کرتااور رات کوا یک دکان میں ٹھکا نہ پکڑا جس میں بارہ سکین تھےوہ بہت زیادہ تھک گیا تھااس نے اپنے آپ کودو شخصوں کے درمیان ڈال دیا۔ و معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا)

و ہاں ایک راہب تھا جو ہرروز ان کی طرف ایک روثی جھیجنا تھا اور برخص کوایک روثی دیتا تھا بھروہ روثی والا آیا اور اس نے ہر خص کوایک روٹی دی اوراس مخص کے پاس ہے بھی گزراجوتوبہ کرنے کیلئے گرجا سے نکلاتھا اس نے خیال کیا کہوہ بھی مسکین

ہاں کو بھی روٹی دے دی ان میں سے ایک شخص نے جس کو جھوڑ دیا گیا تھاروٹی والے سے کہا کیا ہوا کہتم نے میری روٹی مجھے نہ دی؟اس نے کہا کہ یوچھوکیا میں نے تم میں ہے کسی کودورو ٹیاں دی ہیں؟ لوگوں نے کہا کنہیں اس نے کہا کہ میں نے تجھ ہے روک لیا ہے خدا کی تشم آج رات تھے کچھ نہ دوں گا ہتو بہ کرنے والے مخص نے روٹی کی طرف اراد ہ کیا جواس کو دی گئی تھی و واس نے اس کو

دے دی جس کوچھوڑ دیا گیا تھا، مبح کو وہ تو بہ کرنے والاختص مردہ یا یا گیا ،اس کے ستر سالوں کی نیکیوں کوان سات را تو ں کے گنا ہ کے ساتھ تولا گیا تو وہ نہوزن ہوئیں ، پھراس روٹی کوان سات راتوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو روٹی والا بلڑا جھکے گیا۔حضرت ابو

موی دینون نے ارشادفر مایاس روٹی والے کو یا د کرو۔ ( ٣٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَى قَاصٌّ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّارَ ، فَقَالَ : يَا مُذَكِّرُ ، لَا تُقَنَّطُ النَّاسَ : ﴿يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا

تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾. (۳۵۳۵) حضرت عبدالله ایک واعظ کے پاس سے گزرے جوجہنم کو یاد کرر ہاتھا حضرت عبداللہ نے فرمایا اے یاد کرنے والے

لوكول كونا اميد مت كرالله كاار شادب ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسُرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾.

( ٣٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : لَمَّا رَأَتِ

الْمَلَاثِكَةُ يَنِي آدَمَ ، وَمَا يُذْنِبُونَ ، قَالُوا : يَا رَبِّ يُذْنِبُونَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ مِثْلَهُمْ فَعَلْتُمْ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَاخْتَارُوا مِنْكُمْ مَلَكَيْنِ ، قَالَ :فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، فَقَالَ لَهُمَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى :إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ رَسُولًا ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمَا أَحَدٌ ، لَا تُشْرِكَا بِي شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقَا ، وَلَا تَزْنِيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :قَالَ كَفْبْ: فَمَا اسْتَكُمَلَا ذَلِكَ الْيُوْمَ حَتَّى وَقَعَا فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمَا. (احمد ١٣٣ـ ابن حبان ١١٨٢) (۳۵۳۵۵) حضرت کعب سے مروی ہے کہ جب ملا نکہ نے انسانوں کے گناہوں کودیکھا تو عرض کیا اے اللہ! وہ گناہ کرتے ہیں

الله تعالی نے فرمایا: اگرتم ان کی طرح ہوتے تو وہی کرتے جووہ کررہے ہیں پس تم اپنے درمیان میں سے دوفرشتوں کومنتخب کرلو، انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کرلیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا:تم میرے اورلوگوں کے درمیان پیغامبر ہو، میرے اور تمہارے درمیان کوئی نہیں ہے میرے ساتھ کی کوشریک مت کرنا، چوری مت کرنا، زنامت کرنا حضرت عبداللہ نے فرمایا: حضرت کعب نے ارشا دفر مایا پس انہوں نے اس عہد کو پورانہیں کیا یباں تک کہ جوان پرحرام کیا گیا تھااس میں بڑ گئے۔

( ٣٥٣٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْيَشْكُوي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ قَدُ أَلَمَّ بِذَنْبٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَلَهَى عَنْهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثهمْ ، فَحَانَتُ إِلَيْهِ

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلده ا) ي هي الله نعالي الي مصنف ابن الي شير متر جم (جلده ا) ي هي الله نعالي الي ال

نَظُرَةٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ ، فَإِذَا عَيْنُ الرَّجُلِ تُهْرَاقُ ، فَقَالَ : هَذَا أَوَانُ هَمْكَ مَا جِنْتَ تَسْأَلُتِي عَنْهُ ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ سَنْعَةَ أَنْهَ اللهِ اللهِ ، فَإِذَا عَيْنُ الرَّجُلِ تُهْرَاقُ ، فَقَالَ : هَذَا أُوانُ هَمْكَ مَا جَنْتَ تَسْأَلُتِي عَنْهُ ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ

سَبْعُةَ أَبُوَابٍ كُلُّهُمَا تُفْتَعُ وَتُغْلَقُ غَيْرُ بَابِ التَّوْبَةِ ، مُو كَلُّ بِهِ مَلَكُ ، فَاعْمَلُ وَلَا تَبُأْسُ. (۳۵۳۵۱) حفرت ابن مسعود کے پاس ایک شخص اپنے گناہوں کی شکایت لے کرحاضر ہوااوران سے اس کے متعنق دریافت کیا حضرت ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اورلوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے گفتگوفر مانے گئے حضرت عبداللہ جہنؤ کی نظر اس پریژی تو وہ رور ہاتھا۔ حضرت عبداللہ جہنؤ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا اب اس کا وقت آگیا ہے۔ جنت

رے ہوں وہ رور ہاتھا۔حضرت عبداللہ جن اللہ جن اسے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھااب اس کاوقت آگیا ہے۔ جنت کے سات دروازے ہیں جن میں ہرایک دروازہ بند ہوتا اور کھاتیا ہے،سوائے تو یہ کے دروازے کے۔اس پرایک فرشتہ مقرر ہے۔ تو عما سے

ممل كرتاره اور ما يوس ند بور ( ٣٥٣٥٧) حَدَّثَنَا زُيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِي بْنِ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَهُونَ الْعُطَائِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذى ٢٣٩٩ - احمد ١٩٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذى ٢٣٩٩ - احمد ١٩٨) (٣٥٣٥٤) حضرت أنس مروى مَ كرفضور اقدس فِي النَّفَايَةِ فَ ارشا و فرما ياسب انسان كَنْهَار بِس اور بهتر بن كَنْهَار تو رَرف

(٣٥٣٥٤) حضرت انس سے مروى بے كه حضور اقدى مِنْ النَّيْ اَرْ النَّاد فرمايا سب انسان كَنْهَار بين اور بهترين كَنْهَار تو بَرَ نَـُ والے بين -( ٢٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ ، سَأَلَهُ

النَّطُرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ ، لاَ أَخُرُ جُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ ، لاَ أَخُرُ جُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرَّوْحُ . قَالَ : وَعِزَّتِي لاَ أَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرَّوْحُ .

(۳۵۳۵۸) حضرت ابوقلا بہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کومر دو دفر مایا اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کومہلت عطافر مادی ،شیطان نے کہاا ہے اللہ مجھے تیری عزت کی قتم جب تک بنی آ دم کے جسم میں روح ہے میں ان کوجہنم کی طرف نکالتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فر مایا مجھے میری عزت وجلال کی قتم میں تو بہ کے ذریعہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈ التا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔

(۳۵۳۵۹) حضرت ما لک ہے مروی ہے کہ زبور میں لکھا تھا کہ: میں اللہ ہوں، میرے سواکوئی معبود تبییں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا دشاہوں کا درجوقوم میری ہوں تمام بادشاہوں کا دل میرے قبضہ میں ہے پس جوقوم نیک کام کرتی ہے بیں ان پرمہر بان بادشاہوں کا دل میرے قبضہ میں ہے تا ہوں اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت رکھو، ان کی افر مانی کرتی ہے میں بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت رکھو، ان کی

نا کر مان کرن ہے بن باد ساہوں توان پرا زما کی بنا دیتا ہوں اپنے آپ تو باد شاہوں تو طرف رجوع مت کرومیری طرف رجوع اور تو بہ کرومیں ان کوتم پرمہر بان کردوں گا۔ ( ٢٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمُيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِى بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَهُلِهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِى كُفُّرٍ ، وَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَطَالَمَا كُنْتُ فِى كُفُرِى هَذَا ، لاَتِينَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَأَكُونَنَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَانْطَلَقَ ، فَأَدُرَكُهُ الْمَوْتُ ، فَاحْتَجَ فِيهِ الْمَلَكُ وَالشَّنْطَانُ ، بَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ وَيَهُولُ هَذَا وَلَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ وَيَقُولُ مَا وَيُولُولُونَ ، فَالْتَا وَلَى يَعُولُ مَنْ أَوْلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَهُلُولُ وَالشَّلُولُ وَالشَّلُولُ وَالشَّلُولُ وَالشَّلُولُ وَالشَّلُولُ وَالشَّلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ ، يَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، وَيَقُولُ هَذَا : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِذْ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُمَا بَعْضَ جُنُودِهِ ، فَقَالَ لَهُمَا : قَلَا أَوْلَى بِهِ ، إِذْ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُمَا بَعْضَ جُنُودِهِ ، فَقَالَ لَهُمَا : قَلَا اللَّهُ لَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ فَقَالَ لَهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا أَقُولَ إِلَيْهَا فَهُو مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ أَقُرَبَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، فَكَانَ مِنْهُمُ.

(۳۵۳۱۰) حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہتم سے پہلی امت میں ایک شخص کفار کی قوم میں تھا ،اوران میں کچھ نیک لوگ بھی تھے اس شخص نے کہا، میں ضروراس نیک بستی میں آؤں گاتا کہ میں بھی نیکوں کاروں میں سے ہوجاؤں وہ اس بستی میں جانے کیلئے چلا تو

س ہوں الد تعاق ہے ان سے درمیان اپنے ہیں سفر نے در تعیہ فیصلہ فر مایا اس نے ان سے کہا کہ دولوں بسیوں کا فاصلہ ماپ لو جس بہتی کے قریب ہوگا ای میں سے شار ہوگا انہوں نے اس کا درمیانی فاصلہ نا پاتو اس کو نیکو کاروں کی بہتی کے قریب پایا پس وہ انہی میں سے ہوگیا۔ سام سے بہر کیا ۔

َ ( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ :لاَ أُخْبِركُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَتُهُ أُذُنَاى ، سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ :لاَ أُخْبِركُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعَتُهُ أُذُنَاى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسُعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عُرِضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ ؟ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسُعِينَ نَفْسًا ، ثُمَّ عُرِضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ ؟

وَوَعَاهُ عَلِمِي ، إِنْ عَبِدًا فَتُلَ يِسْعِهُ وَيُسْعِينَ نَفْسًا ، ثَمْ عَرِضَتْ لَهُ النَّوْبَهُ ، فَسَال عَنْ أَعْلَمُ أَهُلِ الأَرْضِ ؟ فَذُلُّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّى قَتَلُتُ تِسْعَةً وَتِشْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ مَـ دُ مَ يَنْ ؟ يَهُ مَنْ فَوَالَ : إِنِّى تَتَلَّتُ تِسْعَةً وَتِشْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ

وَتِسْعِينَ نَفْسًا ؟ قَالَ: فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ ، فَأَكُمَلَ بِهِ مِنَة.

ئُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ ، فَسَأَلَ عَنُ أَعُلَمِ أَهُلِ الْأَرْضِ ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنِّى قَتَلُتُ مِنَةَ نَفُسٍ ، فَهَلُ لِى مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ أُخْرُجُ مِنَ الْقَرْبَةِ الْخَبِيئَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إَلَى

لَّهُلَّ بِي مِنْ لُوبُهُ ؛ قَالَ ، وَمَنْ يُحُولُ بَيْنَكُ وَبَيْنَ التُوبِهِ ؟ احْرِجَ مِنَ الفَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الْتِي انتَ قِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةَ ، فَعُرِضَ لَهُ أَجَلُهُ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةَ ، فَعُرِضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : فَاخْتَصَمَ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَ إِبْلِيسُ : أَنَا أَوْلَى بِهِ ، إِنَّهُ لَمُ يَعْصِنِى سَاعَةً قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَتُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا.

قَالَ هَمَّامٌ ۚ فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ، مَلَكًا فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ قَتَادَةً.

فَقَالَ ۚ أَنْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَٱلْحِقُوهُ بِهَا.

معنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلده ا) روس الله عرف المُموْت الْحَتَفَزَ بِنَفْسِهِ ، فَقَرَّبَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَة ، وَبَاعَدَ قَالَ : فَحَدَّثِنِي الْحَسَنُ ، قَالَ : فَلَمَّا عَرَفَ الْمُوْتَ الْحَتَفَزَ بِنَفْسِهِ ، فَقَرَّبَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَة ، وَبَاعَدَ

س کوجھی قبل کر سے سوکی تعداد ململ کردی۔ پھراس کوتو بہ کاخیال آیا اس نے کسی عالم کے متعلق دریافت کیا اس کوایک عالم کا بتایا گیا تو واس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سوتل کیے ہیں کیا میں تو بہ کرسکتا ہوں؟ عالم نے اس ہے کہا کہ اس ہت سے نگل جاجس میں تو ہے اور سی نیکو کاروں کی بستی میں چلا جا، فلا ل بستی میں چلا جا اور اپنے رب کی عبادت کر وہاں جا کرو ہ خفس اس بستی میں جانے کیلئے نکلا ، راستے میں اس کی موت کا وقت آگیا اس کے متعلق رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کا مخاصمہ وگیا ، ابلیس نے کہا کہ میں لاس کا زیادہ حقدار ہوں کیوں کہ اس نے بھی ایک لیے بھی میری نافر مانی نہیں کی ، رحمت کے فرشتوں نے سے درجہ میں میری نافر مانی نہیں کی ، رحمت کے فرشتوں نے سے درجہ میں میں بیا جاتھی ہیں ہیں بیا ہیں ہوں کہ اس میں میں میں بیا ہیں ہیں ہوں کہ اس میں میں میں میں بیا ہیں ہوں کہ اس میں میں بیا ہیں ہوں کہ اس میں میں بیا ہی بیا ہیں بیا ہی بیا ہی بیا ہیں بیا ہیں بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیں بیا ہی بیا ہیں بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیں بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیں بیا ہیں بیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیں بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہم بیا ہی بیا ہیا ہی بیا ہوں بیا ہی بیا ہی

کہا: یہ تو بہ کے ارادہ سے نکلاتھا،اللہ نے ایک فرشتہ اور بھیجاوہ اپنا جھگڑ ااس کے پاس لے گئے،اس فرشتہ نے کہا کہ دونوں بستیوں کو کھلوکونی بستی اس کے زیادہ قریب ہے جو قریب ہواس کے ساتھ اس کو ملا دو، جب اس مخض کواپنی موت کاعلم ہوا تو اس نے اپ آپ کو کھسینا اس نیکو کاروں کی بستی کی طرف،اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکو کاروں کی بستی کے قریب کر دیا اور اس نے بروں کی بستی کودور کر ۔ یا پس اس کوئیک لوگوں کی بستی کے ساتھ ملادیا گیا۔

٣٥٣٦٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِز ، قَالَ : كُنْتُ
آخِذًا بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، فَآتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ اللَّهُ يَدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ اللَّهُ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَيَقُولُ : أَى عَبْدِى ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعْمَ ، أَى رَبِّ، عَنَى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِى نَفْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَى عَبْدِى ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيقُولُ : نَعْمَ ، أَى رَبِّ، حَتَى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِى نَفْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ : فَقَلْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنِيَا ، وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكِتَابِ حَسَنَاتِهِ ، وَأَمَّ اللّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ فِى الدُّنِيَا ، وَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِكِتَابِ حَسَنَاتِهِ ، وَمَالَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿ هَوُلُاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم، أَلَا لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾. (بخارى ٢٣٥١ـ مسنم ١١٥٠)

۳۵۳۱۲) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی دین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھاان کے پاس ایک خض آیا اور دریافت
کیا کہ آپ وٹاٹی نے رسول اکرم مِنْرِ فَقَافِیْ اِسْ اِلْمَائِیْ کِی کے متعلق کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر جن پین نے فرمایا کہ میں نے رسول
کرم مِنْرِفِیْکُ اِسْ اِسْ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو قریب کریں گے یہاں تک کہ اس پر اپنادست رحمت رکھ دیں گاس کو
گوں سے جصیادیں گے پھر اللّٰہ تعالیٰ فرما کیں گے اے بندے! تو فلال قلال گنا ہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں میرے

الله تعالى ﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْبِيشِيمِ مَرْجِمُ ( جَلَدُوا ) ﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْجِيمِ مِيرَ جَمِ ( جَلَدُوا ) ﴿ مَصْنَفَ ابْنَ الْجَلِيمِ مِيرَا اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُع رے پچرانٹد تغالی وہی فر مائمیں گےاور بندہ اقرار کرے گایہاں تک کہ جب وہ گناہوں کا اقرار کرے گااوراس کویقین ہوجائے گا ک

اب وہ ہلاک ہوگیا تو اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے میں نے تجھ پر دنیا میں ساری چا در ڈال رکھی اور آج ان کومعاف کر چکا ہوں پھراس ک حنات كااعمال نامه دياجائے گابېرحال كفاراورمنافقين پس گواه اس كے متعلق كہيں گے كه ﴿ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ \* أَلَا لَعَنَّهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

( ٣٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :يُخْبِرَهُ بِالْعَفُوِ قَبْلَ الذَّنْبِ : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكِ إِ

(۳۵۳۲۳) حضرت عون فرماتے ہیں اس کوخبر دی جائے گی کہ گناہ سے پہلے ہی مغفرت کر دی گئی ہے۔

( ٣٥٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةٍ يَزُورُ أَخَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخُرِّى ، قَالَ: فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا ، فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ أَخًا لِي أَزُورُهُ فِي اللهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ :هَلُ لَهُ عَلَيْك مِ

نِعْمَةٍ تَرُّبُّهَا؟ قَالَ:لَا، وَلَكِنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللهِ ، قَالَ:فَإِنِّي رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْك ، إِنَّهُ قَدُ أَحَبَّك فِيمَا أَحْبَبُتُهُ فِيهِ. (بخاری ۳۵۰ مسلم ۸۰

(۳۵۳۷۴) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثَرِّفَتْ اِنْ نے ارشاد فرمایا: ایک مخص اپنی بستی سے دوسری بستی میر

ا بینے بھائی کی زیارت کی نیت سے نکلا اللہ نے اس کیلئے ایک فرشتہ راستہ میں بٹھا دیا، فرشتہ نے اس سے یو چھا کہ کہاں کا ارا٠ ہے؟اس خص نے کہا کدمیراایک بھائی ہےاللہ کیلئے اس ہے ملنے کیلئے اس بستی میں جار ہا ہوں فرشتہ نے کہا کہ کیااس کے پاس تیر؟

کوئی نعمت ہے جس کی وہ حفاظت کررہا ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نبیس بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالی کیلیے عمبت ہے ،فرشتہ نے کہد سن میں اللہ کا فرشتہ اور قاصد ہوں تیرے پاس آیا ہوں بیٹک اللہ پاک آپ سے محبت فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جوتم اب

بھائی ہےاں کیلئے کرتے ہو۔ ( ٣٥٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُعْرَضُ عَلَــْ

ذُنُوبُهُ، فَيَمُرُّ بِالذَّنْبِ ، فَيَقُولُ : قَدْ كُنْت مِنْك مُشْفِقًا ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ. (۳۵۳۱۵) حضرتُ مروہ بَن عامر ہے مروی ہے کہ ایک شخص پراس کے گنا ہوں کو پیش کیا جائے گاوہ اپنے گنا ہوں کے بوجہ کے

ساتھ گز رے گا تواس کواللہ تعالیٰ فر مائیں گے کہ میں تجھ پر بہت مہر بان تھا پھراللہ اس کے گنا ہوں کومعاف فر مادیں گے۔

( ٣٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ إِنَّ لِلْمُقْنِطِينَ حَبْسًا يَطَأُ النَّاسُّ أَعْنَاقَهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۳ ۱۲) حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تاامیدلوگوں کوروک لیا جائے گا،لوگ ان کی گردنوں کوروند \_

ہوئے گزرس گے۔



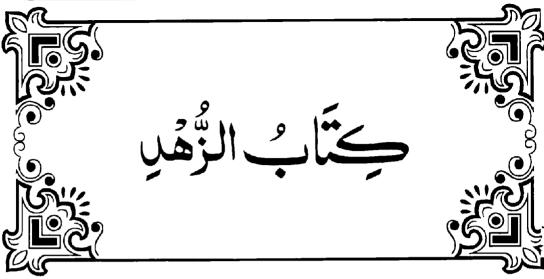

ما ذكِر فِي زهدِ الأنبياءِ عليهم السلام وكلامهم.

#### (١) كَلاَمُ عِيسَى عليه السلام

# حضرت عيسى عَالِيلَا كَي باتيس

حَدَّثَنا أبو بَكُر بن أبي شَيْبة :عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العَبْسي الْكُوفِي رحمه الله.

٣٥٣٦١) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُفَعُ غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبُسُ الشَّعْرَ وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

۳۵۳۱۷) حفرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ بن مریم علاِیّلاً صبح کے کھانے سے رات کے لئے اور رات کے کھانے سے صبح کے لئے نہیں بچایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ہر دن کارزق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بالول سے بنایا ہوالباس

ہنتے ، درختوں پر لگے ہوئے پھل وغیرہ کھالیتے اور جہاں رات ہو جاتی و ہیں سولیتے۔ میں میں میں میں میں میں اور میں سولیتے۔

٣٥٣٦/ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، فَالَ :فَالَ :عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :كُلُوا مِنَ بَقُلِ الْبَرِّيَّةِ ، وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَانْجُوَا مِنَ الذَّنْيَا سَالِمِينَ.

۳۵۳۱۸) حضرت شمر بن عطیہ کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علیئِلا نے فر مایا: جنگلی سبزی کھاؤ، سادہ پانی ہیو،اور سلامتی کے ہاتھ دنیا ہے رہائی پاجاؤ۔

٢٥٣٦٠ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ

لْأَصْحَابِهِ :اتَّخَذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّخَذُوا الْبُيُّوتَ مَنَازِلَ ، وَانْجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِسَلَامِ ، وَكُلُوا مِر

بَقُلِ الْبُرْيَةِ ، قَالَ : زَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ الْمَاءِ الْقَرَاحِ.

(٣٥٣ ١٩) حضرت ابوصالح كہتے ہيں بنيسى بن مريم علاينلاك نے اسپے اصحاب ے فرمايا بمسجدوں كواپنا گھر بنالواور گھروں كوآر گاہ ،اورسلامتی کے ساتھ دنیا ہے نجات یا جا وَاور جنگلی تر کاری کھا ؤ۔ ابوصالح کہتے ہیں:اعمش نے یہ روایت'' سادہ پانی ہو'' اضافے کے ساتھ ذکر کی ہے۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْ مَرْيَمَ مَا تَأْكُلُ؟ قَالَ: خُبْزَ الشَّعِيرِ، قَالُوا: وَمَا تَلْبَسُ؟ قَالَ الصُّوفَ ، قَالُوا: وَمَا تَفْتَرِشُ؟ قَالَ: الأَرْضَ، قَالُو

كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :لَنْ تَنَالُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، أَوَ قَالَ :عَلَى شَهُوَةٍ.

( ۳۵۳۷ ) حضرت علاء بن مسيتب کوکسي آ دمي نے رپروايت سنائي ۔اس نے کہا: حضرت عيسي عَلالنِلا کے انصار نے ان ہے عرض ک آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو کی روٹی۔انہوں نے عرض کیا: آپ پینتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اون \_انہوں نے عرض

كيا آپ بچھاتے كيا ہيں؟ آپ نے فرمايا: زمين \_انہوں نے كہا: ان سب كواختيار كرنا تو بہت مشكل ہے۔ آپ نے فرمايا: تم اس

وقت تک آسانوں میں عزت نہیں یا سکتے جب تک تم ان چیز وں کولذت پرتر جیج نہ دو ۔ یا بھرفر مایا بشہوتوں پر (ترجیح نہ دو ) ۔

( ٣٥٣٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَه لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللهِ ، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ، `

تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَان :مُبْتَلُع وَمُعَافِّي، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(٣٥٣٤١) حضرت محمد بن يعقوب كتيم بين عيسى بن مريم (غلايلًام) نے فرمايا: خدا كے ذكر كے سوااوركوئى كلام كثرت سے مت

کرو، ورنیتمہارے دل بخت ہو جا کیں گے۔اور بخت دل اللہ تعالیٰ ہے دور ہوتے ہیں کیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا \_لوگوں کے گنا ہول

کو یوں مت دیکھا کروجیسے کہتم ہی رب ہو۔ بلکہا ہے گناہوں کو یوں دیکھا کر دجیسے تم کوئی غلام ہو۔ کیونکہ لوگوں کی دوہی حالتیں ہیں۔ایک وہ جوکسی آ ز مائش میں مبتلا ہیں اور دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں۔ چنانچے مبتلا لوگوں پر رحم کیا کرواور عافیت پرالقد تعالیٰ شکرکیا کرو۔

( ٣٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : مَرَّتْ بِعِيسَى امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : طُوبَى لِبَطْر حَمَلَك ، وَلِئَدْي أَرْضَعَك ، فَقَالَ :عِيسَى : بَلُ طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

( ٣٥٢٥٢) حضرت فيتمد كتب بين حضرت عيسى (علايلا) كي ياس ايكورت كزرى تواس في كها: خوش بختى بواس طن \_ ك جس ف تحجه اسينا ندر ركھا، اوران چھاتيوں كے لئے جنہوں نے تحجہ دودھ بلايا۔ توعيسى علايتنا كنے جواب ميں فرمايا: بلكہ خوش ہے معنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۱۰) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم نے قر آن برد ها اور اس میں موجود احکامات کی بیروک کی۔

اللَّهُ وَاغْمَلُوا لِلَهِ ، وَلَا تَغْمَلُوا لِبُطُونِكُمْ ، وَانْظُرُوا إِلَى هَذِهِ الطَّيْرِ لَا تَخْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ اللَّهُ وَاغْمُرُوا إِلَى هَذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ اللَّهُ وَاغْمُرُوا إِلَى هَذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ اللَّهُ وَاغْمُرُوا إِلَى هَذِهِ الطَّيْرِ لَا تَحْصُدُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَرُزُقُهَا اللَّهُ ، فَإِنْ

زَعَمْتُمْ ، أَنَّ بُطُونَكُمْ أَعْظَمُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ فَهَذِهِ الْبَقَرُ وَالْحَمِيرُ لَا تَحْرُثُ ، وَلَا تَزْرَعُ يَوْزُقُهَا اللَّهُ ، وَإِيَّاكُمْ وَفَصْلُ الدُّنيَا فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ دِجْسٌ.
وَإِيَّاكُمْ وَفَصْلُ الدُّنيَا فَإِنَّهَا عِنْدَ اللهِ دِجْسٌ.
(٣٥٣٧٣) حضرت سالم كمتِ بِين بَينِ مِن مِيمَعَائِلًا فِرْمايا: الله تعالى عوره، اورالله تعالى كے لئے ممل كرو، اورائي بيوں

(۳۵۳۷) حضرت سالم کہتے ہیں بھیٹی بن مریم علیقِلاً نے فر مایا:اللہ تعالیٰ سے ڈرو،اوراللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرو،اوراپ پیوں کے لئے عمل مت کرو۔ان پرندوں کودیکھو، یکھتی باڑی نہیں کرتے مگراللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔اگر تمہیں یہ شبہوکہ تمہارے ہیٹ تو ان پرندوں سے بڑے ہیں (اس لئے تمہیں تو کھتی باڑی کرنی پڑے گی)، تو ان گائے بھینوں اور گدھوں کو دیکھو یہ بھی زراعت نہیں کرتے مگراللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ونیا کو بڑی چیزمت مجھو، بیٹک بیاللہ تعالیٰ کے زدیک ایک گندگی ہے۔

ا ۲۵۲۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : طُوبَى لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُوبَى لَهُ يُخْفَظُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَرَأَ خَيْثَمَةُ : ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾. لِوَلَدِ الْمُؤْمِنِ ، طُوبَى لَهُ يُخْفَظُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَرَأَ خَيْثَمَةُ : ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾. (٣٥٣٧٣) حضرت ضِيمْ کَتِ جِين بَعِيسى بن مريم عَالِينًا إلى فرمايا: خوش بَخْتى ہے مؤمن کی اولاد کے لئے ،خوش بختی ہے ان کے

يُصِّى:﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ اوران دونول كاباب نيك آدى تقا (اس لئے ان ئے خزانے كى حفاظت كى تى)۔ ٢٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِ يَّوْنَ : يَا عسس ، مَا الالْحُلاصُ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعْمَا اللَّحُارُ الْهَوَا ۖ لَا يَحْدَا لَهُ مِنْ أَنْ اللّهِ

عِيسَى ، مَا الإِخْلَاصُ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ الْعَمَلَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَخْمَدَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَالْمُنَاصِحُ لِلَّهِ الَّذِى يَبْدَأُ بِحَقِّ اللهِ قَبُلَ حَقِّ النَّاسِ ، يُؤْثِرُ حَقَّ اللهِ عَلَى حَقِّ النَّاسِ ، وَإِذَا عُرِضَ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا لِلدُّنِيَا ، وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ ، بَدَأَ بِأَمْرِ الآخِرَةِ قَبُلَ أَمْرِ الدُّنِيَا. (٣٨٣٤) حفرت ابوثمام كُتِ بِين: (عَيْنَ عَلِيْنَامُ كِ) انصار نِ عَضْ كَيا: احْسِى (عَلَيْنَامُ) الله تعالى كے لئے كسى چِزُونالص

العداد المراح المداد المراح الموالية المراح الموالية المراح الموادع المراح المولية المداول المداول الموادل الموادل المراح المرح المراح المرح المراح المرح المرح

٢٥٣٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ : لَوِ اتَّخَذْت حِمَارًا تَرْكَبُهُ لِحَاجَتِكَ ، قَالَ : أَنَا أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لِي شَيْئًا يَشْعَلُنِي بِهِ.

( ۲ سے ۳۵۳۷) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت عیسی بن مریم غلایدًا اسے عرض کیا: کیا یہ بہتر تہیں ہوگا کہ آپ ایک گدھالے لیں اوراپی حاجات بوری کرنے کے لئے اس برسفر کیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں اس

بات ہے کہ وہ مجھے کوئی ایسی چیز عطافر ماے جو مجھے اس سے غافل کر دے۔

( ٣٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَبْلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ

أَهْلِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ:أُخْيِرْتَ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي مَا أَرْجُو،

وَلَا أَسْنَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ بِيَدِ غَيْرِى ، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهِنَّا بِمَا كَسَبْتُ ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ

مِنِّي ، فَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتِي فِي دِينِي ، وَلَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي ، وَلَا تُسَلَّطُ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي.

(٣٥٣٧) حضرت اساعيل بن ابي خالد كهتم بين: ابل مساجد كروارون سے يبلے مجھا يك مخص نے بيات سائى -اس نے

كها: مجھے خبر ملى ہے كہ حضرت عيسى عَلائِلًا فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! ميرايه حال ہے كہ ميں اپنے لئے جو چيز حال ہا ہوں اے حاصل کرنے پر قادرنہیں ہوں ،اور نہ ہی جو چیز مجھے بری گتی ہےا ہے خود سے دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں ۔ تمام مال ومتاع میر ہے

غیروں کے پاس چلا گیا ہے، اور جو بچھ میں نے کمایا ہے وہ بھی میرے پاس بطور امانت ہے۔خلاصہ یہ کہ کوئی فقیر مجھ سے زیادہ حاجت مندنہیں ہے۔بس تو مجھے میرے دین کے معاطع میں مت آ زما،اور دنیا کومیرامقصدِ اصلی مت بنا،اور مجھ برکوئی ایساشخص

مسلط مت فر ما جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

( ٢٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِرَجُلِ

مِنْ أَصْحَابِهِ وَكَانَ غَيْبًا : تَصَدَّقُ بِمَالِكَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَامُ :لشدة مَا يَدُخُلُ

الْعَندُ الْحَنةَ. (٢٥٣٥٨) حفرت خيشمه كمت ين : حفرت عيسى علايتًا إن الي ساتهيون مين سائي امير آدي سے فرمايا: ابنا مال صدقه

كرد \_ \_ اس آ دى نے اس بات كو نا پيند كيا \_ تو حضرت عيسىٰ عَلايتُلام نے فر مايا عَنی لوگوں كا جنت ميں داخله بہت مشكل ہے ہوگا۔

( ٣٥٣٧٩ ) حَذَّنْنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ مَرْيَمُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : كُنْت إذًا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثَنِي وَحَدَّثَتُهُ ، فَإِذَا شَعَلَنِي

عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِي بَطْنِي وَأَنَّا أَسْمَعُ.

(٣٥٣٧٩) حضرت مجاهد كتب بين: حضرت مريم عليا إن خب عيسى اور مين تنها موت توجم باتين كرت \_اورجب كوكى انسان میری توجه اُن کی طرف سے ہٹادیتا تووہ میرے پیٹ میں تسبیح فرمانے لگتے اور میں اسے من رہی ہوتی تھی۔

( ٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدوا)

عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصَّبِيانِ. • ٣٥٣٨) حضرت ابن عماس جهيئة في مات بين خضرة بيسي غلانا، كاح كادم آرة مس ذكور سراس كرددانيون. أي أي ال

( ۳۵۳۸ ) حضرت این عباس بی دین فرماتے ہیں: حضرت عیسی غلاِتگا کا جو کلام آیات میں نہ کور ہے اس کے سواانہوں نے کوئی اور کلام نہیں کیا جتی کہ وہ (بولنے والے ) بچوں کی عمر کے ہو گئے۔

( ٣٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ مُوسَى نَهَاكُمْ عَنِ الزِّنَا ، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، وَأَنْهَاكُمْ أَنْ تُحَدُّثُهُ ا أَنْفُسَكُمْ

فی الْبَیْتِ إِنْ لَا یَکُونُ یُحْرِفُهُ ، فَإِنَّهُ یَغَیْرُ لَوْنَهُ وَیُنْتِنهُ. (۳۵۳۸) حضرت سالم کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم عَلاِئِلا نے فرمایا: بیٹک مویٰ نے تہیں زتا ہے روکا تھااور میں بھی تہیں اس ہے روکتا ہوں۔اور میں تمہیں اس سے بھی روکتا ہوں کہتم آپس میں برائی کی با تیں کرد۔ کیونکہ برائی کی با تیں کرنے والا ایسا ہے

ے رو کتا ہوں۔اور میں مہیں اس سے بھی رو کتا ہوں کہتم آئیں میں برائی کی باشیں کرو۔ کیونکہ برائی کی باشیں کرنے والا ایسا ہے جیسے شہتیر میں نیزے مارنے والا ، جواس کوتو ژتا تو نہیں ہے لیکن کمزوراور بوسیدہ کر دیتا ہے۔ یا بھروہ کمرے میں بھر جانے والے دھوئیں کی طرح ہے جواسے جلاتا تو نہیں ہے لیکن اسے بدرنگ اور بد بودار بنادیتا ہے۔

( ٣٥٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ حَلَفِ بْنِ حَوْشَب ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ لِلْحُوَارِيِّينَ : يَا مِلْحَ الأَرْضِ ، لَا تُفْسِدُوه ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ لَم يُصْلِحُهُ إِلَّا الْمِلْحُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ لِلْحُوارِيِّينَ : يَا مِلْحُ الْأَرْضِ ، لَا تُفْسِدُوه ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا فَسَدَ لَم يُصْلِحُهُ إِلَّا الْمِلْحُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ

خَصْلَتَیْنِ:الصَّحِكُ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ، وَالتَّصَبُّحُ مِنْ غَیْرِ سَهَرٍ. (۳۵۳۸) حضرت خلف بن حوشب کہتے ہیں: حضرت عیسی بن مریم علاِئِلا نے اپنے انصار سے فر مایا:اے زمین کے بہترین لوگو! اس (زمین) کوفاسدمت کرو۔ کیونکہ جب بھی کوئی چیز فاسد ہوجاتی ہے تواس کی اصلاح بہترین چیز کے ذریعے کی جاتی ہے۔اور

جان لو كەتمهارے اندردو (نازیبا) خصلتیں ہیں: (ایک تو) بے وجہ بنسنا، اور (دوسری) شب بیداری نہ كرنے كے باوجود صبح كے وقت سوئے رہنا۔ وقت سوئے رہنا۔ ۲۵۲۸۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهِبِ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أُسْنَاذ ، قَالَ : قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

٣٥٣٨ ) حَدَثُنَا يَزِيدُ بن هارُون ، قال :اخبرنا ابو الاشهبِ ، عن مَيمُون بنِ استاذ ، قال :قال عيسَى ابْنُ مُرْيَّمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ :اتَّنِجِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَإِتَّنِحذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَنَازِلِ الْأَضْيَافِ ، مَا لَكُمْ فِى الْعَالَمِ مِنْ مَنْزِلِ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَابِرُو سَبِيلِ.

(۳۵۳۸۳) حفرت میمون بن أستاذ کہتے ہیں:حضرت عیسی بن مریم علائیلا نے فرمایا:اے گروہ انصار:مبجدوں کواپنا گھر بنالو،اور گھروں کوئنش مہمان خانوں کی طرح (استعمال کرو)۔اس دنیا میں تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ (مستقل)نہیں ہے،تم تو بس را بگیر ہو۔ سیری بچر میں بیتر میں بیتر میں بیتر میں دیا جس سیری بیتر میں میں دور میں دیوں دیوں میں دیا ہوں دیا ہو ہی ہیں ہ

، ٢٥٣٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْنَعُ الطَّعَامَ لأَصْحَابِهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِالْقُرَّاءِ. ( ۳۵۳۸ ۳) حفرت خیثمہ کہتے ہیں:حضرت عیسی بن مریم علاِئلاً اپنے ساتھیوں کے لئے کھانا تیار فرماتے ، پھر ( کھانے کے دوران اہتمام کی غرض سے ) ان کی نگہبانی فرماتے ، ( ان کے کھانا کھا لینے کے ) بعد میں فرماتے : عبادت گزارلوگوں سے اس طرح کا

. ( ٣٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا ذَا ذُكِرِيْ مِنْ مُنْ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ

كَانَ إِذَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ السَّاعَةُ صَاحَ ، وَقَالَ : مَا يَنْبَغِى لِإِنْنِ مَرْيَمَ أَنْ تُذْكَرَ عِنْدَهُ السَّاعَةُ إِلَّا صَاحَ ، أَوَ قَالَ: سَكَتَ.

(۳۵۳۸۵) حضرت فعمی سے مردی ہے: حضرت عیسی بن مریم عَلاِئلاً کے پاس جب قیامت کاذکر کیا جاتا تو آپ (باضیار) چیخ اُٹھتے۔اور فرماتے: ابنِ مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کاذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے) چیخ اٹھے۔ یا انہوں نے بیفر مایا: ابنِ مریم کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب اس کے پاس قیامت کاذکر کیا جائے تو وہ (اس گھڑی کی شدت کے خیال ہے) فاموش ہوکر رہ جائے۔

( ٣٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ضِنَرَارُ بُنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَان ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لاَ مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لاَ مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لاَ مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :لاَ مَنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ لَهُ : أَوْصِنِي ، قَالَ :لاَ تَفْضُّبُ ، قَالَ :لاَ أَسْتَطِيع ، قَالَ :لاَ تَقْتَنِ مَالاً ، قَالَ : كَا أَسْتَطِيع ، قَالَ : لاَ تَقْتَنِ مَالاً ، قَالَ : عَسَى.

(۳۵۳۸۲) حضرت عبدالله بن ابی الهذیل کہتے ہیں: جب بی علیبتاً کا وحضرت عیسی غلیبتاً کی زیارت کا موقع ملاتو انہوں نے ان سے عرض کیا: مجھے نصیحت فرماد ہیجئے۔ آپ نے (نصیحاً) فرمایا: غصہ مت کیا کر۔ انہوں نے کہا: میں غصہ نہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا: مال جع مت کر۔ انہوں نے کہا: یہ کرلوں گا۔

#### (٢) ما ذكر عن داود صلى الله عليه و سلم

### حضرت دا وُد صَلِّاللَّهُ عَيْجَةً كا تذكره

( ٣٥٣٨) حَدَّثَنَا مروان بْنُ مُعَاوِيةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنُ عَبَّاسِ الْعَمِّى ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ دَاوُد النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلَت خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَأَقْرَبُ خَلْقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَك خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمْ يَخْشَك ، أَوْ مَا حِكْمَةُ مَنْ لَمُ يُطِعُ أَمْرَك.

(۳۵۳۸۷) حضرت عباس العمی کہتے ہیں جھ تک میہ بات پینی ہے کہ حضرت داؤد غلامی الا ما میں یوں فر مایا کرتے تھے : پاک ہے تو اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تو اپنے عرش پر (اپنی شان کے متاسب ) جلوہ نما ہے، آسمان وزمین میں بسنے والوں پر تونے اپنارعب وهي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلده ۱) و المستخط ۱۳۵ مستف ابن الي شيد مترجم (جلده ۱)

طاری کررکھاہے چھوق میں جو تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ تجھ سے قریب ہے۔ جو تجھ سے نہ ڈرتا ہو س کاعلم بے کارہے! یا (پھرفر مایا) جو تیری اطاعت نہ کرتا ہووہ بے عقل ہے۔

٢ ٢٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ :

مَا رَفَعَ ذَاوُد رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ. ٣٨٣٨) حضرة الوعم الله لي كهترين حضرة وادر غالبَان فرتاحها والنامر آسان مَا طرف وأشال

(٣٥٣٨) حفرت ابوعبدالله جدلي كتبع بين: حفرت داؤد غلايتًلاك ني تاحيات ا بناسراً سان كي طرف ندأ ثلايا . و ٢٥٣٨٩ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْخَطِينَةَ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ

خَطِينَتُهُ ، أَنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَ أَمْرَ بِهَا فَعَزَلَهَا فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَأَتَاهُ الْحَصْمَانِ فَتَسَوَّرا الْمِحْرَاب ، فَلَمَّا أَبْضُرَهُمَا قَامَ إِلَيْ هِمَا ، فَقَالَ : اخْرُجَا عَنَى ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ، قَالَ : فقَالَ : إِنَّمَا نُكَلِّمُك بِكَلَامُ يَسِيرٍ ، إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ يَسُعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّى ، فَقَالَ دَاوُد : وَاللهِ ، إِنَّهُ أَحَقُ أَنْ يُكْسَرَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ الل

يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكَنْ لَا يَغَفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبَقُلُ حَوْلَهُ مِنْ ذُمُوعِهِ مَا غَطَى رَأْسَهُ ، فَنَادَى بَغْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ فِى خَطِيئتِهِ بشَىْءٍ ، فَنُودِى :أَجَائِعٌ فَتُطْعَمُ ، أَوْ عُرْيَانُ فَتُكْسَى ، أَوْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ، قَالَ :فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا ثَمَّ مِنَ الْبَقُلِ حِينَ لَمْ يَذْكُرُ ذَنْبُهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ

لَهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ لَهُ رَبَّهُ: كُنْ أَمَامِى ، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ ذَنْبِى ذَنْبِى ، فَيَقُولُ اللَّهُ: كُنْ مِنْ خَلْفِى، فَيَقُولُ: أَىْ رَبِّ ذَنْبِى ذَنْبِى ، قَالَ : فَيَقُولُ لَهُ :خُذْ بِقَدَمِى ، فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

(۳۵۳۸) حضرت مجاہد کہتے ہیں: جب داؤد عَلائِنا کا سے لغزش ہوئی ،اوران کی لغزش کا بھی بیعالم تھا کہ جونہی آپ کواس کا احساس ہوا، آپ نے اسے ناپیند فر مایا اور ترک کر دیا،اور دوبارہ بھی اس کے قریب بھی نہ گئے ، تو اُن کے پاس دو جھگڑنے والے (اپنا جھگڑا لئے کر) آئے ، اور دیوار پھلانگ کرعبادت گاہ میں جا تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور فر مایا: چلے حاوم میں جا تھے۔ جب آپ نے جواب دیا: ہم آپ سے چھوٹی ہی بات کریں گے، حاوم میں جا تھے۔ جواب دیا: ہم آپ سے چھوٹی ہی بات کریں گے،

جاؤمیرے پاس ہے، کس لئے یوں اندر چلے آئے؟ راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا: ہم آپ سے چھوٹی می بات کریں گے، یمیرا بھائی ہے، اس کے پاس نتا نوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک بھیڑ ہے اور یہ جا ہتا ہے کہ وہ (ایک بھیڑ) بھی مجھ سے ہتھیا لے۔ اس پر داؤد غلاینڈا کی فرمایا: بخدایہ اس لائق ہے کہ اسے بیباں سے بیباں تک۔ یعنی ناک سے سینے تک۔ چیردیا

جائے۔راوی کہتے ہیں:اس آ دمی نے کہا:یہ ہیں داؤرجنہوں نے ( اتنی آ سانی سے فیصلہ ) کربھی دیا۔ داؤد عَلائِنلا سمجھ گئے کہ انہیں تنبیہ کی گئی ہے،اورا پنی خطا کوبھی پہچان گئے۔ چنانچہ آپ چالیس دن اور چالیس راتیں

دا وُد عَلاِئِلاً مجھے کئے کہ اہمیں تنبیہ کی تی ہے،اور اپنی خطا کوجھی بیچان کئے۔ چنا نچیہ آپ جا لیس دن اور چالیس را میں مجدے میں پڑے رہے،اوروہ لغزش آپ کے دستِ مبارک پر یوں تحریرتھی کہ آپ اسے دیکھتے رہتے ،تا کہ غافل نہ ہوجا کمیں۔( آہ وزاری کا پیسلسلہ چلتار ہا) یہاں تک کرآپ کے اردگر دا تنابلند سنرہ اگ آیا جس نے آپ کے سرکوبھی ڈھانپ لیا۔ چالیس دن کے بعد آپ پیارا نھے: پیشانی زخم زدہ ہوگئ ، آئکھیں خشک ہوکررہ گئیں، کیکن داؤد کے تضیے کی شنوائی نہیں ہوئی۔ اس پر نداستائی دی: کیا

بعداب پکارا سے: پیتان زم زدہ ہوں، اسیس حملہ ہوررہ یں، ین داود ہے ہے م سوان یں ہوں۔ اس پر مداسان دن میں بھوکا ب مجو کا ہے کہ تجھے کھانا کھلایا جائے ،کیا بے لہاس ہے کہ تجھے لباس پہنایا جائے ،کیا مظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے راوی کہتے ہیں: جب آپ نے دیکھا کہ (اس ندامیں) آپ کی خطا کا ذکر بھی نہیں کیا گیا تو آپ ایس شدت سے روئے کہ آس پاس اگا ہواسبزہ بھی

. خنگ ہو گیا۔ (جب داؤد غلایٹلا) کی بیرحالت ہوگئ) تو اس وقت آپ کی لغزش معاف فرمادی گئی۔ بس جب قیامت کادن آئے گا تو ان کے رب ذوالجلال ان سے فرمائیں گے: میرے سامنے کھڑے ہوجائے۔ تو آپ عرض کریں گے: اے میرے پروردگار میرا گناہ (اس سے مانغ ہے) میرا گناہ۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے: میرے پیچھے کھڑے ہوجائے۔ تو آپ (پھر) عرض کریں گے:

گناہ (اس سے مانع ہے) میرا گناہ۔اللہ جل شانہ فرما کیں گے: میرے پیچے کھڑے ہوجائے۔تو آپ (پھر) عرض کریں گے: اے میرے پالنہار میرا گناہ (مجھے حیاد لاتا ہے) میرا گناہ۔اس پراللہ بجانہ وتعالیٰ فرما کیں گے: میرے قدموں میں آجائے۔تو آپ علائِلاً قدموں میں آجا کیں گے۔ ( ۲۵۲۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَلِیّ بْنِ الْأَفْهَرِ ، عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْخَصْمَانِ عَلَی دَاوُد

اُحَدُهُمَا آجِدٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ. (۳۵۳۹۰) حفرت ابوالاحوص کہتے ہیں: حضرت داؤد غلایتاً کے پاس دو حریف اس حالت میں آئے تھے کہ ایک نے دوسرے کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔

( ٢٥٣٩١ ) حَلَّثُنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ فِينَةُ دَاوُد النَّظُرَ.

(٣٥٣٩١) حضرت سعيد بن جبير كهتي بين : حضرت داؤد عَالِينًا لا كي آز مائشُ دا تا في كي ذريع كي كي تقي \_

( ٣٥٢٩٢ ) حَلَّنْنَا عَفَّان ، قَالَ : حَلَّنْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ دَاوُد ، قَالَ : يَا جَبْرَيْيلُ ، أَيُّ اللَّذِا لَهُمَا أَنْ هُوَا مَا ذَرِيلُهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَوْرُهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَن

اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَا أَدُرِى غَيْرَ أَنِّي أَعْلَمُ ، أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَرِ.

(۳۵۳۹۲) حضرت سعید جربری سے مروی ہے کدداؤد علائظ نے فر مایا:اے جبرائیل! رات کا کون سا حصہ سے بہتر ہے۔ جبرئیل نے جواب دیا: یہتو میں نہیں جانتا،البتہ مجھے میں معلوم ہے کہتے ہے پہلے کاوقت ایسا ہے کہ (اللہ تعالی کی رحمت کے جوش ہے) عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔

ے ﴾ رُن وَجَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّ فَاتِحَةَ الزَّبُورِ الَّذِى ، يُقَالَ لَهُ : زَبُورُ دَاوُد :رَأْسُ الْحِكْمَةِ خَشْيَةُ الرَّبِّ.

(۳۵۳۹۳) حفرت خالد ربعی کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ اس زبور کی ابتدا جے زبور داؤد کہتے ہیں اس جملہ ہے ہوتی ہے: '' دانائی کی بنیا دربِ ذوالجلال کا ڈر ہے۔

رَوْنُ لَ رَبِيْرِنِجِيْرِ بَهِ مِنْ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ ( ٣٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ هُ مُعنف بن البشيه متر نم (جلده ا) ﴿ هُ مُن اللّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلْ لِلطَّلَمَةِ لَا تَذُكُرُونِي ، فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى أَنْ أَذْكُرَ مَنْ

ذَكَرَنِی ، وَأَنَّ ذِنْحُوِی اِیّاَهُمْ أَنْ أَلَعَنَهُمْ. (۳۵۳۹۴) حضرت این عباس پی پین فرماتے ہیں:اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علایتلا م پروی نازل فرمائی: ظالموں ہے کہد جیج:

ذَكريبى ہے كہ ميں ان پرلعنت كروں۔ ( ٣٥٣٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَحِبَّنِى وَأَحِبَ أَحِبَّائِى ، وَحَبِّيْنِى إِلَى عِبَادِى ، قَالَ : يَا رَبِ ، أُحِبُّك وَأُحِبُّ أَحِبَّانَك فَكَيْفَ

آخیبنگ إِلَی عِبَادِكَ ؟ فَالَ : اذْکُرُونِی لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَذْکُرُوا مِنِی إِلَّا خَيْرًا.

(۳۵۳۹۵) حضرت عبدالله بن حارث کہتے ہیں:الله جل شانہ نے حضرت داؤد غلائِلا پر وحی نازل فر مائی کہ مجھ ہے محبت کر داور میرے چاہنے دالوں سے بھی محبت کر داور مجھے میرے بندوں کامحبوب بنا دو۔داؤد غلائِلاً نے عرض کمیا: اے میرے رب! میں آپ
میرے چاہنے دالوں سے بھی محبت کر داور مجھے میرے بندوں کامحبوب بنا دو۔داؤد غلائِلاً نے عرض کمیا: اے میرے رب! میں آپ

سے مجت کرتا ہوں اور آپ کے جاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کامحبوب کیسے بناؤں؟ اللہ تعالی نے فرمایا: ان کے سامنے میراذ کر بیجئے، کیونکہ وہ یقیناً میراذ کر بھلائی کی باتوں سے ہی کریں گے (تو خود بخو دان کے دل میں میری محبت بیدا ہوجائے گی)۔

( ٢٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ : قَالَ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ انسَلاَمُ : كَانَ أَيُّوبُ أَخْلَمَ النَّاسِ وَأَصْبَرَ النَّاسِ وَأَكْظُمَهُ لِغَيْظ. (٣٤٣٩٢) حضرت ابن الأي كتب بين: الله تعالى كے نبی حضرت واؤد عَالِيْلًا فِي فرمايا: ايوب (عالِيْلًا) لوگوں بين سب سے زيادہ

برد بارتھ، اورسب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اپنے غصہ کود بانے والے تھے۔ ( ٣٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا مُبَارِكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضْنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. (٣٥٣٩٤) حفرت صن كهتے ہیں: حضرت داؤد نبی عَلاِئِناً فرمایا كرتے تھے: اے الله! نـ تو مجھے ایسامرض لاحق سَجِے جو مجھے بالكل بـ كاركردے، اور نہ بی ایسی صحت عطا سَجِعَ جو مجھے (حق ہے ) غافل كردے، بلكه اعتدال والى كيفيت عطافر مائے۔

( ٣٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز ، قَالَ : كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ يَتَأَوَّهُ فِيهِ فَيَقُولُ : أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ،

بی میں سیست میں الله ، و لا أوَّه ، قَالَ : فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ فَغَلَبَهُ الْبُكَاءُ حَتَّى فَامَ. أُوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ ، و لاَ أَوَّه ، قَالَ : فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ فَغَلَبَهُ الْبُكَاءُ (۳۵۳۹۸)حضرت صفوان بن محرز كهته بين: الله تعالىٰ كے نبی داؤد غلالتَلام مجھی مُبت دردمند بوجاتے تو فرما یا كرتے: میں عذاب · مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلده ا)

الٰہی ( کے خیال ) ہے ممکنین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰہی ( کے خیال ) ہے ممکنین ہوا جاتا ہوں ، میں عذا بِ الٰہی ( کے خیال ) ہے عملین ہوا جا تا ہوں ، میں عذابِ الہی (کے خیال) سے مملین ہوا جاتا ہوں ،اس کے سوا مجھے اور کوئی غمنہیں ہے۔راوی کہتے ہیں:

ا یک دن کسی مجلس میں آ پ علایٹا کا محداب اِلٰہی کا خیال آ گیا تو آپ براس طرح آ دوزاری کا غلبہ ہوا کہ آپ کو وہاں ہےا نصنا پڑا۔ ( ٣٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ دَاوُد نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَكَرَ

عِقَابَ اللهِ تَخَلَّعَتْ أَوْصَالُهُ لَا يَشُدُّهَا إِلَّا الْأَسِرِ ، فَإِذَا ذَكَرَ رَحْمَةَ اللهِ تَرَاجَعَتْ.

(٣٥٣٩٩) حضرت ثابت كہتے ہيں:اللہ تعالیٰ كے نبی داؤد علائيلا) كو جب اللہ تعالی كی پکڑ كا خيال آ جا تا تو آپ كا جوڑ جوڑ ا بنی جگہ

ے اس طرح کھیک جاتا کہاہے با قاعدہ (فنِ جراحت کے زریعے )واپس بٹھا نایز تا۔

( ٣٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : لَوْ عُدِلَ بُكَاءُ أَهُلِ الْأَرْضِ بِبُكَاءِ دَاوُد مَا عَدَلَهُ.

(۴۵٬۷۰۰) حضرت بریده کہتے ہیں:اگرروئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کی آه وزاری کامقابلہ ا کیلے حضرت واؤد غلاِئلام کی آه و زاری سے کیا جائے ،تو (ان لوگوں کی آہ وزاری حضرت داؤو علائِتل کی آہ وزاری کے ) برابر نہ ہوگی۔

( ٣٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، قَالَ :كَانَ فِي زَبُورِ دَاوُد إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا اِللَّهِ إِلَّا أَنَا ، مَلِكُ الْمُلُوك ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِى ، فَأَيُّمَا قَوْمِ كَانُوا عَلَى طَاعَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ

كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةٍ جَعَلْت الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِقْمَةً ، لَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِ الْمُلُوكِ ، وَلَا تَتُوبُوا الِّيهِمْ ، تُوبُوا إِلَى أَعَطَفُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ.

(۳۵٬۰۱) حضرت ما لک بن مغول کہتے ہیں: حضرت داؤد علائِلاً (پرنازل) کی (گئی کتاب) زبور میں تھا: بے شک میں ہی سب کا

معبود ہوں،میرے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ (میں) بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں۔بس جوقو م

بھی (میری) طاعت گزاری پر (مداومت کرتی) ہوگی، میں باوشاہوں کوان پررتم کرنے والا بنا دوں گا۔اور جوقوم بھی (میری) نافر مانی بر ( ذھٹائی کرتی ) ہوگی ، میں بادشاہوں کوان سے انتقام لینے والا بنا دوں گا۔ ( تو ) بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مت گے ر ہو، نہ ہی (اپنی حاجتوں میں )ان کی طرف رجوع کرو، بلکہ میری طرف لوٹ آؤ، میں بادشاہوں کے دلوں کو بھی تمہارے لئے زم

( ٣٥١.٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُدُ النَّبِيُّ

عَلَيْهِ السَّلَامُ :خُطْبَةُ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي الْقَوْمِ كَمَثَلِ الَّذِي يَتَعَنَّى عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ. (۳۵۴۰۲) حضرت عبدالزممن ابنِ ابزی فرماتے ہیں: نبی داؤد غلاینلام نے فرمایا: لوگوں کی مجلس میں بے وقو ف شخص کا تقریر کرنا ایسا

ب جیسے کوئی شخص میت کے سر ہانے کھڑا ہوکر گیت گانے گئے۔

( ٣٥٤.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عن الحسن ، عَنِ الأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِ ، إنَّ بَنِى إسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إن داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِ ، إنَّ بَنِى إسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَك بِإِبْرَاهِيمَ بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إنَّ إبْرَاهِيمَ أَلْقِي فِي النَّادِ فِي سببى فَصَبَرَ فِي وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلَّك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سببى فَصَبَرَ ،

بِإِبْرَاهِيم ، وإِسْحَاق ويعقوب ، فاجعلني يا رَبْ لهم رَابِعا ، فال :فاوحى الله إليه : يا داود ، إن إبراهيم أُلُقِى فِي النَّارِ فِي سببي فَصَبَرَ فِيَّ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة دمه في سببي فَصَبَرَ ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ أَخَذَتُ حَبِيبُهُ حَتَّى ابْيُضَّتُ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك. (٣٥٣٠٣) حفرت احن بن قيس ني اكرم عَالِيَلا سے روايت كرتے ہيں، آپ مِؤْفِيَةَ نِي فرمايا: بِيَنْك داؤد عَالِيَلا نے فرمايا: اے

(۳۵۴۰۳) حفرت احنف بن میں کی اگرم عَلاِیلاً سے روایت کرتے ہیں ،آپ مِرِفظیۃ نے فرمایا: بیشف داؤد عَلاِیلاً کے فرمایا: اے میرے رب! بیشک بنی اسرائیل آپ سے ابراہیم اور الحق اور لیقوب عین لاا ( تمین نمیوں ) کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں ،تو آپ مجھے بھی ان کے ساتھ چوتھا بنا دیجئے۔ آپ مِرِفظیۃ نے فرمایا: اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف (یہ) وہی نازل فرمائی: اے داؤد! ابراہیم کومیری (توحید بیان کرنے کی) وجہ ہے آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے (اس پر )صبر کیا ،اورآپ اس امتحان سے نہیں

یر در برت این میری (رصاکی) خاطر نذرانه جان پیش کرتا پرا، توانبول نے (بھی اس پر) مبر کیا، اور آپ پریدآز مائش نہیں گزرے۔ آخل ● کومیری (رصاکی) خاطر نذرانه جان پیش کرتا پرا، توانبول نے (بھی اس پر) مبر کیا، اور آپ پریدآز مائش نہیں آئی۔ اور یعقوب ان کے تو محبوب کویس نے ان سے جدا کئے رکھا، یہاں تک کہ (روروکر) ان کی آٹھوں میں سفیدی اتر آئی، تو

انهول نے (بھی اس پر) صبر کیا، اور آ ب سے بیا تلا (بھی) دوررہی۔ ( ٣٥٤.٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةً بُنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی الْمُصْعَبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ کَعْبِ ، قَالَ: کَانَ إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ خَلِّصُنِی مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ نَوْلَتِ اللیلة مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَقْبَلَ الْقَبْمُ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْجَعَلُ لِی سَهْمًا فِی کُلِّ حَسَنَةٍ نَوْلَتُ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا، وَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْس ، قَالَ: اللَّهُمَّ الْجَعَلُ لِی سَهْمًا فِی کُلِّ حَسَنَةٍ نَوْلَتُ مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا،

پھلنے لگی تو کہتا: اے اللہ! ہراس بھلائی میں میراحصہ بھی رکھئے جوآسان سے نازل ہونے والی ہے۔ (وہ ایسا بھی) تین مرتبہ (کہتا) راوی کہتے ہیں: اس محف سے (ان کلمات کے بارے میں) پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا: بیدداؤد غلالِما کی دعاہے، اس سے اپنی زبانوں کوآسودگی بخشو، اور اینے دلوں پراسے چسیاں کرلو۔

( ٣٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :قَالَ دَاوُد :نِعُمَ الْعَوْنُ الْيَسَارُ عَلَى الدِّينِ ، أَوِ الْغِنَى.

مصنف این الی شیبه کی جلد ۱۷ ، کے مدیث ۵۲۰ ۳۲۵۵ بھی یمی ہے۔ وہاں اس کتاب کے مقتی عوامہ نے ،اس حدیث مبارکہ کے حاشیہ

میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہنذ را نہ جان پیش کرنے والے حضرت اسلمیل غلائظ بھے نہ کہ حضرت ایخی غلائظ ، نیز اس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ تفصیلات و ہاں دیکھتے۔ (۳۵۴۰۵) حضرت ابنِ ابزی کہتے ہیں:حضرت داؤد علاینا اپنے فرمایا: بہترین امداد دین پر (چلنے میں )سہولت (ہوجانا) ہے۔ یا

(پھرآ بِعَلاِيلًا مِنْ فرمايا): (بہترين ابداد) مالداري ہے۔

( ٢٥٤.٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ دَاوُد: يَا رَبِ،

طَالَ عُمْرِى وَكَبَرَتْ سِنِّي وَضَعُفَ رُكْنِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا دَاوُد، طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

(۲ ۳۵۴۰) حضرت مجاہد کہتے ہیں: حضرت داؤد علایتا کا نے فر مایا:اے میرے پروردگار! میری حیات طویل ہوگئی ہے،اور میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں ،اورمیری قوّت ماند پڑگئی ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی:اے داؤد! خوش بخت ہے و چخض جس کی عمرطویل ہوجائے اوراس کے انمال اچھے ہوں۔

# (٣) كلام سليمان بنِ داود صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## حضرت سليمان بن داؤد صَرَّالْفَظَيَّةَ كَى باتيس

( ٣٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد :كُلَّ الْعَيْشِ جَرَّبْنَاهُ لَيْنَهُ وَشَدِيدُهُ فَوَ جَدْنَاهُ يَكُفِي مِنْهُ أَدْنَاهُ.

(۳۵۴۰۷) حفزت خیثمه کہتے ہیں:حفزت سلیمان بن داؤد النظام نے فرمایا: ہم نے ہرطرح کی زندگی آز مادیکھی ہے، راحت و آرام والی بھی ،مصائب وآلام والی بھی ،اورہم نے یبی محسوس کیا کہ (ہم جس حالت میں بھی ہیں )اس سے بٹلی حالت میں بھی گزر

( ٣٥٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ: أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد ، وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ : مَا لَك تُأْتِي أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَقْبِضُهُمْ جَمِيعًا وَتَذَعُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى جَنْبِهِمْ لَا

تَقْبِضُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ بِمَا أَقْبِضُ مِنْهَا ، إِنَّمَا أَكُونُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتُلْقَى إِلَيَّ صِكَاكٌ فِيهَا أَشْمَاءٌ.

(۳۵٬۰۰۸) حفرت خیشمه کہتے ہیں: حضرت سلیمان بن داؤد طبیلائے یاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا،اور آ پے علایلاً کااس ہے دوتی کاتعلق تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا: تم عجیب ہو! ایک گھر میں آتے ہواور تمام اہلِ خانہ کی ارواح قبض کر لیتے ہو، جبکہ ان کے بہلو

(میں موجود گھر) کے اہلِ خاند کو (زندہ سلامت) چھوڑ دیتے ہو،ان میں سے ایک کی بھی روح قبض نہیں کرتے (یہ کیا ماجراہے)؟

موت کے فرشتہ نے (جواب میں ) عرض کیا: مجھے کچھ پہنی ہوتا کہ مجھے کس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں تو عرش کے نیچے (دست

بستہ ) ہوتا ہوں ،تو ایک پر چی میری جانب گرادی جاتی ہے ،اس میں (ان لوگوں کے ) نام درج ہوتے ہیں (جن کی مجھے روح قبض

کرناہوتی ہے)۔

( ٣٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَخَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى سُلَيْمَانَ فَجَعَلَ

يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَانِهِ يُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالَ الرَّجُلُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ ، قَالَ : رَأَيْتِه يَنْظُرُ إِلَى كَأَنَّهُ يُرِيدُنِى ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ ، قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِى عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِيَنِى بِالْهِنْدِ ، قَالَ : فَالَ : أَرِيدُ أَنْ تَحْمِلَنِى عَلَى الرِّيحِ حَتَّى تُلْقِينِى بِالْهِنْدِ ، قَالَ : فَالَ : فَلَا إِلَّاكَ كُنْت تُدِيمُ ، قَالَ : فَدَعَا بِالرِّيحِ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا فَٱلْقَتْهُ فِى الْهِنْدِ ، ثُمَّ أَتَى مَلَكُ الْمَوْتِ سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : إنَّك كُنْت تُدِيمُ

النظر إلى رَجُلٍ مِنْ جُلسَانِي قَالَ : كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْهُ ، أُمِوْت أَنْ اَفْبِضَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ.
(٣٥٣٠٩) حضرت ضِيَّمَه كَهَ بِين موت كافرشته حضرت سليمان عَلاِئِلاً لَهِ يَاسَ حاضر بوااور آپ عَلاِئِلاً كَ بَم نَشِينول بيس تَكُلُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

میں: آپ عَلاِئلاً نے ہواکو حکم کیا تو ہوانے اس شخص کواٹھا کر ملک ہندوستان میں کے جا ڈالا۔ پھرموت کا فرشتہ (دوبارہ) حضرت سلیمان عَلاِئلاً کے پاس حاضر ہوا تو آپ علاِئلا نے دریافت فر مایا:تم ( کیوں) میرے ہمنشینوں میں سے ایک آ دمی کو گھورے ج رہے تھے موت کے فرشتے نے کہا: مجھے اُس پر تعجب ہور ہاتھا، ( کیونکہ ) مجھے تو حکم ہواتھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی

ہےاوروہ آپ کے پاس (بیٹھا)تھا۔

( ٣٥٤١) حَدَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِنِيهِ : يَا بُنَى ، كَمَا يَدُخُلُ الْوَيْدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ كَلَوْلِكَ تَدُخُلُ الْخَطِينَةُ بَيْنَ الْبَانِعِ وَالْمُشْتَرِى. السَّلَامُ لِإِنْهِ : يَا بُنَى ، كَمَا يَدُخُلُ الْوَيْدُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ كَلَوْلِكَ تَدُخُلُ الْخَطِينَةُ بَيْنَ الْبَانِعِ وَالْمُشْتَرِى. (٣٥٣١٠) حضرت يَحْ بن الحَيْر كَتِ بِين احْتِيامُ فِي اللهَ عَلَيْنَ الْبَائِمِ فَي اللهَ عَلَيْنَ الْمَائِمَةُ بَيْنَ الْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِي . فَاللهُ عَلَيْنَ الْمَائِمَةُ بَيْنَ الْمَائِمَةُ بَيْنَ الْمَائِمِ وَالْمُشْتَرِي . فَا اللهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِي اللهُ وَالْمُ عَلَيْنَ الْمَائِمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْنَ الْمَائِمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْنَ الْمَائِمُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

( ٢٥٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَلَامَانَ بُنِ عَامِرِ الشَّغْبَانِيِّ ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ سُلَيْمَانَ ، وَمَا أُوتِيَ فِي مُلْكِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَخَشُّعًا لِلَّهِ.

(۱۳۵ ۳۵۱) حضرت سلامان بن عامر شیبانی کہتے ہیں: حضرت سلیمان علائیلا) اوران کی سلطنت ( کی شان وشوکت ) کود کیھئے! اوران کی (ایمانی ) حالت بیتی کہ انہوں نے تا حیات اللہ تعالیٰ کے ڈریسے آسان کی جانب سرندا تھایا تھا۔

( ٣٥٤١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلَّمُ إِعْظَامًا لَهُ ، قَالَ : فَلَقَدْ فَاتَتُهُ الْعَصْرُ فَمَا أَطَاقَ أَحَدٌ يُكَلِّمُهُ.

(۳۵ ۱۲) حضرت این عباس بن دین مناف فر مایا: نبی حضرت سلیمان بن داؤد دینیا کے رعب و دید بدکی بنا پر (کسی سے ) ان کے ساتھ بات تک ندکی جاتی تھی۔راوی کہتے ہیں: حتی کہ (ایک شام ) ان سے (بیخبری میں ) نماز عصر بھی جاتی رہی ،گرنسی کی ہمت

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ۱) و المسلم الم

نہ ہوئی کمان سے کلام (کرکے انہیں مطلع) کرسکتا۔

( ٣٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلَيْهِ وَجُدًّا شَدِيدًا حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِي عَنْ أَبِي اللَّارُدَاءِ ، قَالَ : مَاتَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُد ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ وَجُدًّا شَدِيدًا حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِي قَضَائِهِ ، فَجَاء فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْمٍ مَلَكَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْخُصُّومِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إنِّى بَذَرْت بَذُرَاحَتَّى إِذَا اشْتَدَّ وَاسْتَحْصَدَ مَرَّ هَذَا بِو فَأَفْسَدُهُ ، فَقَالَ لِلآخَو : مَا تَقُولُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَخَذُت الطَّر مَ فَاتَرْت عَلَم ذَرُ ءَ

وَاسْتَحْصَدَ مَرَّ هَذَا بِهِ فَأَفْسَدَهُ ، فَقَالَ لِلآخَوِ : مَا تَقُولُ ، فَقَالَ :صَدَقَ ، أَخَذُت الطَّوِيقَ فَأَتَيْت عَلَى ذَرْعٍ فَنَظَرْت يَمِينًا وَشِمَالا ، فَإِذَا الطَّوِيقُ عَلَيْهِ فَأَخَذُت عَلَيْهِ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلآخَوِ :لِمَ بَذَرْت عَلَى الطَّوِيقِ أَمَّا

عَلِمْت أَنَّ مَأْخَذَ النَّاسِ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ فَقَالَ · يَا سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ تَحْزَنُ عَلَى ايْنِكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ مَيْتُ ، وَأَنَّ سَبِيلَ النَّاسِ إِلَى الآخِرَةِ.

(۳۵۴۱) حضرت ابودرواء والتي فرماتے ہيں: حضرت سليمان علايتا كا يك بينے فوت ہو گئے تو آپ علايتا ہے اس پرشد يدر نجو
غرصوں كيا حتى كدان كى شخصيت اور فيصلوں ميں بھى اس كا اثر محسوں كيا گيا۔ چنا نچدا يك دن جب آپ (مجلس قضاميں) تشريف
لائے تو دوفر شخة (انسانوں كى شكل ميں) آپ كى خدمت ميں ايك جھڑے كے تصفيہ كے لئے حاضر ہوئے ۔ ان ميں سے ايك
بولا: ميں نے نج بويا، جب وہ بك كركا شخ كے قابل ہو گيا تويہ (دوسر اضحف) وہاں سے گزرااوراس كو برباد كر گيا۔ آپ علايتا ہمانے
دوسرے سے دريا فت فرمايا: تم كيا كہتے ہو؟ تو اس نے جواب ديا: يہ سے كہتا ہے۔ ميں داستة پرجار ہا تھا كہ اس كے كھيت پرجا بہنچا،
ميں نے دائيں ہائيں و يکھا مگرراستہ وہی تھا (جس پراس نے كھيت اگار كھا تھا)، چنا نچہ ميں اس (كے كھيت) ميں ہى چل پڑا (تو وہ

یں سے داری بالی دیکھ حرور اسدون هاری بران سے طیت اور مطاها)، چا چہ یں ان رہے طیت کی بہ برار اووہ خراب ہوگیا)۔ (بیسنا) تو سلیمان غلایڈا نے بہلے محف سے دریافت فرمایا: تم نے راہتے میں کیوں بج بودیا تھا؟ کیا تہمیں نہیں معلوم تھا کہ لوگوں نے تو راہتے میں کیوں نے تو راہتے ہوگاں اگر ایسا ہے) تو تم کیوں تھا کہ لوگوں نے تو راہتے ہوگاں ان ماہوگاہے)! (اگر ایسا ہے) تو تم کیوں اپنے بیٹے پر (اتنازیادہ) تمکین ہوتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہوکہ ایک دن تم بھی مرنے والے ہو، اور بیر بھی جانتے ہو) کہ تمام لوگ آخرت کی جانب بی رواں دواں ہیں۔

( ٣٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد حَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي ، فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى فَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ تَقُولُ :اللَّهُمَّ

انَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنَى ، عَنُّ رِزُقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِينَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكُنَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ : ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُهُ بِدَعْوَةٍ غَيْرِ كُهُ.

(۳۵۳۱۳) حفرت ابوصدیق ناجی سے مروی ہے کہ حفرت سلیمان بن داؤد طبیقہ لوگوں کو لے کر (اللہ تعالیٰ سے) بارش کی دعا کرنے نکلے تو آپ کا گزرایک ایسی چیونٹی پر ہوا جوانی ٹائٹیس آسمان کی طرف اُٹھائے چیت لیٹی کہ رہی تھی: اے اللہ! میں تیری مخلو قات میں سے (ایک ادنی می) مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے بانی پلا دے، یا پھر مجھے موت دیدے۔سلیمان غلائِلا نے لوگوں ہےفورا کہا: لوٹ چلو تہہیں کسی اور کی دعانے ہی سیراب کروادیا ہے۔ پر تاہیں ویریا و دو جسے بر سامین دیرے و دو میں سے بر جمہ بر دیرد

( ٣٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :ذُكِرَ عَنْ بَغْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ َ ۚ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُكَلِّفَنَّى طَلَبَ مَا لَمُ تُقَدِّرُهُ لِى ، وَمَا قَدَّرُت لِى مِنْ رِزْقِ فَانتنى بِهِ فِى يُسْرٍ مِنْك وَعَافِيَةٍ . وَأَصْلِحُنِى بِمَا أَصْلَحْت بِهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصْلَحُ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

ر سور بری و بری از معلی بن الی خالد کہتے ہیں: کسی نبی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: اے اللہ! مجھے اس چیز کی معلی متعلق مت و بیجئے جو آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں، اور جو رزق آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے

بسہولت وعافیت مجھتک بہنچاد یجئے۔اورجس طرح ہے آپ نے صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی میری بھی ای طرح ہے اصلاح فرما دیجئے۔ کیونکہ (میں جانتا ہوں کہ) صالحین کی اصلاح بھی آپ ہی نے فرمائی ہے۔

( ٣٥٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَشْلُكَ الَّذِينَ هُمُ أَهْلُكُ الَّذِينَ فِي ظِلِّ عَرْضِكَ ، قَالَ : هُمَ الْبَرِينَةُ أَيْدِيهِمْ ، الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ ، الَّذِينَ يَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَى يَتَحَابُونَ بِجَلَالِي ، اللّذِينَ يَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَى يَتَحَابُونَ بِجَلَالِي ، اللّذِينَ يَسُبُعُونَ الْوُضُوءَ عَلَى الْمُكَارِهِ ، وَالّذِينَ يَكُلِفُونَ بِحُبّى كَمَا يَكُلفُ الصَّبِي بِالنَّاسِ ، وَالَّذِينَ يَأُوونَ إِلَى ذِكْرِى كَمَا تَأْوِى الطَّيْرُ الْمَحَارِهِى إِذَا السَّبِحَلَّتُ كَمَا يَكُلفُ الشَّيِحَلَّتُ كَمَا يَغُضَبُ النَّمِرُ إِذَا حَرِمَ ، أَوَ قَالَ يَحْرَبَ.

(۳۵۳۱) حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے: اللہ تعالیٰ کے نبیوں (ﷺ) میں سے کسی نبی نے فر مایا: تیر ہے کون سے برگزید و بند ہے ایسے برگزیدہ ہیں جو (روز قیامت) تیر ہے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: یہ وہ اوگ ہوں گے جن کے ہاتھ (ظلم وسم) سے بری ہیں ، جن کے دل پاکیزہ ہیں ، جومیری بزرگی کی وجہ سے آپس ہیں محبت کرتے ہیں ، یہ وہ لوگ بوں گ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان (کے میر سے ساتھ انتہائی تعلق) کی وجہ سے میرا ذکر بھی کیا جاتا ہے،اور جب میرا ذکر کیا جاتا ہے ق میری (ان پر انتہائی شفقت ومہر بانی کی ) وجہ سے اُن کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ بوں گے جو باو جو د (سر دی کی ) آگایف کے

یں اور پر کرتے ہیں، اور بیدہ اوگ ہوں کے جومیری محبت کے یوں دیوانے ہیں جیسا بچہ (اپ شناسا) او اوں کا دیوانہ: وتا ہے، اور بیدہ اوگ ہوں کے جو (تپش معاصی ہے ڈرکر) میرے ذکر (کی شنڈی چھاؤں) میں یوں پناہ لیتے ہیں جیسے پرندہ اپ گھونسلے میں پناہ لیتا ہے، اور بیدہ اوگ ہوں کے جومیری حرام کردہ چیز وں کوطل سمجھے جانے (یاان کا ار تکاب کئے جانے ) پر بول غضبناک ہوتا ہے)، یا پھر فرمایا: (جیسے چیتا) لؤائی کے وقت

(غَضْبِنَاكَ، وَتَابِ)\_ ( ٢٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، فَالَ:حدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ، أن دَاوُدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ:اللَّهُمَّ إِنِّي

اهَ؟) صَانَكُ عَمَانَ؟ فَانَ مُحَدِّنَا الْمُبَارِكِ ، فَيُ الْحُسَنِ، انْ دَاوَدَ السِي صَلَى الله عليهِ وسلم، فان اللهم إلى أَسْأَلُك مِنَ الإِخْوَانَ وَالْأَصْحَابَ وَالْجِيرَانَ وَالْجُلَسَاءَ مَنْ إِنْ نَسِيتَ ذَكَّرُونِي، وَإِنْ ذَكرُت أَعَانُونِي، وَأَعُودُ

بِكَ مِنَ الْأَصْحَابِ وَالإِخُوَانِ وَالْجِيرَانِ وَالْجُلَسَاءِ مَنْ إِنْ نَسِيت لَمْ يُذَكِّرُونِي، وَإِنْ ذَكُوْت لَمْ يُعِينُونِي. (٣٥٨١٧) حضرت حسن فرماتے ہيں كەدا ؤدنبي مُرَافِظَةَ نے فرمايا:اےاللہ تعالیٰ! آپ مجھےا ہے بھائی، دوست، پڑوي اور ہم نشين

عطا فرماد یجئے کہا گرمجھ سے (تقاصنیہ بشری کے تحت معمولی سی) غفلت ( بھی ) سرز دہوجائے تو وہ مجھے اس پرمتنبہ کردیں ،اور تنب کے عالم میں (نیکی کے کاموں میں )میری معاونت کریں۔اور مجھےایسے بھائیوں، دوستوں، پڑوسیوں اور ہمنشینوں ہے اپنی پناہ

میں لے لیجے جونہ تو غفلت پر تنبیہ کریں،اور نہ ہی تنبہ کے وقت اعانت کریں۔

( ٢٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا مَرَضَ يُضْنِينِي ، وَلَا صِحَّةَ تُنْسِينِي ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

(٣٥٨١) حفرت حسن كهتم بين: حضرت داؤد نبي مَؤَلِفَظِيَّامَ فرمايا كرتے تھے:اےاللہ! نہ تو مجھےابیا مرض لاحق سيجئے جو مجھے بالكل

بے کار کردے ،اور نہ ہی الی صحت عطا سیجئے جو مجھے (حق سے ) عافل کردے ، بلکه اعتدال والی کیفیت عطافر مائے۔

( ٣٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كُلَّمَا

أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ أَخَذُت وَأَنْتَ أَعْطَيْت مَهْمَا تُبْقِي نَفْسِي أَحْمَدُك عَلَى حُسْنِ بَلَائِك. (٣٥٨١٩) حضرت حسن كہتے ہيں: بيشك ايوب علائِملا كو جب كوئي آز مائش بيش آتی تو آپ علائِملا فرماتے: آپ ہی (اپی نعتیں

روک لیتے ہیں یاواپس) لے لیتے ہیں،اورآپ ہی (نعمیں)عطافرماتے ہیں،آپ جب تک میری سانسوں کی ڈور باند ھے رتھیں

گے میں آپ کے عمدہ (اندازِ )امتحان پرآپ کاشکر گز اررہوں گا۔ ( ٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ دَاوُد النَّبيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَّا الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ : عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ تَأْتِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنْسَانٌ مِنْ آلِ دَاوُد قَانِمٌ يُصَلِّى ، فَعَمَّتْهُنَّ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾.

(۳۵۴۲۰) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں: ہم تک یہ بات پنجی ہے کہ نبی حضرت داؤد عَالِینًا اپنے اپنے گھروں میں اپنی ہویوں اور بچوں کے لئے بطور مصلی جگہیں مقرر کرر کھی تھیں۔ دن کی کوئی گھڑی ہوتی یا رات کا کوئی پہر، ہروت آپ کے اہلِ خانہ میں ہے کوئی نہ کوئی شخص (ان مصلوں پر) نماز میں مشغول رہتا۔ چنانچہ یہ آیت ( آپ علایاً کا اکتمام (اہلِ وعیال) کے بارے میں عام ہے (جواس کار خیر میں شریک رہتے تھے:اے آلی داؤد (اپنے رب کا)شکر بجالاؤ،اور میرے بندوں میں ہے بہت کم لوگ (سیمح معنوں میں )شکر گزار ہیں۔

( ٢٥٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: إِلَهِي ، لَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّي لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْنَا نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَىَّ.

معنف ابن الى شيرم ترجم (جلدوا) كي معنف ابن الى شيرم ترجم (جلدوا)

(۳۵۴۲) حضرت حسن سے مروی ہے کہ نبی حضرت داؤد مُرافِظَةَ نے فر مایا: میرے معبود برحق! اگر میر سے ہر ہر بال کی دودو زبانیں ہوتیں اور دن رات آپ کی تبیع میں مشغول ہوتیں ، تو بھی آپ کی کسی ادنی سی نعت کا (شکر بجالانے کا) حق ادانہ کر پاتیں۔ ( ۲۵۶۲۲ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَعْفُو ثِنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ : بَلَعْنَا أَنَّ دَاوُد ،

لئے کیاانعام ہے جس کی آنکھیں آپ کے ڈر ہے آنسو بہا دین؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فر مایا: اس کا انعام یہ ہے کہ میں اسے بہت بڑی گھبراہٹ ( یعنی قیامت ) کے دن امن میں رکھوں گا۔

# (٤) كلام موسى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# نى حضرت موى مُلِّنْظَيْعَةً كى باتيں

( ٣٥٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مِغُول ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ حَنْظُلَةَ كَاتِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى : أَنَّ قَوْمَكُ زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمْ وَأَخْرَبُوا قُلُوبَهُمْ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْحَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّى نَظُرْت إلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْحَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّى نَظُرْت إلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ ، وَتَسَمَّنُوا كَمَا تُسَمَّنُ الْحَنَازِيرُ لِيَوْمِ ذَبُحِهَا ، وَإِنِّى نَظُرْت إلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ ،

فَلَا أَسْنَجِيبُ دُعَانَهُمْ ، وَلَا أُعْطِيهِمْ مَسَائِلَهُمْ. (۳۵۳۲۳) حفرت حظلہ جلی خود کی مُرَافِظ کے کا تب ہیں ان کے چپازاد بھائی نے بیان فر مایا کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موی علاِئِلام کی طرف وجی فر مائی: بیٹک آپ کی قوم نے مساجد کو (تو) سجاسنوار رکھا ہے، گراپنے دلوں کا عال خراب کر رکھا ہے۔ اور (کثرتِ اکل کی وجہ) سے یوں پھول چکے ہیں جیسے خزیروں کو ذیح کرنے کے لیے موٹا کیا جاتا ہے۔ میں ان (کی اس بری

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ حَتَّى نَبَتَ مَا حَوْلَهُ خَضُرَاءُ مِنْ دُمُوعِهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : يَا دَاوُدَ مَا تُرِيدُ ، تُرِيدُ أَنْ أَزِيدَكَ فِى مَالِكِ وَوَلَدِكَ وَعُمْرِكَ ، قَالَ : يَا رَبِ ، هَذَا تود عَلَى فَغُفِرَ لَهُ.
(٣٥٣٢٣) حفرت عبيد بن عمير عمروى ہے كه حفرت داؤد مِرَّاتَ عَنَيْجَ فِي (اگريدوزارى كے ساتھ) اتناطويل مجده فرمايا كمان

کے آنسوؤں (کی نمی سے )ان کے اردگر دسبزہ اگ آیا۔ چنانچہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد (عَلاِئِمًا) تم کیا جا ہے ہو؟ کیاتم جا ہے ہو کہ میں تمہارے مال واولا داور عمر میں اضافہ کردوں ۔ تو حضرت داؤد عَلاِئِمًا نے (عجز وانکسار کے ساتھ

شکوہ کرتے ہوئے ) عرض کیا:اے میرے پروردگار! کہا (آپ کے نزدیک میں دنیا ہے محبت کرنے والا اور دنیا کو جاہنے والا ہول

﴿ مَعْنَدَانُ الْي شِيهِ مَرْ جُمِ ( جلده ا ) ﴿ كُلُّ مِنْ ابْنَ ابْنَ الْي شِيهِ مَرْ جُمِ ( جلده ا ) ﴿ كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کے میری طویل آہ وزاری کے نتیجہ میں ) آپ نے مجھے یہ جواب دیا؟ بس اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی۔ ( ٣٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَا رَبِّ

أُخْبِرُنِي بِأَكْرَمِ خَلْقِكَ عَلَيْك ؟ قَالَ : الَّذِي يُسْرِعُ إِلَى هَوَاىَ إِسْرَاعَ النِّسْرِ إِلَى هَوَاهُ ، وَالَّذِي يَكُلَفُ بِعِبَادِي الصَّالِحِينَ كَمَا يَكُلُفُ الصَّبِيُّ بِالنَّاسِ ، وَالَّذِي يَغُضَبُ إِذَا انْتُهِكَتُ مَحَارِمِي غَضَبَ النَّيمِ لِنَفْسِهِ،

فَإِنَّ النَّمِرَ إِذَا غَضَبَ لَمْ يُبَالِ أَكَثُرَ النَّاسُ أَمْ قَلُّوا.

(۳۵٬۳۲۵) حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد ماجد ہے روایت کیا ہے کہ حضرت موی علایتلا کے اللہ تبارک وتعالی ہے عرض

كيانات مير المراب مجھ بناد بجئ كمآپ كى مخلوق ميں ہے كون آپ كے نزد كي سب سے زيادہ قابل عزت ہے؟ اللہ جل جلاله نے فر مایا: (میرے نزدیک) و ہم تحض (سب سے زیادہ قابلِ احترام ہے) جومیرے احکامات (کو پوراکرنے کے لئے ، ذوق وشوق ے ان ) کی طرف یوں پیش قدی کرے جیسے گدھا پی خوراک کی طرف (بڑی رغبت اور ذوق وشوق ہے ) لیکتا ہے۔اور و چھف

( بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے)جومیرے نیک بندوں پر یوں فریفتہ ہوجیسے چھوٹا بچہلوگوں کا دلدادہ ہوتا ب- اورو ، تخض بھی ( بھی میرے زو کے سب سے زیادہ قابل عزت ہے ) جومیرے احکامات کی خلاف ورزی کئے جانے پر یوں

غضب ناک ہوجیہا چیاا ہے وفاع کے لئے غضبناک ہوتا ہے۔اور چیتا جبغضبناک ہوتا ہے تو اس بات کی پروانہیں کرتا کہ

مدمقابل زياد وتعداد ميں بيں يا كم \_

( ٣٥٤٢٦ ) حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَذَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ :أَىْ رَبِ ، ذَكُرْت إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتهمْ ذَاكَ ، قَالَ :إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَغْدِلُ بِي شَيْنًا إِلَّا اخْتَارَنِي ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ بِمَا سِوَاهَا أَجُوَدُ ، وَإِنَّ يَغْفُوبَ لَمَ ابْتَلِهِ بِبَلَاءٍ إِلَّا ازْدَادَ بِي حُسْنَ ظُنَّ.

(٣٥٣٢٦) حضرت عبدالقد بن عبيد كوالد ماجد كبتي بين :حضرت موى علايتًا إن (الله تبارك وتعالى كي خدمت ميس ) عرض كيا:

ات میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیقوب عین اللہ کا ذکر (اینے محبوب بندوں میں)

فر مایا ہے، یہ (مقام ومرتبہ ) آپ نے انہیں (ان کے ) کس (عمل کی برکت کی ) دجہ سے عطافر مایا ؟ اللہ تبارک وتعالیٰ نے (جواب

میں )ارشاد فرمایا: بیشک ابراہیم (علایلًام) نے جب بھی ( کسی معبودِ باطل یا نا جائز کام کومیرے یا میرے حکم کے مقالبے میں آتے

دیکھااورمجبوراانہوں نے اس ہے ) میراموازنہ کیا تو (اس معبو دِ باطل اورغیر شرع کام کوچھوڑ کرمیرے تھم کواور ) مجھے ہی اختیار کیا۔

اوراسحاق (علینلام) نے میری رضا کی خاطرا پی جان کا نذ رانه 🗨 پیش کردیا تھا ،اور جان کےعلاوہ دیگراشیاء ( کومیری رضا کی خاطر

صدقہ وخیرات کی مدمیں خرچ کرنے کے سلسلے ) میں تو ان کی فیاضی (اس سے بھی ) بہت زیادہ تھی۔اور یعقوب (غلائِمًا کے مجھ پر ئبروسە کا بەعالم تھا كەن ) كومىں نے جب بھى آ ز مايا،ميرے ساتھ ان كاحسنِ ظن ہى بڑھا (بدگمانی پيدانبيں ہوئی )\_

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلده ۱) کی کی ۱۳۷۷ کی ۱۳۷۷ کی کاب المذهد ( ٣٥٤٢٧ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى :أَىْ رَبِ ، أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ

إِلَيْك ، قَالَ : أَكُثَرُهُمْ لِي ذِكْرًا ، قَالَ : اى رب أَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى ؟ قَالَ : الرَّاضِي بِمَا أَعُطيْته ، قَالَ : أى رب أَيُّ رَبِّ عِبَادِكَ أَحْكُمُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى النَّاسِ.

(٢٥٨١٧) حفرت ابن عباس بن وينون فرمات مين حضرت موى غلايلًا في (الله رب العزت كي بارگاه ميس عرض كيا): الم مير م پروردگا! آپ کے بندول میں سے کون آپ کوسب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: سب سے زیادہ میرا ذکر كرنے والا \_انہوں نے پھرعرض كيا:ا ميرے پالنہار! آپ كے بندوں ميں سےكون سب سے زياد وامير ہے؟ الله جل شانه

نے فر مایا: میری عطا (کردہ نعمتوں) پر راضی ہوجانے والا۔ آپ نے پھرعرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندوں میں ہے کون سب سے زیادہ عمدہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: جولوگوں کے لئے ویبا ہی (درست اور برحق) فیصلہ کرے جیسا

(درست وبرحق) فيصله وه اينے لئے كرتا ہے۔ ( ٣٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :

قَالَ مُوسَى : أَيْ رَبِّ أَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأَنَاجِيك أَمْ بَعِيدٌ فَأَنَادِيك ؟ قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي ، قَالَ، يَا رَبِ، فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نَعَظَّمُك، أَوْ نُجِلُّك أَنْ نَذْكُرَك عَلَيْهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ، قَالَ: الْجَنَابَةُ وَالْغَائِطُ ، قَالَ :يَا مُوسَى ، اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ. (٣٥٣٢٨) حفزت كعب كہتے ہيں: حفزت موكى عَلاِنِلا نے (بارگا والٰہی میں) عرض كيا: اے ميرے رب! (مجھے بتا ديجئے ،) كيا

آپ (مجھے اتنا) قریب ہیں کہ (میں جب آپ کی جناب میں کچھ عرض کرنا جا ہوں تو ) آپ سے سرگوشی میں بات کروں ، یا آپ (مجھے ہے اتنا) دور ہیں کہ میں (عرضِ حاجات کے دفت) آپکو (ذرابلندآ واز میں ) یکار کے کلام کیا کروں؟ اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا: اے موی ایس اینے ہر یاد کرنے والے کے قریب (ہی) ہوتا ہوں۔حضرت موی عَالِیَا این بھرعرض کیا:اے میرے بروردگار! ہم بھی الی حالت میں بھی ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایابِ شان نہیں سمجھتے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: وہ کون می حالت ہے (جس میں تم میرا ذکر کرنا میرے شایان شان نہیں سمجھتے )؟ انہوں نے (جواب میں ) عرض کیا: نایا کی ( کی حالت میں )اور قضاء جاجت (کے وقت )۔اللہ جل جلالہ نے فرمایا: اے موی ہرحال میں میراذ کر کیا کرو (البتہ قضاء جاجت

وردیگرایسےمواقع پر جہاں زبان ہے ذکر کرنامناسب نہ ہودل ہی دل میں ذکر کر لیاجائے )۔ ٣٥٤٢٩) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، قَالَ :قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ : يَا رَبِ ، مَا الشُّكُرُ الَّذِي يَنْبَغِي لَك ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُك رَطُبًا مِنْ ذِكْرِئ

، قَالَ :يَا رَبِ ، إِنِّي أَكُونُ عَلَى حَالٍ أُجِلُّك أَنْ أَذْكُرَك مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْغَانِطِ وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ وَعَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ ، قَالَ : بَكَى ، قَالَ : كَيْفُ أَقُولُ ، قَالَ : قُلْ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاجْنُنِي الْأَذَى سُبْحَانَك هي مسنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ١) في مسنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ١) في مسنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ١)

وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقِنِي الْأَذَى.

(٣٥٣٢٩) حضرت عبدالله بن سلام زن فخر مات بين :حضرت موى عَلالِنلا نے اللہ جل شانہ ہے عرض کيا: اے ميرے برورد گار! وہ

کون ساشکر(اداکرنے کاطریقہ) ہے جو (قدرے) آپ کے شایانِ شان ہے۔اللہ سجاندوتعالیٰ نے فرمایا: (وہ طریقہ یہ ہے کہ ) آپ کی زبان ہمیشد میرے ذکر ہے تر رہے۔حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب میں بھی ایس حالت میں ہوتا

مول جس میں آپ کا ذکر کرنا آپ کے شایا بِ شان نہیں مجھتا، جیسے حالت جنابت، قضاء حاجت، نسل کا وقت اور بے وضو ہونے کی حالت میں (تو کیاا یسے حالتوں میں بھی میں آپ کاؤکر کیا کروں)۔اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: کیون نہیں 🗨 (ایسی حالت میں بھی

ول بن میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے )۔ حضرت موی علائِلا نے عرض کیا: (ایسے مواقع میں ول بن ول میں حمد وثنا کے کلمات میں ہے) کیے (کلمات) کہا کروں؟ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا: (یوں) کہو: یاک ہیں آپ (اے اللہ تعالی) اور تعریف آپ (بی) کے لئے ہے۔آپ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے و آپ ہی مجھے گندگی ہے دورر کھئے۔ یاک ہیں آپ (اے اللہ تعالی) اور

تعریف آپ (بی ) کے لئے ہے۔ آپ کے سواکوئی معبود هیقی نہیں ہوتو آپ ہی مجھے گندگی سے بچاہئے۔

( ٢٥٤٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : دَخَلَ جَبْرَائِيل عَلَيْهِ

السَّلَامُ ، أَوَ قَالَ : الْمَلَكُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي السِّجْنِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّيْبُ الرّيح ، الطَّاهرُ الثِّيَابِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ يَعْقُوبَ ، أَوْ مَا فَعَلَ يَعْقُوبُ ؟ قَالَ: ذَهَبَ بَصَرُهُ ، قَالَ:هَا بَلَغَ مِنْ حُزْنِهِ ؟ قَالَ:

حُزْنُ سَبْعِينَ تُكُلِّي ، قَالَ : مَا أَجُرُهُ ؟ قَالَ : أَجْرُ مِنْهِ شَهِيدٍ.

( ٣٥٨٣٠) حضرت خلف بن حوشب كهتم بين: جرائيل عَلايتلام- ياوه كهتم بين: كوئي فرشته - حضرت يوسف عَلايتَلام كي ياس قيدخاند

میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علایسًلا نے فر مایا: اے خوش مہک ویا کیزہ فرشتے ! مجھے یعقوب علایشلا کے بارے میں بتلا ہے۔ یا انہوں نے فرمایا: یعقوب علالِتًا کا کیاعمل تھا؟ فرشتے نے جواب دیا:ان کی بینائی جلی گئ تھی ۔حضرت بوسف علالِتَا کا کیا عمل تھا ؟ فر شتے نے جواب دیا:ان کی بینائی جلی گئ تھی ۔حضرت بوسف علالِتَا کا کیا کہ کا دریافت فرمایا: انبیں کس قدرعم ہوا تھا؟ فرشتے نے جواب دیا: سر ایس ماؤل کے غم کے بقدر جن کے بیچ گم ہو گئے ہوں۔حضرت یوسٹ علینلائنے پھردریافت فرمایا:ان کے لئے (اس پر) کیااجر ہے؟ فرشتے نے جواب دیا: (ان کے لئے اس پر) سوشہیدوں

( ٣٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةً وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْكُتُبَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى فِيمَا أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي

🛭 اس مقام پر محقق عوامہ نے بعض دوسر نے خول کے حوالے ہے'' کیول نہیں' (بلا) کی جگہ'' ہر گزنہیں'' (کلا) کا کلمہ نقل کیا ہے۔اس مصورت میں حضرت موی غلایلاً کے اگلے جیلے کا مفہوم پیہوگا کہ جن مواقع میں آپ کا ذکر جائز ہےان مواقع میں کن کلمات کے ساتھ ذکر کروں۔اور دعا کے کلمات میں''مندگ'' (الا ذی) کی جگہ ("تکلیف) کاکلمہ آ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم

إِلَى الَّذِينَ يَمْشُونَ فِى الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ ، وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْمُسْتَغُفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْت أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ كَفَفْت عَذَابِى ، وَإِنَّ أَبْغَضَ عِبَادِى إِلَى الَّذِى يَقْتَذِى بِسَيِّنَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَقْتَذِى بِحَسَنَتِهِ.

اُبغُضَ عِبَادِی اِلَیِّ الَّذِی یَفَتَدِی بِسَیَّنَةِ الْمُؤَمِنِ ، وَلَا یَفَتَدِی بِحَسَنَتِهِ. (۳۵۴۳) حضرت یزید بن میسره (جو که کتاب الله کاعلم رکھتے تھے) فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے حضرت موق عَلاِیْلاً پر جو و حی فرمایا اس میں یہ بھی تھا: بیشک میرے بندوں میں سے وہ لوگ مجھے زیادہ پہندیدہ ہیں جود نیامیں خیرخواہی کرنے والے ہیں،اوروہ لوگ جو جمعہ کی نمازوں کے لئے چل کر جاتے ہیں،اور سحر کے وقت میں مغفرت طلب کرنے والے۔ جب میراارادہ ہوتا ہے کہ میں اہل

جمعہ کی تمازوں کے سنے پال کر جانے ہیں،اور تحر نے وقت میں معقرت طلب کرنے وائے۔ جب میراارادہ ہوتا ہے لہ میں اہل زمین کوعذاب دول تو میں ان لوگوں کی وجہ سے ان پر سے عذاب کوٹال دیتا ہوں۔اورلوگوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ مجھے ناپند ہیں جومومن کی برائی کی تلاش میں رہتے ہیں اوراس کی نیکی کوئیں دیکھتے۔

#### (٥) كلام لقمان عليه السلام

### حضرت لقمان علايتِلام كاكلام

( ٣٥٤٣٢ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لُقُمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدًا أَسْوَلَا ، عَظِيمَ الشَّفَتَيْنِ ، مُشَقَّقَ الْقَدَمَيْنِ.

عَظِيمَ الشَّفَتينِ ، مُشَقِّقَ الْقَدَمَيْنِ. (٣٥٣٣٢) حضرت مجاهد فرمات مين: حضرت لقمان عَلايتِلام سياه رنگت والے غلام تھے، ان كے ہونٹ موٹے تھے اور ياؤں ميں

كِيْنُ (رَبِاكُرَنَى ) ثَمَى \_ ( ٣٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لايْنِهِ

نَا بُنَى ، لَا يُعْجِبُك رَجُلٌ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِاللَّمِ ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ فَاتِلاً لَا يَمُوتُ. َ (٣٥٣٣) حفزت عبيد بن عمير كهتم بين: حفزت لقمان يالله فالله عنه سين سفر مايا: الم مير سابين إكوني خون سابعرا موا

(٣٥٣٣٣) حفرت عبيد بن تمير لهتے ہيں: حفرت للمان وليسلائے اپنے بيٹے سے فرمایا: اے ميرے بيٹے ! کولی خون سے جمرا ہوا طاقتورآ دئی تہمیں تعجب میں مبتلانہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے ایک ایسا قاتل متعین ہے جو بھی نہیں مرتا۔ ( ٢٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِع ، أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ يَقُولُ لِايْنِهِ : يَا بُنَى اتَّقِ

اللَّهُ ، لاَ تَرى النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى وَقَلْبُكَ فَاجِرٌ.

(٣٥٣٣) حفرت محمد بن واسع فرمات مين : حفرت لقمان ويشين اين بينے سے فرمايا كرتے سے: اے ميرے بينے تو الله تعالى

( ۱۵۱۱ ) تفریخ مربی واس مرمائے ہیں: تطریخ عمان رہیجی ایچے بینے سے قرمایا کرتے سے: اے میرے بینے تو القد تعالیٰ ے ڈر( تا کہ) لوگ تجھے اس حالت میں ندد یکھیں کہتو (بظاہر تو اللہ تعالیٰ ہے) ڈرتا ہواور تیرادل گنا ہوں ہے بھرا ہوا ہو۔ ( ۲۵۲۵ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : حدَّثُنِي خَالِدُ بْنُ ثَابِتٍ الرّبَعِيُّ ، فَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ يَقُرَأُ

٣٥١) حَدَّثُنا ابْوِ اسَامَة ، عَنْ ابِي الاشْهَبِ ، قَالَ :حدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ ثَابِتِ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ جَعُفُرٌ :وَكَانَ يَقُرُأُ الْكُتُبَ ، إِنَّ لُقُمَانَ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَارًا ، وَإِنَّ سَيِّدَهُ ، قَالَ لَهُ :اذْبَحُ لِي شَاةً ، قَالَ : فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ : انْتِنِي بِأَطْيَبَهَا مُضْغَيِّنِ ، فَأَتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْ هَذَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ ، فَسَكَتَ عَنْهُ مَا سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْبَحُ لِى شَاةً ، فَذَبَحَ لَهُ شَاةً ، قَالَ : ٱلْقِ أَخْبُنَهَا مُضْغَيِّنِ ، فَٱلْقَى اللِّسَانَ وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : ٱلْقِ أَخْبُنَهَا مُضْغَيَّنِ ، وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : ٱلْقِ أَخْبُنَهَا مُضْغَيَّنِ ، وَالْقَلْبِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَك : ٱلْقِ أَخْبُنَهَا مُضْغَيَّنِ ،

فَالْقَيْتِ اللَّسَانَ وَالْقَلْبَ ، فقالَ :لَيْسَ شَيْءٌ أَطْيَبَ مِنْهُمَا إِذَا طَابَا ، وَلاَ أَخْبَتَ مِنْهُمَا إِذَا حَبُثًا. (٣٥٣٣٥) حضرت جعفر جوكه كتابول كامطالعه كرنے والے تصفر ماتے بین: بیتنک لقمان بایشیا صبشه كرہنے والے بردهی غلام

( ۱۳۵۴ منظرت بسر جو کہ کمابوں کا مطالعہ کرنے والے سے قرماتے ہیں: بیشک تھمان پڑتین خبشہ کے رہنے والے بردھتی غلام سے: (ایک مرتبہ)ان کے آتا نے ان سے کہا: میرے لئے بکری ذبح کرو۔ جعفر کہتے ہیں: انہوں نے ان کے لئے بکری ذبح کر دی۔ان کے آتا نے کہا: اس کے دوبہترین اعضاء میرے لئے لئے آؤ۔ تو وہ اس کے پاس دل اور زبان لے آئے۔ جعفر کہتے ہیں: ان کے آتا نے کہا: کیااس کے اندراس سے بہتر کوئی چیز نہھی ؟ حضرت لقمان ہیٹین نے فرمایا: نہیں۔ تو ان کا آتا خاموش ہو گیا اور کچھ عرصہ النے ہی گزر گیا۔

پھر (ایک دن) ان کے آتا نے کہا: میرے لئے بکری ذرج کرو۔ تو انہوں نے بکری ذرج کروی۔ ان کے آتا نے کہا: اس
کے دوبدترین اعضاء نکال دو۔ تو انہوں نے اس کا دل اور زبان نکال دی۔ ان کے آتا نے کہا: میں نے تم ہے کہا دوبہترین اعضاء
لے آو تو تم دل اور زبان لے آئے پھر میں نے تم ہے کہا کہ اس کے دوبدترین اعضاء لے آو تو تم پھر دل اور زبان لے آئے (اس
کی کیا وجہ ہے؟)۔ حضرت لقمان ویشین نے فرمایا: جب دل اور زبان پاکیزہ ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز (جسم میں) نہیں ہے۔ اور
جب دل اور زبان برے ہوں تو ان سے بدتر کوئی چیز (جسم ) میں نہیں ہے۔

ر ٢٥٤٣٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : قيلَ لِلْقُمَانَ : مَا حِكْمَتُك ؟ قَالَ : لَا أَسْأَلُ عَمَّا كُفِيت ، وَلَا أَتَكَلَّفُ مَا لَا يَغْسِنِي.

( ٣٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّىُّ وَمُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لُقُمَانُ لاَيْنِهِ : يَا بُنَىَّ حَمَلُت الْجَنْدَلَ وَالْحَدِيدَ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوءٍ ، وَذُقْت الْمِرَارَ كُلَّهُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ التَجَبُر.

كُرُولى چِيْرُولَى بَيْسِ رَيِحْقَى \_ . ( ٢٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى جِمَاعًا مِنَ الْعَمَلِ فَقِيلَ لَهُ : انْظُرُ مَا تُرِيدُ أَن يُصَاحِبك بِهِ النَّاسُ فَصَاحِب النَّاسَ بِهِ.

(۳۵۳۳۸) حضرت حسن کہتے ہیں:حضرت موی غلاِنِلا نے الی بات کے بارے میں سوال کیا جوتمام اعمال کی جامع ہو ( کہ اس کے مفہوم میں تمام بھلا کیاں شامل ہو جا کیں )۔ تو انہیں جواب ملا غور کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کا کیسامعاملہ پیندفر ماتے ہیں، پھرلوگوں کے ساتھ بھی ویبا ہی معاملہ کیجئے۔

( ٢٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ حَاجِبَا يَغْقُوبَ قَدْ وَقَعَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، فَكَانَ يَرْفَعُهُمَا بِخِرْقَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ :مَا بَلَغَ بِكَ هَذَا ، قَالَ :طُولُ الزَّمَانِ وَكَثْرَةُ الْأَحْزَانِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :يَا يَغْقُوبُ شَكَوْتَنِي ، قَالَ :يَا رَبِّ خَطِيئَةٌ أَخْطَأْتُهَا فَاغْفِرُهَا.

(۳۵۳۳۹) حضرت حبیب بن ابی نابت کہتے ہیں: حضرت یعقوب عَلاِینًا کے ابروآپ کی آنکھوں پر جھک گئے تھے۔ آپ کیزے کی ایک دھی سے انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے عرض کیا گیا: آپ کی بید حالت کیے ہوئی؟ انہوں نے فر مایا: لمبی عمر اور غموں کی کثر ت (کی دجہ سے)۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی فر مائی: اے یعقوب عَلاِینًا ہم آپ نے میر ک شکایت کی ہے۔ حضرت یعقوب عَلاِینًا ہم نے عرض کیا: اے میرے پرودگار! بیہ بہت بری خطاہ ہو جھے سے سرزد ہوگئی۔ بس آپ میری مغفرت فر ماڈ جے ہے۔

(٣٥٤٤) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسُت يَوْمًا إِلَى أَبِي الْدِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طُعَامًا ؟ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِى مَعَايِشِهِمْ.

(۳۵۴۴۰) حضرت ابن شھاب کہتے ہیں: ایک دن میں ابوادر لیں خولانی کے پاس بیٹھا تھااور وہ گفتگو کررہے تھے۔ چنانچ فرمانے لیگے: کیا میں تہمیں بین نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ غذا استعال کرنے والی بستی کون تی تھی؟ اس پر انہوں نے لوگوں کواپئی جانب متوجہ پایا تو فرمایا: کی بن زکر یا پہلام سب سے بہتر غذا استعال فرماتے تھے، ان کا طرز عمل بیتھا کہ وہ جانوروں کی معیت میں کھائی لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات ناپند فرماتے تھے لوگوں کی (ناجائز) کمائیوں میں شریک ہوں۔

( ٣٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :لَقَدُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : (رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) وَهُوَ أَكْرَمُ خَلُقِهِ عَلَيْهِ ، وَلَقَدُّ كَانَ افْتَقَرَ إِلَى شِقَّ تَمُرَةٍ ، وَلَقَدُ أَصَابَهُ الْجُوعُ حَتَّى لَزِقَ بَطْنُهُ بِظَهْرِهِ

(۳۵۲۲) حضرت ابن عباس زُرْبُوْ فرماتے ہیں جھیق حضرت موی علاِئلام نے فرمایا:''اے میرے رب بیشک میں اس انچھی چیز کا مختاج ہوں جوآپ میری طرف اتاریں' حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ان کی مخلوق میں ہے سب سے زیادہ معزز تھے۔اوریقینی بات ہے کہ آپ کے پاس تھجور کا ایک جھوٹا سائکڑا بھی نہ تھا۔اور بھوک کی وجہ سے آپ علایٹٹلا کی بیرحالت ہو گئی تھی کہ آپ کا پیٹ کمر سے جالگا تھا۔

( ٣٥٤٤٢ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كَانَ نَبِيَّ وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَدْعُو : اللَّهُمَّ احْفَظُي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيَّ. (ابن المبارك ١٥١٥)

(۳۵۳۷۲) حضرت عبدالله بن اوس فرماتے ہیں:الله تعالیٰ کے ایک نبی یوں دعا فرمایا کرتے تھے:اےاللہ پاک آپ میری یوں حفاظت فرمائے جیے آپ بچے کی حفاظت فرماتے ہیں۔

## (٦) ما ذكِر عن نبيّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّهدِ

## زھد ہے متعلق ہمارے نبی اکرم علائی اللہ کے فرمودات

( ٣٥٤١٣ ) حَلَّنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنِيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَسْت أُدِيدُكِ، قَالَتْ: إِنْ لَمْ تُوِدُنِي فَسَيُرِيدُنِي غَيْرُك.

(۳۵۴۳۳) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں: نبی اکرم مُؤْتِکُؤَةً کی خدمت میں دنیا (کی غیرضروری مادی نعمتیں) پیش ہو کمیں تو آپ علیفِقَارُ اُلا نے فرمایا: یقینا مجھے تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اس نے کہا: اگر آپ کومیری خواہش نہیں ہے تو عنقریب آپ کے سوادیگرلوگ میری خوہش کریں گے۔

( ٣٥٤٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثْلُ الدُّنْيَا كَمَثْلِ رَاكِبِ ، قَالَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ فِى يَوْمٍ صَانِفٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. (احمد ٣٠١- ابويعلى ٥٢٠٤)

(۳۵۳۳۳) حضرت عبداللہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیقی اللہ این میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار سخت گرم دن میں کسی درخت کے بنچے رکے ، پھرا سے چھوڑ کر (اپنی اصل منزل کی جانب) چل دے۔

( ٣٥٤٤٥) حَذَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيلِدى ، أَوْ بِبَغْضِ جَسَدِى ، فَقَالَ لِى : يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ ، كُنْ غَرِيبًا ، أَوْ عَابِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَك فِى أَهْلِ الْقُبُورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُتَحَدِّثُ نَفْسَك بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُتَحَدِّثُ نَفْسَك بِالصَّبَاحِ ، وَخُذُ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا اسْمُك غَدًا. (احمد ۱۳ ـ ابن المبارك ۱۳)

(٣٥٣٥) حضرت مجاهد سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن عمر ول في كتبتے ہيں جصورا كرم علاقيقو باكا نے ميرا ہاتھ - يا مجھے- بكر ااور

مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ بن عمر کسی پردیسی یا راہ روکی ما نندزندگی گز ار،اورخودکواہل قبور میں شار کر۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: (بیردوایت بیان کرنے کے بعد) حضرت عبداللہ بن عمر رہی تی نے فرمایا: جب صبح ہوجائے تو تم آئندہ شام کے بارے میں مت سوچواور جب شام ہوجائے تو تم آئندہ صبح کے بارے میں مت سوچو۔اورا پی موت (کے آنے) سے پہلے اپنی زندگ سے فائدہ اٹھالو،اورا پی بیماری (کے آنے) سے پہلے اپی صحت سے نفع اُٹھالو، کیونکہ یقینا تم نہیں جانے کہ کل تمہاراکیا نام ہوگا (زندہ یامردہ)۔

( ٣٥٤٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : مَوَّ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :خُصٌّ لَنَا وَهى نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٩٥٣- ترمذى ٢٣٣٥)

(۳۵۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں: رسول الله علاقة الله الله الله علاقة الله الله علاقة الله على حكر ربواتو ہم اپنے جھونیر کو درست كرر ب ستے۔ آپ علاقة الله الله فر مایا: يہ كيا ہے؟ میں نے عرض كيا: ہمارا جمونیرا ہے جے ہم ٹھيك كرر ہے ہیں۔ تو آپ علاقة الله الله فر مایا: امر (قیامت یا موت) تو اس ( كے سجے ہونے ) ہے بھى پہلے آجانے والا ہے (لہذا اس كى تیارى كے لئے اپنے اعمال كى اصلاح اور درستى كى بھى فكر كرنى جا ہے )۔

( ٣٥٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِى فِهْرٍ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنَيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . فَهْرٍ يَقُولُ : وَاللهِ مَا الدُّنَيَا فِى الآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ . أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعُ. (مسلم ٢١٩٣ـ ترمذى ٢٣٢٣)

(۳۵۳۷) حفرت مستورد جوکہ بن فہر سے تعلق رکھتے ہیں کہتے ہیں: میں نے رسول الله علاقی آلیا کوفر ماتے ہوئے سا: الله تعالیٰ کی قتم آخرت (کے مقابلے) میں (دنیا کی مثال) ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو دریا میں ڈبوکر نکال لے، پھرد کھے کہ (اس دریا کے پانی میں سے اس کی انگلی کے ساتھ لگ کر) کتنا نکا ہے (بس جو بیٹیت دریا کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کے وی حیثیت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے)۔

( ٣٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا. (احمد ٢٢٨)

( ۳۵۳۸) حضرت مستورد ہے ایک اورروایت بھی ای طرح کی منقول ہے کین اس میں ' نکال لے' کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٣٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ وُسَاد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى يَتَّكِءُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمِ حَشُوهُ لِيفٌ. (مسلم ١٢٥٠ـ ابوداؤد ٣١٣٣)

(٣٥٣٨٩) حفرت عائشہ من منتون فرماتی ہیں: جس تکیہ پررسول الله علیق آبا شیک لگایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں تھجور کی

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو عن يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : عَادَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَّابًا ، فَقَالُوا : أَبْشِرُ أَبَا عَبْدِ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلام الْحَوْضَ ، فَقَالَ : كَيْفَ بِهَذَا وَهَذِا أَسْفَلُ الْبَيْتِ وَأَعْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا يَكُفِى أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنِيَا كَقَدْرِ زَادِ الرَّاكِبِ. (طبرانى ٣١٥- ابو نعيم ٣١٠)

( ٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ أَبِى هَاشِمِ بُنِ عُتَبَةَ يَعُودُهُ فَكَى ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ :مَا يُبْكِيك يَا خَالِى ، أَوَجَعْ يُشْنِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنِيَا ، فَقَالَ : فَكُلُّ لَا ، وَلَكِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، قَالَ : يَا أَبَا هَاشِمٍ ، إِنَّهَا لَعَلَّهَا تُدْرِكُكُمْ أَمُوالٌ يُؤْتَاهَا أَقُوامٌ ، فَإِنَّمَا يَكُفِيك مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَرَانِي قَدْ جَمَعْت. (ترمذى ٢٣٢٧ـ احمد ٣٣٣)

(۳۵۲۵) حفرت شقیق کہتے ہیں: حفرت معاویہ ڈواٹو اپنی اموں ابوہاشم بن عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے قان کے ماموں رونے لئے۔ حضرت معاویہ دولئے نے دریافت فرمایا: اے میرے ماموں آپ کیوں رور ہے ہیں، کیا (مرض کی) تکلیف نے آپ کور نجیدہ کررکھا ہے یا دنیا ہے (طبعی) لگاؤنے۔ انہوں نے جواب دیا: ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ (مجھے تو اس بات نے رنجیدہ کررکھا ہے کہ ) نبی اگرم علایہ تاہے ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: اے ابوہاشم اِشہیں بھی یقینا وہ مال ودولت میسر آئے گاجود گر (فاتح) اقوام کومیسر آتا ہے، گرتمبارے لئے تو صرف ایک خادم اور راہ خدا میں (جہاد کے لئے) ایک سواری ہی کافی ہوگی۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہیں زیادہ ) مال جمع کرچکا ہوں۔

( ٣٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّى الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ سَهُم ، قَالَ : دَخَلَ مُعَاوِيَةً عَلَى خَالِهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِى مُعَاوِيَةً ، قَالَ :وَزَادَ فِيهِ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ : يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا حَوْلَنَا. (ابن ماجه ٣٠٠٣ ـ احمد ٢٩٠)

(۳۵۴۵۲) حضرت سمرہ بن سہم کہتے ہیں: حضرت معاویہ وٹاٹو اپنے ماموں کے ہاں تشریف لے گئے ،اس کے بعد راوی نے گزشتہ واقعہ نقل فرمایا اور کہا کہ سفیان تو رکی پیٹی ٹیڈنے اس روایت میں (حضرت معاویہ وٹاٹو کے ماموں کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے: اے کاش ہمارے چاروں طرف کامل دائمی فقر ہوتا۔ هي معنف ابن اني شيدمتر جم (جلده ا) کي هي المحال الم

( ٣٥٤٥٢) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالَ : دَحَلَ سَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ عَلَى سَلُمَانَ يَعُودُهُ فَبَكَى . قَالَ : فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ : مَا يُبْكِيك أَبَا عَبْدِ اللهِ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَسَلَّمَ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَتَلْقَاهُ وَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَوْضَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا إِنِّى لاَ أَبْكِى جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَلاَ حِرْضًا عَلَى الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : لِيكُنُ بُلْغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ وَلاَ حَرْضًا عَلَى الدُّنْيَا ، فَقَالَ : لِيكُنْ بُلُغَةُ أَحَدِكُمْ مِثْلَ زَادِ الرَّاكِبِ ، قَالَ : وَكُولِي هَذِهِ الْأَسَاوِدَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا حَوْلَةُ وِسَادَةٌ وَجَفْنَةٌ وَمَطْهَرَةٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا أَبَا كَاللهُ عَنْدَ هَمْكَ إِذَا هَمَمْت ، وَعِنْدَ يَهِ فَي بَعُدِك اللهِ مَنْ بَعُدِك ، فَقَالَ : يَا سَعْد ، اذْكُرَ اللّهَ عِنْدَ هَمْكَ إِذَا هَمَمْت ، وَعِنْدَ يَهِ فَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلْدُ هَالَ إِذَا أَفْسَمْت . (ابن سعد ٩٠)

(۳۵۳۳) حضرت ابوسفیان اپ مشائ نے سفا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص بی فرد حضرت سلمان روائی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہ رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت سعد بڑی ٹونے نے ان سے دریافت فرمایا: آپ کو س بات نے رالا دیا؟ حالانکہ رسول الله علی فی آپ اس حال ہیں رصلت فرمائی کہ وہ آپ سے راضی تھے، آپ (روز قیامت) ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کریں گے اور حوض کو ٹر پہمی ان کے پاس تشریف لے جا میں گے۔ حضرت سلمان وائی نے جواب ہیں فرمایا: ہیں موت سے وحشت یادنیا سے لگاؤ کی وجہ سے نہیں رور ہا بلکہ (جھے تو یہ بات مُلکین کئے ہوئے ہوئے کہ رسول الله علی فیلی اللہ ایک میں موت سے وحشت یادنیا سے لگاؤ کی وجہ سے نہیں رور ہا بلکہ (جھے تو یہ بات مُلکین کئے ہوئے ہوئے ہیں (جو کہ مسافر کو شہرت ایک جونا ایک سوار رسافر) کا تو شہرت ہوتا ہے۔ جب کہ میر سے اردگر دید تکئے رکھے ہوئے ہیں (جو کہ مسافر کو شہرت انکہ چیز ہے)۔ راوی کہتے ہیں : حالانکہ ان کے پاس صرف ایک تکیہ، ایک بڑا پیالہ اور ایک لوٹا رکھا تھا۔ پھر سعد جائی نونے فرمایا: اے ابوعہد اللہ! آپ بھی ہمیں کوئی وصیت فرمائی وصیت فرمائی اللہ تعالی کو (خصوصیت کوئی وصیت فرمائی میں جے ہم آپ کے بعد اپنائے رکھیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے سعد! (تین موقعوں پر) اللہ تعالی کو (خصوصیت

( ٢٥٤٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ النَّضْرِيُّ ، عَنْ نَهْشَلِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَنَ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ فَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ أَنَ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا عِلْمَهُمْ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ ، وَلَكِنَّهُم بَدَلُوهُ لَاهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَدَلُوهُ لَاهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ وَمَّوْالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ وَأَحْوَالُ اللَّهُ لِيَا لِللهَ فِي أَيْ أَوْدِيتِهَا وَقَعَ. (مسند ٣٢٥)

ہے) یا در کھو، (اول)اس وقت جبتمہیں کوئی غم لاحق ہو، (دوسرا) اس وقت جبتم کوئی فیصلہ کرنے لگو،اور (تیسرا)اس وقت

جبتم (شركاء كے درميان كوئي اليي )تقيم كرنے لكو (جس ميں شرعابرابرى لا زم ہو )-

(۳۵۴۵) حضرت اسود کہتے ہیں:عبداللہ نے فرمایا: اگر اہل علم اپنے علم کی حفاظت کریں،اوراس (علم) کوان ہی لوگوں میں بھیلا کمیں جواس کے اہل ہیں،تو وہ اس کے باعث اہل زمانہ پرحکومت کریں لیکن انہوں نے وہ علم اہل دنیا میں لٹا ڈالا تا کہ اس کے ذریعہ ان سے ان کی دنیا ( کا مال ودولت اور فوائد ) حاصل کریں۔ تو وہ اہل دنیا میں رسوا ہو ( کررہ ) گئے۔ میں نے تمہارے نبی علایتی کی اُلے کا کہ ماتے سا ہے: جس نے اپنی تمام فکروں میں سے ایک ( دین کی فکر ) کواختیار کرلیا، اللہ تعالیٰ اس

مہارے بی علی چھوہ اور میں اس کے ستا ہے ؟ بی سے اپن کمام مرون میں سے ایک ( دین ق مر ) تواصیار کرلیا ،القد تعالی اس کی آخرت کے معاملہ میں اس کے لئے کافی ہو جائیں گے۔اور جس شخص کو ( دنیاوی ) فکروں اور دنیا کے حالات نے ( الجھا کر ) متفرق (خواہشات اور آرز وؤں میں مبتلا ) کرڈ الاتو اللہ تعالیٰ کواس بات کی کوئی پروانہ ہوگی کہ وہ ( مصائب وگرا ہی کی )

کسی دادی میں جایزے۔ کس وادی میں جایزے۔

( ٣٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الإِيمَانَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ لَهُ الْقَلْبُ وَانْشَرَحَ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْشَرَحَ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلإِسْلَامِ﴾ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ لِلنَالِكَ مِنْ آيَةٍ يُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمُ ، الإِنَابَةُ إِلَى ذَارِ الْعُرُورِ ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ. (ابن المبارك ٢١٥)

اس كى علامت آخرت كى طرف رجوع، دهو كے كھر سے بيزارى اور موت كے آئے سے بہلے موت كى تيارى ہے۔'' ( ٣٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِسُورٍ ، قَالَ : تَلاَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلإسْلَامِ ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هَذَا الشَّرْحُ ، قَالَ : فقيلَ : فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ وَمَا هَذَا الشَّرْحُ ، قَالَ : فقيلَ : فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ

وما هذا الشرح ، قال : نور يقدف بِهِ فِي القلبِ فينفسِخ له القلبِ ، قال : فقيل : فهَل لِذلِكَ مِنَ أَمَارَةٍ يُغْرَفُ بِهَا، قَالَ: نَعَمُ ، قِيلَ: وَمَا هِيَ ، قَالَ: الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُود، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِقَاءِ الْمَوْتِ. (ابن جرير ٢٧)

(۳۵۳۵۱) حضرت عبدالله بن مسور فرماتے ہیں کہ حضور مَانِفَظَامَ نے بیآ یت مبارکہ تلاوت فرمائی ﴿فَمَنْ يُودِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشُوحُ صَدْدَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ لوگوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول! بیشرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیایک نور ہے جب بیدل میں آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے اسے بہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا

اس کی علامت آخرت کی طرف توجہ وهو کے کے گھرسے بیزاری اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ ( ۲۵٤۵۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَيَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :انُظُرُ يَا أَبَا ذَرٌ أَرْفَعَ رَجُلٍ تَرَاهُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَنَظُرْت فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَقُلْتُ: هَذَا ، قَالَ :فَنَظُرْت فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخُلَاقٌ ، فَقُلْتُ :هَذَا ، هَذَا ،

(۳۵۳۵۷) حضرت ابوذر جل فخو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا الله مَا ال

پھر آ ب نے فرمایا کہ معجد میں سب سے زیادہ کم ترشخص کون سا ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کدایک آ دی ہے جس کے جسم پر پوسیدہ لباس ہے میں نے عرض کیا کہ ہیہے۔ آپ نے فرمایا کداگر پہلے جیسوں سے ساری زمین بھی بھر جائے تو یہ دوسراان سب سے بہتر ہے۔

( ٣٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرَّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مِمْثُلِهِ (احمد ١٥٤ ان حيان ٢٨١)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ١٥٧- ابن حبان ١٨١) معمد ١٠٠٠ من من من من الم

(٣٥٣٥٨) ايك اورراوى سے يونى منقول ہے۔ ( ٣٥٤٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ فَرُّوخَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الدُّنيَا، فَقَالَ: مَنْ لَمُ يَنْسَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زينةِ الدُّنيَا ، وَ آثَرَ مَا يَهْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَهُ يَعُدَّ غَدًّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَذَ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى. (بيهقى ١٠٥١٥)

زِّينَةِ الدُّنْيَا ، وَ آثَرَ مَا يَهْفَى عَلَى مَا يَفْنَى ، وَلَمْ يَعُدَّا مِنْ أَيَّامِهِ ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْنَى . (بيهقى ١٠٥١٥) (٣٥٣٥٩) حضرت ضحاك بن مزاهم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّه يَنْفِضَعَ کَی خدمت ہیں ایک شخص حاضر ہوا۔

(۳۵۴۵۹) حفترت صحاك بن مزائم سے روایت ہے وہ لہتے ہیں كہ جناب رسول الله مِنْوَفِقَعَ ہے فدمت میں ایک حص حاضر ہوا۔ اس نے كہا یا رسول الله مِنْوَفِقَعَ اونیا کے معاملہ میں لوگوں میں سب سے بڑا زاہد كون ہے؟ آپ مِنْوَفِقَعَ اِنْ ا قبروں اور بوسیدہ ہونے كونہ جھولے۔اور دنیا كی زینت میں سے افضل كوچھوڑ دے،اور باقی رہنے والی كوفنا ہونے والی پرتر جح دے

( ٣٥٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُفَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَوَّاحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : اغْتَنِمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْس : حَيَاتَكُ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاك قَبْلُ فَقْرِكَ ، وَشَبَابَكَ قَبْلُ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقَمِك. (ابو نعيم ١٣٨ ـ ابن المبارك ٢) (٣٥٣١٠) حضرت عمرو بن ميمون سے روايت ہے كہ جناب ني كريم مُؤَائِثَةَ أَنْ الكِ آدى سے فرمايا: "تم يائِ چيزوں كو يائِ

چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی زندگی کوموت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی تو گری کو اپنے فقر سے پہلے، اپنی جوانی کواپنے بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کواپنی بیاری سے پہلے۔ (غنیمت جانو)

( ٣٥٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبَان بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الطَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّا لَنَسْتَحْيِى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَخْفَظِ الرَّأْسَ ، وَمَا حَوَى ، وَلْيَخْفَظِ الْبَطْنَ ، وَمَا وَعَى ، وَلَيْذُكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلْى ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَخْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذى ٢٣٥٨ـ احمد ٣٨٤)

تعالی سالی حیا کروجیسا کہ حیا کا حق ہے۔ ابن مسعود جانٹی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم تو حیا کرتے ہیں۔ آپ مِنٹونینیکی نے ارشاد فر مایا: '' بیدسیانہیں بلکہ جوشحض اللہ تعالی سے اس طرح حیا کر ہے جیسا کہ حیا کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سراوراس میں موجود اعضا ، کی حفاظت کرے ،اوراس کو چاہیے کہ بیٹ اوراس میں موجود اعضاء کی حفاظت کرے ،اوراس کو چاہیے کہ وہ موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد کرے اور جوشخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ پس جوشخص بہ کام کرلے تو پس شخقیق

اس نے اللہ تعالی ہے حیا کرنے میں حق ادا کر دیا۔

( بھی) کریں۔

( ٣٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ نَافَةٌ ،

يُقَالَ لَهَا الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٌ فَسَبَقَهَا فَشَقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنْهَا شَىٰءٌ إِلَّا وَضَعَهُ ، يَعْنِى الدُّنْيَا.

وُضعَهُ ، یَعَنِی الدَّنیَا. (۳۵ ۲۲) حضرت انس بین سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ کے پاس ایک اوْمُنی تھی جس کوعضباء کہا جاتا تھا۔

ر ۱۰۰۰ میں ۱۰۰۰ سرت میں تعلق کے دوری ہے کہ جمال رسوں اللہ روضیے سے پی کا بیٹ اوی کی میں و حصباء کہا جاتا تھا۔ اس اوٹمنی ہے آ گے نہیں گزرا جاسکتا تھا۔ بس ایک اعرابی ایک جوان اونٹ پر بیٹھ کرآ یا اوراس اوٹمنی ہے آ گے نکل گیا۔ تو بیہ

ال او ق سے اسے بیش کر را جاسلا تھا۔ بیل ایک اعرابی ایک جوان اونٹ پر بیٹے کرایا اور اس او می سے اسے تھی تیا۔ توبیہ بات مسلمانوں کو بہت شاق گزری۔انہوں نے عرض کیایارسول الله مُؤْفِظَةَ اعضباء پر سبقت کردی گئی ہے۔ جناب نبی کریم مِنْفِظَةَ اِ نے ارشاد فرمایا: '' بیٹک یہ بات الله تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس دنیا سے جو چیز بھی بلندی حاصل کرے تو الله تعالیٰ اس کو نیجا

( ٣٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ ، لَقَدْ رَأَيْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلاَ بِهِ بَطْنَهُ.

(مسلم ۳۵۔ احمد ۲۳) :نظرت ساک، حضرت نعمان بن بشیر رہا ہو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہتے سا:

ر ۱۱ ۱۳ مان ای عشرت کا پ بھرت ممان بن ہمیر رہی تو ہے بارے یں روایت کرتے ہیں۔ مہے ہیں کہ یں ہے ان تو یہ ہے سنا: کیاتم اپنی جاہت والے کھانے اور مشروبات میں نہیں ہو؟ جبکہ میں نے تمہارے نبی کریم مُؤَنِّفَ ﷺ کواس حالت میں دیکھا ہے کہان کے پاس گھٹیا اور خشک کھجوریں بھی اتنی مقدار میں موجود نہیں تھیں کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنا پہیں بھر لیتے ۔

ع في الله عام المرابع المرابع المواريل مراوريل المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ( ٢٥٤٦٤ ) حَدَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ دَخَلْتُ

عَلَى عَانِشَةَ فَأَخُرَجَتُ لِى إِزَارًا غَلِيظًا مِنَ الَّذِى يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنُ هَذِهِ الْأَكْسِيَةِ الَّتِي تَدْعُونَهَا

الم معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدو ا ) كل المحالي الم

الْمُلَكِّدَةَ فَأَقْسَمَتْ لِى :لَقَبِّضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا. (بخارى ۵۸۱۸- مسلم ۱۲۳۹) ۳۵۳۷۱ حفرت ابوبرده بروایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں حفرت عاکثیر ٹن منڈین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ۔ موٹا ازار نکال کر دکھایا۔ بیازاران کپڑوں سے بنا ہوا تھا جو یمن میں بنائے جاتے ہیں۔اُن چا دروں میں ہےا کہ چا در نکالی رکوتم پیوندگی چا در کہتے ہو۔ پھر مجھے تم کھا کر کہا۔ جنا برسول اللّٰد شِؤْشِيَّةَ کی روح مبارک انہی دوکپڑوں میں قبض ہوئی۔

﴾ وتم يوندگى چادر كُتِت ہو۔ پھر بحص محماكر كہا۔ جناب رسول الله يُؤْفِظَنَجَ كى روح مبارك انجى دوكيڑوں ميں فيض ہوئى۔ ٣٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سَالِمٍ ، أَوْ فَهُمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِهَدِيَّةٍ ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ شَيْنًا يَجْعَلُهَا فِيهِ، وَهَالَ : ضَعْهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَيَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ ، وَلَوْ كَانَتِ

اللهُّنْ اَنَّوْنُ عِنْدُ اللهِ جَنَاحَ بِعُوصَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ. (ابن ابی الدنبا ۳۱۵) ۱۳۵۳) قبیلہ بنوسالم ۔۔۔ یافہم ۔۔۔ کے ایک آ دمی ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُرِّنْظِیَّةَ کے پاس ایک بدیدلایا گیا۔ پس پ نے (اردگرد) دیکھا تو آپ کوکوئی ایسی چیز نبیں لمی جس میں آپ اس کور کھتے تو آپ مِرَّنِظِیَّةَ نے فرمایا: ''تم اس کوز مین پر ت) رکھ دو۔ سویہ بھی ایک بندہ ہے جواور بندوں کی طرح کھا تا ہے۔ اور اسی طرح بیتا ہے جس طرح اور بندے بیتے ہیں۔ اور اگر

اِ كاوزن الله تعالى كے ہاں مجھركے پركے بقدر بھی ہوتا توكوكى كافردنيا ہے ايك گھوٹٹ پانى بھی نہ پی سكتا۔ ٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَالٍ : أَى رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ :اغَبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَوَاهُ وَاغْدُدُ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْنَى ، وَاذْكُرَ اللَّهَ عِنْدَ كُلَّ

: ای رسول الله ، او صِنِی ، قال : اعبد الله کانك تواہ واعدد نفسك مِن الموتی ، واد كو الله عِند كل حَجَرٍ وَشَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيْنَةَ فَاعُمَلُ بِجَنِيهَا حَسَنَةً : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَائِيَةُ بِالْعَلَائِيَةِ. (هناد ١٠٩٢) حَجَرٍ وَشَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْت السَّيْنَةَ فَاعُمَلُ بِجَنِيهَا حَسَنَةً : السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَئِيةُ بِالْعَلاَئِيةِ. (هناد ١٠٩٢) ٢٥٣٦) حفرت ابوسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذبی جبل جل الله کا من الله کی عبادت یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم اپنے نفس کومردوں کے دول وصیت فرادیں۔ آپ مِنْ الله کا الله علی الله کی عبادت یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم اپنے نفس کومردوں کی شاہ کر بیٹھوتو اس کے پیچھے ہی کوئی نرلو۔ پوشیدہ کے بیشیدہ اور اعلانہ یہ کے بدله اعلانہ یہ۔

٣٥٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ ، يَغْنِى الْمَوْتَ.

۔٣٥٣٦) حفزت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جناً ب رسول الله مِیْزُفِیْکَیْ فِر مایا کرتے تھے:'' تم لذتوں کوتو ڑنے والی چیز لینی موت سسکا کثرت سے ذکر کیا کرو۔

٣٥٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَعْنِى هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدوا ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدوا )

الْمُوْتُ. (احمد ٢٩٢ ـ حاكم ٣٢١)

(٣٨٨٨) حضرت ابو هريره وفي شخف بروايت بوه كهتيه بين كه جناب رسول الله مَؤْفِظَةَ فِي ارشاد فرمايا: ' متم لذتو ل كوتو ژ ـ

والى چز لى لىغنى موت سىكاكثرت سے ذكر كيا كرو۔

( ٣٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حذَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :ذُكِرَ رَ ٪

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُحْسِنَ عَلَيْهِ النَّنَاءُ ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ ذِكْ لِلْمَوْتِ فَلَمْ يُذْكُرُ ذَلِكَ منه ، فَقَالَ : مَا هُوَ كَمَا تَذْكُرُونَ. (ابو نعيم ٢٩٩)

(٣٥٣١٩) حضرت ابن سابط ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْ النظافیۃ کے سامنے ایک آ دمی کا ذکر ہوااوراس کی ا تعریف کی گئی تو آپ مِلَافِظَیَّا نَهُ یو چھا:''اس کاموت کو یا دکرنے کارو یہ کیسا ہے؟'' توبیہ بات ان کےحوالہ ہے ذکر نہیں کی گئی۔ا'

يرآ ب مُؤْفِظَةُ أِنْ فرمايا: ' وهُخْص اليانبين ب جبيهاتم نے ذكركيا بـ

( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَوْتِ مُزَهِّدًا فِي الدُّنْيَا وَمُرَغِّبًّا فِي الآخِرَةِ.

( ٣٥٨٥) حضرت رئع سے روايت ہو و كہتے ہيں كد جناب رسول الله مَوْفَقَعَ فَي ارشاد فرمايا: دنيا سے برمنبتي ولانے

آ خرت کا شوق دلانے کے لیے موت بی کافی ہے۔

( ٣٥٤٧١ ) حَلََّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ شَاءَ ،

لَجَعَلَكُمْ أَغْنِياءَ كُلَّكُمْ ، لَا فقير فيكم ، ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ فُقَرَاءَ كُلَّكُمْ لَا غَنِيَّ فِيكُمْ وَلَكِنِ ابْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ. (بيهقى ١٠٠٧)

(اسه ۳۵) حضرت حسن، جناب ني كريم مِرَافِيَقَعَ سے روايت كرتے ميں كه آب مِرَفِقَعَة في ارشاد فرمايا: "أكر الله تعالى حابتا تو سب لوگوں کوغنی بنادیتا کہتم میں کوئی فقیر نہ ہوتا۔اورا گراللہ تعالی جا ہتا تو تم سب لوگوں کوفقیر بنادیتا کہتم میں کوئی غنی نہ ہوتا لیکن ا

تعالی نے تم میں ہے بعض کو بعض کے ذریعیہ آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔

( ٣٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:كُنَّا مَعَ الذَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَدْرِ ، قَا فَاسْتَذَرُت فَاسْتَقْبَلْتُهُ ، قَالَ :فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى ، ثُمَّ قَالَ: إخْوَانِي، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فَأَعِدُو

(۳۵٬۷۷۲) حضرت براء زلی نیز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم مَلِفَظَیَّا کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے۔ پس ج

آ پ مِنْ ﷺ قبر کے پاس پہنچاتو آ پ مِنْ ﷺ قبر پر دوزانو بیٹھ گئے۔.....رادی کہتے ہیں .....میں بھی مڑ گیااور میں نے آ پ 🚰 🖰

(ابن ماجه ۱۹۵۵ احمد ۳۰

اطرف رخ كرليا ـ راوى كہتے ہيں بھرآپ مَوْفَظَةَ رونے لكے يہاں تك كه زمين تر ہوگئ ـ بھرآپ مُوفِظَةَ نے ارشاد فرمايا: میرے بھائیو!اس کے مثل کم نے والوں کو کمل کرنا جاہیے۔ پس تم تیاری کرو۔

٣٥٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقُرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَلْدُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِي رُوْعِي ، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلْكُمَ اسْتِبْطَاءُ الرِّزُقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا

عِنْدُ الله إلا بطاعَتِهِ. (ابن ماجه ٢١٣٣)

۳۵۳۷۲) حضرت عبدالملك بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه مجھے بتايا كيا كه حضرت ابن مسعود نے فرمايا جناب رسول الله ﷺ کاارشاد ہے:''اےلوگو! کوئی ایس چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت ہے قریب کرےاور جہنم سے تمہیں دور کرے مگریہ کہ میں نے بیں اُس چیز کا تھم دے دیا ہے۔ اور کوئی ایس چیز ہیں ہے جو تہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگریہ کہ میں نے ہیں اُس چیز ہے منع کردیا ہے۔ اورروح الامین نے میرے دل میں بیابت ڈالی ہے کہ کوئی جان الی نہیں ہے جو اپنارز تی بورا رنے سے پہلے موت کا شکار ہوجائے۔ پس تم اللہ سے ڈرواورطلب رزق میں اچھاطریقداختیار کرو۔اوررز ق کاست روہوکر آنا

اعت کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ٣٥٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ذَكَرَ

ہیں اس بات پرآ مادہ نہ کرے کہتم اس کواللہ کی نافر مانیوں سے تلاش کرو۔ کیونکہ جو پھھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کواللہ کی

أَصْحَابَ الْأُخْدُودِ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ. ٣٥٨٧١) حفرت سيروايت إه كتب مي كدجب اصحاب الاخدود كاذكر موتا توجناب ني كريم مُؤَفِّنَ فَي مُحت ابتلاء س

ا کی پناہ ما تکتے تھے۔

٢٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي نُعْمَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ

بُن سَعُدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتْ لَابِيهَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْك لَوْ لِبِسْت أَلَيْنَ مِنْ ثَوْبِكَ هَٰذَا وَأَكَلُت أَطُيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا ، قَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك الْأَرْضَ ، وَأَوْسَعَ عَلَيْك الرُّزْقَ ؟ قَالَ : سَأْخَاصِمُك إِلَى نَفْسِكَ ، أَمَا تَعْلَمِينَ مَا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ ،

وَجَعَلَ يُذَكِّرُهَا شَيْنًا مِمَّا كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَبْكاهَا ، قَالَ :قَدْ قُلْتُ لَك إِنَّهُ كَانَ لِي صَاحِبَانِ سَلَكًا طَرِيقًا فَإِنِّي إنْ سَلَكْت غَيْرَ طَرِيقِهِمَا سُلِكَ بِي غَيْرَ طَرِيقِهِمَا ، فَإِنِّي وَاللهِ لْأَشَارِ كَنَّهُمْ فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ ، لَعَلِّي أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّخِيَّ ، يَعْنِي بِصَاحِبَيْهِ النَّبِيُّ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ. (عبد بن حميد ٢٥ـ ابن المبارك ٥٧٣)

(۳۵۳۷۵) حضرت مصعب بن سعد ،حضرت حفصہ بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ جنی ا

نے اپنے والدے کہااے امیر المومنین! اگر آپ اپنے ان کیڑوں ہے زم کیڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے ہے اچھا کھا تا کھا

تو آ پ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پرزمین کی فتو حات کو کھول دیا ہے اور آپ پررز ق کو وسعت دے

ہے؟ حضرت عمر جانٹو نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بنا تا ہوں۔ کیاتم اس بات کونہیں جانتی کہ جنا.

رسول الله مَزَّفِظَةُ كوزندگى كى كتنى تخق كا سامنا كرنا پڙا تھا؟ حضرت عمر جانتُو نے حضرت هفصه ميئاتينفا كو جناب نبي كريم مُرَّفظَةُ إ

پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے۔ یہاں تک که آپ نے حضرت حفصہ کورلا دیا۔حضرت عمر مثالثی نے فر مایا بتحظ

میں نے تمہیں کہاتھا کہ میرے جودوساتھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں پس اگر میں ان کے رایتے کے علاوہ راستہ پر چلوں ,

میری وجہ ہےان کے راستہ کے علاوہ راستہ چلا جائے گا۔ پس میں .....خدا کی قتم .....البیته ضرور بالضروران کی سخته زندگی کی طر ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں ۔حضرت عمر حیافی کی اپنے دوساتھیو

ے مراد، جناب نی کریم مِنْ الفِیْ اور حضرت ابو بکر واثنی تھے۔

( ٣٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَدِيَّةَ الصَّدَفِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : سَمِعْ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَكُثُرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا. (احمد ١٧٥٥ـ ابن المبارك ٢٥١)

(۳۵۴۷) حضرت عبدالله بن عمرو دولیُّ کہتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم مَلِّ اَنْفِیکَمْ کَا کہتے سنا: میری امت کے منافقین میں \_ ا کثر امت کے قراء ہوں گے۔

( ٣٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَفَعَهُ : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يُذكرُ اللَّهُ لِرُؤْيَتِهِمْ. (طبراني ١٢٣٢٥ - ابن المبارك ٢١٤)

(٣٥٣٧٥) حضرت سعيد بن جبير مِينين سه ﴿ ألا إنَّ أَوْلِيّاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كي تغير مين يه بار

مرفوعاً روایت ہے کہ ان کود کھ کرخدا کی یادآتی ہو\_

( ٢٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا. (ابن ماجه ٣٢٣٣ ـ احمد ٥٠)

(٣٥٣٧٨) حفرت مَا نَشْه مِنْ مَنْ عَنْ عَلَى مِن وايت ہے وہ کہتی ہيں كه جناب رسول الله مَزَّ اَنْتُ عَنْ أَنْ الله مَزَاللهِ عَنْ أَنْتُ اللهِ مَا يَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَزَاللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ مَا يَا أَنْ اللَّهُ مَا يَعْنَا مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَزَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ه المناب شيه متر في ( جلدوا ) كي المناب المناب المناب المناب الزهد المناب المن

جھوٹے چھوٹے اعمال .....گنا ہول سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ ان کے لیے بھی اللّٰہ کی طرف سے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ( ٣٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ زَادَ جَرِيرٌ :عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْد . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

عَازِبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْتَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ. (٣٥٨٧٩) حضرت براء بن عازب سے روايت ہوه كہتے ہيں كه جناب رسول الله مِنْ فَضَائِحْ نے ارشاوفر مايا: "ايمان كرون

میں ہے مضبوط ترین کڑ االلہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بعض ہے۔

( ٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عن حميد ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِتي ، قَالَ : قرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَلُّهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ﴾ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لَك مِنْ

مَالِكِ إِلَّا مَا أَكُلُتَ فَأَفْيَتُ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَلَّقُتَ فَأَمْضَيْتَ. (مسلم ٢٣٧٣ـ ترمذي ٢٣٣٢) (٣٥٨٠) حفرت مورق عجل سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَالِسَفَقَامَ في الْلَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ

الْمَقَابِرَ ﴾ كى تلاوت كى - راوى كہتے ہيں پھرآپ مَالِفَقَعَ أِن فرمايا: تمہارے ليے تمہارے مال ميں سے صرف وہى كچھ مال ب جوتم نے کھالیا اور ختم کردیا۔ یاتم نے بہن لیااور پرانا کردیایاتم نےصدقہ کردیااور (آ گے ) چھوڑ دیا۔ ( ٣٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ : ذِكْرُ اللهِ عَلَى كُلِّ خُالٍ ، وَالْإِنْصَافُ مِّنْ نَفْسِكَ ، وَالْمُواسَاةُ فِي الْمَالِ. (ابن المبارك ٢٣٨)

(۳۵،۸۸۱) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَفِقَعَةُ بنے ارشادفر مایا: اعمال میں ہے شدیدا عمال تمن ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ہرحال میں ذکر کرنا۔اوراپیے نفس ہےانصاف کرنا اور مال میں مؤاسات کرنا۔

( ٣٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ. (هناد ١١٢٣)

(۳۵۴۸۲) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَثِرَ فِينَ فَجَانِ فَر مایا: بیننگ الله تعالیٰ سی بندے کاممل قبول نبی*ں کرتے بہ*اں تک کہاس سے راضی ہوجا نیں۔

( ٣٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأً : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ قَالَ :بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَغْثِ.

(٣٥٨٨٣) حضرت قاده سے روایت ہوه کتے ہیں کہ جناب بی كريم مِرْافَيْنَ جب ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ كى تلاوت كرتے تو فرماتے تھے:ميرے ذريعہ سے خير كا آغاز كيا گيااور بعثت ميں ميں ان ميں ہے آخرى مول۔

( ٣٥٤٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْلَفُوا

مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَا مِقْدَارٌ أَجَلِهِ.

(٣٥٨٨٣) حضرت حسن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَيْلِفَظَةَ نے ارشاد فرمايا: تم اعمال ميں اتى مشقت برداشت کروجتنی طافت تم میں ہو،اس لیے کہتم میں سے کوئی سے بات نہیں جانیا کداس کی اجل کا وقت کیا ہے۔

( ٣٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا أَخُلَصَ عَبْدٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.

(٣٥٨٨) حفرت كمحول سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كہ مجھے بیہ بات بینچی ہے كہ جناب رسول اللہ مَثِرِ فَتَنْ ﷺ نے ارشا دفر مایا: كوئی بند ہ

الیانہیں ہے جو چالیں مج خالص کردے گرید کہ حکمت کے چشماس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر ہوجاتے ہیں۔

( ٣٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ

لَبِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ثُمُ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِلٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ قَالُوا :أَى رَسُولَ اللهِ عَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ ، إنَّمَا هُمَا الْأَسُوَدَانِ:الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَى نَعِيمٍ نُسْأَلُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ.

(احمد ۲۲۹\_ هناد ۲۲۸)

(٣٥٣٨ ) حضرت محمود بن لبيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب جناب نبي كريم مَرَّاتُ عَيَّقَةً بريه سورة ﴿ أَلْهَا كُمُ التَّكَا أَمُّو حَتَّى

زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ – تا- ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول شِلِیَ ﷺ؛ ہم ہے کون

سی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ بیصرف دو ہی .... نعمتیں ..... ہیں۔ پانی اور تھجور۔ جبکہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں اور دشمن حاضر ہے۔ تو پھرکون می نعستوں کے بارے میں ہم ہے سوال کیا جائے گا؟ جناب نبی کریم مِنْطِفْظَةَ نے ارشا وفر مایا: یہ حالات عنقریب آجائیں گے۔

( ٢٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَخْسَنَ الْعَبْدُ فَٱلْزَقَ اللَّهُ بِهِ الْبَلَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ

يُصَافِيهُ. (بيهقى ٩٤٩٠ هناد ٢٠١)

(۳۵۴۸۷) حضرت مسلم قرشی ، حضرت سعید بن مینب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے سا کہ جناب رسول الله مُؤَفِّفَةَ بِنِي ارشاد فرمايا: جب بنده اچھا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آنر مائٹوں کولگا دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

عاہتے ہیں کہ وہ اس کوخوب صاف کر دیں۔

( ٣٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لَلْفَقُرُ أَزْيَن لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عِذَارٍ حَسَنٍ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ. (ابن المبارك ٥٦٨)

(۳۵۴۸۸) حضرت سعد بن مسعود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُؤَفِّفَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: البیۃ فقر مومن کواس

ے بڑھ کرزینت دیتا ہے جتنا کہ گھوڑے کی رضار پرخوبصورت لگام۔ ( ۲۵٤۸۹ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَالَ : کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

تُّأَخُذُهُ الْعِبَادَةُ حَتَّى يَخُرُجَ عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ الشَّنُّ الْبَالِي ، وَكَانَ أَصْبَحَ النَّاسِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ٱلْيُسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك ، قَالَ :أَفَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا. (بخارى ٣٨٣- مسلم ٢١٤٢)

(٣٥٣٨٩) حفرت سن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم میز فضیع کو (اللہ کی) عبادت اس طرح سے معروف کرتی کہ جب آپ میز فضیع کی اس تشریف لاتے تو گویا آپ میز فضیع کی بہت پرانے مشکیزہ کی طرح ہوتے ،آپ میز فضیع ممام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ چنانچ عرض کیا گیایارسول اللہ میز فضیع اکیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف

كرديائِ؟ آ پِ مَانِظَةَ فَرَمايا: توكيا مِن شَكر كرنے والا بنده نه بنول۔ ( ٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُذْخِلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ يَرْجُوهَا ، وَإِنَّمَا يُجَنِّبُ النَّارَ مَنْ يَخْشَاهَا ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ يَرْحَمُ.

(احمد ١٥٩)

(۳۵۴۹۰) حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جناب رسول اللہ یَوَّ اَنْ اَنْدَ عَالَیْ الله تعالیٰ جنت میں صرف اس کو داخل کریں گے جو جنت کی امیدر کھتا ہواور اللہ تعالیٰ جنہم سے صرف اس کو بچائیں گے جو اس سے خوف کھا تا ہواور اللہ تعالیٰ صرف اس پر رحم کریں گے جورحم کرتا ہو۔

( ٣٥٤٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِي 
ذَرِّ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسَبْعِ :حُبِّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ أَدُنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنِّى ، وَلاَ 
أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فَوْقِى ، وَأَنْ أَصِلَ رَّحِمِي وَإِنْ جَفَانِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، وَأَنْ أَتَكَلَمَ 
بِمُرِّ الْحَقِّ وَأَن لاَ تَأْخُذُنِي فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَنِم ، وَأَن لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْنًا. (مسلم ١٦٠٩ ابن ماجه ١٣١٨٠)

(۳۵۳۹) حضرت ابوذر من انتی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے سات باتوں کی وصیت کی۔ مساکین سے محبت کرنے اور مجھے ان کے قریب ہونے کی وصیت کی۔ اور یہ بات کہ میں اپنے سے نیچے والے کود کچھوں اور اپنے سے او پر والے کو ندد کچھوں اور اپنے کہ میں رشتہ داروں سے صلدرحی کروں اگر چہدہ میر سے ساتھ جفا کریں اور بیر کہ میں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ کثرت سے

پڑھوں اور یہ کہ میں کڑوا بچے بھی کہدوں اور یہ کہ اللہ کے معاملہ میں مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ ہواور یہ کہ میں اوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔

( ٣٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ :أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

النَّعِيمِ ، تُسْأَلُونَ عنها يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ( ٣٥٣٩٢ ) حضرت ابونضر ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِنْزُفْظِيَّةُ اور آپ کے صحابہ میں سے کچھلوگوں نے ان

چھنے جو کی روئی گوشت کے ساتھ کھائی اور نہر کا پانی بیا۔ آپ مَلِفَظَ فَظَافِ ارشاد فرمایا: یہ کھانا بھی نعمتوں میں ہے ہے۔ قیامت کے ون تم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔

( ٣٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَلِيٌّ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلَ مَنْزِلاً جرزا مُجْدِبًا ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَنَزَلُوا ، قَالَ :ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْصَّغِيرِ إِلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَى الْكَبِيرِ وَالشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا عَظِيمًا ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ مِثْلُ أَعْمَالِكُمْ يَا يَنِي آدَمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

(٣٥٣٩٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مِیَرَفِیْنَیْ اپنے ایک سفر میں تھے۔ پس آپ مِیَرَفِیْنَیْ نے پڑاؤ ڈالا ایک ایس جگنہ پر جوقحط زدہ اور ہے آ ب وگیاہ تھی۔اور آپ مَنْافِتَشَا خُنْا نَائِمَا اللہ عَلَیْمَ کو کھی اتر نے کا حکم دیا۔ پس وہ بھی

اتر گئے۔راوی کہتے ہیں بھرآ پ مِنْزِنْتَظَافِ نے ان کوجمع ہونے کا حکم فر مایا۔راوی کہتے ہیں بس آ دمی نے چھوٹے کوچھوٹے کی طرف اور بڑے کو بڑے کی طرف ادرا یک چیز کو دوسری چیز کی طرف لا نا شروع کیا۔ یہاں تک کدایک بہت بڑا جم غفیرجمع ہو گیا۔ پھر آپ

سِوَّفَظَةً فِ ارشاد فرمایا: اے بن آ دم ایرشراور خیر میں تمہارے اعمال کی مثال ہے۔

( ٣٥٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَوُمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ :يُحْبَسُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشُحُ آذَانَهُمْ.

(بخاری ۳۱ مسلم ۲۱۹۲)

(۳۵۳۹۴) حضرت ابن عمر رفزاتنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنْوَفِقَیْجَ نے اُس دن کا ذکر فرمایا جب سب لوگ

رب العالمین کے پاس کھڑے ہوں گے۔ آپ مِنْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا: ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے کا نوں تک يسينه في جائ گا۔

( ٣٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ أَبِي :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَان كُلِّ قَائِلِ ، فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُولُ. (ابو نعيم ١٦٠)

(٣٥٣٩٥) حفزت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جناب رسول الله مَثَرِّ فَتَعَفَّ کَا ارشاد ہے : ہر بولنے

والے کی زبان کے پاس اللہ تعالی ہے۔ پس بندہ کود کھنا جا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔

( ٣٥٤٩٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِنِّي ، أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِنًا جَائِعًا إِلاَّ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُسُو مُؤْمِنًا عَارِيًّا إِلاَّ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضُرِ الْجَنَّةِ. (ترمذى ٢٣٣٩ـ احمد ١٣)

سیر محسر المعرب الله المعرب المعرب

الله تعالى اس وجنت كا سبرلباس ببنا ئيس كـ . ( ٢٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، قَالَ : مَا رُبُي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَزَلَتُ : ﴿ أَفِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَزَلَتُ : ﴿ أَفِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكُونَ ﴾ . (وكبع ٢٦) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، أَوْ مُتَبَسِّمًا مُنْذُ نَزَلَتُ : ﴿ أَفِيهِ عَنِي جَبِ سِيلًا بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ مَا مُعَلّمُ اللّه عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّه اللهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللّه اللهُ ال

( ٢٥٤٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الْفَرَاغُ وَالصَّحَّةُ. (بخُارى ١٣١٣- ترمذى ٢٣٠٠)

( ٢٥٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ.

(۳۵۳۹۹) حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جناب رسّول اللہ مَنْزِلْتَنَکِیَّ آغیے ارشاد فر مایا بتم اللہ تعالی ہے کم نافع کاسوال کرواوراللہ تعالیٰ ہے اس علم سے پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔

( ..ه٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا آمُرُكُمُ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَرُّهُبَانًا.

(۳۵۵۰۰) حضرت ابوعبدالرحمٰن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَثَوْفَقَعَ نَے ارشاد فر مایا: میں تہہیں یہ تکمنہیں ویتا کہتم علم دوست عالم (محض)اور تارک دنیا درویش بن جاؤ۔

( ٢٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ عَبْدٍ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ.

(۳۵۵۰۱) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا ب رسول الله مَثَرِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَي بنده کامُل قبول نہيں کرتے يبال تک که اس ہے رامنی ہوجا کمیں۔

( ٢٥٥٠٢ ) حَدَّثُنَا ابْن نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعِلْمُ

عِلْمَانِ : عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ.

(۳۵۵۰۲) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَرُّفِظَ نے ارشاد فرمایا علم ، دوطرح کے علم ہیں: ایک علم ول میں ہوتا ہے، یہی علم نافع ہے۔اورایک علم زبان پر ہوتا ہے، سویہ خداکی اپنے بندوں پر حجت ہے۔

( ٣٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمِ الطَّحَّانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ : يَا عَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُو يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ ، يَا عَجَبًا كُلُّ الْعَجَبِ الْمُحُوّلِ الْهُ خُوَالِ الْفَخْرِ وَ الْأَكْرِينِ لِمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَهُو يَسْعَى لِدَارِ الْغُرورِ ، يَا عَجَبًا كُلُّ الْعَجَبِ

لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ وَإِنَّمَا خُلِقَ مِنُ نُطُفَةٍ ، ثُمَّ يَعُودُ جِيفَةً وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِهِ. (٣٥٥٠٣) حضرت البِجَعْم مدائِق سے روایت ہے وہ اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ مِزَفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: ' ہے تعجب!

ہورا تعجب ہےاس آ دمی پر جو دار الخلو د ..... جنت ..... کی تصدیق کرتا ہے لیکن محنت وہ دار الغرور ..... و نیا .... کے لیے کرتا ہے۔ ہائے تعجب! پورا تعجب ہےاس شخص پر جوفخر و تکبر کرتا ہے جبکہ و محض نطفہ کی پیدادار ہے پھروہ مردار ہوجائے گا۔اوراس دوران بھی وہ

نہیں جانتا کہاں کے ماتھ کیا کیا جائے گا۔ ( ٢٥٥٠٤ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَادِثِ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَی رَحْلِ فَاجْتَنَحَ بِهِ ، فَقَالَ : لَبَیْْكَ إِنَّ الْعَیْشَ عَیْشُ الآجِرَةِ.

(۳۵۵۰۴) حفرت عُبدالله بن حارث سے روایت ہے کہ جناب رسول الله بَرِّوْفَقَیْقَ نے جج کیاسواری پرتو آ پ بِیَرِّفَقَقَعَ نے اس پر دونوں ہاتھوں پراوندھا ہوکر تکیے کی طرح سہارا کیا اورارشا دفر مایا: میں حاضر ہوں یقینازندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

﴿ ٣٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٣٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : خَيْرُ مَا أَعْطِى الْمُؤْمِنُ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَشَرُّ مَا أَعْطِى الرَّجْلُ قَلْبُ سُوءٍ فِي صُورَةٍ حَسَنةٍ

(٣٥٥٠٥) قبيله جهيد كايآ دى سروايت موه كتم بي كه جناب رسول الله مَرْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: مومن كوعطا بوني

والى چيزوں ميں سے بہترين چيزا چھاا خلاق ہے۔اورآ دى كوسلنے والى چيزوں ميں سے بدترين چيزخوبصورت شكل ميں براول ہے۔ ( ٢٥٥٠٦ ) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَادُّ إِلَى الْيَمَنِ خَطَبَ النَّاسَ

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ :أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، أَنْ تَعْبُدُوا اللّهَ لَا تُشُرِّكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَخُدَهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، إقَامَةٌ فَلاَ ظَعَنْ ، وَخُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ.

(۳۵۵۰۱) حضرت شعبی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذیمن کی طرف تشریف لائے انہوں نے اوگوں کو خطبہ دیا پس اللہ کی تعریف کی اور ثنابیان کی اور آپ نے فرمایا: میں تمہاری طرف اللہ کے رسول نیون نین کی کا قاصد ہوں یہ کہتم اللہ کی عبادت

پن امدن طریب ن اور ما بین ن اور ما بین نه کرواورتم نماز کوقائم کرواورتم ز کوق کوادا کرو۔ اس لیے کدوہ الله اکیلا بی ہے اور جنت وجنم کھیرنے کی جگہ ہیں ہیں (وہاں) موتنہیں ہے۔ مشہرنے کی جگہ ہیں پس (وہاں ہے ) کوچ نہیں کرنا اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ پس (وہاں) موتنہیں ہے۔

( ٣٥٥.٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسُلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، فِيلَ : وَمَنَ الْغُوكَاءُ ، قَالَ ذَالنَّذَا ءُ مِنَ الْقَالَا (ته مذي ٣٤٣٠ إحمد ٣٩٨)

الْغُوْبِاءُ ، قَالَ : النَّزَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ. (تر مذی ۲۹۲۹۔ احمد ۳۹۸) (۳۵۵-۷) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله سَنِفَظَظَ نے ارشاد فرمایا:'' بے شک اسلام نے نر بت کی حالت میں ظہور و آغاز کیا تھا اور عنقریب بیاہے ظہور و آغاز کی حالت کی طرف عود کرے گا۔ پس غربا ، کوخوشنجری ہو۔عرض کیا گیا

غرباء كون مول كَ؟ آپ مِنْ فَضَائِهِ فَهُ ما يا بختلف قباكل سے نكا لے موئے لوگ۔ ( ٢٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (مسلم ١٣٠- ابن ماجه ٣٩٨٧)

(۳۵۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ زائٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَرِّانْفِظِیٓ نے ارشاد فرمایا ہے شک دین کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا ہے اور عنقریب بیر پہلی حالت میں عود کر جائے گا۔ پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔

( ٣٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَوِ ابْنَ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنَ الْغُرَبَاءُ ، قَالَ : قَوْمٌ يُصْلِحُونَ حِينَ يُفْسِدُ النَّاسَ.

یفیسد النّاس . (۳۵۵۰۹) حفرت ابراہیم بن مغیرہ ... یا ابن الی مغیرہ ... ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ''خوشخبری بوغرباء کے لیے'' پوچھا گیا غرباء کون ہیں؟ آپ مِرْفِظَةَ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے فساد کے وقت

اصلاح كرتے بيں۔ ( ٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ

الإسلام بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. الإسلام بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. (٣٥٥١) حضرت مجابد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِزَشِقَةَ فِي ارشاد فرمایا: بیننگ اسلام کا آ غاز غربت کی

ر معند کا میں ہوئے دوریت ہوئی ہے ہوں کہ بیاب روں ملد رکھے ہے ، رمار روہ یا بین منا ماہ مار رب یا ہوگار رب یا ہ حالت میں ہوا تھا اور بیغنقریب اپنے آغاز والی حالت کی طرف عود کرے گا۔ پس غرباء کے لیے خوش خبری ہے۔ ( ٣٥٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَن ابْنِ عُمَرَ ، عَن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا مَّاتَ أَحَدُكُمُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِي ، إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيُقَالُ لَهُ :هَذَا مَفْعَدُك حَتَّى يَبْعَثَك اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(بخاری ۲۵۱۵ مسلم ۲۱۹۹)

(٣٥٥١) حفرت ابن عمر ﴿ إِنْ فَي جناب بي كريم مِينَوْفَظَةَ سے روايت كرتے ہيں كه آپ مِينَوْفِظَةِ نے ارشا وفر مايا: جبتم ميں سے كوئى مرجاتا ہے تو اس پراس کا ٹھکا نہ شیخ وشام پیش کیا جاتا ہے۔اگریڈ خض اہل جنت میں سے ہے تو جنت سے ٹھکا نہیش کیا جاتا ہے اوراگر وہ اہل جہنم میں ہے ہے تو جہنم سے ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکا نہ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت

کے دن مخھے القد تعالیٰ اٹھائے ۔

( ٣٥٥١٢ ) حَذَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ۚ :مَا فَعَلْتِ الذَّهَبِ ، فَقُلْتُ :عِنْدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :

انْتِنِي بِهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى التَّسْعَةِ فَجَعَلَهَا فِي كَفَّهِ ، فَقَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا ظُنَّ

مُحَمَّدٍ بِهَا أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ ، أَنْفِقِيهَا يَا عَائِشَةٌ. (احمد ٨٦- ابن حبان ١٥٥) 

آ بِ مِتَوْشَيْعَةً نے وفات یائی، یه ارشاد فرمایا:'' سونے کا کیا ہوا؟'' میں نے کہا: یا رسول اللہ مِتَوَفِقَعَةً! و و میرے یاس ہے۔ آ پ مِنْوَنَ ﴾ نے فرمایا '' تم اس کومیرے پاس لے آؤ۔ پس میں اس کو لے کر آپ مِنْوَنَفَعُ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ پانچ ہے نو ك درميان قعام چنانچية ب مِنْ النَّحَةُ في اس كوا يَي تنظيلي مين ركهااوراس كو بلنا چرة ب مِنْ النَّحَةُ في مايا: "اگريسونامحد مِنْ النَّحَةِ كَ

پاس ہوتا اور وہ اللہ سے جاملتا توان کے بارے محمد مَثِرُ شَعَاعِ فِی اللہ کیا ہوتا؟ اے عائشہ! تم ان کوخرج کردو۔

( ٣٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ رِبْعِتْي ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ،

قَالَتُ :دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَاكَ مِنْ تَغَيّْرِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَاك سَاهِمَ الْوَجْهِ ، أَمِنْ عِلَّةٍ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِ السَّبْعَةُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي أُتِينَا بِهَا أَمْسِ نَسِيتُهَا

فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ فَبِتُّ وَلَمْ أَقْسِمْهَا. (احمد ٢٩٣ـ ابن حبان ٥١٦٠)

( ٣٥٥١٣ ) حضرت ام سلمه خي هنامنا سے روايت ہے وہ كہتى ميں كه جناب رسول الله سِرِّ فَضَيْحَ مِير سے ياس تشريف لائے جبكه

آپ سُطِّنظُ اللہ علیہ مبارک متغیرتھا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ (شاید) کس تبدیلی کی وجہ سے ہے تو میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مُؤَنِّفَيْظَةً! مِس آپ مُؤْفِظَةً كامتغير چره ديكوري مول-كيايكي ياري كي وجهت هي؟ آپ مُؤْفِظَةُ في فرمايا بونهيس ليكن اس ک وجدوہ سات دنا نیر ہیں جوکل ہمارے یاس لائے گئے تھے۔ میں ان کوبستر کے کنارے میں (رکھ کر) بھول گیا تھا۔ پس میں نے

ان کونشیم کے بغیررات گزاردی ہے۔

( ٣٥٥١٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَر بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْن الْمَكَّى ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ

الْعَصْرِ سَرِيعًا ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَعَرَفَ الَّذِي فِي وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : ذَكُرْت تِبْرًا

فِي الْبَيْتِ عِنْدُنَا فَخِفْت أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْت بِقَسْمِهِ. (بخارى 201 احمد ٨) ( ٣٥٥١٣ ) حضرت عقبه بن حارث سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُطِّلْظِيَّةَ (ایک مرتبہ )عصر کی نماز سے جدی فارغ ہو کرمڑے تو اوگ آپ کی جلدی کی وجہ سے بہت متعجب ہوئے چھرآپ مِراتِنظ اُوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ

مِثْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ آبِ مِثْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ آ گیا تھا۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ وہ رات ہمارے ہاں ندرہ جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو با نٹنے کا حکم دے دیا۔ ( ٣٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ : وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا ، فَجَاءَ عَلِيٌّ

فَرَآهَا مُهتَمَّةً ، فَقَالَ :مَا لَك ، قَالَتْ : جَاءَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَدْخُلُ عَلَىَّ ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فَاطِمَةَ اشْتَذَ عَلَيْهَا أنَّك جنْتَهَا فَلَمُ تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، أَوْ مَا أَنَا وَالرَّقْمُ ، قَالَ : فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : قُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : قَل لَهَا ۚ فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى يَنِي فُلان. (بخاری ۲۷۱۳ ابوداؤد ۱۳۳۷)

(٣٥٥١٥) حضرت ابن عمر رُفاتُونه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَثْرِ اللَّهُ مُثَارِّتُهُ فَاعْمَهُ مُن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ مِّ فِيْفَكُ أَنْ كَ درواز وبربرده ولا مواد يكها رتوآب مِرَفِينَ إندرتشر يف نبيل لائ \_راوي كهتر بيل آب مِرَفِينَ فَر يف لات توبہت كم اليا مواہے كمآپ يُؤنفَظُ معرت فاطمه كے مال يهلي نه تے۔ چنانچ معرت على (جب گھر) تشريف لائو انبول نے حصرت فاطمہ وفکر منداور مغموم دیکھا تو پوچھاتمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جناب رسول اللہ سِرُون عِیْرِ فی میری طرف تشریف لا ئے کیکن میرے پاس اندرتشریف نہیں لائے۔اس پر حضرت علی جھاتھ آپ مِنرِ انتظافی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا

ر سول الله مِنْ فَضَعَة ! حضرت فاطمه پرآپ مِنْ فَضَعَة كايمل بهت بعاري كزراب كه آپ ان كي طرف تشريف لائ اور آپ ان ك پاس اندر داخل نہیں ہوئے؟ آپ مِنْ ﷺ نے فرمایا:'' میں اور دنیا کیے؟'' یا فرمایا''میں اور نقش ونگار کیے؟'' راوی کہتے ہیں پس حضرت علی خانخو حضرت فاطمہ میں صغرت کے پاس چلے گئے اور انہیں جناب رسول اللہ مَوْفِظِیَا ہِ کی بات بتا وی۔حضرت فاطمہ خوہ شاما

نے فرمایا: آپ رسول الله میز فضی نیج اسے کی گیا تھے اور سے میں؟ آپ میز نیٹے تاقی نے فرمایا: تم فاطمہ جی مذہبی ہے کہواس کو

حاہیے کہ وہ اس کو بنوفلال کے پاس بھیجے دے۔

( ٢٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَأَى سِتْرًا مَنْشُورًا فَرَجَعَ ، قَالَ :فَآتَاهُ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :أَلَمْ أُخْبِرُك أَنَّك أَتَيْتَ ابْنَنَكَ فَلَمْ تَدُخُلْ ،

قَالَ :فَقَالَ :أَفَلَمْ أَرَهَا سَتَرَتْ بَيْتَهَا بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ :وَمَا كَانَ ذَلِكَ السُّتُوُ ، قَالَ :قِرَامٌ أَغْرَابِيٌّ ، ثَمَنُهُ أَرْبَعَةُ الدَّرَاهِمَ ، كَانَتْ تَنْشُرُهُ فِي مُؤَخَّرِ الْبَيْتِ.

(٣٥٥١٢) حضرت حسن ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَلِافِظَةَ عَبَا بنی بیٹی حضرت فاطمہ میں نامذین کے گھر کی طرف

تشریف لائے تو آپ نے بھیلا موا ایک بردہ دیکھا۔ پس آپ مَرْافِظَةَ واپس مو گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ملی جانور آ پ مِنْ النَّيْ اللهِ كَا مِن حاضر ہوئے اور عرض كيا۔ مجھے يہ كيا خبر كل ہے كه آ پ اپنى مِنْ كے ہاں تشريف لائے كيكن اندرنبيں آئے؟

رادی کہتے ہیں اس برآ پ نیو ﷺ نے فرمایا:'' کیا میں نے ان کوئیس دیکھا کہ انہوں نے راہِ خدا کے خرچہہے اپنے گھریر پر دہ لاکا یا ہوا تھا؟'' حضرت حسن سے بو چھا گیا یہ پردہ کون ساتھا؟ انہول نے فرمایا: ویہاتی پردہ تھا جس کی قیمت حیار دراہم کی تھی۔ حضرت

فاطمه خيانة نؤاس كوگفر كے بچھلے حصہ میں پھیلادی تي تھیں۔

( ٣٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ ثَمَنُ مُرُوطِ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً وَنَحُو ذَلِكَ.

(٣٥٥١) حضرت حسن بردوايت بوه كهتم بين كرجناب ني كريم منوفظية كي بيويول كي يردول كي قيت چيه (درجم) ياس

( ٣٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِى وَخَيْرُ الذُّكْرِ الْخَفِيُّ.

(٣٥٥١٨) حضرت سعد سے روایت ہوہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَوْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: بہترین رزق وہ ہے جو كفایت کر جائے اور بہترین ذکر ، ذکر خفی ہے۔

( ٢٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ قَعْقَاعٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

(مسلم ۲۳۷۰ بخاری ۲۳۲۰)

(٣٥٥١٩) حضرت ابو ہریرہ واپنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَوْفَظَيْعَةً نے ارشاد قرمایا: اے الله! تو آل

محمد مُؤْنِفَيْ ﴿ كُورِ قُ كُوتُوتِ ..... بقدر ضرورت ..... بناد ب\_

( ٣٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شمر ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ا

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ لَتَرْغَبُوا فِي الدُّنيَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : بِرَاذَانَ مًا بِرَاذَانُ وَبِالْمَدِينَةِ مَا بِالْمَدِينَةِ ؟. (ترمذي ٢٣٢٨ـ احمد ٣٧٤)

(٣٥٥٢٠) حضرت عبدالله بروايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مُؤَفِّقَا فَي أرشاد فر مايا '' زمينيس نه بناؤ ، كه تم و نيا ميں

رغبت کرنے لگو۔حصرت عبداللہ کہتے ہیں راذان ،کیا ہے راذان ،اور مدینہ، کیا ہے مدینہ۔ ( ٢٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَسْعَد بْنِ زُرَارَةَ ، أَنَّ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَان

أُرْسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (ترمذي ٢٣٧٦- احمد ٣٥١) (٣٥٥١) حضرت كعب بن مالك كے بينے، اپنے والد كے واسط سے جناب نبي كريم مُرافِظَةً سے روايت كرتے بيں ك

آپ نیز نظر کا ناز دو بھو کے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ اگیا وہ بکریوں میں اس قدر فساد نبیں کرتے جس قدرآ ومی کا مال وجاہ پر حریص ہونااس کے دین کوخراب کرتا ہے۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ . قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَىالْمِنْهُرِ :إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، أَوْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهَلْ يَأْتِى الْحَيْرُ بِالشَّرِ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَغَشِيَهُ بُهُرٌ وَعَرَقٌ ، ثُمَّ قَالَ:أَيْنَ السَّائِلُ وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا حَيْرًا ، فَقَالَ :إنَّ الْحَيْرَ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوَةٌ ، كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا ، أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الْحَضِرِ، تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَتَلَطَتْ، ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ أَفَاضَتْ فَاجْتَرَّتْ، مَنْ أَحَذَ مَالاً بِحَقِّهِ

بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلَا يَشْبَعُ. (بخاري ١٣٦٥ مسلم ٢٢٧) (٣٥٥٢٢) حضرت ابوسعيد خدري والثي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله فِيَرِّفَظَةَ نِے ارشاد فر مايا جبكه آپ منبر بر تھے ....'' مجھےتم پرسب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے جس کواللہ تعالیٰ زمین کے نبا تات میں یا زندگی کی رنگینی میں نکالیس

گے۔اس پرایک آ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا: یا رسول اللّٰد مِبَاٰ بِطَيْعَةَ إِ کیا خیر بھی شرلا تا ہے؟ پس آ پ مِبَا فِطَعَ فِي خاموش ہو گئے ۔ یبال تک کہ ہمیں بیگمان ہوا کہ آپ مِنْزِنْفِيَّةً پر وحی نازل ہور ہی ہے۔اور آپ مِنْزِنْفِیَّةً پر پسینداور کپکی ظاہر ہوگئ۔ پھر آپ مِنْزَمِیَّةً ک ارشاد فرمایا:''سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے خیر کا بی ارادہ کیا تھا۔ پھر آپ مِنزِ ﷺ نے فرمایا:''یقینا خیر تو خیر ہی لاتی ہے لیکن یہ دنیا سرسبزاور میٹھی ہے۔ وہ بودے جو بہار میں اگتے ہیں وہ پیٹ کوخوب بھر لینے والے جانوروں کو یا تو مار ڈ التے ہیں یا مار نے کے قریب کرویتے ہیں،سوائے سنرہ کھانے والےان جانوروں کے جو پیٹ کے معمولی بھرجانے کے بعد دھوپ میں چلے جاتے ہیں ،

جگالی کرتے ہیں،غذا کونرم وعظم کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دوبارہ آجاتے ہیں۔

جو مخص مال کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے اور جو مخص مال کواس کے حق

کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال اس خص کی طرح ہے جو کھا تا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔

( ٢٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطًا ، عَنْ خَوْلَةَ ، عَنِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ فِي مَالِ اللهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخاري ١١١٨- ترمذي ٢٣٧٨)

(٣٥٥٢٣) حَصْرت خوله، جناب ني كريم مُنْرَافِينَ في سه روايت كرتى بين كه آب مِنْرَفِقَةَ في ارشاد فرمايا: "ب شك ونياسر سزراور میٹنی ہے۔ پس جو تحض اس کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے لیےاس میں برکت دی جاتی ہے،اوراللہ اوراس کے رسول کے

مال میں بہت سے غور وخوض کرنے والوں کے لیے بروز قیامت جہنم کی آگ ہے۔

( ٢٥٥٢٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأعْطانِي ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ

حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَحَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَذِى يَأْكُلُ ، وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (بخارَى ١٣٣١\_ مسلّم ١١٥)

(٣٥٥٢٨) حفرت حكيم بن حزام بروايت بوه كتب بي كديس نے جناب نبي كريم مَلِقَفِيَةَ سيسوال كيا۔ آپ نے جھے عطا

كيا- مين في جرآب سوال كيا-آب مَوْضَعَ في في جمع جمر عطاكيا- مين في جرآب مِؤْفِظَة بسوال كيا-آب مِؤْفِظَة في مجھے پھرعطا کیا۔ پھرآ پے مَنْوَنْتَیْنَا ﷺ نے ارشا دفر مایا: یقینا یہ مال سرسبزا درمیٹھا ہے۔ پس جو محف اس کوطیب نفس کے ساتھ لیتا ہے اس

کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔اور جو مخص اس مال کواشراف نفس کی وجہ ہے لیتا ہے تو اس کے لیے اس میں برکتے نہیں دی جاتی۔اوراک شخص کی مثال اس آ دمی کی طرح ہوتی ہے جو کھانا کھا تا ہے لیکن شکم سیرنہیں ہوتا۔اوراد پر والا ہاتھ، نچلے ہاتھ

( ٢٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(٣٥٥٢٥) حضرت معاويد زن تن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەميں نے جناب رسول الله مَرَفَظَيَّةَ كو كہتے سنا: ' ب شك بير مال

میٹھااورسر سبز ہے۔ پس جو تخص اس کواس کے حق کے ساتھ لیٹا ہے تواس کے لیےاس میں برکت دی جاتی ہے۔

( ٢٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ :قامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ ۚ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ ، قَالَ : فَدَفَعَهُ النَّاسُ حَتَّى وَقَعَ ، ثُمَّ قَامَ أَيْضًا فَنَادَى بِصَوْتِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ (احمد ۱۵۲ بزار ۳۹۸۳)

(٣٥٥٢١) حضرت ابوذ رجل بي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله رسول الله رسول الله مواقعة في خطب ارشاد فر مارہے تھے كه ايك شخص كھڑا ہوااوراس نے کہایا رسول اللہ سَائِقِ ﷺ قط سالی نے ہمیں کھالیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس لوگوں نے اس کو بٹھایا اوروہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر دوبارہ کھر ابوااوراس نے اپنی آوازے ندالگائی بھراس کی طرف آپ مِنْ فِضَافِظ نے التفات فرمایا اورارش وفرمایا: مجھے تم پراس سے

بھی زیادہ اس بات کا خوف ہے کہتم پر دنیا خوب بہادی جائے ، کاش کدمیری أمت سونا نہ پہنے۔

( ٣٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ أَبِى ذُرٍّ ، قَالَ : الْتَهَيْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ :هُمَ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَجِنْت فَجَلَسْت فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْت ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِذَك أَبِي وَأَمِّي ، مَنْ هُمْ ، قَالَ :هُمَ الْأَكْتَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَصِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ. (مسلم ۲۸۹ بزار ۳۹۹۳)

(٣٥٥٢٧) حفرت ابوذر والني مروايت موه كتيم بين كدمين جناب ني كريم مَثَّرِ النَّفِيْ في خدمت مين حاضر بوا- آپ مَنْ مُنْكِيْ بيت الله كے سابيد ميں تشريف فرماتھے۔ بس جب آپ فيان عظيم نے مجھے ديكھا توارشاد فرمايا: '' رب كعبه كي تتم! بيلوگ بهت كھائے والے میں۔ پس میں آیا اور میں بیٹھ گیا۔ پس ابھی میں جمنے بھی نہ پایا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا۔اور میں نے عرض کیا۔میرے مال باپ

آپ پر قربان ہوں۔ یارسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله يَون لوگ بين؟ آپ مِنْ النَّيْنَ اللهِ الله عَلَيْ ہاں مگر جواپنے مال کواس طرح اس طرح دے۔اپنے آئے،اپنے پیچھے،اپنے دائمیں اوراپنے بائمیں۔

( ٣٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَبَشِّرُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَلْلَ أُغْنِيَانِهِمْ بِيصْفِ يَوْمٍ ، خَمْسِمِنَةِ عَامٍ. (ابن ماجه ٣١٢٣)

(٣٥٥٢٨) حضرت ابن عمر والنينو سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَفِوْفِيَ ﴿ فِي ارشاد فرمایا: "ا في فقيرول كى جماعت! کیا میں تمہیں خوشخبری نەسناۇں؟'' بیئک مومن فقراء، مالدارمومنین ہے نصف یوم یعنی یانچ سوسال قبل جنت میں داخل

( ٢٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوَلَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ.

ایک کودنیامیں سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے۔

( ٢٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّنَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ :لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ

عَلَى أَهْلِهَا. (احمد ٣٢٩ ـ ابويعلى ٢٥٨٧)

( ۳۵۵۳۰ ) حفرت ابن عباس جائنو ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِزَافِظَةِ آیک مردار بکری کے پاس ہے گزر ہے جس کواس کے گھر والوں نے پھینک دیا تھا۔ تو آپ مِئِرِ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا زوال،اس سے بھی ہلکا ہے جس قدر کہ یہ بکری

اینے گھروالوں پر۔ ( ٢٥٥٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَهَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبِّيعَةَ ،

قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَنْبُوذَةٍ ، فَقَالَ :أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيُّنَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :الدُّنيَا أَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (نساني ١٦٢٩ ـ احمد ٣٣١)

(٣٥٥٣١) حفرت عبدالله بن ربيه ب روايت بوه كمتيج بين كه جناب نبي كريم مِلْوَفِيَا فَهِ أيك مفر مين تصريح كه اچا مك آپ مِلْوَفِيَا فَهِ

ا کی پھینکی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ میڑھنے آئے فرمایا:'' کیاتم اس بکری کواس کے گھر والوں پر ہلکا دیکھ رہے ہو؟'' او کول نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ مَلِفَظَ فَجَ نے فر مایا: یہ بکری اپنے گھر والوں کے ہاں جتنی ہلکی ہے،اس ہے بھی زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہال بے وقعت (اور ملکی) ہے۔

( ٢٥٥٢٢ ) حَلَّانَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْنَةٍ ، فَقَالَ :لِمَ تَرَوْنَ أَلْقَى هَذِهِ أَهْلُهَا فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلُ يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَقَدُ

مَاتَتُ ، فَقَالَ : لَزَوَالُ الدُّنيَا أَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا. (بخارى ٩٦٢ مسلم ٢٣٧٣)

(۳۵۵۳۲) حضرت جابر و التي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه جناب رسول الله مَالِينَ اللهُ عَاكْر رايك مردار بكرى برے ہوا۔

آ بِمُؤْتِفَعُ إِنْ عِي حِيمان الله بمرى كواس كے گھروالول نے كيوں چينك ديا ہے؟ "صحابہ تذاكثا نے عرض كيا: يارسول الله سَرَّفَظَعُ إِنَّا

کیا وہ لوگ اس ہے متنفع ہوتے جبکہ میر چک ہے؟ اس پرآپ مِلِین ﷺ نے ارشاوفر مایا:'' جس قدریہ بکری،اپنے گھر والوں پر ملکی (بے قیمت) ہے، دنیااس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہلکی (اور بے قیمت) ہے۔

( ٣٥٥٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُحُلُ فُقَرَّاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِن ِ عَامٍ.

(ترمذی ۲۳۵۳ احمد ۲۹۲)

اغنیاء سے نصف یوم سیعنی یا نج سوسال سقبل جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٢٥٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ أنَس ، قَالَ سَمِعْت أنَسًا يَقُولُ :إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبكَيْتُمْ كَثِيرًا.

(مسلم ۱۸۳۲ ابن ماجه ۱۹۱۹)

(۳۵۵۳۴) حضرت مویٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جھاٹھ کو کہتے سنا کہ جناب رسول اللہ مِتَوْتِهُ مِنْ نے ارشاد فرمایا: اگرتم وہ کچھ جان لوجو کچھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ روؤ۔

( ٣٥٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حَاتِمِ بُنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ :عُرَاةً حُفَاةً ، قُلْتُ :وَالنَّسَاءُ ، قَالَ : وَالنِّسَاءُ ، قُلُتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا نَسْتَحْى ، قَالَ :الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ .

(بخاری ۲۵۲۷ مسلم ۲۱۹۳)

(٣٥٥٣٥) حضرت قاسم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں كەحضرت عاكشه منى دندغانے ارشاد فرمایا میں نے بوجھایا رسول الله مَشْرَ فَعَامَجَةَ ا قیامت کے روزلوگوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ مَؤْفِی نے فرمایا: '' نظیجتم اور ننگے پاؤں۔ میں نے عرض کیا: اور عورتیں؟ آپ مِنْ اللَّهُ الله عَرْ مایا:عورتیں بھی۔ (حضرت عائشہ میں منابق کہتی ہیں) میں نے کہایا رسول الله مُؤْفِظَةَ إلى بميں (ایک

دومرے ہے ) حیانہیں آئے گی؟ آپ مِشْ اَنْتَا اُنْ ارشاد فر مایا: ' وہ معاملہ اس سے نخت ہوگا کہ بعض کی طرف دیجھے۔ ( ٣٥٥٣٦ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ :إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا. (بخارى ٢٥٣٠ـ مسلم ٢١٩٣) (٣٥٥٣١) حضرت ابن عباس من النو سے روایت ہے كمانبول نے جناب نبى كريم مِؤْفِظَةُ مُوخطبة ديتے ہوئے سناكم آپ مِؤْفِظَةُ مُ

فر مارہے تھے: 'یقینا تم لوگ،اپ پروردگارےاں حالت میں ملو کے کہ نگےجسم، ننگے پاؤں اور غیرمختون ہو گے۔

( ٣٥٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو ذَرٌّ :أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا ، وَلَا تَحْلِفُوا فَإِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ حَدَّثِنِي ، أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفُوَاجٍ : فَوْجٌ طَاعِمُونِ كَاسُونَ رَاكِبُونَ ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمَ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ : قُلْنَا :أَمَّا هَذَانِ فَقَدُ عَرَفْنَاهُمَا ، فَمَا الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ، قَالَ :يُلْقِى اللَّهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لَا يَبْقَى ظَهْرٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِفِ ذَاتَ الْقَتَبِ فَهَا يَجِدُهَا. (احمد ١٦٣ـ بزار ٣٨٩١) هِيْ مِسنف ابْن الْبِ شِيهِ مَرْجُم ( جلد ١٠) كَيْ مِس اللهِ اللهِ

(٣٥٥٣٧) حضرت حذيفد بن أسيد سے روايت ہو وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوذ روز يؤنو نے فرمايا: اے اوگو! بات كبواور پھراس كے

خلاف نه کرو ۔ کیونکہ مجھ الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے کہ' یقینالوگوں کو قیامت کے دن تین گروہوں میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ ایک گروہ آسودہ حال کیڑوں میں ملبوس ،سواری پرسوار ہوگا اور ایک گروہ پیدل چلتا اور دوڑتا ہوگا اور ایک سروہ کوفرشتے ان

کے مند کے بل تھییٹ کرلائیں گے۔راوی کہتے ہیں ہم نے کہا:ان دوگر وہوں کوتو ہم پہچانتے ہیں لیکن چلنے اور دوڑنے والے کون

لوگ ہوں گے؟ آ بِ شِرِ اللَّهِ اللَّهِ تعالى سواريوں پرموت كى آ فت كونازل كردے گا۔ يبال تك كدايك كھتے باغ والاحض

اگراس کوعبورکرنے کے لیے کسی زین والی اونمنی پرسوار ہوگا تو وہ اونمنی اسے یار نہ کر سکے گی۔ (محدثین کے بیان کےمطابق اس جملے کا تعنق آخرت کے احوال سے بیں ہے )

( ٣٥٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عراة غُرْلًا ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ فَأَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُلْقَى بِتَوْبِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، قَالَ تُمَّ يُؤْخَذُ بَقَوْم مِنْكُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ : يَا رَبُّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إنَّك لَا تَدْرِي مَا أَحُدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدَّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (مسلم ٢١٩٣ ـ ترمذي ٢١٦٧) (٣٥٥٣٨) حضرت ابن عباس دن تؤنو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُوفِقَعَ اللہِ مُارے درمیان وعظ کہنے کھڑے

بوئ تو آپ نیز شیخ نے ارشاد فر مایا: ' یقیناتم لوگ الله کی طرف ننگے سر، ننگے پاؤل اور غیرمختون حالت میں جمع کیے جاؤگ۔ ﴿ كُمَّا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ مخلوق ميں ہے سب ہے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جاکیں

گے۔وداہراہیم خلیل اللہ علائیلا ہوں گے۔آپ مَلِفَظِيَّ نے فرمایا: پھرتم میں سے بائیں ہاتھ والےلوگوں کو پکڑا جائے گاتو میں کہوں گ-اب پروردگار! بدمیرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیاا یجاد کیا۔ بدلوگ مسلسل اپی ایر یوں پرواپس بلنتے رہے۔اس پرمیں وی بات کبوں گا جوعبد صالح مصرت میسیٰ علایہ اس نے کہی تھی۔

( ٣٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَاثْنَانِ عَلَى

بَعِيرِ وَثَلَاثُةٌ عَلَى بَعِيرٍ. (بخارى ١٥٢٢ـ مسلم ٢١٩٥)

( ۳۵۵۳۹ ) حضرت ابو بریره ری تی نویس دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِزَائِفِیجَةَ نے ارشاد قرمایا: لوگوں کو تمن طریقوں

ے جمع کیا جائے گا۔ رغبت کرنے والے،خوف کرنے والے اور ایک اونٹ پر مین ۔

( ٣٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مستف ابن الى شير متر جم (جلدوا) كي هي الدول المراد المراد

وَسَلَّمَ: مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ قَالَ : لَكُسَ فَالَ اللَّهُ : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرُضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذْبَ. (مسلم ٢٢٠٠ احمد ٢٥) لَيْسَ ذَاكَ بِالْحِسَابِ ، إِنَّمَا ذَاكَ الْعَرُضُ ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عُذْبَ . (مسلم ٢٢٠٠ احمد ٢٥) حضرت عائشَ فَي الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَالله عَلَالله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَا الله عَلَمُ اللهُمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الل

قيامت كون ال الوعذاب دياجائ كالمين في بوجها كيابيار شاد خداوندى بين بن فسوف يُحاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَهُ اَ آپ مِنْ الْفَيْفَةِ فَ فَرَايَا: "بير ساب بين بي بيتو صرف بيتى بي جم آدى برساب مين من قشه واقيامت كون تواس وعذاب موكاله موكاله موكاله موكاله عَنْ أَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : يُؤْتَى بِأَشَدُ النَّاسِ كَانَ بَلاَءً فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِى الْجُنَّةِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا صِبْغَةً فَيَقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ ، أَوُ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَيَقُولُ : لَا الْجَنَّةِ ، فَيْصُبَغُ فِيهَا صِبْغَةً لَكُوهُ فَيَقُولُ : لَا اللَّهُ عَلَيْ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً وَيَرْتِكَ ، مَا رَأَيْتَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَيَقُولُ : اصْبُغُوهُ صِبْغَةً فِي النَّارِ ، فَيُصْبَغُ فِيهَا فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ قَطُّ قُرَّةَ عَيْنِ فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ.

(مسلم ۲۱۲۳ ابن ماجه ۲۳۳۱) دسترت انس شاخو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مَؤْفَظَ آنے ارشاد فر مایا:''اہل جنت میں سے ایک ایسے آ دمی کو لا ۲۵۵۳۱) حضرت انس شاخو سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ مَؤْفظ آنے ارشاد فر مایا:''اہل جنت میں سے ایک ایسے آ دمی لا یا جائے گا جود نیا میں بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ تو ارشاد ضداوندی ہوگا۔ اس آ دمی کو جنت میں ایک غوط دو۔ چنا نچاس آ دمی کو جنت میں غوط دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی فر ما کمیں گے اے آ دم کے جیٹے ؟ کیا تو نے بھی کوئی تکلیف یا ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ نہیں ، آ پ کی عزت کی تیم ایس نے بھی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی۔ پھراس کے بعد اہل جہنم میں سے اس آ دمی کو

جوہبورے دیں ایک جود نیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا۔ارشاد خداوندی ہوگا۔اس کوجہنم میں ایک غوط دو۔ چنا نچہاں کوجہنم میں فعوط دیا جائے گاجود نیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا۔ارشاد خداوندی ہوگا۔اس کوجہنم میں ایک غوط دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ بوچھیں گے: اے آ دم کے بیٹے! تم نے بھی آئھوں کی شعندک دیکھی ہے؟ وہ جواب دے گا۔ آ ب کی عزت کی تئم انہیں، میں نے تو بھی کوئی خیرنہیں دیکھی۔
کی عزت کی تئم انہیں، میں نے تو بھی کوئی خیرنہیں دیکھی۔

( ٣٥٥٤٢) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى يَوْمًا : هَلُ عِنْدَكَ شَىٰءٌ تُطُعِمُنَا قُلْتُ : عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضُلٌ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسِ ، قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) نَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَضُلٌ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ أَمْسِ ، قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَدَعَ طَعَامَ يَوْمٍ لِغَدٍ . (احمد ١٩٨) حضرت انس تَنْهُ فِي صَدوايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں جناب نبي كريم مِنْ النظِيمَ اللهِ عَنْ مَدَات كَيا مَرَا تَعَادَ ايَد وَن

آ پ نِرْفَظَةُ نے مجھے کہا:'' کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جوتم ہمیں کھلاؤ؟''میں نے عرض کیا بی ہاں۔ یار سول اللہ نِرُفظۃ اِ گزشتہ کل کے کھانے میں سے بچاہوا موجود ہے۔ آپ نِرِنْفظۃ نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا کہ آنے والے کا

ك ليه آن كا كهانا بحاكر ركهو؟"

( ٣٥٥٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُوِّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. (بخارى ١٣٨٦- مسلم ٢٢٨١)

( ٣٥٥٣٢) حضرت عائشه خين مذمخا سے روايت ہے وہ کہتی ہيں كه جناب رسول الله مَرْضَطَحَ فيانے اپنی وفات تک بھی تین دن مسلسل

پیٹ جرار گندم کے آئے کی روثی نہیں کھائی۔

( ٢٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قالَتْ عَالِشَةُ : إِنْ كُنَّا

لَنَمْذُتُ الشَّهْرَ ، أَوْ يَصْفَ الشَّهْرِ مَا يَدْخُلُ بَيْتَنَا نَازٌ لِمِصْبَاحِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ كُنتُمْ نَعِيشُونَ ، قَالَتُ : بِالْأَسُوَدَيْنِ : الْمَاءِ وَالتَّمْرِ ، وَكَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا لَهُمْ مَنَائِحُ

فَرُبُّمَا بَعَثُوا إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَانِهَا.

( ٣٥٥ ) حضرت قاسم مے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ شکاندونی نے ارشاد فر مایا: ہم لوگ پورا پورامبینہ یا آ دصامبینہ اس حال میں ضہرے رہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آگ ..... چراغ کی ہویا غیر چراغ کی .....واخل نہ ہوتی۔ میں نے (قاسم ے ) کہا۔ پھرتم لوگ کس چیز کے ذریعہ زندگی گزارتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دو چیزوں کے ذریعہ۔ یعنی یانی اور تھجور۔ اور پچھ

انصار ہمارے پڑوس میں تھے۔اللہ تعالی اُن کو جزائے خیر دے۔ان کے پاس اونٹنیاں تھیں تو بسا اوقات وہ ان اونٹنیوں کا دودھ

ہماری طرف جیج دیتے تھے۔

( ٣٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَعْضِ الْمَدَنِيْيَنَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: تَعَرَّضَتِ الدُّنْيَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّى لَسْت أُرِيدُك ، قَالَتُ :إنْ لَمْ تُرِدْنِي فَسَيْرِيدُنِي غَيْرُك.

(٣٥٥٣٥) حضرت عطاء بن بيار سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب نبي كريم مَلِ النظائم كئے سامنے دنيا پیش ہو كی تو آپ مَلِ النظام كَا

نے ارشا دفر مایا:''میں مخصے نہیں چاہتا۔ دنیانے کہااگرآپ مجھے نہیں چاہتے توعنقریب مجھےآپ کے علاوہ لوگ چاہیں گ۔

( ٣٥٥٤٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضُلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضُلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلَاكُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(٣٥٥٨٦) حضرت عمروبن قيس بروايت بوه كبتريس كه جناب رسول القد مَثَوْفَقَةَ فَهِ فَ ارشاد فرمايا علم كي فضيلت،عبادت كي فضیلت سے بہتر ہے اور تمبارے دین کا خلاصہ پر بیز گاری ہے۔

( ٣٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أتَدْكُرُونَ أَهَالِيَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ :أَمَّا عِنْدَ ثَلَاثٍ فَلَا :عِنْدَ الْكِتَابِ ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ.

(ابوداؤد ۲۲۲۲- احمد ۱۰۱)

'۳۵۵۴۷) حطرت عائشہ جبیعۂ علیہ دوایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مِنْوَظِیَّةِ! کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نِبِرُفِظِیَّةِ نے فرمایا:'' تین مقامات پرتونہیں یاد کروں گا۔ نامہا عمال کے وقت ،میزان کے وقت

رَّ بِهِلُ ﴿ لَـ يَهِ الْمُحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، فَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ ٣٥٥٤٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، فَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ تَأْمُرُنِى ، قَالَ :هَاهُنَا ، وَقَالَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ إِنَّكُمْ مُحْشُرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ.

(ابن ماجه ۲۵۳۲ طبرانی ۹۲۹)

۳۵۵۴۸) حفرت بنر بن عکیم اپنوالدے اور اپنو دادا ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ﷺ آپ مجھے کہاں کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ مِنْوَفِقَاعِ نے اپنے دست مبارک سے شام کی طرف اشارہ فر مایا'' یقینا تم اوگ سوار وریا پیادہ جمع کیے جاؤ گے اور تم اینے منہ کے بل جمع کیے جاؤ گے۔

٢٥٥٤٩) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ أَبِى وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ الْيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَّرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكُ ، قَالَ : فَبَكَى عُمَّرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكُ ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْكَانِى أَنَّا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا ، فَأَمَّا إذ كَمُّلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُمُّلُ فَطُّ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ ، فَالَ :صَدَقْتَ . (طبرى ٨٠)

۳۵۵۳۹) حضرت ہارون بن الی وکتے ،اپ والد ہے روایت کرتے میں وہ کہتے ہیں کہ جب بیآیت ﴿ الْیُوْمَ أَکُمَلُتُ لَکُمْ ینکُمْ ﴾ نازل ہوئی راوی کہتے ہیں بیرج اکبر کا دن تھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر جھانو رو پڑے ۔تو جناب رسول القد مِنوَفِظِ نے حضرت مُر مُنْ فَعْوْ ہے بو چھان متہبیں کس بات پر رونا آر باہے؟ '' حضرت عمر جھانو نے عرض کیایا رسول اللہ مِنوَفِظِ بجھے اس بات نے رلا دیا ہے کہ ہم پہلے اپنے دین میں زیادتی میں (امیدوار) ہوتے تھے۔ پس جب بید مین کامل ہو گیا تو بات بیہے کہ جب بھی کوئی چیز کامل تی برتہ کھا تا میں نقوم آپ ناگار میں تا میں فائد تا تھا۔ اور این میں اور میں اور این میں نام کام کوئی جیز کامل

قَى جَوْ پُرَاسِ مِنْ تَقُسُ آ نَے لَكَتَا جِ- آ پِ مَؤْفِظَةَ نِے فَرَ مَایا: "تُمْ کِی كَهِر جِبُو-د ٢٥٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ فَطُرَتَیْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ فَطُرَةٍ فِی سَبِیلِهِ ، أَوْ مِنْ قَطْرَةٍ دُمُوعٍ قَطَرَتُ مِنْ عَیْنِ رَجُلِ قَائِمٍ فِی

بَ عَنِينَ صَوْمَيْنِ ، حَبُ إِنِي اللّهِ ، وَمَا مِنْ جُوْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ مِنْ جُوْعَةٍ مُحْزِنَةٍ مُوجِعَةٍ رَدَّهَا صَاحِبُهَا جَوْفِ اللّذِلِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ، وَمَا مِنْ جُوْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ مِنْ جُرْعَةٍ مُحْزِنَةٍ مُوجِعَةٍ رَدَّهَا صَاحِبُهَا بِحُسْنِ صَبْرٍ وَعَزَاءٍ ، أَوْ جُوْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ عَلَيْهَا. (ابن المبارك ١٧٢ عبدالرزاق ٢٠٢٨٩)

• ٣٥٦٥ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول القد میں نظامی ارشاد فر مایا: 'ان دوقطروں ہے بڑھ کر کوئی 'رہ القد تعالیٰ کومجوب نہیں ہے۔ایک خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدامیں گرےاورایک وہ قطرہ جواس آ دمی کی آ گھے خوف خدا کی وج

'رہ القدیعالی لوقعوب ہیں ہے۔ایک خون کا وہ قطرہ جوراہِ خدا میں کرےاور ایک وہ قطرہ جواس آ دمی کی آ نکھے خوف خدا کی وجہ نے نیک پڑے جو درمیان شب میں خدا کے حضور کھڑا ہواور ان دوگھونٹوں ہے بڑھ کرکوئی گھونٹ الڈ کومحبوب نہیں ہے۔ایک آکلیف هي مصنف ابن الب شيب مترجم ( جلده ا ) کي مسنف ابن الب شيب مترجم ( جلده ا ) کي مسنف ابن الب شيب مترجم ( جلده ا )

دہ اور غمناک گھونٹ جس کوآ دی اچھے صبر اور برداشت کے ذریعہ قبول کرے اور دوسراغصہ کا گھونٹ جس کوآ دمی صبط کر لے۔

( ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْعِبَادَةُ تَأْخُذُ على النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ كَأَنَّهُ شِنَّ بَالٍ.

(٣٥٥١) حضرت حسن بروايت بوه كهت بي كُه جناب نبي كريم مَلِفَتَ فَقَعْ يرعبادت كااس قدرغلبه بوتا تفاكر آب مِلْفَتَ فَهَا بِ

صحابہ تُذَاثَتُهُ کے پاس تشریف لاتے تو آپ مَلِنْشَكُمُ مثل برانے مشكيزہ كےمحسوں ہوتے۔

( ٣٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ ،

وَمَنْلُ الْكَافِرِ مَنْلُ شَجَرَةِ الأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ.

(٣٥٥٥٢) حضرت ابو بريره روانيو بريره واثير بي وه كتب بي كه جناب رسول الله مَوْفَقَدَةَ في ارشاد فرمايا: مومن كي مثال جيتي كي

طرح ہے۔ ہوااس کوسلسل ہلاتی رہتی ہے۔مومن کوبھی مسلسل آ زمائشیں پہنچتی رہتی ہیں۔اور کا فرکی مثال بصنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ حرکت ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔

( ٢٥٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَمُ حَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَا :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابن كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الْمُؤْمِنِ

كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرِّيحُ تَصُرَعُهَا مَرَّةً وَتَغْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ

الْمُجَذَّبَةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً.

(٣٥٥٥٣) حضرت كعب بير وايت بوه كهتم بين كه جناب رسول الله مِأْفِظَةَ في ارشاد فرمايا: مومن كي مثال ، مجي كيتي كي ح

ہے کہ ہوا ئیں اس کوحر کت دیتی ہیں بہھی اس کو ٹیڑھا کرتی ہیں اور بھی اس کوسیدھا کرتی ہیں یہاں تک کہوہ زرد ہو جاتی ہےاور کا فر

کی مثال ،اس صنوبر کی ہی ہے جو بین میں موجودا بنی جڑ پرسیدھا کھڑا ہوتا ہے۔کوئی شےاس کو حرکت نہیں دے کتی بیبال تک کہ د

ایک ہی مرتبہ جڑسے اکھر جاتا ہے۔

( ٣٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَعْضًا. (٣٥٥٥٣) حضرت ابوموي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مِرَافِينَ فِيَجَ فِي ارشاد فرمايا: "مومن ،مومن كے ليے

عمارت کی طرح ہے کہ اس کا بعض بعض کومضبوط کرتا ہے۔

( ٣٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِرِ

كَمَثَلِ النَّحُلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيُّبًا.

ر مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدو) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدو) کی مستف ابن ابی مستف ابن کی مستف الله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی ہے جو کھاتی بھی طیب ہے اور

لَا مَنْ كَاهِبَ ﴾ -( ٣٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْنَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

(بخاری ۲۰۱۱ مسلم ۲۰۰۰)

(۱۳۵۵) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیْرِفَقِیْقِ نے ارشاد فرمایا: "تمام اہل ایمان کی مشلم ۱۳۵۵) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیْرِفَقِیْقِ نے ارشاد فرمایا: "تمام اہل ایمان کی مثال ایک آ دمی کا سرشکایت کرتا ہے تو آ دمی کا سار ابدن بخار اور شب بیداری میں اس کا ساتھ ویتا ہے۔ (۲۵۵۷) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی أَبُو حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ مِدَّ وَرِيْدُ وَالْتُونُ وَالِيْدُ وَيْنِ وَالْتُدُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْكُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَلِمُا وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَلِيْدُونُ وَلِيْكُونُ وَالْتُونُ وَلَالِكُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَلِيْلُونُ وَالْتُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْتُونُ وَلِيْكُونُ وَلَالْتُونُ وَالْتُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَلِيْكُونُ وَالْتُونُ وَالْتُونُ وَلِيْكُونُ و

سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهُلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد، يَأْلُمُ الْمُسَدِّ، يَأَلُمُ الْمُحَسَدُ لِمَا فِى الرَّأْسِ. (احمد ٣٢٠- طبرانى ٣١٩٣) (١٣٥٥) حضرت بهل بن سعد، جناب بي كريم مِنْ النَّيْنَةَ عنه بيان كرت بين كرة بي مَنْ النَّيْنَةَ في الرَّاوفر مايا: "مومن (ويكر)

( ٣٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَلِمَ بَعْضُهُ تَدَاعَى لِلْلِكَ كُلُّهُ.

(احمد ۲۷۳ طیالسی ۲۹۳)

(۳۵۵۸) حضرت نعمان بن بشیر جناب نبی کریم مَؤْفِظَةَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِؤْفِظَةَ نے فرمایا: مومن کی مثال جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا بعض حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرْفَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ وَلَا يَضَعُ عَبْدٌ نَفْسَهُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

(مسلم ۲۰۰۱)

(٣٥٥٩) حضرت حسن بروايت بوه كهتم بي كه جناب رسول الله مَرْفَظَةَ في ارشادفر مايا : كوئى آدى النه آپ كواو پنيس الها تا مگريك الله تعالى اس كو نيجا كردية بي اوركوئى آدى النه آپ و نيجا نيس كرتا مگريك الله تعالى اس كو بلند كرديتا بي و شول الله تقلق من عَنْ عَبْد الله ، قال : قال لي رَسُولُ الله صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم : افْرَا عَلَى الْقُرْآنَ ، قال : قال :

إنَّى أَشْتَنِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، قَالَ : فَقَرَأْت النَّسَاءَ حَتَّى إذَا بَكَغْت : ﴿فَكَيْفَ إذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ رَفَعْت رَأْسِي ، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَةُ تَسِيلُ.

(٣٥٥٦٠) حفزت عبدالله بروايت ميوه كهتم بين كه جناب رسول الله فيزايس يجي سي كباز ' تم مجهة قرآن سناؤ حضرت عبدالله كبت بين مين في عرض كيايا رسول الله مِنْ النصي إكيامين آب مِنْ النصيحة كويرُ هاكر سناؤن؟ حالانكه آب پرتو قرآن نازل موا

ہے؟ آپ نیوَانیمیٰ ﷺ نے فرمایا '' میں جا ہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کئی ہے قرآن سنوں۔راوی کہتے ہیں بس میں نے سورؤ نساء پڑھنی شروع كى ـ يهال تك كدجب مين ﴿فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ يريبنجا مين

ف اپناسرا تھایا ۔ یا مجھے بہویں میصة دی نے متوجد کیا ۔ تومیں نے آپ فرز اللہ اور یکھا کہ آپ کے آنو بہدرے تھے۔

( ٢٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أُخُبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ قَيْس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحُسُرَ عَمَلُهُ.

(٣٥١١) حضرت عبدالله بن بسر ہے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے جناب نبی کریم مَرْائِنْ ﷺ سے یو حِصالوگوں میں کون سب ہے بهتر ٢٤ آپ يَوْنِهُ فِي فَرَ مايا: ' جس كي مركبي بواور عمل احيصابو\_

( ٢٥٥٦٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سلمة بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَوْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ.

(احمد ٣٣٣ ـ بزار ٣٢٨٠)

(٣٥٥٦٢) حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مَالِنْ اللهُ مَالِيَّةُ فِي اللهُ الله

خوش بختی کی ملامت ہے کہاس کی عمر کمبی ہوا وراللہ تعالیٰ اس کواپنی طرف رجوع کی توفیق وے دیں۔

( ٣٥٥٦٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا (بزار ١٩٧١)

(٣٥٥ ١٣) حضرت ابو ہریرہ ٹؤٹٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میں بھیجے نے ارشاد فرمایا: تم میں ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر س کمبی ہوں اور ان کے اعمال اچھے ہوں۔

( ٣٥٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :حدَّثَنِى إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ مِنْ يَبِي عُذُرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا ، قَالَ :فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكُهِينِي هَؤُلَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : طَلْحَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَكَانُوا عِنْدِي ، قَالَ : فَضُربَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ ، قَالَ : فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ ضُرِبَ بَعْثٌ فَخَرَجَ النَّانِي فِيهِ فَاسْتُشْهِدَ ، قَالَ :

وَبَقِى النَّالِثُ حَتَّى مَاتَ مَرِيضًا عَلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَى أُدْحِلْت الْجَنَّة فَرَأَيْتهُمْ أَعُرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَسِيمَاهُمْ ، قَالَ : فَإِذَا الَّذِى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ دَحَلَ أَوَّلَهُمْ ، وَإِذَا النَّانِي مِنَ الْمُسْتَشْهِدِينَ عَلَى أثرِهِ ، وَإِذَا أَوَّلُهُمْ آخِرُهُمْ ، قَالَ فَدَحَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْت ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ أَحَدٌ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإسْلامِ لِتَهْلِيلِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ. (نسانى ١٠٢٥- احمد ١٢٣)

( ٣٥٥٦٥ ) حَذَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، قَالَ : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، قَالَ : أَنُ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ . (ترمذی ٣٣٣٠ ـ احمد ٣٨)

سجان التداور الحمد لله يره هاب

(٣٥٩١٥) حضرت عبدالرحمٰن بن ابي بكره اپ والد بروايت كرتے بيں كدوه كتے بيں كہ جناب ني كريم مِوْفِظَةَ كى خدمت ميں ايك آ دى آيا اوراس نے كہا: لوگوں ميں بےكون سب سے افضل ہے؟ آپ مِوْفِظَةَ نے جواب ميں فرمايا: ''جس كى عمر لمبى ہو اوراس كاعمل اچھا ہو۔ سائل نے بوچھا: لوگوں ميں سے سب سے براكون ہے؟ آپ مِوْفِظَةَ نے فرمايا: ''جس كى عمر لمبى ہواوراس سے براكون ہے؟ آپ مِوْفِظَةَ نے فرمايا: ''جس كى عمر لمبى ہواوراس سے براكون ہے؟

( ٣٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسِعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَالآخَرُ

عُبَيدِ بنِ خَالِدٍ السَّلْمِيِّ ، قَالَ : اخَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَينَ رَجلينِ ، فقيل الحدهمَّا وَالأَخ

بَعْدَهُ ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ، قَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ لَهُ اللَّهُمَّ أَلْحِقُهُ بِصَاحِبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ شَكَّ فِي الصَّوْمِ وَالْعَمَلُ الَّذِي بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (احمد ٢١٩ـ ابوداؤد ٢٥١٢)

(۳۵۹۱) حضرت عبید بن خالد ملمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیَرِفَظَیَّے نے دوآ ومیوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی ۔ پھران میں ہے ایک (راہ خدامیں) قتل ہوا اور دوسرا اس کے بعد مرا۔ پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ تو جناب رسول الله مِیرَفِیْکَے نے نو چھا: '' تم نے کیا کہا ہے؟' صحابہ ٹوکُلُتُن نے کہا: ہم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ! اس کواس کے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ آپ مِیرُفِیْکَے نے فرمایا: ''تو پھراُس کے (پہلے کے ) بعد اس کی نمازیں کہاں جا کمی گی؟ اور اس کے روز وں کے بعد اس کے روز سے کہاں جا کمی گی؟ وراس کے مارس کے میں شک ہے۔ اور اس کے مارس کے درمیان کی طرح ہے۔ ''دان دونوں کے درمیان جو کمل ہے دوز مین وآسان کے درمیان کی طرح ہے۔

( ٣٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ لأَعْلَمَنَّ مَا بَقَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَوَ اتَّخَذُت عَرِيشًا فَكَلَّمْت النَّاسَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آذَوْك ، قَالَ : لَا أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ يَطَوُّونَ عَقِبِى وَيُنَازِعُونِى دِدَانِى وَيُصِيبُنِى غُبَادُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُرِيحُنِى مِنْهُمُ.

(بزار ۲۳۲۹ دارمی ۵۵)

(۳۵۵۱۷) حضرت عکرمہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس واٹن نے فرمایا میں ضرور بالضرور بتاؤں گا کہ جناب رسول اللہ اللہ مِشْرِفَ نَظِیْنَ کَا ہمارے درمیان رہنا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!اگر آپ شامیانہ بنالین بھرلوگوں ہے با تیں کریں۔
کیونکہ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ مَشِوْفَ اُلْمَانِ نَا مُرمایا: ''میں مسلسل ان کے درمیان ہی رہوں گا۔ یہ لوگ میری ایڑیاں روندتے رہیں گے۔اور مجھے ان کی گروگئی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موند ہے ان مردے دے۔

( ٣٥٥٦٨) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُن بُكُيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَاسِى النَّاسَ بِنَفْسِهِ حَتَّى جَعَلَ يُرَقَّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ ، وَمَا جَمَعَ بَنُنَ عَشَاءٍ وَغَدَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.

(۳۵۵۱۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مِنَّا فِنْظِیَّا اِلَّوْل کوا پی ذات کے ذریعہ تسلی دیتے تھے۔ یبال تک کہ آپ مِنِّوفِظَیَّا اِپنے ازار کو چمڑے کے ذریعہ بیوند لگاتے اور آپ مِنِّوفِظَیَّا نِے وفات تک بھی تین دن مسلس منج وشام کا کھانا کھانہیں فرمایا۔

( ٣٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا

دِينْنَا ، قَالَ : هَذَا دِينُكُمْ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكْفِيكَ.

(٣٥٥١٩) حضرت بهز بن عيم، اپن والد، اپن وادا بروايت كرتے بي وه كهتے بيل كه ميں نے عرض كيا - يا رسول الله مَرَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَالله الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَسَلّم ، قَالَ : مَنْ قَالَ ، قَبّعَ اللّهُ الدُّنيَا ، قَالَتِ الدُّنيَا : فَبَعَ اللّهُ أَعْصَانَا لَهُ.

(حاكم ٣١٣)

(۳۵۵۷) حضرت مطلب بن حطب ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَثَوْنَصَّحَ نِے ارشاد فرمایا:'' جوآ دمی میہ کیج الله تعالیٰ دنیا کو براکرے، تو دنیا کہتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس محض کو براکرے جواللہ کا نافر مان ہے۔

( ٣٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نِسْطَاسِ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ مَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ .

(ترمذی ۲۲۲۳ حاکم ۲۲۹)

(۳۵۵۷) حضرت معیدالمقبر ی بے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِیلِّ اَنْفَقَائِم نے ارشاد فرمایا:''لوگوں میں ہے بہترین آ دمی وہ ہے جس کے خیر کی امید نہ ہواور شر سے جس کے خیر کی امید نہ ہواور شر سے امن نہ مو



## (٧) كلام أبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه حضرت ابو بمرصد يق رِثانَيْزُ كا كلام

( ٣٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَمَّا بَغْدُ فَإِنِّى أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ تُثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، ﴿ مُسْفُ ابْنَ الْبُشِيمِ تَرْجُمُ ( جَلَدُ اللَّهِ مَا يَكُمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ﴾ ثُمَّ الْحَلْمُوا عِبَادَ اللهِ، أَنَّ اللّهَ فَدَ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ ، وَاشْتَرَى مِنْكُمْ الْقَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَشِيرِ الْهِ فَلَهُ وَلَا يَطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، الْهَاقِي بَوَهُمُ اللّهِ فِيكُمْ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا يُطْفَأُ نُورُهُ فَصَدَّقُوا بِقَوْلِهِ ، وَانْتَصِحُوا كِتَابَهُ ، الْهَالِمُ فَي الْفَلْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلٍ فَدْ غُيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْمُ أَنْ تَنْقَضِى اللهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَلِ آجَالُكُمْ فَنُلُ أَنْ تَنْقَضِى اللّهِ فَافْعَلُوا ، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَسَابِقُوا فِي مَهَلٍ آجَالُكُمْ فَنُلُ أَنْ تَنْقَضِى الْجَالُكُمْ فَيُرُدُّ كُمْ إِلَى أَسُوا أَعْمَالِكُمْ ، فَإِنَّ أَقُوامًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ فَانْهَاكُمْ قَالُكُمْ فَالْوَحَاءَ الْوَحَاءَ الْوَحَاءَ النَّجَاءَ النَّجَاءَ ، فَإِنَّ أَقُوامًا جَعَلُوا آجَالُهُمْ لِغَيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ فَانْهَاكُمْ أَنْ اللّهِ فَالْوَحَاءَ الْوَحَاءَ النَّحَاءَ النَّجَاءَ النَّجَاءَ ، فَإِنَّ وَرَائَكُمْ طَالِبًا حَشِينًا مَرَّهُ مَلِولًا الْمُعْلِقَالُهُمْ فَالْوَحَاءَ الْوَحَاءَ النَّحَاءَ النَّجَاءَ ، فَإِنَّ وَرَائَكُمْ طَالِبًا حَشِينًا مَرَّهُ مَلْ وَلَا أَمْ الْمُولَا الْمُعْلِقُولُوا أَنْفُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا أَمْتَالُهُمْ فَالُوحَاءَ الْوَحَاءَ النَّواءَ النَّجَاءَ النَّعَلِيمُ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ وَلَمُلِكُمُ الْمُهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ ال

ان فلو تو المسابهم فاتو محاء الو محاء والسجاء السجاء ، فإن و دامهم طاب حقیقا مره سریع. (حاکم ۱۳۸۳)
(۳۵۵۲) حضرت عبدالله بن علیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جمیں حضرت ابو بکر رزاع نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا: اما بعد! بیشک میں تہمیں الله تعالی ہے ڈرنے کی وحیت کرتا ہوں۔ اور اس بات کی تہمیں وصیت کرتا ہوں کہتم الله کی ثنا اس طرح کروجیسے وہ ثنا کا اہل ہاور یہ کہتم خوب چہٹ کر مائٹنے کو موال کے ساتھ جمع کرو۔ کیونکہ الله تعالی نے اہل ہاور یہ کہتم خوب چہٹ کر مائٹنے کو موال کے ساتھ جمع کرو۔ کیونکہ الله تعالی نے

اہل ہاور یہ کہ تم خوف کوشوق کے ساتھ طائے رکھو۔اور یہ کہ تم خوب چٹ کر مائٹنے کوسوال کے ساتھ جمع کرو۔ کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت زکریا اوران کے گھر والوں کی تعریف کی ہے۔ فر مایا: ﴿إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَادِ عُونَ فِی الْنَحْیْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ ﴾ اللہ کے بندو! پھر یہ بات جان لو۔ یقینا اللہ تعالی نے تمہاری جانوں کوا ہے جن کے عوض رہمن رکھا ہواور اس پڑتم سے پختہ عبد لیے ہیں۔اور اللہ تعالی نے تم سے فنا ہونے والی تھوڑی چیز وے کرتم سے اس پرتم سے پختہ عبد لیے ہیں۔اور اللہ تعالی نے تم سے فنا ہونے والی تھوڑی چیز کے بدلہ میں باقی رہنے والی کشر چیز وے کرتم سے

اس پرتم سے پخت عبد لیے ہیں۔اوراللہ تعالی نے تم سے فنا ہونے والی تھوڑی چیز کے بدلہ میں باتی رہنے والی کثیر چیز دے کرتم سے خریداری کی ہے۔ بیتم میں اللہ کی کتاب ہے۔اس کے بجائبات ختم نہیں ہوتے اوراس کا نور بند نہیں ہوتا۔ پس تم اس کے کلام کی تصدیق کرو۔اوراس کی کتاب سے بھیرت حاصل کرو۔اللہ تعالی نے تمہیں تصدیق کرو۔اوراس کی کتاب سے بھیرت حاصل کرو۔اللہ تعالی نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔اور کرا افا کا تبین کوتم پر مقرر فر مایا ہے۔وہ جانتے ہیں جو پچھتم کرتے ہو۔

اللہ کے بندو! پھریہ بات جان لو۔ تم لوگ ایک مہلت میں صبح وشام گزارر ہے ہوجس کا علم تم سے غائب ہے۔اگر تم اس

بات کی استطاعت رکھتے ہوکہ مبلتیں اس طرح سے ختم ہوں کہتم اللہ کے کام میں ہو۔ تو پس تم یہ کام کرو۔ اور یہ کام تم اللہ کی تو فیق کے بغیر نہیں کر سکتے ہو۔ پس تم اپنی مبلت کے موجود لحول میں جلدی کرو۔ قبل اس کے کہ تمہاری عمریں پوری ہوجا کیں پھر تہہیں تمہارے ہر نامال کی طرف لوٹا دیا جائے۔ بیشک پچھلوگوں نے اپنے اوقات کو دوسروں کے لیے کر دیا اور اپنی جانوں کو بھول تمہارے ہر ناموں۔ پس جلدی کرو۔ النجاء المنجاء کیونکہ تمہارے ہیجھے ایک تیز طالب ہے جس کا گرز رنامہت تیز ہے۔

( ٣٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :رَأَى أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ طَيْرًا وَاقِعًا عَلَى شَجَرَةٍ ،

ه مستندابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المستخط ١٩٨٩ مستند ابن الي شيبه مترجم (جلدوا) في المستخط ١٩٨٩ مستند التي الذهد

فَقَالَ : طُوبَى لَك يَا طَيْرُ وَاللهِ لَوَدِدْت أَنَّى كُنْت مِثْلَك ، تَقَعُ عَلَى الشَّجَرَةِ وَتُأْكُلُ مِنَ الشَّمَرِ ، ثُمَّ تَطِيرُ وَلَيْسَ عَلَيْك حِسَابٌ ، وَلَا عَذَابٌ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْت أَنَّى كُنْت شَجَرَةً إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ مَرَّ عَلَىَّ جَمَلْ فَأَخَذَنِي فَأَدْخَلَنِي فَاهُ فَلاَكَنِي ، ثُمَّ ازْدَرَدَنِي ، ثُمَّ أَخُرَجَنِي بَغْرًا وَلَمْ أَكُنْ بَشُوًا. (ابن المبارك ٢٣٠)

(٣٥٥٤٣) حفرت نتحاك بروايت بوه كتبتر بين كه حفرت البوبكر صديق وزانين خالك برند بو ورخت بربينجي ويلها تز فر مایا: اے پرندے! تجھے مبارک ہو۔ خدا کی تتم! میں پیند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر بیٹھتا ہے، پھلوں کو کھا تہ

ہے، پھراڑ جاتا ہے۔ مخجے نہ حساب ہے نہ عذاب ۔ خدا کی قتم ایٹس پہند کرتا ہوں کہ میں راستہ کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا۔ میرے پاسے کوئی اونٹ گزرتا۔ مجھے بکڑتا اوراپنے منہ میں ڈال لیتا پھروہ مجھے چباتا مجھے تو ڑتا پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دینا نیکن

( ٣٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكُرِ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي مُوصِيك بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظْتِهَا : إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي اللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ ، وَإِنَّ لِلَّهِ حَقًّا فِي النَّهَارِ لَا يَقْبُلُهُ فِي اللَّيْلِ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ ، وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتَّبَاعِهِمَ الْبَاطِلَ فِي الدُّنْيَا وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقّ لِمِيزَان لَا يُوضَعُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ أَنْ

يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّمَا نَقُلَتُ مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْبَاعِهِمَ الْحَقَّ فِي الدُّنْيَا وَثِقَلِهِ عَلَيْهِمْ ، وَحُقَّ لِمِيزَانِ لَا يُوضَعُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ ثَقِيلا ، أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بصَالِح مَا عَمِلُوا ، وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيُّنَاتِهِمُ ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ : لَا أَبلغ هولاء ، وَذَكَرَ أَهْلَ النَّارِ بِسَيِّءِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا :فَيَقُولُ الْقَائِلُ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَذَكَرَ آيَةَ الرَّحْمَةِ وَآيَةَ الْعَذَابِ ، لِيَكُون الْمُؤْمِنُ رَاغِبًا رَاهِبًا ، وَلَا يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فَإِنْ أَنْتَ حَفِظْت قَوْلِي هَذَا فَلَا يَكُنُ غَانِبٌ أَحَبَّ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَا بُدَّ لَك مِنْهُ ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْت قَوْلِي هَذَا فَلَا يَكُنْ غَايْبٌ أَبْغَضَ إِلَيْكَ مِنْهُ وَلَنْ تُعْجِزُهُ.

(۳۵۵۷۴) حفزت زبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حفزت ابو بکر رفاضی کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حفزت عمر ولا فن كاطرف آدى بهيجا اور فرمايا: مين تهمين ايك وصيت كرتا ہوں اگرتم أے يادر كھوتو بے شك الله تعالى كا ايك حق رات ك وقت ہے جس کو اللہ تعالی دن میں قبول نہیں کرتے اور بے شک ایک حق اللہ تعالی کا دن کے وقت ہے جس کو اللہ تعالی رات کے وقت قبول نہیں کرتے۔اور یہ کہ جب تک فرض ادا نہ ہوں بفل قبول نہیں ہوتے۔اور جن لوگوں کے اعمال قیا مت کے دن ملکے ہوں گےان کے اعمال صرف اس وجہ سے بلکے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں باطل کی پیروی کی اور باطل ان کو بلکامحسوس ہوا۔اورمیز ان

ك ليه بيه بات حق ہے كداس ميں باطل ہى ركھا جائے تو وہ ملكا موجائے۔ اور جن اوگوں كے اعمال قيامت كے دن وزني موال ي

ان کے اعمال صرف اس وجہ سے وزنی ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں حق کی بیروی کی اور حق ان پر بھاری محسوس ہوا۔اور ایسے میزان کے لیے جس میں بروز قیامت حق رکھاجائے یہی بات لائق ہے کہوہ بھاری ہوجائے۔

تم و کیھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کا ذکر کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکیا ہے۔ پس کہنے

والا کہتا ہے میں ان لوگوں کونبیں پہنچ سکتا۔اوراللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے اوران کے اچھے اعمال کوان پر رو فر مادیا ہے۔ پس کہنے والا کہتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت کواور عذاب کی آیت کو ذکر فرمایا تا کہ صاحب ایمان خوف کھانے والا اور شوق رکھنے والا ہواور خدا پرخق کے سواکوئی تمنا نہ کرے اور اپنے ہاتھوں ہے بلاکت میں نہ

یڑے۔ پس اگرتم نے میری میہ بات یا در کھی تو پھر کوئی غائب چیز تہہیں موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی اور یہ موت تو ضروری ہے۔ اورا اً رُتم نے میری یہ بات ضائع کی تو پھر کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی اور تو موت کوعا جزنہیں کرسکتا۔

( ٣٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ أَبِي رَافِع ، قَالَ :رَافَقُت أَبَا بَكُرِ وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ فَلَكَنَّى يُخِلُّهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكِبَ ، وَنَلْبُسُهُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا نَزَلْنَا

وَّهُوَ الْكِئْسَاءُ الَّذِى عَيَّرَتْهُ بِهِ هَوَازِّنُ ، فَقَالُوا :أَذَا الْخِلَالِ نُبَايِعُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۵۵۷ ) حضرت رافع بن ابی رافع ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مرافقت کی اوران کے

یاس مقام فدک کی ایک چادرتھی جس کو آپ سوار ہوکر سمیٹ لیتے تھے اور جب ہم اتر تے تو ہم اس کو پہن لیتے۔ یہ وہی چا در ہے جس كاطعنه،حضرت ابوبكر چھٹن كوقبيله موازن نے ديا تھا۔اورانہوں نے كہا كيا ہم اس چادروالے كى جتاب نبي كريم مِرَافِيَةَ يَكِ

( ٣٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ قَالَ أَبُو بَكُم

الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُّمُك إِلَّا كَأْخِي السّرارِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ.

(حارث ع٥٥ حاكم ٢٢٢

(٣٥٥٤١) حضرت محمد بن ابرائيم بروايت بوه كهتم بن كه جب بيآيت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴾ نازل هوئى توحفرت ابوبكرصديق ﴿ اللَّهِ عَرض كيا- يارسول الله مَلِّفَظَيْرَ میں مرتے دم تک آپ سے محض سر گوشی کرنے والے آدی کی طرح ہی کلام کروں گا۔

( ٣٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ، كَانَ أَبُو بَكُو يَخْطُبُ فَيَذُكُرُ بَدْءَ خَلْقِ الإِنْسَانُ فَيَقُولُ :خُلِقَ مِنْ مَجْرَى الْبُوْلِ مِنْ نَتِنِ ، فَيَذْكُرُ حَتَّى يَتَقَذَّرَ أَحَدُنَا نَفْسَهُ.

(۳۵۵۷۷) حفرت انس مزانونہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر موٹانونہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ بس انہوں ۔ '

ج مصنف ائن الی شیر مترجم ( جلد ۱۰ ) کی مصنف ائن الی شیر مترجم ( جلد ۱۰ ) کی است الزهد کی از الله مصنف ائن الی شیر مترجم ( جلد ۱۰ ) کی است که این مصنف این الی الی مصنف این الی

' مان کی تخلیق کا آغاز ذکر کیا تو فرمایا: انسان کو پیشاب کی نالی کی بد بوت بیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر جڑی ڈ ان تک کہ ہم میں سے ہرایک اپنے کو گندا ہجھنے لگا۔

٣٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ :ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا.

تبکوا فتبا گوا. `۳۵۵۷۸) حفرت عرفجه سلمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابو بکر جھٹنے نے فر مایا: روؤ کیں اگرتم رونہ سکوتو رونے کی پر

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : وَاللهِ لَئِنُ كَانَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَّرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَجِلَّ لَهُمَا شَيْءٌ مِنَهُ ، لَقَدُ غَبِنَا وَنَقُصَ رَأْيُهُمَا ، وَالدُّمُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلاَ نَاقِصِى الرَّأْى ، وَلَئِنْ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالُ اللّهِ مَا الْوَهُمُ إِلاَّ مِنْ قِيَلِنَا.

الْمَالِ الَّذِي أَصَبَنَا بَعُدَهُمَا لَقَدَ هَلَكَنَا ، وَايَمَ اللهِ مَا الوَهَمَ إِلَّا مِنَ قِبَلِنا. (۳۵۵۷) حفرت ابومویٰ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہن عاص نے ارشاد فرمایا: خدا کی قسم!اگر حضرت ابو بکر تراث ہوں۔ رحضرت عمر جن تُحدُّ نے اس مال کو چھوڑ اسے جبکہ اس مال کا کچھ حصہ تو ان کے لیے حلال تھا۔ تو پھران دونوں کو دھوکہ ہوا ہے یا اِن کی

ر حضرت عمر دِن تُونِ نے اس مال کو چھوڑا ہے جبکہ اس مال کا تپچھ حصہ تو ان کے لیے حلال تھا۔ تو پھران دونوں کو دھو کہ ہوا ہے یا ان کی ائے میں نقص تھا۔ (پھر فرمایا) خدا کی نتم! دہ دونوں دھو کہ کھائے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی وہ ناقص الرائے تھے۔ اوراگریہ ونوں حضرات ایسے تھے کہ ان پرہمیں ان کے بعد ملنے والاحرام تھا تو پھریقینا ہم ہلاک ہو گئے اور خدا کی فتم! یہ وہم ہمارے حق

ى بى ہے۔ ـ٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قامَ أَبُو بَكْرٍ خَطِيبًا ، فَقَالَ :أَبْشِرُوا فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُتِمَّ

اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ َ حَتَّى تَشْبَعُوا مِنَّ الزَّيْتِ وَالْحُبْزِ . • ٣٥٥٨ ) حضرت مجاہد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر واٹی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا جمہیں

شارت ہو كيونكه مجھا أميد ہے كماللہ تعالى اس معاملہ كو پوراكرے كا يهال تك كهتم زيتون كے تيل اوررو فى سے سراب ہوگ۔ ٢٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكُو نَاسُ

(١٥٥٨) مُحَلَّكُ عَبِهُ الرَّحْمُونِ بِن مُحَلِّمِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدُعُو لَكُ طَبِيبًا مِنْ إِخُوانِهِ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالُوا له : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَلَا نَدُعُو لَكُ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَيْكَ ، قَالَ : قَدْ نَظَرَ إِلَىّ ، قَالُوا : فَمَاذَا قَالَ لَك ، قَالَ : قَالَ : إِنِّى فَقَالُ لِمَا أُدِيد.

یک و بہت ابوالسفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر میاتین کی بیاری کے دوران ان کے بھائیوں میں سے بچھ اسان کی عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر میاتئی سے کہا: اے رسول اللّٰہ مِیَرَافِقِیَّ کَیْمَ اَ کِیا ہم آپ کے لیے

ا ب ان بی عیادت نے بیے اسے اور انہوں نے مطرت ابو مرحق تئا سے لہا: اے رسوں اللہ مرابط عظیم نے صیفہ: لیا ہم اپ سے سے کیم کونہ بلائیں جو آپ کو دیکھے۔حضرت ابو بکر رفی تئو نے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔لوگوں نے بوچھا پھراس نے آپ کیم کونہ بلائیں جو آپ کو دیکھے۔حضرت ابو بکر رفی تئو نے کہا: میری طرف طبیب نے دیکھ لیا ہے۔لوگوں نے بوچھا پھراس نے آپ ے کیا کہاہے؟ حضرت ابو بکر چھٹنے نے فر مایا تحکیم نے کہا ہے میں نے جوارادہ کرلیا ہے اس کوضر ورکروں گا۔

( ٣٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :أْتِى أَبُو بَكُرِ بِغُرَابِ وَافِرِ الْجَنَاحَيْنِ

فَقَالَ : مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ ، وَلَا عَضُدَ مِنْ شَجَرٍ إِلَّا بِمَا ضَيَّعَتْ مِنَ التَّسْبِيحِ. (۳۵۸۲) حضرت میمون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جڑٹو کے پاس بڑے بڑے پروں والا کوالا پا گیا تو حضرت

ابو بكر جنافؤ نے فرمایا: كوئى شكار، شكارنہيں ہوتا اوركوئى درخت كا نانبيں جاتا گريد كہ وہ تبيح كوضائع كرديتا ہے۔

## ( ٨ ) كلام عمر بنِ الخطّاب رضي الله عنه

## حضرت عمر بن خطاب رِثَانْتُهُۥ كا كلام

( ٣٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِهُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ أَنَاخَ بَعِيرَهُ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَٱلْقَيْتِ فَرُوتِي بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْلِ ، فَلَمَّا جَاءَ رَكِبَ عَا الْفَرْوِ ، فَلَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ يَتَلَقَّوْنَ عُمَرَ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ فَجَعَلْتُ أَشِيرُ لَهُمْ إلَيْهِ ، قَالَ :يَقُولُ عُمَرٌ : تَطْمَ أُعْيِنْهُمْ إِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يُرِيدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ.

(۳۵۵۸۳) حضرت عمر مذاتنو کے غلام اسلم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت عمر بڑاتنو کے ساتھ شام گئے ۔انہول

نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اوراپی حاجت کے لیے چلے گئے ۔ میں نے سواری کے دونون حصوں کے درمیان چمڑے کا ملبوس و ال دیا

پھر جب حضرت ممر زن تنو آئے تو آپ بڑنٹو اُسی چمڑے یہ ہی سوار ہو گئے ۔ پس ہم اہل شام سے ملے ۔انہوں نے حضرت عمر جزن و

استقبال کیا۔ وہ و کیھنے لگے تو میں ان کوحضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے بتلانے لگا۔ راوی کہتے ہیں حضرت نے فرمایا: ان ک آتھے ایسے لوگوں کے مراکب کی طرف للجاتی ہیں جن کا کوئی حصنہیں ہے۔حضرت عمر پڑیٹنو کی مرادعجمی سواریاں تھیں۔

( ٢٥٥٨٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلَى بَعِير فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْت برْذَوْنًا يَلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ أَلَّا أَرَاكُ

هَاهُنَا ، إنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ خَلُوا سَبِيلَ جَمَلِي.

( ٣٥٥٨ ) حفزت قيس ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر طافخہ شام تشريف لائے لوگوں نے ان كا استقبال كيا .

حضرت عمر خان این اونٹ پر تھے۔اوگوں نے کہا:اےامیرالمومنین!اگرآپ غیرعر بی گھوڑے پرسوار ہوجاتے کہ اوگوں کے سرد' اوررئیس آپ سے ملاقات کریں گے راوی کہتے ہیں اس پرحضرت عمر خاٹٹو نے فرمایا: میں تہبیں یباں دکھائی نہیں دوں گا۔معاملہ' وبال موتا ہےاورآ پ بناٹا نے اپنے ہاتھ ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا یتم لوگ میرے اونٹ کاراستہ جھوڑ دو ۔

( ٣٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَّ

چ معنف این انی شید متر جم ( بعده ۱ ) کی می از می **۳۹۳ کی کی کار انداد ک** کی این اندا کست الا لعد کار کی می معنف این ان شید متر جم ( بعده ۱ ) کی می کار انداز کست کار انداز کست کی می کار انداز کست کار کست کار انداز کست کار انداز کست کار کست کار کست کار انداز کست کار انداز کست کار کست کار کست کار انداز کست کار کست کار کست کار انداز کست کار کس

الشَّامَ أَتَنَّهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِرَازٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُوَ آخِذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِيينَ ، تَلْقَاك الْجُنُودُ وَبَطَارِقَةِ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى هَذِه الْحَالِ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ : إنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ

بِالإسْلَامِ فَكُنْ نَلْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ. ٣٥٥٨٥) حضرت طارق بن شباب سے روایت ہے وہ كہتے میں كه جب حضرت عمر ول اُن شام تشريف لائے تو آپ بزين ك

ں بہت سے گروہ حاضر ہوئے اور آپ بڑاٹھ پر (اس وقت )ایک ازار، دوموزے اور ایک عمامہ تھا۔ اور آپ بڑاٹھ اپنے اونٹ کے مرکو پکڑ کراس کو پانی میں ذال رہے تھے۔لوگوں نے کہا:اےامیرالمومنین اِلشکرآپ سے ملاقات کررہے ہیں اورشامی یہودی ملاء

پ بزائنو سے ال رہے ہیں۔اور آپ اس حالت میں ہیں۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر رزائنو نے فر مایا: یقیینا ہم و واوک ہیں

ن کواللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ پس ہم اس کے علاوہ کس چیز سے ہرگز عزت کے متلاقی نہیں ہوں گے۔ ٣٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الدُّنْيَا حَضِرَةٌ حُلُودٌ ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقَّهَا كَانَ قَمِمًا أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ

٣٥٥٨١) حضرت شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہوں تنو نے خط میں تحریر فر مایا: بیشک د نیامیٹھی اور سرسبز ہے۔ پی

ز آ دمی اس کواس کے حق کے ساتھ لے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اس میں برکت دی جائے اور جو تحض اس کواس کے بغیر

لے گا تواس کی مثال اس کھانے والے کی ہے جوسیر نہ ہوتا ہو۔

٣٥٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِتِّي ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :لَمَّا أَتِيَ عُمَرُ بِكُنُوزِ آلِ كِسُرَى فَإِذَا مِنَ الْصَّفُواءِ وَالْبَيْضَاءِ مَا يَكَادُ أَنْ يَحَارَ مِنْهُ الْبَصَرُ ، قَالَ :فَبَكَى عُمَرُ عِنْدَ فَلِكَ ، قَالَ :فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :مَا يُبْكِيك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ شُكْرٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحٍ ،

فَقَالَ عُمَرُ : مَا كُثْرَ هَذَا عِنْدَ قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ے ۳۵۵۸۷) حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بناتی کے پاس آل کسر کیٰ کے

ز انے لائے گئے تو اس میں اس قدر سونا، چاندی تھا کہ جس ہے آئکھیں چندھیانے لگیں۔ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر و پڑے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا: اے امیر المومنین! آپ کوئس چیز نے راا ویا ہے؟ یقینا آج کاون توشکر، شی اور فرحت کا دن ہے۔حصرت عمر جڑھنے نے فر مایا: یہ چیزیں جس قوم کے پاس بھی زیادہ ہوتی ہیں تو امتد تعالی ان کے درمیان

اوت اوربغض ڈال دیتے ہیں۔ ٣٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْت بَيْنَ كَتِفَى عُمَرَ أَرْبَعَ

٣٥٥٨٨ ) حضرت انس بنائنی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر میز بنی کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کو کمیش

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدوا) كي المحالي كتباب الزهد

میں حار پوندد کھے۔

( ٣٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَ إِلَى أَبِي مُوسَى :أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَسُعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ مَنْ شَقِيَتْ إ رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَوْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُك ، فَيَكُونَ مِثْلُك عِنْدَ اللهِ مِثْلُ الْبَهِيمَةِ ، نَظَرَتْ إِلَى خَضِرَةٍ ؛

الْأَرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِي بِذَلِكَ السَّمْنِ ، وَإِنَّمَا حَنْفُهَا فِي سَمْنِهَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

(۳۵۵۸۹) حفرت سعید بن ابی بردہ ہے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر دہانٹو نے حفزت ابومویٰ کی طرف خطالکھا: اما بعد پس بے شک خوش بخت ترین چرواہا ( ذمہ دار ) وہ ہے جس کی وجہ ہے اس کی رعیت خوشحال ہواور یقینا اللہ کے ہاں بد بخت تری چروابا( ذ مددار )وہ ہے جس ہےاس کی رعیت بدحال ہو خبردار!تم اس بات ہے بچو کہتم (غلط جگد ) چرنے لگو پھرتمہارے عمال بھی چے نے لگیس۔پس تمہاری مثال اللہ کے ہاں جانور کی ہو گی جوز مین کےسبز ہے کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں چے نے لگتا ہے اورا ہر

كامقصدمونا يابونا بجبكماس كموناييس بى اس كى موت بروالسلام عليك

( ٢٥٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :الرَّعِيَّةُ مُؤَدِّيَّةٌ إِلَى الإِمَامِ ٢

أُذَّى الإِمَامُ إِلَى اللهِ ، فَإِذَا رَتَعَ رَتَعُوا. (۳۵۹۰) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اپنو نے ارشاد فر مایا: رعایا، ۱، ام کی طرف وہی چیز اوا کرے گ

جوچیزامام الله کی طرف ادا کرے گالی جب امام چے نے لگتا ہے ورعایا بھی ج تی ہے۔ ( ٣٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :قَالَ

عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ وَاعْتَزِلُ عَدُوَّك ، وَاحْتَفِظُ مِنْ خَلِيلِكَ إِلَّا الْأَمِينَ فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنَ الْقَوْمِ : يُعَادِلُهُ شَيْءٌ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمُك مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُفْشِ الِّيهِ سِرَّك وَاسْتَشِرُ فِى أَمْرِكَ الَّذِيرَ

(۳۵۵۹۱) حضرت محمد بن شہاب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وزایش نے ارشاد فر مایا:تم اپنے غیر متعلقہ کاموں میر

تعرض نه کرو۔اوراپنے دشمن سے علیحدہ رہو۔اوراپنے دوستوں میں سے صرف امانتدار کو خاص کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانتدا آ دمی کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے۔اور فاجرآ دمی کی صحبت نہ پکڑو کہ وہ تہہیں بھی اپنے فجو رکی تعلیم دے گا۔اور تم اس کواپناراز نہ بناؤ اورتم اینے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کروجواللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوں۔

( ٣٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :أَتَيْبُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ فَأْخُرَجَ إِلَىَّ صَحِيفَ فَإِذَا فِيهَا مِنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْك أَمَّا بَعْدُ ، فَإِذَ عَنِيدُنَاك وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَك مُهِمٌّ ، وَأَصْبَحْت وقَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَهْ'

كتباب الزهد

کی مصنف این ابی شیبه متر جم ( جلده ۱ ) کی کی ۱۹۵ کی ۱۹۵ کی ۱۹۵ يَدَيْك الشَّريفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلُّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَذِّرُك يَوْمًا تَعَنُّو فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ مَلكٌ قَهْرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَلِـٰهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجعُ فِى آخِرٍ زَمَانِهَا :أَنْ يَكُونَ إِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذَ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا الَّيْك سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَوَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَك وَالسَّلَامُ عَلَيْك ، فَكَتَبَ إلَيْهِمَا :مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ : إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ سَلَامٌ عَلَيْكُمَا أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَىَّ تَذُكَّرَانِ أَنَّكُمَا عَهِدَتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مُهِمٌّ وَأَنِّي قَدُ أَصْبَحُت قَدْ وُلِّيت أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجُلِسُ بَيْنَ يَدِى الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلِّ حِصَّةٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَتَبْتُمَا فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلَّا بِاللهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتُ بِهِ الْأَمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيمًا كَانَ اخْتِلَاكُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وكَتَبُتُمَا تَذُكُرَان أَنَّكُمَا كُنْتُمَا تُحَدِّثَان ، أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرُجعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا ۚ أَنْ يَكُونَ إِخُوانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ فَلِكَ ، وَإِنَّ

ذَلِكَ زَمَّانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَغْضِ النَّاسِ إِلَى بَغْضِ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَغْضٍ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِاللهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَّا ، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُما بِهِ وَقَدْ صَدَّقْتُمَا فَلا تَدَعَا الْكِتَابِ إِلَىَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى لِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا. (٣٥٥٩٢) حفرت محمد بن وقد سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نعیم بن الی مند کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے ایک صحیف

نکال کر دکھایا۔اس میں پیکھا ہوا تھا۔ابوعبیدہ بن جراح داختے اور معاذ بن جبل بڑاٹن کی طرف ہے حضرت عمر بن خطاب جانٹند کی طرف بیزدہ ہے۔آپ پرسلامتی ہو۔امابعد! ہم آپ کونصیحت کرتے ہیں۔تمہارے لیےتمہاری ذات کامعالمہ بہت اہم ہے۔آپ اس وقت الی حالت میں ہیں کہ آپ کواس امت کے سرخ اور سفید پر اختیار حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے شریف اور گھٹیا آ دمی بیٹھتا ہےاور دوست، دشمن بیٹھتا ہے۔اور ہرایک کوانصاف میں اس کا حصہ ملتا ہے۔اے عمر ڈاٹٹو: ایس آپ دیکھیں کہ اس وقت آ پ کیے ہو؟ کیونکہ ہم آ پ کواس دن ہے ڈراتے ہیں جس دن چہرے جھکے ہوں گے اور دل خشک ہو چکے ہوں گے اور اس دن دلیس کاٹ دی جائیں گی۔ایک بادشاہ ہوگا جولوگوں پراپنی جبروت کی وجہ سے غالب ہوگا۔اورمخلوق اس کے لیے ذلیل ہوگی۔اپنے

رب کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے خوف کرتے ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کے آخر کامعاملہ اس طرح سے لوٹے گا کہ وہ علانیہ طور پر بھائی اور ضوت کے دشمن ہوں گے۔ اور ہم اس بات سے اللہ کی پٹاہ بکڑتے ہیں کہ ہمارا بیآپ کوخط اس جگد کے علاوہ اترے جس جگد ہمارے دلوں سے اتر اہے۔ کیونکہ ہم نے آپ کو صرف خیرخوا ہی

ے <u>لی</u> تعما<u>ے</u>۔ والسلام ملیک

پھر حضرت تمریزائی نے ان دونوں کوتح ریفر مایا :عمر بن خطاب کی طرف سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑائی اور حضرت معاذ

بن جبل بڑا توں کے نام آ ب دونوں کوسلام ہو۔اما بعد!تم نے میری طرف خط لکھا ہے اور مجھے یہ بات یا دولا کی ہے کہتم مجھے نسیحت ۔

ئرر بواورمير بي ليميرى ذات كامعامله بهت اجم ہے اور يد كه ميں ايكي حالت ميں ہوں كه مجھے اس امت كے سرخ وساہ پر

اختیار حاصل ہے۔میرے سامنے شریف اور ذلیل آ دمی بیٹھتا ہے اور دوست ، دشمن بیٹھتا ہے۔ اور ہرایک کے لیے اس میں ہے

جسے ہے۔ اور تم نے مجھے یہ بات بھی لکھی ہے کہا ہے عمر! تم خیال رکھو کہاس وقت تم کیسے رہتے ہو؟ ایسے وقت میں عمر کے پاس اللہ کے الاقت القامی کردند کتھے شام کا انہم میں ایس تاریخ کا باری مالک محمد اللہ میں جب سے

کی طاقت اور توت کے ملاو وکسی شے کا سہار انہیں ہے۔ اور تم نے میری طرف خط لکھ کر مجھے اس بات سے ڈرایا جس سے ہم سے پہلی امتوں کوڈرایا گیا۔ اور زمانہ قدیم سے بید رستور ہے کہ گردش کیل ونہار ہر دور کو قریب کر دیتی ہے اور ہر جدید کو بوسیرہ کردیت

ہے۔اور برموعود کوحاضر کردیت ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جنت یا جہنم میں اپی منازل کولوٹ جاتے ہیں اورتم نے بیہ بات لکھ کر بھی مجھے یا د دبانی کروائی کہ تمہیں بیہ بات بیان کی جاتی تھی کہ اس امت کا معاملہ آخر زمانہ میں اس طرف لوٹے گا کہ یہ ظاہری طور پر

نے بچھے بید خطائدھ کر خدا کے نام پر دھیت کی کہ بید خطا أی جگہ اُترے جس جگہ تمہارے دلوں سے اُترا ہے۔ تم لوگوں نے بید خطائکھا ہے اور تم نے نیچ کلھا ہے۔ اپس تم مجھے خطائکھنا نہ چھوڑ نا کیونکہ میرے لیے تمہارے خط کے بغیر چارہ کارنبیں ہے۔ والسلام علیکما

( ٢٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظُلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ.

( ۳۵۵۹۳ ) حضرت ممر بن خطاب بڑاٹنز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔اےاللہ! میں آپ ہے اس بات کی بناہ انگرامیاں مجھے بھی کا گریاں میں مذان میں مدری رہا ہے کہ دافلاں میں مدال میں

ما نگمآ ہوں کہ مجھے دیتو کہ لگ جائے یا میں غفلت میں پڑار ہوں یا آپ مجھے غافلین میں ڈال دیں۔ پر بیسر ہموں ور پر بیسر ہو دور پر بیسر کردہ کے دور کردہ کا میں میں دور کو دور پر بیسر

( ٣٥٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ :وَاللهِ مَا نَحَلْت لِعُمَرَ الدَّقِيقَ قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا لَهُ عَاصِ

(۳۵۵۹۳) حضرت بیار بین نمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مٹاٹٹو کے لیے بھی آٹانہیں چھانا مگریہ کہ میں نے ان کی (اس معاملہ میں ) نافر مانی کی۔

كَ صَلَى ﴿ لَا تَعَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام بُنِ عُزُوَةَ ، عَنْ أَبِى اللَّيْثِ الْأَنْصَادِيّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :امْلِكُوا الْعَجِينَ فَهُوَ

أَخَذُ الطُّخْنَيْنِ.

( ۲۵۷۹ ) حضرت ابواللیث انساری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ﴿ تَعْمَدُ نِے ارشاد فرمایہ: آئے کوخوب الجیعی طرح

ه المن المنظمة ال

'لوندھو کیونکہ ریھی ایک طرح کا پمیناہے۔

٣٥٥٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَا ذُكِرَ عُمَرَ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا كَانَ بِأُوَّلِهِمُ إِسْلَامًا ، وَلَا بِأَفْضَلِهِمْ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنيَا وَالصَّرَامَةِ فِي أَمْرِ

اللهِ ، وَلَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَانِمٍ. ٣٥٥٩٢) حضرت يونس ے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت حسن جب بھى حضرت عمر جناؤر كاذكركرتے تو كہتے خداكى قتم إيد عابہ کرام میں سے اسلام لانے میں اول نہ تھے۔اور بقیہ صحابہ رہی کئیے سے راہ خدا میں خرج کے معاملہ میں بھی افضل نہ تھے کیکن پھر

بھی رمیں اب فتکا منتم میں سب پردنیا ہے بے رغبتی ،خدا کے ظم میں پختہ مزئی کی وجہ سے خالب تھے۔اوراللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے۔

(٢٥٥٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بْنْ دِينَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا اذَّهَنَ عُمَرُ حَتَّى قُتِلَ إِلَّا بِسَمْنِ ، أَوْ إهَالَةٍ ، أَوْ زَيْتٍ مُقَتَّتٍ.

'٣٥٥٩٤) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر مبلائن نے شہید ہونے تک سوائے تھی ، نچئنا ہٹ اور مخلوط زیتون

تے تیل کے کسی تیل سے نہیں لگایا۔ ٢٥٥٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

يَمُرُّ بِالآيَةِ فِي وِرْدِهِ فَتَخْنُقُهُ الْعَبْرَةُ فَيَبْكِي حَتَّى يَسْقُطَ ، ثُمَّ يَلْزَمَ بَيْتَهُ حَتّى يُعَادَ ، يَحْسِبُونَهُ مَرِيضًا. `۳۵۹۸) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضزت عمر بن خطاب رہا ٹنٹو اپنے ورد میں ایک آیت پر سے گزرتے تو

آپ ڑھا تو کہ بچکی بندھ جاتی۔ آپ اس قدرروتے کہ گر جاتے۔ یہاں تک کہ آپ گھرے ہو کے رہ جاتے آپ کی عیادت کی باتی ۔ لوگ آپ کوم یض خیال کرنے لگتے۔

. ٢٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَى جَارِيَةً مَهْزُولَةً تَطِيشُ مَرَّةً وَتَقُومُ أُخْرَى ، فَقَالَ :هَا بُؤْسَ لِهَذِهِ هَاهُ ، مَنْ يَعْرِفُ تَيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذِهِ وَاللَّهِ احْدَى بَنَاتِكَ ، قَالَ : بَنَاتِي ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : مَنْ هِيَ ، قَالَ : بِنُتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَيْلَك يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، أَهْلَكْتَهَا هَزْلًا ، قَالَ :مَا نَصْنَعُ ، مَنَعْتَنَا مَا عِنْدَكَ ، فَنَظَرَ إلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا عِنْدِى

عَزَّكَ أَنْ تَكْسِبَ لِبَنَاتِكَ كَمَا تَكْسِبُ الْأَقُوامُ لَا وَاللهِ مَا لَك عِنْدِي إِلَّا سَهُمُك مَعَ الْمُسْلِمِينَ. ۳۵۹۹ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وزائنے راستہ میں چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ن عمر رہی تھے تو حضرت عمر والنو نے ایک کمزوری بچی کود یکھا جو بھی اٹھتی اور بھی گرتی ۔حضرت عمر میں تنو نے فرمایا: ہائے ،اس کی

مرحالی۔ ہائے! اس کوکون جانتا ہے؟ حضرت عبداللہ بڑاٹھ نے عرض کیا۔خدا کی تسم! یہ آپ کی ہی ایک بچی ہے۔حضرت عمر وہاٹو نے

هم مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلده ۱) كي المحالي المحا كتاب الزهد

کہا۔ میری بچیوں میں سے ۔حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں! حضرت عمر واٹنو نے بوچھا بیکون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا عبدال بن عمر والله كى بكى بـــ حضرت عمر والله ن كبا-ا عبدالله بن عمر إلى اس كوكمزورى سے بلاك كرو كے عبدالله نے كہا بم كريں جو پچھآ پ كے پاس ہےاس كوآ پ نے ہم سے روك ركھا ہے۔اس پرحفرت عمر جانٹو نے حضرت عبداللہ جانٹو كوديكھا ا فر مایا: میرے پاس کیا ہے؟ تنہیں یہ بات شاق گزرتی ہے کہ جس طرح دیگرلوگ اپنی بیٹیوں کے لیے کماتے ہیں تم بھی اپنی بیٹیول

کے لیے کماؤ نہیں،خدا کی تم امیرے پاس تمہارے لیے دیگرمسلمانوں کے ساتھ (برابرکا) حصدہی ہے۔

( ٣٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُل لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ :حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ ، يَوْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةً. (ابو نعيم ۵۲)

(۳۵۹۰۰) حضرت عمر بن خطاب ٹڑائٹؤ کے بارے میں روایت ہے کہانہوں نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا:تم لوگ ا نغوں کا خود ہی حساب لوقبل اس کے کہان کا حساب لیا جائے اورایے نفوں کا وزن ہونے سے قبل ہی ان کا خود وزن کرلو۔ادرعرض

ا كبركے ليے خوب صورت ہوجاؤ۔جس دن تم پیش كيے جاؤ گے تم میں سے كوئى چیر خفی ندر ہے گ ۔ ( ٢٥٦.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمُرو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعُدٌّ :أَ

وَاللهِ مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا ، وَلَا أَقْدَمِنَا هِجْرَةً وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنَا كَانَ أَزْهَدَنَا فِي الدُّنْيَا يَعْنِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ.

(۳۵۲۰۱) حفزت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا: خدا کی نتم اوہ ہم میں سے قدیم الاسلام نہیں تصاور : ہی ہم میں قدیم البحر ت متھے کیکن میں جانتا ہوں کہوہ کس چیز کی وجہ سے ہم پر فضیلت یا گئے۔وہ دنیا کے معاملہ میں ہم سب ہے۔

زیاده زاہد تھے۔حضرت سعد کی مراد،حضرت عمر بن خطاب والٹن تھے۔

( ٣٥٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* · الْأَشَجِّ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي خُيَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْوِحِيَارِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَاضَرِ

لِلَّهِ رَفَعَ اللَّهُ حِكْمَتُهُ ، وَقَالَ :انْتَعِشْ نَعَشَكَ اللَّهُ ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَنْفُسِ النَّاسِ كَبِيرٌ ، وَإِنَّ الْعَرْ إِذَا تَعَظَّمَ وَعَدَا طَوْرَهُ وهَصَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَقَالَ اخْسَأْ خَسَأَكُ اللَّهُ ، فَهُوَ فِى نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِى أَنْفُسِ النَّاسِ صَغِيرٌ حَتَّى لَهُو آخَقُرُ عِنْدَهُ مِنْ خِنْزِيرٍ.

(٣٥٦٠٢) حضرت عبيدالله بن عدى سے روايت ہے وہ كہتے جين كەحضرت عمر واٹنونے فرمليا: بے شك بندہ جب الله كے لير تواضع كرتا ہے توانلہ تعالى اس كى شان بلند كرد نيتے ہيں اور فرماتے ہيں: اٹھ كھڑ اہو، اللہ تھے بلند كرے \_ پس بيآ دى ايخ آ ي مير

چھوٹا ہوتا ہےادرلوگوں کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔اور بیشک بندہ بڑائی اختیار کرتا ہےاورا پی حدکوتجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوز مین

نیخ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ذلیل ہوجا۔ اللہ نے تجھے ذلیل کیا۔ پس بیآ دی اپنے آپ میں برا ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاں جھوتا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بیلوگوں کے ہاں خزیر سے بھی حقیر ہوجاتا ہے۔

( ٣٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا نَفَرَ عُمَرُ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ تُرَابِ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَاسْتَلْقَى عَلَيْهَا.

(۳۵۱۰۳) حفزت سعیدین میتب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر ڈٹاٹٹو جب سفر کرتے تو مٹی کا ایک ڈھیرا کٹھا کر لیتے پھراس پراپنا کپڑا بچھا لیتے اوراس پرلیٹ جاتے۔

( ٢٥٦.٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أَقْبَلُت بِطَعَامٍ أَخْمِلُهُ مِنَ الْجَارِ عَلَى إبلٍ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ فَتَصَفَّحَهَا عُمَرُ فَأَعْجَبُهُ بِكُرٌّ فِيهَا ، قُلْتُ : خُذْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِى ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى غِفَارٍ.

(۳۵۲۰۴)''قبیله غفار کاایک آدی ،اپ والد بروایت کرتا ہاس کے والد کتے ہیں کہ میں مقام جار سے صدقہ کے اونٹوں پر کھانالا دکرلا رہا تھا۔ حضرت عمر دوائٹو کو پسند آیا۔ کھانالا دکرلا رہا تھا۔ حضرت عمر دوائٹو نے ان اونٹوں کوغور سے دیکھا تو ان اونٹوں ہیں ایک جوان اونٹ حضرت عمر دوائٹو کو پسند آیا۔ میں نے عرض کیا: اے امیر الموشین! اس کو لے لیں ۔ تو حضرت عمر دوائٹو نے اپناہا تھ میرے کندھے پر مارا اور فر مایا: میں بنوغفار کے آدمی سے زیادہ اس کا حقد ارنہیں ہوں۔

( ٣٥٦.٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ يَدَىٰ عُمَرَ صَحْفَةٌ فِيهَا خُبُوْ مَفْتُوتٌ فِيهِ ، فَجَاءَ رَجُلْ كَالْبَدَوِيِّ ، قَالَ : فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ : فَهَا يَتُبِعُ بِاللَّقُمَةِ اللَّهُ مَةُ اللَّهُ مَا اللَّسَمَ فِي جُنوب الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّك مُقْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا ذُقْت سَمْنًا ، وَلاَ رَأَيْت لَهُ آكِلاً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لاَ أَذُوقُ سَمْنًا ، وَلاَ رَأَيْت لَهُ آكِلاً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ لاَ أَذُوقُ سَمْنًا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَخْيَوْنَ.

(٣٥٧٥) حفرت محربن يكي بروايت ہوہ كہتے ہيں كه حفرت عمر فرانو كسامنا يك بليث تقى جس ميں رو ئى ، كئى ميں چورا كى ہوئى تقى كدا يك ديباتى قتم كا آ دى آ گيا۔ راوى كہتے ہيں كه حضرت عمر فرانو نے فر مايا: كھاؤ، راوى كہتے ہيں: پس أس نے بليث كے كنارے ميں موجود چكنا ہث كے ساتھ لقمہ لگانا شروع كيا اس پر حضرت عمر فرانو نے نبوچھا لگتا ہے تم بھو كے ہو؟ اس نے كہا: خدا كى قتم ! ميں نے گھى كوچكھا ہے اور نہ بى ميں نے اس كو كھانے والا ديكھا ہے۔ اس پر حضرت عمر فرانو نے فر مايا: خداكى قتم ! اس وقت تك ميں گھى نہيں چكھوں گا جب تك يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّل مَا يَحْيَوْنَ

( ٣٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :جَالِسُوا التَوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُ شَيْءٍ أَفْنِدَةً.

(۲۰۲۰) حضرت عبدالله بن عتبه ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تینئو نے ارشاد فرمایا بتم لوگ ،تو بہ کرنے والے کی مجلس

میں بیغا کرو یونکہ بیدل کوسب سے زیادہ زم کرنے والی چیز ہے۔

( ٢٥٦.٧ ) حَذَثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلاَ أَنْ أَسِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جبينى لِلَهِ فِى التَّرَابِ ، أَوْ أُجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلَامُ كَمَا يُلْتَقَطُ التَّشُرُ ، لأَخْبَثِتَ أَنْ أَكُونَ قَدْ لَجِقْتِ باللهِ.

(٣٥ ١٠٤) حضرت بحيل بن جعدہ سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت عمر خالف نے ارشاد فرمايا: اگر بيربات نہ بوتی كه ميں راو خدا ميں چلنا بول يا اپني پيشانی كواللہ كئے ليے مٹى ميں ركھتا ہوں يا ميں ايسے لوگوں ميں بيٹھتا ہوں جوعمہ و كلام كواس طرح چن ليتے ہيں

یں چن بوں یا ہی چینان واللہ سے بے ق می رکھا ہوں یا یہ ایسے تو تول میں بیٹھا ہوں بو عمدہ کلام وا س طرح پن سے بی جیسے مجبور کو چنا جا تا ہے تو چھر مجھے ضدا سے ملنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

( ٣٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَرَاْدَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلْ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِى يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

(۳۵۲۰۸) ایک بوز سے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جی ٹی نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی حق کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنے معاملہ کو ظاہر رکھے۔

( ٢٥٦.٩ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ : الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ الْعَابِدِ.

(۳۵۶۰۹) حضرت ابوعثان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: مردیاں،عبادت گزار کے لیے غنیمت ہیں۔

( ٣٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشُرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : عَلَى خُلَسَانِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعَشِىِّ فَقَالُوا : مَا حَبَسَك ، فَقَالَ : غَسَلْت ثِيَابِى، فَلَمَّا جَفَّتُ خَرَجْت إِلَيْكُمْ.

(۳۵ ۱۱۰) حضرت عطا ،خراسانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رفاقی بن خطاب نے اپنے ہم مجلسوں کورو کے رکھا پھر آپ رفاؤ شام کوان کے پاس آئے۔لوگوں نے پوچھا: آپ کوکس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اپنے کیڑوں کو دھویا تھاجب وہ خشکہ ہوئے تو میں تمہارے یاس آیا۔

( ٣٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : إِنَّكَ لَنْ تَنَالَ الآخِرَةَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا.

(۳۵ ۱۱۱) حفرت سفیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤی نے حضرت ابوموی جہاؤی کو خطاکھا بیٹک تم آخرت کواس ہے بہتر کسی چیز ہے حاصل نہیں کر سکتے کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو۔

( ٣٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قدِمَ عَلَى عُمَرَ نَاسٌ مِنْ

الْعِرَاقِ فَرَأَى كَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ تَعْذِيرًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ؟ لَوُ شِنْت أَنْ يُدَهْمَقَ لِى كَمَا يُدَهْسَقُ لَكُمْ لَفَعَلْت ، وَلَكِنَّا نَسْتَبْقِى مِنْ دُنْيَانَا مَا نَجِدُهُ فِى آخِرَتِنَا ، أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ قَالَ : ﴿أَذُهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ هِى حَيَاتِكُمُ الذُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾.

(۳۵ ۱۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن البی کیا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جان کے پاس، عراق کے پچھاوگ آئے۔
حضرت عمر جان نے انہیں ویکھا کہ گویا وہ کھانا تھوڑا کھارہے ہیں۔حضرت عمر جزیئو نے فرمایا: اے اہل عراق! بید کیا ہے؟ اگر میں
عیابتا کہ جس طرح تمہارے لیے کھانا عمدہ بنایا گیا،میرے لیے بھی بنایا جائے تو میں بنواسکتا ہوں۔ لیکن ہم اپنی و نیامیں سے بچات ہیں جس کو ہم آخرت میں پائیں گے۔ کیا تم نے حق تعالی کا فرمان نہیں سنا: ﷺ أَذْهَبَتُهُم طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنَيَا
وَ اسْتَمْتُعْتُمُ بِهَا ﴾.

( ٣٥٦١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ تَجَوَّب عَنْ مَقْعَدَتهِ ، قَمِيطٌ سُنْبُلَانِيٌّ عَلِيظٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذَرِعَاتٍ ، أَوْ أَيْلَةٍ ، قَالَ : فَعَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ وَخَيَّطَ لَهُ قَمِيصٌ شُنْطِرى ، فَجَاءَ بِهِمَا جَمِيعًا فَٱلْقَى إِلَيْهِ الْقُبْطِرِى ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ ، فَقَالَ : هَذَا أَلْنَ مُ وَرَقَعَهُ وَخَيَّطُ لَهُ قَمِيصٍ وَقَالَ : أَلْقِ إِلَيْهِ أَنْشَفُهُمَا لِلْعِرَقِ

(۳۵۱۱۳) حفرت بشام بن عروه، اپنے والد بروایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر وائو شام تشریف ایا ہے۔ تو آپ جوہ کی تقیص، بیضنے کی جگہ سے پھٹی بوئی تھی۔ وہ ایک موٹی اور سنبلائی قیص تھی۔ چنانچہ آپ جوہ نوز نے وہ قیم صاحب افر زمات یا ایلہ کی طرف بھیجی ۔ راوی کہتے ہیں پس اُس نے اس قیم کو دھویا اور اس میں پیوند لگا دیا اور حضرت عمر وائو کے لیے قبطر ک تحیم سی کئی۔ پھران دونوں قیموں کو نے کرآ دی آپ جوہ نوز کے پاس آیا اور آپ جوہ نوز کو قبطر کی قیمیں دی۔ حضرت عمر خوات نو نے اس قیم کی کی کہ دوان دونوں قیموں کو نے کرآ دی آپ جوہ تھی اُس آیا دی کی طرف بھینک دی اور فر مایا بی تھے میری قیمی وے دو کیونکہ دوان دونوں قیموں میں سے پسینہ کوزیادہ چوسنے والی ہے۔

( ٣٥٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : يَخْفَظُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، كَانَ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْأَفْلَحِ نَذَرَ أَنْ لَا يَمَشَّ مُشْرِكًا ، وَلَا يَمَشَّهُ مُشْرِكَ ، فَمَنَعَهُ اللَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ.

(٣٥٦١٣) حضرت عاصم بن عمر ب روايت ہوہ كہتے ہيں كەحضرت عمر قائن فرما ياكرتے تھے۔اللہ تعالى ايمان والے ك حفاظت كرتا ہے۔حضرت عاصم بن ثابت بن افلح نے اس بات كى نذر مانى تقى كه وہ كسى مشرك كونيس جھوئيں گے اوركوئى مشرك ان كونه جھوئے۔ چنانچ جس طرح بيانى زندگى ميں اس سے بچتے رہے اس طرح اللہ تعالى نے ان كوان كى وفات كے بعد بھى بچايا۔ جھوئے۔ چنانچ جس طرح بيانى موثل الربيع بن قَرَيْع ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ بْنُ الْحَظَابِ

يُوْنَى بِخُنْرِهِ وَلَحْمِهِ وَلَيْنِهِ وَزَيْتِهِ وَبَقُلِهِ وَخَلِّهِ فَيَأْكُلُ ، ثُمَّ يَمُصُّ أَصَابِعَهُ وَيَقُولُ هَكَذَا فَيَمْسَحُ يَدَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُولُ :هَذِهِ مَنَادِيلُ آلِ عُمَرَ.

(٣٥١١٥) حفرت رئيج بن قزيع سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابن عمر وہاتئو كو كہتے سنا كہ حضرت عمر بن خطاب وہاتئو كے

پاس، دونی، گوشت، دود ھە، زیتون، سبزی اور سر کەلایا جاتا تھا۔ وہ کھانا تناول کرتے بھراپی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ بھریوں اشار ہ کرتے ۔ پھراپنے ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ ہے ل لیتے اور فرماتے ۔ آ لِعمر ڈٹٹٹو کے رومال یمی ہیں۔

( ٣٥٦١٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَلِيحٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا الدُّنْيَا فِي الآجِرَةِ إِلَّا كَنُفُجَةٍ أَرْنَب.

(٣٥١١٦) حضرت ابوليح سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كذا خرت كے مقابلہ ميں دنيا كى حيثيت خركوش كى ايك چھلانگ كى ي بـ

( ٣٥٦١٧ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حُدَّثْنَا مِسْعَر ، قَالَ : حِدَّثْنَا وَدِيعَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَعْتَرِضُ لِمَا

لَا يَغْنِيك وَاغْتَزِلُ عَدُوَّك وَاحْذَرُ صِدِّيقَك إِلَّا الْأَمِينَ مِنَ الْأَقْوَامِ ، َ وَلَا أَمِينٌ إِلَّا مَنْ خَشِى اللَّهُ ، وَلَا تَصْحَبَ الْفَاجِرَ فَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ ، وَلَا تُطْلِغُهُ عَلَى سِرِّكَ وَاسْتَشِرْ فِى أَمْرِكَ الَّذِينَ يَنْحُشُوْنَ اللَّهَ.

(۱۷۲۷) حضرت ودیعہ انصاری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا نئے ارشاد فرمایا: جو بات تمہارے مقصد کی نہ ہو اس سے تعرض نہ کرو۔ اور اپنے دشمن سے علیحد گی رکھو۔ لوگوں میں اپنے دوستوں میں سے امین کے ماسواسے ڈرواور امین شخص وہ ہوتا ہے جوخوف ضدار کھتا ہو۔ فاجر آ دمی سے صحبت نہ رکھو پھر اس کے فجو رکوسکھ جاؤ کے۔ اور اس کو اپنے راز پر مطلع نہ کرواور اپنے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کر وجو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔

( ٣٥٦١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ. (٣٥١٨) حضرت اساعيل بن اميه ب روايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت عمر ولائو فرماتے ہيں خلوت ميں برے دوستوں بے راحت ہوتی ہے۔

( ٣٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَدِمَ أَنَاسٌ مِنَ الْمِوَاقِ عَلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَأَتَاهُمْ بِجَفْنَةٍ قَدْ صُنِعَتْ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُمْ خُذُوا قَالَ :فَأَخَذُوا أَخُذًا صَعِيفًا قَالَ:فَقَالَ لَهُم:قَدْ أَرَى مَا تَقُرَمُونَ إِلَيْهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُونَ خُلُوًا وَحَامِضًا وَحَارًا وَبَارِدًا وَقَذْفًا فِي الْبُطُونِ.

(۳۵۲۱۹) حضرت صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اٹھ کے پاس عراق سے پچولوگ آئے۔ان میں حضرت جریر بن عبداللہ بھی تھے۔راوی کہتے ہیں پھرکوئی ان کے پاس ایک بڑا برتن لے کرآیا جس میں روٹی اور زیتون بنایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں حضرت عمر ڈٹاٹھ نے ان لوگوں سے کہا۔ لے لوراوی کہتے ہیں انہوں نے آرام سے ملکے سے لیا۔راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمر وہ ٹھٹھ نے ان سے کہا۔ تحقیق میں تمہاری گوشت کے لیے شدت خواہش کود کھے رہا ہو۔تم کیا جاتے ہو؟ کھٹا میٹھا، ٹھنڈا گرم، بیٹوں ( .٣٥٦٢ ) جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَكَانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْن خَلَطَهُ بِصَاحِبِهِ.

فَکَانُوا إِذَا جَاؤُوا بِلَوْنِ حَلَطَهُ بِصَاحِبِهِ. (۳۵۷۲۰) حضرت عمر کے بارگ میں روایت ہے کہ انہیں ایک دعوت میں مدعوکیا گیا پس وہ لوگ جب کوئی مختلف شے لاتے تو اس "

کواینے ساتھی کے ساتھ ملاکیتے۔

( ٣٥٦٢١) حَلَثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ تَبِنَةً مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ :لَيْتَنِى هَذِهِ النَّبِنَةُ ، لَيْتَنِى لَمُ أَكُ شَيْنًا ، لَيْتَ أُمَّى لَمُ

رایت عمر بن الحطاب احد تبنه مِن الارضِ ، فقال الیتنبی همیره البینه ، لیبری هم اله سیمه المینه المی الم تلِدُنِی ، لَیْتَنِی کُنْتَ نَسْیًا مَنْسِیًا.

(۳۵ ۱۲۱) حفرت عبدالله بن عامر بروایت ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کودیکھا کہ انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھایا (اور فر مایا: ہائے کاش ایمیں بیتوکا ہوتا۔ کاش! میں پچھے نہ ہوتا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ کاش! میں بھولا بسرا

( ٣٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ ، عَنْ حُجَيْرِ بُنِ رَبِيعة ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :إِنَّ الْفُجُورَ هَكَذَا وَعَظَى رَأْسَهُ إِلَى حَاجِبِيهِ ، أَلَا إِنَّ الْبَرَّ هَكَذَا وَكَشَفَ رَأْسَهُ.

ب سور ہیں میں ہور (۳۵۶۲۳) حضرت جمیر بن ربیعہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹیونے نے فرمایا: بیشک گناہ ایسا ہے اور آپ دیا ٹیونے

ا پنے سرکوا بنی ابر وؤل کی طرف جھکالیا خبر دار! ہینگ نیکی اس طرح ہے اور آپ نے اپنے سرکو چھپالیا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں موجود و دور میں سیری کی تاریخ کا بھی کا بیار کو کھی کا تاریخ کا کہ اس کا تیک ہ

( ٢٥٦٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قَالَ ثَابِتٌ :قَالَ أَنَسٌ :غَلَا السعر غَلَا الطَّعَامُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنْكَرَهُ بَطْنَهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ فَاسْتَنْكَرَهُ بَطْنَهُ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا مَا تَرَى حَتَّى يُوسِّعَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۱۲۳ ۳۵) حضرت انس کہتے ہیں کہ قیمتیں بورہ گئیں، مدینہ منورہ میں حضرت عمر دانٹو کے زمانہ میں کھانا مہنگا ہو گیا۔حضرت عمر دلائٹو نے جو کھانا شروع کیا تو وہ ان کے پیٹ کوموافق نہ آیا۔حضرت عمر دلائٹو نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا خدا کی شم! جب تک الله تعالی مسلمانوں پروسعت نه کردی تب تک یمی کھاؤ گے۔

( ٣٥٦٢٥ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أبيهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَرَأَى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً ، فَقَالَ :خُذْهَا ، قُلْتُ :وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ وَتَمْرَةٌ حَتَّى

تَجْتَمِعَ ، فَأَخَذْتِهَا فَمَرَّ بِمِرْبَدِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : أَلْقِهَا فِيهِ.

(٣٥٩٢٥) حضرت زيد بن اسلم ،اپنے والد ہے روايت کرتے ہيں وہ کہتے ہيں کہ ميں حضرت عمر بن خطاب ڈاپنو کے ساتھ چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک گری ہوئی تھجور دیکھی تو فر مایا اس کو پکڑ لو۔ میں نے عرض کیا۔ میں اس تھجور کو کیا کروں؟ حضرت عمر زونوز نے فرہ یا:ایک ایک کھجور ہی جمع ہوتی ہے۔ پس میں نے وہ بکڑلی بھرآ پ وٹاٹنو تھجوروں کے ڈھیر کے پاس ہے گز رہے تو فر مایا:اس

همجورکو بهال کینک دو به ( ٢٥٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَنْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُه مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيِأْتُى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ ، قَالَ : يَطْرَحُ النَّطْعَ عَلَى الشَّجَرَةِ يَسْتَظِلَ بِهِ.

(٣٥ ٢٢٧) حضرت عبداللہ بن عام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رہی تھ کے ساتھ با ہر نکلاتو میں نے ان کو واپس آنے تک خیمہ لگاتے نہیں دیکھا۔ راوی کہتے میں۔ میں نے یو چھا: پھرووکس چیز سے سایہ حاصل کرتے تھے؟ استاد نے جواب دیا: چڑے کودرخت پرڈال دیتے تھا دراس ہے سامیہ حاصل کرتے تھے۔

( ٢٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ

مِنْ وَلَدِ الصَّانِ ضَيَاعًا بِشَاطِءِ الْفُرَاتِ حَشِيت أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُ.

( ٣٥ ١٢٧ ) حفرت حميد بن عبدالرحمٰن ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر وَنْ تَخْو نے ارشاد فرمايا كه اگر دريائے فرات ك کنارہ پرکوئی بھیٹر کا بچیہ ہلاک ہوجائے تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں القد تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے۔

( ٢٥٦٢٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يسير بْنِ عَمْرِو قَالَ :لَمَّا أَتَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الشَّامَ أَتِيَ

بِيرْ ذَوْن فَرَكِبَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا هَزَّهُ نَزَلَ عَنْهُ وَضَرَبَ وَجُهَهُ ، وَقَالَ :قَبَّحَك اللَّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَّمَك هَذَا. (٣٥ ١٢٨) حضرت يسير بن عمر و سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عمر بن خطاب واٹن شام تشريف لائے تو ايك جمي گھوڑا

لایا گیا چنا نچہ آپ پڑاٹو اس پرسوار ہوئے۔ پھر جب اس نے حرکت کرنا شروع کیا تو آپ اس سے پنچے اتر آئے اور اس کے چبرے كو مارااور فرمايا الله تعالى تيرابراكرے اور جس نے تجھے پيسكھايا ہے اس كابھي براہو۔

( ٣٥٦٢٩ ) حَذَّتُنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى جِذْعٍ فِي دَارِهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَدَنَوْت مِنْهُ ، فَقُلْتُ : مَا الَّذِي أَهَمَّكَ يَا أَمِيرَ

لَقَوَّمُنَاكُ ، قَالَ : آللهِ الَّذِى لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مِنِّى أَمُرًا تُنْكِرُونَهُ لَقَوَّمُتُمُوهُ ، فَقُلْتُ : آللهِ الَّذِى لَا اِللهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ رَأَيْنَا مِنْك أَمْرًا نُنْكِرُهُ لَقَوَّمُنَاك ، قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى جَعَلَ فِيكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَنِ الَّذِى إِذَا رَأَى مِنِّى أَمْرًا يُنْكِرُهُ قَوَّمَنِى.

( ٣٥ ١٢٩ ) حفرت حذیفہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا جبکہ وہ اپنے گھرکی چوکھٹ پر تھے اور اپ آپ سے باتیں کرر ہے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا: اے امیر الموشین ! کس چیز نے آپ وَفَلر مندکر رکھا ہے!؟ آپ جنافیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرما کر پچھ کہا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: آپ کوکس چیز نے وہم میں ڈالا ہے! خداکی قسم! اگر ہم آپ ہے کسی امر منکر کو دیکھیں گے تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر جزائو نے کہا. بخدا! اللہ کے سواکوئی معبود نہیں

اگر بم آپ ہے کئی امر منکر کو دیکھیں گے تو ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔حضرت عمر خلائو نے کہا، بخدا! القد کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ا اُرتم نے بھے ہے کوئی امر منکر دیکھا تو تم مجھے سیدھا کردوگے؟ میں نے کہا:اس خداکی تتم! جس کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ ہے کوئی امر منکر دیکھا تو البتہ ہم آپ کوسیدھا کردیں گے۔ رادی کہتے ہیں۔اس پر حضرت عمر جل تنزیر بہت زیادہ خوش ہوگئے اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اندر محمد منافظ تا ہے کا تنزیم پیدا فرمائے جو مجھ سے بھی کوئی

ام مُمَر ويَكْ صِي عُنْ وَ مَحْصَدِهَ الرَّي كُــ ( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ بِحَشَفِهِ.

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَأْكُلُ الصَّاعَ مِنَ النَّمْوِ بِحَشَفِهِ. (٣٥٤٣٠) حضرت انس شَعْفِ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو مجور کے صاع میں سے گھٹیا تھجوریں

كَاتَ دَيَكُوا۔ ( ٢٥٦٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آتِى عُمَرَ . تا مَا رَبِّ وَ مِنْ إِنْ مِنْ وَمَا رَبِي وَ يَا رَبِي مِنْ عَلَى إِنْ مُكَارِّفٍ ، وَمِنْ مِنْ اللّهِ عَل

بِالصَّاعِ مِنَ التَّهُوِ فَيَقُولُ : يَا أَسُلَمَ حُتَّ عَنَى قِشْرَهُ فَأَحْشِفُهُ ، فَيَأْكُلُهُ. بِالصَّاعِ مِنَ التَّهُو فَيَقُولُ : يَا أَسُلَمَ حُتَّ عَنَى قِشْرَهُ فَأَحْشِفُهُ ، فَيَأْكُلُهُ.

(٣٥ ١٣١) حضرت زيد بن اسلم، اپنو والد سے روايت كرتے ہيں كه بيس حضرت عمر مؤن تؤك پاس تھجور كے صاع لا تا تو حضرت عمر جن نؤ فرماتے: اے اسلم! اس كے تھلكے مجھ سے ہنا دو۔ پھر آپ جن نؤو گھٹيا تھجور كھاليتے۔

( ٣٥٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ ، فَقَالَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّءِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًّا.

آ ب بن تُن فَر ما يا: توبة نصوح: يه ب كمآ وى برے كام سے توبكر سے اور پير بھى بھى اس كى طرف نى لوئے۔ ( ٢٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سُنِلَ عُمَّرُ ، عَنْ قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَإِذَا النَّفُومُ زُوِّجَتُ ﴾ قَالَ :يُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ ، وَيُقُرَنُ بَيْنَ الرَّجُلِ السَّوءِ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ فِى النَّادِ.

(٣٥١٣٣) حضرت نعمان بن بشير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت عمر والثي سے الله تعالى كے قول ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوّجَتْ ﴾ كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ الثاثي نے فرمايا: جنت ميں نيك آ دى كونيك آ دى كے ساتھ ملايا جائے گا اور جنم

میں برے آ دمی کے ساتھ برے آ دمی کوملایا جائے گا۔

( ٣٥٦٢١) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّنِي طُعْمَةُ بْنُ غَيْلَانَ الْجُعْفِيُّ ، عَنُ رَجُل ، يُقَالَ لَهُ : مِيكَائِيلُ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : قَدْ تَرَى مَقَامِى وَتَعْلَمُ حاجَتِى فَأَرْجِعْنِى مِنْ عَنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِى مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِى ، قَدْ غَفَرْت لِى وَرَحِمَتْنِى ، فَإِذَا قَضَى عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِى مُفْلِحًا مُنْجِحًا مُسْتَجِيبًا مُسْتَجَابًا لِى ، قَدْ غَفَرْت لِى وَرَحِمَتْنِى ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا أَرَى شَيْئًا مِنَ اللَّهُ إِلَى مِنَ اللَّهُ اللَّهِ فَا أَرَى حَالًا فِيهَا يَسْتَقِيمُ ، اللهم الجُعَلْنِي أَنْطِقُ فِيهَا مِسْتَقِيمُ ، اللهم الجُعَلْنِي أَنْطِقُ فِيهَا مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ إِلَى مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللهِ مَا كُورُ لِى مِنَ اللَّهُ اللهُ عَلَى ، وَلَا تُولِقُ لِى مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ بِعُلْمَ وَأَصْمُت فِيهَا بِحُكْمٍ ، اللّهُمَّ لَا تُكْثِرُ لِى مِنَ اللَّهُ لَى اللّهُ عَنْ وَلَا تُولِقُ فِيهَا عَلَى مِنْهَا فَأَنْسَى ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكُونُ مِنَ اللّهُ لَهُ مَا كُنُو وَأَلْهَى .

سری جگہ کود کیے رہا ہے اور میری ضرورت کو جانتا ہے۔ پس اے اللہ! تو جھے اپنے پاس سے کامیاب، اور دعا تبول کیا ہوا واپس فر ما۔

یری جگہ کود کیے رہا ہے اور میری ضرورت کو جانتا ہے۔ پس اے اللہ! تو جھے اپنے پاس سے کامیاب، اور دعا قبول کیا ہوا واپس فر ما۔

تحقیق تونے میری مغفرت فرمادی اور جھ پر رحمت کی اور جب حضرت عمر واٹھو اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے۔ اے اللہ! میں دنیا کی کسی چیز میں دوام نہیں و کھتا۔ اور میں دنیا کی کسی حالت کی استعقامت نہیں دکھے رہا۔ اے اللہ! تو دنیا میں جھے علم کے ساتھ ہولئے والا بنا دے۔ اے اللہ! تو میرے لیے دنیا کوزیادہ نہ کرنا کہ چرمیں سرکش ہوجاؤں اور میرے لیے دنیا تنی کم بھی نہ کرنا کہ میں بھول جاؤں۔ بٹرک آئی کم دنیا جو کافی ہواس زیادہ ہے بہتر ہے جو مرک ا

( ٣٥٦٢٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقُلْتُ : أَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَسْلَمْت حِينَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدُت مَعَ رَسُولِ اللهِ حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقَبِلْت شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ النَّاسُ ، وَقَبِضَ رَسُولُ اللهِ وَهُو عَنْك رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقَبِلْتَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ عَنْكُ رَاضٍ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ فِي خِلاَفَتِكَ اثْنَانِ ، وَقَبِلْتَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَعِدُ عَنْدُهُ لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَافْتَدَيْت بِهِ مِنْ هَوْلَ الْمَطْلَع.

(٣٥ ١٣٥) حفرت ابن عباس دلائد سے روانت ہو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر دلائد پر جملہ ہوا میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا: اے امیر المونین! آپ کو جنت کی بیثارت ہو۔ جب دیگر لوگوں نے کفر کیا تب آپ دلائد نے اسلام قبول کیا۔ جب دیگر لوگ

مصنف ابن الباشيبه مترجم ( طله ١٠) معنف ابن الباشيبه مترجم ( طله ١٠) ب رسول الله مَلِفَظَيَّةَ كورسوا كرر ب تص تب آب والنو في أن آب مِلْفَظَةَ كساته جهادكيا- اور جناب رسول الله مَلْفَظَةً ك

ت اس حال میں آئی کہ آپ تم سے راضی تھے۔اور آپ کی خلافت میں کوئی دوآ دمی اختلاف کرنے والے نہیں میں اور آپ شہید سر مرر ہے ہیں۔ حضرت عمر وٹاٹٹو نے فرمایا: مجھے بیہ بات دوبارہ کہو۔ چنانچید میں نے بیہ بات اُ پکو دوبارہ کہی تو آ پ ٹیاٹو نے مایا جتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اگر میرے پاس زمین پرموجود چیزوں کے برابرسونا جاندی ہوتا تو میں اس

(٩) كلام علِي بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه

ئے ذریعہ قیامت کی ہولنا کی سے جان چھڑ الیتا۔

# حضرت على بن طالب رُكَانَتُوْ كا كلام

٣٥٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ : طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتَّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِى الآحِرَةَ ، وَإِنَّ اتَّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ الدُّنيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ ، وَلا حِسَابَ ، وَغَدًّا حِسَابٌ ، وَلا عَمَلَ.

٣٥ ١٣٧) حفزت مهاجر عامري بھي حفزت على جناڻو سے اليي روايت كرتے ہيں۔

(ابن المبارك ٢٥٥)

٣٥١٣٦) بنوعامر كے ايك صاحب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت على والون نے ارشاد فر مايا: مجھے تم پر صرف دو چيزوں كا

ن ہے۔ لمبی اُمید، اور خواہشات کی پیروی۔ کیونکہ امید کا لمباہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع ، حق بات سے

اوٹ بن جاتی ہے۔ یقینا دنیا پیٹھ پھیر کرکوچ کر جاتی ہاور آخرت آ رہی ہے۔اوران میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم

سآخرت کے بیٹے بنو ۔ پس آج عمل ہے،حساب بیس ہاورکل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ ٣٥٦٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْعَامِرِيّ ، عَنْ عَلِيّ بِمِثْلِهِ.

٣٥٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :طُوبَى لِكُلِّ عَبْدٍ نُوَمة عَرَفَ النَّاسَ ، وَلَمْ

يَعْرِفُهُ النَّاسُ ، وَعَرَفَهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضُوَانِ ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى،، يُجْلِى عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ ، وَيُدَخَّلُهُمَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالْمَذَايِعِ الْبُذُرِ ، وَلَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَائِينَ.

٣٥ ١٣٨) حفرت حسن بروايت بوه كهتم بين كه حفرت على ففر مايا: برغيرمعروف آدى كي ليے بشارت ب جولوگول كوتو ی نتا ہے لیکن لوگ اس کونہیں بیچانتے۔اوراللہ تعالیٰ اس کواپئی رضا کے ساتھ بیچانتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت کے جراغ ہیں۔ان ہے ہرا ندھیرا فتندد در کر دیا جاتا ہے اوران کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ بیلوگ کے راز ظاہر کرنے والے نہیں ہوتے 3

اور نہ جفا کرنے اور ریا کاری کرنے والے۔

( ٣٥٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :خَيْرُ النَّاسِ هَذَ النَّمَطُ الأَوْسَطُ يَلْحَقُ بِهِمَ النَّالِي ، وَيَرْجِعُ إلَيْهِمَ الْعَالِي.

(۳۵۹۳۹)حضرت زبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خاشنے نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں ہے بہترین بید درمیائے لوگ

میں۔ پیچھے والے ان سے مل جاتے میں اور آ گے والے ان کی طرف اوٹ آتے میں۔

( ٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ بُر أَبِي طَالِبٍ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَى أَمْرَهَا رَجُلاً فَأَوْصَاهُ ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوى اللهِ ، لاَ بُدَّ لَك مِنْ لِقَانِهِ ، وَ' مُنْتَهَى لَك دُونَهُ وَهُوَ يَمُلِكُ الدُّنِيَا فِي الآخِرَةِ ، وَعَلَيْك بِالَّذِي يُقَرِّبُك إِلَى اللهِ ، فَإِنَّ فِيمَا عِنْدَ اللهِ خَا

ِمِنَ الدُّنْيَا.

(۳۵۲۴۰) حفزت عطاء بن الی رباح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضزت علی بن الی طالب جب کوئی سریہ روانہ فر ماتے تو اس پرکسی آ دمی کومتو لی بناتے اور اس کووصیت کرتے ۔ فر ماتے: میں تنہیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہول ہے ہمیں اللہ سے ضرور ما ہے اور اس سے چیچے تمہارے لیے منتمی کوئی نہیں ہے۔ وہی دنیا ، آخرت کا مالک ہے اور تم ضرور وہ کام کروجو تنہیں اللہ کے قریب کرے کیونکہ جو کچھاللہ کے بیاس ہے وہ دنیا کے مال کا بھی خلیفہ ہے۔

( ٣٥٦٤١ ) حَدَّتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عُثْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ نَعْجَةَ عَابَ عَلِيًّا فِي لِبَاسِهِ ، فَقَالَ :يَفْتَدِى الْمُؤْمِنُ وَيَخْشَعُ الْقَلْبُ.

(۳۵ ۱۳۱) حضرت زید بن وہب ہے روایت ہے کہ نعجہ نے حضرت علی مٹی ٹنٹوز کے لباس کے بارے میں اعتراض کیا تو آپ بڑیٹوز ندر میں میں میں میں میں مقارمی فیرون کے ایس

فر مایا: مومن اقتداء کرتا ہے اور قلب خشوع کرتا ہے۔

( ٣٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الَّذِي كَانَ يَخْدِمُ أَهْ كُلْثُومِ ابْنَةَ عَلِيٍّ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَمْ كُلْثُومِ وَهِيَ تَمْتَشِطْ وَسِنْرٌ بَيْنَهَا وَبَيْنِي ، فَجَلَسْت أَنْتَظِرُهَا حَتَّى

تَأْذَنَ لِى ، فَجَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَدَخَلاَ عَلَيْهَا وَهِى تَمْتَشِطُ ، فَقَالاً : إِلاَّ تُطُعِمُونَ أَبَا صَالِحٍ شَيْنًا ، قَالَتْ بَلَى ، فَجَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَدَخَلاَ عَلَيْهَا وَهِى تَمْتَشِطُ ، فَقَالاً : إِلاَّ تُطُعِمُونَ أَبَا صَالِحٍ شَيْنًا ، قَالَتْ بَلَى . قَالَ : فَأَخُرَجُوا فَصْعَةً فِيهَا مَرَقٌ بِحُبُوبٍ ، فَقُلْتُ : أَتُطُعِمُونَنِى هَذَا وَأَنْتُمُ أَمْرًاءُ ، فَقَالَتْ أَمَّ كُلُنُومٍ . وَلَى اللّهُ وَمِنِينَ وَأَتِى بِأَتُرُنْجٍ فَذَهَبَ حَسَنٌ ، أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَتُونُكُم فَنَا مِنْ يَهِ فَقُسَمَ. فَنَوْعَهَا مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُسَمَ.

( PS 1474 ) حضرت عمرہ بن مرہ ، حضرت ابوصال .... جو حضرت کی کی بی مضرت ام معتوم جی دنین کی خدمت کرنے سکھے .... روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حضرت ام کلثوم کے پاس حاضر ہواوہ کنگھی کرر بی تھیں۔ چنانچیہ میں بیڑھ کران کا انتظا مسنف ابن آنی شیبہ تر ہم ( جلده ۱) کی مسنف ابن آنی شیبہ تر ہم ( جلده ۱) کی مسنف ابن آنی شیبہ تر ہم ( جلده ۱) کی مسنف کر ہی کار بی کار ب

میں۔انہوں نے پوچھا، کیاتم نے ابوصالح کو کھانانہیں کھلایا؟ حضرت ام کلثوم نے فرمایا: کیوں نہیں۔راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے ایک پیالہ نکالا جس میں شور بہمیں دانے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا:تم لوگ امراء ہواور مجھے یہ کھانا کھلاتے ہو؟ اس پر عنرت ام کلثوم نے فرمایا:اے ابوصالح!اگرتم امیرالمونین کود کھے لوتو پھرتم کیسے ہو؟ مالئے لائے گئو حضرت حسن یا حضرت حسین

ن سے مالنا لینے گذر حضرت علی می ان کے ہاتھ سے مالنا چھین لیا پھرتھ سے کرنے کا کہا چنا نچہ وہ تھ سے کردیا گیا۔ ۲۵۶۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيّ لأُمْهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِدُمَةَ حَارِجًا : سِقَابَةَ الْمَاءِ

وَالْحَاجَةَ ، وَتَكُفِيك الْعَمَلَ فِي الْبَيْتِ : الْعَجْنَ وَالْحَبْزَ وَالطَّحْنَ.

٣٥ ١٣٣) حفرت ابوالبختر ى بروايت بوه كهتي بين كه حفرت على والله في والده فاطمه بنت اسد بكها - آب فاطمه تحمد مُؤْوَيْ فَيْ الله والله و

٣٥٦٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَهْدِيَتُ فَاطِمَةُ لَيْلَةَ أَهْدِيَتُ إِلَى ، وَمَا تَحْتَنَا إِلَّا جِلْدُ كَبْشٍ.

سیده معرب بھی موق مصطفیا ہو ہوئی۔ ۳۵ ۱۳۴) حضرت علی دیا تی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جس رات حضرت فاطمہ مجھے ہدید کی گئیں اس رات ہمارے بینچے صرف بنڈ ھے کی کھال تھی ۔

٢٥٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْس، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَلِيَّ: كَلِمَات لَوْ رَحَلْتُمَ الْمَطِيَّ فِيهِنَّ لَأَنْصَيْتُمُوهُنَّ قَبْل أَنْ تُكُرِكُوا مِثْلَهُنَّ: لَا يُمْرَجُ عَبْلًا إِلَّا رَبَّهُ ، وَلَا يَحْفُ إِلَّا ذَنْبُهُ ، وَلَا يَسْتَحْيى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ يَعْلَمُ أَنْ يَتُعَلَّمَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ مِنَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ. الإِيمَانِ كَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَد ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ ، وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبُرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ. الإِيمَانُ عَمْرت الواسحاق حروايت جوه كَتَمْ بِيل كَرَصْرَت عَلَى الرَّادُمْ مَا يَا يَعْدَا إِنْ الْمَالُ فَيْ وَالْهُ الْمَانُ الْمُعْرَدُ الْمَالَ عَمْل الْمَالُولُ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْمَالُ عَمْل الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْرَدُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْمُؤْمَا الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْمُؤْمَا الْوَالْمُ لَوْلَا لَا لَهُ عَلَمُ اللّهُ مَا الْمُعَمِّلُولُ اللّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعْلَقُ الْمَالُ اللّهُ الْمُ الْمُعْرَلُ لَوْ الرَّاسُ عَلَى الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللل

کوچلاؤ تو تم ان باتوں کی مثل پانے ہے بل سوار یوں کو ہلاک وفنا کردوگے۔ بندہ اپنے پروردگار کے سوآس سے امید ندر کئے۔ بندہ مرف اپنے گناہ سے ڈرے۔ جوآ دمی نہ جانتا ہموہ ہاننے سے حیانہ کرے اور جب آ دمی سے غیر معلوم بات کا سوال ہوتو اس واللہ لم کہنے سے حیانہیں آئی چاہیے۔اور یہ بات جان لو کہ عبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جوجسم میں سرکا ہے۔ پس جب سرچلا جاتا ہے

َ جَهُم طِلاجاتا ہےاور جب صبر طِلاجاتا ہےتوانیمان طِلاجاتا ہے۔ ٣٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :أُتِى عَلِيٌّ بِطِسْتِ خِوَانِ

فَالُوذَجِ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ.

آب نے اس میں سے کھی جمی نہیں کھایا۔

وَأُقِلُوا الصَّحِكَ لَا تَمُجُهُ الْقُلُوبُ.

فرمایا تھااور حضرت علی پر گھرے باہروالا کام۔

بھی گندم کھا تا ہے، سابی میں بیٹھتا ہے اور فرات کا پانی پیتا ہے۔

خریدےگا؟اگرمیرے پاس ازارکے پیے ہوتے میں بیلوارنہ بیچا۔

الْيَمِينِ ﴾ قَالَ: هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

أَرْسَلَهُ بَلَغَ نِصْفَ سَاعِدِهِ ، وَإِذَا مَدَّهُ لَمْ يُجَاوِزُ ظُفُرَهُ.

(۳۵۷۴۷) حضرت علی زانش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں غصہ کو قابو کر واور ہنسی کو کم کر ودل اس کو گوار انہیں کرتے ۔

آ پ چھوڑتے تو آ پ کی نصف کلائی تک پہنچی اور جب آ پاس کو کھنچتے تو آ پ کے ناخن کو تجاوز نہ کرتی۔

(۳۵ ۱۴۷) مفرت عدی بن ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وُڈاٹٹو کے پاس دسترخوان پر فالووہ کا طشت لا یا گی

( ٢٥٦٤٧ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اكْظِمُوا الْغَيْ

( ٣٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُلَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٌّ قَمِيصًا ، كُمُّهُ ؛

(۳۵ ۱۴۸) حفرت ابن ابوالبذیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت علی منافظ پر ایک قیص دیکھی جس کی ہستین جسہ

( ٣٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ ١١

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ .

(٣٥ ٢٣٩) حضرت ضمر ہ بن حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَلِقَظَیَّے بنے اپنی بیٹی پرگھر کے کا م کاج کا فیصا

( ٣٥٦٥٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا أَصْبَيَا

بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِمًا ، وَإِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ يَأْكُلُ الْبُرَّ وَيَجْلِسُ فِي الظُّلِّ وَيَشُوَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ.

(٣٥٧٥٠) حضرت على خلافته ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو بھی کوف میں ہے وہ ناز وقعم والا ہے۔اوران میں ہے کم تر درجہ کا آ دگ

( ٢٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ مُجَمِّع ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَوِيكٍ

قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌ ذَاتَ يَوْمٍ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ مِنَّى سَيْفِي هَذَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِى ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ.

(۳۵ ۱۵۱) حفزت یزید بن شریک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی تلوار لے کر نکلے اور فرمایا: کون مجھ نے میری پیلوا،

( ٢٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ ﴿إِلَّا أَصْحَابَ

(٣٥١٥٢) حفرت زاذان، حفرت على بنافي سے .... ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ .... ك بارے ميں روايت كرتے ہيں كية

كتاب الزهد \_ \_\_\_\_

ہں کہ بہملمانوں کے بیچے ہوں گے۔ ( ٣٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ النَّخِعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِّنِي أُمِّي ، عَنْ أُمْ عُثْمَانَ أُمْ وَلَهِ لِعَلِيٌّ ،

قَالَت : جِئْت عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرْنُفُلٌ مَكْبُوبٌ فِي الرَّحْيَةِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَبُ لابْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلَ قِلَادَةً ، فَقَالَ : هَكَذَا ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ ، أَدنى دِرْهَمَّا جَيِّدًا ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَاصْبِرِى حَتَّى يُأْتِينَا حَظُّنا مِنْهُ ، فَنَهَبُ لِإِبْنِتِكَ مِنْهُ قِلاَدَةً.

(٣٥٦٥٣) حضرت على جنافير كي ام ولد، ام عثمان سے روايت ہے وہ كہتى ہيں كه ميں حضرت على جنافير كے پاس آئى اوران كے سامنے حن میں لونگ کا ڈھیرتھا۔ میں نے عرض کیا:اے امیر المومنین!اس لونگ میں سے ایک ہارمیری بیٹی کو ہدیہ کردیں۔حضرت بل داش نے یوں فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹھونکا۔ایک عمدہ درہم قریب کرو کیونکہ بیمسلمانوں کا مال ہے۔بصورت دیگرصر کر

یہاں تک کہاس میں ہے ہمیں ہمارا حصال جائے پھر ہم اس میں ہے تمہاری بیٹی کو ہدیہ کردیں مے۔

( ٢٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَثُلُ الَّذِي جَمَعَ الإِيمَانَ وَالْقُوْآنَ مَثَلُ الْأَتْرُنجَةِ الطَّيْبَةِ الرِّيحِ الطَّيْبَةِ الطَّعْمِ ، وَمَثَلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعَ الإيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةِ الرَّيحِ وَخَبِيثَةِ الطُّعْمِ.

(۳۵ ۲۵۴) حضرت علی داور سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوشص قرآن اورایمان کوجمع کرتا ہے اس کی مثال مالئے کی طرح ہے جس کا ذا کفتہ بھی عمدہ اورخوشبو بھی عمدہ۔اور جوخص ایمان کواور قر آن کوجع نہیں کرتا اس کی مثال خظل کی طرح ہے۔ ذا کقہ بھی برا،

( ٣٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا لَهُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قِيلَ

لِعَلِمٌ : مَا شَأْنُك يَا أَبَا حَسَنٍ جَاوَرْت الْمَقْبَرَةَ ، قَالَ : إنِّي أَجِدُهُمْ جِيرَانَ صِدْقٍ ، يَكُفُّونَ السَّيِّنَةَ وَيُذَكُّرُونَ

(٣٥٦٥٥) حضرت على سے يو چھا گيا اے ابوالحن! كيا بات ہے كه آپ قبرستان والول كى مجاورت كرتے ہو؟ آپ رواشؤ نے

فرمایا: میں نے انہیں سچادوست پایا ہے۔ مد برائی سے روکتے اور آخرت یا دولاتے ہیں۔ ( ٣٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَتَعْجِنُ ، وَإِنَّ قُصَّتَهَا

لَتَكَادُ تَضُرِبُ الْجَفْنَةَ.

(٣٥١٥٦) حفرت عطاء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ٹناہ نفائ آٹا گوندھا کرتی تھیں اوران کی پیشانی کے بال آئے کے برتن میں لگتے تھے۔

### (١٠) كلام ابن مسعودٍ رضى الله عنه

#### حضرت عبدالله بن مسعود وللنفي كاكلام

( ٣٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : ذَهَبَ صَفُوُ الدُّنْيَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا فَالْسَوْتُ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

( ۳۵ ۱۵۷ ) حضر سندابع بحیفہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: دنیا کی صفائی چلی گئی اوراس کی کدورت رہ گئی پس موت ہرمسلمان کے لیے تحفہ ہے۔

( ٣٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :الدُّنْيَا كَالنَّغْبِ ذَهَبَ صَفُوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ.

(٣٥٦٥٨) حضرت عبدالله بروايت بونيادا من كوه ك طرح بهاس كى صفائى چلى كى بهاوراس كى كدورت باقى روَّ ب بـ ( ٢٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخَافَ اللَّهَ ، وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ.

(۳۵۲۵۹) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کے ملم کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور آ دمی کی جبالت کے لیے یہی بات کانی ہے کہ وہ اپنے عمل پرخوش رہے۔

( ٣٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، يَا قَوْمٍ فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي.

(۳۵۹۱۰) حفرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو تحف آخرت کا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا کا نقصان اٹھا تا ہے اور جو تحض دنیا کا اراد : کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان اٹھا تا ہے۔ا ہے لوگو! تم ہاتی کے لیے فانی کا نقصان اٹھالو۔

( ٣٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي صُفْرَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدُت أَنَى طَيْرٌ فِي مَنْكِبِي رِيشٌ

(٣٥ ٦٦١) حضرت عبداللد فرمات میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں پرندہ ہوتا میرے مونڈ ھے میں پر ہوتے۔

( ٢٥٦١٢ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَيْتَنِي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ.

( ٣٥ ١٦٢ ) حضرت عبدالمدفر مات بين: كاش كميس كوكي ورخت بهوتا جس كوكاث لياجا تا\_

( ٣٥٦١٢ ) حَدَّنَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ رَوْثَةَ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذُنْبًا عَبْدُ اللهِ بْنَ رَوْثَةَ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذُنْبًا

وَاحِدًا ، إِلَّا أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :لَوَدِدْت أَنَّى عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. (٣٥ ٢٧٣) حفرت عبدالله فرماتے ہیں: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ گو برجھے سے بھٹ جاتا اور میں اس کی طرف منسوب

ہو جاتا۔ مجھےعبداللہ بن روثہ کا نام دیا جاتا اوراللہ تعالیٰ میراا یک گناہ معاف کردیتے۔راوی ابومعاویہ کہتے ہیں۔آپ جاپٹنو نے فرمایا تھا: مجھے یہ بات پند ہے کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ اللہ نے مجھے معاف کردیا ہے۔ پھرآ گے سابقہ حدیث کے مثل بیان کیا۔

( ٢٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ حَيْثُ لَا يَأْكُلُهُ السُّوسُ ، وَلَا يَنَالُهُ السُّرُقُ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كَنْزِهِ.

(ابو نعيم ١٣٥)

(٣٦٦٦٣) حضرت عبدالله فرماتے ہیںتم میں ہے جو محض اس کی استطاعت رکھتا ہو کہاس کا خزاند آسان میں ہو جہال اس کو سرسری ندکھائے اور چورنہ پائے تواس کوالیا کرنا جا ہے۔ کیونکہ آ دمی کا دل اس کے خزانہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

( ٣٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَيْحَةً فَاضُطَجَعَ مُسْتَقُبلَ الْقِبْلَةِ.

(٣٥٢١٥) حضرت ابوبرده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ایک چیخ سی تو آپ قبلدرخ ہوکر لیٹ گئے۔ ( ٢٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي آلُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَوْصَى ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ : أُوصِيك بِتَقْوَى اللهِ وَلْيَسْعَك بَيْتُك ، وَامْلِكُ عَلَيْك لِسَانَك ،

وَ ابْكِ عَلَى خُطِينَتِك. (٣٥ ٢٦٦) آ لِعبدالله نے بتایا که حضرت عبدالله نے اپنے بیٹے عبدالرحن کو میدوصیت کی تھی۔ فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ۔اورتمہارے لیےتمہارا گھروسیع ہونا چاہیےاورا پی زبان کواپنے قابومیں رکھواورا پی غلطیوں پررویا کرو۔

( ٣٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوَدِدُت أَنَّى أَعْلَمُ ، أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذَنْنًا مِنْ ذُنُوبِي ، وَأَنِّي لَا أَبَالِي أَنَّى وَلَّهِ آدَمَ وَلَكَنِي.

(٣٥ ١٦٤) حضرت عبدالله فرمات بين: مجھے يہ بات محبوب ہے كہ مجھے معلوم ہوجائے الله تعالیٰ نے مجھے معاف كرديا ہے تو مجھے

اس کی کوئی پروانبیں کہ مجھے بنوآ وم کی کس اولا دیے جنم دیا ہے۔ ( ٢٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

إن من أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل. (٣٥١٦٨) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور بے شک جنبم خواہشات سے ڈھکی

ہوئی ہے۔ پس جو تخص پردہ ہے ( پر ے ) جھا تک لیتا ہے تو وہ ماوراء میں چلاجا تا ہے۔

( ٢٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ صَالِحٍ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنُ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ ، فَمَنَّ اطَّلَعَ الحِجَابِ وَاقِع مَا وَرَانَهُ.

(۳۵۲۱۹) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: ہے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاؤں والا وہ مخض ہوگا جو باطل میں زیادہ غور وخوش کرتا ہے۔

( ٣٥٦٠) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَثَلُ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ مَثَلُ قَوْمٍ نَزَلُوا مَنْزِلاً لَيْسَ بِهِ حَطَبٌ وَمَعَهُمْ لَحْمٌ ، فَلَمْ يَزَالُوا يَلْقُطُونَ حَتَّى جَمَعُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ لَحْمَهُمْ.

( ۳۵ ۲۷۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقد، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حجمو نے عجمو کے عملوں کی مثال ایس ہے جیسے بچھلوگ کسی جگہ پڑاؤ ڈالیس جہاں پر ایندھن نہ ہواور ان لوگوں کے پاس گوشت ہو۔ پس بیلوگ مسلسل چنتے رہیں یہاں تک کہ بیا تنا بندھن جمع کرلیس جس ہر بداینا گوشت بکالیس۔

( ٣٥٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَى عَلْقَمَةَ ، قَالَ :مَرِضَ عَبْدُ اللهِ مَرَضًا فَجَزَع فِيهِ فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَاكَ جَزِعْت فِي مَرَضِ مَا جَزعت فِي مَرَضِكَ هَذَا ، قَالَ : إِنَّهُ أَخذني وَقَرَّبَ بِي مِنَ الْعَفْلَةِ.

شروع کیا۔ ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کوکسی مرض میں ایسی جزع کرتے نہیں دیکھا جیسی آپ نے اس مرض میں جزع کی ہے؟ آپ زناٹو نے فرمایا: پیمرض مجھ پرغالب ہو گیا اورغفلت کومیرے قریب کر دیا۔

( ٣٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ اللهِ بُلُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَعْجَلُوا بِحَمْدِ النَّاسِ وَلا بِذَمِّهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ يُعْجِبُك الْيَوْمَ وَيَسُونُك غَدًّا ، وَيَسُونُك غَدًّا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ يُغِيرُونَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَأْتِيهِ مِنْ أُمِّ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَى ، ثُمَّ وَاللَّهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ يَوْمَ يَأْتِيهِ مِنْ أُمِّ وَاحِدٍ فَرَشَتُ لَهُ فِي أَرْضِ فَى ، ثُمَّ

فَامَتْ تَلْتَمِسٌ فِرَاشَهُ بِيَدِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ لَدُغَةٌ كَانَتْ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ شَوْكَةٌ كَانَتْ بِهَا. (٣٥٦٤٢) حضرت قاسم سےروایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبدالله فرماتے ہیں لوگوں کی حمداورلوگوں کی خرمت کی وجہ سے جلد

بازی نہ کرو۔ کیونکہ آئے کے دن ایک آ دی تہمیں پیند کرے گا اور کل کے دن یہی آ دمی تہمیں پراسمجھے گا۔اور آج (اگر) پراسمجھے گا تو کل تہمیں اچھا سمجھے گا۔ کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔القد تعالیٰ قیامت کے روز گنا ہوں کومعاف فرما کیں گے۔جس دن بندہ اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پراس ماں سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے جو ماں بچے کے لیے خالی زمین میں فرش بچھائے پھراس کے بچھونے کو اپنے ہاتھ سے ٹول کر تلاش کرنے گئے چنانچہا گرکوئی ڈ سناہوا تو اس کے ہاتھ پر ہوگا اورا گرکوئی کا نٹا ہوا تو اس کے ہاتھ بر ہوگا۔ ٣٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَدِدْت أَنَّى مِنَ الدُّنْيَا فَرْدٌ كَالْغَادِى الرَّاكِبِ الرَّائِحِ.

( ٣٥ ١٧٣ ) حضرت قاسم ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں و نیامیں ایک ایسے فرو

کی طرح ہوں جو سبح کوآئے سوار ہواور چلا جائے۔ , ٣٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :كَفَى

بِخَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا ، وَكُفَّى بِالإغْتِرَارِ بِهِ جَهُلًا.

(٣٥٦٧٣) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: خدا کے خوف کے لیےعلم ہی کافی ہاور خداکے بارے میں دھوکہ کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔

ا ٣٥٦٧٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرٌهُ ، مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْءٌ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطِيَهُمَ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا ، أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ بِهِ

سُوءًا إِلَّا ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (٣٥٧٧٥) حضرت حارث بن سويد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمايا جشم اس ذات كى جس كے سواكوئى معبود نہیں؟ آل عبداللہ نے بھی اس حال میں صبح نہیں کی کدان کے پاس کوئی چیز ہوجس کے ذریعہ سے بیاُ میدر کھتے ہوں کداللہ

تعالیٰ اُن کواس کے ذرایعہ سے خبر دیں یااس کے ذرایعہ ان سے کوئی برائی دور کریں مگریہ کہ خدا جانتا ہے کہ عبداللہ اس کے ساتھ کسی چزکوشریک تبین تفهراتا۔

٣٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةً ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا يَضُرُّ عَبْدًا يُصْبِحُ عَلَى الإِسْلَامِ وَيُمْسِي عَلَيْهِ مَاذَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا. (۳۵۷۷۱)حضرت عبدالله کہتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبودنہیں! جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ وہ مسلمان ہواور

شام اس حال میں کرے کہ وہ مسلمان ہوتو اس کورنیا کی جوحالت بھی ملے ،اس کوکوئی نقصان نہیں ہے۔ ' ٣٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قرَصَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْبُرْدُ ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَسْتَحْيِي أَنْ يَجِيءَ فِي النَّوْبِ الدُّونِ ، أَوِ الْكِسَاءِ الدُّون،

فَأَصْبَحَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي عَبَايَةٍ ، ثُمَّ أَصْبَحَ فِيهَا ، ثُمَّ أَحْمَحَ فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ فِيهَا. (٣٥١٧٤) حضرت ابوكبرز سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابن مسعود جن الله كے ساتھيوں كوسر دى نے تكليف بينجائي \_راوى

کہتے ہیں چنانچہ آ دمی اس بات سے حیا کرنے لگا کہ وہ گھٹیا کپڑے یا گھٹیا چا در میں آئے۔اس پر حفزت ابوعبدالرحمٰن ایک (دن

ایک) چغہ میں آئے بھراگل صبح بھی ای میں آئے پھرتیسری صبح بھی ای میں آئے۔

( ٣٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي

الْخَطَأُ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ ، إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَقِلُّوا أَعْمَالَكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَكْثِرُوهَا.

(٣٥ ١٧٨) حضرت معنى بروايت بوه كهت بين كه حضرت عبدالله نے فرمایا: مجھےتم پر خطا كرنے ميں كوئى خوف نبيس بــ کیکن مجھے تمہارے بارے میں جان ہو جھ کر غلطی کا خوف ہے۔ مجھے تم پراس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اپنے عملوں کو کم سمجھنے لگولیکن

مجھےتم یراس بات کا خوف ہے کہتم اعمال کوزیادہ سیجھے لگو۔

( ٢٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِنْشَاهُ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :

دَعُوا الْحَكَّاكَاتِ فَإِنَّهَا الإِثْمَ.

(٣٥٦٤٩) حضرت يجيٰ بن الي كثير ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمايا: وسوسوں كوچھوڑ دو كيونكه بير كناہ ہيں۔

( ٢٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبُهُ

كَأَنَّهُ صَخْرَةٌ يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبَابِ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَطَارَ فَذَهَبَ.

( ۱۸۰ ۳۵ ) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: مومن ،اپنے گناہ کو یوں خیال کرتا ہے گویا

کہ وہ ایک جٹان ہے جس کے بارے میں مومن خوف رکھتا ہے کہ میں اس پر گرنہ جائے۔اور منافق اپنے گناہ کو کھی کی طرح سمجھتا ہے جواس کے ناک پربیٹھی پھراڈ گئی اور چل گئی۔

( ٣٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ رَجُلُّ وَأَشَارَ إِلَى الْقَاسِمِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:وَدِدْتَ أَنَّى إِذَا مِتْ لَمْ أَبْعَثْ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَى نَعَمُ.

(٣٥١٨١) حضرت ما لك بن مغول ہے روایت ہے وہ كہتے ہیں ہم حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ۔۔۔اس پر

ایک آ دی نے کہا .....اوراس نے حضرت قاسم کی طرف اشارہ کیا .....فرمایا:حضرت عبداللہ نے کہا تھا ..... مجھے یہ بات محبوب ہے كدجب مين مرجاوَن تو پھر مجھے ندا تھا يا جائے۔اس پر حفرت قاسم نے اپنے سرے يون اشاره كيا۔ يعنى بان۔

( ٢٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قُولُوا خَيْرًا تُعْرَفُوا بِيهِ ، وَاعْمَلُوا بِيهِ

تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلاَ تَكُونُوا عُجَلاً مَذَابِيعَ بُذُرًا. (ابن المبارك ١٣٣٨)

(۲۸۲۸) حضرت زبید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا: خیر کی بات کہوتو تم خیر کے ذریعہ معروف ہوگے۔

خیر پڑمل کروتو اہل خیر بن جاؤ گے۔جلد باز ، راز فاش کرنے والے نہ بنو۔

( ٣٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ السَّرِيِّ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ :لَوْ وَقَفْت بَيْنَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ فَقِيلَ لِي :نُخْبِرُك مَنْ أَيُّهُمَا تَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْك ، أَوْ تَكُونُ رَمَادًا ، لَاخْتَرْت أَنْ أَكُونَ رَمَادًا.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱) ي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ۱)

(٣٥٦٨٣) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا: اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے کہا جائے .....ہم تہمیں بتاتے ہیں کہتم ان دونوں میں سے کس میں ہو ..... یہ بات تہمیں زیادہ محبوب ہے .... یا یہ کہتم

> را کھ ہوجاؤ؟ تو میں را کھ ہونے کو بسند کروں گا۔ ( ٣٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ مَعَنْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَفْتَرِقُوا فَتَهْلَكُوا.

(۳۵ ۲۸ ۴) حضرت معن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: فرقوں میں نہ پڑو،ور نہ ہلاک ہوجاؤگے۔ ( ٣٥٦٨٥ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّى

صُولِحُت عَلَى تِسْع سَيْنَاتٍ وَحَسَنَةٍ. (٣٥ ١٨٥) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میہ بات پیند ہے کہ میرے ساتھ ایک نیکی اور نو برائیوں پرسلح

( ٣٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمُؤْمِنُ يَأَلَف ، وَلَا خَيْرَ

فِيمَنْ لَا يَأْلُفُ ، وَلَا يُؤْلُفُ. (ابو نعيم ٢٥٣)

(٣٥ ١٨ ٢) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں كەحضرت عبداللہ نے فرمایا: مومن محبت كرتا ہے اس آ دمى میں كوئى خير نبیس جو

نەمجىت كرےاورنەأس سےمحبت كى جائے۔ ( ٣٥٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُوَّةَ ، قَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُوحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ. (طبراني ١٩٩٠)

(٣٥٢٨٧) حضرت مره ب روايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت عبداللہ نے فرمایا: بيشك الله تعالى دنیااس كوبھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اوراس کوبھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ۔ لیکن جس سے محبت کرتے ہیں ایمان اس کو دیتے ہیں۔ بہی

جب الله تعالی کسی بندہ ہے محبت کرتے ہیں تو اس کوامیان دیتے ہیں۔

( ٢٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ :دِيوَانٌ فِيهِ الْحَسَنَاتُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ السَّيْنَاتُ ، فَيُقَابَلُ بِدِيوَانِ الْحَسَنَاتِ دِيوَانُ النَّعِيمِ ، فَيَسْتَفُرِغُ النَّعِيمُ الْحَسَنَاتِ ، وَتَبْقَى السَّيِّنَاتُ مَشِيئَتُهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ.

( ٣٥ ١٨٨ ) حضرت ابن مسعود من ثن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اوگوں کو تین دفتر وں پر پیش کیا جائے گا۔ایک دفتر جس میں نیکیاں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں نعتیں ہوں گی اور ایک دفتر جس میں گناہ ہوں گے۔ پس نعتوں والے دفتر کو نیکیوں والے دفتر کے مقابل لایا جائے گا۔ چنانچے نیکیاں تو نعمتوں کے بدلے میں فارغ ہوجا کیں گی اور خطا کیں باقی رہ جا کیں گی

جواللّٰہ کی مشیت کے متعلق ہوں گی۔اگراللّٰہ چاہتو عذاب دے اوراگر چاہے تو معاف کر دے۔

( ٣٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تَعَلَّمُوا تَعُلَمُوا ، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا.

(٣٥٢٨٩) حفرت عبدالتد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں علم حاصل کروعلم حاصل کر و پھر جب علم حاصل کر چکوتوعمل کرو\_

( ٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يُشْبِهُ الزِّيُّ الزِّيِّ الزِّيِّ تَشْبَهَ الْقُلُوبُ الْقُلُوبُ.

(٣٥ ١٩٠) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: ظاہری شکل وصورت، ظاہری شکل وصورت سے مشابهت تب کھاتی ہے جب دل ،ول کے

( ٣٥٦٩١ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي عِيسَى ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرُضَى بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمُحْجِلِسِ ، وَأَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ مَنْ لَقِيت.

(٣٥٢٩١) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: بیشک تواضع کا بڑا حصہ یہ ہے کہ تم مجلس میں عزت کی جگہ سے کم درجہ جگہ پر راضی ہو جاؤاور

جس سے ملوسلام میں بہل کرو۔

( ٣٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : أَنْتُمُ أَكْثَرُ صِيَامًا وَأَكْثَرُ صَلَاةً وَأَكْثَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا

مِنْكُمْ ، قَالُوا زِلِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَزْغَبَ فِي الآخِرَةِ.

(٣٥ ١٩٢) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم جتاب رسول اللہ مَرَّا شَفِیْکَا آپِ کے صحابہ شُکَامِیُنْز ہے روز وں میں،نماز وں میں، جہاد میں زیادہ ہولیکن وہتم ہے بہتر تھے۔لوگول نے پوچھا: اےابوعبدالرحمٰن! کیوں؟ آپ رہیٰتُونہ نے فرمایا: وہ دنیا میں زیادہ

بِرغبت تضاوراً خرت میں زیادہ رغبت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ

أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إنَّمَا هَذِهِ الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ ، فَأَشْغِلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِهِ. (٣٥٦٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود خالته فرماتے ہیں: بیدل تو صرف برتن ہیں۔ پس تم ان کوقر آن ہے جروکسی اور چیز ہے دلوں

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي ابو

إِيَاسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ ، وَأَوْنَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التُّقُوك ، وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ ابْرَاهِيمَ ، وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشْرَكَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْأَمُورِ عَزَائِمُهَا ، وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَأَحْسَنَ

الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَشُرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشَّهَدَاءِ ، وَأَغَرَّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى ، وَخَيْرَ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرَ الْهُدَى مَا اتَّبِعَ ، وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ.

وَالْكِدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْكِدِ السُّفْلَى ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كُثُرٌ وَأَلْهَى ، وَنَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُخْصِيهَا ، وَشَرَّ الْعَذِلَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ ، وَشَرَّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَلْتَى الطَّلَاةَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الطَّلَاةَ إِلَّا مُهَاجِرًا ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ ، وَخَيْرَ الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ، وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ، وَرَأْسَ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ ، وَخَيْرَ مَا أَلْقِى فِى الْقُلْبِ الْيَقِينُ ، وَالزَّيْبَ مِنَ النَّارِ.
 وَالرَّيْبَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالنَّوْحَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالْغُلُولَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ، وَالْكُنْزَ كُثَّى مِنَ النَّارِ.

٣- وَالشَّعْرَ مَزَامِيرٌ إِيْلِيسَ ، وَالْحَمْرَ جِمَاعُ الإِنْمِ ، وَالنَّسَاءَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ ، وَالشَّبَابَ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ ،
 وَشَرَّ الْمَكَاسِبِ كَسُبُ الرِّبَا ، وَشَرَّ الْمَآكِلِ اكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيَّ مِنْ شُقِى فَى بَطْنِ أُمِّهِ ، وَإِنَّمَا يَكِفِى أَحَدُكُمْ مَا قَنَعَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَة أَذْرُعٍ وَالْأَمْرُ بِنَّا إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَة أَذْرُعٍ وَالْأَمْرُ بِإِنْ مَا يَعْدِهِ ، وَأَمْلَكَ الْعَمَلِ بِهِ خَوَاتِمُهُ ، وَشَرَّ الرِّوَايَا الْكَذِبِ ، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.

٤- وَسِبَابَ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفُرٌ ، وَأَكُلَ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِى اللهِ ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، وَمَنْ يَتَأَلَى عَلَى اللهِ يَكُذَّبُهُ ، وَمَنْ يَغْفِرُ اللّهُ لَهُ ، وَمَنْ يَعْفُ اللّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ يَكُظِمَ الْغَيْظَ الْلَهُ ، وَمَنْ يَعْفِرُ اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِر اللّهُ ، وَمَنْ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي السّهُ عَلَى اللّهُ يَعْفِي اللّهُ اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي الللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللّهُ يَعْفِي اللللّهُ اللّهُ يَعْفِي اللّهُ اللّهُ يَعْفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۳۵۹۹۳) حضرت عبداللہ بروایت ہے کہ وہ اپنے خطبہ میں کہا کرتے تھے: سب سے تجی بات کلام اللہ ہے اور مضبوط ترین کڑا کلمۃ التو کی ہے اور بہترین ملت ، ملت ابرا بیمی ہے اور خوبصورت قصوں میں سے بیقر آن ہے اور خوبصورت راستہ ،سنت محمد میز تھے جھے۔ ہے۔ سب سے زیادہ شرافت والی بات ذکر اللہ ہے۔ بہترین امور میں سے پختہ امر ہے۔ امور میں سے بدترین امور بدعات بیں اور انچھی ہدایت ، انہیاء کی ہدایت ہے۔ سب سے عزت والی موت شہداء کا قتل ہوتا ہے۔ سب سے خطر ناک گراہی ، ہدایت کے بعد کی صلالت ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع مند ہواور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ بدترین اندھایین ، ول کا اندھایین ہے۔

٢- اوراو پر كا باتھ، نيچے كے ہاتھ سے بہتر ہے جو چيز كم بواور كافى بواس چيز سے بہتر ہے جو زيادہ بواور عافل كرد ب وَنَفُسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا برترين ملامت موت كے وقت كى ملامت ہاور برترين ندامت، قيامت كدن كى ملامت ہے۔ اور بعض لوگ نماز كے ليے آخرى وقت ميں آتے ہيں۔ اور بعض اللہ كا ذكر عافل ول كے ساتھ كرتے ہيں۔ غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی حجمو ٹی زبان ہے۔ بہترین تو نگری، دل کی تو نگری ہے۔ بہترین زاد تقویٰ ہے۔ حکمت کا بردا حصہ ،خوف خدا ہے۔ دلوں میں جو کچھڈ الا جاتا ہے اس میں سے بہترین چیزیقین ہےاور کفر کے بارے میں شک اور نوحہ، جابلیت کا

عمل ہے۔خیانت (مال ننیمت میں )جہنم کا انگارہ ہے اور خزانہ جہنم کا داغزاہے۔

سے۔ شعر، شیطان کے باجوں میں ہے ہے۔شراب، گناہوں کا مجموعہ ہے۔عورتیں، شیطان کی رسیاں ہیں۔ جوانی، جنون کا

شعبہ ہے۔ بدترین کمائی، سود کی کمائی ہے اور بدترین کھانا بیتیم کا کھانا ہے۔خوش بخت وہ ہے جود وسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بدبخت وہ ہے جوبطن مادر میں بدبخت لکھا گیا ہے۔تم میں ہے کسی کواتنی مقدار کافی ہے جس پراس کانفس قناعت کر لے \_ کیونکہ لوٹنا تو جار بالشت ( زمین ) کی طرف ہے۔معاملہ، آخر کامعتبر ہوتا ہے۔ کسی شے پڑمل کا دارومدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ بدترین روایت کر نے

والے جموث کے روایت کرنے والے میں اور جو چیز آنے والی ہے و وقریب ہے۔

سم۔مومن کو گالی دینا گناہ ہےاوراس ہے لڑنا کفر ہےاوراس کے گوشت کو کھانا خدا کی نافرمانیوں میں سے ہے۔اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ جواللہ پر جراکت کرتا ہے اللہ اسے جھوٹا ٹابت کرتا ہے۔ اور جومعاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

بھی اس کومعاف کردیتے ہیں اور جو درگز رکرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی درگز رکرتے ہیں اور جواپے غصہ کو قابو کرتا ہے اس کواللہ تعالیٰ اجر

دیتے ہیں اور جو شخص رزایا پرصبر کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتے ہیں اور جوآ ز مائش کو پہچانتا ہے وہ اس پرصبر کرتا ہے اور جونہیں پیچا نتاوہ اس کونا پسند کرتا ہےاور جو بڑا بنتا ہےاللہ اس کو گرا دیتے ہیں اور جونا موری جاہتا ہےاللہ تعالیٰ اس کورسوا کرتے ہیں اور جو دنیا کی چاہت کرتا ہے۔ دنیااس کوتھکا دیتی ہےاور جوشیطان کی مانتا ہے خدا کی نافر مانی کرتا ہےاور جوخدا کی نافر مانی کرتا ہے خدا

( ٣٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ وَحَقُّ تُقَاتِهِ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى ، وَأَنْ يُذُكِّرَ فَلَا يُنْسَى ، وَأَنْ يُنْسَى ، وَأَنْ يُشكَّرَ فَلَا يُكْفَرُ وَإِيتَاءُ الْمَالِ عَلَى حُبُّهِ أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ ، وَفَصْلُ صَلاَةِ اللَّيْلِ

عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرُّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ. ( ٣٥ ٢٩٥) حضرت مره بن شراحيل بروايت بوه كتب بين كدحفرت عبدالله في فرمايا: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ﴾ اورحق

تقاتہ بیہ ہے کہ فرماں برداری کی جائے۔ نافرمانی نہ کی جائے۔ یاد کیا جائے ، بھلایا نہ جائے اورشکر کیا جائے ، نافرمانی نہ کی جائے۔ اور مال کامحبت کے باوجود دینا یہ ہے کہتم مال کواس حالت میں خرج کر وجبکہتم صحت مند، تندرست ہو، تم نیش کرنا جا ہے ہواور نقر ے ڈرتے ہواوررات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پرایس ہے جیسے تخفی صدقہ کی اعلانیصدقہ پرفضیلت ہوتی ہے۔

( ٣٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ تَنْفَعُ الصَّلَاةُ إِلَّا

مَنْ أَطَاعَهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :

و مسنف ابن الب شيه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الب شيه مترجم ( جلده ا ) في مسنف ابن الب شيه مترجم ( جلده الربيد المربية المرب

ر جھڑنے ہے ہے ایت پڑئی افضالا ہو منھی عنِ الفحساءِ والمنحرِ ولدِ در اللہِ اکبری پر سرت مبراللات اللہ اللہ اللہ بندے ویاد کرنا، بندہ کا اپنے رب کویاد کرنے سے بڑا ہے۔

( ٣٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الشَّقَاءِ ، أَوْ مِنَ الْخَيْبَةِ أَنْ يَسِتَ وَقَدْ مَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنِهِ فَيُصْبِحُ وَلَهْ يَذْكُر اللَّهَ.

أَنْ يَبِيتَ وَقَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ فَيُصْبِحُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ. (٣٥٢٩८) حضرت عبدالتدفر ماتے ہیں: آ دمی کی بربختی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رات اس حال میں گزارے کہ شیطان اس

(٣٥٦٩٥) حضرت عبدالتدفرمات بين: آدى كى بدختى كے ليے يبى بات كافى ہے كدوه رات اس حال يس كزارے كه شيطان اس ككان ميں پيشاب كردے إس حال ميں كرے كه خدا كاذ كرنه كرے۔ ( ٢٥٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَوِ ، قَالَ سَمِعْت عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ

مَسْعُودٍ: ﴿ هَلُ اَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهُولَ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا ﴾ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَلَا لَيْتَ ذَلِكَ تَمَّ. (٣٥١٩٨) حضرت عون بن عبدالله كهتے بين كه ايك آ دمى نے حضرت ابن مسعود كے پاس بي آيت ﴿ هَلْ اَتَى عَلَى الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهُولِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ پڑھى ۔ اس پرحضرت عبدالله نے كہا: خبروار! كاش به بات پورى بوتى ۔

( ٣٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ قُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَهُوَ ضَيْفٌ ، وَمَالُهُ عَارِيَّةٌ ، فَالضَّيْفُ مُرْتَجِلٌ وَالْعَارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ.

یں بیٹ کر اس سعود میں ہے۔ (۳۵۲۹۹) حضرت ابن مسعود میں گئے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں آج کے دن جس نے بھی صبح کی ہے تو وہ مہمان ہے اوراس کا مال عاریت ہے۔ پس مہمان جانے والا ہے اور عاریت قابل واپسی ہے۔

( .. ٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ قَالَ : يُؤْتَوْنَ نُورَهُمُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ نُورُه مِثْلُ الْجَبَلِ ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ مَرَّةً وَيَتَقِدُ أُخْرَى.

(۳۵۷۰۰) حفرت عبداللہ سے قول خداوندی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا:ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدرنور دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اوران میں سے کم ترین نور والا یوں ہوگا کہ اس کا نو رائر کے انگو مصے پر ہوگا۔ بھی بجھے گا اور بھی جلے گا۔

( ٣٥٧٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ. (ابن المبارك ٤٣) معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا)

(۱۰ ۳۵۷) حضرت عبدالله بن مسعود «فافؤه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: دنیا میں خوش حال ، آخرت میں خوشحال دنیا میں تنگ حال آ خرت میں تنگ حال ، دنیا میں خوشحال ، آخرت میں تنگ حال آرام دسکون ہے ہوگا۔

( ٣٥٧.٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ : التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لا يَعُودُ.

(٣٥٤٠٢) حضرت عبدالله سے ارشاد خداوندی ﴿ تُو بُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ کے بارے میں منقول ہے۔ آپ زاتھ ۔ `

فر مایا: توبة نصوح به ہے کہ آ دمی توبہ کرے پھراس گناه کودوبارہ نہ کرے۔

( ٣٥٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالآخِرَةِ ، وَمَرْ أَرَادُ الآخِرَةَ أَضَرَّ بالدُّنيا.

(۳۵۷۰۳) حضرت عبدالنّدفر ماتے ہیں جوُخص دنیا کااراد ہ کرے تواس کوآ خرت کا نقصان ہوگااور جومُخص آخرت کااراد ہ کرے تو اس کودنیا کانقصان ہوگا۔

( ٣٥٧٠٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنِّى لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا ، وَلَا عَمَلِ الآخِرَةِ.

( ٣٥٤ - ٣٥٤) حضرت عبدالله فرمات بين كه مجھے أس آ دمي برسخت غصر آتا ہے جس كويس اس طرح فارغ ديكھوں كه وه ونياء آخرية کے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔

( ٣٥٧٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ اللَّهَ مِنْ نَفْسِوْ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُرِحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

(۵۰ ۲۵۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جو تحض اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ اپنفس سے اللہ کو پوراحق ولائے تو اس کو جا ہے کہ

وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جوایے پاس آنے کو پہند کرتے ہوں۔

( ٣٥٧٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ

مُؤْمِنٌ مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُحْسِنَ بِاللَّهِ ظَنَّهُ ، وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ ظَنَّهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّه بِيَدِهِ.

(۳۵۷۰۱) حضرت عبدالله فرماتے ہیں قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟ کسی بند ہُ مومن کواس ہے افضل چیز عطا نہیں کا گئی کدہ اللہ کے ساتھ حسن طن کرے اور قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبودنہیں ہے۔کوئی بند ہُ مومن خدا کے ساتھ حسن

ظن نبیں کرتا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے دیتے ہیں۔ کیونکہ ساری خیراً سی کے بیضہ میں ہے۔

( ٣٥٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَادَ الْجُعْلُ أَنْ

يُعَذَّبَ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ ، ثُمَّ قَراً : ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

( ٥- ٣٥٧) جعزت عبدالله ب روايت ہے وہ كہتے ہيں قريب ہے كہ بعنور ب كو بھى اپنى بل ميں ابن آ دم كے گناہ كى وجد سے عذاب دياجائے پھرآپ روائن نے بيآيت پڑھى: ﴿ وَكُو يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾.

( ٣٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُعَالِبُوا هَذَا - اللَّيْلَ فَإِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ.

وی بولمنا کا معرب کری کو منظم کا منظم کی بین کے حضرت عبداللہ نے فرمایا: تم لوگ اس رات پرغلبہ حاصل نہ کرو۔ ( ۸- ۳۵۷ ) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: تم لوگ اس رات پرغلبہ حاصل نہ کرو

کیونکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پس جب تم میں سے کسی کواونگھ آئے تو اس کو جا ہے کہ وہ اُپ بستر پرسو جائے۔ کیونکہ یہ زیادہ ۔

، ١٩٧٠ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ مِنْ عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي الْحَكِمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي الْحَكِمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ الْحِيْدِ مِنْ وَمِنْ وَمِ

قَالَ : مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ فِى الدُّنِيَا قُوتًا ، وَمَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَيْ حَالٍ أَمْسَى وَأَصْبَحَ مِنَ الدُّنيَا أَنْ لَا تَكُونَ فِى النَّفْسِ حَزَازَةٌ ، وَلاَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَأَمْرِ قَضَاهُ اللَّهُ :لَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنُ (ابو نعيم ١٣٧ـ احمد ١١١)

(۳۵۷۹) حضرت ابن مسعود و بن نوی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ہرایک قیامت کے دن اس بات کی خواہش کرے گا کہ وہ دنیا میں جو پچھ کھا تا تھاوہ توت .....زندگی بچانے کی مقدار کھانا ..... ہوتا اورتم میں سے کسی کو دنیا کی صبح وشام ..... جس حالت کے بھر میں نتیں نتیم سے گا گی ہیں کے اس میں میں بہتے میں کی دیگا ہے کہ در اس کسی کے جس کے میں ہوتا ہوتا ہے۔

کی بھی ہو .....نقصان نہیں دے گی اگر اس کے دل میں درونہ ہو۔اورتم میں ہے کوئی انگارے کو پکڑے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے یہ کام اس بات ہے بہتر ہے کہ آ دمی خدا کے کسی فیصلہ شدہ کام کے بارے میں یہ کہے: کاش کہ بیانہ ہوتا۔

( ٣٥٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكُتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدْ أَعَدَّ اللهِ : إِنَّهُ لَمَكُتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جَنُّوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَهُ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَ وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَمَا لاَ يَعْلَمُهُ مَلَكُ ، وَلا مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَنَحُنُ نَقُرَأُهَا : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْدُن ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

التد تعالی نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلوخوا بگاہوں سے جدار ہتے ہیں ایک نعمتیں تیار کی ہیں جن کوکسی آئھ نے دیکھانہیں اور کسی کان نے سانہیں اور کسی بندہ کے ول پر ان کا خیال نہیں گزرااور جن کوکوئی فرشتہ،رسول نہیں جانتا۔ پھر فر مایا: ہم اس بات کو (یہاں) پڑھتے ہیں:﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّةٍ أَعْيُنِ﴾

( ٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَدَسَةَ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَتِى عَبْدُ اللهِ بِطَيْرٍ صِيدَ بِشِرَافٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْت أَنِّى بِحَيْثُ صِيدَ هَذَا الطَّيْرُ ، لَا يُكَلِّمُنِى بَشَرٌ ، وَلَا أَكَلْمُهُ حَتَّى

أَلْقَى اللَّهُ.

(٣٥٤١١) حضرت عدسه طائي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ حضرت عبداللد كے پاس مقام شراف سے شكار كردہ ايك برندہ لايا كيا تو آپ مناشئونے فرمایا: مجھے بیہ بات محبوب ہے کہ میں اس مقام پر رہوں جہاں اس پرندہ کو شکار کیا گیا ہے۔ نہ مجھ سے کوئی بشر کلام كرےاور ندمين كسى بشر سے كلام كروں يہاں تك كدمين الله سے لل جاؤں ۔

( ٣٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : انْظُرُوا النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرِ مَا تُرَوْنَهُ فَارْجُوَا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ

عَلَى شَرٌّ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ شَقِيًّا وَإِنْ أَعْجَبَ النَّاسَ بَعْضُ عَمَلِهِ قُيِّضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَأَرْدَاهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ الشَّقَاءُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَكُرَهُونَ بَعْضَ عَمَلِهِ قُيْضَ لَهُ مَلَكٌ فَأَرْشَدَهُ وَسَدَّدَهُ حَتَّى تُدُرِكَهُ السَّعَادَةُ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُ.

(۳۵۷۱۲) حضرت خیثمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: لوگوں کوان کی خواب گاہوں کے پاس دیکھو۔

بس جبتم کسی بندے کو بہترین حالت پر مرتے دیکھوتو اس کے لیے خیر کی اُمیدرکھوادر جب تم کسی بندے کو بدترین حالت میں مرتے دکچھوتو پھرتم اس پرخوف کرو۔ کیونکہ جب بدبخت ہوتا ہے .....تو اگر چیاس کےبعض اعمال لوگوں کومتعجب کرتے ہیں ..... تو

اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے وہ اس کو بہکا تا ہے اور ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بدختی اس کو پالیتی ہے

جواس کا مقدر ہوتی ہےاور جب بندہ خوش بخت ہوتا ہے .....اگر چہاس کے بعض اعمال لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں .....اس کے لیے

ا کے فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے جواس کی راہنمائی کرتا ہے اور راور است پرنگاتا ہے۔ یہاں تک کداس کومقدر کی سعادت پالیتی ہے۔ ( ٣٥٧١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَوَّدُوا الْخَيْدَ

فَإِنَّمَا الْخَيْرُ فِي الْعَادَةِ. (٣٥٤١٣) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا: خبر کی عادت بناؤ۔ کیونکہ عادت میر

بہتری ہے۔

( ٣٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا مِنْ نَفْسِ بَرَّةٍ وَلَا فَاحِرَةٍ إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ، لَيْنُ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللّهُ : ﴿وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ وَلَيْنُ كَانَ فَاجِرًا لَقَدُ قَالَ اللَّهُ : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمًا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إنَّمَا نُمْلِى لَهُ ۖ لِيَزْ دَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

(۳۵۷۱۴) حضرت اسود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فر مایا بنفس اچھا ہویا برا ہوٰ۔ بہر حال موت اس کے ليے زندگى سے بہتر ہے۔ اگرنفس نيك ہوتو ارشاد خداوندى ہے: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ حَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴾ اوراگرنفس برا بوتو ارش مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدوا ) من مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدوا ) من مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدوا )

خداوندي ہے:﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمًا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾. ( ٣٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ ، أَنَّ

رَجُلاً رَأَى رُوْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنِّي لأكْرَهُ أَنْ يَكُونَ

الْقَارِءُ سَمِينًا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَمِينٌ نَسِي لِلْقُرْآنِ. (۳۵۷۱۵) حفرت ابوکنف ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے خواب دیکھا۔ چنانچہ اس نے وہ خواب حفرت ابن مسعود ڈاٹٹند کو

بیان کرنا شروع کیا .....وه آ دمی موثا تھا .....حضرت ابن مسعود وزائنے نے فرمایا: میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ قاری موثا ہو .... راوی عمش کہتے ہیں .....میں نے بیروایت حضرت ابراہیم سے ذکر کی توانہوں نے فرمایا: موٹا آ دمی قر آن کو بھلادیتا ہے۔

( ٣٥٧١٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ:مَعَ كُلُّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ. (٢٥٤١١) حفرت ابوالاحوص بروايت بوه كتيم بيل كه حفرت عبداللدف فرمايا: برخوشي كساتهم موتاب

( ٣٥٧١٧ ) حَذَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ:أَتِى عَبْدُ اللهِ بِشَرَابِ، فَقَالَ :أَعْطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : اعْطِه الْأَسُودَ ، فَقَالَ : إنِّي صَائِمٌ ، حَتَّى مَرَّ بِكُلِّهِمْ ، ثُمَّ

أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾. (٣٥٧١٧) حضرت مسروق بروايت ہو وہ كہتے ہيں كەحضرت عبداللہ كے پاس كوئى مشروب لايا گيا تو آپ مال الله في مايانيد مشر وبعلقمہ کودے دو۔علقمہ نے کہا: میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ دانٹونے نے فرمایا: بیمشر وب اسود کودے دو۔اسود نے کہا میں

روزے ہے ہوں۔ یہاں تک کہسب لوگوں کے پاس سے وہمشروب ہوآیا چھرآپ نے خود وہشروب پکڑااوراس کونوش فرمایا چھر ي آيت يُرهى: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا شَبَّهْت مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا النَّغُب شُرِبَ صَفُوَّهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَإِذَا حَاكَ فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَائِمُ اللهِ لأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجدُوهُ.

(۲۵۷۱۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: جس قدر دنیا گزرگئ ہے اس کی مثال اُس کو و دامن کی سی ہے جس کی صفائی ختم اور کدورت باتی ہواورتم میں سے ایک جب تک اللہ سے ڈرے گا خیر پر ہوگا اور جب اس کے دل میں کوئی بات کھنکے اوروہ آ دمی کے پاس آئے اوراس سے شفایا لے۔خداک قتم! ہوسکتا ہے کہتم اس کونہ یاؤ۔

( ٢٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا

حَالٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ يَرَى الْعَبْدَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(۳۵۷۱۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کواس حالت سے زیادہ کوئی حالت پیندنہیں ہے کہ وہ بندہ کو حجد ہ میں دیکھے۔

( ٣٥٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الإِيمَانَ ، فَمَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، وَالْعَدُّوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۵۷۲۰) حضرت عبداللہ بروایت ہوہ کہتے ہیں: یقینا اللہ تعالی دنیااس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں تو سے محبت کرتے ہیں تو بی حب اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کوا یمان عطا کرتے ہیں۔ پہل جو شخص تم میں سے رات کے وقت مشقت برواشت کرنے سے ڈرتا ہواور دشمن کے ساتھ جہاو کرنے سے بزدل ہواور مال کو خرج کرنے میں بخیل ہوتو وہ کثرت سے سُبے کان الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلّٰهَ إِلّٰهَ اللّٰهُ مَا لَكُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْدَالَةُ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْدَالَةُ اللّٰهِ وَالْدَالِيْ وَالْدَالِيْ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَالْدَالَةُ وَاللّٰمَ وَالْدَالَةُ وَاللّٰمَ وَالْمُعْمِيْنَ اللّٰهِ وَالْدَالَةُ وَالْمُعْرِقَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُحْرِقِ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُعْرِقَ وَاللّٰمَ وَالْمُعْرِقِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَا وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَالْمُعْرِقِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعْرِقُ وَاللّٰمُ و

( ٣٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الْجَبَلَ لَيْنَادِى بِالْجَبَلِ :هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ ذَاكِرٍ لِلَّهِ.

(۳۵۷۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں: بیٹک پہاڑ، پہاڑ کوآ واز دے کر کہتا ہے۔ کیا آج کے دن تم پر سے کو کی ضدا کا ذکر کرنے والا گزراہے؟''

# (١١) كلام أبِي التّرداءِ رضي الله عنه

#### حضرت ابوالدرداء رثانثنه كاكلام

( ٣٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :اعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكُمُ تَرَوْنَهُ ، وَعُذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْمَوْتَى ، وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلاً يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ ، واعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَنْلَى ، وَأَنَّ الإِثْمَ لَا يُنْسَى.

( ٣٥٤٢٢) منظ بت عبدالله بن مره بروايت بوه كتبع بين كه حضرت ابوالدرداء في في نفر مايا بتم الله كي عبادت اس طرح كرو كويا كهتم اس كود كيور بنواورا بيع آپ كومردول مين ثار كرو راوريد بات جان لوكدوه تصور اجوته بين كفايت كرجائ اس كثير ب بهتر بجوته بين فال كريداور جان لوكديكي پراني نهيس بوتي اوركناه بهلايانيين جاتا۔

﴿ ٣٥٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ :جَمَعَ أَبُو

تُدْرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، أَيْنَ الَّذِينَ كَأَنُوا مِنْ قَيْلِكُمْ ، فَجَمَعُوا كَثِيرًا وَأَمَّلُوا بَعِيدًا وَبَنَوُا شَدِيدًا،

فَأَصْبَحَ جَمَعُهُم بُورًا ، وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا ، وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ فَبُورًا. (٣٥٧٢٣) حضرت رجاء بن حيوه ب روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوالدرداء رفي تنونے نامل دمشق كوجمع فير مايا بھرارشا دفر مايا: ا پنے خیرخواہ بھائی سے من لوکیاتم وہ جمع کرتے ہوجس کوتم کھاؤ کے نہیں۔اورتم اس چیز کی اُمید کرتے ہوجس کوتم پاؤ گے نہیں۔اورتم

وہ کچھ بناتے ہوجس میں تم نے رہنانہیں ہے۔ وہ لوگ کہاں میں جوتم سے پہلے تھے؟ انہوں نے بہت کچھ جمع کیا اور دور دور کی امیدیں باندھیں ۔اور بخت (عمارتیں) بنائیں ۔ پھران کی جمع کردہ چیزیں بیکار ہو گئیں اوران کی اُمیدیں ،دھوکہ ہو گئیں اوران کے مگھر قبور بن گئے۔

٠ ٣٥٧٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الذَّرْدَاءِ لَا يَمُرُّ عَلَى قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ : أَيْنَ أَهلكِ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتِ الْأَعْمَالُ.

(٣٥٧٢٣) حضرت صبيب ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں كەحضرت ابوالدر داء، جس بستى پر ہے بھى گزرتے ،فرماتے تيرے اہل کہاں ہیں؟ پھرآ پ نِلْ فُر ماتے: وونو چلے گئے ہیں کیکن اعمال باتی رو گئے ہیں۔

٢٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :مَنْ أَكْثُرُ ذِكْرَ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَقَلَّ فَرَحُهُ.

(٣٥٤٢٥) حفزت عبدالملك بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت ابوالدرداء فرماتے ہيں جوموت كاكثرت سے ذكر کرے گااس کا حسد کم ہوگااوراس کی خوشی کم ہوگی۔

( ٣٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ فَتَكُونَ أَشَدَّ لَهَا مَقْتًا. (٣٥٤٢١) حفرت ابوالدرواء ربي سے روايت ہے وہ كہتے ہيںتم اس وقت تك مكمل فقيہ نبيس ہو كتے جب تك تم خدا كے ليے لوگوں پرغصہ نہ کرد۔ پھرتم اپنے نفس کی طرف لوٹو تو تنہمیں نفس پراورزیادہ غصہ ہو۔

: ٣٥٧٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : لَيْسَ الْحَيْرُ أَنْ

يَكثر مَالُك وَوَلَدُك ، وَلَكِنَّ الْحَيْرَ أَنْ يَغْظُمَ حِلْمُك ، وَأَنْ يَكُثُرَ عَمَلُك ، وَأَنْ تُبَادِى النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، فَإِنْ أَحْسَنُت حَمِدُت اللَّهَ ، وَإِنْ أَسَات اسْتَغْفَرْت اللَّهَ.

(٣٥٤٢٤) حضرت معاويه بن قره ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء چھٹو نے فرمایا: یہ بات خیرنہیں ہے کہ تمہایری اولا داور مال کثیر ہوجائے بلکہ خیریہ ہے کہ تیراحلم بڑھ جائے اور تیراعمل زیادہ ہوجائے اورخدا کی عبادت میں تو دیگر لوگوں پر سبقت لے جائے۔ پھرا گرتوا چھا کام کرے تو خدا کی حمد کرے اورا گرتو برا کام کرے تواللہ ہے معانی مائلے۔

( ٣٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

(٣٥٧٢٨) حضرت ابوالدرداء جانون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور دفکررات بھرکے قیام سے بہتر ہے۔

( ٣٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أُمِّ اللَّـرْدَاءِ ، قَالَ

: قِيلَ لَهَا : مَا كَانَ أَفْضَلَ عَمَلِ أَبِي الدُّرْدَاءِ ، قَالَتُ : التَّفَكُّرُ .

(٣٥٧٢٩) حضرت سالم بن الي الجعد،ام درداء تؤيلنوننا ہے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کداُن (ام درداء بنزیلنوننا) ہے یو چھا گیا كه حضرت ابوالدرداء مني منوعه كالفضل ترين عمل كياتها؟ انهول نے فر مايا: تفكر \_

( ٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :إنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِّنْ ذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحُكُونَ.

( ٣٥٤٣٠ ) حفنرت ابوالدرداء بزایش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں خدا کے ذکر ہے مسلسل تر رہتی ہیں وہ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ مبنتے ہوں گے۔

( ٣٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَوْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الذَّرْدَاءِ

كَانَ يَقُولُ : مَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحْت لَمْ يَرْمِني النَّاسُ فِيهَا بِدَاهِيَةٍ إِلَّا رَأَيْت أَنَّ عَلَيَّ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ.

(۳۵۷۳) حفزت ابوالدرداء جنافی کہا کرتے تھے۔ میں نے جورات بھی اس طرح گزاری ہے کہ مسج کولوگ مجھے اس رات میں سی مسیب میں مبتلا کرتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پر خدا کی نعمت ہے۔

؛ ٢٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ، قَالَ خِقَالَتْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ لأبى الدرداء :يَجِيءُ الشَّيْحُ فَيُصَلِّي ، وَيَجِيءُ الشَّابُّ فَلَا يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو الدُّرُّدَاءِ : كُلُّ فِي ثَوَابِ قَدْ أُعِذَ لَهُ.

(۳۵۷۳۲) حضرت ابوعازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام در داء پڑیاہ نوٹائے حضرت ابوالدر داء جڑا ٹیو سے کہا: بوڑ ھا آتا

ہےتو نمازیڑھتا ہےاور جوان آتا ہے تو نمازنہیں پڑھتا۔اس پرحضرت ابوالدرداء وڈاٹھؤ نے فرمایا: ہرکوئی ثواب میں ہےاوراس کے کے تیار کیا گیاہے۔

( ٣٥٧٣٣ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَوِ ، قَالَ :حلَّثَنِى صَالِحُ بْنُ أَبِى عَرِيبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ يَقُولُ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، أَخَبِّهَا إِلَى مَلِيكِكُمْ ، وَأَنْمَاهَا

فِى دَرَجَاتِكُمْ ، خَيْرٌ مِنُ أَنْ تَغْزُوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضُرِبُوا رِقَابَكُمْ وَتَضُرِبُوا رِقَابَهُمْ ، خَيْرٌ مِنْ إعْطَاءِ الذَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، قَالُوا : وَمَا هُوَ يَا أَبَا الدُّرْدَاءِ ، قَالَ : ذِكُرُ اللَّهِ ، وَلَذِكُرُ اللهِ أَكُبَرُ. (۳۵۷ ۳۳) حضرت کثیر بن مرہ حضر می ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء بڑا ٹیز کو کہتے سنا۔ کیا میں تمہیں بہترین اعمال کا نہ بتاؤں جوتمہارے مالک کوزیادہ محبوب ہے اور تمہارے درجات کوزیادہ بڑھانے والا ہے۔اس سے بھی بہتر ہے

کہتم اپنے دشمن سے لڑو، وہ تہباری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو۔ دراہم ودنا نیردینے سے بہتر ہے؟ لوگوں نے پوچھاً: اے ابوالدرداء جن فوالید کیا ہے؟ آپ دن فونے فرمایا: ذکر خدا۔ اور اللہ کا ذکر بہت بزی چیز ہے۔

( ٣٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْذَرْدَاءِ، قَالَ: إِنِّي لاَمُرُكُمْ بِالْأَمْرِ، وَمَا أَفْعَلُهُ وَلَكِنِّي أَرْجُو فِيهِ الأَجْرَ، وَإِنَّ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَىَّ أَنْ أَظْلِمَهُ الَّذِي لاَ يَسْتَعِينُ عَلَىَّ إِلاَّ بِاللهِ.

ر معلمات میں جب کو بھور میں اس کو کر ہوں بہلس ملامیں بھی میں موسط موسط کا پیکسومیوں ملکی ہوتا ہو جانو ہ ( ۳۵۷۳۴) حضرت ابوالدرداء رہی تیز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حمہیں ایک کام کاھکم دیتا ہوں جبکہ میں اس کوخودنہیں کرتا ۔ لیک معربات میں جب کی فرد کے تاریب اور محمد کسی ظلک کے تاریب کرتیں نہ میں دیا پیغض تا تیں جب جب اس معربی نہ

کیکن میں اس میں اجرکی اُمیدرکھتا ہوں اور مجھے کی پرظلم کرتے ہوئے اُس بندے پر بہت بغض آتا ہے جومیرے بارے میں صرف خدا سے مدد مائکے۔

( ٣٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ:حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ سَغْدِ الْكِنْدِيّ. عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الدُّنيَا ، قَالَ : إِنَّهَا مَلْغُونَةٌ مَلْغُونٌ مَا فِيهَا.

(۳۵۷۳۵) حضرت ابوالدرداء داین کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ دنیا کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے دنیا اور جو کچھاس میں

ے سب ملعون ہے۔

تَشْتَكِي، قَالَ: ذُنُوبِي، قِيلَ: أَيَّ شُيءٍ تَشْتَهِي ، قَالَ: الْجَنَّةَ، قِيلَ: نَدُعُو لَك الطَّبِيبَ، قَالَ: هُوَ أَضْجَعَنِي.

(٣٥٤٣٦) حضرت معاويه بن قره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء زائن بيار ہوئے تو لوگوں نے ان كى عيادت كى لوگوں نے پوچھا: آپ كوكس چيز كى شكايت ہے؟ فرمايا: اپنے گنا ہوں كى ۔ پوچھا گيا كس چيز كى جاہت ہے؟ فرمايا: جنت كى ۔

كَهَا كَيْ بَمُ آ پِ كَ لِيَهُولَى طَهِيبِ بِلاَ مَيْنَ؟ فرمايا: أَى نَ تُو يُحْصِبَتْرَ بِرِوْ الا بِ-( ٣٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَيْخٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :الْحَكُمُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :الْتَمِسُوا الْخَيْرَ دَهْرَ كُمْ كُلَّهُ ، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ

تلاش کرتے رہواور خداکی رحمت کے جھوٹکول کے سامنے پیش ہوتے رہو کیونکہ اللہ کی رحمت کے پچھ جھو کئے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ اپنے بندول میں ہے جس کو جاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔اوراللہ ہے سوال کروکہ وہ تمہارے رازوں کو چھپائے اور تمہارے

خوف کوامن دے۔

( ٢٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :نِعْمَ صَوْمَعَةُ الزَّجُلِ بَيْتُهُ ، يَحْفَظُ فِيهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَهُ ، وَإِيَّاكَ وَالسُّوقَ فَإِنَّهَا تُلْغِي وَتُلْهِي.

( ٣٥٧٣٨ ) حضرت ابوالدرداء وثانو سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه آ دى كا بهترين عبادت غانداس كا گھر ہے جس ميں وہ اپني

زبان اوراین نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔اورخبر دار ،بازار ہے بچو۔ کیونکہ بیلغومیں مبتلا کرتا ہےاور غافل کردیتا ہے۔

( ٣٥٧٣٩ ) حَذَّثْنَا مُّحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَنْ يَتَفَقَّدُ يُفْقَد ، وَمَنْ لَا يُعِدُّ الصَّبْرَ لِفَوَاجِعِ الْأُمُورِ يَغْجِزُ ، قَالَ :وَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ :إنْ قَارَضْت النَّاسَ قَارَضُوك ،

وَإِنْ تَرَكْتِهِمْ لَمْ يَتُرُكُوك ، قَالَ : فَمَا تُأْمُرُنِي ، قَالَ : أَقْرِضُ مِنْ عَرَضِكَ لِيَوْمِ فَقُرِك.

(۳۵۷۳۹) حضرت ابوالدرداء بخاثو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو تحض جائزہ لیتا ہے وہ محروم ہوجاتا ہے اور جو تحض عملین امور میں صبرنہیں کرتاوہ عاجز ہوجاتا ہے۔راوی کہتے ہیں حضرت ابودرداء ڈاٹٹو نے فرمایا: اگرتو لوگوں کوقرض دے گا تو لوگ بھی تحقیے قرض دیں گے اور اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ راوی نے کہا: پھر آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت

ابوالدرداء ہی تؤنے فرمایا: تواین عزت ہے اپنے فقر کے دن کے لیے قرض لے لیے۔

( ٣٥٧٤. ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :بَيْنَمَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يُوقِدُ تَخْتَ قِدْرِ لَهُ وَسَلْمَانُ عِنْدَهُ إِذْ سَمِعَ أَبُو الدَّرُدَاءِ فِي الْقِدْرِ صَوْتًا ، ثُمَّ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ بنشيج كَهَيْئَةِ صَوْتِ الصَّبِيِّ ، قَالَ :ثُمَّ نَدَرَتِ الْقِدْرُ فَانْكَفَأْتُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا لَمُ يَنْصَبَّ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُنَادِى : يَا سَلْمَانُ ، انْظُرْ إِلَى الْعَجَبِ ، انْظُرْ إِلَى مَا لَمْ تَنْظُرْ إِلَى مِغْلِهِ أَنْتَ ، وَلاَ أَبُوك ، فَقَالَ

سَلْمَانُ : أُمَّا إِنَّكَ لَوْ سَكَّتَّ لَسَمِعْت مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكُبْرَى.

(۳۵۷٬۰۰) حفرت ابوالیشتر ی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹٹو کی ہانڈی کے نیچ آ گ جل ربی

تھی اور حضرت سلمان ان کے پاس تھے کہ احیا تک حضرت ابوالدرواء ڈٹاٹنو نے ہانڈی میں سے ایک آ واز ٹی۔ پھروہ آ واز آنسو نگلنے کی آ واز ہوگئی جیسے بچید کی آ واز ہوتی ہے۔راوی کہتے ہیں پھر ہانڈی گر گئی اوراوندھی ہوگئی پھروہ واپس اپنی جگہ آ گئی لیکن اس میں ہے کچھ بھی نہیں گرا تھا۔ پس حضرت ابوالدرداء ڈاٹٹو نے آ واز دین شروع کی۔اےسلمان!عجیب بات دیکھو!ایی چیز دیکھوجس کی مثل نہتم نے دیکھی نہتمہارے باپ نے دیکھی۔حضرت سلمان نے فر مایا: اگر آپ خاموش رہتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی

( ٣٥٧٤١ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إنَّ أَخُوَف مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْت عَلَى الْحِسَابِ أَنْ ، يُقَالَ لِي :قَدْ عَلِمْت فَمَا عَمِلْت فِيمَا عَلِمْت.

(٣٥٤٨) حضرت حميد بن ہلال سے روايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت ابوالدرداء وفاتي نے فرمايا: جب ميں حساب كے ليے كھڑا

ہوں تو مجھے جس بات سے سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہا جائے حقیق تھے علم تھا۔ پس جو تجھے علم تھا تونے اس میں کیاعمل کیا ہے؟''

( ٣٥٧٤٢ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : مَرَّ ثُوْرَانِ عَلَى أَبِى التَّرْدَاءِ وَهُمَا يَعْمَلَانِ ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآخَرُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :إنَّ فِي هَذَا لَمُعْتَبَرًّا.

(۳۵۷ ۳۲) حضرت سالم بن الی الجعدے روایت ہے وہ کتے ہیں: دوئیل حضرت ابوالدرداء دی ٹیز کے پاس سے گزرے وہ دونوں کام میں جتے ہوئے تھے۔ پھران میں سے ایک کھڑا ہوا تو دوسرا بھی کھڑا ہو گیااس پر حضرت ابوالدرداء دیں ٹیز نے فرمایا: یقینا اس میں

عبرت ہے۔

( ٣٥٧٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ بِشُر ، عَنْ يَعْلَى بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمُشِى مَعَ أَبِى الدَّرُوَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمُ مَعَ أَبِى الدَّرُوَاءِ ، قَالَ : الْمَوْتُ ، قَالَ : الْمَوْتُ ، قَالَ : الْمَوْتُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمُ يَعْدُ ثُنُ مَنْ مُثَنَّ ، قَالَ : يَقِلُّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ.

( ۳۵۷ ۳۵۷) حصرت یعلی بن دلید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حصرت ابوالدرداء خلطؤ کے ساتھ جلا جار ہاتھا کہتے ہیں میں نے کہا: اے ابوالدرداء خلیونو! آپ کوجس ہے محبت ہے اس کے لیے آپ کیا پہند کرتے ہیں؟ فرمایا: موت۔راوی کہتے ہیں۔ میس نے آپ ہے کہا: کیکن اگروہ ندمرے؟ فرمایا: اس کے بچے اور مال کم ہو۔

( ٣٥٧٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : حَدَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ اللهِ مَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ اللهِ مَنْ عَذَاتَ مَرَرُت عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُقَاءِ : أَذْلَجُت ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْت مَرَرُت عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِّى خَانِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُنِى مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارُزُقْنِى مِنْ فَضُلِكَ ، لاَ سَاجِدٌ وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِّى خَانِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَأَجِرُنِى مِنْ عَذَابِكَ ، وَسَائِلٌ فَقِيرٌ فَارُزُقْنِى مِنْ فَضُلِكَ ، لاَ بَرَى وَلَا ذُو قُوتً فَأَنْتَصِرُ ، وَلَكِنى مُذْنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ ، قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْحَابُهُ إِعْجَابًا بِهِنَّ.

(۳۵۷ مرد یے ان کوا چھا ہے ۔ اوں کو ایس کہتے ہیں کہ حضرت ابودرداء وہ این شرایا: میں ایک رات مندا ندھیرے مجد کی طرف گیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو میں ایک آ دمی کے پاس سے گزرا۔ وہ مجدہ میں تھا اور کہدر ہا تھا۔ اے اللہ! میں خوفزدہ ہوں، پناہ کا طالب ہوں پس تو مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے دے۔ اور میں ما تکنے والافقیر ہوں پس تو مجھے اپنے فضل میں سے رزق دے دے۔ میں گناہ سے بری نہیں ہوں لیکن تو (میرا) عذر قبول کر لے اور نہ میں طاقت ور ہوں لیکن تو میری مدوفر ما۔ بلکہ میں گناہ گار اور معافی کا طلب گار ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء ڈی ٹوز نے سے کے وقت میر کلمات اپنے شاگر دوں کو سکھانے شروع کر دیئے ان کوا چھا سمجھتے ہوئے۔

( ٣٥٧١٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيْرٍ ، قَالَ :حَذَّنَا شُغْبَةُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ الشَّامِيُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَدٍ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْثَدٍ ، قَالَ :سَمِغْتُ ابْنَةَ أَبِى الدَّرْدَاءِ تُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَال لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكْيُتُمْ كَثِيرًا وَلَخَرَجْتُمْ تَبْكُونَ لَا تَدْرُونَ تَنْجُونَ ، أَوْ لاَ تَنْجُونَ

(۳۵۷ م) حضرت سلمان بن مرثد بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداء رہی ہیں کو حضرت ابوالدرداء رہی ہیں کو حضرت ابوالدرداء رہی ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رہی ہیں کہ جسواورزیادہ روؤ۔ ابوالدرداء رہی ہیں کرتے ہیں اکہ انہوں نے فرمایا: اگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو البتہ تم لوگ تم ہنسواورزیادہ روؤ۔ اور تم روتے ہوئے نکل پڑو۔ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم نجات یا ؤگے کئیں۔

( ٣٥٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، عَنْ أَبِى اللَّهِ الْذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّبُونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ إِنْ شِئْتُمْ لِاقْسِمَنَ لَكُمْ :إِنَّ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيُحَبُّونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ.

(۳۵۷۳۲) حضرت ابوالدرداء خافو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگرتم چاہوتو میں تنہیں قتم کھا کر کہددیتا ہوں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے محبوب ترین وہ بندے ہیں جواللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کی محبت کرواتے ہیں۔ حولوگ شم وقمراور ستاروں ،سایوں کا خیال اللہ کے ذکر کی وجہ سے رکھتے ہیں۔

( ٣٥٧٤٧ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بُنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ حَبَبُهُ إِلَى خَلْقِهِ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ الله بَغَّضَهُ إِلَى خَلْقِهِ.

(۳۵۷ مرت این انی کیا ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء طائف نے حضرت مسلمہ بن مخلد کو خط لکھا جَبَدوہ مصرکے امیر تھے۔اما بعد! پس بیشک بندہ جب الله کی اطاعت والاعمل کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس سے مجت کرتے ہیں۔اور جب الله تعالیٰ اس سے مجت کرتے ہیں آواس کوا پی مخلوق ہیں محبوبیت عطا کرتے ہیں۔اور جب الله تعالیٰ کسی بندہ سے بغض رکھتے ہیں تو اس کوا پی مخلوق ہیں۔

( ٢٥٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَسَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَالِي أَرَى عُلَمَانَكُمْ يَنْهُ هَبُونَ ، وَأَرَّى جُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ ، اعْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلْمَاءِ ، مَالِي أَرَاكُمْ يَخْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لَأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْعُلْمَاءِ ، مَالِي أَرَاكُمْ يَخْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلَ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لَأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارٍ كُمْ مِنَ الْعُلَادَ إِلَّا هُرَاكُمْ تَخْرِصُونَ عَلَى مَا تُكُفِّلُ لَكُمْ بِهِ ، وَتُضَيِّعُونَ مَا وُكُلْتُمْ بِهِ ، لَأَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارٍ كُمْ مِنَ الْمُعْرَارِ مِنْ مَعْرَدُهُ وَهُ اللّهُ مِنْ الْمُعْرَاءِ وَلَا يَعْمِقُ مُحَرِّرُهُمْ مَا لَكُمْ اللّهُ مُولَى اللّهُ وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلاّ هَجْرًا ، وَلا يَعْمِقُ مُحَرِّرُهُمْ اللّهُ مَالَمُ اللّهُ مُعْرَدُهُ مُعْلَى مَنْ اللّهُ مُعْرَدُهُ فَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ولَ لَهُ مُنْ مُا مُنْ اللّهُ الل

حاصل کرو کیونکہ علم کا اٹھنا علماء کا جانا ہے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تہہیں ان چیزوں کے بارے میں حریص ویکھتا ہوں جو تنہارے سپر دکی گئی ہیں؟ میں تم میں شریرلوگوں کواس سے زیادہ جانتا ہوں جتنا کہ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جونماز کو وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو بے رخی کے ساتھ سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کوآزاونہیں کرتے۔

يَن بُومَارُووْدَكَ صَ جَامِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: صَعِدَ رَجُلٌّ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ فَوْقَ بَيْتٍ يَلْتَقِطُ (٢٥٧٤٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: صَعِدَ رَجُلٌّ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ فَوْقَ بَيْتٍ يَلْتَقِطُ حَبُّا، قَالَ : فَكَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : تَعَالَ فَإِنَّ مِنْ فِقُهِكَ رِفْقَك بِمَعِيشَتِك.

(۳۵۷۳۹) حفرت سالم ہےروایت ہوہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حفرت ابوالدرداء رہی ہوئے یا آ او پر گیا جبدوہ کمرے کے او پر دانے چن رہے تھے۔راوی کہتے ہیں گویا کہ اس آ دمی نے آپ سے حیا کرتے ہوئے واپسی کا راستہ لے لیا۔ اس پر حفرت

ابوالدرداء شي نفرمايا: آجاؤ - كونكرتمها راا پن معيشت مين زم برتا وتمهاري مجھ داري ہے -( . ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن مُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ المَوَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ جَابِرِ ، فَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ دُو مُورِ الله قَالَ . مَا أَخْدَ أَمُّ اللَّهُ مَانَ أَنَّهُ أَمُّ مِنَ عَبْدِ المَوَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ

بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ أُغْمِي عَلَى أَبِي الدَّرُدَاءِ فَأَفَاقَ ، فَإِذًا بِلاَلَّ ابْنَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : قُنْ عَنْي أُمْ الدَّرُوءَ فَأَلَ يَعْمَلُ لِمِثْلِ سَاعَتِي هَذِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمُ وَلَا خُرُجُ عَنِي هَذِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْنِدَتَهُمُ وَلَا عَمْ كَالَهُ مُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ، قَالَتُ ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَلْبَثُ لُثَا ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَلْبَثُ لُثَا ، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَى قُبِضَ.

بيہوثی طاری بوگئ۔ آپ کھ دریاً کُزارتے پھر آپ کوافاقہ بوتا اور آپ پھر یمی بات دہرائے۔ چنانچہ آپ یہ بات دہرائے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی جان تبض ہوگئ۔ ( ۲۵۷۵۱ ) حَدَّثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَهٔ ، عَنْ یَعْلَی بُن عَطَاءِ ، قَالَ : حَدَّثِنِی تَمِیمُ بْنُ غَیْلاَنَ بُنِ سَلَمَهُ ، قَالَ : جَاءَ

( ٢٥٧٥١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعُبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى تَمِيمُ بُنُ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى اللَّرُدَاءِ وَهُو مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا اللَّرْدَاءِ ، إنَّك قَدْ أَصْبَحْت عَلَى جَنَاحٍ فِرَاقِ الدُّنْيَا ، فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : إنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَذَّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَك فَمُرْنِى بِأَمْرِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ بِهِ ، وَأَذْكُرُك بِهِ ، فَقَالَ : إنَّك مِنْ أُمَّةٍ مُعَافَاةٍ ، فَأَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَذَّ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَك مَالٌ ، وَصُمْ رَمَضَانَ وَاجْتَنِبَ الْفُوَاحِشَ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ بَعْدِ مَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا مِنْ النَّاسِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى بِالرَّجُلِ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ: مَا قُلْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَّمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدْت أَنْ تُحَدِّثَنِي بِمَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ إِلَّا قَوْلًا وَاحِدًا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : الْجِلِسْ ، ثُمَّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَك : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا عَرْضُ ذِرَاعَيْنِ فِي طُولِ أَرْبَعِ أَذْرُع ، أَقْبَلَ بِكَ أَهْلُك الَّذِينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ فِرَافَك وَجُلَسَاؤُك وَإِخُوَانُك فَأَتْقَنُوا عَلَيْك الْبُنيَانَ وَأَكْثَرُوا عُلَيْك التُّرَابَ ، وَتَرَكُوك لِمَتَلَّكَ ذَلِكَ ، وَجَائِكَ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ ، أَسْمَاهُمَا مُنْكُرٌ وَنَكِيرٌ ، فَأَجْلَسَاك ، ثُمٌّ سَأَلَاك : مَا أَنْتَ وَعَلَى مَاذَا كُنُت ؟ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ قُلُتَ :وَاللهِ مَا أَدْرِي ، سَمِعْت النَّاسَ ، قَالُوا :قَوْلًا ، فَقُلْتُ قَوْلَ النَّاسِ ، فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، وَإِنْ قُلْتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابَهُ ، فَآمَنْتُ بِهِ ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ فَقَدْ وَاللّهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَثْبِيتٍ مِنَ اللّهِ مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشُّدَّةِ وَالتَّخْوِيفِ ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمَيْك ، وَيَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ ، النَّاسُ فِيهِ قِيَامٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ عَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَأَذْنِيَتِ الشَّمْسُ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الظُّلُّ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ كُنْت مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، ثُمَّ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمِ جِيءَ بِجَهَنَّمَ قَدْ سَدَّتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَقِيلَ : لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَخُوضَ النَّارَ ، فَإِنْ كَانَ مَعَك نُورٌ اسَّتَقَامَ بِكَ الصَّرَاطُ فَقَدْ وَاللهِ نَجَوْت وَهُدِيت ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَك نُورٌ تَشْبَثُتُ بِكَ بَعْضُ خَطَاطِيفِ جَهَنَّمَ ، أَوْ كَلَالِيبِهَا ، أَوْ شَبَابِيثِهَا فَقَدْ وَاللهِ رَدِيت وَهَوَيْت ، فَوَرَبُ أَبِي الدَّرْ دَاءِ إِنَّ مَا أَقُولُ حَتَّى فَاعْقِلْ مَا أَقُولُ.

 مسند ابن ابی شیبر ترجم ( جلدو ا ) کی مسند ابن ابی شیبر ترجم ( جلدو ا ) کی مسند ابن ابی شیبر ترجم ( جلدو ا ) کی مسئد ابن النزلیس استان کی بارے میں کہاں ہوجس دن تہہیں زمین سے صرف دو ہاتھ چوڑی اور چار ہاتھ کمی زمین نصیب ہوگ ۔ اور تمہیں تمہارے وہ اہل خانہ لے کرآئیس کے جو تہباری جدائی پیند نہیں کرتے ۔ پس وہ تم پراچھی تمارت بنا کرتم پرخوب مٹی ڈال دیں گے اور تمہیں ﴿ذلك بہیتك ﴾ چھوڑ جائیں گے۔ مدنول تمہیں اور کئیر ہول گے۔ ۔ دونول تمہیں

تمہارے وہ اہل خانہ لے کرآئیس کے جوتہ ہاری جدائی پندنیس کرتے اور تمہارے وہ ہم مجلس اور بھائی لے کرآئیس گے جوتہ ہاری جدائی پندنیس کرتے ہیں وہ تم پراچی ممارت بنا کرتم پرخوب منی ڈال دیں گے اور تمہیں ﴿ ذلك بدیت ﴾ چھوڑ جائیں گے۔ جدائی پندنیس کرتے ہیں وہ تھ کرات بنا کرتم پرخوب منی گارت بنا کرتم پرخوب کے ۔ یہ دونوں تمہیں ہوں گے۔ یہ دونوں تمہیں ہوں گے۔ یہ دونوں تمہیں کہا بھائی پر یہ دونوں تم سے پوچیس گے تم کیا ہو؟ اور تم کس دین پر جھاور تم اس آ دی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پس اگر تو نے بہا بہنا ہوا اور جھامعلوم نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو سنتا تھا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں بھی لوگوں کی طرح کی بات کہتے ہو؟ پس اگر تو نے بلاک وبر باد ہوگیا۔ اور اگر تم نے یہ بہا: یہ اللہ کہ رسول مجمد فیلئی نے تان پراپی کتاب نازل فر مائی ہے۔ اور میں ان بالک و بر باد ہوگیا۔ اور اگر تم نے بیں اس پر بھی ایمان لا یا ہوں تو تھیتی تو نجات یا گیا اور راور است یا گیا۔ اور تم اس بات کہ نے دولا میں کہاں ہو۔ جس دن تم بیس زمین میں سے صرف اپنے دوقد موں کے بیندر جگہ نصیب ہوگی اور یہ ایسا دن ہوگی جس کی مقد ار بچاس برار سال کے برابر ہوگی۔ اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گی اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گی سامنے میں ہوگا۔ اور سورج کو رہ بول گی اور سامنے اور کی سامنے کھڑے ہوں کی اور سامنے اور بھی بین بڑا اس اس کے برابر ہوگی۔ اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گی اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گی اور الوں میں سے ہوا تو پھر بخد القینیا تو ہال و بر باد ہوگیا۔ پھر تو اس دن کے بارے میں کہاں ہے جس دن جہنم کولا یا جائے گا جس نے دونوں اطراف ......شرق ومغرب ... کوگیر رکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو بر بڑ دونوں اطراف ......شرق ومغرب .... کوگیر رکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو بر بڑ دہو کہاں ہوئے گا کہ دونوں اطراف ...... شرق ومغرب .... کوگیر رکھا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو بر بڑ دہو کہا کہ کہاں ہے۔ گا کہاں ہے۔ کہاں ہے۔ کہاں ہے۔ گا کہاں جائے گا کہاں ہے۔ گا کہاں جائے گا کہور دیا جائے گا کہاں ہے۔ گا کہاں ہوئے گا کہاں جائے گا کہاں ہوئے گا کہ برگیا کو کہاں کو کر براب کو گا کہاں ہوئے گا کہاں ہوئے گا کہاں ہوئے گا کہاں ہوئے گا کہاں ک

چزیں چٹ جاکمیں گی۔ تو پھڑ تحقین توہلاک وہر بادہوجائے گا۔ ابوالدرداء کے رب کی تم ایس نے جو پھے کہا ہے وہ برتن ہے۔ پس جو پھھیں نے کہا ہے اس کو مجھو۔ ( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كُنْت تَاجِرًّا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ زَاوَلْت النِّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجْتَمِعًا ، فَأَخَذْت الْعِبَادَةَ

میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تو جہنم کوعبور کرہے بیں اگر تیرے پاس نور ہوگا تو تو بل صراط پرسیدها جائے گا۔ پھر تو تحقیق تو نجات

یا ممیا اور ہدایت حاصل کر ممیا اورا کرتیرے یاس نور نہ ہوا تو تیرے ساتھ جہنم کی بعض ابابلیس یا جہنم کے کتے یا وہاں کی کوئی چیٹنے والی

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ زَاوَلُت التَّجَارَةَ وَالْعِبَادَةَ فَلَمْ تَجُتَمِعَا ، فَأَخَذَت الْعِبَادَةَ وَتَرَكُت النِّجَارَةَ. (٣٥٤٥٢) حضرت فيثمه بروايت بوه كمتم بين كه حضرت ابوالدرداء في فرمايا: مين جناب ني كريم مُؤْفِقَةَ كم معوث

(۳۵۷۵۲) حظرت فیتمہ ہے روایت ہے وہ سہتے ہیں کہ تفکرت ابوالدرواء ہی تو سے سرمایا .یں بساب بی سرم ایر تصفیف ، وس ہونے ہے پہلے تجارت کرتا تھا۔ جب آپ مِنْائِشِیَّا ہُم کی بعثت ہوئی تو میں نے عبادت اور تجارت کو (اکٹھا کرنے کی)مسلسل مشق کی لیکن بید دونو ں جمع نہیں ہوئے ۔ چنانچہ میں نے عبادت کو لے لیا اور تجارت کو چھوڑ دیا۔

### (١٢) ما جاء فِي لزومِ المساجِيرِ

# مسجدوں کولازم پکڑنے کے بارے میں روایات

( ٣٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى حَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ وَاسِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ لايْنِهِ : يَا بُنَى ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ يَضْمَنْ الله لَهُ الرُّوحَ وَالرَّحْمَةَ وَالْجَوَازَ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ. (بزار ٣٣٣)

م تجد ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت وخوشی کا ضامن ہوتا ہے اور جنت کی طرف کے راستہ کے عبور کا ضامن ہوتا ہے۔ دید میں ہے تائیں سے وقع میں میں ہے گاہ کے قیر سری عرب کا وقع میں عرب ہوئے تا ہی ہے۔ یہ بردیور و میاد وہ سری

( ٣٥٧٥٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاَّ كُلَّمَا غَدَا ، أَوْ رَاحَ. (بخارى ٦٧٣ـ مسلم ٣٦٣)

(۳۵۷۵۳) حفزت ابو ہریرہ بڑٹائی جناب نبی کریم میلائی ہے۔روایت کرتے ہیں کہ آپ میلائی ہے نے فرمایا:'' جو شخص صبح کو مبحد کی طرف جائے یا شام کو مبحد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیاری کرتے ہیں جب بھی وہ صبح شام مسجد کی طرف جائے۔

( ٣٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ لِلْمَسَاجِدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَوْتَادًا ، جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، فَإِذَا فَقَدُوهُمْ سَأَلُوا عَنْهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. (احمد ٣١٨)

(۳۵۷۵۵) حضرت سعید بن سینب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ کے بندوں میں سے پچھلوگ مسجدوں کے کھونے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کے ہمنٹین ہوتے ہیں۔ پس فرشتے جب ان کو کم پاتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں پھراگروہ بیار ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اوراگروہ کسی ضرورت میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی معاونت کرتے ہیں۔

( ٣٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَسْجِدَ حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ الشَّيْطان.

(٣٥٤٥١) حضرت عبدالرحمٰن بن معقل سے روایت ہے وہ تہتے ہیں کہ ہم یہ بات باہم بیان کرتے تھے کہ مجد، شیطان ہے بیخنے

معنف ابن الي شيرمتر جم ( جدوا ) كي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جدوا ) كي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جدوا )

کے لیےا کم مضبوط قلعہ ہے۔

( ٣٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَمَّى مُوسَى بْنُ يَسَارِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِى الذَّرْوَاءِ :إنَّ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلاًّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا.

(۵۷ ۳۵٪ عفرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء واپنو کو خط میں تحریر فر مایا: بیشک عرش کے سابیہ میں وہ آ دی ( بھی ) ہوگا جس کا دل مجد کی محبت کی وجدے مجدمیں انکا ہوا ہوتا ہے۔

( ٣٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :

الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكُرِمَ زَانِرَهُ. (٣٥٧٥٨) حفرت عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور جس کی زیارت کی جائے اس پریہ بات حق ہوتی ہے کہ وہ اپن زیارت کرنے والے کا اگرام کرے۔

( ٣٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَرِيزٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ أَبِيَ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَوْ يُعَلِّمُهُ إِلَّا

كَتَبَ الله لَهُ أَجْرُ مُجَاهِدٍ ، لَا يَنْقَلِبُ إِلَّا غَانِمًا.

(٣٥٧٥٩) حضرت ابوالدرداء جلائن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوکوئی آ دی بھی مسجد کی طرف کسی خیر کوسکھنے یا سکھا نے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے مجاہد کا ثواب لکھتے ہیں جو مال ننیمت لے کرہی لومّا ہے۔

( ٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُّوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ زَائِوًا للهِ ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكُومَ زَائِرَهُ. (طبراني ١٠٣٢٠) (٣٥٧ ١٠) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جوشخص وضوکرتا ہے اورخوب اچھی طرح وضوکرتا ہے پُتم مسجد کو آتا

ہے تا کہ معجد میں نماز پڑھے تو یتحف اللہ تعالیٰ کا زائر ہوتا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پرید حق ہے کہ وہ اپنے زائر کا اکرام کرے۔

( ٣٥٧٦١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ:أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ : مَا مِنْ عَنْدٍ مُؤْمِنِ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ وَيَرُّوحُ ، لَا يَغْدُو ، وَيَرُّوحُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمُهُ، أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ، أَوْ يُذَكِّرَ بِهِ إِلَّا مَثَلَهُ فِي كِتَابِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٥٤١) حضرت كعب احبار بروايت بوه كتيم بين كه مين في خداكى كتاب مين باياك جوكونى بنده مومن صبح وشام ومعجدك طرف جاتا ہاوراس کا صبح وشام محد کی طرف جانا صرف خیر کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے یا خدا کے ذکر وفکر کے لیے ہوتا ہے

تواس کی مثال خداک کتاب میں مجامد فی سبیل اللہ کی طرت ہے۔

# ( ١٣ ) كلام أبِي عبيدة بنِ الجرّاحِ رضي الله عنه

### حضرت ابوعبیده بن جراح کا کلام

( ٣٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى طِنْفِسَةِ رَخُلِهِ مُتَوسِّدَ الْحَقِيبَةِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَا تُحَدِّثَ ما تحدث - أَصِْحَابِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا يُبَلِّغُنِي الْمَقِيلَ.

- (۳۵۷ ۱۲) حضرت ہشام،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب،حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈونٹو کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح اپنے کجادہ پر لیٹے ہوئے تھلے و تکمیہ بنائے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں انہیں حضرت عمر نے کہا آپ ان نی چیز وں کو استعال کیوں نہیں کرتے جنھیں آپ کے ساتھی استعال کرتے ہیں۔حضرت ابوعبیدہ جانا تُو

نے کہامیرایہ بستر بھی میری نیند پوری کردیتا ہے۔

( ٣٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي الْمُرُوُّ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحْمَرُ ، وَلاَ أَسْوَدَ يَفُضُلُنِي بِتَقُوى اللهِ إِلاَّ وَدِدُت أَنَّى فِي مِسْلَاخِهِ.

(۳۵۷ ۱۳ ) حضرت ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ملک شام کے امیر تھے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا ارشاد فرمایا:ا بےلوگو! میں ایک قریشی مردہوں اور خدا کی تنم! میں اپنے سے افضل کسی سرخ یا سیاہ کوئییں جانتا جوخوف خدا کی وجہ سے مجھ پر فضیلت رکھتا ہوگریہ کہ میں اس کی سی زندگی گز ارنا پبند کرتا ہوں۔

( ٣٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرِ الرَّحْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ فِي الْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ :أَلَا رُبَّ مُبَيِّضِ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٌ لِدِينِهِ ، أَلَا رُبَّ مُكْرِمِ لِنَفْسِ وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ ، إِلَّا بَادِرُوا السَّيِّنَاتِ الْقَدِيمَاتِ بِالْحَسَنَاتِ الْحَدِيثَاتِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَسَاءَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَبُ سَيِّنَاتِهِ حَتَّى تُقُهِرَهُنَّ.

(۳۵۷ ۱۳) حضرت نمران بن مخمر رجبی ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح لشکر میں مطلے جارہے تھے اور کہر رہے تھے خبر دار! بہت سے اپنے کپڑوں کوسفیدر کھنے والے اپنے دین کومیلا کرنے والے ہوتے ہیں۔خبر دار! بہت سے لوگ جو اینے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو ذلیل کرنے والے ہوتے ہیں۔خبردار! پرانی برائیوں کے لیے نی نیکیال کرو کیونکہ اگرتم میں ہے وئی ایک زمین وآ سان کے درمیان کو برائی ہے بھردے پھروہ ایک اچھاممل کر لے تو بیڈنگی اس کی برائیوں بر غالب، جاتی ہے۔ یہاں تک کدان کو نیجا کردیتی ہے۔

٣٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : فَدِمْت عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَٱنْزَلَنِي فِي نَاحِيَةِ بَيْنِهِ ، وَالْمَرَأَتُهُ فِي نَاحِيَةٍ وَبَيْنَنَا سِنْوْ ، فَكَانَ يَحْلِبُ النَّاقَةَ فَيَجِيءُ

بِالإِنَاءِ فَيَضعه فِي يَدَى ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الطُّلَقَاءِ :أَتُنْزِلُ هَذَا نَاحِيَةَ بَيْتِكَ مَعَ امْرَأَتِكَ ، فَقَالَ :أَرَاقِبُ بِهِ عير مَنْ لَوْ لَقِيته سَلِيبًا لَاسْتَأْنَى عَلَى كُلُّ مَوْكَبٍ.

( ۳۵۷ ۱۵۵ ) حضرت انس زلائفی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح بیل نفی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھےاپنے گھرکے کنارے میں تھہرایا۔ جبکہان کی بیوی ایک دوسرے کنارے میں تھیں۔ اور ہمارے درمیان ایک پر دہ تھا۔ بس آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے اور برتن میں لے کرآتے پھراس کومیرے ہاتھ میں رکھ دیتے۔اس پر طلقاء میں سے ایک آ دمی نے ن سے کہا۔ کیا آپ اس آ دی کواپی بیوی کے ساتھ اپنے گھر تھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: میں اس آ دی کو تکمل طور پر

٣٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : مَثَلُ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْعُصْفُورِ يَتَقَلَّبُ كَذَا مَرَّةً وَكَذَا مَرَّةً.

(۲۷ ۳۵۷) حضرت ابوعبیده بن جراح ہےروایت ہے وہ کہتے ہیں کدمومن کا دل چڑیا کی طرح ہوتا ہے۔ایک مرتبہ ادھراورایک مرتنبهأ دھرہوتا ہے۔

# ( ١٤ ) كلام أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ رضى الله عنه

### حضرت ابووا قدليثي كاكلام

٣٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْتِيُّ :تَابَعُنَا الْأَعْمَالَ أَيُّهَا أَفْصَلُ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَعْوَنَ عَلَى طَلَبِ الآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. (٣٥٤٦٤) حضرت ليجيٰ بن عبدالرحمٰن سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت ابووا قدليثي كہتے ہيں ہم نے سب اعمال پر متابعت

کرکے دیکھا کہان میں سے افضل ترین کون ساہے؟ تو ہم نے دنیا ہے بے رغبتی کرنے سے بڑھ کرطلب آخرت پرمعاون کوئی کام نہیں پایا۔

## ( ١٥ ) كلام الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

### حضرت زبير بنعوام كاكلام

٣٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

( ۲۸ ۲۵۷ ) حضرت قیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے ارشاد فر مایا:تم میں سے جوآ دمی عمل صالح کے

بارے میں پوشیدگی کر سکے تواس کو چاہیے کہ وہ ریہ کرے۔

( ٣٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بُعِتَ إِلَى مِصْرَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ بِهَا الطَّاعُونَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِنْنَاهَا لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ.

(٣٥٤ ١٩) حفرت ہشام،اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کومصر کی طرف بھیجا گیا تو انہیں کہا گیا۔مصرمیں طاعور

کی وباہے۔توانہوں نے جواب میں فر مایا: ہم تو وہاں جاہی طاعون اور طعن کے لیےرہے ہیں۔

# ( ١٦ ) كلامر ابنٍ عمر رضي الله عنه

## حضرت ابن عمر رهاننيه كاكلام

( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَ الذُّنْيَا إلَّا مَالَ بِهَا وَمَالَتُ بِهِ غَيْرَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ.

( ۳۵۷۷ ) حضرت جابر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آ دمی نہیں تھا جس نے دنیا کو پایا مگریہ کہ وہ اس کی طرف

مائل ہو گیااورد نیااس کی طرف مائل ہوگئی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر جھٹٹے گے۔

( ٣٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا.

(۳۵۷۷) حضرت ابن عمر ڈاٹٹو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس آ دمی کوبھی دنیا ملے گی تو وہ اس کے خدا کے ہاں درجات میں

کی کردے گی اگر چہ یہ بندہ اللہ کے ہاں معزز ہو۔

( ٣٥٧٧٢ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قَالَ:ما رأيت أحدا أتقى من ابن عمر.

( ۳۵۷۷۲ ) حضرت ابن طاوس ،ائپ والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر <sub>ش</sub>افنو ہے زیادہ متق شخص

( ٢٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَحْسُدَ مَّنْ فَوْقَهُ وَلَا يُحَقِّرَ مَنْ دُونَهُ وَلَا يَبْتَغِي بِعِلْمِهِ تَمَنَّا.

(۳۵۷۷۳) حضرت ابن عمر خاطئو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی اہل علم میں سے تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ہے اوپر والوں

برحسدنه کرے اور اپئے سے بنچے والوں کو حقیر نہ مجھے اور اپنے علم کے ذریعہ، مال نہ تلاش کرے۔

( ٣٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ

كتاب الزهد كي ي مصنف ابن الى شيبه متر قبر ( جلد ۱۰ ) كي مسنف ابن الى شيبه متر قبر ( جلد ۱۰ )

حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُعِدُّ النَّاسَ حَمْقَى فِي دِينِهِ. (۳۵۷۷ ۳) حضرت ابن عمر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کونہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ لوگ اس کواس

کے دین کے بارے میں پاگل شارنہ کرنے لگیں۔ ٣٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى

ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ ذِرَاعَيْهِ ، مُتَوَسَّدٌ وِسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ.

ر ۳۵۷۷۵) حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دفائنڈ کے پاس حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہوہ · ٹی کہنیاں بچھائے ہوئے تھےاورا پسے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں گھاس بھراہوا تھا۔

٣٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ أَحْسَنَ صُورَةٍ رَآهَا قَطُّ ، فَيَقُولُ لَهَا :مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ لَهُ :أَنَا الَّتِي كُنْت مَعَك فِي الدُّنيَا ،

لَا أَفَارِقُ حَتَّى أَدُخِلَك الْجَنَّةَ. (۲۵۷۷) حضرت ابن عمر منافظ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے قبر سے نکلنے کے وقت اس کی دیکھی ہوئی صورتوں میں

ہے بہترین صورت اس کا استقبال کرے گی۔مومن اُس ہے کہے گا۔تم کون ہو؟ وہمومن سے کیے گی میں وہی ہوں جو دیا میں تیرے ساتھ تھی ۔ میں تمہیں جنت میں داخل کر دانے تک نبیں چھوڑ وں گا۔

: ٣٥٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:قَالَ فِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحُكُ بَغُضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ والإِيمَانُ أَثَبَتُ فِي قُلُوبِهُم مِنَ الْجِبَالِ الْرَّوَاسِي. (٣٥٧٧) حضرت قاده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم مِنْ فِضِيْنَ فِي کے صحابہ ایک

۔ وسرے کے ساتھ منسی کیا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا: ہاں ۔لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں ہے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ٣٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا رَآهُ أَحَدٌ ظَنَّ أَنَّ بِهِ شَيْنًا مِنْ تَتَبُّعِهِ آثَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٥٤٧٨) ايك صاحب بيان كرتے بين كه حضرت ابن عمر مختاط كوجب كوئى آدى جناب نبى كريم بين عظيم كى سنتوں كى بيروى

کرتے دیکھاتوہ ہیگمان کرتا کہان پرکسی شے کااثر ہے۔ ٣٥٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :هَا وَضَعْت لَبِنَةٌ على لبنة . وَلَا غَرَست نَخْلَةٌ مُنْذُ

قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣٥٧٥) حفرت عمرو بروايت بي كد حفرت ابن عمر وفاتو فرمات تقد جب سه جناب بن كريم بتوسيع أن رول مبارك

بض ہوئی ہے میں نے ایک اینٹ ،اینٹ پرنہیں رکھی اور نہ ہی کوئی ورخت اگایا ہے۔

( ٣٥٧٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ إِلَى أَمْيَالٍ صَنَعَهَا مَوْوَانْ مِنْ حِجَارَةِ.

(۳۵۷۸۰) حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ان نشا نات کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے جومروان نے پھر

( ٣٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ السُّلَيْكِ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَهِينِ ﴾ . قَالَ : أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.

(٣٥٧٨) حفرَّتَ ابوبهل كمتِع بين كه مين نے اس آيت ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴾ ك

برے میں حضرت ابن عمر کوسنا۔ آپ مزایؤ نے فرمایا: سیمسلمانوں کے بچوں کا ذکر ہے۔

( ٣٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لِحُمْرَانَ لَا تَلْقِيَنَ اللَّهَ بِذِمَّةٍ لَا وَفَاءَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، إنَّمَا يُجَازَى النَّاسُ بِأَعْسَالِهِمْ.

(۳۵۷۸۲) حضرت ابن عمر مذافیز کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حمران سے فرمایا: تم ایسی ذمہ داری کے ساتھ خدا کہ ملا قات نہ کرنا جس کے بورا کرنے کے لیے بچھ نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن کوئی در ہم ودینا نہیں ہوگا۔اورلوگول کوصرف ان کے

انمال کے ذریعہ جزادی جائے گی۔

( ٣٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُنْت عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنِّى أَلْفَيْد

أَصْحَابِي عَلَى أَمْرٍ ، وَإِنِّي إِنْ خَالَفْتِهِمْ خَشِيت أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِمْ.

( ٣٥٧٨٣ ) حضرت ابن عمر كے بارے ميں روايت ہے كه وہ فر مايا كرتے تھے۔ ميں نے اپنے ساتھيوں كوايك امر پر پايا ہے۔ پ

اگر میں ان کی مخالفت کروں تو مجھے ڈر ہے کہ میں میں ان کونیل سکوں۔

( ٣٥٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ قَالْ ر و م ي روه و دوو الم و ت لا و روه و و الموت الم و ي و م و دوو و الموت الم و ت الموت ال

(٣٥٧٨٣) حضرت ابن عمر فنانو سے ﴿ أَوْ خَلُقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُودِ كُمْ ﴾ كيارے ميں روايت ہے-آپ فنانو-

فر مایا: موت \_اگرتم مرده هوتے تو میں تمہیں زندہ کردیتا۔

( ٣٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ قَالَ : جَبَلٌ زُلَا

فِي جَهَنَّمَ. (ابن جرير ٢٠١)

يباژے۔

(٣٥٧٨٥) حضرت ابن عمرے ﴿ فَكَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ آپ نے فرمايا: يہ جہنم ميں زلال

معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱) كي مسخف ابن الي شيرمتر جم ( جلده ۱)

( ٣٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَلَا هَذِهِ الآيَةَ قَطُّ إِلَّا بَكَى :

﴿إِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾. (٣٥٧٨٦) حضرت نافع ،حضرت ابن عمر مزائض كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه آپ جب بھى بيرآيت پڑھتے تو رو پڑتے:

﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾. ( ٣٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلِيطُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ

ابْنُ عُمَرَ :رَأُوا بِالْخَيْرِ ، وَلَا تُرَاؤُوا بِالشُّرِّ.

(۳۵۷۸۷) حضرت ابن عمر نے فر مایا بتم خیر کا مظاہرہ کرو۔شر کا مظاہرہ نہ کرو۔

( ٢٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ، قَالَ :يُصَلُّونَ.

(٣٥٧٨) حضرت ابن عمر جلي ي و إلا أستحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَ بارے ميں روايت بـ فرمايا: وه لوگ نماز

( ٣٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْمَلُ فِى خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِالشَّىٰءِ لَا يَعْمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ. (٣٥٧٨٩) حضرت نافع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ افز اپنے آپ کو بتا کرایک کام کرتے تھے جوآپ عام

لوگوں میں نبیں کرتے تھے۔ ( .٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى.

(۳۵۷۹۰) حفرت محمر سے روایت ہے کہ حفرت عمر وال فی رات کے وقت جب بھی بیدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔ ( ٣٥٧٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ :تُوفَّى زَيْدُ بْنُ

حَارِثَةَ وَتَرَكَ مِنَةَ أَلْفٍ درهم ، قَالَ :لَكِنُ لَا تُتُرُكُهُ.

(۳۵۷۹) حضرت میمون سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہے کہا گیا۔ حضرت زید بن ثابت فوت ہوئے اور انہوں نے ایک لا که در ہم چھوڑے۔آپ واٹھ نے فرمایا الیکن تم ایک لا که درہم مت چھوڑ نا۔

( ٣٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ ، عن نافع قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿أَلَمُ يَأْنِ

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾. (ابو نعيم ٣٠٥) (٣٥٤٩٢) حضرت عبدالله بن عمر رَني في من يه يه يت يرضى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْسَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ تو

رو پڑے۔

( ٣٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَقُولُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يُثْنِيهَا وَيَقُولُ :لَعَلَّ حُفًّا يَقَعُ عَلَى حُفَّ ، يَعْنِي خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

" بروں ریسوں این عمر رہائیو کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مکہ کے راستہ پر چل رہے تھے کہ انہوں نے اپنی سواری کے سرکو

( ۱۹۷۷ تا ۱۹ مصرت این مرزی نوت بارے یک روایت ہے کہ وہ ملہ کے راستہ پر پس رہے جھایا اور فر مایا: شاید کہ نشان برنشان آ جائے یعنی جناب نبی کریم مِیلِفِیکیۃ کی سواری کا نشان۔

. ٣٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خَالِفُوا سُنَنَ الْمُشْرِكِينَ.

( ۱۶۷۹۶) محدث ابو الا محوص ، عن الدم بن عربی ، قال . همچنگ ابن عمر یعول . همایطوا مسن المسور دین. ( ۳۵۷۹۴) حضرت آ دم بن علی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو کہتے سنار مشر کول کے طریقوں ک مخالفت کرو۔

( ٣٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَوَرَبُكَ لَنَسْالَنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قَالَ :عَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ.

(۳۵۷۹۵) حضرت ابن عمر من التي و فَوَ رَبُّكَ لَنَسْأَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ كه بارے ميں روايت ہے كه لا اله الا اللہ ك بارے ميں سوال ہوگا۔ ميں سوال ہوگا۔

( ٣٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تكلمهم ﴾ قَالَ :حينَ لا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ. (حاكم ٣٨٥)

(٣٥٧٩١) حضرت ابن عمر تزاتو سے ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُرَ جَنَا لَهُمْ دَاتِّةٌ مِنَ الْأَرْضِ مَكَلَمْهِم ﴿ كَ بارے

میں روایت ہے۔ جب لوگ اچھی بات کا تھم نہیں کریں گے اور بری بات ہے منع نہیں کریں گے۔ میں روایت ہے۔ جب لوگ اچھی بات کا تھم نہیں کریں گے اور بری بات ہے۔

( ٣٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ لَمُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفُوُ عَ مِمَّا يُوِيدُ ، أَوْ لَمُ يَتُكَلَّمُ حَتَّى يَفُوعُ إِلَّا يَوْمًا كُنْت قَدْ أَخَذُت عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَقُوزُ فَأَتَى عَلَى آية ، فَقَالَ : أَتَدُرِى فِيمَا أُنْزِلَتُ ؟.

( ۳۵۷۹۷) حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جڑا ٹئو جب قراءت کرتے تو کلام کرنے کونا پسند کرتے تھے ..... یا فرمایا فارغ ہونے تک اپنی مراد کی بات نہیں کرتے تھے۔ یا فرمایا ..... فارغ .... ہونے تک کلام نہیں کرتے تھے۔ مگرایک دن جب میں ان کے پاس مصحف لے کر بیٹھا تھا اور ووقراءت کررہے تھے۔ آپ جہاڑو ایک آیت پر پہنچے تو فرمایا: تمہیں معلوم ہے بیآ یت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟''

﴿ ٣٥٧٩٨ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهُو مَرِيضٌ يَرُون أَنَّهُ يَمُوت ، فَقَالُوا لَهُ :أَبْشِرُ فَإِنَّكَ قَدْ حَفَرْت الْحِيَاضَ بِعَرَفَاتٍ يَشْرَعُ فِيهَا حَاثُ بَبْتِ اللهِ ، وَحَفَرْت الآبَارَ بِالْفَلَوَاتِ ، قَالَ : وَذَكَرُوا خِصَالًا مِنْ خِصَالِ الْحَيْرِ ، قَالَ :فَقَالُوا :إِنَّا لَنَرْجُو لَكَ خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَلَمَّا أَبُطأَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، قَالَ · يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ ، فَقَالَ :إِذَا طَابَتِ الْمَكْسَبَةُ زَكَت النَّفَقَةَ ، وَسَتَرِدُ فَتَعْلَمُ.

(۳۵۷۹۸) حضرت میمون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبدالقد بن عامر کے ہاں تشریف لے گئے جبکہ وہ بیار تھے اور لوگوں کا خیال بیتھا وہ مرجائیں گے۔ چنانچ لوگوں نے انہیں کہاتمہیں بشارت ہوکہ تم نے عرفات میں بہت سے حوض بنوائے ہیں جن سے بیت اللہ کے حاجی سیراب ہوں گے۔ اور آپ نے جنگلوں میں کنوے کھدوائے۔

آ پ جَنْ وَ فَرَمَايا: جب كَمَانَى پاكِيرَه مُوتَى جِنْو خَرْجَ احْجَامُوتا جِ ابُوعْنقريب تم وارد مُوكَة وَجُرتم جان لو كے۔ ( ٢٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِنَّى ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ فِى خَرِبَةٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : اهْتِفْ ، فَهَتَفَ فَلَمْ يُجِبُهُ ابْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اهْتِفْ ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ : ذَهَبُوا وَبَقِيَتْ أَعُمَالُهُمْ.

ُ (۳۵۷۹۹) حضرت تو ریے روایت ہے دہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائن کا ایک ویرانہ پر گزر ہوا آپ کے ہمراہ ایک آ دمی تھا۔ آپ نے فرمایا: آ واز دو۔ چنانچیاس نے آ واز دی۔ لیکن حضرت ابن عمر نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دہاؤ نے اس کو کہا۔ آ واز دو۔ پھر آپ نے اس کو جواب دیا۔وہ لوگ چلے گئے اوران کے اعمال باتی رہ گئے۔

## ( ۱۷ ) كلام سلمان رضى الله عنه

## حضرت سلمان والنينة كاكلام

( ٣٥٨٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، قَالَ : وَاحِدَةٌ لِكَ ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِى لِى فَتَعْبُدُنِى لَا تُشُوِكُ بِى شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِى لَكَ وَاحِدَةٌ لِى فَتَعْبُدُنِى لَا تُشُولُكُ بِى شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِى لَكَ فَمَا عَمِلُت مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا الَّتِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الْمَسْأَلَةُ والدعاء وَعَلَى الإِجَابَةُ.

(۳۵۸۰۰) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم کو بیدا کیا تو فر مایا: ایک چیز میری ہے اور ایک چیز میری ہے وہ بید کہتم میری عبادت کرو۔ میر سے ساتھ کی وشریک نہ کرواور جو چیز تمہاری ہے وہ بید کہتم ہوگئل کروگے میں تنہیں اس کا بدلہ دوں گا اور جو چیز میر سے اور تمہارے در میان ہے وہ بید کہتم سوال کر واور دعا ما گلو اور میں قبول کروں گا۔

( ٣٥٨٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :كَانَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ بِالشَّمْسِ ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عنها أَظَلَّنُهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، فَكَانَتُ تَرَى بَيْتَهَا مِنَ الْجَنَّةِ. (۳۵۸۰۱) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ میں رکھ کرعذاب دیا جاتا تھالیکن جب بیلوگ

اس ہے واپس بیٹ جاتے تو فرشتے اس مورت پراپنے پروں کا سامہ کردیتے ۔ پس وہ مورت اپنا جنت والا گھر دیکھ لیتی ۔

( ٢٥٨٠٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَام الْتَقَيَا، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ: إنْ لَقِيت رَبَّك فَأُخْبِرْنِي مَاذَا لَقِيت مِنْهُ وَإنْ لَقِيتك فَأَخْبَرْتُك، فَتُوفِّقَيَّ

أَحَدُهُمَا فَلَقِيَهُ صَاحِبُهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : تَوَكَّلُ وَأَبْشِرْ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَ التَّوَكُّلِ قَطُّ ، قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ .

(۳۵۸۰۲) حفزت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت سلمان اور حضرت عبداللہ بن سلام کی باہم ملاقات ہوئی تو ان میں

ے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اگرتم اپنے رب سے (مجھ سے پہلے ) ملوتو تم مجھے بتادینا کہ میں کیا لے کرخدا سے ملول۔اورا گرتم سے پہنے میں خداسے ملاتو میں تمہیں ملوں گا اور تمہیں بتا وُں گا۔ پھران میں سے ایک فوت ہو گیا اوروہ اپنے ساتھی کوخواب میں ملا اور

کہا۔تو کل کرواور بشارت پالو۔ کیونکہ میں نے تو کل جیسی چیز بالکل نہیں دیکھی ۔ یہ بات اس نے تین مرتبہ کہی ۔

( ٣٥٨.٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : اخْفَظْ نَفْسَك يَفُظَانَ يَخْفَظْك نَائِمًا.

(۳۵۸۰۳) حضرت سلمان کے بارے میں حضرت زید بن صوحان روایت کرتے ہیں کہانہوں نے فجر ہے پہلے دور کعات ادا کیں۔راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تو انہوں نے فر مایا:تم بیداری میں اپنے نفس کی حفاظت کرونو وہ نیند میں تمہاری حفاظت

( ٣٥٨٠٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْر ، عَنْ بَغْضِ أَشْيَاخِهِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثُرُهُمْ كَلَامًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ.

(۳۵۸۰۴) حضرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ مخص ہوگا جب سب ے زیادہ خداکی نا فرمانی میں کلام کرنے والا ہوگا۔

( ٣٥٨٠٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ نُسَكٍّ ، قَالَ : كَانَ لِسَلْمَانَ خِبَاءٌ مِنْ عَبَاءٍ.

(۳۵۸۰۵) حفزت عباده بن کی سے روایت ہے دہ کہتے ہیں کہ حفزت سلمان کا عباء کا ایک فیمہ تھا۔

( ٢٥٨٠٦ ) حَلَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ مِنْ

كُسْبِهِ فَيَدْعُو الْمَجْذُومِينَ فَيَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(٣٥٨٠٢) حفرت ابن بريده سے روايت ہے كه حضرت سلمان ، اپنى كمائى سے كھانا تيار كرتے تھے۔ بھر آ ب مجذو مين كو بلاتے اوران کے ہمراد کھانا کھاتے تھے۔

( ٢٥٨٠٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : دَحَلْت مَعَ حَالِي عَبَّادٍ عَلَى سَلْمَانَ ،

فرمایا: یہ چیز میرے لیے ایک درہم میں خریدی جاتی ہے۔ میں اس کو بنتا ہوں اور اس کو تین درہموں میں بیچیا ہوں۔ پھر میں ایک درہم صدقہ کردیتا ہوں اور ایک درہم ضدقہ کردیتا ہوں اور ایک درہم ضدقہ کردیتا ہوں اور ایک درہم ضدقہ کردیتا ہوں۔ اور اگر حضرت عمر مجھے (اس ہے) منع کریں تو بھی میں منع نہیں ہوں گا۔

( ۲۵۸.۸ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی ظَیْمِانَ ، عَنْ جَرِیو ، قَالَ : نَوَلُنَا الصَّفَاحَ فَإِذَا نَحُنُ بِرَجُلِ

(۳۵۸۰۸) حضرت جریرے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم مقام صفاح میں از ہے تو ہم نے (وہاں) درخت کے سائے میں ایک آ دمی کوسویا ہوا دیکھا۔ قریب تھا کہ اس کوسورج پہنچ جاتا کہتے ہیں کہ میں نے غلام ہے کہا۔ یہ چڑا لے جاؤاوراس آ دمی پر سایہ کر دو۔ رادی کہتے ہیں پس ایس کے دو۔ رادی کہتے ہیں میں ان کے دو۔ رادی کہتے ہیں پس ان کے باس آ یا اوران کوسلام کیا۔ راوی کہتے ہیں چر حضرت سلمان نے کہا۔ اے جریر! اللہ کے لیے قواضع اختیار کرو۔ کیونکہ جو تخص اللہ کے لیے قواضع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ظلمات کیا ہیں؟ لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن بلند کرد ہے ہیں۔ اے جریر! تم جانے ہو کہ قیامت کے دن ظلمات کیا ہیں؟ رادی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میں نیس جانتا۔ آ ب جی ٹو فرمایا: لوگوں کا دنیا میں با ہم ظلم کرنا۔ پھر آ پ جوانو نے ایک کوری رادی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میں نیس جانتا۔ آ پ جی ٹو فرمایا: لوگوں کا دنیا میں با ہم ظلم کرنا۔ پھر آ پ جوانو نے ایک کوری

گے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! تھجور کے اور دوسرے درخت کہاں ہوں گے؟ آپ مِنْ اُوْفِ نے فر مایا: ان کے اصول موتوں اور سونے کے ہوں گے اور ان کے اوپر پھل ہوگا۔ ( ۲۵۸.۹ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِی عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَدُكُرُ اللَّهَ

میراخیال نہیں تھا کہ آپ اس کواپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔فرمایا: اے جربر!اگرتم جنت میں اس کے مثل لکڑی تلاش کرو گے تو نہ پاؤ

/٣٥) حُدَّثنا مُحَمَّدُ بَنَ فَضَيَّلٍ ، عَنَ عَاصِمٍ ، عَنَ أَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْعَبُدُ يَذَكُو اللّهَ فِى السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِى الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرَّ فَدَعَا اللّهَ ، قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ :صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِنَ امْرِءٍ ضَعِيفٍ فَيَشْفَعُونَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَمْ يَذْكُرُ اللّهَ فِى السَّرَّاءِ ، وَلَا يَحْمَدُهُ فِى الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرُّ فَدَعَا اللّهَ • قَالَتِ الْمَلانِكَةُ : صَوْتٌ مُنْكَرٌ فَلَمْ يَشْفَعُوا لَهُ.

اں کی شفاعت کرتے ہیں اورا گرخوشحالی میں خدا کو یا دنہیں کرتا اور تنگدی میں خدا کی حمز نہیں کرتا پھراس کو تکلیف پہنچتی ہے اوروہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نامانوں آواز ہے چنانچہ وہ اس کی شفاعت نہیں کرتے۔

( ٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ :عِلْمُ لَا ، يُقَالُ بِهِ كَكُنْزِ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ.

(۳۵۸۱۰) حضرت حصین بن عقبہ سے روایت کہوہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے فر مایا: وہ علم جو بیان نہ کیا جائے اس خزانہ کے مثل ہے جس کوخرج نہ کیا جائے۔

( ٣٥٨١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمَّى مُوسَى بُنُ يَسَارٍ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ إِمَامًا مُقْسِطًا ، وَذَا مَالٍ تَصَدَّقَ أَخْفَى يَمِينَهُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَرَجُلًا دَعَنْهُ امْرَأَةٌ جميلة ذَاتُ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَى نَفْسِهَا ، فَقَالَ :أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلًا نَشَأَ فَكَانَتْ صُحْبَتُهُ وَشَبَابُهُ وَقُوْتُهُ فِيمًا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلاً كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِى

نشا فكانتْ صَحْبَتهُ وَشَبَابُهُ وَقُوْتُهُ فِيمًا يَحِبُّ اللّهُ وَيَرَضَاهُ مِنَ الْعَمَلِ ، وَرَجُلا كَانَ قُلْبُهُ مُعَلَقًا فِى الْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهَا ، وَرَجُلاً ذَكَرَ اللّهَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ، وَرَجُلَيْنِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، إِنِّى لَأُحِبُّك فِى اللّهِ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّمَا الْعِلْمُ كَالْيَنَابِيعِ فَيَنْفَعُ بِهِ اللَّهُ مَنْ شَاءَ ، وَمَثْلُ

﴿ حَدَّمَةٍ لَا يُتَكَلَّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ لَهُ ، وَمَثَلُ عِلْمٍ لَا يُغْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ، وَمَثَلُ الْعَالِمِ حَكْمَةٍ لَا يُتَكَلَّمُ بِهَا كَجَسَدٍ لَا رُوحَ لَهُ ، وَمَثَلُ عِلْمٍ لَا يُغْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ ، وَمَثَلُ الْعَالِمِ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَضَاءَ لَهُ مِصْبَاحٌ فِي طَرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْتَضِينُونَ بِهِ ، وَكُلٌّ يَدْعُو إِلَيْهِ

کمتل رجل اصاء له مصباح فی طریق فجعل الناس یستظینون به ، و کل یدعو إلیه. (۳۵۸۱) حفرت موی بن بیار بیان کرتے ہیں که حضرت سلمان نے حضرت ابوالدرداء رفتائی کوخط لکھا:''عرش کے سامی میں

عادل امام ہوگا اور وہ مالد ارتخص ہوگا کہ جب صدقہ کرے تو اپنے دائیں ہاتھ کواپنے بائیں ہاتھ سے تفی رکھے اور وہ آدمی ہوگا جس کو خوبصورت اور حسب ونسب والی عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ مرد کہددے میں رب العالمین سے خوف کرتا ہوں اور وہ آدمی ہوگا جو اس کے دعوت میں میں اور وہ آدمی ہوگا جو اس کی موت اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے اعمال میں خرج ہواور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا دل معجد کی حبت کی وجہ سے معجد وں میں ہی انکار ہے اور وہ آدمی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے اور خدا کے خوف کی وجہ سے

اس کی آ تھیں بہہ بڑیں۔اوروہ دوآ دمی ہوں گے جو باہم ملیں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے: میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔

اورخط میں یہ بھی لکھا علم، چشموں کی طرح ہے پس اللہ تعالیٰ اس کے ذریعیہ جس کو جا ہے اس سے نفع مند کرتے ہیں۔ اور

ه مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدوا) کی مشال روح جسم کی طرح سے اور عمل نہ کھے جانے والے علم کی مثال اس خزانہ کی طرت ہے جس

وہ حکمت جو بولی نہ جائے اس کی مثال بےروح جسم کی طرح ہے اور عمل نہ کیے جانے والے علم کی مثال اس خزانہ کی طرت ہے جس سے خرج نہ کیا جائے اور عالم کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جس کے لیے راستہ میں چراغ روثن کیا جائے۔ پس لوگ اس سے روثنی حاصل کریں اور ہرایک اس کے لیے دعا کرے۔

( ٢٥٨١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يَغُولُ : إِنَّ مِنَ النَّاسِ حَاماً دَاء وَحَاملَ شَفَّاء ، وَمِفْتَا حَ خَيْرٍ وَمِفْتَا حَ شَرَّ.

النَّاسِ حَامِلَ دَاءٍ وَحَامِلَ شِفَّاءٍ ، وَمِفْتاً حَنَيْ وَمِفْتاً حَشَّرٌ . (٣٥٨١٢) حضرت جعفر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ بیاری کواٹھانے والے ہوتے ہیں اور بعض

لوگ شفا ك حامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خير كى نجى ہوتے ہیں اور بعض لوگ شركى نجى ہوتے ہیں۔
( ٣٥٨١٢) حَدَّقُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّقَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : جَاءَ سَلُمَانُ إِلَى أَبِى اللَّرْدَاءِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، فَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ الدَّرُدَاءِ ، وَقَالٌ : أَيْنَ أَخِي ، قَالَتُ فِي الْمَسْجِد ، وَعَلَيْهِ عَبَانَةٌ لَهَا الدَّرْدَاءِ فَلُورَتِيَّةٌ ، فَالْفَتُ إِلَيْهِ حَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبِي أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَهَا فَجَلَسَ عَلَيْها ، قَالَ : فَطُورَائِيَّةٌ ، فَالْفَتُ إِلَيْهِ حَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبِي أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْها وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَها فَجَلَسَ عَلَيْها ، قَالَ : فَطَورَائِيَّةٌ ، فَالْفَتُ إِلَيْهِ حَلَقَ وِسَادَةٍ ، فَأَبِي أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْها وَلَوَّى عِمَامَتَهُ فَطَرَحَها فَجَلَسَ عَلَيْها ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو الدَّرُدَاءِ فَطَبَخَتُهُ وَخَبَرَتُ ، ثُمَّ جَانَتُ بِالطَّعَامِ ، وَأَبُو فَجَاءَ أَبُو الدَّرُدَاءِ فَطَبَخَتُهُ وَخَبَرَتُ ، ثُمَّ جَانَتُ بِالطَّعَامِ ، وَأَبُو

فَجَاءَ أَبُو الدَّرُدَاءِ مُعَلَقًا لَحُمَّا بِدِرَهُمَيْنِ ، فَقَامَتْ آمَ الدَّرَدَاءِ فَطَبَحْتَهُ وَحَبَرُتْ ، ثُمَّ جَانُت بِالطَعَامِ ، وَابُو الدَّرُدَاءِ صَائِمٌ ، فَقَالَ : سَلَمَانُ : مَنْ يَأْكُلُ مَعِى ، فَقَالَ : تَأْكُلُ مَعَكُ أَمُّ الدَّرُدَاءِ ، فَلَمُ يَدَعُهُ حَتَّى أَفْطَرَ ، فَقَالَ : سَلُمَانُ لأَمِّ الدَّرُدَاءِ وَرَآهَا سَيِّنَةَ الْهَيْنَةِ : مَا لَك ، قَالَتُ : إِنَّ أَخَاكَ لاَ يُرِيدُ النِّسَاءَ ، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَبَاتَ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَيَحْبِسُهُ حَتَّى كَانَ قَبْلَ الْفَجُو فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكَعَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ : حَبَسْتِنَى عَنْ صَلَاتِي ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : صَلَّ وَنَمْ وَصُمُ وَصَلَّى رَكَعَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : صَلَّ وَنَمْ وَصُمُ

وَأَفْطِرُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِعَيْنَيْك عَلَيْك حَقًّا.

(۳۵۸۱۳) حفرت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان ، حضرت ابوالدرداء کے ہاں تشریف لے گئے لیکن انہیں موجود نہ پایا۔ تو آ پ جائیو نے ام درداء تفاظ تھا کوسلام کیا اور کہا: میر ابھائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجد میں اور ان پر اہلیہ کا قطوانی چوغ تھا۔ ام درداء تفاظ نے ان کی طرف پرانا تکمیہ پھینکا۔ انہوں نے اس پر ہیٹھ سے انکار کردیا اور اپنے تمامہ کو اتارا اور اس کو بنچے ڈال کر اس پر ہیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت ابوالدرداء وظ ٹو تشریف لائے۔ دو در ہموں کا گوشت اٹھائے ہوئے۔ چنا نچ حضرت ام درداء کھڑی ہوئیں انہوں نے اس کو پکایا اور روثی پکائی۔ پھر کھانا لے کرآئی۔ حضرت ابودرداء جائو روز دونے سلمان نے کہا میر سے ساتھ ام درداء کھا کمیں گی۔ حضرت سلمان نے کہا تہبار سے ساتھ ام درداء کھا کمیں گی۔ حضرت سلمان نے کہا تہبار سے ساتھ ام درداء کھا کیں گی خشہ حالت دیکھی تھی۔ تہبیں کیا ان کوروز وافطار کروائے بغیر نہ چھوڑا۔ پھر حضرت سلمان جائو نے ام درداء سے کہا۔ آپ نے ان کی خشہ حالت دیکھی تھی۔ تہبیں کیا

سے سے سے سے سرے مہمان سے بہا پر سے ما طاوق تعالی اور اور اور کہا۔ آپ نے ان کی ختہ حالت دیکھی تھی۔ تہہیں کیا ان کوروز وافطار کروائے بغیرنہ چھوڑا۔ پھر حضرت سلمان وڈیٹو نے ام درداء سے کہا۔ آپ نے ان کی ختہ حالت دیکھی تھی۔ تہہیں کیا بوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ کا بھائی عورتوں کا ارادہ نہیں رکھتا۔وہ دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہاں رات گزاری۔اور حضرت ابوالدرداء دہائو الشخ کا ارادہ کرتے تو حضرت سلمان ان کوروک دیتے یہاں تک کہ فجر

ے پہلے کا دقت ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے وضو کیا اود چندر کعات ادا کیں۔رادی کہتے ہیں اس پرحضرت ابوالدراء مزات نے ان سے کہا۔ آپ نے مجھے میری نماز ہے روکا ہے۔حضرت سلمان نے ان سے کہا۔ نماز پڑھواورسو جاؤ۔ روزہ رکھواور افطار کرو کیونکہ

تمبارے اہل خانہ کا بھی تم پرحق ہے اور تمہاری آئھوں کا بھی تم پرحق ہے۔

( ٢٥٨١٤ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَلَّثَنَا كُنْمَان بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :إنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ عَمِلَ عَمَلاً يَرْجُو أَنْ يَنْجُوَ بِهِ ، قَالَ : فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَأْتِيه فَيَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَاهَا حَتَّى مَا تَبْقَى لَهُ من حَسَنَةٌ ، وَيَجِيءُ

الْمُشْتِكِي يَشْتَكِي مَظْلَمَةً فَيُوْخَذُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ فَتُوضَعُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ ، ثُمَّ يُكُبُّ فِي النَّادِ ، أَوْ يُلْقَى فِي النَّادِ . (۳۵۸۱۴) حضرت سلمان اور جناب نبی کریم میزشنگی نی که دیگر صحابہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا

جائے گا جس نے ایسے اعمال کیے ہول مے جن کے ذریعہ اس کو نجات کی امید ہوگی۔ راوی کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی آ دی آ کر اس کے مظالم کی شکایت کرتارہے گا۔ پس اس کی نیکیوں سے لے کراس شکایت کرنے والے کودیا جائے گایباں تک کہ اس کی کوئی

نیکی باقی نہیں رہے گی اور پھراس کے مظالم کی شکایت کرنے والا آئے گا تو اس شکایت کرنے والے کی غلطیوں میں لے نَراس آ دی کے گنا ہوں پرر کھ دی جا ئیں گی پھراس کواوند ھے منہ جہنم میں گرادیا جائے گایا اس کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔

( ٢٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّدِمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَوْ بَاتَ الرَّجُلَان أَحَدُهُمَا يُغْطِى الْقِيَانَ الْبِيضَ ، وَبَاتَ الآخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ لَوَأَيْت أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۵۸۱۵) حضرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گرایک آ دمی سفیدغلام دے کررات گز ارے اور دوسرا آ دمی قر آ ن کی

تلاوت اور ذکر خدا کرتے ہوئے گزارے تو میرے خیال میں خدا کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

( ٢٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّ النَّبِيُّينَ وَإِلَهِ الْمُرْسَلِينَ.

(۳۵۸۱۲) حفرت سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب رات کو بے خواب ہوتے تو کہتے انبیاء کے پرورد گاراور رسولوں

کے اللہ یاک ہیں۔

( ٣٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ إِذَا أَصَابَ شَاةً مِنَ الْمَغْنَمِ ذَبَحَهَا ، فَقَدَّدَ لَحُمَهَا ، وَجَعَلَ جِلْدَهَا سِقَاءً ، وَجَعَلَ صُوفَهَا حَبْلا ، فَإِنْ رَأَى رَجُلاً قَدَ احْتَاجَ إِلَى حَبْلِ لِفَرَسِهِ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ رَأَى رَجُلًا احْتَاجَ إِلَى سِقَاءٍ أَعْطَاهُ.

(٣٥٨١٧) حفرت عبدالله بن سلمه ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کو جب غنیمت میں ہے بکری ملتی تو آپ اس کو ذیح کرتے پھراس کے گوشت کے نکڑے کرتے اوراس کے چمڑے کامشکیزہ بنالیتے اوراس کے بالوں کی ری بنالیتے پھراگر وہ کسی کو ﴿ مَصْنَفْ ابْنَ الْيُشْبِمُ رَجُمُ ( طِلَو ا ) ﴿ مَصْنَفْ ابْنَ الْيُشْبِمُ رَجُمُ ( طِلُو ا ) ﴿ مَصَنَفُ ابْنَ الْيُ مِسْنَفَ ابْنَ الْيُ مِسْنَفُ ابْنَ الْيُ مِسْنَفُ ابْنَ الْيُ مِسْنَفَ ابْنَ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْلِيدًا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِ

گُوڑ کی ری کافتاج دیکھتے تو آپ بدری اس کودے دیتے اورا گر کسی کو شکیز ہ کافتاج دیکھتے تو اس کو شکیز ہ دے دیتے۔ ( ۲۵۸۱۸ ) حَدَّفَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :صَحِبَ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنْ مَنِي

عَبْسِ فَأْتَى دِجْلَةَ ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ : اشْرَبْ : فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْرَبُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : الشَّرَبُ الْعَلْمُ لَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَخَا بَنِي عَبْسٍ ، أَتَرَى شَرْبَتَكَ هَذِهِ نَقَصَتُ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ شَيْئًا كَذَلِكَ الْعِلْمُ لَا يَنْفَدُ ، فَابْتَغِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُذْرَى ، فَقَالَ : يَا أَخَا بَنِي عَبْسٍ ، إنَّ يَنْفَدُ ، فَابْتُغِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطْعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُذُرَى ، فَقَالَ : يَا أَخَا بَنِي عَبْسٍ ، إنَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَّى ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَّى ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ

يَنْفَدُ، فَابْتَغِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُك ، ثُمَّ مَرَّ بنهر دَنَّ فَإِذَا أَطُعِمَةٌ وَكُدُوسُ تُذُرَى ، فَقَالَ : يَا أَخَا يَنِى عَبْسِ، إِنَّ الَّذِى كَانَ يَمْلِكُ خَزَائِنَهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَىٌّ ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ وَنُكُو يَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَىٌّ ، وَكَانُوا يُمْسُونَ وَيُصْبِحُونَ ، وَمَا فِيهِمُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ جَلُولَاءَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَخَا يَنِى عَبْسٍ ، إِنَّ اللَّهُ أَعْطَاكُمُ هَذَا وَخَوْلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ . وَعَالَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ . وَكَانُوا يُعْرِ لَ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ . وَعَرْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ . وَعَرْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ . وَعَرْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ . وَمَا فَتَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدُ وَيُعِيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمُعَرِيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمُعَرِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمِلِهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْكَالُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُكُولُولُ الْعَلَالُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ عَلَيْهُ

د جلہ پرآیا تو حضرت سلمان نے اس ہے کہا۔ پانی ہیو۔اس نے پانی ہیا۔ پھرآپ نے اس ہے کہا۔ پانی ہیو۔اس نے پانی ہیا۔ پھر
آپ نے اس ہے کہا۔ پانی ہیو۔اس نے پانی ہیا۔ پھرآپ بڑاؤنے نے اس ہے کہا۔ا ہے بنوعبس کے بھائی! تو کیاد کھتا ہے کہ تیر ہے
اس گھونٹ نے اس د جلہ کے پانی میں کی کے ہے؟ اس طرح علم نہ تم ہونے والی چیز ہے۔ پس تو اپنے لیے نفع مندعلم تلاش کر۔ پھر
آپ کا گزرنہروں پر ہوا تو وہاں بچھ کھانے تھے اور دانے ہوا میں اڑائے جارہے تھے۔آپ نے فرمایا: اے بنوعبس کے بھائی! وہ
آدی جواس کے خزانوں کا مالک تھا جبکہ آپ زندہ تھے۔وہ لوگ ضبح وشام اس حال میں کرتے کہ ان میں ایک تفیز گندم نہ ہوتی ۔ پھر
آپ نے جلولاء اور اس کے بارے میں مسلمانوں کی فتو حات کا ذکر فرمایا اور کہا: اے بنوعبس کے بھائی! اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہے عطا

( ٣٥٨١٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبِيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ ، قَالَا : لاِمْرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ : أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتُ : طَهِّرُ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِنْت ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِمُرَأَةٍ أَعْجَمِيَّةٍ : أَهَاهُنَا مَكَانٌ طَاهِرٌ نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَتُ : طَهِّرُ قَلْبَك وَصَلَّ حَيْثُ شِنْت ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : فَقِهْتٍ.

فر ماديا حالانكهالله تعالى اس پراس وتت بھى قادرتھا جب محمد مَلِّ فَقِيْحَةُ زندہ تھے''

(۳۵۸۱۹) حضرت نافع بن جبیر ہے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان نے ایک مجمی عورت سے کہا کیا یہاں پر کوئی پاک جگہ ہے جہاں پر ہم نماز پڑھیں؟ اس عورت نے کہاتم اپنے دل کو پاک کرلواور جہاں چاہونماز پڑھو۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: بہ عورت توسمجھ دارے۔

( ٣٥٨٢) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ لِى سَلْمَانُ الْفَارِسِتُّ :إنَّ السُّوقَ مَبْيَضُ الشَّيْطَانِ وَمَفْرَخُهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُ أَنْ لَا تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَلْدُخُلُهَا ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَافْعَلُ .

(۳۵۸۲۰) حضرت ابوعثان ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سلمان فاری ڈاٹٹو نے فرمایا: یقینا بازار شیطان کے انڈ بے

دینے اور بچد نکلنے کی جگد ہے۔ پس اگر تو بیار سکے کہ تو باز ار میں بہلا داخل ہونے والا نہ ہواور نکلنے والوں میں سے آخری نہ ہوتو تو بیا

( ٣٥٨٢١ ) حَذَّنَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمُعَج ، قَالَ : قَلْنَا لِسَلْمَانَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَلَا تُحَدِّثُنَا ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةُ

(۳۵۸۲۱) حضرت اوس بن معج ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلمان ہے عرض کیا: اے ابوعبداللہ! آپ ہمیں حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا ذکر خدا بہت بڑا ہے۔ کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا اورلوگوں کے سوتے

( ٣٥٨٢٢ ) حَلَّتُنَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ عَبْدٌ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيُرَدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ.

(٣٥٨٢٢) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اوران کے ذریعہ خیر کا سوال کرے اور اللہ تعالی ان کونا کام واپس کردے۔

( ٣٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ :كَانَ لِي أَخْ أَكْبَرُ مِنِّي يُكَنِّي أَبَا عَزُرَةَ ، وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ سَلْمَانَ ، فَكُنْت أَشْتَهِي لِقَانَهُ لِكُثْرَةِ ذِكْرِ أُخِى إِيَّاهُ ، قَالَ :فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ :هَلُ لَك فِي أَبِي عَبْدِ اللهِ ؟ قَدْ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ :وَكَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَدِمَ مِنَ الْغَزْوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَدِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ ، بَيْنَ رِجْلَيْهِ خِرْقَةٌ وَهُوَ يَخِيطُ زِنْبِيلًا، أَوْ يَدُبُغُ إِهَابًا،

قَالَ :فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَجَلَسْنَا ، قَالَ :فَقَالَ :يَا ابْنَ أَخِي ، عَلَيْك بِالْقَصْدِ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ.

( ۳۵۸۲۳ ) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میراایک مجھ سے بڑا بھائی تھا جس کی کنیت ابوعزرہ تھی۔ وہ حضرت سلمان كاذكر بزى كثرت ہے كرتاتھا۔ تواپنے بھائى ہے حضرت سلمان كابہت زیادہ ذكرین كرمجھے آپ سے ملاقات كاشوق تھا۔راوی کہتے ہیں ایک دن میرے بھائی نے مجھے کہ کیا جہیں ابوعبداللہ سے طنے کا شوق ہے؟ وہ قادسیہ مقام میں فروکش ہیں۔

راوی کہتے ہیں حضرت سلمان جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیہ میں اترتے اور جب حج سے واپس آتے تو مدائن میں بڑاؤ و التے۔راوی کہتے ہیں میں نے کہا: ہاں (شوق ہے)۔راوی کہتے ہیں پس ہم چل بڑے یہاں تک کہ ہم قادسیہ میں ان کے گھر میں اُترے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک کپڑے کا مکڑا تھا۔ وہ ٹو کری می رہے تھے یا چیڑے کو دیا غت دے رہے تھے۔راوی کہتے ہیں پس ہم نے انہیں سلام کیا اور ہم بیٹھ گئے۔راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا: اے بھیتے اہم پراراد ولازم ہے کیونکہ ٣٥٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى قُرَّةَ الْكِنْدِتْ ، قَالَ : عَرَضَ أَبِى عَلَى عَلَى سَلْمَانَ أُخْتَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَأَبَى وَزَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ ، يُقَالَ لَهَا بُقَيْرَةُ ، قَالَ : فَبَلَغَ أَبَا قُرَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُدَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَىٰءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّة إلِيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدْخَلَ حُدَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَىٰءٌ ، فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةٍ لَهُ ، فَتَوَجَّة إلِيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زِنْبِيلٌ فِيهِ بَقُلٌ قَدْ أَدْخَلَ

خَذَيْفَةً وَسُلَمُّانَ شَيء ، فاتاه يُطلبه فاخبِر أنه فِي مبقلةٍ له ، فتوجه إليه فلفِيه معه زِنبِيل فِيهِ بقل قد الدخل عَصَاهُ فِي عُرُورَةِ الزِّنبِيلِ وَهُو عَلَى عَاتِقِهِ. (٣٥٨٢ه) حضرت عمرو بن البي قره كندى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه مير سے والدصاحب نے حضرت سلمان كويہ بين شكش كى كدوم

عَشُرٍ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَّا مِنْ جَمَاجِمٍ أَلنَّاسٍ حَتَى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ ، قَالَ : فَيَغْرَقُونَ حَتَى يَرْشَحَ الْعَرَقُ فِي الْأَرْضِ قَامَةً ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَى يُغَرِّغِرَ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ :حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ :غَرْ غَرْ.

(۳۵۸۲۵) حفرت سلمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودس سال کی حرارت دی جائے گی پھراس کو لوگوں کی کھو پڑیوں کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ یفلیل کے دو کناروں کے برابر ہوجائے گا۔ راوی کہتے ہیں پھران لوگول کو پینے آئے گا یہاں تک کہ پینے زمین میں قد کے برابر ہوجائے گا پھراو پراٹھے گا یہاں تک کہآ دمی غرارہ کرنے لگے گا۔ حفرت سلمان نے فرمایا: یہاں تک کہآ دمی کے گا: غرغر۔

( ٣٥٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ هُبَيْرَةً ، قَالَ :كَتَبَ أَبُو الذَّرُدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَغْدُ فَإِنِّى أَدْعُوكِ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَغْدُ فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْت إِلَى تَدْعُونِى إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَاد ، وَلَعَمْرِى مَا الْأَرْضُ تُقَدِّسُ أَهْلَهَا ، وَلَكِنِ الْمَرْءُ يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ.

(۳۵۸۲۱) حفزت عبدالله بن بهیره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفزت ابوالدرداء دی ٹونے نے حفزت سلمان کو خط کھا۔ اما بعد! پس بیٹک میں تمہیں ارض مقدس اور ارض جہاد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر حضرت سلمان نے ان کوتح ریر فرمایا۔ اما بعد! پس بیٹک آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ آپ مجھے ارض مقدس اور ارض جہاد کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میرک عمر کی قسم! کوئی زمین اپنے اہل کو پاک نہیں بناتی بلکہ آدی کواس کے مل پاک کرتے ہیں۔

# ( ١٨ ) كلام أبِي نُدُّ رضي الله عنه

## حضرت ابوذ رينانين كاكلام

( ٣٥٨٢٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَيْنَهُ كَثِيرًا وَلَصَحِكْتُهُ قَلِيلاً ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَا انْبَسَطْتُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وَلاَ تَقَارَرْتُهُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَلَخَرَجْتُهُ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ وَتَبْكُونَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِى يَوْمَ خَلَقَنِى شَجَرَةً تُعْضَدُ وَتُؤْكَلُ ثَمَرَتِى.

(٣٥٨٢٧) حفرت ابوذر رُوْتُوَ سے روايت ہے وہ کہتے ہيں خدا کی تسم جو پھھ ميں جا نتا ہوں اگرتم وہ پھھ جانتے تو البتہ تم بہت زيادہ روتے اور بہت کم ہنتے اور اگرتم لوگ وہ جانتے جو ميں جانتا ہوں تو تم اپني عورتوں کی طرف ہاتھ نہ پھيلاتے اورتم اپنے بستر وں پر

اطمینان نه کرتے اورتم گھاٹیوں کی طرف آ وازیں بلند کرتے اور روتے ہوئے نگل جاتے۔خدا کی قتم !اگر میری تخلیق کے دن مجھے ایک کٹنے اور کھائے جانے والا درخت بنادیا ہوتا۔ سیاسی موج و بریار سے دو و در سے دوج جو روس سے دور دور سے میں سے دور ہے۔

( ٣٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى الْمُحَجِّلِ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : الصَّاحِبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنُ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنُ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمُمْلِى الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَارَةِ ، وَالْحَارَةِ ، وَالْعَارَةُ خَيْرٌ مِنْ طُنِّ السَّوْءِ. السَّاكِتِ ، وَالسَّاكِتُ خَيْرٌ مِنْ طُنِّ السَّوْءِ.

(ابن حبان ۱۰۱\_ حاکم ۳۳۳)

(۳۵۸۲۸) حضرت حطان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدا حجھا ساتھی ، تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی ، برے ساتھی سے بہتر ہے اور خیر کا املاء کروانے والا ساکت سے بہتر ہے اور ساکت ، شرکے املاء کروانے والے سے بہتر ہے۔ اور امانت ، خاتم سے بہتر ہے اور ناتم برے گمان سے بہتر ہے۔

( ٣٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : ذُو الدُّرُهَمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ حِسَابًا مِنْ ذِى الدِّرْهَمِ.

(۳۵۸۲۹) حضرت ابوذر و ٹائٹنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دو در ہموں والاشخص بروز قیامت ایک درہم والے سے شدید حساب میں ہوگا۔

( ٣٥٨٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَلَا تَتَجِذُ أَرْضًا كَمَا اتَّخَذَ طَلُحَةُ وَالزَّبَيْرُ ، قَالَ :فَقَالَ :وَمَا أَصْنَعُ بِأَنْ أَكُونَ أَمِيرًا ، وَإِنَّمَا يَكْفِينِي كُلَّ يَوْمٍ شَرْبَةٌ مِنْ

رَحَدُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَفِى الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ. مَاءٍ ، أَوْ نَبِيذٍ ، أَوْ لَهَنٍ وَفِى الْجُمُعَةِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ. (۳۵۸۳۰) حضرت ابوذر دہاؤئو کے بارے میں روایت ہے کہ ان ہے کہا گیا کہ جس طرح حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے زمین بنائی ہے آپ کیوں نہیں بنالیتے ؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا: میں امیر ہوکر کیا کروں گا؟ مجھے تو روزانہ کے لیے ایک

گھونٹ پانی یا نبیذ کاایک گھونٹ یا دود ھا گھونٹ کافی ہےاور ہر جمعہ کے لیےایک تفیز گندم کافی ہے۔ مسید پر پر پین موسر تام و موسونی اور دیا ہوں جارہ ہے ہے کہ بارہ میں موجود کے ایک تفیز گندم کافی ہے۔

٣٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيدَانَ ، قَالَ :صَحِبْت أَبَا ذَرٌّ ، فَقَالَ لِي :أَلَا أُخْبِرُك بِيَوْمٍ حَاجَتِى ، إَنَّ يَوْمَ حَاجَتِى يَوْمَ أُوضَعُ

فِی حُفُورَتِی ، فَلَالِكَ يَوْمُ حَاجَتِی. (۳۵۸۳) حضرت عبدالله بن سیدان ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوذ ر جن ٹو کے ساتھ تفا تو انہوں نے مجھے کہا کیا ...

میں تنہیں اپنی حاجت کا دن نہ بتاؤں؟ بیتک میری حاجت کا دن وہ ہے جب <u>جھے میری قبر میں رکھا جائے گا۔ پس بیمیری</u> حاجت کا

ِن ہے۔ ٣٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خِرَاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ،

وَعِنْدَهُ الْمُوَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ سَوْدَاءَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، لَوِ اتَخَذْت الْمُوأَةَّ هِىَ أَرْفَعُ مِنْ هَذِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّى وَاللّهِ لَأَنْ أَتَّخِذَ الْمُوأَةَّ تَضَعُنِى ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ الْمُوأَةَّ تَرْفَعُنِى ، قَالُوا : يَا أَبَا ذَرِّ ، إنَّكَ مُرْزَوٌ مَا يَكَادُ يَبْقَى لَكَ وَلَدٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا نَحْمَدُ اللّهَ الَّذِى يَأْخُذُهُمْ مِنَّا فِى دَارِ الْفَنَاءِ وَيَدَّخِرُهُم لَنَا فِى دَارِ الْبَقَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى قِطْعَةِ الْمِسْحِ وَالْجَوَالِقِ ، قَالَ : فَقَالُوا :

(۳۵۸۳۲) حفزت عبداللہ بن خراش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضزت ابوذ روپانی کومقام ربذہ میں دیکھاان کے ساتھا کی حماء یا محباء عورت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضزت ابوذ روپانی ایک عماء یا محباء عورت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضزت ابوذ روپائی ایک سیاہ سائمان میں تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ابوذ روپائی ایک عورت رکھوں جو سے کہا گیا۔ اگر آپ اس عورت سے بلندعورت رکھوں جو مجھے نیچار کھے یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک عورت رکھوں جو مجھے بلند کرے۔ لوگوں نے کہا: اے ابوذ روپائی !

اُ پاولاد کی طرف نے مم زدہ ہیں۔ آپ کا کوئی بچہ باتی نہیں رہتا۔ راوی کہتے ہیں اس پرآپ نے فرمایا: ہم اس اللہ کی حمد وثنا بیان کرتے ہیں جوہم سے دارالفناء میں بچے لیتا ہے اور ان کو ہمارے لیے دارالبقاء میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں حصرت

ابوذر و الله اور بالوں سے بنے بچھونے پر بیٹھتے تھے۔لوگوں نے ان سے کہا:اسے ابوذر دوائن اگر آپ کوئی اید بچھونا بنالیتے جو آپ کے اس بچھونے سے ان ہوں نے فرمایا:اللّہ م عُفُوًّا ''اسے الله! مغفرت عطافر ما۔'' مجھے جو دیا جائے وہ آپ لیس کے اس بچھونے سے نرم ہوتا؟ اس پرانہوں نے فرمایا:اللّہ م عُفُوًّا ''اسے الله! مغفرت عطافر ما۔'' مجھے جو دیا جائے وہ آپ لیس۔ کیونکہ ہم تواس گھر کے لیے عامل بیدا کے گئے ہیں اوراس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم ( جلده ۱) کي په ۱۹۵۰ کي کشاب الزهد کي کشاب الزهد

( ٣٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ :بَعَثَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى أَبِي ذَرٌّ رَسُولًا ، قَالَ :فَجَاءَ الرَّسُولُ ، فَقَالَ :لأبِي ذَرٌّ :إنَّ أَخَاكَ أَبَا اللَّـرْدَاءِ يُقْرِئُك السَّلَامَ ، ويَقُولُ لَك :اتَّقِ اللَّهَ وخف النَّاسِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو ذُرٌّ : مَالِي وَلِلنَّاسِ ، وَقَدْ تَرَكْت لَهُمْ بَيْضَاتَهُمْ وَصَفْرَانَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ :انْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ :فَانْطَلَقَ مَعَهُ ، قَالَ :فَلَمَّا دَخَلَ بَيْتَهُ إِذَا طُعَيْمٌ فِي عَبَائَةٍ لَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَقَدِ انْتَشَرَ بَغْضُهُ ، قَالَ :فَجَعَلَ أَبُو ذَرٌّ يَكُنِسُهُ وَيُعِيدُهُ فِي الْعَبَائَةِ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :إنَّ مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ، قَالَ :ثُمَّ جِيءَ بطُعَيْمٍ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ :فَقَالَ لِي :كُلْ ، قَالَ :فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَكُرَهُ أَنْ يَضَعَ

يَدَهُ فِي الطَّعَامِ لِمَا يَرَى مِنْ قِلَّتِهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٌّ :ضَعْ يَدَك ، فَوَاللهِ لَأَنَّا بِكُثْرَتِهِ أَخُوَفُ مِنِّي بِقِلَّتِهِ ، قَالَ :فَطَعِمَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو الذَّرْدَاءِ .مَا أَظَلَّتِ الْحَصْرَاءُ ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْك يَا أَبَا ذُرٍّ.

(۳۵۸۳۳) حفزت ابوالجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدر داء بری ٹی نے حضرت ابوذ ریزائیز کی طرف قاصد بھیجا۔ قاصد آیا اوراس نے حضرت ابوذ رکوکہا آپ کے بھائی حضرت ابوالدرداء و افزہ آپ کوسلام کہتے ہیں اوروہ آپ سے کہتے ہیں اللہ

ے ڈرواورلوگوں سے نمفی رہو۔اس پرحضرت ابوذر رہائٹڑ نے فر مایا: مجھےلوگوں سے کیالینا ہے۔ میں نے ان کے لیے ان کی جاندی سونے کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے قاصد سے فرمایا۔ گھر کی طرف چلو۔ وہ آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ پس جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہوا تو ایک چوغہ میں تھوڑی ہی کھانے کی چیزتھی جو بھری ہوئی تھی۔راوی کہتے ہیں پس حضرت ابوذر مزایش نے اس کواکٹھا کرنا شروع کیااوراس کو چوند میں جمع کیا۔ پھرآپ نے فرمایا: بیشک آ دمی کی فقاہت میں سے اس کا اپنی معیشت کے ساتھ زمی والا معاملہ کرنا ہے۔ پھر پچھتھوڑا سا کھانالا یا گیااوران کے سامنے رکھا گیا۔انہوں نے مجھے کہا کھاؤ۔وہ آ دمی اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے کو نالبند كرتا تھا۔ كيونكدوه تھوڑادكھائى دےرہاتھا۔حضرت ابوذرجا ٹھے نے اس آ دمى ہے كہاہاتھ ڈالوخدا كی شم! ہم كھانے كى قلت ہے

ا تناخوفز و نہیں ہوتے جتنااس کی کثرت ہے ہوتے ہیں۔اس پر آ دمی نے کھانا کھالیا پھر حضرت ابوالدرداء دی ٹیز کے یاس واپس چلا گیا اوران کوساری حالت بیان کی ۔حضرت ابوالدرداء چاہئونے نے فرمایا: اے ابوذر رہائٹوز تچھ سے زیادہ سیے کس آ دمی برکسی درخت نے

( ٣٥٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَرْسَلَ حَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ عَلَى الشَّامِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ بِثَلَاثُ مِنَة دِّينَارٍ ، فَقَالَ :اسْتَعِنُ بِهَا عَلَى حَاجَنِكَ ، فَقَالَ أَبُو ذُرٍّ :ارْجِعُ بِهَا ، فَمَا وَجَدَ أَحَدًا أَغَرَّ بِاللهِ مِنًّا ، مَا لَنَا إِلَّا ظِلٌّ نَتَوَارَى بِهِ ، وَثُلَّةٌ مِنْ غَنَمِ تَرُوحُ عَلَيْنَا ، وَمَوْلَاةٌ لَنَا تَصَدَّقَتُ عَلَيْنَا بِحِدْمَتِهَا ، ثُمَّ إنِّي لَأَتَخَوَّفُ الْفَصْلَ.

سائییں کیااور کسی زمین نے پناہیں دی۔

( ۳۵۸۳۴ ) حضرت ابوبکر بن منذر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ نے ..... پیشام پر حکمران تھے

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱)

حضرت ابوذر شائیز کی طرف تین سودینار بھیج اور فرمایا: ان ہے اپنی ضرورت میں مدد کرلینا۔ حضرت ابوذر دوائو نے فرمایا: ان کو واپس لے جاؤ۔ ہم سے بڑھ کرکو کی شخص غنی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک سامیہ چاہیے جس میں ہم سامیہ حاصل کریں اور بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو ہمیں راحت دیتا ہے اور ایک آزاد لونڈی ہے جوابی خدمات کا ہم پرصد قد کرتی ہے پھر میں اس سے زیادہ چیز کا

خوف كها تا بهول. ( ٢٥٨٥٥) حَدَّنَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسْعَدَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الرَّومِيُّ ، قَالَ : دَحَلُتُ عَلَى أَمْ طُلُقٍ وَإِنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، أَنَّهَا دَحَلَتُ عَلَى أَبِى ذَرِّ ، فَأَعْطَتُهُ شَيْئًا مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ ، فَجَعَلَهُ فِي طَرَفِ عَلَى أَمْ طُلُقٍ ، كَيْفَ رَأَيْتَ هَيْئَةَ أَبِى ذَرِّ ، فَقَالَتُ : يَا بُنَى ، رَأَيْتِه شَوْئًا شَاحِبًا ، وَرَأَيْت فِي يَدِهِ صُوفًا مَنْفُوشًا وَعُودَيْنِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَهُمَا وَهُو يَغْزِلُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوفِ.

(۳۵۸۳۵) حضرت ام طلق بیان کرتی میں کہ وہ حضرت ابوذر کے پاس کئیں اور انہوں نے حضرت ابوذرکو کچھ آٹا اور ستو دیے تو آپ نے ان کواپنے کپڑوں کے کنارے میں باندھ لیا اور فر مایا: آپ کا تو اب اللہ پر ہے۔ میں (راوی) نے کہا: اے ام طلق! آپ نے حضرت ابوذر شاہنو کی حالت کیسی دیکھی تھی؟ انہوں نے فر مایا: اے میرے بیٹے! میں نے ان کو پراگندہ بال اور اداس حالت میں دیکھا اور میں نے ان کو پراگندہ بال اور اداس حالت میں دیکھا اور میں نے ان کے ہاتھ میں دھنی ہوئی اون دیکھی اور دوبا ہم الٹی کٹریاں تھیں جن سے آپ اُون کا تاکرتے تھے۔

( ٣٥٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الأَقْنَعِ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ لَا تَرَاهُ حَلْقَةً إِلَّا فَرُّوا مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْت فِيهَا ، فَشَبَتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ مِنْهُ حَتَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا يَفِرُ النَّاسُ مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ

أْعُطِيَاتِنَا قَدُ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتُ فَتَحَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيَوْمُ فَلا ، وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ

دِینِکُمْ فَدُعُو هُمْ وَإِیّاها.
(۳۵۸۳۷) حفرت احنف بن قیس سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی سامنے سے آیا جو حلقہ بھی اس کود کھتا تو وہ حلقہ بھاگ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ آ دمی اس حلقہ کے پاس آیا جس میں میں میشا ہوا تھا۔ باتی لوگ فرار ہوگئے اور میں بیٹھا رہا۔ میں نے کہاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ مَرِّالَّشَقِیْجَ کا صحابی ابوذر دی گئے ہوں۔ میں نے کہا: لوگ آ پ سے کیوں بھا گتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کوخزانے جمع کرنے ہوں۔ میں نے کہا: (کیا) ہماری جا گیریں بہت زیادہ بلند ہوگئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کوئیم پرخوف ہے؟ انہوں نے کہا: آج تو یہ حالت نہیں ہے لیکن عنظریب ایسا ہوگا کہ

بہت ریادہ بلند ہوں ہیں بن کی وجہ سے اپ وہم پر سوف ہے؟ انہوں ۔ تمہارے دین کی قیت ہوگی پس تم ان کوچھوڑ دواوران سے بچو۔

# ( ١٩ ) كلام عِمران بنِ حصينٍ رضى الله عنه

# حضرت عمران بن حصيين دلننيز كا كلام

( ٢٥٨٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَحِيهِ مُطَرِّف ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ : إِنِّي أَحَدُّنُك حَدِينًا لَعَلَ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٨) أَحَدُّنُك حَدِينًا لَعَلَ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٣٨) أَحَدُّنُك حَدِينًا لَعَلَ اللّهِ الْحَمَّادُونَ. (احمد ٣٥٨٢) (٣٥٨٢) حفرت مطرف عيدوايت عوده كتب بيل كه حفرت عمران بن حمين في محصكها من تهميل ايك حديث بيان كرتا مول - بوسكتا ب كدالله تعالى تهميل آن كے بعدال كے ذريع فع دے - جان لوالله كے بندول ميں سے بهترين بندے زيادہ جمد كرنے والے بن

( ٣٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :ابْتُلِىَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِبَلَاءٍ كَانَ يولَهُ مِنْهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَأْتِيه : إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى مِنْ إِتَيَانِكَ مَا نَرَى مِنْكَ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلْ فَوَاللّهِ إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَى أَحَبُّهُ إِلَى اللهِ.

(۳۵۸۳۸) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین ایسی بیاری میں مبتلا سے جس کی وجہ سے ان کے بوش قائم نہیں رہتے تھے۔راوی کہتے ہیں انہیں ان کے پاس آنے والے بعض لوگوں نے کہا: ہم آپ کی جو حالت دیکھتے ہیں یہ مجھے آپ کے پاس آنے والے بعض لوگوں نے کہا: ہم آپ کی جو حالت دیکھتے ہیں یہ مجھے آپ کے پاس آنے سے مانع ہوتی ہے۔فرمایا: یوں نہ کرو۔ خدا کی قسم! بیشک جو خدا کومجوب ہے وہی مجھے مجبوب ہے۔

# (٢٠) كلام معاذِ بنِ جبلٍ رضى الله عنه

## حضرت معاذبن جبل كاكلام

( ٢٥٨٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَدِثِّ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ ، عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبُلَاهُ ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عُلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ فِيهِ . (طبراني االـ بزار ٣٣٣٧)

(۳۵۸۳۹) حضرت معاذ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں: قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ چار چیز وں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ جسم کے بارے میں کہ کس بات میں پرانا کیا اور عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں فنا کیا اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خرچ کیا اور علم کے بارے میں کہاس پر کتنا ممل کیا۔

( ٣٥٨٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَجُلٌ مَعَهُ أَصْحَابُهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَيُوَدِّعُونَهُ وَيُوصُونَهُ ، فَقَالَ لَّهُ مُعَاذٌ : إنّى مُوصِيك بِأَمْرَيْنِ إِنْ حَفِظْتُهُمَا حُفِظْتَ : إِنَّهُ لَا غِنَى بِكَ و مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلده الله معنف ابن المعنف الله معنف ابن الله معنف ابن الله معنف الله م

عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنُيَا ، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ أَخُوجُ ، فَآثِرُ نَصِيبَك مِنَ الآخِرَةِ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الآخِرَةِ أَخُوجُ ، فَآثِرُ نَصِيبَك مِنَ الآثُنَيا ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِكَ ، أَوْ يُمَرُّ بِكَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَيُنْتَظِمُهُ لَكَ انْتِظَامًا ، فَيَزُولُ مَعَكَ أَيْنَمَا زُلْتَ. الدُّنيَا ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِكَ ، أَوْ يُمَرُّ بِكَ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنيَا فَيُنتَظِمُهُ لَكَ انْتِظَامًا ، فَيَزُولُ مَعَكَ أَيْنَمَا زُلْتَ. (٣٥٨٣٠) حفرت معاذ بن ببل كي پاس آيا ـ اس ٢٥٨٣٠) حضرت معاذ بن جبل كي پاس آيا ـ نبول ن حضرت معاذ ني ان كوكها مين تهمين دو چيزول كي من اللهُ عَنْ مَن من اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مُن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ ا

گزرے گایا تہمارے پاس آئے اوروہ تہمیں شامل ہوجائے گااؤر جہال تم اترو گے وہاں وہ تہمارے ساتھ اترے گا۔ ۲۵۸٤۱ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ أَخَذَتْ مُعَادًا قُوْرِيَّ فِي الْأَعْمَدُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ أَخَذَتْ مُعَادًا قُورِيَّ فِي كُلْ حِبُّك.

(۳۵۸۴) حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ کوان کے حلق میں ایک دانہ نکل آیا تو انہوں نے فرمایا:تم میراگلاد بادو۔ تیری عزت کی قتم! مجھے آپ ہے محبت ہے۔

٢٥٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنُ مِسْعَو، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ : صَلِّ وَلَا تَأْتُمُ ، وَلَا تَأْتُمُ ، وَلَا تَمُوتَنَ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكَ وَدَعُواتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. وَلَا تَأْتُمُ ، وَلاَ تَمُوتَنَ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمٌ ، وَإِيَّاكَ وَدَعُواتِ ، أَوْ دَعُوةَ مَظْلُومٍ. (٣٥٨٣٢) حضرت عبدالله بن سلمه عبد الله بن سلمه عبد الله بن سلمه عبد الله بن سلم على من مروائ عال مين كرتم مسلمان مواورتم بدعاؤں سے بچو الله من الله على من الله عَمْشُ ، عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ

قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ: الْجِلِسُ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِى نَذُكُّرُ اللَّهَ. (٣٨٨٣٣) حضرت اسود بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے مجھے کہا: تم ہمارے ساتھ بیمُوہم ایک

(۳۵۸۴۳) حضرت اسودین ہلال ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل نے مجھے کہا:تم ہمارے ساتھ بیٹھوہم ایک گھڑی اللّٰد کا ذکر کریں۔

## (٢١) كلام أبي هريرة رضي الله عنه

# حضرت ابو ہر ریرہ خالٹنڈ کا کلام

٣٥٨٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، تَفَرَّ غُ لِعِبَادَتِى أَمْلاُ قَلْبَك غِنَّى ، وَأَسُدَّ فَقُرَك ، وَإِلَّا تَفْعَلُ أَمُلا يَدَيْك شُغُلًا ، وَلاَ أَسُدَّ فَقُرَك. (ترمذى ٢٣٦٢ ـ احمد ٣٥٨) (۳۵۸ ۴۴) حضرت ابو ہر مرہ دی تنفوے روایت ہو و کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔اے ابن آ دم!تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو مباؤ میں تمہارے دل کوغناہے بھردوں گااورتمہارے فقر کو ہند کردوں گا۔وگرنہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کومشغولیات ہے بھردوں گااور تیرے فقر کو بندنہیں کروں گا۔

( ٣٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يُقْبَضُرُ

الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَرَى الْبُشْرَى ، فَإِذَا قُبِضَ نَادَى ، فَلَيْسَ فِي اللَّارِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ ، وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا هِيَ تَسْمَةٍ صَوْتَهُ إِلَّا النَّقَلَيْنِ :الْجِنَّ وَالإِنْسَ تَعَجَّلُوا بِهِ إِلَى أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ فَإِذَا وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ ، قَالَ :مَا أَبْطَأُ مَا تَمْشُونَ ، فَإِذَا أُدْحِلَ فِي لَحْدِهِ أُقْعِدَ فَأُرِى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمُلِءَ قَبْرُهُ مِنْ رَوْح وَرَيْحَانِ وَمِسْكٍ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبُّ ، قَدَّمُنِي ، قَالَ : فَيُقَالَ : لَمْ يَأْنِ لَك ، إنَّ لَك إِخُورَةٌ وَأَخَوَاتٍ لَمَّا يَلْحَفُونَ ۚ ، وَلَكِنْ نَمْ قَرِيرَ الْعَيْنِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا نَامَ نَائِمٌ شَابٌ طَاعِمٌ نَاعِمٌ ، وَلَا فَتَاةٌ فِي الدُّنْيَا نَوْمَةً بِأَقْصَرَ ، وَلَا أَخْلَى مِنْ نَوْمَتِهِ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى الْبُشْرَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸۴۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹائنو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہمومن کی روح قبض نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بشارت دیکھے لے۔ پھر جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو آ واز دیتا ہے۔گھر میں کوئی چھوٹا یا بڑا جانو نہیں ہوتا سوائے انس و جان کے مگریہ کہ وہ اس کی آ واز کوئ لیتا ہے۔اس کوارمم الراحمین کی طرف جلدی لے کر جاؤ۔ پھر جب اس کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے تم لوگ کس قدر

آ ہت۔ چنتے ہو؟ پھر جب اس کواس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تواس کو بٹھایا جاتا ہے اوراس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ اوراس کے لیے خدا کی طرف سے تیار سامان دکھایا جائے گا اور اس کی قبر کورحمت ، ریحان اور مشک سے بھردیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں وہ کہے گا: اے میرے پروردگار! مجھے آ گے بھیج دے۔ کہا جائے گا ابھی تیرادفت نہیں ہے۔ تیرے کچھ بہن بھائی ہیں جوابھی تک ساتھ نہیں ملے۔ لیکن تو آئے تھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے سوجا۔ حضرت ابو ہر رہ وہاٹھ کہتے ہیں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔کوئی کھا تا پیتا، ناز وقعم والانو جوان لڑ کا یالڑ کی دنیا میں اس قدر میٹھی اور مختصر نیندنہیں سوتی جیسی وہ نیند ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اپناسر بشارت کے لیے بلند کرےگا۔

( ٣٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بَابِ ، قَالَ :كُنْتُ أَفْرِغُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِذَاوَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ يَا فُلَاَّنُ ، قَالَ :السُّوقَ ، قَالَ :إن اسْتَطَعْت أَنْ تَشْتَرِى الْمَوْتَ

قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ فَافْعَلُ ، قَالَ :ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ ، فَقَالَ :لَقَدُ حِفْت اللَّهَ مِمَّا أَسْتَعْجَلُ إِلَيْهِ قَبْلَ الْقَدَرِ. (٣٥٨٣١) حضرت مبيد بن باب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں حضرت ابو ہريرہ وَثَاثِمُة بِرِمشكيزہ مِيں سے يانی وَال رہا تھا كہ

آ ب ك پاس ايك آدى مُزراتو آپ را تو خوادا علان! كهان كاراده بيداس خكها: بازاركا-آپ دونون فرمايا: اگرتم واپس آنے ہے بل موت کوخرید سکتے ہوتو خریدلو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ مٹافو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جحقیق میں كتاب الزهد كا و مسنف ابن الی شیبه متر قبم ( جلد ۱۰ ) کیپی مسنف ابن الی شیبه متر قبم ( جلد ۱۰ ) کیپی مستف ابن الی شیبه متر قبم ( جلد ۱۰ )

للد کا خوف رکھتا ہوں اس چیز ہے جو تقدیر سے پہلے جلدی مانگی جائے۔

٢٥٨٤٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ : رَكُعَتَانِ حَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زادهما هذا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ.

(۳۵۸۴۷) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ زاین کے ہمراہ ایک تازہ دفن ہونے والے مردہ کی قبر پر ہے گز را تو آپ نے فر مایا: دوملکی رکعتیں جن کوتم حقیر سمجھتے ہووہ اس کا زادِراہ ہوں تو یہ چیز مجھے تمہاری و نیا ہے

زياده محبوب ہيں۔

( ٣٥٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، فَأَتَيْتِه ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّهَ بَلَغَنِي أَنَّك تَقُولُ : إنَّ اللَّهَ يُجْزِى الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَأَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَفِي الْقُرْآنِ مِنُ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ

اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا﴾ فَمَنُ يَدُرِى تَسْمِيَةَ تِلُكَ الْأَضْعَافِ ﴿وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ: الْجَنَّةُ. (احمد ٢٩٢)

(٣٥٨٥٨) حضرت ابوعثان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه مجھے ابو ہريرہ روائت كى طرف سے بيہ بات پنجى كه آپ نے فرمايا: الله تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھنیکیوں کے ساتھ دیتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: اے ابو ہریرہ ڈٹاٹو! مجھے آپ سے یہ بات پیچی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کوایک نیکی کا بدلہ ایک لا کھ نیکیوں میں دیتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا: ہاں اور دولا کھ بھی۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ مَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ پُس كون اس دو چند كي مقدار كوجانتا ہے؟ ﴿ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فرمايا: جنت \_ ( ٣٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ كَسَا خَلِقًا كَسَاهُ اللَّهُ

بِهِ حَرِيرًا ، وَمَنْ كَسَا جَدِيدًا كَسَاهُ اللَّهُ بِهِ إِسْتَبْرَقًا.

(٣٥٨ ٣٩) حضرت ابوحازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وُڈاٹھ نے فرمایا جو شخص پرانا کیٹر ایپبنائے گا اللہ تعالی اس کواس کے بدلہ میں ریشم پہنائے گااور جو تخص نیا کپڑ اپہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے عوض استبرق پہنائے گا۔

( ٣٥٨٥. كَذَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ آذَنَّهُ ضَيْفٌ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ ، فَقَالَ : لَامْرَأَتِهِ : نَوِّمِي الصّبْيَةَ وَأَطْفِءَ السّرَاجَ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ هَلِدِهِ الآيَةُ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. (بخارى ٣٤٩٨ مسلم ١٤٢)

(۳۵۸۵۰) حضرت ابو ہریرہ زانٹو سے روایت ہے کہ ایک انصاری آ دی کے پاس ایک مہمان نے اجازت طلب کی۔ اُس انصاری

کے پاس سے نساسینے اوراپنے بچوں کے لیے کھانا تھا۔ تواس نے اپنی بیوی ہے کہا: بچوں کوسلا دواور چراغ بجھا دو۔راوی کہتے ہیں اس پر بيآ يت نازل به نَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾.

( ٣٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمَيَّتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَيَقُولُ النَّاسُ : مَا تَرَكَ.

(٣٥٨٥١) حضرت ابو بريره بنائظ سے روايت ہود كہتے ہيں كه جب ميت مرجاتي ہے قرشتے كہتے ہيں اس نے آ كے كيا جيجا؟ اورلوگ کہتے ہیں اس نے بیچھے کیا حجھوڑا۔ ( ٣٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِكٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِى رُهُمٍ ، قَالَ : مَرَرْت مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ

عَلَى نَخُلِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ تَمْرِ لاَ يَأْبُرُهُ بَنُو آدَمَ.

(۳۵۸۵۲) حضرت عبیدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر برہ کے ہمراہ ایک مجبور کے درخت کے یاس سے گزراتو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ہمیں وہ تھجور کھلاجس کو بنی آ دم نے نہ لگایا ہو۔

( ٣٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيَ هُوَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَطْعَمُ النَّارُ رَجُلًا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ أَبَدًا حَتَّى يُوَدَّ اللَّبَنُ فِى الضُّرُع ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا.

(٣٥٨٥٣) حفرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تحص خوف خدا کی وجہ سے رویااس کوجہنم کی آ گ تب تک نہ کھائے گی جب تک کے دود ھ تھن میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندہ مسلم کے نھنوں میں راہِ خدا کا غبار اور جہنم کا دھواں بھی جمع نہیں

( ٣٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ أَطْفَأ عَنْ مُؤْمِنِ سَيِّنَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْزُودَةً.

(٣٥٨٥٣) حضرت ابو ہرىرە دېنائىۋىسەر دايت بو و كہتے ہيں كەجۇخص كىي مومن سے برائى دوركرتا بے تو گوياس نے زند و درگور ہونے والی بھی پوزندہ کیا۔

( ٣٥٨٥٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ غَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَا خَيْرَ فِي فُضُولِ الْكَلَامِ. (٣٥٨٥٥) حضرت ابو بريره خاشؤ ب روايت ہوه كتے بيں كەففول كلام ميں كوئى بهترى نبيں \_

( ٣٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ . مَرَّ رَجُلٌ عَلَى كَلُبٍ مُضْطَجِعِ عِنْدَ قَلِيبٍ قَدْ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَمْ يَجِدُ مَا يَسْقِيه فِيهِ ، فَرَحَ

خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغُرِفُ لَهُ وَيَسْقِيه فَحَاسَبَهُ اللَّهُ بِهِ فَأَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ.

(۳۵۸۵۱) حفرت ابو ہریرہ وٹاٹن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی قلیب کے پاس ایک گرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرا جو کتا پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھا۔ اس آ دمی نے پانی بلانے کے لیے پھیٹیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے لیے چھوٹیس پایا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے لیے چلو بھر ااور اس کو بلایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب فر مایا اور اس کو جنت میں داخل فر مادیا۔

( ٣٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاحْتَضَنْته مِنْ حَلْفِهِ وَقُلْت ؛ اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اشْدُدُ

(۳۵۸۵۷) حضرت ابوسلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ وٹٹاٹٹو کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ مریض تھے۔ میں نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا اور میں نے کہاا ہے اللہ! ابو ہریرہ وٹٹاٹٹو کوشفا دے دے یو انہوں نے فر مایا: اے اللہ! اورشد پیرفر ما۔

# ( ٢٢ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و رضي الله عنه

## حضرت عبدالله بن عمر و رفائقبًا كا كلام

( ٣٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ:ذَعُ مَا لَسْت مِنْهُ فِى شَيْءٍ ، وَلَا تَنْطِقُ فِيمَا لَا يَعَنِيكَ ، وَاخْزُنُ لِسَانَك كَمَا تَخْزُنُ نَفَقَتك.

(۳۵۸۵۸) حضرت حمید بن ہلال سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وکہا کرتے تھے کہ جس کام ہے تہہیں غرض نہیں ہےاس کو چھوڑ دواور غیرمتعلق معاملات میں گفتگو نہ کرواورتم اپنی زبان کو یونہی خز اندرکھو جس طرح تم اپنے خرچوں کوخزانہ رکھتے ہو۔

( ٣٥٨٥٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعْدِ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَائِدٍ الْأَزْدِى ، عَنْ غُطَيْفِ بُنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِى ، قَالَ : جَلَسْت أَنَا وَأَصْحَابٌ لِى إِلَى عَبْدِ اللهِ عَمْرِو ، قَالَ : فَاسَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى الْقَبْرِ كَلَّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الظَّلْمَةِ وَبَيْتُ الْحَقِ ، يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا عَرَّك بِى ، قَدْ كُنْت تَمْشِى حَوْلِى فِدَادًا ، قَالَ : فَقُلْتُ الْعُطْيُفِ : يَا أَبَا أَسْمَاءَ ، مَا فِدَادًا ، قَالَ : اختيالًا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبِى وَكَانَ أَسَنَّ مِنِّى : فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : وَسُعِ فِى الْجَنَّةِ .

(۳۵۸۵۹) حضرت غطیف بن حارث کندی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ ساتھی حضرت عبداللہ بن عمروکی خدمت میں حاضر تھے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کوقبر میں رکھا جا تا ہے تو قبراس سے کلام کرتی ہے۔اورکہتی ہے:اے آ دم کے بیٹے! کیا بختے معلوم نہیں تھا کہ بیں تنہائی کا گھر ہوں اورظلمت کا گھر ہوں اورحقیقت کا گھر ہوں؟
اے آ دم کے بیٹے! بختے کس چیز نے میرے ساتھ دھوکہ میں ڈالا تھا؟ تم میرے گرد فدادا چلتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غطیف سے بوچھا:اے ابواساء! فدادا کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: یعنی تکبر کے ساتھ۔حضرت غطیف سے میرے ساتھی فر میں مجھ سے بڑا تھا. ۔۔۔کہا۔اگر وہ محض مومن ہو؟ غطیف نے کہا:اس کے لیے اس کی قبر کو وسیح کردیا جاتا ہے اوراس کی فرکورسیح کردیا جاتا ہے اوراس کی منزل کو سربز کردیا جاتا ہے اوراس کے فرک وجنت کی طرف بلند کردیا جاتا ہے۔

( ٣٥٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ : تُجْمَعُونَ جَمِيعًا فَيُقَالَ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا فَيَنُوزُونَ ، قَالَ : فَيُقَالَ : مَا يَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا رَبَّنَا ، ابْتُلِينَا فَصَبَرْنَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ : وَوَلَيْتَ الْأَمُوالَ وَالسُّلُطَانُ غَيْرَنَا ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَانِ ، وَتَبْقَى شِدَّةُ وَالسُّلُطَانُ غَيْرَنَا ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : عَدَقُتُمْ ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَانِ ، وَتَبْقَى شِدَةُ اللَّهُ الْجَنَّةِ فَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِزَمَانِ ، وَتَبْقَى شِدَةً اللهِ الْمَوْمِنُونَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيَّ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نَوْرٍ وَيُظُلِّلُ عَلَيْهِمَ الْغُمَامُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيُومُ أَقْصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ.

(۳۵۸۱۰) معزرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: تم سب لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا گھر کہا جائے گا۔ اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ چنا نچہ وہ لوگ ظاہر ہوں گے کہا جائے گا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمیں آ زمائش میں ڈالا گیا لیکن ہم نے صبر کیا اور تو خوب جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں سیجی کہا تھا کہ آپ نے مال اور سلطنت ہمارے علاوہ ویگر لوگوں کودی۔ اس پر کہا جائے گا تم نے بچ کہا ہے۔ پس وہ لوگ باتی لوگوں سے کافی ویر پہلے بنت میں واضل ہوجا کمیں گے اور مال وسلطنت کے مالک حساب کی شدت میں باتی رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: اس دن اہل ایمان کہاں ہوں گے؟ آپ بڑائے نے فرمایا: ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جا کمیں گی اور ان پر بادل سامی گئن ہوں گے اور میں ایک حیاب کی شدت میں کی اور ان پر بادل سامی گئن ہوں گے اور میں دن ان پردن کی ایک گھڑی ہے بھی چھوٹ ہوگا۔

( ٣٥٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :مَا مِنْ مَلاَ يَجْتَمِعُونَ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِى مَلاَ أَعَزَّ مِنْ مَلَنِهِمْ وَأَكْرَمَ ، وَمَا مِنْ مَلاَ يَتَفَرََّقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ مَجْلِسُهُمْ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۸ ۱۱) حصرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت بھی الین نہیں ہے جوجمع ہواوراللہ کا ذکر کرے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوالی جماعت میں یا دکرتا ہے جوان کی جماعت سے معزز اور مکرم ہوتی ہے اور کوئی جماعت الین نہیں ہے جوجدا ہوجبکہ اس نے خدا کا ذکرنہ کیا ہومگریہ کہ میجلس قیامت کے دن ان پرحسرت کا ذریعہ ہوگی۔

( ٣٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا امْرَأَةً إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو تَسْأَلُهُ : مَا الذَّنُبُ الَّذِى لَا يَغْفِرُه اللَّهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ ذَنْبٍ ، أَوْ عَمَلٍ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ يَتُوبُ مِنْهُ عَبُدٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمَوْتِ إِلَّا قَابَ عَلَيْهِ.

(٣٥٨٦٢) حضرتُ ابوعثان نهدى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم نے ايك عورت كوحضرت عبدالله بن عمرو كے پاس بيسوال كرنے بھيجا كدوه كون ساگناه ہے جس كوالله تعالى معاف نبيس كرے گا؟ انہوں نے فرمايا: زبين وآسان كے درميان كوئى گناه ياممل

سرسے میں جہ کہ وہ وہ ماہ ہے۔ من والمدر ماں مان میں رہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کہتے ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ جس پرآ دمی موت سے پہلے اللہ سے تو بہ کرے مگر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کہتے ہیں۔

( ٣٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : هُوَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَكْفَى اللَّهَ بِذَنْبٍ إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا ، ثُمَّ تَلَاهُ : ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ ثُمَّ رَفَعَ شَيْنًا صَغِيرًا مِنَ الأَرْض ، فَقَالَ :مَا كَانَ مَعَدُ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ ذُبِحَ ذَبْحًا.

(۳۵۸ ۱۳) حضرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہرآ دمی اللہ تعالیٰ ہے کس گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا مگریکیٰ بن زکر یا پھرآپ نے بیآیت تلاوت کی ﴿وَسَیّلًا وَحَصُورًا ﴾ پھرآپ ﴿نَاتُونے نے زمین سے ایک چھوٹی کی چیزاٹھائی اور فر مایا: ان کے پاس اس کے بقدر بھی (جرم) نہ تھا پھر بھی انہیں ذکے کر دیا گیا۔

( ٣٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ : انْتَهَيْت الِنِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمُصْحَفِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي تَقُرَأُ ؟ قَالَ :حِزْبِي الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۳۵۸ ۹۴) حضرت فیٹمہ، حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ رہ اُٹھڑ کے پاس گیا جبکہ آپ قرآنِ مجید کود کھور ہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: اپناوہ پارہ جو میں نے آج رات قیام میں پڑھنا ہے۔

( ٢٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ ۚ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ إِذْ شَهِقَتُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ الْكُبْرَى ، أَوَ قَالَ :مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ :قَالَ :فَرَأَى الْقَمَرَ حِينَ جَنَحَ لِلْغُرُوبِ ، فَقَالَ :وَاللهِ إِنَّهُ لَيَبْكِى الآنَ.

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوتمران نے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بیٹھے ہوئے تھے اوران کے سامنے آگٹی کہ ا جا تک میرا سانس گھنے لگا تو آپ جاڑئے نے فرمایا بشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! بیآ گ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی آگ فرمایا جہنم کی آگ ۔۔۔ سے پناہ مانگتی ہے۔ راوی کہتے ہیں بھرانہوں نے جاند کوغروب ہوتے وقت جھک کرد یکھا تو فرمایا: بخدا! یہ اس وقت رور ہا ہے۔

( ٣٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَوَدِدُت أَنّى هَذِهِ الشَّجَرَةُ. (۳۵۸ ۲۲) حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں پیدر خت ہوتا۔

( ٢٥٨٦٧) حَلَّنَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْنَهُ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْبَى بُنِ قَمْطَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : الدُّنْيَا سِخْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سربه ، يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءً. (مسلم ٢٣٧٢) ( ٣٥٨٦٤) حفرت عبدالله بن عرو سروايت بوه كتي بي كدونيامومن كاقيد فانه باوركافركى جنت بر پس جب مومن كو موت آتى باقواس كوآ زاوكرديا جاتا بكده وجهال چا بر بركر د

# ( ٢٣ ) كلام النَّعمانِ بنِ بشِيرٍ رضى الله عنه

## حضرت نعمان بن بشير مِنْ مُنْهُونُ كا كلام

( ٢٥٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَثَلُ الْمَوْتِ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلاءٍ ، فَقَالَ لاَحَدِهِمْ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : عِنْدِى مَالُك فَخُذُ مِنْهُ مَا شِنْت ، وَمَا لَمْ تَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَكَ ، قَالَ : أَقُومُ عَلَيْك فَإِذَا مِتْ دَفَنَتُك وَخَلَيْتُك ، ثُمَّ قَالَ لِلآخِرِ : مَا عِنْدَك ، قَالَ : فَقَالَ الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لِلنَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَيْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ ، وَمَا لَمْ يَأْخُذُ فَلَيْسَ لَك ، وَأَمَّا النَّالِثِ : مَا عِنْدَكَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَك حَيْثُمَا كُنْت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوْلُ فَمَالُهُ ، مَا أَخَذَ فَلَهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ لَهُ ، وَأَمَّا النَّالِثُ : فَعَمَلُهُ حَيْثُمَا كَانَ ؛ كَانَ مَعَهُ وَحَيْثُمَا دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ دَخَلَ مَعَهُ .

(۳۵۸ ۲۸) حضرت کا معرت کا کی محضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے سا۔ ابن آ دم اور موت کی مثال یہ ہے جیسے ایک آ دم کے تین دوست ہوں۔ وہ ان میں سے ایک دوست سے کہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ دوست کیے۔ میرے پاس تیرامال ہے۔ پس تو اس میں سے جو چاہے لے لے اور جو تو نہ لے سکے تو پھر وہ تیرانہیں ہے۔ پھر اس آ دمی نے دوسرے سے بو چھا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ پھر اس آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو مرجائے گا تو میں تجھے دفن کروں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ خورات آ دمی نے تیسرے سے کہا۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا: تم جہاں ہوگے میں تبہارے ساتھ رہوں گا۔ حضرت نعمان نے فرمایا: پس پہنا دوست اس کا مال ہے کہ جو اس نے لیاوہ اس کا ہوا ورجو اس نے نہ لیاوہ اس کا میں ہوگے ہوڑ دیں گے اور تیسر ااس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہوا وہ جہاں بھی ہوا وہ جہاں بھی ہوا دہوا ہو وہ جہاں جو کا دہوں وہ جائے گا۔ کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہوا وہ جہاں وہ جائے گا۔ کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہوا ورجہاں وہ جائے گا یہ بھی ساتھ جائے گا۔

( ٣٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : إِنَّ الْهَلَكَةَ كُلَّ الْهَلَكَةِ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ السَّوْءِ فِى زَمَانِ الْبَلاءِ.

(۳۵۸ ۲۹) حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں بیشک مکمل ہلا کت ہے یہ بات کہتم آ زمائش کے زمانہ میں عمل کرو۔

( ٣٥٨٧. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ ، قَالَ وَكَانَ وُدًّا لِلنُّعْمَانِ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ اسْتَعْمَلُهُ عَلَى النَّبُك ، قَالَ : فَسَمِعَ النُّعْمَانَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ عُمَّالَ اللهِ ضَامِنُونَ عَلَى اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ عُمَّالَ يَنِي آدَمَ لَا يَمْلِكُونَ ضَمَانَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ النَّعْمَانُ ، عَنْ مِنْبَرِهِ أَتَاهُ فَاسْتَعْفَى ،

فَقَالَ : مَا لَك ، قَالَ : سَمِعْتُك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. (۳۵۸۷۰) حضرت حبان بن زید بیان کرتے ہیں ..... بدحضرت نعمان کے بہت دوست متصاور آپ مزاتف نے ان کومقام نبک پر عامل مقرر کیا تھا .... کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نعمان کو کہتے ساخبر دار! خدا کے عمال خدا پرضامین ہوں گے ۔ خبر دار! بی آ دم کے عمال۔ایے ضان کے مالک نہیں ہوں گے۔راوی کہتے ہیں پھر جب حضرت نعمان ایے منبر سے اُمّر ہے تو بیان کے پاس آئے اور

( ٢٤ ) كلام عبدِ اللهِ بنِ رواحة رضى الله عنه

ان کواستعفیٰ دینا جا ہاانہوں نے یو چھاجہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہامیں نے آپ کو یوں یوں کہتے سنا ہے۔

## حضرت عبدالله بن رواحه کا کلام

( ٣٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصِّيلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَجَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَتَقُولُ :وَأَخَاهُ ، وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَذَّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ حِبنَ أَفَاقَ : مَا قُلْتُ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي :أَنْتَ كَذَاك.

(۳۵۸۷۱) حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بیہوٹی طاری ہوئی تو ان کی بہن حضرت عمرہ منی شیخانے رونا شروع کیا اور کہنے گئیں۔ ہائے ابھائی! ہائے یہ! ہائے یہ مختلف باتنیں ان کے بارے میں شار کرنے گی۔ پھر جب ابن رواحہ میں تھے کوا فاقہ ہوا تو فر مایا :تم نے جو ہات بھی کہی تو ( مجھے ) کہا گیا کیاتم ایسے ہو؟''

( ٢٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ بَكَى فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ لها :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتُ : رَأَيْتُك تَبْكِي فَبَكَيْت ، فَقَالَ : إِنِّي أُنْبِئْت أَنِّي وَارِدٌ وَلَمْ أُنْبَأُ أَنِّي صَادِرٌ.

(۳۵۸۷۲) حضرت قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ روئے توان کی بیوی بھی روپڑی ۔انہوں نے بیوی ہے یو چھا حمهيں كس بات نے رلايا؟ انہوں نے جواب ديا۔ ميں نے آپكوروتے ديكھاتو ميں بھى رويزى د حضرت عبدالله نے فرمايا: مجھ

بیخبر دی گئی ہے کہ میں وار د ہوں گا کیکن مجھے پیخبرنہیں دی گئی کہ میں صا در (عبور کروں گا ) ہوں گا۔ ( ٣٥٨٧٣ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتْى بْنِ حِرَاشِ ، قَالَ :قَالَ :عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك قُرَّةَ عَيْس لاَ تَوْتَدُّ وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ ( ۳۵۸۷۳ ) حفرت ربعی بن حراش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آپ ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا)

ے ایسی آئھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جوغیر متغیر ہواور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جونہ ختم ہو۔

(٣٥٨٧٤) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ ، أَنَّ عَبْدَ

٢٥٨٧) حَدَثُنَا مُالِكَ ، قَالَ :حَدَثُنَا رَهُيْر ، قَالَ :حَدَثُنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ آمَرَاهِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ رَوَاحَه ، أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ لَهُ مُسْجِدَانِ : مُسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ ، وَمُسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ صَلّى فِي الْوَشْرِجِ الْآذِي فِي أَنْتِي مَاذَا دُخَا مِ أَنَّ فِي الْهَ رَجِد الْآذِي فِي ذَا مِ رَكِنَا مَ أَوْرَادَ

الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَيْتِهِ، وَإِذَا ذَخَلَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي ذَارِهِ، وَكَانَ حَيْثُمَا أَذُرَ كَتْهُ الصَّلَاةُ أَنَا خَ. (٣٥٨٤) حضرت عبدالله بن رواحد كي دومجد من تَصِيل رايك ان كَالَّم مِر

اورا یک ان کے کمرہ میں جب وہ باہرآ نا چاہتے تو وہ اپنے کمرے والی مجد میں نماز ادا کرتے اور جب وہ اندرآ نا چاہتے تو بھرا پنی گھر والی مسجد میں نماز پڑھتے اوران کو جہال بھی نماز یالیتی وہ جانور بٹھا لیتے۔

# ( ٢٥ ) كلامر أبي أمامة رضي الله عنه

#### حضرت ابوامامه ملفثية كاكلام

( ٣٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ.

(۳۵۸۷۵) حضرت ابوامامہ وٹا ٹوڑ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض اللّٰہ کے لیے محبت کرے اور اللّٰہ کے لیے نفرت کرے اور

الله كے ليے دے اور اللہ كے ليے روك و تحقيق (اس كا) ايمان كامل ہوگيا۔ ( ٣٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَيْسَرَةَ الْحَضُرَمِيُّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لَا يَدْحُلُ النَّارَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ.

(۳۵۸۷۱) حضرت ابوامامہ رہی تھڑ کہتے ہیں کہ اس اُمت میں ہے جہتم میں صرف وہ خص داخل ہوگا جواونٹ کے نافر مان ہونے ک طرح خدا کی اطاعت ہے نکلے گا۔

( ٣٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي حَرِيز ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : اقَرَوُوا الْقُرْآنَ ، لَا تَغُرَّنَكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ.

(۳۵۸۷۷) حفرت ابوامامہ کہتے ہیںتم لوگ قر آن کی قراءت کرو۔ شہیں یہ لئکے ہوئے قر آ نِ مجید کے نسخے دھو کہ میں نہ ڈال دیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کوعذا بنہیں دے گا جس نے قر آن کومحفوظ کیا ہو۔

( ٣٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي جَرِيرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُحَدِّثُنَّا

٢٥٨٧٨) حمدلنا سبابه بن سوار ، قال ؛ حمديني جرير ، ع الْحَدِيثَ كَالرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ.

(۳۵۸۷۸) حضرت حبیب بن عبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ رٹھائیڈ ہمیں اس آ دمی کی طرح حدیث بیان

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی پیسی مستقد این ابی شیبه مترجم (جلده ۱) کی پیسی مستقد این ابی شیبه مترجم (جلده ۱)

کرتے تھے جس پراپنے سنے ہوئے کی ادائیگی لا زم ہو۔

محسوس كرتا ہے تواس كوابوا مامه كي طرف ديكھنا جاہيے۔

( ٣٥٨٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَدُنِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صَاحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبَ رِدَانَهُ عَبْدِ اللهِ الْمَدُنِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صَاحِبٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبَ رِدَانَهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبَ رِدَانَهُ اللهِ الْمَدُنِيِّ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبَ رِدَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبُ رِدَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبُ رِدَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبُ رِدَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبُ رِدَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْ أَوْ أَمَامَةً الْبُاهِلِيُّ صَاحِبٌ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْقَبُ رِدَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْقَبُ وَاللّهُ الْمُأْلِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْقَبُ رَاللهِ الْمُدُولِ اللهِ اللهِ الْمُدَانِيِّ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُدُولُ اللهِ الْمُولِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ

خَلْفَهُ عَلَى رَخْلِهِ ، فَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ حَابِّ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِى أَمَامَةً. (٣٥٨٧٩) حفرت سليمان بن ابي عبدالله مدنى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب نبى كريم شِرِّفْتَ عَلَيْ كے سحانی حضرت ابوامامہ بابلی نے اپن جا دركوا پن سوارى كے بيجھے ديك بنايا ہوا تھا تو ميں نے حضرت ابن عمركو كہتے سنا جو شخص كى عاجى كى طرف و كيم كرخوشى

(٢٦) كلام عائِشة رضي الله عنها

## حضرت عائشه بالنبثأ كاكلام

( ٣٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : وَدِدْت أَنِّي إِذَا مِتْ كُنْت نَسْيًا مَنْسِيًّا.

اُنی إِذَا مِتْ كنت نَسُیًا مَنسِیًا. (۳۵۸۸) حضرت عائشہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا كرتی تھیں میں سے بات پیند كرتی ہول كہ جب میں مرجاؤں تومیں

بھولى بسرى ہوجاؤں۔ ( ٣٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ :حدَّثِنِی اِسْحَاقُ مَوْلَی زَائِدَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :یَا مؤسر تر بر رائِ ہُور میٹی ہے کہ برائیس کا تیسر آئی ہُ کہ ہے۔

کُٹُھَا شَجَرَةٌ نُسَبِّحُ وَتَقْضِی مَا عَلَیْھَا ، وَأَنَّھَا لَمْ تُنْحِلَقُ (۳۵۸۸۱) حضرت آخق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ تڑہ تیزانے فرمایا: کاش کہ وہ ایک درخت ہوتیں جوتہی کرتا اوراین مدت

( ٣٥٨٨٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَانِشَةَ تَقُولُ : يَا لَيْتَنِى لَمْ أُخْلَقُ. (٣٥٨٨٢) حضرت عروه سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ مُنی فیٹن کو کہتے سنانا سے کاش کہ میں پیرا ہی نہ کی جاتی۔

( ٣٥٨٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : أَقِلُوا الذَّنُوبَ فَإِنَّكُمْ لَنُ تَلْقَوُا اللَّهَ بِشَيْءٍ يُشْبِهُ قِلَةَ الذَّنُوبِ.

(۳۵۸۳) حضرت ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنی ایڈ بنی ایڈ فرمایا: تم گناہ کم کرو۔ کیونکہ تم ہرگز خدا کوقلت ذنوب کے مشابہ کی چیز کے ساتھ ندملو گے۔ ( ٣٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّكُمْ لَتَدَعُونَ أَفْصَلَ الْعِبَادَةِ التَّوَاضُعَ

ر الم ٣٥٨٨) حضرت عائش بنى النمنا سے روایت ہے وہ كہتى ہیں كہتم لوگوں نے افضل عبادت لینی تواضع كوچھور دیا ہے۔ ( ٣٥٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَقْسِمُ سَبُعِينَ ٱلْفًا وَهِيَ تُرَقّعُ دِرْعَهَا.

( ٣٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ.

(٣٥٨٨١) حضرت عائشہ تفایف سے روایت ہے وہ كہتی ہیں كہ جس سے قیامت كے دن حساب میں مناقشہ كیا گیا تو اس كومعا فی

( ٢٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :إنَّ النَّاسَ قَدْ ضَيَّعُوا عُظْمَ دِينِهِمْ :الْوَرَعَ.

(٣٥٨٨٧) حفرت ابوالسفر كہتے ہيں كەحضرت عائشہ فئاملة عنى فيرمايا: لوگوں نے اپنے دين كابرا حصه يعني ورع كوضا كع -

مُحَمَّدٍ مِنْ طَعَامٍ بُرُّ فَوْقَ تَلَاثٍ. (بخارى ٥٣٢٣ـ مسلم ٢٢٨٢)

(۳۵۸۸۸) حضرت عائشہ میں منافظ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ آل محمد مِنْطِقِیْکَ آئے نین دن سے زیادہ گندم کا آٹا سیر ہوکر

( ٢٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنَّا نَلْبَثْ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، مَا هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ. (بخاري ١٣٥٨ ـ مسلم ٢٣٨٢)

(۳۵۸۸۹) حضرت عائشہ خیالنامخا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم مہینہ مہینہ اس حالت میں گز ارتے کہ ہم آگ نہیں جلاتے تصے ۔ کھان صرف تھجوراور پانی ہوتا تھا۔

( ٣٥٨٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لا يُحَاسَبُ أَحَدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ ذَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : ﴿فَامَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ثُمَّ قَرَأَتُ :

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾.

پ رہ مرف سے یہ بیٹ منا و سام میں اور مسلم میں ایک میں میں میں ہے۔ اِذَا تَمَنَّی أَحَدُ كُمْ فَلَیْكُثِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ. ۲۵۸۹) حفرت عائشہ شکانیٹنا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جبتم میں سے کوئی تمنا کرے تو اس کوخوب کرنی جا ہے کیونکہ وہ پینرب ہی سے سوال کرتا ہے۔

٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قالَتْ عَانِشَةُ :وَدِدْت أَنَّى وَرَقَةٌ مِنْ هَذَا الشَّجَرِ.

ختكا پية بمولى ـ ٣٥٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ تُوْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا فِى رَفَى شَىْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِى رَقِّ لِى. (مسلم ٢٢٨٢)

سوسلم مورٹ میں کسی و بیا سامہ دو سبیج اور سبیج اور سبیج کے استعماد میں۔ رمستہ ۱۳۸۸ ۳۵۸۹۳) حضرت عائشہ نئی مذیخا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ مِنْرِفِینَاؤِنَج کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ میر ن ار کی میں کوئی ایسی چیز نہتی جس کو جاندار کھا سکے سوائے چند جو کے جومیر کی المار کی میں ہتھے۔

٢٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِى جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى مُكَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى مُكَيْكَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَانِشَةَ تَقُولُ : يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ ، فَيَأْكُلُ لَحْمَهُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يُكْسَى اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ. اللَّحْمَ فَيَأْكُلُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلَيْهِ إِلَى رَجْلَيْهِ فَهُوَ كَذَلِكَ.

۳۵۸۹۲) حفزت عائشہ میں طفی نفی ہیں کہ کافر پراس کی قبر میں اس پر گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے۔ پس وہ اس کے سرسے ہے راس کے پاؤل تک گوشت کھالے گا۔ پھر گوشت چڑھا یا جائے گا پھروہ اس کے پاؤل ہے اس کے سرتک کھالے گا بھر گوشت ڈھایا جائے گا پھروہ اس کے سرسے لے کراس کے پاؤل تک کھالے گا۔ پھریہی معاملہ ہوگا۔

٣٥٨٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتَنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُّرُ حَتَّى إِنَّ

أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونَنِي عَلَى الدِّينِ ، لَقَدُ خِبْت إذًا وَخَسِرَ عَمَلِي. (بخارى ٣٧٢٨ـ ٣٢٤) الله المنظرة المن المنظرة من المنطقة المن المنظمة المنطقة المن المنطقة المنطقة

(۳۵۸۹۵) حضرت سعد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کودیکھا کہ ہم جناب رسول اللہ مُنْرِفَقِيَّ ہے ہمراہ ح

کرتے تھے اور جارے پاس سزیوں کے پتوں اور اس کیکر کے علاوہ کوئی زادِ راہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک بک

کے یا خانہ کی طرح یا خانہ کرتا تھا۔جس میں کوئی پھوک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہنواسد مجھے دین کےمعاملہ پرتعزیر کرنے لگے ہیں۔ ؟ میں خائب ہوں گا ورمیراعمل خسارہ والا ہوگا۔

( ٣٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم ، قَالَ :قَالَ الزُّبُيرُ بْنُ الْعَوّ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلُ.

(۳۵۸۹۱) حفزت زبیر بن عوام فرماتے ہیں جو تحض تم میں سے نیک عمل کو خفی رکھ سکے تو اس کو یہ کام کرنا جا ہے۔

( ٣٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَوْفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ قُلْتُ :مَا بَالُ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنْبَةَ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكُرًا ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَجْرِ مَجْرَاهُمْ فَسَخطَ.

(۳۵۸۹۷) حضرت صالح بن ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ جہینہ کے ایک آ دمی ہے سوال کیا۔ زید بن ا

جہنی کا کیا معاملہ ہے؟ (شیخ محمرعوامہ کے مطابق الگی عبارت کامفہوم واضح نہیں اور نسخوں میں اضطراب ہے )

( ٣٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ : مَا أَنْتَ إِلَّا كَالنَّعَا

استُثيرتُ وَاتَّخذوا ظَهْرًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا َ الظُّهْرَ فَعَلَيْكُمْ ، وَإِنَّ اول الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتَبُّهُ يُمْنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْأَثَرِ.

(۳۵۸۹۸) حضرت جریر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی قو م کو دعظ کرتے ہوئے فر ماتے میں تم اس شتر مرغ کی طرح ہوج اڑا دیا گیا ہوہتم جانور کی سواری کولازم پکڑواگروہ نہ ملے تو اپناا نظام کرو۔اور بیٹک خرابی کے اعتبار سے سب سے پہلی زمین با مج

جانب والی ہوگی پھراس کے بعد پیچھے دائمیں جانب والی ہوگی۔اورمحشریباں ہوگا اور ہم پیچھے ہوں گے۔

( ٢٧ ) كلام أنسِ بنِ مالِكٍ رضى الله عنه

# حضرت انس بن ما لك خِالنَّهُ كا كلام

( ٣٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لاَ يَتَّقِى ال عَبْدٌ حَتَّى يَخزَنَ مِنْ لِسَانِهِ.

(۳۵۸۹۹)حضرت انس بن ما لک زاینو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بندہ اللّٰہ تعالیٰ ہے نہیں ڈ رتاجب تک کہ وہ اپنی زبان کوخز ا

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيْدِي حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا. (ترمذي ۱۹۱۸- احمد ۲۲۸) معرود و سال اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيْدِي حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنَا. (ترمذي ١٩٨٣- احمد

۔ ۳۵۹۰) حضرت انس رہاننو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ مَلِوْفِظَةِ ( کی تدفین ) سے ابھی ہاتھ نہیں ہاڑے تھے کہ ہمارے دل ہمیں منکر لگنے لگے۔

. ٢٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ لِى أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ : لَمْ أَرَ مِثْلَ الَّذِى بَلَغَنَّا عَنْ رَبُّنَا لَمْ نَخُرُجُ لَهُ ، عَنْ كُلِّ أَهُلٍ وَمَالِ أَنْ
تَجَاوَزَ لَنَا عَمَّا دُونَ الْكَبَائِرِ فَهَا لَنَا وَلَهَا ، قَوْلِ اللّه : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّهُ عَنْكُمْ

سَیُنَاتِکُمْ وَنُدُخِلُکُمْ مُدُخَلاً تحرِیمًا ﴾. (ابن جویو ۴۳) ۳۵۹۰) حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے بچھے کہا ہمیں اپنے پروروگار کی طرف ہے جو بات پنچی ہے میں تو اس کی مثال ہی نہیں و کیھا۔ہم اس کے لیے اپنے سارے اہل و مال سے نہیں نظے۔اگروہ ہمارے لیے بائز ہے کم درجہ کو درگز رکردے تو پھر ہمیں کیا ہے۔ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ هَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُفُّرُ عَنْكُمْ

ُ ثَمَاتِكُمْ وَنَدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كُوِيمًا﴾. ٢٥٩.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُولُ :مَا مِنْ رَوْحَةٍ ،

وَلَا غَدُوةٍ إِلَّا تُنَادِى كُلُّ بُفُعَةٍ جَارَتَهَا يَا جَارَتِي ، مَّتَى مَرَّ بِكُّ الْيَوْمُ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدَّيقٌ ، أَوْ عَبْدٌ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَلَيْك فَمِنْ قَائِلَةٍ :نَعَمْ ، وَمِنْ قَائِلَةٍ : لَا .

۳۵۹۰۲) حضرت محمد بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت انس وٹاٹٹو کہا کرتے تھے وئی صبح یا کوئی شام نہیں گزرتی گریہ کہ زمین کا رنگڑا ،اپنے ساتھ والے ٹکڑے کوآ واز دیتا ہے۔اے میرے ساتھی! آج کے دن کب تیرے پاس سے نبی ،صدیق یا خدا کو یا دکرنے ، لے کا گزر ہوا ہے؟ پس بعض نکڑے کہتے ہیں ہاں اور بعض نکڑے کہتے ہیں نہیں۔

٣٥٩.٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَتَهُمُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ.

۳۵۹۰۳) حضرت انس ول الله سے ارشادِ خداوندی ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ كى بارے ميں وايت ہوہ كہتے ہيں كداس سے مرادلا الدالا اللہ ہے۔

٣٥٩.٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ أَخًا فِي اللهِ بَنَى الله لَهُ بُوْجًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ بِأَخِيهِ ثَوْبًا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا فِي النَّارِ، وَمَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكُلَةً آكَلَهُ اللَّهُ بِهَا أَكُلَةً فِي النَّارِ، وَمَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ . (بخارى ٢٣٠- ابوداؤد ٣٨٣٤) (۳۵۹۰۴) حضرت انس پڑھٹنڈ ہے روایٹ ہے وہ کہتے ہیں جومخص (کسی کو)اللہ کے لیے بھائی بنا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لے

جنت میں ایک برن تقمیر کرتا ہے اور جو تخص اپنے بھائی پرطعن کر کے دنیا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کالباس پیبا کیں گے اور جو تحنس اپنے بھائی پرطعن کر کے کچھ کھائے گا تو حق تعالیٰ اس کوجہنم میں کھلا کمیں گے اور جومخص اپنے بھائی پرطعن کر کے شہرے اہ ریا کرے گاتو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کورسوائی اور دکھلا و بے کی جگہ کھڑ اکرے گا۔

( ٢٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَا الْتَقَى رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْتَرَفَا حَتَّى يَدُعُوا بِدَعُوى وَيَذُكُرًا اللَّهُ.

(٣٥٩٠٥) حضرت انس تؤخّذ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم مَرْ اَنْتَظَافِم کے ابد مُحَالِّتُم میں ہے کوئی دوآ دمی بھی ہا بم ملتے تو وہ ضدا کے ذکراور باہم دعوت کے بعد جدا ہوتے تھے۔

( ٢٥٩.٦ ) حَذَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَيْتُ كَثِيرًا وَلَضَوحُكُمُمْ قَلِيلًا.

(۳۵۹۰۱) حضرت انس ٹزینو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہاگرتم وہ کچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم رونا زیادہ کر دواور ہنسہ

( ٣٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَطَلْنَا الْحَدِيثَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ أَطَلْتُمُ الْحَدِيثَ الْبَارِحَةَ ، أَمَا إِنَّ حَدِيثَ أَوَّلِ اللَّيْلِ يُضِرُّ بِآخِرِهِ.

(٣٥٩٠٤) حفرت حميد بروايت ہو و كہتے ہيں كہ ہم نے ايك رات كمي گفتگو كي \_ پھر ہم حفرت انس بن مالك و ديا فيز كے يا گئے توانبوں نے فرہ یا بھ نے آج رات بہت لمبی گفتگو کی خبر دار! اول شب کی گفتگو آخر شب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔

( ٣٥٩٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : يَتَبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاثُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ ، يَغْنِي عَمَلُهُ.

(٣١٩٠٨) حضرت انس بن ما لک فر ، تے ہیں تمن چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔اس کے اہل ،اس کے مال اوراس کے ممل ۔ پھراس كابل اور مال وائيس لوث آتے ہيں اور ايك چيز يعنى اس كامل باقى رہتا ہے۔

( ٢٥٩٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْهِقاني ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْنًا إِلَّا الصَّلَاةَ.

(۳۵۹۰۹)حضرت انس دباغونت روایت ہوہ کہتے میں کہ میں نماز کے علاوہ کسی چیز کونبیں جا نیا۔

١ .٣٥٩٠ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :ثَلَاتٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ طُعْمَ الإِيسَانِ وَحَلَاوَتَهُ ۚ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبُّ فِي اللهِ ، وَأَرْ

﴿ مِعنف ابْن الِي شِيرِ مَرْجِ الْأُوالِ فَيْ مِعْدُوا ﴾ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَبْغَضَ فِي اللهِ ، وَأَنْ لَوْ أُوقِدَتْ لَهُ نَارٌ يَقَعُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ.

(۳۵۹۱۰) حضرت انس بن ما لک بن الله عن الله عن

( ٣٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ :﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ قَالَ :كِتَابَهُ.

(۳۵۹۱) حضرت انس بن ما لک بڑا تو سے ارشاد خداوندی ﴿ وَ كُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَ مُنَاهُ طَانِرَهُ فِی عُنَفِیهِ ﴾ کے بارے میں روایت اسے دہ کہتے ہیں کہ اس سے مراداس کا نامہ اعمال ہے۔

## ( ٢٨ ) كلام البراءِ بنِ عازِبٍ رضى الله عنه

## حضرت براء بن عازب طالفه كاكلام

( ٢٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ : ﴿ تَحَدَّثُنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ : ﴿ تَعَرَّمُ مَلُكَ الْمَوْتِ ، لَيْسَ مِنْ مُؤْمِن يَقُبِضُ رُوحَهُ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. ﴿ وَحَمَّاتُهُمْ عَلَيْهِ مَلَامٌ ﴾ كَارِح بن عازب وَالله عارف الله عَلَيْهِ مَنْ مُؤْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ ﴾ كي بارك بن روايت جوده من روايت جوده من روايت جوده من روايت الله من ال

کہتے ہیں کہ بیدوہ دن ہے جس میں وہ ملک الموت سے ملیں گے۔کوئی مومن ایسانہیں ہے جس کی روح وہ قبض کرے گریہ کہ وہ اس کو سلام کرتا ہے۔

( ٣٥٩١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يُثَبَّتُ اللَّهُ الْ

پاس آتے ہیں تو وہ دونوں اس آ دمی ہے کہتے ہیں: تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ آ دمی جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ دونوں پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ بیرجواب دیتا ہے: میرادین اسلام ہے۔ پھریہ پوچھتے ہیں: تیرانمی کون ہے؟ بیرجواب دیتا ہے محمد مَلِنَفَظَةً -حضرت براء رائون فرمایا: دنیوی زندگی میں ثابت قدمی ہے یہی مراد ہے۔

( ٣٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواً الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِها﴾ قَالَ : الأَمَانَةُ فِى الصَّلَاةِ ، وَالأَمَانَةُ فِى الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَة، وَالْأَمَانَةُ فِى الْكَيْلِ ، وَالْآمَانَةُ فِى الْوَزُنِ ، وَأَعْظُمُ ذَلِكَ فِى الْوَدَائِعِ.

(۳۵۹۱۳) حضرت براء تُخافِّوُ سے روایت ہے کہ انہوں نے فَر مایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو ْ كُمْ أَنْ تَلَوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ فرمایا: نمازیں بھی امانت ہوتی ہیں۔اوروزن میں بھی امانت ہوتی ہے اور جنابت کے شل میں بھی امانت ہوتی ہے۔ناپ میں بھی امانت ہوتی ہے آؤرسب سے بری ودیعتوں میں امانت ہوتی ہے۔

# ( ٢٩ ) كلامر ابنِ عبّاسٍ رضى الله عنه

### حضرت ابن عباس رفاتني كاكلام

( ٢٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَحِبَّ فِى اللهِ ، وَأَبْغِض فِى اللهِ ، وَوَالِ فِى اللهِ ، وَعَادِ فِى اللهِ ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلاَيَةُ اللهِ بِذَلِكَ ، لاَ يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثْرَتُ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ.

(۳۵۹۱۵) حضرت ابن عباس ٹھائٹو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرو۔اللہ کے لیے نفرت کرو۔خوا کے لیے دوئ کرواور خدا کے لیے دشنی کرو۔ کیونکہ خداکی ولایت اس سے حاصل ہوتی ہے۔آ دمی کی نمازیں اور روز سے بہت زیادہ بھی ہوجائیں تو وہ تب تک ایمان کی حلاوت نہیں یا تا جب تک کہ وہ ایسانہ وجائے۔

( ٣٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْقَصَلِ ، قَالَ : مَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْنًا.

(۳۵۹۱۲) حفرت قاسم،حضرت ابن عباس شید مناک بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہان سے پوچھا گیا: زیادہ گنا ہوں والا ، زیادہ عمل والاشخص آپ کومجبوب ہے یا کم گنا ہوں والا کم عمل والاشخص؟ انہوں نے فرمایا: میں سلامتی کو کسی بھی چیز کے برابر قرار نہیں دیتا۔

( ٣٥٩١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْهَدْىُ الصَّالِحُ وَالإِقْنِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (احمد ٢٩٢)

(۳۵۹۱۷) حضرت ابن عباس طاننو ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا چھی وضع قطع ،اچھی حال ڈھال اور میانہ روی ، نبوت کے پچیس اجزاء میں سےا کیک جزے۔ ( ٣٥٩١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ النَّقَفِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ : يُنَادِى الرَّجُلُ أَخَّاهُ ، وَيُنَادِى الرَّجُلِ الرَّجُلَ فَيَقُولُ : إِنِّى قَدِ احْتَرَقْت فَأَفِضُ عَلَىَّ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَيَقَالُ له : أَجِبُهُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

(۳۵۹۱۸) حضرت ابن عباس مثل في خورت ابن عباس مثل في خورت المقاور أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْحَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ ك بارے ميں روايت ہے۔ آپ والتو نے فر مايا: آ دى اپنے بھائى كوآ واز دے گا اور آ دى، آ دى كوآ واز دے گا۔ آ دى كہا ميں تو جل گيا ہوں۔ پستم مجھ پر پائى بہاؤ۔ راوى كہتے ہيں اس آ دى ہے كہا جائے گاتم اس كو جواب دو۔ وہ كہا ؟! نَّ اللَّهَ حرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ.

( ٣٥٩١٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ :﴿الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ فَالَ: الشَّيْطَانُ جَاثِمْ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسُوسَ ، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ.

(۳۵۹۱۹) حضرت ابن عباس بن و انتهار خداوندی ﴿ الْوَسُو اسِ الْحَنَّاسِ ﴾ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے فر مایا: شیطان، ابن آ دم کے دل پر بیضا ہوتا ہے ہی جب انسان بھولتا ہے اور غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جب آ دمی خدا کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہے جاتا ہے۔

( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ فَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَفَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ قَالَ :يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۳۵۹۲۰) حضرت ابن عباس سے ارشاد خداوندی ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ كے بارے يس روايت ہے۔ فرمايا: يہ قيامت كادن ہے۔

( ٣٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ.

(٣٥٩٢١) حضرت ابن عباس وفافو سے ﴿ آفَاءَ اللَّيْلِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كدانهوں نے فرمايا: بدرات كادرميان ہے۔

( ٣٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسَ : أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسَ : أَى الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ، وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ يَتَعَاطُونَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَتْهُمَ الْمَوا فِيهِ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللهِ ، مَا دَامُوا فِيهِ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.

(۳۵۹۲۲) حفرت عنز ہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈٹاٹن سے سوال کیا: کون ساعمل افضل ہے؟ آ ب ڈٹاٹن نے فر مایا: اللہ کا ذکر سب سے بر اعمل ہے۔ کوئی قوم کسی گھر میں بیٹھ کرآ پس میں اللہ کی کتاب کی تدریس نہیں کرتے مگر یہ کے فرشتے ان کواپنے پرول کے ساتھ سایہ کر لیتے ہیں اور جب تک وہ اس عمل میں ہوتے ہیں وہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ یبال

تک کہوہ کسی دوسری بات میں لگ جائمیں۔

( ٣٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ : نُفِخَ فِيهِ أَوَّلُ نَفْخَةٍ فَصَارُوا عِظَامًا وَرُفَاتًا ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ النَّانِيَةُ، فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

(٣٥٩٢٣) حفرت ابن عباس ولائن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ﴿ وَ نُفِحَ فِی اَلْصُورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فرمایا: اس دل پہلاصور پھونکا جائے گا تو لوگ ہڑیاں اور ریزے بن جا کیں گے پھراس میں دوسراصور پھونکا جائے گا:فَإِذَا هُمْ فِیکَامٌ یَنْظُرُونَ

( ٣٥٩٢٤ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنُ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ. لِمِثْلِهِ ﴾ قَالَ :يُحَرِّجُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنُ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ.

اللَّهَ وَأَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ قَالَ : هَذَا تَحْرِيجٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَقُوا وَيُصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

(۳۵۹۲۵) حضرت ابن عہاس ڈٹاٹن ہے ارشادِ خداوندی (فَاتَّقُو ا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ) کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: پہندا کی طرف ہے ایمان والوں برلا زم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں۔

انہوں نے فرمایا: بیضدا کی طرف سے ایمان والوں پرلا زم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں۔ ( ۲۵۹۲۷ ) حَدَّثَنَا أَبُّهِ حَالِد الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَنْهِ وَ نِن قَنْهِ ، عَنْ عِنْ مَكْ عَنِهِ انْهِ عَنَاهِ ، صَمِهُ ، اللَّا

( ٣٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ أَنْ لَا يَضِلَّ فِى الدُّنيَا ، وَلَا يَشْقَى فِى الآخِرَةِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾.

(۳۵۹۲۲) حضرت این عباس مٹائٹؤ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کی اتباع کرنے والے کے لیے اس بات کی صانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں ثقی نہ بنے گا۔ پھر آ پ جہاٹئو نے تلاوت فرمائی: ﴿ فَهَن اتَّبُعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِاتُهُ

رى ہے كەدە دنياميں ممراه نه ہوگا اور آخرت ميں ثق نہ ہے گا۔ پھر آپ جائئو نے تلاوت فزمائی: ﴿ فَمَنِ اتَّبُعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى﴾.

( ٣٥٩٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ تَوَقَّتُهُ وَمُ اللَّهِ مَا عَنْ الْمَلَائِكَةِ . وَسُلَّنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ قَالَ :أَعُوانُ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ . (٣٥٩٢٠ ) حَدْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ . (٣٥٩٢٠ ) حَدْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

( ٣٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿إِذَا وَقَعَتِ

الْوَاقِعَةُ ﴾ قَالَ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ قَالَ : تَخْفِضُ نَاسًا وَتَرْفَعُ آخَرِينَ. ( ٣٥٩٢٨) حضرت ابن عباس ولي الله ع ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ ك بارك ميس روايت بفرمايا: يه قيامت كا ون ب-

﴿ لَيْسَ لِوَ قَعْتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ فرمايا: كجهاوكون كوبلندكرك كاور يجهاوكول كوبست كركى -

( ٢٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُذُهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. (٣٥٩٢٩) حضرت ابن عباس سے ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ كے بارے ميں منقول ہے۔ فرمايا: يه پانچ

( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الأَرْضُ تَبْكِي

عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ابن جرير ٢٩)

(۳۵۹۳۰) حضرت ابن عباس ولائنو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین بندہ مومن پر جالیس دن روتی ہے۔ ( ٣٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ رَاتَى رَائَى اللَّهُ بِهِ.

(مسلم ۲۲۸۹ ابن حبان ۲۰۸۵)

(۳۵۹۳۱) حضرت ابن عباس مخافوز ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا کرتے ہیں۔

( ٢٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَن وَدُّا﴾ قَالَ :يُحِبُّهُمْ وَيُحَبَّهُمْ.

(٣٥٩٣٢) حضرت ابن عباس و الله على الله على الرحمة الرحمة الرحمة الركان عندا

محبت کرتا ہے اوران کو (لوگوں کا) محبوب بنادیتا ہے۔

( ٣٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا بشير بْنُ عُقْبَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عُضُوا ، عَلَى كُلِّ عُضُو مِنْهَا زَكَاةٌ مِنْ تَسْبِيحِ اللهِ وَتَحْمِيدِهِ وَذِكْرِهِ.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس جائٹھ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدابن آ دم کے تینتیس اعضاء ہیں اوراس کے ہرعضو پرخدا کی تبیع بخمیداورذ کرکی زکو قے۔

( ٣٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لِكُيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَحْزَنُ وَيَفْرَحُ ، وَلَكِنْ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيبَةَ صَبْرًا وَجَعَلَ الْخَيْرَ

هج مصنف ابن ابی شیبر مترجم (جدو ۱) کی پی کشاب الزهد

(۳۵۹۳۳) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے ﴿لِگُیْلاَ تَاسُوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلاَ تَفُوّحُوا بِمَا آتَاکُمْ ﴾ کے بارے میں روایت سرکی انہوں نرفی از میں تخش موجل سراہ عملیوں موجل جرسی نرمیس سرکھ کیا اور خی شکی ا

ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہرآ دمی خوش ہوتا ہے اور تمکین ہوتا ہے لیکن جس نے مصیبت کوصبر کرلیا اور خیر کوشکر کرلیا۔ ریست میں ساتین ہو موس سے بیر فرق میں ایر فرس موسود سے فرق فرق ہیں ہیں ہے وہ میں میں موسود میں موسود

( ٣٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ مَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَقَّ عَظَمَتِهِ.

(۳۵۹۳۵) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ہے ﴿ مَا لَكُمْ لَا قَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَادًا ﴾ كے بارے میں روایت ہے۔ فر مایا جمہیں کیا ہو گیا کرتر یہ کی غظر کرکر پینسوں دیا ہے۔

ہے کہتم اس کی عظمت کو کما حقہ بیں معلوم کرتے۔

( ٢٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : رَأَى رَجُلٌ جُمْجُمَةً فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ :فَخَرَّ سَاجِدًا تَائِبًا مَكَانَهُ ، قَالَ

فَقِيلَ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَك فَإِنَّك أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا.

(٣٥٩٣١) حضرت جابر بن عبداً للدانصاري بروايت ہوه كہتے ہيں كدا يك فخص نے كوئى كھويڑى ديكھى تواس كے دل ميں كوئى

بات آئی۔راوی کہتے ہیں لیکن وہ اس جگہ تو بہ کرتے ہوئے مجدہ میں گر گیا۔راوی کہتے ہیں اس کوکہا گیا اپنا سرا تھالو۔ کیونکہ تم ہم اور میں میں ہوں۔

# ( ٣٠ ) كلامر الصّحّاكِ بنِ قيسٍ رضى الله عنه

# حضرت ضحاك زلاتنة بن قيس كاكلام

( ٢٥٩٢٧) حَذَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعْمَلُوا أَعْمَالكُمْ لِلَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبُلُ إِلَّا عَمَلاً خَالِصًّا ، لَا يَعْفُو أَحَدُّ مِنْكُمْ عَنْ مُظْلَمَةٍ فَيَقُولُ : هَذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَحِمَهُ وَيَقُولُ : هَذَا لِلَهِ وَلِوُجُوهِكُمْ ، فَلَيْسَ لِلَهِ ، وَإِنَّمَا هِى لِوُجُوهِهُمْ ، وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَحِمَهُ فَيَقُولُ : هَذَا لِلَهِ وَلِلرَّحِمِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَيَجْعَلُهُ لِلَّهِ ، وَلَا يُشُولُ فِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّ اللَّهَ فَيَقُولُ : هَذَا لِلَهِ وَلِلرَّحِمِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلرَّحِمِ ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَيَجْعَلُهُ لِلَّهِ ، وَلَا يُشُولُ فِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّ اللَّه

يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ أَشُركَ بِي شَيْئًا فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ فَهُوَ لِشَرِيكِهِ لَيْسَ لِي مِنْهُ شَيْءٌ. (٣٥٩٣٧) حضرت ضحاك بن قيس بيان فرمات جين: اللوكو! تم الله الله الله كاليكروكيونكه الله تعالى صرف خالص عمل كو

مر میں ہے ہوئے میں ہے کوئی کسی کے طلم کو معاف نہ کرے کہ وہ کہ بین خدا کے لیے اور تمہارے لیے ہیں۔ پس یم ل اللہ کے لیے ا

اوررشتہ داروں کے لیے بھی ہے۔ بیٹل صرف رشتہ داروں کے لیے ہے جو تخص کوئی عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ ک لیے عمل کرے اور اس کے اندر کسی کوشریک نہ کرے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس شخص نے اپنے کسی عمل میں میرے ساتھ کی کوشریک بنایا ہے تو ہی وہ مل اس شریک کے لیے ہوگا میرے لیے اس میں سے پھٹیس ہے۔ ( ۲۵۹۲۸ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِی الصَّحَی ، قَالَ : كَانَ الصَّحَّاكُ بْنُ قَیْسِ یَقُولُ : یَا أَیُّهَا النَّاسُ ، عَلْمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ

عُلمُوا اوْلاَذَكُمْ وَاهْلِيكُمْ القَرْآنَ ، فإنهُ مَن كتبُ اللهُ لهُ مِن مُسلِمِ ان يدخِله الجُنهُ اتاه مُلكَانِ فاكتنفا فَقَالاً لَهُ :اقْرَأُ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلوا بِهِ حَيْثُ انْتُهَى عَمَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ. معتدد: ﴿ فَنْهُ كُنْ مِنْ قُسْمُ فَى مَنْ عِنْهِ مِنْ مِنْ كُنْ مِنْ كُنْ مِنْ اللّهُ لَهُ مِنْ اللّهُ عَمْلاً

(۳۵۹۳۸) حضرت ضحاک بن قیس فر ماتے ہیں: اے لوگو! اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کوقر آن سکھاؤ۔ کیونکہ جس مسلمان کے لیے خدا تعالیٰ نے جنت میں داخلہ لکھ دیا ہوگا اس کے پاس دوفر شتے آئیں گے اور اس کو گھیرلیں گے پھروہ فرشتے اس آ دمی ہے کہیں گے۔ پڑھتے جاؤاور بہشت کے زینے پڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ اس جگہ اتریں گے جہاں پراس کے قرآن کا ممل ختم ہوگا۔

( ٣٥٩٣٩) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمِّى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْت الطَّخَاكَ بُنَ قَيْسِ يَقُولُ : اذْكُرُوا اللَّهَ فِي الرَّخَاءِ يَذْكُرْكُمْ فِي الشِّذَةِ ، فَإِنَّ يُونُسَ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا ذَاكِرًا لِلَّهِ ، فَلَمَّا وَقَعْ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ فَلَمَّا وَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ عَبْدًا طَاغِيًّا نَاسِيًّا لِذِكْرِ اللهِ ، فَلَمَّا أَذْرَكُهُ ﴿ الْغَرَقُ قَالَ : آمَنْت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا الَّذِي آمَنَتُ وَلَا يَهُ لِهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ، فَلَمَّا أَذْرَكُهُ ﴿ الْغَرَقُ قَالَ : آمَنْت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا الّذِي آمَنَتُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ يَعْلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلْمَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا إِلَهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا إِلّهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

(۳۵۹۳۹) حضرت ضحاک بن قیس فرماتے ہیں: اللہ تعالی کوتم نرمی میں یاد کروتو وہ بختی میں تہمیں یاد کرے گا۔ چنا نچہ حضرت یونس علایته اس خدا کو یاد کرنے والے عبد صالح تھے۔ پس جب وہ مچھل کے بیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿فَلَوْ لا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِينَ لَكَبِتَ فِي بَطْنِيهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَفُونَ ﴾ اور فرعون ایک سرکش اور یادِ خدا کو بھولنے والا بندہ تھا۔ پس جب وہ غرق مونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس بات پرایمان لاتا ہوں کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں جس پر بن اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں

مسلمانوں میں سے ہیں، حالانکہ پہلے تونے نافر مانی کی تھی اور تو نساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ( ، ٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ قُوَّةً بُنِ خَالِدٍ السَّدُوسِیِّ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِیّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَیْرِ الْعَدَوِیّ،

( ٣٥٩٤٠) حَدَّثُنَا وَ كِيعْ، عَنْ قُرَّةً بُنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيَّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، (٣٥٩٠٠) حضرت غالد بن عمير عدوى سے بھی ما قبل جيسي روايت ہے۔

( ٢٥٩٤١) قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةً سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُنْبَةً بْنُ غَزُوانَ ، قَالَ أَبُو نَعَامَةً عَلَى الْمِنْبُوِ ، وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةً ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدُ آذَنَتُ بِصُرُم وَوَلَّتُ حَذَّاءً ، وَلَمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَانَتُمْ فِي دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضُرَتِكُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ ، فَانَتُمْ فِي دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضُرَتِكُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبُعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدَافُنَا ، سَبُعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَا كُلُهُ إِلّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدافُنَا ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو نَعَامَةً : الْتَقَطْت بُرُدَةً ، فَشَقَقْتُهَا نِصُفَيْنِ فَلَبِسُت نِصُفَهَا وَلَئِكَ السَّبُعَةِ أَحَدٌ الْيُومَ حَيِّ إِلاَّ عَلَى مِصْرِ مِنَ الْأَمُصَارِ ، وَلَنْجَرَبُنَ

الْأَمَرَاءَ بَغْدِى ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا كَانَتُ نَبُوَّةٌ إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَى تَكُونُ مُلْكًا وَجَبُرِيَّةً ، وَلَقَدُ ذُكِرَ لِى ، قَالَ قُرَّةُ الْأَمْرَاءَ بَغْدِى ، وَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ : إِنَّ الصَّخْرَةَ يُقُدُفُ بِهَا مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَتَهُوى إِلَى قَرَارِهَا ، قَالَ قُرَّةُ : أَرَاهُ ، قَالَ : سَبُعِينَ ، وَقَالَ أَبُو نَعَامَةً : سَبُعِينَ خَرِيفًا ، وَلَتُمُلَّانٌ ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيظٌ ، وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللهِ لِمَسْتِرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَلَيُأْتِينَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَوْمٌ وَلَيْسَ مِنْهَا بَابٌ إِلَّا وَهُوَ كَظِيطٌ ، وَإِنِّى أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِى نَفْسِى عَظِيمًا ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا.

(۳۵۹۳) حضرت خالد بن عمير كتبة بين كه حضرت عتبه بن غزوان نے جميں مغير پر خطبه ديا تو كہا: خبردارا بيشك دنيا آ جسة آ جسه واليس عاتى ہواراس على سے صرف بج ہوئے پائى كى طرح باقى اے بين تم ايسے گھر ميں ہوجس ہے تہميں كوچ كرنا ہے۔ پس تم اپنے پاس موجود خير كو لے كر ضفل ہو تحقيق ميں نے تو خود كو جناب بى كريم ميل الحق تحقيم بمراہ سات لوگوں ميں ہو ساتواں اس عالت ميں ديكھا كہ ہمارے پاس ان درختوں كے بول كے علاوہ كھانے كو بچھ نہ تھا يہاں تك كه ہمارى با جھيں ذخى ہو كئيں۔ بجھے ایك چا در ملى سے اس كو دوكروں ميں بھاڑ ليا۔ پھر آ دھى چا در ميں نے بہن لى اور آ دھى چا در ميں نے دھنرت سعد كود ددى و ادران سات لوگوں ميں ہے ہراكے آ دى كئي ہم ہم ہر برعامل ہا اور ميں نے بہن لى اور آ دھى جا در ميں نے دھنرت سعد كود دي ادران سات لوگوں ميں ہے ہراكے آ دى كئي ہم ہم ہم ہم كے كنار ہے ہے بيات اور ميں ہم ہم كے كنار ہے ہے بھيكا جائے تو وہ اس كى تهد ميں سر سالوں كے بعد پہنچ گا اور اس جہنم كو شرور ور جنت ذكر كى تن ہے كہ ايك بھر جس كوجهنم كے كنار ہے ہے بھيكا جائے تو وہ اس كى تهد ميں سر سالوں كے بعد پہنچ گا اور اس جہنم كوشرور جنت كے درواز وں ميں ہم ہر درواز وں غيں ہم ہر درواز و خطب ہوجائے گانے ميں اس بات سے خداكى پناہ ما نگنا ہوں كہ ميں اپنے دل ميں بروا دن بول اور خدا كے بال جھوٹا ہوں۔

( ٣٥٩٤٢ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو ، عَنِ الْمَاجِشُونِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بُنُ مُعَاذٍ : نَلَاكُ أَنَا فِيمَا سِوَاهُنَّ بَعْدُ ضَعِيفٌ : مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلاً فَوْلاً وَقُلْ إِلاَّ عَلِمْت أَنَّهُ حَقٌ ، وَلا صَلَّيْت صَلاةً قَطُ فَٱلْهَانِي عنها غَيْرُهَا حَتَّى أَنْصَرِفَ ، وَلا تَبِعْت جِنَازَةً فَطُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلاً فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(۳۵۹۴۲) حفرت ماجھون بن ابی سلم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت سعد بن معاذر واثیر نے فر مایا: میں تین چیزوں کے علاوہ میں ابھی تک کمزورہوں۔ میں نے جناب نی کریم میر فریق کی بات نہیں نی گرید کہ جھے اس کے برحق ہونے کاعلم ہوتا ہواوں ہے اور میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی کہ اس دوران مجھے کی چیز نے اس سے عافل کیا ہو یبال تک کہ میں نمازے فارغ ہوجاؤں اور میں نے کسی جنازہ کی چیروی نہیں کی کہ میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو یبال تک کہ ہم اس سے فارغ ہوجا کیں۔ مجمد اور میں نے بیر بات مام زہری سے بیان کی تو انہوں نے فر مایا: التد تعالی حضرت سعد پر رحم کرے۔ وہ تو امن یہ فتہ تھے۔

میرے خیال میں توالی عالت نبی کی ہوتی ہے۔

پھرانہوں نے حضرت عمار کو بلایا اور پوچھا۔اے ابوالیقظان! تمہیں کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میرا خیال یہ ہے کہتم نے مضبوط گھر بنایا ہے اور دور کی امیدیں باندھی ہیں اور عنقریب تم مرجاؤگے۔

#### ( ٣١ ) كلام حذيفة رضي الله عنه

#### حضرت حذيفه فالنين كاكلام

( ٢٥٩٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلِ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَامَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَخَطَبَ فَحَيْمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ أَلَا إِنَّ السَّاعَةَ قَدِ اقْتَرَبَتُ ، وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَ ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِالْفِرَاقِ ، أَلَا وَإِنَّ الْمِضْمَارَ الْيُومُ ، وَإِنَّ السِّبَاقَ غَدًا ، وَإِنَّ الْعَايَةَ النَّارُ ، وَإِنَّ السَّامِقَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْجَنَّةِ.

(۳۵۹۳۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہ اُن میں کھڑے تھے۔ آپ نے خطبہ دیااللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا: ﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ خبردار! قیامت قریب آگئی ہا اور چاند پھٹ گیا ہے۔ خبردار! و نیانے جدائی کا کہہ دیا ہے۔ خبردار! آج کا دن دوڑ کا میدان ہے اور کل کا دن سبقت ہے۔ اور انتہا جہنم ہے اور سبقت کرنے والا و بی ہے جو جنت کی طرف سبقت کرجائے۔

( ٣٥٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمان الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ يَقُولُ : بِحَسْبِ الْمُؤْمِن مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخُشَى اللَّهَ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ :أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ يَعُودَ.

(۳۵۹۴۵) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مومن کے لیے یہی علم کافی ہے کہ وہ خدا ہے خوف کھائے اوراس کے جھوٹ کے لیے یہی ا مناز میں میں ایک میں میں میں میں میں ایک کے ایک کافی ہے کہ وہ خدا ہے خوف کھائے اوراس کے جھوٹ کے لیے یہی ا

بات کانی ہے کہ وہ استغفراللہ کہے پھروہی کام کرنے لگے۔

( ٣٥٩٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يَنْفُذُهُمُ الْبُصَرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ عَلَى رُؤُوسِ الْآوَلِينَ وَالآخِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَّنْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْك ، وَالشَّرُّ لَيْسَ الْيَك ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةً : فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمُحْمُودُ. (۳۵۹۴۲) حضرت حذیفہ دوانی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ہی جگہ اس طرح اکٹھا کیا جائے گا کہ نگاہ ان کو پار
کرجائے گی اور بلانے والا ان کوسنائے گا اور آ واز دینے والا آ واز دیے گا۔ اسے مجمہ! ..... پہلوں اور پجپلوں کے سامنے .....
آ ب شُوَفِیَ آج جواب میں فرما کیں گے:''میں حاضر ہوں۔ خیر آ پ کے تبصنہ میں ہاور شر آ پ کی طرف نہیں ہے۔ اور ہدایت یا فتہ
وہی ہے جس کو آ پ نے ہدایت دی ہے۔ آ پ برکت والے اور بلند ہیں۔ حضرت حذیفہ ڈوائو نے فرمایا: یہی مقام مجمود ہے۔
در در در برای ہوں میں میں میں میں مقام محبود ہے۔

( ٣٥٩٤٧) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ يَذُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَقِفُ عَلَى الْبِحِلَقِ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ، اسْلَكُوا الطَّرِيقَ فَلَئِنْ سَلَكُتُمُوهُ لَقَدُ سَبَقْتُمْ سَبُقًا بَعِيدًا ، وَلَئِنْ أَخَذُتُمْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا لَقَدُ صَلَلْتُمْ صَلَالًا بَعِيدًا.

(۳۵۹۴۷) حفرت حذیفہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مجد میں داخل ہوتے کچروہ حلقوں کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے۔ اے جماعت قراء! (سیدھے) راستہ چنتے جاؤ۔ پس اگرتم راستہ پر چلتے رہے تو تم بہت زیادہ سبقت پا جاؤگے اورا گرتم نے دائیں، بائیں کا (راستہ) لے لیا تو تم بہت زیادہ گمراہ ہوجاؤگے۔

( ٣٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَوَدِدْت أَنَّ لِى إِنْسَانًا يَكُونُ فِى مَالِى ، ثُمَّ أُغْلِقُ عَلَىَّ بَابًا فَلا يَدُخُلُ عَلَىَّ أَحَدٌ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ.

(ابن المبارك ٢٠)

(٣٥٩٢٨) حضرت امسلم و المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ و المن

(۳۵۹۳۹) حفر ت خالد بن رئیج عبسی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضرت حذیفہ ڈٹاٹیز کی تکلیف کی خبر پنجی تو بنوعبس کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور ایک گروہ انصار کا گیا اور ہمارے ساتھ حضرت ابومسعود ڈٹاٹیز ستھے۔راوی کہتے ہیں ہم ان کے پاس رات کے کسی حصہ میں پنچے۔انہوں نے پوچھا: یہ کون ساوقت ہے؟ ہم نے کہا: یہ یہ وقت ہے۔انہوں نے فرمایا: ہیں صبح کے وقت خدا کی جہنم سے بناہ مانگنا ہوں۔ کیاتم اپنے ساتھ میرے پاس گفن لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔انہوں نے فرمایا: تم میرے گفن کوقیتی نہ بنانا۔ کیونکہ اگر تمہارے ساتھی کے لیے عنداللہ کوئی خیر ہوئی تو وہ اس کے بدلہ میں بہتر کفن یا لے گا وگرنہ یہ بھی جند ہی اتارلیا ٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ حِرَاشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ

بُنِ الْيَكَمَانِ ، قَالَ :إنَّ فِي الْقَبْرِ حِسَابًا وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذَابًا. • ٣٥٩٥) حضرت حذيف بن يمان سے روايت ہے وہ كہتے جي بيشك قبر ميں حساب ہے اور بروز قيامت عذاب ہوگا۔

.٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :لَمَّا أُتِيَ حُذَيْفَةُ بِكَفَنِهِ ، قَالَ :إنْ يُصِبُ أَخُوكُمْ خَيْرًا

فَعَسَى ، وَإِلَّا لَيْتَرَامَيْنَ بِهِ رَجَوَاهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣٥٩٥) حضرت قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت حذيف و واللے كياس ان كاكفن لايا كيا تو آپ واللو نے فرمايا: تہارے بھائی کوخیرنصیب ہوتی تو بہت اچھا۔وگرنہ قبرے کنارے قیامت تک اس کوایک دوسرے کی طرف چینکتے رہیں گے۔

٣٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ :النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ.

٣٥٩٥٢) حفرت حذيفه ولطنو سي ﴿ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ كي بار يسيروايت بفرمايا: خداتعالى ك

رہ کی زیارت مراد ہے۔ ٣٥٩٥٣ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِيَادًا يُحَدِّثْ عَنْ رِبْعِيْ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :رُبَّ يَوْمِ لَوْ أَتَانِي الْمَوْتُ لَمْ أَشُكَ ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ خَالَطْت أَشْيَاءَ

لَا أَدْرِى عَلَى مَا أَنَا فِيهَا ، وَأَوْصَى أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :عَلَيْك بِمَا تَغْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللهِ. ' ۳۵۹۵۳) حضرت حذیفہ خیا ٹو کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: بہت سے دن ایسے تھے کہ اگر مجھے موت آ جاتی تو

نصے شک نہ ہوتا ۔لیکن آج کا دن تو بہت می ایسی چیزیں مل مئی ہیں کہ مجھے ان میں ہونے کے بارے میں علم نہیں اور انہوں نے عنرت ابومسعود کو دصیت کی ۔ فر مایا: جو چیزتم جانتے ہواس کولا زم پکڑ واور خدا کے دین میں مَلَوُّن (مختلف مزاجی ) ہے بچو ۔

٢٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفِلَسُطِينِيّ ، عَنْ عبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَحِ لِخُذَيْفَةَ ، قَالَ سَمِعْته مِنْ حُذَيْفَةَ مِنْ خَمُسِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ ٱلْحُشُوعُ ، وَآخِرُ مَا تَفُقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الصَّلَاةُ.

٣٥٩٥٣) حضرت حذيفه ولائفؤ كے ايك برادر زادہ عبدالعزيز ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه انہوں نے حضرت حذيفہ ہ بنتالیس سال میں سنا: کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہا ٹونے فرمایا: تم اپنے دین میں ہے جس چیز کوسب سے پہلے کم کرو گ وہ خشو ٹ

ہاورتم جس آخری چیز کواپنے دین میں ہے گم کرو گے وہ نماز ہے۔

٣٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِتَى ، ثُمَّ الْقَسْرِيَّ ، قَالَ :

هي معنف ابن ابي شير مترجم (جلدوا) في محمد المعنف ابن ابي شير مترجم (جلدوا)

اسْتَأْذَنْت عَلَى حُذَيْفَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَرَجَعْت فَإِذَا رَسُولُهُ قَدْ لَحِقَنِي ، فَقَالَ : مَا رَدُّك ؟ قُلْتُ : ظَنَنْت أَنَّك نَانِهُ ، قَالَ : مَا كُنْت لَأَنَامَ حَتَّى أَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَحَدَّثْت بِهِ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ :

قَدْ فَعَلَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٥٩٥٥) حفزت جندب بن عبدالله سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ زائٹی سے تین مرتبہا جازت ما تکی کیکن انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو میں واپس بلٹ گیا۔ پھرا جا تک ان کا قاصد میرے پاس آیا۔ (مجھے لے آیا) آپ بڑاٹھ نے مجھ ے یو جھا جمہیں کس چیز نے واپس کردیا تھا؟ میں نے جواب دیا: میں نے بیگمان کیا کہ آپ سوئے ہوں گے۔انہوں نے فرمایا: میں تب نبیں سوتا جب تک میں سورج کے طلوع کی جگہ ندد کھے لوں۔راوی کہتے ہیں میں نے یہ بات محمد سے بیان کی تو انہوں نے

فرمایا: جناب نبی کریم مِنْ الفِیْغَةِ کے ایک سے زیادہ صحابہ نزی کیٹنے میمل کرتے تھے۔

# ( ٣٢ ) كلام عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

## حضرت عباده بن صامت بالنينة كاكلام

( ٢٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ غُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اللَّهُ :مَيْزُوا مَا كَانَ لِي مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ.

(ابن المبارك ۵۳۳)

(٣٥٩٥٦) حضرت عباده بن صامت بروايت بوه كتب بين كه جب قيامت كادن بوگا توارشاد خداوندي بوگار دنياميس سے جو کچھ میرے لیے تھااس کوجدا کرلواور باتی دنیا کوجنم میں ڈال دو۔

( ٣٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ، وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّ اللَّهَ يَقُولُ :أَنَا خَيْرُ شَرِيك ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَعِي شِركٌ فَهُوَ لَهُ كُلَّهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

(۳۵۹۵۷) حفزت شہر بن حوشب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک آ دمی حفزت عبادہ بن صامت رہا تھئے کے پاس حاضر ہوااور

اس نے کہا: ایک آ دمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آپ تفاقیز نے فر مایا: پیمل کچھ( کام کا)نہیں۔ارشاد خداوندی ہے: میں بہتر شریک ہوں۔ پس جس آ دمی کی میرے ساتھ شرکت ہوتو وہ چیز س ری

اُس کی ہے۔ مجھےاس کی ضرورت نبیں ہے۔

( ٣٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ يُحَدَّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَتَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالَّهُ أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ.

معنف ابن ابی شیب متر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیب متر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی شیب متر جم (جلدوا) کی معنف ابن ابی اس بات کو پیند کرتا ہوں کداس کا مال کم ہوید (۳۵۹۵۸) حضرت عبادہ بن صامت رہائے فرماتے ہیں: میں اپنے دوست کے لیے اس بات کو پیند کرتا ہوں کداس کا مال کم ہوید

( ۳۵۹۵۸ ) حضرت عبادہ بن صامت رفی تنو فرماتے ہیں: میں اپنے دوست کے لیے اس بات کو کینند کرتا ہوں کہ اس کا مال م ہویہ اس کی موت جلدی آئے۔

### ( ٣٣ ) كلامر أبي موسى رضي الله عنه

# حضرت ايوموى والتنؤ كاكلام

( ٣٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. (ابو نعيم ٢٦١ ـ أبن حبان ٢٩٣)

الدیمیار والمعدوسم ، ولفعه تعیومت سم ، رابو صیم ۱۰۰۰ بن سبان ۱۰۰۰) (۳۵۹۵۹) حضرت ابومویٰ تنافیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم سے پہلے جولوگ تھے آئییں اس دیناراور درہم نے ہلاک کیا تھا اور یہی دوئنہیں بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

( ٣٥٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْنَانِ﴾ قَالَ : جَنْنَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِينَ وَجَنْنَانِ مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِينَ (حاكم ٢٢٨)

لِلتَّابِعِينَ. (حاکم ۳۷۳) (۳۵۹۲۰) حضرت ابن الېموکی، اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ (وَلِلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنتَانِ) فرمایا: سابقین کے لیے دوسونے کی جنتیں ہوں گی اور تابعین کے لیے دو جاندی کی جنتیں ہوں گی۔

( ٣٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الشَّمُسُ فَوْقَ رُوُوسِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ تُظِلَّهُمْ ، أَوْ تُضَجِّيْهِمْ.

۔ (۳۵۹۷۱) حضرت ابومویٰ بن پڑنے ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قیا مت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اورلوگوں کے انمال لوگوں برسامیکریں گے یاان کوسورج کے لیے چھوڑیں گے۔

( ٣٥٩٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ، قَالَ فَجَنْنَا اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهُمَّ فَالَ : النَّهُمَّ أَبُو مُوسَى مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقُرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهُمَّ أَبُو مُوسَى مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، فَقُرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً ، ثُمَّ قَالَ : النَّهُمَّ أَنْتُ مُؤْمِنٌ تُحِبُّ الْمُهَيْمِنَ ، سَلَامٌ تُوجبُّ السَّلَامَ ، صَادِقٌ تُحِبُّ الصَّادِقَ.

(٣٥٩٦٢) حفرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابوموی بڑیٹن کے ساتھ تھے کہتے ہیں: پس ہم رات کوایک ویران باغ میں آئے مسروق کہتے ہیں حضرت ابوموی بڑیٹن رات کو کھڑے ہوئے ، نماز پڑھی ،خوبصورت قراءت کی پھر کہا: اب اللہ! نو مومن ہے اورمومن کو پہند کرتا ہے مہیمن ہے اورمیمن کو پہند کرتا ہے۔سلام ہے اورسلامتی کو پہند کرتا ہے۔سچا ہے اور سچے کو

پند کرتا ہے۔

( ٣٥٩٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : تَخُورُجُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسُكِ ، قَالَ : فَيَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلَقَّاهُمُ مَلَائِكَةٌ دُونَ الْمُشْمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا مَعَكُمُ ؟ فَيَقُولُونَ : فَكُنْ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَخْسَنِ عَمَلِهِ ، فَيَقُولُونَ : حَبَّاكُمَ اللَّهُ وَحَبَّ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : حَبَّاكُمَ اللَّهُ وَحَبَّ مَنْ مَعَكُمُ ، قَالَ : فَتُفْتَحُ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، قَالَ : فَيَصُعُدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ اللَّذِينَ يَتُوفُونَ الشَّمْسِ ، قَالَ : وَأَمَّا الآخَرُ فَتَخُرُجُ فَقُولُونَ يَتُولُونَ الشَّمْسِ ، قَالَ : وَأَمَّا الآخَرُ فَتَخُرُجُ فَقُلُهُ وَهِى أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصُعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوفُونَهَا فَتَلَقَّاهُمُ فَالَ : وَأَمَّا الآخَرُ فَتَخُرُجُ فَقُلُهُ وَهِى أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصُعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوفُونَهَا فَتَلَقَّاهُمُ وَهِي أَنْتُنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصُعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتُوفُونَهَا فَتَلَقَّاهُمُ وَهِي أَنْتُنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، فَيَصُعَدُ بِهَا الْمُلَائِكَةُ الَّذِينَ يَتُولُونَ هَا فَتَلَقَّاهُمُ وَالَا الْتَعَلَّى الْهُ الْمَلَائِكَةُ اللَّذِينَ يَتُولُونَ الْمُونِ وَيَقُولُونَ الْمَالَائِكَةُ اللَّذِينَ يَتُولُونَ الْمُؤْلِقُ الْعَرُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعَالِقُولُ السَّيْنَ الْمُعَلِّي الْمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِونَ الْمُعَلِّي الْمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالِونَ الْمَالِونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَالِونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِ الْمُؤْمِنَ وَالَعُنْهُ الْمَالِونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِنَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّقُونَ الْمُؤْمِقُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ اللَّذُو

مَلَاتِكَةٌ دُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانٌ ، وَيَذْكُرُونَهُ بِأَسُوءِ عَمَلِهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رُدُّوهُ فَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ شَيْئًا ، قَالَ : وَقَرَأَ أَبُو مُوسَى : ﴿ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾.

( ٣٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُتُبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَامِرٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ إِلَى عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ قَيْسِ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الله

(۳۵۹۷۳) حضرت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی بڑا تھ نے حضرت عامر کو خط ککھا عبداللہ بن قیس کی طرف سے مامر بن عبداللہ کی طرف سے مامر بن عبداللہ کی طرف سے مامر بن عبداللہ کی طرف سے جس کو پہلے عبد قیس کہا جاتا تھا اسساما بعد! پس میں نے تمہار سے ساتھ ایک بات پرعبد کیا تھا اور مجھے یہ بت پہنچی ہے کہ تم بدل گئے ہوتو خدا ب شرکتی ہوئے معاہدہ پر بہوتو خدا سے ڈرواور مداومت رکھو۔اور اگرتم بدل گئے ہوتو خدا سے ڈرواور واپس آجاؤ۔

( ٣٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ

الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ ، أَلَا إِنَّ مَثَلَ الْجَلِيسِ الْصَّالِح كَمَثَلِ الْعِطْرِ أَلَا يُحْدِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّمَا سُمِّى اللَّهُ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّمَا سُمِّى مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سُمِّى اللَّهُ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَا اللَّهُ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَا اللَّهُ وَإِنَّ مَا اللَّهُ مِنْ رِيحِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَا اللَّهُ وَإِنَّ مَا إِلَّا لَهُ مِنْ إِلَا يَعْمَلُوا اللَّهِ مِنْ إِلَا لَا لَكُولِ اللَّهُ وَالْمَا سُمِّى اللَّهُ مِنْ إِلَا لَا اللَّهُ مِنْ إِلَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَا لَا لَهُ مِنْ إِلَا لَا مُعْلِى الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَيْكُولِ إِلَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُولُ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمِعْلِقِ الْمِنْ إِلَيْكُولِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْل

الْقُلْبُ مِنْ تَقَلِّبِهِ ، أَلَا وَإِنَّ مَثَلَ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مُتَعَلَّقَةٍ بِشَجَرَةٍ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالرِّيحُ تُقَلِّبُهَا ظَهْرًا وَبَنْ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِشَجَرَةٍ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَالرِّيحُ تُقَلَّبُهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا. (ابن المبارك ٣٥٨)
وبَطْنًا. (ابن المبارك ٢٥٨)
حضرت ابوموى جَلْ فِي سروايت بوه كمت بيل كما حِها بمنشين، خلوت سے بهتر بوتا باورخلوت، برے بمنشين ٢٥٩)

(۳۵۹۱۵) حفرت ابوموی والی سے بروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نشین،خلوت سے بہتر ہوتا ہے اورخلوت، برے ہم نشین سے بہتر ہوتا ہے اورخلوت، برے ہم نشین سے بہتر ہے۔خبر دار! اجھے ہم نشین کی مثال عطر کی ہے اگر وہ تجھے نہ بھی دیتو بھی خوشبولگ کرتم مہک جاؤگے۔اورخبر دار! برے ہم نشین کی مثال بھٹی کی دھونی کی ہے ہا گر وہ تہ ہیں نہ جلائے تو اس کی بوتمہیں پہنچ جائے گی۔خبر دار! دل کودل اس کے بلننے کی وجہ میں مثال بھٹی کی دھونی کی ہے ہا گر وہ تہ ہیں نہ جلائے تو اس کی بوتمہیں پہنچ جائے گی۔خبر دار! دل کودل اس کے بلننے کی وجہ

ے کہاجاتا ہے۔ خبردار! ول کی مثال زمین کے اوپر فضا میں درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے پر کی می ہے۔ کہ ہوااس کو اوپر ، نیچے ک جانب پلٹتی رہتی ہے۔ ( ٣٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي

مُوسَى فِى مَنْزِله فَسَمِعَ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فَسَمِعَ فَصَاحَةً وَبَلَاغَةً ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، هَلُمَّ فَلْنَذُكُرِ اللَّهَ سَاعَةً ، فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَكَادُ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفُرِى الْأَدِيمَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَنَسُ ، مَا ثَبَّطَ النَّاسَ عَنِ الآخِرَةِ مَا تَبَطَهُمُ عنها ؟ قَالَ : قُلْتُ : الدُّنْيَا وَالشَّهُوَاتُ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ غُيْبَتِ الآخِرَةُ وَعُجَلَتِ الدُّنْيَا ، وَلَوْ عَايَنُوا مَا عَلَوُ اللَّهُمَا ، وَلَا مَيْلُوا .

(۳۵۹۱۲) حضرت انس بھٹی سے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی بھٹی کے ہمراہ ان کے گھر پر تھے کہ انہوں نے کچھلوگوں کو باتیں کرتے سنا اور انہوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا: اے انس! آؤ، ہم کچھ دیرالند کا ذکر کرلیں۔ کیونکہ بیتو ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنی زبان سے چمڑے کو کاٹ دے چھر آپ بھٹی نے فرمایا:

کس چیز نے لوگوں کو آخرت سے روکا ہے؟ کس چیز نے انہیں اس سے روک ہے؟ راوی کہتے ہیں میں نے کہا: و نیا اور خواہشات۔
آپ بھٹی نے فرمایا بنہیں۔ بلکہ آخرت آ تھوں سے خائب ہے اور دنیا حاضر ہے۔ اگر لوگ معائنہ کرلیں تو ان کے درمیان عدل نہ کریں اور نہ متر دد ہوں۔

( ٣٥٩٦٧) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجُرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا ، وَكَائِنٌ لَكُمْ وَزُرًا ، فَاتَبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ يَتَبَعْهُ الْقُرْآنَ يُنْ تَبَعْ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعْهُ الْقُرْآنُ يُزَتَّ فِي قَفَاهُ الْقُرْآنَ يَنْ مَنْ يَتَبِعُ الْقُرْآنَ يُنْ تَتَبِعُهُ الْقُرْآنَ يُوْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعْهُ الْقُرْآنَ يُزَتِّ فِي قَفَاهُ فَيَقُونُونَ ، وَلاَ يَتَبَعْهُ الْقُرْآنَ يُؤَنِّ فِي قَلَاهُ اللَّهُ مَنْ يَتَبِعُهُ الْقُرْآنَ يَنْ اللَّهُ مَنْ يَتَبِعُهُ الْقُرْآنَ يَنْ اللَّهُ مَنْ يَتَبِعُ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعْهُ الْقُرْآنَ يُؤْمِنُ فِي اللَّهُ مِنْ يَتَبِعُهُ الْقُرْآنَ يُهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعْهُ الْقُرْآنَ يُؤْمِنُ فِي قَلَاهُ فَيُونُ مِنَا يَتَعْمُونُ اللَّهُ مَنْ يَتَبِعُ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبَعُهُ الْقُرْآنَ يُونَى فَقَاهُ فَي فَلَاهُ اللَّالَ : إِنَّ هُمَا اللَّهُ مِنْ يَتَبِعُهُ اللَّهُ مَنْ يَتَبِعُ اللَّهُ مَنْ يَتَبِعُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُولِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلده ۱)

كتاب الزهد

لیے ذکر ہوگا۔اور تمہارےاوپر بوجھ ہوگا۔ بستم قرآن کی پیروی کرواور قرآن کواینے پیچیے نہ لگاؤ۔ کیونکہ جو محص قرآن کی پیروک کرے گا تو وہ اس کو جنت کے باغ میں اتارد ہے گا اور جس کے پیچھے قر آن لگ جائے گاوہ اس کواس کی گدی ہے پکڑ کر جہنم میر

( ٢٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى

قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ إِيْلِيسُ بَعَثَ جُنُودَهُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى شَرِبَ ، قَالَ: أَنْتَ ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى زَنَى

قَالَ : أَنْتَ ، قَالَ : لَمُ أَزَلُ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، قَالَ : أَنْتَ. (٣٥٩٧٨) حضرت ابومویٰ جانثو ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جب اہلیں صبح کرتا ہے تواییز شکر کو جیتجا ہے۔ایک کہتا ہے: میر

مسلسل ساتھ رہا یہاں تک کداس نے شراب بی لی۔شیطان کہتا ہے تو تھیک ہے۔ ایک دوسرا کہتا ہے۔ میں مسلسل ساتھ رہا یہار تك كداس نے زنا كرليا۔ ابليس كہتا ہے: تو ٹھيك ہے۔ ايك كہتا ہے: ميں مسلسل ساتھ رہايباں تك كداس نے قتل كرليا۔ ابليس كرت

ہے۔توٹھیک ہے۔ ( ٢٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ

عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَمَعَ أَبُو مُوسَى الْقُرَّاءَ ، فَقَالَ : لَا يَذْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، قَالَ :فَدَخَلْنَا زُهَا. ثَلَاثُ مِنَة رَجُلٍ فَوَعَظَنَا ، وَقَالَ :أَنْتُمْ قُرَّاءُ هَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتُمْ ، فَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَ

فَسَتُ قُلُوبُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٣٥٩٦٩) حضرت ابوالاسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی جن شونے قراء کوجمع کیا۔ آپ جن شونے فرمایا: یہاں وج آ ئے جس نے قرآن جمع کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم تین صد کے قریب آ دمی جمع ہوئے۔ پس آ پ در ہو نے ہمیں نصیحت فر مائی اور کہاتم لوگ اس شہر کے قاری ہو ہتم لوگ امیدیں کمبی نہ با ندھوور نہتمہارے دل سخت ہوجائیں گے جس طرح اہل کتاب کے دل

( .٣٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :بَعَثَنِي أَبِي إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ :الْحَقْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَائِلُهُمْ ، وَاعْلَمْ أَنَّى سَائِلُك ، فَلَقِيت ابْنَ سَلَامٍ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ خَاشِعٌ.

( ۳۵۹۷ ) حضرت ابوبرده سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مدیند کی طرف بھیجا اور فرمایا: جناب رسول الأ شِرْنَشَيْنَ کے صحابہ سے ملواور ان سے سوال کرو۔اوریا درکھو میں تم سے پوچھوں گا۔ چنانچہ میں حضرت ابن سلام کو ملاوہ ایک عاجر

آ دی تھے۔

# ( ٣٤ ) كلامر ابنِ الزّبيرِ رضى الله عنه

## حضرت ابن زبير وللنفذ كاكلام

( ٢٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ وَيَلْا. (٣٩٩٤) حضرة بحامل سروايت بحود وكهتر بين كرفض ته إنهن زير جاليُهُ حب نماز مين كه سيهوت تو يَحَيِّ كي طرح بموت -

(۳۵۹۷) حضرت مجاہدے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رٹاٹٹو جب نماز میں کھڑے ہوتے تو میخ کی طرح ہوتے۔

( ٣٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْ سَجْدَتِهِ، يَعْنِي ابْنَ الزِّبَيْرِ

(۳۵۹۷۲)حفرت اب**عا**سحاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان .....ابن زبیر رخا<del>فنی .... کے تجدے سے بردا تجدہ نہی</del>ں دیکھا۔ بریوبریں مردوں دو میرد سے بریر کی دیسریں برو دو و دریا سے دیج سے دیسے میں دیا ہے۔

( ٣٥٩٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : ﴿خُذِ الْعَفُوٓ﴾ قَالَ :مَا أُمِرَ بِهِ إِلا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ ، وَايْمُ اللهِ لآخُذَنَّ بِهِ فِيهِمْ مَا صَحِبْتهمْ.

(٣٥٩٥٣) حضرت عبدالله بن زبير وليني سے روايت ہوه كہتے ہيں ﴿ حُدِ الْعَفُو ﴾ فرمایا: آپ وليني كولوگول كاخلاق سے

بى حكم ديا گيا۔اورخداك شم!جب تك بيں لوگوں بيں رجول گا بيں بھی اسى پھل كروں گا۔ ( ٢٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُّو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَفْرَبٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى

١٥١٧) خنگ بهو داود الصيوتيسي ، حق ، هسود بن صيبه ن ، حق بني موت بني بني عمر م ، د عنه على ابني الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ لِنَحَمْسَ عَشُرَةً.

(۳۵۹۷ ۳۵) حضرت ابونوفل بن ابوعقرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن زبیر وٹائٹو کے پاس حاضر ہوئے تو وہ پندرہ روز سے صوم وصال رکھ رہے تھے۔

( ٣٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ خَطَبَهُمْ ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ جِنْتُمْ مِنْ بُلُدَانٍ شَتَى تَلْتَمِسُونَ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الدَّعَةِ وَصِدُقِ النَّيَّةِ.

(۳۵۹۷۵) حضرت محمد بن عبیداللہ ہے روایت گئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر میلانٹو کولوگوں کوخطبہ دیتے دیکھا۔ میں سانٹ نزیں بتروز نہ شدہ سے میں میں برائے میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں می

آپ رَنَّ اَنْ نَوْ اَلْهِ عَلَمْ مَعْرِقَ شَهُول ہے آئے ہواورا یک بڑی چیز کے مثلاثی ہو۔ لہذاتم پر حسن دعااور صدق نیت لازم ہے۔ ( ٣٥٩٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويعَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَاهُلِ طَاعَةِ اللهِ وَأَهْلِ الْحَيْرِ عَلاَمَةً يُعْرَفُونَ بِهَا ، وَتُعْرَفُ فِيهِمْ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكِرِ ، وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَاعْلَمُ أَنَّ الإِمَامَ مِثْلُ السَّوقِ يَأْتِيه مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَانَهُ أَهْلُ الْبِرِ بِيرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَانَهُ أَهْلُ الْبُورِ بِهُ مُورِ بِفُحُورِ بِفُحُورِ مِهْ .

(٣٥٩٧٦) حضرت وہب بن كيمان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جب ابن زبير حظافظ كى بيعت كي تُن تو ايك عراقي آ دى نے

آپ کو خط لکھا:''تم پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔اما بعد! پس ار کی اطاعت کرنے والوں اور اہل خیر کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔اور وہ چیزیں ان میں پہچانی ج' ہیں۔امر بالمعروف، نہی عن المئلر ،خدا کی فرما نیر داری والے عمل اور جان لوکہ امام کی مثال باز ارکی ہے۔اس میں جو ہوگا وہی، کے پاس آئے گا۔اگر امام نیک ہوگا تو نیک لوگ اپنی نیکی کے ساتھ اُس کے پاس آئیں گے اور اگر امام فاجر ہوتو اہل فجو راس کے یاس اپنے فجو رکے ساتھ آئیں گے۔

كتباب الزهد (د

( ٣٥٩٧٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أَبَى بُ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ طَعَامَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ مَثَلًا ، وَإِنَّ مَلَّحَهُ وَقَزَّحَهُ ، عَلِمَ إِلَى مَا يَصِيرُ.

(۳۵۹۷۷) حضرت آبی بن کعب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ابن آ دم کے کھانے کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر اس میں خور نمک مصالحے ڈالے جائیں گئو جوانجام ہوگاوہ اس سے واقف ہے۔

( ٣٥٩٧٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ أَدَّ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قِتِلَ حَمْزَةُ وَلَمْ نَجِدُ مَا نُكَفِّنُهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، وَقَٰتِلَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَ \* حَيْرٌ مِنِّى وَلَمْ يَجِدُ مَا نَكَفِّنُهُ ، وَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهَا مَا أَصَبْنَا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّى لَأَخْشَى أَنْ نَكُونَ وَ عُجِّلَتُ لَنَا طَيْبَاتَنَا فِي الدُّنْيَا.

(۳۵۹۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو حضرت عبدالرحمٰن ۔ فر مایا: حضرت حمز قبل کیے گئے لیکن ہمارے پاس ان کے کفن دینے کے لیے پچھموجود نہیں تھا جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے اور مصعبہ بن عمیر کوتل کیا گیاوہ بھی مجھ سے بہتر تھے۔لیکن ہمارے پاس ان کی تکفین کے لیے پچھموجود نہ تھا۔ جبکہ ہمیں اس دنیا سے جو ہے وہ تو ملا ہے پھر حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا: مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری پاکیزہ چیزیں ہمیں دنیا بی میں تو پیش نہیں دے دی تمکیں۔

( ٣٥٩٧٩) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلَّ فِي بُسْتَانِ بِمِصْرٍ فِي فِيْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ جَالِسٌ مَهْمُومٌ حَزِينٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ ، إذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا صَاحِبُ مِسْحَاةٍ قَائِمٌ بَيْنَ يَدُرُ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَةِ الْمَسْحَةِ ، فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَةِ الْمَسْدَ فَقَالَ: صَاحِبُ الْمِسْحَةِ اللهَ يَكُنُ لِلدُّنُهِ وَاللهَ نَهُ اللهُ ثَلَى اللهُ عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجُلُّ صَادِقٌ يَحُكُمُ فِيهِ مَلِل إِنْ يَكُنُ لِلدُّنِيَ فَالدُّنِكَ فَالدَّنِكَ عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجُلُّ صَادِقٌ يَحُكُمُ فِيهِ مَلِل إِنْ يَكُنُ لِلدَّنِي اللّهَ فَلَا يَكُولُ مِنْهُا شَيْئًا أَخُوا اللّهُ فَلَمْ يَنْ اللّهُ عَرْضُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ ، قَالَ : فَطَفِقْتَ أَقُولُ : اللَّهُمَّ سَلَمُنِي وَسَلَّمْ مِنِّي ، قَالَ : فَتَجَلَّتُ وَلَمْ أُصِبُ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(۳۵۹۷) حفرت عون بن عبداللہ بے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ فتندابن زبیر می ایک آ دم مقریس ایک آ دم مقریس ایک باغ میں فکر مند جمگین بیٹھا ہواز مین پر کریدر ہاتھا کہ اس دوران اس نے اپنا سراو پر اٹھایا تو ایک بیلچے والے آ دمی کواپے سامنے کھڑے بایا۔ بیلچے والے نے کہا کیا بات ہے کہ میں تمہیں فکر مند اور ممگین پاتا ہوں؟ گویا کہ اس نے اس کو ہلکا سیجھتے ہوئے کہا کوئی بات نہوں میں سیلم سامن کا بات ہے کہ میں تمہیں فکر مند اور ممگین پاتا ہوں؟ گویا کہ اس نے اس کو ہلکا سیجھتے ہوئے کہا

نہیں۔اس پر بیلچ والے نے کہا:اگرتو بید دنیا کی خاطر ہے تو دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک اور بدکھا تا ہے۔اورآ خرت ایک سچاوقت ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کہاس نے ذکر کیا سر میں سرچ شرب کا مصرف میں میں مصرف کسر شرفہ علطان میں جی جی شعطان میں ہوئے جا

کہ اس کے گوشت کی طرح مفاصل ہیں۔ جوان میں ہے کسی شے میں غلطی کرے گاوہ حق سے غلطی کر بیٹھے گا۔ جب اس آ دمی نے یہ باتیں سنیں تو کہا میری فکر مندی مسلمانوں کے اندرونی مسلم میں ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پراس

بب الدت و المراق من المراق من المراق الم آدمی نے کہا: عنقریب اللہ تعالیٰ تحقیم سلمانوں پر شفقت کی وجہ سے نجات دے گا اور تم سوال کرو۔ وہ کون شخص ہے جس نے اللہ سے مانگا ہو پھراس کو عطانہ کیا گیا ہو؟ اس نے اللہ سے دعا کی ہوا ور قبول نہ ہوئی ہو؟ خدا برتو کل کیا ہوا ور خدا اس کو کافی نہ ہوا ہو؟ اور خدا پر مجروسہ کیا ہوا ور خدا نے اس کو نجات نددی ہو؟ راوی کہتے ہیں۔ چنا نجے میں نے کہنا شروع کیا۔ اے اللہ! تو مجھے بھی سلامت رکھنا اور

مجھ سے بھی سلامتی رکھنا۔ کہتے ہیں پس وہ فتد تم ہو گیا اور مجھے اس سے کوئی نقصان ہیں ہوا۔ ( ،۲۵۹۸ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُفْبَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : لَقِينِي أَبُو

﴿ ﴿ وَكُنْفَةَ ، فَقَالَ لِى : يَا سَلَمَةٌ مَا بَقِى شَىْءٌ مِمَّا كُنْت أَعْرِفُ إِلَّا هَلِهِ الصَّلَاةُ ، وَمَا مِنْ نَفْسٍ تَسُرُّنِى أَنْ تَفْدِينِى مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَا نَفْسُ ذُبَابِ ، قَالَ : ثُمَّ بَكَى.

تفدینی مِن المَوتِ ، و لا نفس دبابِ ، قال : ثم بکی. (۳۵۹۸) حضرت سلمہ بن کہیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو جیفے کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تواس نے مجھے کہا: اے سلمہ! مرد مرد سالمہ میں میں میں میں میں میں کافقہ میں کی فقہ میں جہ دی یہ شہری میں مکھ ریف میں م

میری پہچان والی چیز وں میں سےصرف بینماز ہی رہ گئی ہے۔ مجھے کوئی نفس موت سے چھڑا کرخوش نہیں کرتا اور نہ کھی کانفس۔راوی کہتے ہیں پھروہ رو پڑے۔

( ٣٥٩٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ.

(۳۵۹۸۱) حضرت ابو جحیفہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں بڑوں کے ساتھ جیٹھو۔ حکماء ہے ملواورعلاء ہے پوچھو۔

( ٣٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَقَالَ : اسْتَرَاحَ وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۳۵۹۸۲) حضرت یزید بن ابی زیادے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہلوگ ابوعبدالرحمٰن کا جنازہ لے کرحضرت ابو جحیفہ کے پاس سے گزرے تو آپ جان کینے نے فرمایا: راحت پا گیا اوراس سے بھی راحت پائی گئی۔ ( ٣٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ قَالَ :عَذَابُ الْقَبْرِ .

(٣٥٩٨٣) حضرت ابوسعيد ع ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا ﴾ كيار عين روايت بي كمت بين كرين مذاب قبر بـ

( ٣٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ قَالَ : مَعَادُهُ آخِوَتُهُ : الْجَنَّةُ.

(۳۵۹۸۳) حضرت ابوسعید سے ﴿ لَوَ ادُّك إِلَى مَعَادٍ ﴾ كے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں: معادیعنی اس کی آخرت بعنہ د:

فینی جنت به

( ٣٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ يَلْقَاهُ أَبُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : قَدْ كُنْت آمُرُك وَأَنْهَاك فَعَصَيْتِنِى ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْيَوْمَ لَا أَعْصِيك ، قَالَ : فَيُقُبِلُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُو مَعَهُ ، قَالَ : فَيْقَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، دَعْهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِى

أَنْ لَا يَخُذُلِنِي الْيُوْمَ ، قَالَ : فَيَأْتِي إِبْرَاهِيمَ آتٍ مِنْ رَبِّهِ مَلَك ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرْتَاعُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ وَيُكَلِّمُهُ وَيُشْغَلُ حَتَّى يَلْهُو عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ الْمَلَكُ وَيَمْشِي إِبْرَاهِيمُ نَحُو الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيُنَادِيهِ أَبُوهُ : يَا

ر المراهِيمُ ، قَالَ : فَيَكُتُوفُ إلَيْهِ وَقَدْ غُيِّرَ خَلْقُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : أَقَّ أَقُ ، ثُمَّ يَسْتَقِيمُ وَيَدَعُهُ. (٣٥٩٨٥) حضرت ابوسعيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه قيامت كے دن حضرت ابراہيم كے والدكى حضرت ابراہيم سے

(۱۹۸۸) عمرت ابوطعید سے روایت ہے وہ ہے ہیں کہ فیاست سے دن صرف ابرا یم سے والدی صرف ابرا یم سے الدی سے ملاقات ہوگی۔ وہ حضرت ابرا ہیم ان سے کہیں گے۔ تحقیق میں نے آپ کو محم دیا اور آپ کو منع کیا لیکن آپ نے میری نافر مانی کی۔ والد کہیں گے: لیکن آج تو میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت منع کیا لیکن آپ نے میری منافر مانی کہتے ہیں۔ منافر میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت میں منافر میں تعلق میں تمہاری نافر مانی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت میں منافر میں تعلق میں تعلق

ابراہیم جنت کی طرف چل دیں گے اور وہ بھی آ پ نے ساتھ ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا۔ اُے ابراہیم!اس کوچھوڑ دے۔ راوی کہتے ہیں وہ کہیں گے تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے آج کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں چھرحضرت ابراہیم کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے ایک فرشتہ آئے گا اورانہیں سلام کیے

گا۔ پس حضرت ابراہیم غلیبنا اس کود کی کے کرخوش ہول گے اوراس سے کلام کریں گے۔اورا پسے مصروف ہوں گے کہ اپنے والد سے غافل ہو جا کیں گے۔ راوی کہتے ہیں پھر فرشتہ چلنے لگے گا اور حضرت ابراہیم غلیبنا اس بھی ان کے ہمراہ جنت کی طرف چلیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس پران کے والدان کو آواز دیں گے۔اے ابراہیم!راوی کہتے ہیں آپ اس کی طرف التفات کریں گے تو اس

کی ضفت ہی بدل چکی ہوگی۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پرحضرت ابراہیم علالِنْلا) کہیں گے۔ اُف، اُف۔ پھر آپ علالِنَّلاً سیدھے ہوجا کیں گے ادراس کوچھوڑ دیں گے۔

## ( ٢٥ ) كلام ربيع بن خثيم رحمه الله

# حضرت ربيع بن خثيم كا كلام

( ٣٥٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ إِذَا مَرَّ بِالْمَجْلِسِ يَقُولُ : قُولُوا خَيْرًا وَافْعَلُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِحَةٍ ، وَلَا تَقْسُ قُلُوبُكُمْ ، وَلاَ يَتَطَاوَلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا :سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ.

(٣٥٩٨٦) حفرت الويعلى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت رئيج بن فشيم جب كمى مجلس كے پاس سے گزرتے تھے تو كہتے تھے۔ خير كى بات كہوخير كا كام كرو۔ اچھے كمل پر مداومت ركھو۔ تمبارے ول سخت نه ہوجا كيں اور تمبارى مہلت زيادہ نه ہوجائے اور

ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہاہم نے سنا حالا نکہانہوں نے نہیں سناتھا۔

( ٣٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَقُولُ :أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنَنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣٥٩٨٤) حضرت ابویعلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت رکتے ہے کہا جاتا آپ نے شیخ کس طرح کی؟ تو آپ فرماتے: ہم نے ضعف اور گنا ہگاری کی حالت میں شیخ کی کہ ہم اپنے رزق کھارہے ہیں اورا پی موتوں کا انظار کررہے ہیں۔ ( ٣٥٩٨٨) حَدَّفَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی یَعْلَی ، عَنْ رَبِیعِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ مُنَاشَدَةَ الْعَبْدِ رَبَّه يَقُولُ : رَبِّ فَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ الرَّحْمَة ، قَضَيْت عَلَى نَفْسِكَ كَذَا ، يَسْتَبُطِءُ ، وَمَا رَأَيْت أَحَدًا يَقُولُ :

رَبِّ قَدْ أَذَيْت مَا عَلَى فَأَدِّ مَا عَلَيْك.

(۳۵۹۸۸) حضرت ربیع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بندہ کی بید دعا،اپنے رب سے کرنا پسندنہیں ہے کہ وہ کہے:ا سے اللہ!تو نے اپنے او پر رحمت کا فیصلہ کرلیا ہے تو نے خود پر بیافیصلہ کرلیا ہے۔ (بیہ کہہ کر) بندہ سستی کا مظاہرہ کرے۔ میں نے کسی کو بیہ کہتے نہیں

ے ہے ہو پر رمنت کا مصند رہا ہو جھ پر لازم تھاوہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ کہل جو تبھ پر لازم ہے وہ تو ادا کردے۔ دیکھا کہاہے میرے پر دردگار! جو جھ پر لازم تھاوہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ کہل جو تبھ پر لازم ہے وہ تو ادا کردے۔ میں میں میں سے میں میں میں دیکھ میں دیکھیں دیکھیں کہ میں دیکھیں کہ میں دیکھیں کہ میں دیکھیں کہ میں میں کہ میں

( ٣٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، قَالَ : مَا غَائِبٌ يَنْتَظِرُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْتِ.

(۳۵۹۸۹) حضرت رہیج بن خشم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدموت سے زیادہ بہتر کوئی غائب چیز الی نہیں جس کا مومن کوانتظار ہو۔

( ٣٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُفَيْمٍ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ : هَذَا مَا أَفَرَّ بِهِ الرَّبِيعُ بُنُ خُشَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا أَنِّى رَضِيت بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسُلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَرَضِيت لِنَفْسِى وَلِمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ أَعُبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۵۹۹۰) حضرت رہیج بن خثیم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت وصیت کی۔ فر مایا: یہ وہ باتیں ہیں جن کاریج بن خثیم اپنی ذات کے بارے میں اقر ارکرتا ہے اور اس پر گوائی دیتا ہے اور گوائی کے لیے خدائی کافی ہے۔ اور اپنے نیک بندوں کو بدلہ دینے کے لیے کافی ہے اور اس کے لیے خدائی کافی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پراور محمد میر فر ما نبر داری کرے اس

کے دین ہونے پراور محمد مَرِّفَظَةَ کے نی ہونے پرراضی ہوں اور اپنفس کے لیے اور اس کے لیے جومیری فرما نبرداری کرے اس بات پرراضی ہوں کہ میں عبادت کروں اور میں صلمانوں بات پرراضی ہوں کہ میں عبادت کروں اور میں صلمانوں کی جماعت کی خیرخواہی کروں۔
کی جماعت کی خیرخواہی کروں۔
( ۲۵۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی حَیَّانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الرَّبِیعَ بُنَ خُفَیْمِ یَذْکُو شَیْئًا مِنْ

أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْته يَقُولُ مَرَّةً : كُمْ للتَّيْم مَسْجِدًا. (٣٥٩٩) حضرت ابوحيان اسي والدس روايت كرتے بين وه كہتے بين كه مين في حضرت ربيج بن خثيم كوونيا كے معاملات مين

( PO991 ) حضرت ابوحیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بے حضرت ربیج بن صیم کو دنیا کے معاملات میر ہے کسی کا ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہاں ایک مرتبہ میں نے انہیں کہتے سنا: میتیم کی کتنی ہی مبجدیں ہیں۔

( ٣٥٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُو بُنِ مَاعِزِ ، قَالَ :قَالَ لَى الرَّبِيعُ بُنُ خُنْيُمٍ :يَا بَكُرُ ، اخْزُنْ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلَا عَلَيْكِ ، فَإِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ عَلَى دِينِي ، أَطِعَ اللَّهَ

فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا السُنُوْثِرَ بِهِ عَلَيْك فَكِلَهُ إِلَى عَالَمِهِ ، لَأَنَّا عَلَيْكُمْ فِى الْعَمْدِ أَخُوَفُ مِنَّى عَلَيْكُمْ فِى الْخَطَا، مَا خَيْرُكُمَ الْيَوْمَ بِخَيْرِهِ ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آخِرِ شَرَّ مِنْهُ ، مَا تَتَبِعُونَ الْخَيْرَ كُلَّ اتّبَاعِهِ ، وَلَا تَفِرُّونَ مِنَ الشَّرَّ

يُخْفِينَ عَلَى النَّاسِ وَهِيَ لِلَّهِ بَوَادٍ ، ابْتَغُوْا دَوَائَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا دَوَاؤُهَا أَنْ تَتُوبَ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ. (٣٥٩٩٢) حضرت بَرَبن ماعز عروايت عوه كتب بين كه حضرت ربع بن خيم نے مجھ كها: اے بكر! اپن زبان كوا بِي حفاظت

میں رکھ گروہ بات جو تیرے فائدہ میں ہو۔ تیرے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ میں نے اپنے دین کے بارے میں لوگوں کو متہم پایا ہے۔ جو تمہیں معلوم ہے اس میں اللّٰہ کی اطاعت کر اور جو چیز تمہارے علم میں نہ ہوتو اس کو اس کے جانبے والے کے سپر وکردے۔ مجھے

تمہارے اوپر جان ہو جھ کر کیے جانے والے عمل کا بنظی ہے ہونے والے عمل کی بنست زیادہ خوف ہے۔ تم میں ہے جوآج خیر پر ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اپنے آخری شر ہے بہتر ہیں ، تم لوگ خیر کی مکمل اتباع نہیں کرتے اور تم شر ہے کما حقہ فرارا ختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مَنْوَنْفَیْنَا پر جو کچھا تاراہے تم نے اس کوسارانہیں پایا۔ اور جو کچھتم پڑھتے ہواس سارے کوتم نہیں

بانتے کہ وہ کیا ہے۔ وہ پوشیدہ باتیں جولوگوں پرمخفی ہوتی ہیں وہ اللہ کے لیے تو ظاہر ہیں۔تم اس کا علاج تلاش کرو۔ پھر آپ نے

ا پے آپ سے کہا: اس کاعلاج کیا ہے؟ میر کم توبد کرواور پھراس کی طرف و دنہ کرو۔

( ٣٥٩٩٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ بُشَيْرِ مَوْلَى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يُصَلِّى لَيْلَةً فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَبِّسِ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ ﴾ فَرَدَّدَهَا حَتَى أَصْبَحَ.

(٣٥٩٩٣) حفرت رئيع كي آزاد كرده غلام بروايت بي كدحفرت رئيع رات كونماز پڙه رب تھے كه اس آيت پر پنجي ﴿أَمْ

حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ ﴾ تواس كوبى تك دبرات رب-

( ٣٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَادِ ، ۚ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِى عَلْقَمَةَ وَكَانَ فِى مَسْجِدِهِ طَرِيقٌ ، وَإِلَى جَنْبِهِ نِسَاءٌ كُنَّ يَمْرُرُنَ فِى الْمَسْجِد ، فَلاَ يَقُولُ كَذَا وَلا كَذَا

(۳۵۹۹۳) حضرت ابراہیم ہےروایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع ،حضرت علقمہ کے پاس آتے تھے اوران کی متجد میں راستہ تھااوران کے ہمراہ عورتیں بھی متجدمیں ہے گزرتی تھیں لیکن وہ ایسی و یسی باتیں نہیں کرتے تھے۔

عادوران عَ مُرَاهُ وَرَيْلُ لَ جَدِيلُ عَ وَرَكِيع ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ ﴿ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا رَوْمِهِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُشَيْمٍ ﴿ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا

قَلِيلاً﴾ قَالَ :الْقَلِيلُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَجَلِ. (٣٥٩٩٥) حفرت رئج بن خثيم سے ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ كے بارے میں روایت ہے۔فرمایا قلیل سے مرادوہ

ر ملت ہے جوان کی موت اور ان کے درمیان ہے۔ مہلت ہے جوان کی موت اور ان کے درمیان ہے۔

( ٣٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُشِيْمٍ ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ قَالَ :مَاتُوا عَلَى كُفْرِهِمُ ، وَرُبَّمَا قَالَ :مَاتُوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

(٣٥٩٩١) حضرت رسي بن فتيم ع ﴿ بَلَكِي مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ ﴾ كم بارك ميں روايت ہے۔وہ كتب

ہیں جواپنے کفریرِمرےاور بھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔ میں جواپنے کفریرِمرےاور بھی فرماتے جولوگ معصیت کی حالت میں مرے۔

( ٣٥٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثْيُمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْنِسُ الْحُشَّ بِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُكْفَى هَذَا ، قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنُ ٱلْحُذَ بِنَصِيبِى مِنَ الْمِهْنَةِ.

(٣٥٩٩٧) حضرت ربيع بن خثيم كے بارے ميں روايت ہے كہوہ بذات ِخود بيت الخلاء كوصاف كرتے تھے۔ راوى كہتے جيں أنبيس

کہا گیا: آپکواس کی کفایت ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بھی مشقت میں ہےا پنا حصہ لول۔ مقام میں میں میں میں انہوں نے فرمایا: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بھی مشقت میں ہے اپنا حصہ لول۔

( ٣٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ : أَقِلُوا الْكَلَامُ إِلَّا يِتِسُعِ : تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ ، وَسُؤَالِكَ الْخَيْرَ ، وَتَعَوَّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَدِّ ، وَقِرَانَةِ الْقُرْآنِ.

(٣٥٩٩٨) حضرت رئيج بن حشيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں نوباتوں كے علاوہ (باقى ) باتيں كم كروبشبيج تبليل تبلير ،تميداورتمهارا

خیر کا سوال کرنا اور تمهارا شرے پناه مانگنا ،اور تمهاراامر بالمعروف کرنا اور نهی عن المئکر کرنا اور قرآن کی قراءت کرنا۔

( ٣٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، أَنْهُ قَالَ لَأَهْلِهِ :اصْنَعُوا لِي خَبِيصًا ، فَصُنِعَ فَذَعَا رَجُلًا بِهِ خَبَلٌ فَجَعَلَ رَبِيعٌ يُلَقِّمُهُ وَلَعَابُهُ يَسِيلُ ، فَلَمَّا أَكُلَ وَخَرَجَ ، قَالَ لَهُ أَهْلُهُ :تَكَلَّفْنَا وَصَنعَنَا ، ثُمَّ

أَطْعَمْته رجلا ما يَدُرِى هَذَا مَا أَكُلَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِى.

(۳۵۹۹۹) حضرت رئیج کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا:تم میرے لیے حلوہ بناؤ۔ چنانجے حلوہ یکایا کیا پھرانہوں نے ایک پاگل آ دمی کو بلایااور حضرت رہتے نے اس کولقمہ بنا کر دینا شروع کیااوراس کاتھوک بہدر ہاتھا۔ پس جب اُس

نے کھالیااور چلا گیا تو گھر والوں نے حضرت رہتے ہے کہا ہم نے تکلف کیااور تیار کیا پھرآپ نے وہ ایسے آ دمی کوکھلا دیا جس کومعلوم بی نبیں کداس نے کیا کھایا ہے۔حضرت رہنے نے فرمایا: کیکن اللہ کوتو معلوم ہے۔

( ٣٦٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا جَلَسَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ فِي مَجْلِسِ مُنْذُ تَأَزَّرَ بِإِزَارِ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُظْلَمَ رَجُلٌ فَلاَ أَنْصُرُهُ ، أَوْ يَفْتَرِى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَكَلُّفُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ،

وَلَا أَغُضَ الْبَصَرَ ، وَلَا أَهْدِى السَّبِيلَ ، أَوْ تَقَعَ الْحَامِلُ فَلَا أَحْمِلُ عَلَيْهَا.

(۳۲۰۰۰) حضرت شعبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خشیم نے جب سے ہوش سنجالا ہے کئی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں مجھےخوف ہے کئسی آ دمی پرظلم کیا جائے اور میں اس کی مدد نہ کروں ، یا کوئی آ دمی کسی آ دمی پرجھوٹ باند ھےاور مجھےاس پر

گوای کا مکلّف بنایا جائے اور میں نگاہ نیچی نہ کرسکوں اور نہ راہ دکھا سکوں ۔

( ٣٦٠.١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَأَخِي إِلَى الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ ، قَالُوا : جِنْنَا لِتَذْكُرَ اللَّهَ فَنَذْكُرَهُ مَعَك ، وَتَخْمَدُ اللَّهَ

فَنَحْمَدَهُ مَعَكَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ تَقُولًا : جِنْنَا لِتَشْرَبَ فَنَشْرَبَ مَعَك ، وَلَا جِنْنَا لِتَزْنِيَ فَنَزْنِيَ مَعَك.

(۳۲۰۰۱) حضرت ابودائل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی حضرت ربیع بن خثیم کے پاس گئے تو وہ مسجد میں بیٹے ہوئے تھے۔انبوں نے فرمایا: تمہیں کیا مقصد لایا ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ ہم آئے ہیں تا کہ آپ الله كا ذكر كريں تو ہم بھى

آ پ کے ہمراہ اللہ کا ذکر کریں اور آ پ اللہ کی تعریف کریں اور ہم بھی آ پ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں۔اس پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے تم ہے ینہیں کہلوایا۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تو شراب یے تا کہ ہم بھی تیرے ساتھ بیک اور ندہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تم زنا کروتا کے ہم تیرے ساتھ زنا کریں۔

( ٢٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الرَّبِيعَ يَقُولُ : عَجَبًا لِمَلَكِ الْمَوْتِ وَإِنْكَانِهِ ثَلَاثَةً : مَلِكٌ مُمْتَنِعٌ فِي حُصُونِهِ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ وَيَدَعُ مُلْكَهُ خَلْفَهُ ، وَطَبِيبٌ نِحْرِيرٌ يُدَاوِى

النَّاسَ فَيَأْتِيهِ فَيَنْزِعُ نَفْسَهُ. (ابو نعيم ١١٥)

(٣٢٠٠٢) حضرت ربیع فرماتے ہیں ملک الموت اور اس کا تین آ دمیوں کے پاس آنا قابل تعجب ہے۔ (ایک) اپنے قلعوں میں بند بادشاہ کہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح نگالتا ہے اور اس کے ملک کواس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ماہر طبیب جو

لوگوں کا علاج کرتا ہے۔اس کے پاس فرشتہ آتا ہےاوراس کی روح نکال لیتا ہے۔ یہ چاہیں میسہ '' یہ دو جربہ سے دیوں سے دیوں میں دور میں

( ٣٦..٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ سُرِقَتُ لَهُ فَوَسٌ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُصَلَّى قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، فَأَصُبَحَ فَحَمَلَ عَلَى مَهْرِهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ سَرَقَنِى وَلَمْ أَكُنُ لأَسْرِقُهُ ، قَالَ : وَكَانَ رَبِيعٌ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَمِعَ وَفَعًا خَافَتَ.

(٣١٠٠٣) حضرت رئے بن تنجم کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا ایک تمیں ہزار کی قیمت کا گھوڑ ارات نماز پڑھتے ہوئے چوری ہوالیکن انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ جب صبح ہوئی تو رہتے نے اس کے بیچے پرسواری شروع کردی پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا: اے اللہ!اس نے میری چوری کرلی حالانکہ میں نے اس کی چورئ نہیں کی تھی۔راوی کہتے ہیں: حضرت رہتے قراءت بلند آ وازے کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے قدموں کی جاپئ تو آہت قراءت کرلی۔

( ٣٦.٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ لِلرَّبِيعِ: أَلَا نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُّونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ اللَّهُ الْمُثَالَ وَكُلَّا مَثْنَالَ وَكُلَّا مَنْ عَرْضِهِمُ عَلَى الدُّنْيَا وَرَغْيَتِهِمُ فِيهَا ، قَالَ : فَقَدْ كَانَتُ موضى وكان منهم أَطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى بَقِى ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ النَّاعِت وَالْمَنْعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لَا تَدْعُونَ لِى طَبِيبًا.

منهم أطِبَّاءُ ، فَلَا الْمُدَاوِى بَقِي ، وَلَا الْمُدَاوَى ، هَلَكَ الْنَاعِت وَالمنعُوتُ لَهُ ، وَاللهِ لَا تَدْعُونَ لِي طَبِيبًا.
(٣١٠٠٣) حضرت عبدالملك بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت رئيج سے كبا گيا ہم آ پ كے ليے حكيم و نہ بلائيں؟ آپ نے فرمايا: تم مجھے مہلت دے دو۔ بھر آ پ نے فکر فرمایا تو كہا: ﴿وَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُووْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَيْرًا ﴾ پھر آپ نے ان لوگول كى دنيوى زندگى پرحرس اوراس زندگى كى رغبت كينيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَيْرًا ﴾ پھر آپ نے ان لوگول كى دنيوى زندگى پرحرس اوراس زندگى كى رغبت وَكر فرمائى فرمايا: يوگ يارموئ اور بحان ميں حكيم تھ ليكن دوائى كھانے والا بھى باقى ندر ہا اور دوائى كھلانے والا بھى باقى ندر ہا ور دوائى كھلانے والا بھى باقى ندر ہا ور وفول ہلاكت كاشكار ہوئے۔ بخدا! تم لوگ ميرے ليے حكيم كونہ بلاؤ۔

( ٣٦..٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُخَيْمٍ فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ كُلَّهُ ، وَإِلَيْك يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ ، وَأَنْتَ إِلَهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلَّهُ ، نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ.

(۳۱۰۰۵) حضرت معنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رہتے ہی خشیم کے پاس گئے تو انہوں نے بید دعا ما تی ۔اے اللہ! ساری حمد تیرے لیے ہے اور سارے امور تیری طرف لو مجتے ہیں اور ہرتسم کی حمد کے معبود آپ بی ہیں۔ ساری بھلائیاں آپ ک قبضہ میں ہیں۔ ہم ہر خیر کا آپ بی سے سوال کرتے ہیں اور ہم ہر شرسے آپ بی کی پناہ ما نگتے ہیں۔ ( ٣٦٠٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَتْ : لَمَّا حُضِرَ الرَّبِيعُ بَكَتِ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّهُ ، لِمَ تَنْكِينَ ؟ قُولِي يا بشرى : لَقِى أَبِي الْحَيْرَ.

(٣٦٠٠٦) حفرت سربية الربيع سے روايت ہے وہ کہتی ہيں كہ جب حضرت ربيع كى موت كاونت قريب آيا تو ان كى بيٹى رو پڑى۔ آپ بيٹيز نے فرمايا: اے بيٹی !تم كيوں روتی ہو؟ تم كہو۔اے خوشخبرى! ميراوالد خير سے ل رہاہے۔

(٣٦..٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ صَحِبَ رَبِيعَ بُنَ خُتَيْمٍ عِشْرِينَ سَنَةً مَا سَمِعَ منه كَلِمَةً تُعَابُ.

یہ ہوئی۔ (۳۱۰۰۷) حفرت ابراہیم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آ دمی نے بیان کیا جو بیں سال تک ربیع بن ختیم کے ساتھ رہاتھا کہ اس نے آپ سے کوئی قابل عمّا ب کلمہ نہیں سا۔

لَهُ رَحَمُ اللَّهُ مَكَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الطَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ له ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الطَّالِينَ فَنُولًا مِنْ عَنْدَهُ ﴿ وَتَصُلِيةَ جَعِيمٍ ﴾ قَالَ : مَذْخُورَةٌ لَهُ.

(٣١٠٠٨) حضرت رئيج بن تثيم سے ارشاد ضداوندى ﴿ فَأَمَّا إِنْ كُانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ فرمايا: يه ان كے ليے و فيره شده بيں۔ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ فَنَزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ فرمايا: اس كے پاس ہے ﴿ وَ تَصُلْمَةٌ حَجِهِ ﴾ فرمايا: اس كے پاس ہے ﴿ وَ تَصُلْمَةٌ حَجِهِ ﴾ فرمايا: اس كے پاس ہے

﴿ وَتَصُلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴾ فرمايا: اس كے ليے فرجره شره ہے۔ ( ٢٦.٠٩ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنُ نُسَيْرٍ أَبِى طُعْمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا جَانَهُ سَائِلٌ ، قَالَ : أَطْعِمُوا هَذَا السَّائِلَ سُكَرًا ، فَإِنَّ الرَّبِيعَ يُحِبُّ السُّكَرِّ.

ر مراس میں اور ہوئی بر میں ہوئی اور ہیں ہے۔ اس سائل ہوئی سائل آتا تو آپ ہائی کہتے۔اس سائل کو شرک سائل آتا تو آپ ہائی کہتے۔اس سائل کو شکر کھلا ؤ۔ کیونکہ حضرت رہے کوشکر پیند تھی۔

( ٢٦.١٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ فى قَوْلِهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَان مَا غَرَّك بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ قَالَ :الْجَهْلُ.

(٣٠١٠) حضرت رئيع بَن خشيم سے ارتشا و خداوندي ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويِمِ ﴾ كبارے ميں روايت ب فرمايا: جبل نے۔

# ( ٣٦ )كلام مسروقٍ رحمه الله

## حضرت مسروق طِلتِنْفيهُ كا كلام

( ٣٦.١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) كي مستف ابن الي شيبه مترجم ( جلدوا ) كي مستف ابن الي المدين الي المدين الم

لِلْمُؤْمِنِ مِنْ لَحْدٍ قَدِ اسْتَرَاحَ مِنْ هُمُومِ الدُّنيا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. (ابو نعيم ٩٠)

(٣١٠١١) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اس لحدہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس میں وہ ونیا کے جموم ے راحت پالے اور عذاب البی سے امن میں ہو۔

( ٣٦.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حجَّ مَسْرُوفٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا. (٣٢٠١٢) حضرت ابوا محاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے حج ادا کیادہ صرف مجدے میں ہی سوتے تھے۔ ( ٣٦.١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :

مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ آسَى عَلَيْهِ إِلَّا السُّجُودُ لِلَّهِ.

(٣٧٠١m) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں دنیامیں کوئی چیز سکون دہبیں ہے سوائے خدا کے لیے محدول کے۔ ( ٣٦٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ مُرَّةً ، قَالَ : مَا وَلَدَتُ هَمُدَانِيَّةٌ

(٣١٠١٣) حضرت مره ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ سی ہمدانی عورت نے حضرت مسروق کے مثل بچنہیں جنا۔ ( ٣٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا خَطَا عَبْدٌ خَطُوَةً قَطَّ إِلَّا كُتِبَتْ

لَهُ حَسَنَةً ، أَوْ سَيِئَةً. (٣٦٠١٥) حضرت مسروق ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی قدم اٹھا تا ہے تواس کے لیے نیک کھی جاتی ہے یابرائی۔

( ٣٦.١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَوْلٍ. (٣١٠١٦) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں گفتگو سے بڑھ کرکو کی خرج نہیں ہے۔ ( ٣٦.١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إنَّ الْمَرْءَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ لَهُ

مَجَالِسٌ يَخُلُو فِيهَا يَذُكُرُ فِيهَا ذُنُوبَهُ فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا. (٣١٠١٤) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس بات کاحق دار ہے کداس کے لیے چندمجلسیں ایسی بول جن

میں وہ خلوت میں ہواوران میں اپنے گنا ہوں کو یا دکر ہے پھران پراستغفار کرے۔ ( ٣٦.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إنَّ

أَحْسَنَ مَا أَكُونُ ظُنًّا حِينَ يَقُولُ الْحَادِمُ :لَيْسَ فِي الْبَيْتِ قَفِيزٌ مِنْ قَمْحٍ ، وَلا دِرْهَمٌ. (٣١٠١٨) حضرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سب سے التجھے خیال میں ہوتا ہوں جب خادم کہتا ہے۔

کھر میں نہ گندم کا تفیر ہے اور نہ ہی درہم۔

( ٣٦.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَفْرَبُ مَا يَكُونْ

ه مسنف ابن ابی شیرستر جم (جدورا) کی مسنف ابن ابی شیرستر جم (جدورا)

الْعَبْدُ إِلَى اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(٣٢٠١٩) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ہال سب سے زیادہ قریب عالت محدہ میں ہوتا ہے۔ ( ٣٦.٢٠ ) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ

عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآحِرِينَ وَعِلْمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَقُرُأْ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ.

(٣٦٠٢٠) حضرت مسروق فرماتے ہیں جس آ دمی کو بیہ بات پسند ہو کہ اُسے اولین اور آخرین کاعلم ہواور دنیا وآخرت کاعلم ہوتو اس

كوسورة واقعه پرهني حايي\_

( ٣٦.٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى

مَسْرُوقِ يَعْرِفُ وَجُهَهُ وَلَا يُسَمَّى اسْمَهُ ، قَالَ :فَشَيَّعَهُ ، قَالَ :فكَانَ فِي آخِرِ مَنْ وَدَّعَهُ ، فَقَالَ :إنَّك قَرِيعُ

الْقُرَّاءِ وَسَيِّدُهُمْ ، وَإِنَّ زَيْنَك لَهُمْ زَيْنٌ ، وَشَيْنَك لَهُمْ شَيْنٌ ، فَلَا تُحَدِّثَنَّ نَفْسَك بِفَقْرِ ، وَلَا طُولِ عُمُرٍ.

(٣١٠٢١) حضرت عامر سے روایت ہے کدا یک آ دمی حضرت مسروق کے پاس بیٹھتا تھاراوی اس کوشکل ہے جانتا تھا کیکن نام ہے واقف نبیس تھا۔راوی کہتے ہیں پھروہ آپ کی مشابعت میں نکلا۔راوی کہتے ہیں وہ آپ کوالوداع کہنے والوں میں آخری تھا۔تو اس نے کہا آ پ سب قاریوں میں سے بڑے اوران کے سردار ہیں۔اورآپ کی زینت میں ان کی زینت ہے اورآپ کی بدصورتی ،ان

کی بدصورتی ہے۔ پس آپ اپنفس سے فقراور کبی عمر کی باتیں نہ کیا کریں۔

( ٣٦٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مِنَ السَّلْسِلَةِ أَتَاهُ أَهْلُ

الْكُوفَةِ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ التَّجَارِ ، فَجَعَلُوا يُثُنُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ :جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ أَعَفَك عَنْ أَمْوَ الِنَا ،

فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّغْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾.

(٣٦٠٢٢) حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مقام سلسلہ سے واپس آئے تو اہل کوفدان کے باس آئے اور

ان کے پاس تا جرلوگ آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے۔اللہ تعالیٰ آپ کوبہترین بدلہ دے۔ آپ ہمارے مالوں ك كن منتنى عداس برآب في يت برهى: ﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنيا﴾ کیا وہ مخص جس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا اوروہ اے حاصل کرے گا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جہے ہم نے دنیا کی

زندگی میں فائدے کی چیزیں دے دی ہیں۔

( ٣٦.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يَعْجَبَ بِعِلْمِهِ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللَّهُ.

(٣٢٠٢٣) حضرت مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آ دمی کی جہالت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آ دمی اپے علم پر عجب کرنے لگےاورآ دمی کے علم کے لیے یہی بات کافی ہے کہوہ اللہ ہے ڈرے۔

( ٣٦.٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِم ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بِالْبَادِيَةِ لَهُ كَلْبٌ وَحِمَارٌ وَحِمَارٌ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُوقِظُهُمُ لِلصَّلَاةِ ، وَالْحِمَارُ يَنْقُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ لَهُمُ وَدِيكٌ ، قَالَ : فَالدِّيكُ يُحْرُسُهُمْ ، فَجَاءَ ثَعْلَبٌ فَأَخَذَ الدِّيكَ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الدِّيك ، وَكَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، وَهَالَ : فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطُنَ الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَحَزِنُوا فَقَالَ : فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطُنَ الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَحَزِنُوا

فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، قَالَ : فَمَكَنُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ذِنْبٌ فَشَقَ بَطُنَ الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَحَزِنُوا لِذَهَابِ الْحِمَارِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، ثُمَّ مَكَنُوا بَعُدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَصِيبَ الْكَلُبُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُوَ فَلُا سُبِيَ مِنْ أَصِيبَ الْكَلُبُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُوَ فَلُا سُبِيَ مِنْ أَصِيبَ الْكَلُبُ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ الصَّالِحُ : عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا نَظُرُوا فَإِذَا هُوَ فَلُا سُبِي مِنْ حَوْلِهِمْ وَبَقُوا هُمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أُخِذُوا أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولَئِكَ جَوْلِهُمْ وَبَقُوا هُمْ ، قَالَ : فَإِنَّمَا أُخِذُوا أُولِئِكَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ مِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُولِئِكَ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَولَئِكَ مِنَا لَا الصَّوْتِ وَالْجَلَيْقِ مَنْ الصَّوْتِ وَالْجَلَيْقِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَا أُولِئِكَ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَيْةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَا أُولِئِكَ مِنَ الصَّوْتِ وَالْجَلَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَا أُولِئِكَ مِنَا لَوْلَالِكُونَ عَنْ الْعَلْوَا هُلُهُ مَنْ الصَّوْتِ وَالْعَالَ الْفَالِ الْعَلَى الْعَلْقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْوَ الْعَلَاقُ الْفَالِ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْفَالَ الْعَلْمَ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْوَلِيْلُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعُلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْوَالْوَلِقُولُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ الْوَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْوَالِقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِلْ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ

طرح رہے چر بھیزیا ایاتواس نے لدسے کا پیٹ چاز کرا کا توں کردیا۔ چیا چیوہ توک لدھے سے جانے پڑی میں ہوئے۔ ن نیک آ دمی نے کہا ہوسکتا ہے ای میں خیر ہو۔ پھر کتا بھی مر گیا۔ تو اس مردصالح نے کہا ہوسکتا ہے یہی بہتر ہو۔ پھر جب ان لوگول نے صبح کی تو دیکھا کہ ان کے اردگر دکے لوگ تو قید کر لیے گئے ہیں اور بیز نج گئے ہیں۔ آ پ براٹیز فرماتے ہیں: وہ لوگ اس لیے پکڑے گئے ہتھے کہ ان کے پاس آ وازیں اور چیخ و پکارتھی۔ جبکہ ان لوگول کے پاس کوئی شور مجانے والی چیز نہتھی۔ان کا کتا، گدھا اور مرغ تو مر گئے ہتھ

( ٢٦.٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَسْرُوقِ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ صَالِحٌ بِصُرَّةٍ مِنُ دَرَاهِمَ فِي ظُلْمَةِ
اللَّيْلِ ، فَأَرَادَ أَنُ يَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَلَقِى رَجُلاَّ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، فَالَ :أَلَا تَعْجَبُونَ لِفُلَانِ
وَكَثُرَةٍ مَالِهِ ، جَائَهُ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : مَا أَرَاهُ تُقْبَلُ
مِنِّى حِينَ أَعْطَيْتِهَا هَذَا الرَّجُلَ الْغَنِيَّ.
مِنْ عِينَ أَعْطَيْتِهَا هَذَا الرَّجُلَ الْغَنِيَّ.
عَلَى فَلَمَا أَصْبَحُوا ، قَالُوا :أَلَا تَعْجَبُونَ إِلَى فُلَانَةَ جَانَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا :أَلَا تَعْجَبُونَ إِلَى فُلَانَةَ جَانَهَا

فُلاَنَّ بِصُّرَّةٍ فَأَعْطَاهَا وَهِىَ لَا تَمْنَعُ رِجُلَهَا مِنْ أَحَدٍ ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :مَا أَرَاهُ يُقَبَلُ مِنِّى . ٣- قَالَ :فَأْتِىَ فِى الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ قَدُ تُقُبِّلَ مِنْك مَا أَعْطَيْت هَذَا الْغَنِى ، فَإِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نُرِيَهُ ، أَنَّ فِى النَّاسِ مَنْ يَتَصَدَّقُ ، فَيَرْغَبُ فِى ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا إِنَّهَا تَبْغِى مِنَ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَعُفَّهَا. (٣١٠٢٥) حفرت مروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک مردصالح رات کے اندھیرے میں درہموں کی تھیلی لے کر نکلا۔وہ

اس کوصدقہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کوایک کثیر المال شخص ملااس آ دی نے بیدراہم کی تھیلی اس کودے دی۔ جب صبح ہوئی تو شور ہوا۔ فلان آ دی اوراس کے مال برتم لوگ تعجب نبیں کرتے۔اس کے پاس کوئی آ دمی درہموں کی تھیلی لے کر آیا اور وہ اس کودے گیا۔ بید بات اس دینے والے کوئینجی تو اس پر بہت شاق گز رااس نے کہامیرا خیال نہیں ہے کہ جب میں نے تھیلی اس مالدار کو وے دی ہے تو

میری طرف سے بی تبول ہوا ہوگا۔

۲۔راوی کہتے ہیں یہ آ دی ایک رات پھرتھلی لے کر نکلا اور اس نے یہ تھلی ایک زانیہ عورت کودے دی۔ لوگوں نے جب صبح کی تو کہنے گئے۔فلانی عورت برتمہیں تعجب نہیں ہے۔اس کے پاس فلان آیا اوراس کو تھیلی دے گیا حالانکہ یہ عورت تو کسی کواینے پاس

آنے سے نبیں روکتی۔اس آ دمی کو بیہ بات بینجی تو اس کو بہت شاق گزرااس نے کہا: میرا خیال نبیں ہے کہ بیصد قد میری طرف ہے قبول ہواہوگا۔

س-راوی کہتے ہیں بھراس آ دمی کوخواب آیا اوراس کو کہا گیاتم نے غنی کو جوصدقہ دیاوہ بھی تم سے قبول ہو گیا ہے کیونکہ ہماراارادہ بیتھا كه بهم اس كويد بات دَها كي كه صدقه كرنے والے لوگ بھي بين تاكه اس كوبھي اس كاشوق بواور جوعورت تھي وه صرف ضرورت كي وجد ے زنا کرتی تھی۔ ہماراارادہ بیتھا کہ ہم اس کوعفیفہ بنا کیں۔

( ٣٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُصَلِّى حَتَّى تَجْلِسَ المُوأَتَّهُ خَلْفُهُ تَنْكُم

(٣١٠٢٦) حفرت انس بن سيرين سے روايت ہوہ كہتے ہيں كد حفرت مسروق اس حدتك نماز بڑھتے كدان كى يوك ان كے پیچھے بیٹھ کررونے لگتی۔

( ٣٦٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :وَدَّ أَهْلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقُرَّضُ بِالْمَقَارِيضِ.

( ٣١٠٢٧ ) حفزت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صیبتوں والے لوگ قیامت کے دن اس بات کو پیند کریں گے کہ ان کو قینچیوں سے کا ٹا جا تا۔

#### ( ٣٧ ) كلام مرّة رحمه الله

#### حضرت مره کا کلام

( ٢٦.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَتَيْنَا مُرَّةَ نَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا : مُرَّةُ الطَّيْبُ ، فَإِذَا هُوَ فِي عِلْيَةٍ لَهُ قَدْ تَعَبَّدَ فِيهَا تِنْتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً.

ے اس سے بارے میں پوچھا: لوگوں (۳۲۰۲۸) حضرت مرہ کے پاس آئے۔ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا: لوگوں نے کہامرة الطیب؟ تووہ اپنے بالا خانہ میں تھے جس میں انہوں نے بارہ سال عبادت کی تھی۔

( ٢٦.٢٩) حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ قَالَ : كَانَ مُرَّةُ يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ مِنتَى رَكْعَةٍ

(٣٦٠٢٩) حفرت بيثم ہے روايت ہے وہ کہتے ہيں کہ حضرت مرہ ہرروز دوسور کعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٦.٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : سُنِلَ مُرَّةُ : عَمَّا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِكَ ، قَالَ : الشَّطُرُ خَمْسُونَ وَمِائَنَا رَكُعَةٍ.

ر مايا: آ وهي يعني دوسو يچاس ركعات. ( ٣٦.٣١ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ ﴿وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ قَالَ : مُتَخَرِّقَةٌ لَا تَعِي شَيْنًا.

(٣١٠٣١) حضرت مره سے ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هُوَاءً ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ كہتے ہيں: پھٹے ہول كے كى شے كى حفاظت نہيں كريں گے۔

### ( ٣٨ ) كلام الأسودِ رحمه الله

### حضرت اسود والتنيلة كاكلام

( ٢٦.٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ: مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا مِنَ الرُّهُبَانِ . (٣٢٠٣٢) حضرت عماره ، حضرت اسود كي بار بي من روايت كرتي بين كتي بين كدوه رابيول من سے ايك رابب تھے -

( ٣٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، فَقَالَ :كَانَ صَوَّامًا حَجَّاجًا فَوَّامًا

حَجَّاجًا فَوَّامًا. (٣٦٠٣٣) حضرت على بروايت ہے كہتے ہيں (ان سے ) حضرت اسود كے بارے ميں سوال كيا گيا؟ تو انہوں نے فر مايا: وہ

(٣٩٠٣٣) حفرت منی ہے روایت ہے جہتے ہیں (ان ہے ) حفرت اسود نے بارے یک سوال کیا گیا ' کو انہوں سے حرمایا وہ خوب روز ہر کھنے والے ،خوب حج کرنے والے اورخوب قیام کرنے والے تھے۔

( ٣٦.٢٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْأَسُودُ لِيَصُومُن فِي الْيُومِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ الَّذِي يُرَى أَنَّ الْجَمَلَ الْمُجَمَّلَ الْأَخْمَرَ يُرَنَّحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ .

(٣٦٠٣٣) حضرت منصور کے بعض شاگردوں ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسود میتنی شدیدگری کے دن بھی روز ہ رکھتے تھے۔وہ دن جس کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ سرخ چمڑے والا اونٹ بھی گرمی کی وجہ سے کمز ورہوجا تا ہے۔

عَظَيْدُوهُ وَنَ ۚ لَنَ عُبِارُكِ مِن مِن اللَّهِ وَمُونَ وَلَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْكَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِينٌ بْنُ مُدْرِكٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ( ٣٦.٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِينٌ بْنُ مُدْرِكٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ

كَانَ يَهُولُ لِلْأَسُودِ :لِمَ تُعَذَّبُ هَذَا الْجَسَدَ فَيَقُولُ : إِنَّمَا أُرِيدُ لَهُ الرَّاحَةَ.

(۳۱۰۳۵) حضرت ملی بن مدرک بیان کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ، حضرت اسود کو کہا کرتے تھے۔ آپ اس جسم کو کیوں عذاب

وتے بیں؟ اسود كتے تھے ميں اس كى راحت جا بتا ہوں۔

( ٣٦.٣٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنَشُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ ذَهَبَتْ إسْدَى عَيْنَيْهِ مِنَ الصَّوْم.

(٣٦٠٣١) حضرت صنش بن حارث كتي بي كدمين في حضرت اسود بن يزيدكود يكها كدأن كي ايك آ كهروز يكي وجد

( ٣٦.٣٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ رِيَاحِ النَّخَعِيُّ ، قَالَ :كَانَ الْأَسُوَدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ مِنَ الْعَطَشِ فِي الْيُوْمِ الْحَارِّ فِي غَيْرِ رَمَصَانَ.

(٣٢٠٣٧) حفرت رياح تخفي ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحفرت اسود،سفرييں روزہ ركھا كرتے تھے۔ يہاں تك كه غير رمضان میں بخت مرمی کے دن پیاس کی وجہ سے ان کارنگ متغیر موجاتا تھا۔

#### ( ٣٧ ) كلام علقبة رحبه الله

#### حضرت علقمه كاكلام

( ٣٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :اذْهَبُوا بناً نَزُدُدُ إِيمَانًا.

(٣٦٠٣٨) حضرت علقمہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اپنا ایمان زياده كرس\_

( ٣٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :كَانَ مَعَ الْبَطِيءِ وَيُدْرِكُ

(٣١٠٣٩) حفزت ابن عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبی سے علقمہ کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرهايا: وهست كرساته تصليكن تيزرفاركو كر ليت تهد

( ٣٦٠٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ.

( ٣١٠٠٠ ) حضرت مره بروايت ہوه كہتے ہيں كەحضرت علقمه الله والول ميں سے تھے۔

( ٢٦.٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآن فِي لَيْكَةٍ.

(٣٦٠٨) حفرت ابراجيم بروايت بوه كتبع بين كه حفرت علقمه في ايك رات مين قرآن برها . ٢٦.٤٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُودِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَ شَوِيكٌ :

هَذَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ جَرِيرٌ : هَذَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ.

(٣١٠٣٢) حفرت علقمہ کے ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَيةِ شَىءٌ عَظِيمٌ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔حفرت شریک فرماتے ہیں یہ تیامت کے ہارے میں روایت ہے۔حضرت شریک فرماتے ہیں یہ تیامت کو ہوگا۔

٣٦.٤٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا رَأَى مِنْ أَصْحَابِهِ هَشَاشًا ، أَوَ قَالَ :

انْبِسَاطًا ذَكَرَهُمْ بين الأيّامِ كَلَالِكَ. (٣٢٠٨٣) حضرت ابرائيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت علقمه جب اپنے ساتھيوں كوخوش اور شاش د كھتے تو انہيں اى

طرح كےايام ياددلاتے۔ ( ٣٦.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى عَمْرِو بْنِ

٣٦) حدثنا محمد بن عبيدٍ ، عنِ الاعمشِ ، عن عماره ، عن ابي معمر ، قال : دَحَمُنَا عَلَى عَمْرِو بَنِ شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ :انْطَلَقُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدُيًّا بِعَبْدِ اللّهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَلْقَمَةَ.

سو جیس بھی بھی استور بیا ہی مسیر علی مسیر علی مسیر میں استور ہیں۔ (۳۲۰ ۳۳) حضرت ابومعمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن شرحبیل کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: تا میں میں سے استان میں استان

ہمارے ساتھ اس آ دمی کے پاس چلوجو جال ذھال میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت علقمہ کے باس طحئے۔

( ٣٦.٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، فَقَالَ :اذْهَبُوا بِنَا إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ هَذْيًّا وَدَلَّا وَسَمْنًا وَأَبْطَنِهِمْ بِعَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ نَدْرِ مَنْ هُوَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى عَلْقَمَةَ.

(٣١٠٣٥) حفرت ابومعمرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر و بن شرحبیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا بتم ہمارے ساتھ لوگوں میں سے اس شخص کے پاس جاؤ جو طریقۂ زندگی ، انداز ق گفتگو اور طرزِعمل میں حضرت عبداللہ کے سب سے زیادہ مشابہ ہے اور حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے راز دار ہیں۔ ہمیں معلوم ندتھا کہ وہ کون ہے یہاں تک کہ ہم حضرت علقمہ کے

پَاس پَنِچِ۔ ( ٣٦.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَصْبَحَ هَمَّامٌ مُتَرَجَّلًا ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِنَّ حُمَّةَ هَمَّاهِ لَتُنْحُدُ كُدُ ، أَنَّهُ لَهُ يَتَوَسَّدُهَا اللَّلْلَةَ.

جُمَّةَ هَمَّامٍ لَتُخْبِرُ كُمْ ، أَنَهُ لَمْ يَتُوسَدُهَا اللَّيْلَةَ. (٣١٠٣١) حفرت ابراہيم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ايك صبح حضرت ہمام تنگھى كركے آئے تو كچھ لوگوں نے كہا: حضرت

(۱۹۱۲) عنرے ابرائیم سے روایت ہے وہ ہے بین کہ ایک کی سرت ہا کی رہے اسے و چھاد ری ہے ہوں۔ ہمام کی زلفیں بتار ہی ہیں کہ آج رات انہوں نے تکمینیس کیا۔ ( ٣٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَّا ، يُقَالَ لَهُ :هَمَّامُ بْنُ الْبَحَارِثِ وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَصِيرٍ وَالْرُزُفْنِي

سَيَرًا فِي طَاعَتِك. ( ٣١٠٣٧ ) حضرت ابراہيم ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہم ميں ايك آ دى تھا جس كو بمام بن حارث كہا جاتا تھا۔ وہ محبد ميں نما ·

کے دوران صرف بیٹھ کر ہی سوتا تھا اور کہا کرتا تھا: اے اللہ! آپ مجھے تھوڑی نیند سے شفاد ہے دیں اور میری بیداری کواپنی اطاعت

( ٣٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلِ :(وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) قَالَ :أَفْزَعَهُ فَلَمْ يَفُو تُو دُ.

(٣١٠٣٨) حضرت ابن معقل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں (وَ لَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتٌ) یعنی وہ بہت زیادہ ڈریں گے گا ان وموت نہیں آئے گی۔

( ٣٦.٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :إنَّه الْيُوْمَ لَميسر لِلْمَوْتِ خَفِيفُ الْحَالِ أو الْحَالَةِ ، وَمَا أَذَعُ دَيْنًا ، وَمَا أَذَعُ عِيَالًا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ لو هَوْلُ الْسُطَّلَعِ.

(٣٦٠٨٩) حضرت عمرو بن شرحبيل سے روائيت ہے وہ كہتے ہيں كه ميں آج كے دن موت كے ليے تيار ہوں ، خفيف الحال ہوں میں نے کوئی قرض نہیں چھوڑ ااور نہ ہی میں نے ایسے عیال چھوڑے ہیں جن کی ہلاکت کا مجھے خوف ہے۔ اگر محشر کا خوف نہ ہوتا۔

( ٣٦.٥. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوّلِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ :لَيْتُ أُمِّي لَمْ تَلِدُنِي ، قِيلَ :لِمَ ، قَالَ :لأَنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّا وَارِدُوهَا وَلَمْ نُخْبَرْ أَنَّا صَادِرُوهَا

( ۲۰۵۰ ) حضرت ابواکخق ،حضرت ابومیسر ہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہوہ جب اپنے بستریر آتے تو روپڑ۔ " ہر کہتے ۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یو چھا گیا: کیوں۔انہوں نے فر مایا:اس لیے کہ ہمیں بی خبرتو دی گئی ہے کہ ہم اس

وار د ہوں گےلیکن جمیں نیبیں بتایا گیا کہ ہم اس کو یار کریں گے۔

( ٣٦.٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :مَاتَ رَجُوا

يَرَوُنَ ، أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا ، فَأْتِيَ فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ : إنَّا جَالِدُوك مِنْةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالَ فِيمَ تَجْلِدُون فَقَدُ كُنْتَ أَتَوَقَّى وَأَتَوَزَّعُ ، فَقِيلَ : خَمْسُونَ ، فَلَمْ يَزَالُوا يُنَاقِصُونَهُ حَتَّى صَارَ إِلَى جَلْدَةٍ فَجُلِدَ ، فَالْتَهَ َ الْقَبْرُ عَلَيْهِ نَارًا وَهَلَكَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَعِيدَ ، فَقَالَ فِيمَ جَلَدْتُمُونِي ، قَالُوا : صَلَّيْت يَوْمَ تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَى غَـْ وُصُوءٍ ، وَاسْتَغَاثَك الضَّعِيفُ الْمِسْكِينُ فَلَمْ تُعِثْهُ.

علی سے بین بر میں شرحیل ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کدایک آ دمی مرگیالوگوں کا خیال تھا کہ یہ پر ہیز گار ہے۔ پس اس ف قبر میں کوئی آیا اور اس کو کہا گیا ہم تہمیں عذاب خداوندی کے سوکوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا ہم مجھے کس وجہ ہے کوڑے مارو گے جبکہ میں خوب بچتا تھا اور پر ہیز گاری کرتا تھا؟ اس کو کہا گیا بچاس۔ کم ہوتے ہوتے ایک کوڑے تک آگئے۔ چیانچداس کوایک کوڑا

لگایا گیا تو قبرآگ سے بھڑک اٹھی اور وہ تخص ہا، ک ہوگیا پھراس کو دوبارہ پیدا کیا گیا تو اس نے کہا:تم نے جھے کس وجہ سے کوڑا مارا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ایک دن تو نے بہ جانتے ہوئے نماز پڑھی کہ تو بغیر وضو کے ہے اور ایک کمز ورمسکین نے تجھ سے مدد طلب کی لیکن تونے اس کی مددنہ کی۔

( ٣٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت هَمْدَائِنَّا قَطُ أَحَبَّ إِلَى ٓ أَنُ أَكُونَ فِى سَلْح جِلْدِهِ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ.

سلع جلدِهِ مِن عَمْرِ و بنِ سَرَحبِيل. (٣٦٠٥٢) حضرت ابووائل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن شرحبیل کے علاوہ کی ہمدانی کے جسم میں ہونے کو بھی

پندَّيِيں كيا۔ ( ٣٦.٥٣ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَدِ

اسْتَکُمَلَ البر: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنُ تُولُوا وُ جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾. (٣٢٠٥٣) حضرت ابوميسره سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جس آ دمى نے اس آ يت پرعمل كيا تو تحقيق اس نے كامل نيكى كى

( ۱۰۵۲ ) عمرت ابو يمره مے روايت ہے وہ ہے ايل له ان اول عال ايك پر ل بيا و ايل ان عال عام ل يا ل الله الله على ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولِّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ ﴾

( ٢٦.٥٤) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلَ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسُودِ أَبُو الشَّعْنَاءِ عَلَى أَبِي وَانِلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : وَخَلَ سُلَيْمُ بْنُ الْأَسُودِ أَبُو الشَّعْنَاءِ عَلَى أَبِي وَانِلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ أَبُو وَائِلٍ : إِنَّ لِي صَاحِبًا حَيْرٌ لِي مِنْك : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ.

(٣٢٠٥٣) حضرت اعمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالشعثا ءسلیم بن اسود، حضرت ابووائل کے پاس عیادت کے لیے آئے اور کہا: یقینا موت میں راحت ہے۔اس پر حضرت ابووائل نے کہا: میراا یک تجھ ہے بہتر ساتھی ہے یعنی ایک دن

مِي پاچ نمازير ـ ( ٢٦.٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو وَائِلٍ: يَا سُلَيْمَانُ، وَاللهِ لَوْ أَطَعْنَا اللَّهَ مَا عَصَانًا.

(٣٢٠٥٥) حضرت اعمش بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابودائل نے مجھے کہا:ائے سلیمان! خدا کی شم!اگرہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی تودہ ہماری نافر مانی ندکرتا۔

( ٣٦.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ :إِنْ تَغْفُ عَنَّى تَغْفُ عَنْ طَوْلٍ مِنْك ، وَإِنْ تُعَذِّنِي تُعَذِّنِي غَيْرَ ظَالِمٍ ، وَلَا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِي.

ں رہا ہے۔ (۳۱۰۵۲) حفرت عاصم ہے روایت ہے کہ حفرت ابووائل مجدہ کی حالت میں کہتے تھے۔اگر آپ جھے معاف کریں گے تو آپ ا پی قدرت کے باوجود مجھے معاف کریں گے اور اگر آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کاعذاب نہ تو ظالم والا ہوگا نہ سبقت پائ ہوگا۔ پھر آپ رونے لگے۔

( ٣٦.٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَذْكُرُ فِى مَنْزِلِ أَبِى وَالِلٍ ، فَكَانَ أَبُو وَالِلٍ يَنْتَفِضُ كَمَا يَنْتَفِضُ الطَّيْرُ.

(٣٢٠٥٧) حضرت مغيرہ سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ خضرت ابراہيم تيمى ،حضرت ابودائل كے گھر ميں وعظ وتذ كيركرتے تھے۔ اور حضرت ابودائل پرندے كے پھڑ پھڑ انے كی طرح پھڑ پھڑ اتے تھے۔

(٣٦٠٥٨) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَا شَبَّهُت قُرَّاءَ زَمَانِنَا هَذَا إِلَّا دَرَاهِمَ مُزَوَّقَةً ، أَوْ غَنَمًا رَعَتِ الْمِحَمِّصَ فَنُفِخَتُ بُطُونُهَا فَذُبِحَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَإِذَا هِيَ لَا تُنْقِي.

ر میں روست ابدوائل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانیہ کے قراء کی مثال تو دراہم مزوقہ کی ہے بیاان بکریوں ک

سی ہے جو چنے کھالیں پھران کے پیٹ پھول جا ئیں۔پس ان میں ہے کوئی بکری ذبح کی جائے تو اس میں کوئی گودانہ ہو۔ میں ہے جو چنے کھالیں پھران کے پیٹ پھول جا ئیں۔پس ان میں ہے کوئی بکری ذبح کی جائے تو اس میں کوئی گودانہ ہو۔

( ٣٦٠٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيِى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّا ، يَقُولُ للشيطان: هَاتِ الآنَ كُلَّ حَاجَةٍ لَك.

(٣٦٠٥٩) حضرت شقیق کے بارے میں روایت ہے وہ وضو کرتے تھے تو شیطان کو کہتے تھے اپنی ہر ضرورت اب لے آؤ۔

( ٣٦٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ ، عَلَيْك بِشَقِيقٍ فَإِنِّي أَذْرَكْت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ وَهُمْ يَعُدُّونَهُ مِنْ خِيَارِهِمْ.

(٣٦٠٦٠) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بمجھے حضرت ابراہیم نے کہا:تم حضرت شقیق کولازم پکڑو۔ کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کو پایادہ بہت زیادہ تھے لیکن وہ ان کواپنے سے بہترین سیجھتے تھے۔

## (٤٠) كلام مِعْضَدٍ رحمه الله

#### حضرت معصد ولشيئه كاكلام

( ٣٦.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَاثِمٌ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى مِعْضَدٍ وَهُوَ سَاجِدٌ نَاثِمٌ، قَالَ :فَأَنَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۳۱۰ ۱۱) حضرت ہمام ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معصد کے پاس گیااور وہ تجدہ کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہ رہے تھے۔اے اللہ! تو مجھے تھوڑی نیند سے شفاد ے دے پھر آپ اپنی نماز پڑھنے نگے۔

( ٢٦.٦٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْأَغْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ: رُمِيَ مِعْضَدٌ بِسَهْمٍ فِي

رَأْسِهِ فَنَزَعَ السَّهُمَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَلَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ. (٣١٠٦٢) حضرت علقمه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت محصد کوان کے سرمیں تیرلگ گیا تو انہوں نے اپنے سرسے تیرنکالا

ہے۔ پھرانے ہاتھ کواس کی جگدر کھا پھر فر مایا: یہ تو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹے میں بھی برکت دے دیتا ہے۔

( ٣٦.٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ ، قَالَ : فَغَسَلَهُ فَلَمْ يَذْهَبُ أَثْرُهُ ، قَالَ :فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ :إِنَّهُ لَيَزِيدُهُ إِلَىَّ حُبًّا مِنْ دَمِ مِعْضَدٍ .

فَعُسَلَهُ فَلَمْ يَذَهَبُ أَثَرُهُ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلَى فِيهِ وَيَقُولَ : إِنَّهُ لَيَزِيدُهُ إلى حُبّا مِنَ دَمِ مِعَصَدٍ . (٣١٠٦٣) حضرت علقمه سروايت موه كتم بين كمان كي كرول برحضرت معهد كاخون لك كيا - كتم بين انهول في اس

ر میں ہوں کا اور میں میں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھاور کہتے تھے: بے شک معصد کے خون کی وجہ

ے يہكِٹرانجھےزيادہُحبوب،وگياہے۔ ( ٣٦.٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :نَزَلَ مِعضَد إِلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ

، ٢٩. ) محدث على بن مسهر ، عن الله ، أوْ أَطَعُت مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. مَا أُبَالِي صَلَّيْت لِهَذِهِ مِنْ دُّونِ اللهِ ، أَوْ أَطَعْت مَخْلُوقًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

مًا أَبَالِي صَلَيْت لِهَذِهِ مِنَ دُونِ اللهِ ، أو أطعت منحلوقًا فِي مَعصِيةِ اللهِ. (٣٢٠٦٣) حضرت مماره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معصد ایک درخت کے پاس اُنزے تو فر مایا: بخدا! مجھے اس کی کوئی

رِوانْہِيں ہے كہ مِيں الله كے سوااس كى نماز بِرْ هول يا خداكى نافر مانى مِيں كى كاول كى اطاعت كروں۔ ( ٣٦.٦٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ لِمِعْضَدِ أَنْ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْتِى السُّوقَ فَيَشْتَرِى وَيَبِيعُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَ وَ عَلَيْهِ يَنْفِقُ عَلَيْهَا. عَلَمْ عِيَالِهِ وَعَلَى عِيَالِ مِعضَدِ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ : هُو خَيْرٌ مِنِّى ، نَحْنُ فِي عِيَالِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.

عَلَى عِيَالِهِ وَعَلَى عِيَالِ مِعصَدٍ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ : هُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، نَحْنُ فِي عِيَالِهِ يُنْفِقُ عَلَيْنَا. (٣١٠٦٥) حفرت شيباني سے روايت ہے وہ کہتے ہيں که حضرت معصد کا ایک بھائی تھا۔ راوی کہتے ہيں: وہ بازار ميں آتا۔خريد

وفروخت کرتااوراپنے اورمعصد کےعیال پرخرچ کرتا۔راوی کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے: یہ مجھ سے بہتر ہے۔ہم اس کےعیال میں سے ہیں۔ یہ ہم پرخرچ کرتا ہے۔

## ( ٤١ ) كلامر أبِي رزِينٍ رحمه الله

# حضرت ابورزين جايثييثه كاكلام

( ٣٦.٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ ﴾ قَالَ : عَمَلَك أَصْلِحُهُ ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قِيلَ : فُلَانٌ طَاهِرٌ النَّيَابِ.

(۳۲۰۲۲) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿ وَتَنِیّا بَكَ فَطَهِّنْ ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہ فرمایا: تم اپنے عمل کو درست

کرو لیس جب آ دی ایجھے ممل والا ہوتا ہے تو کہاجا تا ہے فلاں طاہرالٹیا ب( پاکیزہ کیڑوں والا ) ہے۔ بریکر میں '' میں '' میں دو و دیر میں میں دیوں میں دیویں میں ہوئی ہے۔

( ٣٦٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَأَبِى رَزِينٍ ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ قَالَا :يُحْبَسُ

أُوَّلُهُمُ عَلَى آخِرِهِمُ.

(٢٠١٥) حفرت مجاہداور حفرت ابورزین سے ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ كے بارے يس روايت بيدونوں كہتے ہيں كان كے اول كو آخرير بندر كھاجائے گا۔

\$\frac{3}{2}

( ٢٦.٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعِ ، عَنْ أَبِى رَزِينِ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ قَالَ : يَقُولُ اللّهُ : الدُّنيَا قَلِيلٌ فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاؤُوا ۖ، فَإِذَا صَارُوا إِلَى الآخِرَةِ بَكُوْا بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ ، فَذَلِكَ الْكَثِيرُ.

(۳۲۰۲۸) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿ فَلْیَضْ حَکُو ا قَلِیلاً وَلْیَبْکُو ا کَیْنِدوًا ﴾ کے بارے میں روایت ہوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دنیا تھوڑی ہے۔ پس اس میں تم جتنا چاہوہنس لو۔ پھر جب وہ لوگ آخرت کی طرف لوٹیس گے تو نہ ختم ہونے والا رونارو کیں گے۔ پس بہی کثیر ہے۔

( ٢٦.٦٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنُ أَبِي رَذِينٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهَا لِإِحُدَى الْكُبَرِ ﴾ قَالَ: جَهَنَّمُ ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ.

(٣٢٠٦٩) حضرت ابورزین سے ارشادِ خداوندی ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾) كے بارے میں روایت ہے۔ فرمایا: الله تعالیٰ کہتے ہیں: میں تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔

( ٣٦.٧٠) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ قَالَ :تُلُوِّ حُ جِلْدَهُ حَتَّى تَدَعَهُ أَشَدَّ سَوَادًا مِنَ اللَّيْلِ

(۳۷۰۷) حضرت ابورزین سے ﴿ لَوَّا حَدُّ لِلْبَسْرِ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں بیاس کی کھال کو ظاہر کرے گ یبال تک کہ بیاس کورات ہے بھی زیادہ شدیدالسواد جھوڑ دے گی۔

( ٣٦٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :الْغَسَّاقُ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِهِمْ.

(٣١٠٤١) حضرت ابورزين سے روايت ہو و كتح بين الْغَسَّاقُ وہ بَ جوان كى پيپ ميں سے بہتا ہے۔

( ٣٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتهمْ يَقُولُونَ :مَا عَمِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ عَمَلاً قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ.

(٣١٠٢٢) حفرت أمش بردایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا که عبدالرحمٰن بن بزید نے بھی وئی عمل نہیں کیا مگریہ کہاس سےان کی مراد خداکی رضا ہوتی تھی۔

( ٢٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوراً الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ. (٣٦٠٤٣ ) حفرت عبدالرحمٰن بن يزير ك أبار بيس روايت بكدوه سات دن مِن قرآن پڑھاكرتے تھے۔ ( ٣٦.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: مَا فَقِهَ فَوْمٌ لَمْ يَبْلُغُوا التَّقَى. (٣٦٠٧ ) حضرت زياد بن حدرير سروايت بوه كهتم بين جولوگ تقوي من مبالغة بين كرتے وه فقا بهت حاصل بين كرتے ـ

( ٣٦.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ ، قَالَ :قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْرٍ : لَوَدِدُت أَنِّى فِي حَيْزٍ مِنْ حَدِيدٍ وَمَعِي مَا يُصْلِحُنِي لَا أُكَلِّمُ ، وَلَا يُكَلِّمُونِي.

ر رہے۔ ان میں میں میں اور میں ہوتا ہیں: مجھے یہ بات مجبوب ہے کہ میں لو ہے کی رکاوٹ ( پنجر دوغیرہ ) میں ہوں اور میرے ۔ ( ۳۲۰۷۵ ) حضرت زیاد بن حد ریفر ماتے ہیں: مجھے یہ بات مجبوب ہے کہ میں لو ہے کی رکاوٹ ( پنجر دوغیرہ ) میں ہوں اور میرے

ر ۵۷-۱۰) مصرت ریاد بن حدر میرمائے ہیں . عصے یہ بات کروں اور نہ بی کو ہے کا رہ وے رہبر ہو میرہ) یں ہوں اور میرے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہوں۔ نہ میں لوگوں سے بات کروں اور نہ بی لوگ میرے ساتھ بات کریں۔

( ٣٦.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَوَحَّ ، وَإِذَا كُنْت فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثْ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ

تُصَلِّی، فَقَالَ : إِنَّكَ تُوانِی ، فَزِ دُ وأَطِلُ . (۳۲۰۷۲) حضرت حارث بن قیس سے روایت ہوہ کہتے ہیں جب توکی دنیوی کام میں ہوتو جلدی کرواور جبتم کی اخروی

رہ کے سب سے سرت مارت ہیں۔ میں کے روزیت ہے رہ ہے ہیں جب وسی میں اس اس بوتو جنتنا ہو سکے بھی دولوں ہے۔ ہوتو تم معاملہ میں ہوتو جنتنا ہو سکے تھم رو۔ اور جب تم نماز پڑھ رہے ہواور شیطان تمہارے پاس آئے اور کیے :تم دکھلاوا کررہے ہو۔ تو تم (پھر بھی) نماز کومزید لمباکر د۔

( ٣٦.٧٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ حَيْثَمَةُ : تَجْلِسُ أَنْتَ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُجْتَمَعُ عَلَيْكُمُ ، قَدْ رَأَيْت الْحَارِكَ بْنَ قَيْسِ إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ قَامَ وَتَرَكَهُمَا.

(٣١٠٧٤) حضرت اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ضیٹمہ نے فر مایا: تم اور ابراہیم مسجد میں بیٹھتے ہواور تم پرایک مجمع لگ جاتا ہے۔ جب کہ میں نے حارث بن قیس کو دیکھا کہ جب ان کے پاس دوآ دمی جمع ہوجاتے تو وہ ان کوجھوڑ کر اٹھ

( ٣٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْا قَمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَطْرُقُ الْفُسْطَاطَ ، قَالَ :فَيَجِدُ لَهُمْ دَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَمَا بَالِي هَوُّلَاءِ يَأْمَنُونَ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَحَافُونَ.

(۳۲۰۷۸) حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں آ دئی کھیمہ کو کھٹکھٹا تا تھا۔ رادی کہتے ہیں پس وہ ان کے لیے شہد ک تکھیوں کی سی بھنبھنا ہٹ یا تا تھا۔ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بیلوگ اس پر مامون ہیں جس پر وہ لوگ خوفز دہ تھے۔

يون ن بَشَا بَكُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةً ، قَالَ عُتُمَةُ بُنُ ( ٣٦.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةً ، قَالَ عُتُمَةُ بُنُ

فَرُقَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَا تُعِينُنِي عَلَى ابْنِ أَخِيك ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يُعِينُنِي عَلَى مَا أَنَا فِيهِ مِنْ عَمَلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : يَا عَمْرُو ، أَطِعْ أَبَاك ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَى مِعَضَدٍ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقَالَ : لَا قَيْهِ مِنْ عَمَلٍ ، فَقَالَ : لَا تُطِعْهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتُو بُ ﴾ قَالَ : فَقَالَ عَمْرٌ و : يَا أَبَتِ ، إِنِي إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَعْمَلُ فِي فِكَاكِ رَقَيَتِي ، قَالَ : تُطِعْهُم ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتُو بُ ﴾ قَالَ : وَقَلَتَ ، قَالَ :

هي مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلده ۱) كي مساف ابن الي شيه مترجم ( جلده ۱) كي مساف ابن الي الداهد فَبَكَى عُنْبُةً ، وَقَالَ :يَا بُنَىَّ إِنِّى لَأُحِبُّك حُبَيْنِ :حُبًّا لِلَّهِ وَحُبَّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ ، قَالَ :فَقَالَ :عَمْرٌو :يَا أَبَتِ ، إِنَّك كُنْت أَتَيْتِنِي بِمَال بَلَغَ سَبْعِينَ أَلْفًا ، فَإِنْ كُنْت سَائِلِي عَنْهُ فَهُوَ ذَا فَخُذْهُ ، وَإِلَّا فَدَعْنِي فَأَمْضِيه ، قَالَ

لَهُ : عُتِبَةً فَأَمْضِهِ ، قَالَ : فَأَمْضَاهُ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ. (٣١٠٤٩) حضرت عبداللد بن ربعه سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ عتب بن فرقد نے عبدالله بن ربیعہ سے کہا: اے عبدالله! کیا

آ پاینے بھتیج کے بارے میں میری مدنہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: وہ کیا مدد ہے؟ انہوں نے کہا: میں جس کام میں ہوں وومیری اس میں مدد کرے تو عبداللہ نے اس سے کہا: اے عمرو! اپنے والد کی اطاعت کر۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے حضرت معصد کی

طرف دیکھا۔ وہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا: تو ان کی اطاعت نہ کر ﴿وَاسْجُدُ وَافْتُوبُ ﴾ راوی کہتے ہیں اس پر حضرت عمرو نے فرمایا: اے میرے ابا جان! میں تو محض ایک غلام ہوں جواپی گردن جھٹرانے میں عمل کررہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔

اس پرعتبدروپڑے اور کہا:اے میرے بیٹے! میں تجھ سے دو مجتبیل کرتا ہوں ایک اللہ کے لیے محبت اور (دوسری) والد کی این بیٹے ے محبت۔ رادی کہتے ہیں چرحضرت عمرونے کہا: اے ابا جان! آپ میرے یاس ستر ہزار کے مبلغ مال لائے تھے۔ پس اگر آپ

اس مال کے متعلق مجھ سے سوال کررہے ہیں تو وہ یہ ہے اس کو لے لو۔وگر نہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کوخرچ کروں۔عتبہ نے اس کو کہا: تم اس کوخرے او۔ راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے اس کواس طرح خرج کیا کہاس میں سے ایک درہم بھی باتی ندرہا۔

( ٣٦٠٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَنَا أَهُلْ لِشُولِيح بُنِ

هَانِيءٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ مَعَنَا يُشَيِّعْنَا ، قَالَ : فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَنَا :أَجِدُّوا السَّيْرَ فَإِنَّ رُكْبَانكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَمَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تَرَكَهَا ، قَالَ عُمَارَةُ :فَمَا ذَكَرْتَهَا مِنْ

قَوْلِهِ إلاَّ انْتَفَعْت بهَا.

(٣٢٠٨٠) حفرت عماره كہتے ہيں كه بهم مكه كى طرف فكلے اور ہمارے ساتھ حفرت شريح كے گھر والے بھى تھے۔ چنانچہ شريح

ہمارے ساتھ مشابعت میں باہر آئے تو فرمایا: ان کی باتوں میں یہ بات بھی تھی۔ چلنے میں خوب کوشش کرو کیونکہ تمہارے سوارتمہیں خدا کی طرف ہے کی چیز کا فائدہ نہیں دیں گے۔اور آ دمی دنیا میں سے کوئی چیز اپنی جان سے ہلکی نہیں چھوڑ تا۔عمارہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات یا در کھی اور اس سے فا کدہ اٹھایا۔

( ٣٦٠٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَاهَانَ يَقُولُ :أَمَا يَسْتَحْيى احَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ

الَّتِي يَرْكُبُ وَتُوْبُهُ الَّذِي يَلُبَسُ أَكْثَرَ لِلَّهِ مِنْهُ ذِكْرًا ، فَكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ.

(٣٢٠٨١) حضرت محمد بن فضيل، اپنے والدے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ماہان حنفی کو کہتے سنا: کیاتم میں ے کی کواس بات پر حیانہیں آتی کہ اس کی سواری کا جانوریا اس کے پہننے کا کپڑا اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ ماہان تکبیر اورہکیل میں ستی نہیں کرتے تھے۔ ( ٣٦.٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِى حَنِيفَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِيَّ وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ ، قَالَ : فَنَظُرُت إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْخَشَيَةِ وَهُوَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَّى بَلَغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَعَقَدَ بِيَدِهِ فَطَعَنَهُ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْت بَعْدَ شَهْرٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بِيَدِهِ، قَالَ : وَكَانَ يُرَى عِنْدَهُ الضَّوْءُ بِاللَّيْلِ.

بیدیده، قال بو کان یوی عِنده الصوء باللیل.

(۳۲۰۸۲) حفرت ابراہیم سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے ماہان حنی کود یکھا اور تجاج نے ان کے بارے میں تھم دیا تھا کہ ان کوان کے درواز بے پرسولی چڑھا دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کواس وقت و یکھا جبکہ وہ تختہ پر تھے اور تبیج بجبیر بہلیل اور خدا کی حمد وثنا میں معروف تھے۔ یہاں تک کہ جب انتیس کو پہنچ تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس حالت میں ان کو نیز ہ لگا۔ پھر میں نے ان کوایک مہینہ کے بعد بھی ، اپنے ہاتھ سے انتیس کا عدد شار کیے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں رات کے وقت ان کے پاس روشی دیکھی جاتی تھی۔

## ( ٤٢ ) أبو البخترِكِّ رحمه الله

## حضرت ابوالبختر ى جِيتْفيْهُ

( ٣٦.٨٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ رَجُلاً رَقِيقًا ، وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ وَيَبْكِي.

(٣٧٠٨٣) حضرت عطاء بن سائب سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كەحضرت ابوالبختر ى نرم دل تصاور بير جب نوحه سنتے تو رونے

لك جاتے۔

( ٣٦.٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُرِيْ فِي أَوْلِهِ إِنْ ﴿ اللَّهُ مُ أَوْبَالُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَمَانُ مُ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

دُونِ اللهِ ﴾ قَالَ : أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُ وهُمْ بِهِ مِنْ تَخْلِيلِ حَرَّاهِ ، وَتَخْرِيم حَلاَلِ الله فَعَبَدُوهُمْ بِذَلِكَ. (٣٢٠٨٣) حضرت ابوالتشري سے ارشادِ خداوندي ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمُ ۚ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ كيارے ميں

ر میں میں ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ لوگ ان کوجس حرام کے حلال کرنے کا کہتے بیان کی اطاعت کرتے اورای طرح جس خدا کے حلال روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ لوگ ان کوجس حرام کے حلال کرنے کا کہتے بیان کی اطاعت کرتے اورای طرح جس خدا کے حلال

( ٣٦.٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِى : لَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ . أَعْلَمَ مِنِّى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي قَوْمٍ أَنَا أَعْلَمُهُمْ.

(۳۲۰۸۵) حضرت الوالبختر کی کہتے ہیں اگر میں کسی الی جماعت ٹیل ہوں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہوتو مجھے بیاس سے زیادہ پسند

ہے کہ میں ایک قوم میں ہول جہال سب سے بڑا عالم میں ہول۔

(٣.٨٦) حَدَّقَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدثنا سَعِيدُ بُنُ صَالِحٍ أُخْبِرُنَا ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْبَحْتَرِي : 
ثَلَاثَةٌ لَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَكُونَ أَحَدُهُمْ :قَوْمٌ اسْتَحَلُّوا أَحَادِيتُ لَهَا زِينَةٌ وَبَهْجَةٌ ، وَسَشِمُوا

الْقُوْآنَ ، وَقَوْمٌ أَطَاعُوا الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ وَالْحَوَارِ جَ الْقُوْآنَ ، وَقَوْمٌ أَطَاعُوا الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، يَعْنِي أَهْلَ الشَّامِ وَالْحَوَارِ جَ

(٣٦٠٨٦) حضرت ابوالبطش ی فرماتے ہیں تین با تیں ایک ہیں کہ مجھے ان میں سے ہونے کی بنسبت آسان سے گرنا زیادہ محبوب ہے۔وہ لوگ جو زیب وزینت کی باتوں کو میٹھا سمجھے اور قر آن سے اکتائے اور وہ قوم جو خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت کرے۔ یعنی خارجی اورابل شام۔

(٣٦.٨٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّانِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِى وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدَهُمْ يُثْنِى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ :خَشَعْت لِلَّهِ.

تعریف کہتے سنتایا اس کوعجب ہونے لگتا تو وہ اپنے کندھوں کو موڑ لیت اور کہتا میں خدا کے لیے عاجزی کرتا ہوں۔ ( ٣٦.٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : إِنَّ

١٨٠٨) حَدَثُنَا عَمَانُ ، فَ عَ . حَدَكَ حَدَثُ بَلَ مُنْفَقِدُ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى. الأَرْضَ لَتَفُقِدُ الْمُؤْمِنَ ، وَإِنَّ الْبِقَاعَ لَتُزَيَّنُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى.

(٣٢٠٨٨) حضرت ابوالبختر ی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین صاحب ایمان کی غیر موجود گی کومحسوں کرتی ہے اور زمین کے کمڑے مومن کے لیے مزین ہوجاتے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے۔

### ( ٤٣ ) عمرو بن ميمونٍ رحمه الله

### حضرت عمروبن ميمون والتثلية

( ٣٦.٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : بَادِرُوا بِالْعَمَلِ أَرْبَعًا

بِالْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ، وَبِالصَّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ ، وَبِالْفَرَاغِ قَبْلَ الشَّغْلِ ، وَلَمْ أَحْفَظِ الرَّابِعَةَ. (٣١٠٨٩) حفزت عمره بن ميمون كے بارے ميں روايت ہے كه وہ كہا كرتے تھے۔ چار چيزوں ميں عمل كوجندى كرو۔موت سے پہلے زندگى ميں، بيارى سے قبل صحت ميں، مشغوليت سے قبل فراغت ميں اور چوھى جھے ياذبيس دى ۔

چېەرىدىنىدىن بۇرىك ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون فِى قَوْلِهِ :﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ قَالَ :الْبِرُّ الْجَنَّةُ. ( ٣٦.٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون فِى قَوْلِهِ :﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ قَالَ :الْبِرُّ الْجَنَّةُ.

( ٣٦.٩٠) حدثنا شریك ، عن ابنی إسحاق ، عن عمرو بن میمون فی فولِهِ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِر ﴾ قال : البِر الجنه. (٣١٠٩٠) حضرت عمرو بن میمون سے ارشادِ خداوندی ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ آپ برٹیٹیا نے فرمایا (اس سے مراد) جنت ہے۔

( ٢٦.٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ:كَانَ يُوتَدُ لَهُ فِي حَالِطِ الْمَسْجِد

وَكَانَ إِذَا سَيْمَ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّالَاةِ وَشَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتِدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، أَوْ يُرْبَطُ لَهُ حَبْلٌ فَيَمْسِكُ بِهِ (۳۷۰۹۱) حضرت عمرو بن میمون کے بازے میں روایت ہے کہ ان کے لیے مسجد کی دیوار میں ایک کیل لگایا جاتا تھااور جب آپ نماز میں قیام سے تھک جاتے اور قیام آپ کے لیے مشکل ہوجا تا تو آپ اس کیل سے سہارا لے کر تھمر جاتے یا اس کے ساتھ رق

باندھدی جاتی پھرآ ہاں کے ساتھ تھبر جاتے۔ ( ٢٦.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:حجَّ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون سِتِّينَ مِنْ بَيْنِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٢٠٩٢) حضرت ابواسحاق سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون نے ساٹھ فج اور عمر سے ادا کیے تھے۔ ( ٣٦.٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِسِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي

قُولِهِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُوهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ قَالَ : الْفَرَائِضُ. (٣١٠٩٣) حضرت عمرو بن ميمون عارشاد ضداوندى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ) كبار

میں روایت ہے۔ فرمایا: (اس سے مراد) فرائض ہیں۔

( ٣٦.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيُسْمَعُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ جَلَبَةُ الدُّودِ كَجَلَبَةِ الْوَحْشِ.

(٣٧٠٩٣) حضرت عمر وبن ميمون ہے روايت ہے وہ کہتے ہیں کد کا فر کے گوشت اوراس کی کھال کے درميان ہے وحشيوں کے شور وغل کی طرح کیڑوں کی خوفنا ک<sub>ا</sub> وازیں سنائی دیں گی۔

( ٣٦.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ.

(٣١٠٩٥) حضرت حنش سے روایت ہےوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کودیکھا کہ آپ کے سیندگی آ واز تھی۔

( ٣٦.٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بلج ، قَالَ : كَانَ عَمْرٌو إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخُوَانِهِ ، قَالَ : رَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا ، وَرَزَقَ اللَّهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا وَكَذَا. (حاكم ٥٢٧)

(٣٦٠٩٦) حضرت ابوبلج ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر وجب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو ملتے تو کہتے: آج رات الله تعالى نے اتن نماز كى تو فيق دى اور آجرات الله تعالى نے اتى خير كى تو فيق دى۔

#### ( ٤٤ ) الصّحّاك رحمه الله

#### حضرت ضحاك والثيمية

( ٣٦.٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتَنَا ، وَمَا نَتَعَلَّمُ إِلَّا الْوَرَعَ. (٣٦٠٩८) حفرت ضحاک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کود یکھٹا تھا کہ ہم پر ہیز گاری کے سوائیجھ نبیں

( ٣٦.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ النَّاصِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَذْرَكَنَا أَصْحَابُنَا، وَمَا يَتَعَلَّمُونَ إِلَّا الْوَرَعَ.

(٣١٠٩٨) حفرت ضحاك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم نے اپنے ساتھيوں كواس حال ميں يايا كہ وہ ير ہيز گاري كے سوا كجھ

( ٣٦.٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ : لِمَ سُمِّيَتُ سِدْرَةَ الْمُنتَهَى ، قَالَ : لأَنَّهُ يَنتَهِى إِلَيْهَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمُرِ اللهِ.

(٣٦٠٩٩) حضرت اجلح ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک ہے کہا: سدرۃ المنتہیٰ کابینام کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیونکه تمام امورالہیاس کی طرف نتنی ہوتے ہیں۔

# ( ٤٥ ) عبد الرّحمان بن أبي ليلي رحمه الله

## عبدالرحمٰن بن ابي ليلي الثيلة

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الرُّوحُ بِيَدِ مَلَكٍ يَمْشِي بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فَبْرَهُ جَعَلَهُ فِيهِ.

(٣١١٠٠) حفرت عبدالرحمٰن بن الي ليل ب روايت بوه كتب بين كدروح ايك فرشتے كے ہاتھ ميں ب جس كولے كروه چاتا

ہے۔ پھر جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کواس میں ڈال دیتا ہے۔

( ٣٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يُصَلَّى ، فَإِذَا دَحَلَ الدَّاحِلُ أَتَى فِرَاشَهُ فَأَتَّكَأُ عَلَيْهِ.

(٣٦١٠١) حفزت اعمش ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیکی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھر جب کوئی شخص

ملاقات کے لیےآ تاتواہے بسر پرآتے اوراس پرتکیدلگاتے۔ ( ٣٦١٠٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : ﴿لَا

يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ﴾ قَالَ :بَعْدَ نَظَرِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ.

(٣١١٠٢) حضرت عبدالرحن بن الى لل قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَوْ وَلَا ذِلَّةٌ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه ان کی بیرحالت اینے رت کی طرف دیکھنے کے بعد ہوگی۔

( ٣٦١.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :

يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ ﴿يَا وَيُلَنَا مَنْ بَعَتْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ :يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ :﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحُمَن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

(٣٦١٠٣) حفرت عبدالرحن بن اني ليل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ شرکین کہیں گے'' ہائے ہماری ہلاکت! ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔'' فرمایا: اور مومن کہیں گے:'' بیدہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور جس کے بارے میں رسولوں نے بچے کہا تھا۔''

#### ( ٤٦ ) حبيب أبو سلمة رحمه الله

#### حضرت ابوسلمه حبيب الثيملؤ

( ٣٦١.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَرِّقِينَ ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ ، وَكَانُوا يَننَاشَدُونَ الشَّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ ، فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ دَارَتُ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونَ.

(٣٦١٠٣) حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مُثَرِّفَتُ کَے صحابہ کنچوی کرنے والے اور ادائے عبادت میں کمزوری کرنے والے نہ تھے۔ وہ اپنی مجالس میں شعر پڑھتے تھے اور زمانہ نجا ہلیت کی باتیں یاد کرتے تھے۔لیکن جب ان کے دین کے کسی

ر سے رہ سے مصل کرنا ہوں ہی ہوں ہی ہوں ہوں ہے۔ معاملہ میں ان میں ہوئے کویا کہوہ مجنون ہے۔ معاملہ میں ان میں ہوت کے بیان ہوت کے

(٣٦١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ صُبْحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَطُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ كُطُولِ ثُلَاثِ لَيَالِ ، فَيَقُومُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ فَيُصَلُّونَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتِهِمْ وَيَعُولُ مِنْ صَلاَتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى رَجَعُوا فَنَامُوا حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتِهِمْ أَصْبَحُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْ مَطْلِعِهَا فَإِذَا هِى قَدْ طَلَعَتْ مِنْ مَغُولِهَا.

(٣٦١٠٥) حفرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ہے پہلے والی رات تین راتوں کے بقدر ہوگی۔ چٹانچی خوف خدار کھنے والے اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوجا کیں گے واپس جا کرسوجا کیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ سورج کو تک کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ سورج کو اس کے طلوع ہونے کی جگہ سے انتظار کرنے لگیں گے۔ لیکن پھرنا گہاں سورج ہمغرب سے فکے گا۔

#### ( ٤٧ ) عون بن عبرِ اللهِ رحمه الله

### حضرت عون بن عبدالله وإلتمية

( ٢٦١.٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إنَّ مِنْ كَمَالِ التَّقُوَى أَنْ تَبْتَغِى

إِلَى مَا عَلِمُت مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النقص فِيمَا عَلِمُت تَرُكَ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ عَلَى تَرْكِ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيمَا قَدُ عَلِمَ قِلَّةَ الإِنْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ.

الرجل على ترب البعاء الريادة ويما قد عبر مرفعه الربيعة ع بها قد عبر م.

(۳۱۱۰۲) حضرت عون بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کمال تقو کی یہ ہے کہتم اپنے علم کے ذریعہ اس بات کو جانو جس کوتم نہیں جانتے تھے اور جان لو کہ تمہار ہے علم کانقص اس میں زیادتی کی تلاش کوڑک کرنا ہے۔اپنے علم میں زیادتی کی تلاش کوٹرک

كرنے كى وجه سے آ دى اپنے علم پرنفع كم حاصل كرتا ہے۔

( ٣٦١.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : بِحَسْبِكَ مِنَ الْكِبْرِ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِكَ عَلَى

ر ۱۱۱۰۷) عدل مسین ہن حییت بھی بہی حبوری بھی حوم من موم بیات سیف میں ہوجور ہی قاصد بِعصیت صلی غیر ک (۳۲۱۰۷) حضرت مون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے تکبر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو اپنی فضیلت کی وجہ سے غیر پر

كَرْكُرَكِ. ( ٣٦١.٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنٍ، قَالَ: الذَّاكِرُ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ،

وَإِنَّ الْعَافِلَ فِي اللَّهَ الْكَاكِرِينَ كَالْفَارْ ، عَنِّ الْمُقَاتِلِينَ.

(۳۶۱۰۸) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ غافلین میں ذاکرا یسے ہے جیسے بھا گنے والوں میں لڑنے والا۔اور ذاکرین میں غافل ایسا ہے جیسے لڑنے والوں میں بھا گئے والا۔

﴿ ٣٦١.٩ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَهُ بِالْعَفُو قَبْلَ الذَّنْبِ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْت لَهُمُ﴾ .

(٣٦١٠٩) حضرت عون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ ہے قبل ہی معافی کا بتا دیا: ''اللہ نے آپ کومعاف کر دیا آپ نے انہیں اجازت کیوں دی۔''

َ اَ پِ ے اِنْ اَجَارَتْ يُولُ وَنَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا أَحَدُّ يُنْزِلُ الْمَوْتَ ( ٢٦١١. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا أَحَدُّ يُنْزِلُ الْمَوْتَ

حَقَّ مَنْزِلَتِهِ إِلَّا عَبُدٌ عَدَّ غَدًا لَيْسَ مِنْ أَجْلِهِ ، كُمُ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًّا لَا يَسُتَكُمِلُهُ ، وَرَاجٍ غَدًا لَا يَبُلُغُهُ ، إنَّكَ لَوْ تَرَى الْأَجَلَ وَمُسِيرَهُ لَا بُغَضْت الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ.

مہلت میں سے نہ سمجھے۔ کتنے لوگ دن کا استقبال کرنے والے ہیں جواس کو پورانہیں کرپاتے اور کتنے لوگ کل کی امیدوالے کل کو نہیں پہنچ پاتے۔ یقیناتم اگرمہلت اوراس کی رفتار کود کھے لیتے تو تم امیدوں اور دھوکوں نے نفرت کرنے لگتے۔ سریجین بسریرہ وجو سریجہ سروج جو روسی و سروجہ سروجہ براہ کر ہیں۔ میں دسیوجہ بیٹر سے برسے میں بسید و جو سرید

( ٣٦١١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْتِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ ، يُقَالَ :مَنْ أَحْسَنَ اللَّهُ صُورَتَهُ وَجَعَلَهُ فِى مَنْصِبٍ صَالِحٍ ، ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلَّهِ كَانَ مِنْ خَالِصِ اللهِ.ً مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا) في المالي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلده ا)

( ٣٦١١٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ قَالَ :النَّظُرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ. (٣١١٢ ) حضرت ابن سابط عقر آن مجيدكي آيت ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ كے بارے شروايت ہے۔

ر ۱۱۰۰۰، ۱۰۰۰ من حاج سے مراد چہرہ خداوندی کی طرف دیکھنا۔ آپ پراٹیمیز نے فرمایا:اس سے مراد چہرہ خداوندی کی طرف دیکھنا۔

( ٣٦١١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّكَ يَا ابْنَ آذَهَ مَا عَبْدِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِي وَهُوَ يَسْأَلُنِي عَبْدِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِي وَهُوَ يَسْأَلُنِي الْهُدَى وَكُيْفَ الْهَالِي اللَّهَ يَعْلَى مَا كَانَ ، يَسْأَلُنِي عَبْدِي الْهُدَى وَكَيْفَ اضِلُّ عَبْدِي وَهُو يَسْأَلُنِي عَبْدِي اللَّهَ يَقُولُ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّالَ مَا اللَّهُ يَعُولُولُ اللَّهُ يَعُولُولُ اللَّهُ يَعُولُولُ اللَّهُ يَعْلِي مَا اللَّهُ يَعْلِي اللَّهُ يَعْلِي اللَّهُ يَعْلِي اللَّهُ يَعْلِي اللَّهُ يَعْلِي اللَّهُ يَعْلِي الْمُ

الْهُدَى وَأَنَا الْحَكَمُ. (٣٦١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللّہ تعالی فرماتے ہیں: اے آ دم کے بیٹے! تو نے جتنی میری عبادت کی اور مجی سے امیدر کھی پس میں کتھے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر معاف کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور میں کیے

اپنے بند د کو گمراہ کروں جبکہ د ہ مجھے ہدایت مانگتا ہےاور میں عکم ہوں۔ میں سریر میں دوروں قبل میں میں میں میں دستوں میں میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں میں سریجوں کیا

( ٣٦١١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : بَشَّرَ الْمَشَّائِينَ فِى ظُلَمِ اَلَكَيْلِ إِلَى الصَّلَوَاتِ بِنُورٍ تَامٌّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

مصلوموں بیورٹ میں ہوہ موہ موہ (۳۱۱۴) حضرت ابن سمابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں نمازوں کے لیے جانے والوں کوقیا مت کے میں سیریشن

ر ۱۱۱۰ ) حرف المرك المرك المرابط من المواجد المرابط ا

حَكِيمٌ ﴾ قَالَ : فِي أُمَّ الْكِتَابِ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ كَانِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (٣١١١٥) حضرت علاء بن عبدالكريم سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه انہوں نے ابن سابط كوقر آن مجيد كى آيت ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ

الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیْ حَکِیم ﴾ کے بارے میں کہتے سار آپ نے فرمایا: اُم الکتاب میں ہروہ چیز ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت الْأَعْمَشَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :يُدَبُّرُ أَمْرَ اللهُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ : جَبُرَ انِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسُرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ ، فَأَمَّا جَبْرَ انِيلُ فَصَاحِبُ الْجُنُودِ وَالرِّيحِ ، وَأَمَّا مِيكَائِيلُ فَصَاحِبُ الْجُنُودِ وَالرَّيحِ ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُو كَلُّ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسُرَافِيلُ فَهُو يَتَنَزَّلُ مِيكَائِيلُ فَصَاحِبُ الْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ ، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَمُو كَلُّ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسُرَافِيلُ فَهُو يَتَنَزَّلُ بِعَلْمُ مِي الْمَوْتِ فَلْمَوْتَ فَمُو كَلُّ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسُرَافِيلُ فَهُو يَتَنَزَّلُ بِالْمُوتِ فَلْ بِقَبْضِ الْأَنْفُسِ ، وَإِمَّا إِسْرَافِيلُ فَهُو يَتَنَزَّلُ

(٣١١١٣) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امور کی تدبیر چارفر شتے کرتے ہیں۔ جبر کیل، میکا کیل،

اسرافیل اور ملک الموت۔ جو جبر ٹیل ہے وہ لشکروں اور ہوا والا ہے اور جو میکا ٹیل ہے وہ بارشوں اور نباتات والا ہے اور ملک الموت تو روحوں کوقبض کرنے والا ہے اور اسرافیل لوگوں پر جواحکا مات ہوتے ہیں جوانہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ لے کراُ ترتا ہے۔

## ( ٤٨ ) كلامر إبراهيم التيمِي رحمه الله ابراجيم يمي ولتنايد كاكلام

( ٣٦١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ: مَا عَرَضْت قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا لَحَشِيت أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا.

(٣٦١١८) حضرت ابوحيان سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم كو كہتے سناميں نے جب بھى اپنے قول كواپنے عمل يرپيش كيا تو مجھے بيد در بهوا كہ ميں جھوٹانہ بنوں۔

( ٣٦١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي حَفُصَةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ:اللَّهُمَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ. مِنْ صَعْفٍ خَلَقْتَنَا وَإِلَى ضَعْفٍ مَا نَصِيرٌ ، فَمَا شِنْت لَا مَا شِنْنَا ، فَشَأْ لَنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ.

(۳۱۱۸) حضرت سالم بن ابی هفصه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابرا ہیم بیمی کو کہتے سنا: اے اللہ! ہم کمزور ہیں۔اس کمزوری کی وجہ سے جس پرتونے ہمیں پیدا کیا اور اس کمزوری کی وجہ ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے جوتو جا ہے (وہی ہوتا ہے ) نہ کہ جو ہم چاہیں۔ پس تو ہمارے لیے یہ بات جا ہ لے کہ ہم استفامت کے ساتھ رہیں۔

( ٣٦١١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِنْ كَلَامُهِ أَنْ يَقُولَ : أَيُّ حَسْرَةٍ أَكْبَرُ عَلَى الْمِوْءِ مِنْ أَنْ يَرَى عَبْدًا له كَانَ اللّهُ خَوَّلَهُ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ مَنْزِلَةً مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمِوْءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُؤْتِيهُ اللّهُ مَالاً فِى الدُّنْيَا فَيَرِثَهُ غَيْرٌهُ فَيَعْمَلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمُوءِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَوْتِيهُ اللّهُ مَالاً فِي الدُّنْيَا فَيَرِثَهُ عَلَيْهُ وَأَجْرُهُ لِعَيْرِهِ ، وَأَيُّ حَسْرَةٍ عَلَى الْمِودِ وَقَدْ عَمِى هُو ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَفِرُّونَ مِنَ الدُّنِيَا وَهِى الدُّنْيَا فَذُ فَتَحَ اللّهُ لَهُ ، عَنْ الْقِدَمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدْمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدْمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدْمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدْابِ مَا لَكُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدْمِ مَا لَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ تَتَبِعُونَهَا وَهِى مُدْبِرَةٌ عَنْكُمْ وَلَكُمْ مِنَ الْقَدْمِ .

(۳۱۱۹) حفزت حمین ،حفزت ابراہیم تمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کدان کے کلام میں سے یہ بات تھی: آ دمی کواس سے بروز قیامت کواس سے بروز قیامت کواس سے بروگ کہ دوہ اپنے غلام کوجس کواللہ نے دنیا میں اس کا غلام بنایا تھا اور وہ غلام اللہ کے ہاں بروز قیامت افضل درجہ پر ہو؟ آ دمی کواس سے بڑی حسرت کس بات پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مال دیا تھا۔وہ کسی اور کواس مال کا

مصنف ابن ا بی شیبرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ا بی شیبرمتر جم (جلده ۱) کی مصنف ابن ا بی شیبرمتر جم (جلده ۱)

وارث بنادے بھروہ وارث اس مال میں اللہ کی اطاعت کرے۔ پس مال کا گناہ ما لک پرادراس کا ثواب دوسرے کے لیے ہو؟ اور اس سے بڑی حسرت آ دمی کوکیا ہوگی کہوہ کسی بندے کودیکھے جود نیامیں نابینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کھول دی ہے اور بیٹا بینا میں میں 2 کھی تربی داخیر نے فیران تھیں کہا جا گئی ہتیں میں اس میں گئی جتیج کی زیاں کی طرف میں میں تی تھی میں ا

ہوگیا ہے؟ پھرآ پ دہائی نے فرمایا ہم سے پہلے جولوگ تھے وہ دنیا سے بھاگتے تھے جبکہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔اور ان لوگوں کو جومقام ملتا تھاوہ ملتا تھا۔لیکن تم لوگ دنیا کی پیروی کرتے ہواور دنیانے تم سے منہ پھیرا ہوا ہے اور تمہیں جوعذاب ہونا ہے وہ ہونا ہے۔پس تم اپنااوران لوگوں کامعاملہ قیاس کرلو۔

( ٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ : ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ﴾ قَالَ :حَتَّى مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ.

ملک کا جستی میں احراب معلود ! (۳۱۱۲۰) حضرت ابراہیم میمی سے قرآن مجید کی آیت ﴿وَیَانِیهِ الْمَوْتُ مِنْ مُکِلِّ مَکَان ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ یہاں

تك كه بالوں كے كنارول سے بھى موت آئے گى۔ ( ٢٦١٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلْيَكِ ﴾ قَالَ : تُبْنَا.

(۱۱۱۲) محان محان معان برید ، حق اعوام ، حق ابر اسیم الدینی هواه معان ایسی کان البدا. (۱۱۲۲) حضرت ابراہیم تمی سے هواتا هُدُنا اِلَیْك ﴾ کے بارے میں روایت ہے: تُبنا لیخی ہم نے رجوع کیا۔ (۲۳۷۶) حَدَّثَنَا أَنَّهُ هُعَاهِ مَذَ عَنِهِ الْأَعْمَة ، عَنْ الْهَاهِ السِّنْمِ مِّى عَنْ أَسِهِ ، قَالَ نَكُانَ دَرْتَدِی بالہِ دَاء مَدُلُغُ أَلْسَنُهِ

( ٣٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَرْتَدِى بِالرِّدَاءِ يَبُلُغُ أَلْيَتَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ وَتَدْيَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذَت رِدَاءً أَوْسَعَ مِنْ رِدَائِكَ هَذَا ، قَالَ : يَا بُنَى ، لَا تَقُلُ هَذَا ، فَوَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ لُقُمَةٌ لَقَمْتِهَا طَيِّبَةً إِلَّا لَوَدِدُت لَوْ كَانَتُ فِي أَبُغَضِ النَّاسِ إِلَىّ.

بُنَى ، لَا تَقُلُ هَذَا ، فَوَاللّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ لُقْمَةٌ لَقَمْتِهَا طَيْبَةً إِلاَّ لَوَدِذْتَ لَوْ كَانَتُ فِى أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَىّ. (٣٦١٢٢) حضرت ابرائيم يمى ، اپ والدے روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كہوہ اليي چا دراوڑ سے تھے جو پيچھے سے سرين تك اور آگے سے پتان تك پنچى تھى ۔ ابراہيم كہتے ہيں ميں نے عرض كيا: اے ابا جان! اگر آ پ اپن اس چا در سے بوى چا در لے ليس!

انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات نہ کہد۔ خداکی تم! زمین پر جوطیب لقہ بھی میں کھا تا ہوں تو میرادل جاہتا ہے کہ وہ بھی میرے مبغوض ترین انسان کے منہ میں چلا جائے۔ میرے مبغوض ترین انسان کے منہ میں چلا جائے۔ ( ۲۲۱۲۲ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَاشْتَرَى

رَقِيقًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَبَنَوْا لَهُ دَارِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُمْ بِرِبْحٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبُتِ لَوْ أَنَّكَ عَمَدُت إِلَى الْبُصْرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَوْلَاءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ لِى هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا عَمَدُت إِلَى الْبُصُرَةِ فَاشْتَرَيْت مِثْلَ هَوْلَاءِ فَرَبِحْت فِيهِمْ ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ لِى هَذَا ، فَوَاللهِ مَا فَرِحْت بِهَا حِينَ أَصَبْتَهَا ، وَلاَ حَدَّثْت نَفْسِى بِأَنْ أَرْجِعَ فَأُصِيبَ مِثْلَهَا.

حينَ أَصَبْتَهَا ، وَلاَ حَدَّثْت نَفْسِى بِأَنْ أَرْجِعَ فَأْصِيبَ مِثْلَهَا.

(٣١١٣٣) حفرت ابرائيم يمن ، اپ والد سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ والدصاحب بقرہ گئے اور انہول نے چار ہزار

ر ۱۱۱۰ ) سنرے ہجرا ہے ہیں ، پ والد سے دوایک سرے ہیں وہ سے ہیں ارواںد تصاحب بسرہ سے اور انہوں سے عار ہزار میں غلام خریدا۔ پھرا سے جار ہزار کے نفع کے ساتھ بچھ دیا۔ میں نے ان سے کہاا ہا جان! اگر آپ بھرہ جائیں اور غلاموں کی خرید و فروخت کریں تو خوب نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایسی بات نہ کہو۔ واللہ مجھے بینفع حاصل کر کے خوشی نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے دل میں اس طرح کااور نفخ حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہوئی ہے۔ میرے دل میں اس طرح کااور نفخ حاصل کرنے کی امنگ پیدا ہوئی ہے۔

( ٣٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ، قَالَ: مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إنْ كَانُوا أَهْلَ لَهُو فَأَهْلُ لَهُو ، وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ ذِكْرِ فَأَهْلُ ذِكْرِ.

(٣٦١٢٣) حضرت يزيد بن شجرہ ہے روايت ہے وہ كتب بين كہ جوميت بھى مرتائے تو اُس كے بممجلس اس كے سامنے متمثل ہوجاتے ہيں۔اگروہ ابل لہوہوں تو ابل لہو۔اوراگراہل ذكر ہے ہوں تو اہل ذكر۔

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عن مجاهد عَنِ ابْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ :يَقُولُ الْقَبْرُ لِلرَّجُلِ الْكَافِرِ ، أَوِ الْفَاجِرِ :أَمَا ذَكَرُت ظُلْمَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت وَحُشَتِي ؟ أَمَا ذَكَرُت ضِيقِي ؟ أَمَا ذَكَرُت غَمِّي ؟.

(٣٦١٢٥) حضرت ابن شجرہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبر کافر آ دمی ہے یا فاجر آ دمی ہے کہتی ہے کیا تہہیں میری ظلمت ید ذہیں ہے؟ کیا تہہیں میری وحشت یا ذہیں ہے؟ کیا تہہیں میری تنگی یا ذہیں ہے؟ کیا تہہیں میراغم یا ذہیں؟''

، ﴿ ٣٦١٢٦ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ وَكَانَ يُصَدِّقُ فَعْلُهُ قَوْلُهُ.

(٣٦١٢٦) حضرت يزيد بن شجره كے بارے ميں روايت ہوہ قصہ بيان كرتے تھے اوران كافعل ان كے قول كى تقسديق كرتا تھا۔

( ٣٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَيَقُولُ : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِعَمَلٍ لَهَا ، الحَلِطُوا الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ ، وَدُومُوا عَلَى صَلَاحٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةٍ

وَأَعْمَالِ صَالِحَةٍ ، وَيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : مَنْ خَافَ أَدْلَجَ.

(٣٦١٢٧) حفرت كردوس سے روایت ہے وہ كہتے ہیں كه آپ جمیں صبح وشام واقعات سنایا كرتے تھے اور فرماتے تھے۔ بیشک جنت، جنت كے ممل كے بغير حاصل نہيں كى جاسكتی \_ رغبت كوخوف كے ساتھ ملائے ركھو۔ اچھے كاموں پر مداومت ركھو۔ اور اللہ تعالیٰ

جت، جت نے ل کے بعیر حاص بین میں جاسی۔ رحبت تو توف کے ساتھ ملائے رھو۔ ایکھے کاموں پر مداومت رھو۔ اور القد تعالی سے سلیم قلوب اور صالح انمال کے ہمراہ ڈرتے رہو۔ اور آپ بکثرت بیفر مایا کرتے تھے: جوڈرتا ہے وہ جلدی اندھیرے میں ہی چل پڑتا ہے۔

( ٢٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الزَّنْبَاعِ ، عَنْ أَبِي الدَّهْقَانِ ، قَالَ : بَيْنَمَا شَاتٌ

يَمْشِى مَعَ الْأَحْنَفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا الْنَ أَحِى ، إِذَا عُرِضَ لَكَ الْحَقُّ فَاقْصِدُ لَهُ وَاللهَ عَمَّا سِوَاهُ. ( ١١٢٨ ٣ ) حفرت الود بهن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جوان حفرت احف کے ہمراہ چلا جارہا تھا تو آپ نے اس کوکہا:

اے برادرزادہ! جب حق تمہارے سامنے آجائے تو چھرتم اس کا ارادہ کرلوادراس کے ماسواسے غافل ہوجاؤ۔

#### ( ٤٨ ) يحيى بن جعدة رحمه الله

### حضرت ليحيى بن جعده كاكلام

( ٣٦١٢٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :اعْمَلُ وَأَنْتَ مُشْفِقٌ وَدَعَ الْعَمَلَ وَأَنْتَ نَشْتَهِيهِ ، عَمَلٌ صَالِحٌ قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ.

(۳۶۱۲۹) حضرت کیچیٰ بن جعدہ ہےروایت ہے کہ وہ کہا کرتے بتھے تم عمل کرو درانحالیکہ تم ڈررہے ہواورعمل کوچھوڑ دوجبکہ تمہیں اس کی جاہت ہو عمل صالح تھوڑ ابھی ہوتم اس پر مداومت کرو۔

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَابُنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ يَحْيَى :إذَا سَجَدَ ، وَقَالَ ابْنُ مَهْدِئِّ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فَقَدْ بَرِءَ مِنَ الْكِبُرِ .

(۳۷۱۳۰) حضرت یخیٰ بن جعدہ ہے روایت ہے حضرت یخیٰ کہتے ہیں جب آ دمی مجدہ کرے اور حضرت ابن مبدی کہتے ہیں جب آ دمی اپنی بیشانی کور کھ دیتا ہے تو وہ تکبر ہے بری ہوجا تا ہے۔

( ٣٦١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَمِعْتهمْ يَذُكُرُونَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ رَأَى جِيرَانًا لَهُ تَحَوَّلُوا ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا :فَرَغْنَا ، قَالَ :وَبِهَذَا أُمِرَ الفارغ.

(٣١١٣) حضرت آعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگول کو حضرت شریح کے حوالہ سے ذکر کرتے سنا کہ انہوں نے اپنے ایک پڑوی کودیکھا جو جارہے تھے۔ پوچھا جمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم فارغ ہوگئے ہیں۔شریح نے کہا: فارغ آوی کو یہی تھم ہے؟''

( ٣٦١٣٢ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَيْسَرَ النَّسُكِ اللِّبَاسُ وَالْمَشْيَةُ.

(٣١١٣٢) حضرت عبدالله بن عبيد بروايت ہے وہ كہتے ہيں كه بيشك آسان ترين قرباني لباس اور جال ہے۔

( ٣٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :اشْتَكَى عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِى الْهُذَيْلِ يَوْمًا ذُنُوبَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَا أَبَا الْمُغِيرَةِ ، أَلَسْت التَّقِيَّ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَك هَذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى وَإِنِّى أُشْهِدُك عَلَى مَقْتِهِ.

(٣٦١٣٣) حضرت ابوسنان بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ حضرت عبدالله بن ابوالبذيل ايك دن اپنے گنا بول كى شكايت كرر ہے تھ تو ان سے ايك آ دى نے كہا: اے ابوالمغير د! كياتم متقى نہيں ہو۔ راوى كہتے ہيں انہوں نے كہا: اے الله! تيراا يك بنده ميرے قريب ہور ہاہے اور ميں تجھے اس كے غصہ پر گواہ بنا تا ہوں۔ ( ٣٦١٣٤) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِهِ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْهٍ ، عَنْ رِبْعِي بُنِ جِرَاشٍ ، قَالَ : أَتِيتُ فَقِيلً لِي : قَدْ مَاتَ أَحُوك ، فَجَنْت سَرِيعًا وَقَدْ سُجِّي بِغَوْبِهِ ، فَأَنَا عِنْدَ رَأْسٍ أَخِي أَسْتَغْفِرُ لَهُ وَأَسْتَرْجِعُ إِذْ كُشِفَ التَّوْبُ عَنْ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، فَقُلْنَا : وَعَلَيْك السَّلَامُ سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : السَّلَامُ سَبْحَانَ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ فَتُلُقِّيت بِرَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ أَيْشَوْحٍ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ ، وَكَسَانِي لِللهِ ، قَالَ : شُبْحُونَ اللهِ إِنِّي قَدِمْت عَلَى اللهِ بَعْدَكُمْ أَيْسَرَ هِمَّا تَظُنُّونَ ، وَلَا تَتَكِلُوا ، وَإِنِّى أَسْتَأَذَنْت رَبِّي أَن أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى أَن أَجْرُكُمْ وَأَبَشُرُكُمْ وَأَبَشُرُكُمْ ، احْمِلُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى أَن أَنْ اللهِ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى أَنْ أَنْ لِا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَلِهُ عَلَى أَنْهُ مَا أَنْ لَا أَبُوحَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُعْمِونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

(۳۱۱۳۳) حضرت ربعی بن حراش ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میر ہے پاس کوئی آیا اور مجھے کہا تہارا بھائی مرگیا ہے۔ پس میں جلدی ہے آیا۔ اس کواس کے کیڑوں میں ڈھانپ دیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے سرکے پاس کھڑا اس کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ اور اتاللہ بڑھ رہا تھا کہ اچا تک اس کے چرے ہے کیڑا ہٹا اور اس نے کہا: السلام علیم! ہم نے جواب میں کہا۔ وعلیک السلام سبحان اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ۔ اس نے کہا: سبحان اللہ۔ میں تہارے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ وہاں میرااستقبال بادسیم اور ریحان کے ساتھ اور ایسے بروردگار نے کیا جو غصہ میں نہیں تھا۔ اور مجھے سندس اور ریشم کا سبزلباس بہنایا۔ اور میں نے تہبار کے گمان سے بھی آسان معاملہ پایا۔ اور تم مجھے کہ وسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپ رہا سے کی اجازت کی ہے کہ میں تہبارے آنے تک یہیں رہوں اور تم جسے میں اس کے ایک کئری اور بھینک دی۔ داوی کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات گا۔ پھر یہ صاحب اس جگہ وہ ذیا دہ تیز تھے یا ہے۔

( ٣٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقَوْا يُوصِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِثَلَاثٍ ، وَإِذًا غَابُوا كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ.

(۱۱۳۵) حفرت ابوعون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیر جب باہم ملتے تھے تو ان میں سے بعض بعض کو تین با توں کی وصیت کرتے تھے اور جب بیرغائب ہوتے تو بھرایک دوسرے کو بیتح برکرتے۔ جو شخص اپنی آخرت کے لیے ممل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے اس کو کافی ہوجاتے ہیں۔ جو شخص اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کی طرف سے کھایت کر جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی خلوت کو درست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جلوت کو درست کرویتے ہیں۔

( ٣٦١٣٦) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، أَنَّهُ رَأَى صَاحِبًا لَهُ فِى النَّوْمِ ، فَقَالَ :أَيُّ شَيْءٍ رَأَيْت أَفْضَلَ حِينَ اظَنَّمْت الْأَمْرَ ، قَالَ :سَجَدَاتُ الْمَسْجِدِ.

٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذُرِيسَ ، عَنُ طَعُمَةً ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ فِيمَنَ كَانَ قَبَلَكَمْ رَجُلَ عَبَدَ اللّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبُّ قَدَ اشْتَقْتَ أَنْ أَعُبُدَكَ فِي الْبَحْرِ ، فَأَتَى قَوْمٌ فَاسْتَحْمَلَهُمُ فَحَمَلُوهُ ، وَجَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَجْرِى ، ثُمَّ قَامَتْ فَإِذَا شَجَرَةٌ فِي نَاحِيةِ الْمَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالُوا : مَا يُعَيِّشُك عَلَى هَذِهِ ، قَالَ : إنَّمَا اسْتَحْمَلُتُكُمْ فَصَعُونِي حَيْثُ الْرِيدُ ، فَوَضَعُوهُ وَجَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَرَادَ مَلَكُ أَنْ يَعُرُجَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُجُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُجُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُجُ أَرِيدُ ، فَوَضَعُوهُ وَجَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَرَادَ مَلَكُ أَنْ يَعُرُجَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُجُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُبُ أَنْ يَعُرُجُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ الَّذِي كَانَ يَعُرُبُ أَلْ يَعْدُرُ عَلَى ذَلِكَ بَعُمْ ، أَنَّ ذَلِكَ لِخَطِيئَةٍ كَانَتْ مِنْهُ ، فَأَتَى صَاحِبُ الشَّجَرَةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَشُفَعَ لَهُ إِلَى رَبِّهِ أَنْ يَكُونَ هُو يَقُبِصُ نَفْسَهُ لِيَكُونَ أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَلْكِ الْمَوْنَ عَلَى فِيكُ فَى الْمَوْنَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّى طَلَبْتَ إِلَى رَبِّي أَنْ يُشَفِّعَنِى فِيك كَمَا شَقَعَك فِى ، وَأَنْ اللّهُ الْمَوْنَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْنِ ، فَأَتَاهُ وَيَقُبِعُ مَنْ حَضَرَ أَجَلُهُ ، فَقَالَ : إِنِّى طَلَبْتِ إِلَى رَبِّى أَنْ يُشَعِقُونَ فَلَا عَلَى الْمَونَ عَلَى الْمُؤْنَ عَلَى إِلَى السَّهُ عَلَى فِيكُ كَمَا شَقَعَك فِى ، وَأَنْ

رَّبِهِ ، قَالَ : فَصَلَّى وَدَعَا لِلْمَلَكِ ، قَالَ وَطَلَبَ إِلَى رَبِّهِ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَقْبِطُ نَفْسَهُ لِيَكُونَ أَهُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَلْكِ الْمَوْتِ ، فَأَتَاهُ حِينَ حَضَرَ أَجَلَّهُ ، فَقَالَ : إِنِّى طَلَبْت إِلَى رَبِّى أَنْ يُشَفِّعَنِى فِيك كَمَا شَفَّعَك فِى ، وَأَنْ أَكُونَ أَنَا أَفْبِطُ نَفْسَك ، فَمِنْ حَبْثُ شِنْت قَبَطْتَهَا ، قَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَةً فَخَرَجَتْ دَمُعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ فَمَات. أَكُونَ أَنَا أَفْبِطُ نَفْسَك ، فَمِنْ حَبْثُ شِنْت قَبَطْتِها ، قَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَةً فَخَرَجَتْ دَمُعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ فَمَات. (٣١١٣٤) حضرت عبدالله ين عيلى عروايت ہے وہ كہتے ہيں تم ہے پہلے لوگوں ہن آيك آدى تقا جن عالى سال تك خَلَى هن الله كَانُونَ رَهُنَا مُون وَ هَا نِي كَلَى عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله كَانُونَ رَهُنَا مُون وَ رَهَا مُونَ رَهُنَا مُون وَ وَاللهُ عَنْ عَنْ اللهُ كَانُونَ رَهُنَا مُونَ وَ مَا عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ كَانُونَ رَعْنَا مُونَ رَهُنَا مُونَ وَ مَا عَنْ عَنْ اللهُ كَانُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَل

لوگ آئے اوراس نے ان سے سوار کرنے کو کہا: انہوں نے اس کو (کشتی میں) سوار کرلیا۔ پھر جب تک خدا کی مشیت تھی کشتی آئییں لے کرچکتی رہی۔ پھرکشتی تفہر گئی۔ وہاں پانی کے کنار سے میں ایک درخت تھا۔ راوی کہتے ہیں اس آ دمی نے (کشی والوں سے) کہا: مجھے اس درخت کے پاس اتار دو۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا:تم اس جگہ کیسے زند ورہو گے؟ اس نے کہا: میں نے تمہیں اجرت پر

بجھےاس درخت کے پاس اتاردو۔راوی کہتے ہیں:لوکوں نے کہا بم اس جگہ کیسے زندہ رہو کے؟اس نے کہا: میں نے مہیں اجرت پر اٹھانے کو کہاتھا پس جہاں میرادل چاہےتم مجھے وہیں اُتارو۔ چنانچیان لوگوں نے اس کو دہاں اتار دیا اور کشتی بقایالوگوں کو لے کر پھر چل پڑی۔پھرا کیٹ فرشتے نے آسان پر چڑھنا چاہا اور اس نے وہ کلمات پڑھے جن کے ذریعہ وہ آسان پر چڑھتا تھا کیکن وہ آسان پر نہ چڑھ سکا۔اُسے معلوم ہوا کہ بیاس کی کئی غلطی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ وہ درخت والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے

پروردگار کے پاس اس کی سفارش کرے۔راوی کہتے ہیں۔اس آدمی نے نماز پڑھی اور فرشتے کے لیے دعا کی۔راوی کہتے ہیں:اس عابد نے خدا سے بیدعا بھی کی کداس کی روح بیفرشتہ بیش کرے تا کہ ملک الموت سے بلکی نکلیف ہو۔ چتا نچہ جب اس آدمی کی موت آئی تو کیفرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا ہیں نے اپنے رب سے بیدرخواست کی ہے کہ وہ تیرے بارے ہیں میری بھی شفاعت قبول کریں جس طرح انہوں نے میرے بارے ہیں تیری شفاعت قبول کی تھی اور یہ کہ ہیں ہی تمہاری روح قبض کروں۔ پس جیسے تم

چاہو گے میں تمہاری روح قبض کروں گا۔راوی کہتے ہیں پھراس عابد نے بحدہ کیااوراس کی آ کھے ہے آ نسونکلااوروہ مرگیا۔

### (٥٠) كلام عبيدِ بنِ عميرٍ رحمه الله

### حضرت عبيد بن عمير كاكلام

( ٣٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا جَاءَ الشَّنَاءُ يَا أَهُلَ الْقُرُ آنِ طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(۳۱۱۳۸) حضرت عبید بن عمیرے روایت ہے جب سردی کا موسم آتا تو وہ کہتے اے ابل قرآن اِتمہاری نمازوں کے لیےرات کمبی ہوگئ ہے اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہوگیا ہے۔ پس تم غنیمت سمجھو۔

( ٣٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ فِيكُمْ إِلَّا كَاللَّاعِبِ فِيمَنْ مَضَى.

(٣٦١٣٩) حفزت مبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں تم ميں سے جوخوب محنت كرنے والا ہے وہ پہلے لوگوں ميں سے تھيلنے والے كى طرح ہے۔

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتَوَقَّعُونَ الْأَخْبَارَ ، فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ ، قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ ، سُلِكَ بِهِ غَيْرٌ طُرِيقِنَا.

(٣٦١٣٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيتك قبروں والے خبروں كے منتظرر ہتے ہيں۔ پھر جب ان كے پاس خبر ين بيس آتيں تو وہ اناللہ وانااليہ راجعون كہتے ہيں۔ يہ ارے راستہ كے ملاوہ پر چل پڑے ہيں۔

( ٣٦١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ الطَّوِيلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوضَعُ فِى الْمِيزَانِ ، فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَرَّأَ :﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾.

(٣٦١٨١) حضرت بعيد بن عُمير بردايت بوه كتبع بين كه قيامت كه دن ايك بزي لمبيآ دى كولا يا جائے گا اوراس كوميزان ميں ركھا جائے گاتو الله كے ہاں اس كا وزن مجھر كے پر جتنا بھى نہيں ہوگا۔ پھر آپ نے بيرآيت پڑھى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾.

( ٣٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ قَالَ : الَّذِى لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهُ

(٣٦١٣٢) حضرت مبيد بن عمير عقر آن مجيد كي آيت ﴿ لِكُلُّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ كے بارے ميں منقول بـ وه كتبت بيں ياس آ دى كے بارے ميں بے جوكى بھى مجلس ميں بيٹھے پھراٹھے تواللہ ہے معانی كاطلباً ارر بـ ۔

( ٣٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :مِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرَّهِ إِسْنَاعُ الْوُضُوءِ فِي

مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدو ا ) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدو ا ) في مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدو ا )

الْمَكَارِهِ وَمِنْ صِدْقِ الإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخُلُو الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ فَيَدَعَهَا ، لاَ يَدَعُهَا إِلَّا لِلَهِ.

(٣٦١٢٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كدايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے يہ بات ہے كہ ناپسنديدہ اوقات ميں وضوكوخوب اچھى طرح كرنا۔ ايمان كى سچائى اور نيكى ميں سے يہ بات ہے كه آ دمى كسى حسين عورت كے ساتھ خلوت ميں ہو پھراس

کی و دوروب کی دولت یہ میں ہوتا ہے۔ کو چھوڑ دے۔اس کو صرف اللہ کے لیے جھوڑ دے۔

( ٣٦١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿عُنُّ أَبُعُدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْقَوَى الشَّدِيدُ يُوزَنُ فَلَا يَزِنُ شَعِيرَةً ، يَدُّفَعُ الْمَلَكُ مِنْ أُولَنِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا

دَفُعَةً وَاحِدَةً فِی جَهَنَّمَ. (٣٦١٣٣) حضرت عبيد بن عمير سے ارشادِ خداوندی ﴿عُمُّلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں یہ زیادہ کھانے والا اور زیادہ پینے والا ہے۔ طاقتو راور بخت جان کیکن وزن کیا جائے تو وہ جو کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ فرشتہ اس جیسے

سر لوگوں كواكك بى مرتب يس جنم من بھينك دےگا۔ ( ٣٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ قَالَ :

( ١٩١٤٥) حدثنا و کیع ، عن سفیان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عبید بن عمیر ﴿لِحَلُ او ابِ حَفِيطٍ ﴾ قال : الَّذِى يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فِي الْحَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُهَا. (٣١١٢٥) حضرت مبيد بن نمير سے ﴿لِكُلُّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ﴾ كه بارے ميں روايت بوه كہتے ہيں: يه وه آ دى ب جوايت

گناہوں کو خلوت میں یاد کرتا ہے پھران پراستغفار کرتا ہے۔ ( ٢٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنٍ ﴾ قَالَ :مِنْ

شَانِهِ أَنْ يَفُكَّ عَانِيًا ، أَوْ يُجِبَ دَاعِيًا ، أَوْ يَشْفِي سَقِيمًا ، أَوْ يُعْطِى سَائِلاً. (٣١١٣٢) حفرت عبيد بن ممير سے ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہوہ كہتے ہيں: اس كى ثان ميں سے

بِأَسْمَانِكُمْ وَسِيمَاكُمْ ومجالسكم وَحُلاكُمْ. (٣١١٨٤) حضرت نبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہتم اللہ كے ہاں، اپنے ناموں، اپنی نشانیوں، اپنے ہم مجلسوں اور

ا بن ظاهرى صليول سميت كصهوت مور. الأعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﴿مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ

وَالضَّرَّاءُ﴾ قَالَ : الْبَأْسَاءُ : الْبَوْسُ ، وَالضَّرَّاءُ : الصُّرُّ ، ثُمَّ قَالَ : السَّرَّاءُ ؛ الرَّخَاءُ ، وَالصَّرَّاءُ ؛ الشَّدَّةُ . (٣١١٨) حضرت نبيد بن عمير المار خداوند في هِمَسَّتُهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾ كے بارے میں روایت بـ الباساء ت مرادفقر ہےاورالضراء سے مراد تکلیف ہے۔ پھر فر مایا:السراء سے مراونری ہےاورالضراء سے مرادخی ہے۔

( ٣٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ لِرَجُلِ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءِ

بَعْصُهُمْ أَخَصُّ بِهِ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ بِهِ نَازِلَةٌ فَلَقِى أَخَصَّ الثَّلَاثَةِ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ بِي

كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنَّ تُعِينَنِي ، قَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَفْعَلُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الَّذِي يَلِيهِ فِي الْخَاصَّةِ ، فَقَالَ : يَا

فُلاَنُ ، إِنَّهُ قَلْدُ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، فَقَالَ : أَنْطَلِقُ مَعَك حَتَّى تَبُلُغَ الْمَكَانَ الَّذِي تُرِيدُ، فِإِذَا بَلَغْتَ رَجَعْتُ وَتَرَكْتُك ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخَسِّ الثَّلَائَةِ ، فَقَالَ :يَا فُلَانُ ، إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنَا

أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي ، قَالَ :أَنَا أَذْهَبُ مَعَك حَيْثُمَا ذَهَبُت ، وَأَذْخُلُ مَعَك حَيْثُمَا ذَخَلُت ، قَالَ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ

فَمَالُهُ ، خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَمْ يَتَبَعْهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالثَّانِي أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ ذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا وَتَرَكُوهُ ، وَالنَّالِثُ عَمَلُهُ هُوَ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَيَدْخُلُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَخَلَ.

(٣٦١٢٩) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہو و كہتے ہيں كمايك آ دى كے تين دوست تھے۔ان ميں سے بعض بعض سے زياد و

خاص تھے۔ آپ ریشین کہتے ہیں: بس اس آ دمی پر کوئی مصیبت نازل ہوگئی۔ چنانچدوہ اپنے دوستوں میں سے خاص ترین کو ملا اور کہا:

اے فلاں! مجھ پرالی الی مصیبت اتری ہے اور میں تم سے مدد لینا پسند کرتا ہوں۔ اس دوست نے کہا: میں توبیکا منہیں کرتا۔ بس بید

آ دی اس کے بعد والے خاص دوست کے پاس چلا گیا اور کہا: اے فلاں! مجھ پر ایسی الی مصیبت اتری ہے۔ اور میس تم ہے مدد لینا

پند کرتا ہوں۔اس دوست نے کہا: میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں تم جانا چا ہو۔ پھر جب تم پہنچ جاؤ گے تو میں واپس آ جاؤل گائمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھریہ آ دی سب سے گھٹیا دوست کے پاس جلا گیا اور کہا: اے فلاں! معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھ پرالیم

الييم مسيبت اترى إين آپ كى مدولينا چا بتا بول -اس دوست نے كها: ميں تمهار بساتھ جاؤں گا جہاں تم جاؤ كاور جہال تم داخل ہو گے وہاں میں داخل ہوگا۔حضرت عبید فرماتے ہیں: پس بہلا دوست اس کا مال ہے جس کواس نے اپنے گھر والوں میں چھوڑ

دیا ہے۔اس مال میں سے کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں گئی۔ دوسرا دوست اس کے اہل وخاندان ہے جواس کے ساتھ اس کی قبر تک جاتے ہیں پھراس کوچیوڑ کرواپس آ جاتے ہیں۔تیسرادوست اس کے مل ہیں جواس کے ساتھ ہیں جہاں وہ جائے گااوراس کے

ساتھاندر جا کیں گے جہاں وہ داخل ہوں گے۔ ( ٣٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك﴾ قَالَ : طُلُوعُ

الشُّمُس مِنْ مَغُربهَا. (٣١١٥٠) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہوه ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ كي تفير ميں فرماتے ہيں: سورج كاغروب کی چگہ ہے طلوع ہونا۔

( ٣٦١٥١ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إنَّ المُلَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَمَا

أَحَلَّ فَاسْتَحِلُّوهُ ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ وَتَرَكَ من فَرِلكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحِلَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمُهَا ، فَلَمِلكَ عَفُوْ مِنَ اللهِ عَفَاهُ ، ثُمَّ يَتْلُوْ :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣١١٥١) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ ڪہتے ہيں کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ پس جس چیز کواللہ نے حلال کیا ہے تم اس کوحلال جانو اور جس چیز کواللہ نے حرام کیا ہے تم اس سے اجتناب کرو۔ اور ان میں سے بعض چیز وں کواللہ تعالیٰ نے حصور و با ہے نہ ان کوحرام قرار و با سے اور نہ ان کوحلال قرار و با ہے۔ یہ خدا کی طرف سے معافی ہے چھرآ ب ویشید نے یہ

تعالی نے جھوڑ دیا ہے نہ ان کوحرام قرار دیا ہے اور نہ ان کوحلال قرار دیا ہے۔ بیضدا کی طرف سے معافی ہے پھر آپ برشین نے بیہ آیت تلاوت کی:﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ .....﴾ آخرآیت تک۔

( ٣٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لله فِي الْعَبِدِ حَاجَة مَا كَانَتْ لِلْعَبْدِ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ.

(٣٦١٥٣) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەاللەتغالى كوبھى بندہ كى تب تك ضرورت رہتى ہے جب تك بندہ خدا كى طرف جاجت مندر ہتاہے۔

( ٣٦١٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لِيَتَو كَّفُونَ لِلْمَيِّتَ كَمَا يُتَلَقِّى الرَّاكِبُ يَسُّأَلُونَهُ ، فَإِذَا سَأَلُوهُ مَا فَعَلَ فُلَانْ مِمَّنْ قَدُّ مَاتَ ، فَيَقُولُ :أَلَمْ يَأْتِكُمْ ، فَيَقُولُونَ :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ.

(٣٦١٥٣) حفرت عبيد بن عمير بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بلاشبه قبروں والے بھى ميت كااس طرح استقبال كرتے ہيں جس طرح كى سوار كااستقبال كيا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال كرتے ہيں۔ پس جب وہ اس سے سوال كرتے ہيں كہ فلال كاكيا ہوا؟ جو لوگ مر محتے ہيں ان ميں ہے كمى كے بارے ميں سوال كرتے ہيں۔ تو بيدميت كہتا ہے كيا وہ تمہارے پاس نہيں آيا۔ اس پروہ كہتے ہيں: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَاجِعُونَ ۔ اس كواس كے محكانہ ہاويہ كی طرف لے جايا گيا۔

( ٢٦١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدثنا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِنَّ الْقَبْرَ لَيَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، مَاذَا أَعْدَدُتُ لِى أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْعُرْبَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْاَكْلَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ .

(٣٦١٥٣) حضرت عبيد بن عمير، اپ والد ب روايت كرتے بين كد بيشك قبركهتى ب- اب ابن آدم! تو نے مير بے كيا تيارى كى ب؟ كيا تمهيں يہ بات معلوم نيس ب كد بين غربت كا گھر ہوں۔ تنها كى كا گھر ہوں۔ كيڑ ب كوڑوں كا گھر ہوں؟ ''
( ٣٦٠٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: إِنْ كَانَ نُوحٌ لَيُلْقَاهُ الرَّجُلُ مِنْ قُومِهِ فَي خُنُقُهُ حَتَّى يَبْحِرٌ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ، قَالَ: فَي فِيقُ وَهُو يَقُولُ : رَبُّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَاسِط بِرُا كاس اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نے آپ غلائلاً) کا گلاگھونٹ دیا۔ یہاں تک کہ آپ ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوافاقہ ہوا تو آپ یہ کہدر ہے تھے۔اے میرے پروردگار!میری قوم کومعاف کردے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔

( ٣٦١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْته يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ اللَّيْتِيِّ : إِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا أَصَابَهُمَ الْغَرَقُ ، قَالَ :وكَانَتُ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِى لَهَا ، قَالَ : فَرَفَعَتْهُ إِلَى حَقْوِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتْهُ إِلَى صَدْرِهَا ، فَلَمَّا بَلَغَهُ الْمَاءُ رَفَعَتُهُ إِلَى ثَدْيِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ : لَوْ كُنْت رَاحِمًا مِنْهُمْ أَحَدًّا رَحِمُتهَا ، يَغْنِى بِرَحْمَتِهَا الصَّبِيَّ.

(٣١١٥٦) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے كہ حفرت نوح كى قوم پر جب غرق كا سلاب آيا كہتے ہيں كه ان لوگوں كے بمراہ ايك عورت تقى جس كے پاس بچه تقا۔ راوى كہتے ہيں: اس عورت نے بچه كو كمرتك او پراتھايا۔ جب پانى كمرتك پہنچا تو اس نے بچه كو اپنے سينة تك بلند كرديا۔ الله تعالى نے فر مايا: اگر ميں ان لوگوں ميں اس خورت برحم كرتا تو ميں اس كورت برحم كرتا ، يعنى اس كی طرف ہے بچه پررحم كی وجہ ہے۔

( ٣٦١٥٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حتَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أبى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِى الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشُدَهُ فِيهِ.

(۳۱۱۵۷) حفزت عبید بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر کاارادہ کرتا ہے تو اس کودین میں بجھ عطا کرتا ہے اوراس کودین کی راہنمائی القائر تا ہے۔

( ٢٦١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنَّ اِبْرَاهِيمَ ، يُفَالَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِنْت ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبُّ وَالِدِى فَيُقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْك ، فَإِذَا أَلَحَ فِى الْمَسْأَلَةِ قِيلَ لَهُ : دُونَك أَبَاك ، قَالَ : فَيَلْتَفِتُ فَإِذَا هُوَ صَبُعٌ فَيَقُولُ : مَا لِي فِيهِ مِنْ حَاجَةٍ، فَتَطِيبُ نَفْسُهُ عَنْهُ ، فَيُنْطَلَقُ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُنْطَلَقُ بِأَبِيهِ إِلَى النَّارِ.

( ۱۵۸ س) حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غلاِئلا کو قیامت کے دن کہا جائے گا۔ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازوں میں سے بہیں گے۔ اے میر سے پروردگار! میر سے والد؟ حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا یہ تیرے ساتھ والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم سوال کرنے میں اصرار کریں گے تو ان سے کہا جائے گا۔ اپنے والد کود کھو۔ راوی کہتے ہیں پس جب وہ دیکھیں گے تو وہ بجو بناہوگا۔ اس پر حضرت ابراہیم کہتے کے دور حضرت ابراہیم جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔

( ٣٦١٥٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :

يَجِيءُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْطُرُ رِمَاحُهُمْ وَسُيُوفُهُمْ دَمًا ، قَالَ : فَيُقَالَ لَهُمْ : كَمَا أَنْتُمْ حَتَى تُحَاسَبُوا عَلِيهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلَّا تُحَاسِبُونَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيُنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُوجَدُ إِلَّا

اَّ كُوارُهُمُ الَّنِي هَاجَوُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِنَحَمْسِ مِنَةِ عَامِ. (٣٦١٥٩) < نفرت مبيد بن عمير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ قيامت كے دن مباجر فقراءاس حال ميں آئيں گے كہ ان كے نيز سے اوران كی تلواريں خون نيكار بی ہوں گی۔ راوی كہتے ہيں ان سے كہا جائے گا۔ تم اس حالت ميں رہويبال تك كهم سے حساب لياجائے۔ راوی كہتے ہيں وہ عرض كريں گے۔ كيا آپ نے ہميں كچھ ديا ہے كہ جس كا آپ حساب ليس مير راوی كہتے ہيں

حساب لیاجائے۔راوی مجھے ہیں وہ طرش کریں گے۔ لیا آپ کے ہیں چھودیا ہے کہ من کا آپ حساب میں ہے؟ راوی سہم ہیں۔ پس اس معاملہ میں دیکھا جائے گا تو ان کے پاس صرف وہ برتن ہوں گے جن میں انہوں نے ہجرت کے سفر میں زادراہ رکھا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس بیلوگ جنت میں باقی لوگوں سے پانچ سوسال قبل داخل ہوں گے۔

( ٣٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ ١٦٦٦) الْأَوَّابُ الَّذِى يَتَذَكَّرُ ذُنُوبَهُ فِى الْحَلَاءِ فَيَسْتَغْفِرُ مِنْهَا. (٣١١٢٠) حضرت عبيد بن عمير سے ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ كه بارے ميں روايت ہے وہ كتے ہيں: اواب: وہ آ دى

(٣٦١٧٠) حضرت عبيد بن عمير سے ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ كے بارے ميں روايت بوه كہتے ہيں: اواب: وه آ دى ہوتا ہے جواپنے گنامول كوخلوت ميں يادكرتا ہے اور پھران پراستغفاركرتا ہے۔ ( ٣٦١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكَ

أَصْحَابَ الْفِيلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أُنْشِنَتُ مِنَ الْبَحْرِ أَمْنَالَ الْخَطَاطِيفِ كُلَّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ مَحَابَ الْفِيلِ بَعَثَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أُنْشِنَتُ مِنَ الْبَحْرِ أَمْنَالَ الْخَطَاطِيفِ كُلَّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ مُحَرَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجُلَيْهِ وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ فَجَانَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ وَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ وَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهِا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسٍ رَجُلٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسِدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً بَاللَّهُ وَيَحْدُ شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً بَاللَّهُ وَمِنْ الْجَارِبِ الآخِو مَنَ الْجَانِبِ الآخَوِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ وِيحًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً بَاللَّهُ مِنْ جَسِدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِ الآخَوِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ وِيكًا شَدِيدَةً فَضَرَبَتِ الْجِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِذَةً مُونَا وَمُنَاقِيرِ الْحَالِقِ الْقَالَةُ عَلَى اللَّهُ وَيَحَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحَرَابُ فِي أَنْ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَقَالًا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِقِيلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْمِلْكَالَةُ الْمَالُولِ الْمُعَالِقِيلِ الْعَالَى الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقِيلُ الْمُعَالِقِ الْعَلَاءِ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَالِقِ الْمَالَةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْعَلِيلِ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

(٣٦١٦) حفزت عبید بن عمیر ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان پ سمندر سے بیدا کردہ ابا بیلوں کے مثل پرندے بھیجے۔ ان میں سے ہرا یک پرندے نے تین سفید و سیاہ پھر اٹھائے ہوئے تھے۔ رو پھراُس کے پنجوں میں اور ایک پھراس کی چونچ میں۔ آپ مِلٹِیڈ فرماتے ہیں: پس یہ پرندے آئے۔ یہاں تک کدانہوں نے ان

اصحاب الفیل کے سروں پرصف بنالی پھر جیخ ماری اورا پنی چونچوں اور پنجوں میں موجود پتھروں کو گرادیا۔ جو پتھر بھی کسی آ دی کے سر پر گلتاوہ اس کی دہر سے باہرنکل آتا اور جسم کے جس حصہ پر بھی پڑتا دوسر ہے حصہ سے باہر آجا تا۔ راوی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شدید ہوائھیجی جو پتھروں پر نگی تو اس نے ( ان کی ) شدت کواورزیادہ کردیا پس وہ سارے لوگ بلاک ہو گئے۔

### (٥١) خيثمة بن عبر الرّحمانِ رحمه الله

### خيثمه بنء بدالرحمن

( ٣٦١٦٢ ) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ خَيثَمَة، قَالَ: كَانَ، يُقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: مَا غَلَينِي عَلَيْهِ ابُر آدَمَ فَلَنْ يَغْلِينِي عَلَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَأْخُذَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ أَنْ يَصْعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ. (٣٦١٦٢ ) مَصْرت خِيثِم كَ بارے مِن روايت ہے كہوہ كہا كرتے تصشيطان كہتا ہے: آ دم كا بيٹا مجھ پرغالب آتا ہے كين تمز

چیزوں میں مجھ پرغالب نہیں آتا۔ بغیر قت کے مال لے یا حق کے باوجود مال سے رو کے یا بغیر حق کے مال کوکہیں لگائے۔

( ٣٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْتُمَة ، قَالَ : كَانَ ، يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : كَيْفَ يَغْلِينِهِ

ابُنُ آدَمَ وَإِذَا رَضِىَ جِنْت حَتَّى أَكُونَ فِي قَلْبِهِ ، وَإِذَا غَضِبَ طِرُت حَتَّى أَكُونَ فِي رُأْسِهِ.

(هناد ۱۳۰۳ احمد ۱۳

(٣٦١٦٣) حفرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے وہ کہا کرتے تھے شیطان کہتا ہے: آ دم کا بیٹا مجھ پر کس طرح غلبہ پاسکتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو میں آتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں اور جب وہ غضبنا ک ہوتا ہے تو میں اڑتا ہور یہاں تک کہمیں اس کے سرمیں آجاتا ہوں۔

( ٣٦١٦٤ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَيْثَمَة يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلَ

الله المُولُدَانَ شِيبًا﴾ قَالَ :يُنَادِى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخُرُجُ بَعْثُ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِنَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَمِهِ. ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ.

(٣٦١٦٣) حضرت اساعیل بن ابی خالد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خیثمہ کو کہتے سنا ارشاد خداوندی ﴿ يَوْهُ یَجْعَلُ الْوِلْلَذَانَ شِيبًا ﴾ کے بارے میں فرمایا: قیامت کے دن آ واز دینے والا آ واز دے گا۔ جہنم کے مستحق باہر آ جا کیں ہر ہزا، میں نے نوسوننا نوے۔ پس اس بات کی وجہ سے بچے بوڑھے ہوجا کیں گے۔

( ٣٦١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : دَعَانِي خَيْثَمَةُ ، فَلَمَّا جِنْت إذَا أَصْحَارُ

الْعَمَانِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ، فَحَقَّرْت نَفْسِى فَرَجَعْت، قَالَ: فَلَقِينِى بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا لَك لَمْ تَجِءُ، قَالَ ، قُلْتُ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ فَحَقَّرْت نَفْسِى ، قَالَ قَالَ ، قُلْتُ : قَدْ جِنْت وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْت أَصْحَابَ الْعَمَانِمِ وَالْمَطَارِفِ عَلَى الْخَيْلِ فَحَقَّرْت نَفْسِى ، قَالَ فَالَ ، قُلْتُ وَلَكُنَا عَلَيْهِ ، قَالَ بِالسَّلَّةِ مِنْ تَحْتِ السَّرِيرِ ، وَقَالَ ؛ كُلُوا فَأَنْتَ وَاللّهِ مَا أَشْتَهِيهِ ، وَلَا أَصْنَعُهُ إِلَّا لَكُمْ.

(٣٧١٧٥) حفزت أعمش ،حفزت خيثمه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں۔وہ كہتے ہيں كہ مجھے حفزت خيثمہ نے بلايا۔ جب ميں

آیا تو کچھ دستارا درشال والے لوگ گھوڑوں پرآئے میں نے اپنے کوحقیر سمجھاا ورواپس ہو گیا۔راوی کہتے ہیں پھراس کے بعد آپ کی ملاقات مجھے ہوئی تو فرمایا جمہیں کیا ہوا کہتم نہیں آئے؟راوی کہتے ہیں میں نے کہا: میں تو آیا تھالیکن میں نے دستاراور شال واللوك ديكھے جو گھوڑوں پر سوار تھے تو میں نے اپنے آپ كو تقير جانا۔ اس پر حضرت خيثمه نے فر مايا: خداكی تتم اجمے ان سے زیادہ محبوب ہو۔ راوی کہتے ہیں: جب ہم لوگ حضرت ضیٹمہ کے پاس جاتے تصے تووہ اپنے تخت کے نیچے سے ایک نوکری نکا لتے اور

فر ماتے: کھاؤ،خدا کی تمم المجھےاس کی خواہش نہیں ہوتی لیکن میں یتمہارے لیے تیار کرتا ہوں۔ ( ٣٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : كَانَ قَوْمُهُ يُؤْذُونَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلًاءِ يُؤُذُونَنِي ،

وَلَا وَاللهِ مَا طَلَيْنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ بِحَاجَةٍ إِلَّا قَضَيْتِهَا ، وَلَا أَدْخِلُ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَذَّى ، وَلَانَا أَبْغَضُ فِيهِمْ مِنَ الْكُلْبِ الْأَسُوَد ، وَلَمْ يَرَوْنَ ذَاكَ أَلَا إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا يُبِحِبُّ مُنَافِقٌ مُؤْمِنًا أَبَدًا.

(٣٦١٧٧) حضرت أعمش ،حضرت خيشمه كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہتے ہيں كدان كى قوم والے ان كو تكليف ديتے تھے۔ آپ نے فر مایا: بیلوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں جبکہ ایسانہ جی نہیں ہوا۔ خدا کی قتم !ان میں سے سی نے مجھ سے کوئی ضرورت مانگی ہومگر ہیر کہ میں نے اس کو بیرا کیا ہے۔اور میں ان میں ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن (پھر بھی ) میں انہیں سیاہ کتے ہے بھی بڑھ کرمبغوض

ہوں۔اور بیلوگ بیخیال کیوں کرتے ہیں؟ مگریہ بات ہے کہ بخدا کسی ایمان والے ہے بھی منافق محبت نہیں کرتا۔ ( ٣٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ :يَا رَبِ ، عَبْدُك الْمُؤْمِنُ تَزْوِى عَنْهُ الذُّنْيَا وَتُعَرِّضُهُ لِلْبَلَاءِ ، قَالَ : فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثَوَابِهِ ، فَإِذَا رَأُوا ثَوَابَهُ ، قَالُوا : يَا رَبِ، لَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيَا ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : عَبْدُك الْكَافِرُ تَزْوِى عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنيَا ، قَالَ :

فَيَقُولُ لِلْمَلَاثِكَةِ اكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ ثوابه ، فَإِذَا رَأَوُا ثوابه ، قَالُوا : يَا رَبِّ لَا يَنْفَعُهُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الدُّنيَا.

(٣١١٦٧) حفزت خيثمه بروايت ہے وہ كہتے ہيں كه فزشتول نے عرض كيا:اب پروردگار! تيرےمومن بندہ سے دنيا دور بوكن ہاوراس کومصائب کے لیے آ گے کردیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: الله تعالی نے (دوسرے) فرشتوں سے کہا: ان کومومن کا بدلد وکھاؤ۔ چنانچہ جب فرشتوں نے مومن کا بدلہ دیکھا تو کہنے لگے: اے پروردگار! مومن کو دنیا میں جو حالت بھی پہنچے یہاس کونقصان دہ نہیں ہے۔رادی کہتے تھے:اورفرشتوں نےعرض کیا:اے پروردگار! تیرے کافربندے سے مصائب دور ہو گئے اوراس کے لیے دنیا کشادہ ہوگئی۔راوی کہتے ہیں جن تعالیٰ نے فرشتوں ہے کہا:ان کے لیے کا فرکا بدلہ ظاہر کرو۔ چنانچہ جب فرشتوں نے کا فر کا بدلہ دیکھاتو کہنےلگا۔اے پروردگار! کافرکودنیا میں جوبھی ملےاس کے لیے تفع مندنہیں ہے۔

( ٣٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَيُطُرُدُ بِالرَّجُلِ الشَّيْطَانَ مِنَ الآدُرِ . (ابن المبارك ٣٣١)

(٣٦١٦٨) حضرت خيثمه سے روايت ہے وہ كہتے ہيں: بلاشبه الله تعالیٰ ایك آ دی كی وجہ سے شیطان كوئنی گھروں سے دور

( ٣٦١٦٩ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَيْثَمَة ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُذْفَنَ فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ

(٣٦١٦٩) حضرت خيثمه كے بارے ميں روايت ہے كانہوں نے وصيت كي تھى كدان كوان كى قوم ئے فقراء كے مقبرہ ميں دفن

... ( ٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :إنِّى لَأَعْلَمُ مَكَانَ رَجُلٍ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يَغْنِي نَفْسَهُ.

(۱۷۱۷ ) حفرت خیثمہ کے بارے میں روایت ہے کہوہ فر مایا کرتے تھے: میں ایک ایسے آ دمی کامکان جانتا ہوں جوسال میں دو م تبهموت کی تمنا کرتا ہے۔ میراخیال یہ ہے کہ وہ خودکومراد لیتے تھے۔

( ٣٦١٧١ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ خَيْنَمَة ، قَالَ : طُوبَى لِلْمُؤْمِنِ كَيْفَ يُحْفَظُ فِي ذُرِيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

(٣١١٤١) حفرت خيشمه سے روايت ہوہ كہتے ہيں كمون كے ليے بثارت ہے كداس كے بعداس كي نسل كى كس طرح حفاظت ک جاتی ہے۔

نَ بِينَ بِهِ ( ٣٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : هَا تَقْرَؤُونَ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فَإِنَّ مَوْضِعَهُ فِي التَّوْرَاةِ : يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

(٣ ١١٢٢) حضرت خيشمه ي روايت بوه كتب بين كرتم لوك قرآن مجيد مين جو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ كالفاظ يزجته بوتو تورات مين اس كى جكريًا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ كَالفاظ مِيرِ

## ( ٥٢ ) فِي ثوابِ التّسبِيحِ والحمدِ تشبیح اورحمہ کے ثواب کے بارے میں

( ٣٦١٧٣ ) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لأنْ أَفُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ

(٣١٤٣) حضرت ابو مريره بن في سيروايت موه كتب بي كه جناب رسول الله مرافظة في ارشاوفر مايا: "اكريس سُنحانَ المله وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهول توبي مجهم براس چيز از دمجوب بجس برسورج طلوع موتاب \_

( ٣٦١٧٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْسَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْمُظِيمِ.

(٣١١٧٣) حضرت ابو ہريرہ رُخاتُو ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مَنْوَفِقَاعَ نے ارشاد فر مايا '' دو كلے ايسے ہيں جو

زبان پر سکیے،میزان میں بھاری اور رحمٰن کومحوب ہیں یعنی سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم . بر تاہیں وقی میزان میں دوم وریت میرد و میرد کا میں دورت کا میں دورت کے میرد میں میں دورت میرد میں میرد

( ٣٦١٧٥ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : لأَنْ أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِبرَ فِي سَبيلِ اللهِ.

(٣١١٥٥) حفرت عبدالله بروايت بوه كتب بين كه من اگر سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ المَهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ اوراللَّهُ أَكْبَرُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَاللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّل

( ٣٦١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عُنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِتَى ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنُ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَٰذِهِ السَّارِيَةِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَكْسَرُ حَتَّى يُوَافِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كُتِبَتْ فِي رِقٌ ، ثُمَّ طُبِعَ عَلَيْهَا طَابِعٌ مِنْ مِسْكٍ فَلَمْ تُكْسَرُ حَتَّى يُوَافِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦١٤٦) حضرت ثابت بنانی سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ فِرِفَقَعَ اَلَیْ کے ساتھوں میں سے ایک نے جھے اس ستون کے پاس سے صدیث بیان کی۔ اس نے کہا: جو آ دمی سُنے کان الله وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغُفِوْ اللّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ بَتا ہے تو اس کو ایک کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے پھراس پر مشک کی ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کو قیامت کے دن تک تو ژاجائے گاجب اس آ دمی واس کا پورا بدلد دے دیا جائے گا۔

( ٣٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :لَأَنْ أَقُولَهَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَخْمِلَ عَلَى عَدَدِهَا خَيْلاً بِأَرْسَانِهَا.

(۱۷۷۷ ۳) حفرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گر میں یہ کلمات کبوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں ان کی تعداد کے بقدرلگام لیکے ہوئے گھوڑوں کو (راہِ خدامیں ) بھیجوں۔

( ٣٦١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ غُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيرَ ، أَوْ تَسِيلَ مَعَهُ جِبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًا

(٣٦١٧٨) حضرت عبيد بن عمير سے روايت ہے كہ مومن كے صحيفہ ميں خداكى حمد كى ايك تنبيح اس سے بہتر ہے كہ اس كے ساتھ

سونے کے پہاڑ چلیں یا بہیں۔

( ٣٦١٧٩ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :تَسْبِيحَةٌ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ خَيْرٌ مِنْ لَقُوحٍ صَفِيٌّ فِي عَامٍ أَزِبَةَ ، أَوَ قَالَ : لَزِبَةَ.

(٣ ١١٤٩) حفزت وليد، ابوالاحوص كے بارے ميں روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے ابوالاحوص كو كہتے سا۔ حاجت كى

طلب میں ایک سبیح دورھ والی منتخب اؤنکی ہے بہتر ہے جوشدت والے سال میں مہیا ہو۔

( ٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ هِلَالٍ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ.

( ۳ ۱۱۸۰ ) حسرت مبید فر ماتے میں کہ میں چند تسبیحات کرلوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کی گنتی کے بقدر راو خدا

( ٣٦١٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ:سَمِعْت مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ:سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، وَإِذَا قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ :صَلَّتْ عَلَيْهِ.

(٣١١٨١) حضرت مصعب بن سعد فرمات بين جب بنده سُبْحَانَ اللهِ كبتا بي قو فرشة وَبِحَمْدِهِ كبت بين اور جب بنده سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ كَهَا بِوَفر شِيَّاس كي ليرحمت كي دعاكرت بير.

( ٣٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ،

قَالَ الْمَلَكُ : كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ : اكْتُبُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَ الْمَلَك ، كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ فَيَقُولُ :اكْتُبْ لَهُ رَحْمَتِي كَبِيرًا .

(١١٨٢) حضرت ابومعيد يروايت بوه كت إلى جب بنده الْحَمْدُ لِلَّهِ كَيْدِرًا كَهَا بِوَفْرَ شَدْكَهَا ب مين (اسكو) كيب الهوان؟ المدفر مات بينتم اس كوميرى كثير رحمت لكهواور جب بنده كبتاب سُبْحَانَ الله كيثيرًا - تو فرشته كبتاب ميس كيكهول؟ الندفر مات بین تم اس کے لیے میری کثیر رحمت تکھو۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کیبرا۔ فرشتہ کہتا ہے میں کیے کھوں؟ الله فرمات ہیںتم اس کے لیے میری بڑی رحمت لکھو۔

( ٣٦١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عفاق ، غَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِنَا تَسْبِيحَةٍ فَتَكُونَ لَهُ بِأَلْفٌ حَسَنَةٍ.

(٣١١٨٣) حضرت عمرو بن ميمون بروايت بوه كتب بيل كدكياتم مين كوكي ايك اس بات سے عاجز بے كدوه ايك سومرتبر تسبیح یرم ھے کہاں کے لیے ہزار نیکیاں ہوں۔ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُّرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْنًا ، وَسَأَلَهُ شَيْنًا يُجْزِءُ عن الْقُرْآنِ شَيْنًا ، وَسَأَلَهُ شَيْنًا يُجْزِءُ عن الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُرَّةً إِلاَّ بِاللهِ.

٣١٨٣) حضرت عبدالله بن الجاوفي من وايت جوه كمت بن كريم مُنْ الله على الكراك الله والكراك الكراك الكراك

٣١١٨٣) حضرت عبدالله بن اب اوتى سے روایت ہے وہ سہتے ہیں کہ جناب بی کریم میرانطیعی کے پاس ایک اول ایا۔ اس سے سہ کر کیا کہ وہ قرآن سے پھینیں لے سکتا اور اس نے آپ میرانطیعی کی ایس چیز کا سوال کیا جو قرآن کی طرف سے کفایت کرجائے۔آپ میرانظی کی نے اس کو کہا:''تم کہو! سُنٹھان اللہِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَ لَاَ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا

وَّةَ إلاَّ باللهِ.

٣٦١٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مسلم ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللَّه مِنْ تَسْبِيجِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيٌّ النَّحْلِ ، يُذَكِّرُنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَوْلَا يُحِبُّ أَخَدُكُمْ أَنْ لَا يُزَالَ عِنْدَ الرَّحْمَن شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ.

﴿٣٦١٨٥) حفرت نعمان بن بشر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مَالِفَظِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: ''جولوگ ہیبت خداوندی کی وجہ سے خدا کی تبیع بتحمیداور تبلیل پڑھتے ہیں تو ان کی بہت بیجات عرش کے گردمنڈ لاتی رہتی ہیں۔ان تسبیحات کی شہد کی مکھیوں کی طرح کی بھنبھنا ہٹ ہوتی ہے۔ یہا پے پڑھنے والے کو یادکرتی ہیں کیاتم میں سے کوئی ایک یہ بات پندنہیں کرتا کہ رحمٰن

کے پاس کوئی چیز ہوجواس کو سلسل یا دکرتی رہے؟''

٢٦١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِىءَ بْنَ عُنْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِو ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ ، وَكَانَتُ إِخُدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْكُنَّ بالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ، والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات وَلَا تَغْفُلُنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ

(٣٦١٨٦) حفرت پسیره ..... جو بجرت کرنے والیوں میں ہے ایک تھیں ..... ہے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ اُنٹھنے آج نے ہمیں ارشاد فرمایا:''متم پرتنہیج بہمیر اور تقذیس لازم ہے اورتم انگلیوں کے ساتھ شار کرو۔ آپ مِنافِق آجے فرمایا: کیونکہ یہ انگلیاں قیامت کے دن بلوائی جائیں گی اور پوچھی جائیں گی۔ تم عافل نہ ہونا کہ پھر رحمت سے بھلادی جاؤ۔

٣٦١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى عُمَرَ الصينى ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّقُونَ ، وَلَا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ ، قَالَ :فَقَالَ :أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ مَنْ ﴿ مِعنندا بن الْبِ شِيرِسْرَ جِم ( جلد ۱۰ ) في محمد المراحد الراحد الراح

سَبَقَكُمْ ، وَلَا يُدْرِكُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِى تَعْمَلُونَ بِهِ : تُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ.

(٣١١٨٤) حضرت الوالدرداء ولأفور ب روايت بوه كهتيه بين مين في عرض كيا: يارسول القد مَبَّرَ فَقَيْفَةٍ إغني لوگ تو اجر لے كئے \_

جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ای طرح نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روز ہے رکھتے ہیں وہ بھی روز ہے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم جج كرتے بيں وہ بھى يول بى مج كرتے بيں اور وہ صدقہ بھى كرتے بيں جبكہ بميں صدقہ كرنے كو كچھنيں ملتا۔ راوى كہتے ہيں:

آ ب مَنْ الْنَفْعَةُ فَ ارشاد فر مايان كيا مين تمهيل كوكي الي چيز نه بتا دول كه جبتم اس كوكروتو تم خود پرسبقت كرنے والے كو پالواور تمہارے بعد والے تمہیں نہ پاسکیں گے گراُسی عمل کے ذریعہ جوتم نے کیا ہوگا؟ تم لوگ ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ اور تينتيس مرتبهالحمد بتداور چونتيس مرتبهالله اكبريزها كروبه

( ٣٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ.

( ٣١٨٨ ) حضرت ابوالدرداء شائر بھي جناب نبي كريم مِيَّانَ عَيْ ہے ايسي بي روايت كرتے ہيں۔

( ٣٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لْأَنْ أُسَبَّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْفِقَ عِذَتَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣٦١٨٩) حضرت بلال بن بياف ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عبداللہ نے فر مايا: ميں چندتسبيحات پڑھلوں يہ مجھے اس ے زیادہ پندے کہ میں ان کی تعداد کے بقدر راہ خدامیں دینار خرچ کروں۔

( ٢٦١٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا مَهْدِتٌى بْنُ مَيْمُون ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَغْمُّرَ ، عَنْ أَبِى الْأَسُودِ الدَّيلِيِّ ، عَنْ أَبِى ذَرُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِكُلِّ تُسُبيحَةِ صَدَقَةً.

(٣١١٩٠) حضرت ابوذر، جناب بي كريم مَرْضَعَيْنَ بروايت كرتے بين كدآب مَرْضَعَةُ في ارشُ وفر مايا: برتبيع كے بدله مين صدقه

( ٣٦١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُك بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، قَالَ قُلْتُ بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْيِرْنِي بِأَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبُّ الْكَلَامُ الَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(٢٦١٤١) حضرت ابوذ رجن توسيد وايت ہوه كتے ہيں كه جناب رسول الله مَيْنْ فَيْنَا عَيْمَ مِي مايا: كيا مِن تهمين خدا تعالى كا

محبوب ترین کلام نه بتا وَں؟ "ابوذر من افو کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله مَلِوَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلَ ترین کلام بتادیں۔ آپ مِلْ الله عَنْ اللهِ عَدا تعالیٰ کامحبوب ترین کلام سِحان الله و بحمدہ ہے۔

( ٣٦١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، غَنْ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّا مِنْ خَيْرِ الْعَمَلِ سُبْحَةَ الْحَدِيثِ ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ الْعَمَلِ التَّجْدِيفَ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّان ، وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ ،

سبحه الحدِيثِ، وإِن مِن شَرَ العَمْلِ التَجْدِيفَ، قَالَ :قُلْتُ : وَمَا التَّجْدِيفَ ، قَالَ :يَكُونُ الْقُوْمُ بِخَيْرٍ فَإِذَا سُنِلُوا ، قَالَ :تَسْبِيحُ الرَّجُلِ وَالْقَوْمُ يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ :قُلْتُ : وَمَا التَّجْدِيفَ ، قَالَ :يَكُونُ الْقُوْمُ بِخَيْرٍ فَإِذَا سُنِلُوا ، قَالُ لِنَ \* \* \*

قَالُوا : بِشَرِّ. (٣٦١٩٢) حضرت كعب بروايت إه كتم بين كها عمال مين بهترين عمل سبحة الحديث باورا عمال مين برترين عمل تجديف براوى كتم بين مين في عرض كيا: أحابوعبد الرحمٰن! سبحة الحديث كيا بياً آب والتعليف في مين في عرض كيا: أحابوعبد الرحمٰن! سبحة الحديث كيا بياً آب والتعليف في مايا: آدمي تبيح كرب جبكه

بوی ہے ہوروں ہے ہوں۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: تجدیف کیا ہے؟ آپ ہائیڈ نے فرمایا: لوگ خیر کے ساتھ ہول کیکن جب سوال کیا جائے تو شرکا جواب دیں۔

( ٣٦١٩٣) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ فَسَكَتَ سَكْتَةً ، فَقَالَ : لَقَدُ أَصَبْت بِسَكْتَتِى هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، قَالَ مَقُلْنَ مَا لَا مَا مَا لِلْهِ فَسَكَتَ سَكْتَةً ، فَقَالَ : لَقَدُ أَصَبْت بِسَكْتَتِى هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ،

قَالَ: قُلْنَا ، وَمَا أَصَبْت ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
(٣٢١٩٣) حضرت سعيد بن مستب سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ ہم حضرت سعد بن ما لك كے پاس سے پھروہ ايك لمحه خاموش

ر ہاور پھر کہنے گئے۔ تحقیق میں نے اپنی اس خاموثی میں وہ کچھ پالیا ہے جس کونیل اور فرات سیراب کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا: آپ کوکیا ملاہے؟ انہوں نے فرمایا: سُنتِحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

### (٥٣) ما جاء فِي فضلِ ذِكرِ اللهِ

### ذكرالله كي فضيلت مين جوروايات بين

( ٣٦١٩٤) حَلَّتُنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إلا أن تَضُرِبُ بِسَيْفِكَ حَتَى يَنْقَطِعَ ثَلَاثًا.

(٣١١٩٣) حفرت معاذبن جبل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جنا برسول الله مُنِرِّفْظَةَ نَے ارشاد فرمایا: "ابن آدم کا کوئی عمل ذکر اللہ منزِفظة نَظِیَّةً! نه ہی جہاد فی سبیل اللہ؟ آپ مِؤفظة عَلَیْ اللہ عَرِفظة عَلَیْ اللہ عَالَیْ اللہ عَرَفظ اللہ عَرِفظ اللہ عَرِفظ اللہ عَرِفظ اللہ عَرِفظ اللہ عَرِفظ اللہ عَرِفظ اللہ عَرفظ ا

نے فر مایا:'' نہ ہی جہاد فی سمبیل اللہ۔ گریہ کہ توا پی تلوار سے مارتار ہے یہاں تک کدوہ ٹوٹ جائے۔ پھرتو ( دوسری تلوار ) مارتار ہے یّبَاں تک کہ وہ بھی ٹوٹ جائے۔ تین مرتبہ یہ بات فر مائی۔

( ٣٦١٩٥ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، ذِكْرُ اللهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِ الشَّيُوفِ فِى سَبِيلِ اللهِ وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَتَّحًا.

بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ افْضَلَ مِنْ حَطَمِ السَّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَإِعطاءِ الْمَالِ سَتَّحًا. (٣٧١٩٥) حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح وشام خدا کا ذکر کرنا ، راہِ خدا میں تلواریں تو ڑنے اور ڈھیروں

( ٣٦١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَلٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: لأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. عُدُوةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

. (٣١١٩٣) حفرت معاذ من في سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه اگر ميں خدا كاذ كرضىج سے طلوع شس تك كروں توبيہ بات مجھے اس سے زيادہ محبوب ہے كہ ميں صبح سے طلوع آفتاب تك عمدہ گھوڑوں برسوار ہوكرراہ خداميں حمله كرتار ہوں۔

( ٣٦١٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَوْ بَاتَ رَجُلْ يُعْطِى

انْقِیَانَ الْبِیضَ ، وَبَاتَ آخَرُ یَفُرُاْ الْقُرْآنَ وَیَذْکُرُ اللّهَ ، لرَأَیْتُ أَنَّ ذَاکِرَ اللهِ أَفْضَلُ. (٣٦١٩٧) حفرت سلمان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی اس حال میں رات گزارے کہ راہِ خدا میں سونا خیرات

(۱۱۱۷۷) مطری سلمان سے روایت ہے وہ ہے ہیں کہ افرایک این ان طال میں دات سرار سے نہ راہ طال میں ہوتا ہیرات کرے اور دوسرا آ دمی اس حال میں رات گز ارے کہ قر آ ن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو میرا خیال میہ ہے کہ خدا کو یاد کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، جَابِرِ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُّهُمَا فِي حِجْرِهِ دَنَانِيرٌ يُعْطِيهَا وَالآخِرُ يَذْكُرُ اللَّهَ كَانَ ذَاكِرُ اللهِ ٱفْضَلَ.

(٣٦١٩٨) حضرت ابو برزہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا گر دوآ دمیوں میں ہے ایک اپنی جھولی میں دینارڈ ال کردے رہا ہوا در دوسرا خدا کاذکر کررہا ہوتو ذکر خدا کرنے والا افضل ہے۔

( ٣٦١٩٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شِيمَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الشُّكُو وَالذِّكُو.

(٣١١٩٩) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشکر اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی عادت محبوب نہیں ہے۔

( ٣٦٢.٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَنْ مِنْ عَنْ أَنْ النَّذَكِ النَّا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ،

ُ مُنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْ دَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: الَّذِينَ لاَ تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطَّبَةً مِنْ ذِنْ رِ اللّهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضُعُكُونَ. (٣٢٢٠٠) حضرت ابوالدرداء وفاش كي بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے فرمایا: جن لوگوں كى زبانيں وَكر خدا ہے تر رہتی ہيں وہ

جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ سکرارہے ہوں گے۔

( ٣٦٢.١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِى ّ ، عَنْ خَبْدِ اللهِ بْنِ بُسُرٍ ، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَدْ كُثْرَتْ ، فَأَنْبِنْنِى مِنْهَا بِمَا اَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۹۲۰۱) حضرت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے عرض کیا: یا رسول الله مَالِنظَافِیَّ اِبِ شک اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتادیں جس سے میں جمٹ جاؤں۔ آپ مِنْلِظَافِیَّ آنے فرمایا:'' تمہاری زبان بمیشه ذکر خدا سے ترونن جاہے۔

( ٣٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَنِيرُوا بِذِكْرِ اللهِ وَاجْعَلُوا لِبُيُّوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ جُزْءًا.

(۳۱۲۰۲) حضرت ابن سابط سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ذکر خدا سے نور پکڑواورا پنے گھروں کے لیےاپنی نمازوں میں سے حصہ بناؤ۔

( ٣٦٢.٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَرَوُنَ بُيُوتَ أَهْلِ الذَّكْرِ تُضِيءٌ لَهُمْ كَمَا تُضِيءُ الْكُوَاكِبُ لَأَهْلِ الأَرْضِ.

(٣٦٢٠٣) حضرت ابو ہریرہ والنو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بے شک اہل ساء کے لیے اہل ذکر کے گھر اس طرح حمیکتے ہیں جیے اہٰں زمین کے لیے ستارے حمیکتے ہیں۔

( ٣٦٢.٤ ) حَذَّتَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ .قَالَ مُعَاذٌ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالآخَرُ يَذُكُرُ اللَّهَ لَكَانَ هَذَا أَعْظَمَ ، أَوْ أَفْضَلَ أَجُرًا ، يَعْنِي الذَّا كِرَ.

(۳۲۱۹ ۴ ) حضرت سعید بن مستب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے ارشاد فر مایا: اگر دو آ وی ہوں ان میں سے ایک راہ خدامیں گھوڑے پرسوارحملہ کرر ہا ہواور دوسرااللّٰہ کا ذکر کرر ہا ہوتو بیذا کراجر کے اعتبار سے افضل اور بڑھیا ہوگا۔

( ٣٦٢.٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :قيلَ لَأَبِى الدَّرُدَاءِ :إنَّ أَبَا سعد بن مُنْهِ جَعَلَ فِى مَالِهِ مِنَةَ مُحَرَّرٍ ، قَالَ :أَمَا أَنَّ مِنَةَ مُحَرَّرٍ فِى مَالِ رَجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ إيمَانٌ مَلْزُومٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلَا يَزَالُ لِسَائِكَ رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۳۶۲۰۵) حضرت سالم بن ابی الجعد ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء زلائو ہے کہا گیا کہ حضرت ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آزاد کیے ہیں۔حضرت نے فر مایا: خبر دار! کسی ایک آ دمی کے مال میں سوآ زاد ہونا بڑی بات ہے لیکن کیا میں تنہیں اس سے بھی افضل بات نہ بتا وُں؟ رات، دن ایمان سے چمٹارہ۔اور تیری زبان خدا کے ذکر ہے سلسل تر رہے۔ ( ٣٦٢.٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(٣٦٢٠٦) حضرت ابوعبیدہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کا دل ذکر کرتا ہے تب تک آ دمی نماز میں ہوتا ہے اگر چہ آ دمی ازار میں بیمان لگرای کر بعد نہ بھی جرکہ ہے کہ یہ بیان احساسیہ

يها دى بازار مين ہواورا گراس كے ہونٹ بھى حركت كرين قويداورا چھا ہے۔ ( ٣٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ :

( ٣٦٢.٧ ) حَدَّثنا يَحْيَى بَنَ وَاضِحٍ ، عَنَ مُوسَى بَنِ عَبَيْدَة ، عَنَ ابِي عَبَدِ اللهِ القرَّاظِ ، عَنَ مُعَاذِ بَنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ.

(٣١٢٠٤) حفرت معاذ بن جبل بروايت بوه كتب بين كمآب مُؤَلِّفَكَ أَنْ فرمايا: ' جوآ دمى اس بات كو پهندكر يكه وه جنت كم باغ مين جرية واس كوذكر الله كثرت برنا جائي -

(٣٦٢.٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلاقٍ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ.

(٣٧٢٠٨) حفرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آ دمی کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے اگر چدوہ

بازار شن ہو۔ سازار شن ہور عام دو ج ہے ہو ہوں در میں عالم میں میں مار دو دو در را را جو حردرے عالم

( ٣٦٢.٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْعَبْدُ مَا ذَكَرَ اللَّهَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

(٣٦٢٠٩) حضرت ابوعبيده سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه بنده جب تك ذكر كرتا ہے تو وہ نماز ميں ہوتا ہے۔

( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ رَبِيع بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنْ قَالَ عَشُرَ مَرَّاتٍ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعِدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ ، أَرَاهُ قَالَ : مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۲۲۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ اللہ وحدہ لائر یک جوآ دی دس مرتبہ بیکلمات کہتا ہے: لا الدالا اللہ وحدہ لاشریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہوعلی کل شیءقد برتو بہ اس کے لیے جارغلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ راوی کے خیال میں آپ نے بیمی کہا تھا۔ حضرت اساعیل علایتلا کی اولا دے۔

( ٣٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُنَّ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ. (٣٩٢١) حضرت براء سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّٰہ مِیَلِقِنْظَیْجَے نے ارشادفر مایا: جَوِّحْض لا البدالا اللّٰہ وحدہ لاشریک لہ،لہالملک ولہالحمد د ہوعلی کل ثی ءقد بر کہتو ہے کلمات کہناایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَنْسَرَةَ ، عَنْ هِلَالِ ، عَنْ ام الدَّرْدَاءِ ، قَالَت : مَنْ قَالَ مِنَةَ مَرَّةٍ غُدُوةً ، وَمِنَةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

سریور مایی (۳۱۲۱۳) حفرت بلال، حضرت ام درداء نفی شاخت کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جوآ دمی سومرتبہ ہے اور سومرتبہ شام لا الدالا الله وحدہ لاشریک له، له الملک وله الحمد دموعلی کل شیءقد رہے گاتو قیامت کے دن کوئی آ دمی اس کے مل کے برابر نہیں آئے گا مگر دہی آ دمی جس نے پیکلمات کیے یاس سے زیادہ۔

( ٣٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سُوَيْد بُنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَاتَلُنَ عَنْ قَائِلِهِنَّ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(٣٩٢١٣) حفرت مويد بن جمل بروايت بوه كهتي بين كه جو تخص عصرك بعد لا الدالا الله ،لد الملك وله الممدو بوعلى كل ثى ع قد ريك كما قانويكلمات البيخ كهنبوال ك ليكل تك جمعًار ترمين ك-

( ٣٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُسُلِمٍ مَوْلَى سُوَيْد بُنِ جُهَيْلِ ، عَنْ سُوَيْد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(۳۱۲۱۳) حضرت مسلم مولی سوید بن جھیل ہے بھی الیی حدیث منقول ہے۔

( ٣٦٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الأَنْ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ عَشْرِ رِقَاتٍ ، أَوْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ عَشْرِ رِقَاتٍ ، أَوْ كَعِدْلِ رَقَاتٍ ، أَوْ

(٣٦٢١٥) حفرت ابوابوب انسارى، جناب بى كريم مَنْ النَّحَقَةَ سے روایت كرتے بیں كرآپ مَنْ النَّفَظَةَ نے فر مایا: ' جَوْحُصْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءَ قَدِيرٌ وَسَمِ تبه كِ كَاتُويِونَ كُردُونَ كَوْ الْحَدُدُ وَكُونَ عَلَى كُلِّ شَىءً قَدِيرٌ وَسَمِ تبه كِ كَاتُويِونَ كُردُونَ كَوْ الْمُحْدُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَرِيرُونَ كَرِيرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرُونَ كَرِيرُونَ كَلِيرُونَ كَرِيرُونَ كَرُونَ كَرَانِ مُونَا وَاللَّهُ وَلَوْنَ الْعِيرُونَ كُونَ عَلَى مُعْلَقَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَيْنُ كُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعَلِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَيْنَ كُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

( ٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ثَعْلَبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالً ، لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَقْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لَا يَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَقَّ ، وَالآخَرُ يَذْكُرُ اللّهَ حَتَّى يَلْنَقِيَا فِي طَرِيقٍ لكَانَ الَّذِي يَذْكُرُ اللّهَ (٣٦٢١٦) حفزت عبدالله بن عمروبن عاص سے روایت ہوہ کہتے ہیں کداگر دوآ دمی ہوں۔ ان میں سے ایک مشرق کی جانب سے آئے اور دوسرا خدا سے آئے اور دوسرا خدا کے ایش سونا ہو۔ جووہ حقدار جگہ پرخرج کرتا آئے اور دوسرا خدا کاذکر کرتا رہے۔ کاذکر کرتا رہے۔ یہاں تک کہ بید دنوں راستہ میں مل جائیں تو ان دونوں میں افضل وہ ہوگا جواللہ کاذکر کر رہا ہے۔

( ٣٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : دُفِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْبَاهِى بِمَجْلِسِنْكُمْ أَهْلَ السَّمَاءِ.

(٣٦٢١٥) حَفَرَت عَبِداً لَرَمُن بَن مَا لِطَ عَرُوايَت عِوه كَبَّ بِين كَه جَناً بِرَسُول الله يَؤْفَقُ إِلَى الله عَلَى الله عَبِلَ كَمَ جَنا بِرَسُول الله يَؤْفَقُ إِلَى الله عَلَى الشَّاعُ الله عَلَى المَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

(٣٦٢١٨) حفرت محمد بن ابراہيم بيدوايت ہوه كہتے ہيں كه حفرت عباده بن صامت فرماتے ہيں كه اگر ميں ايسے لوگوں ميں بول جوشح كى نماذ بڑھنے سے لے كر طلوع آفاب تك الله كاذكركريں تو مجھے بيہ بات اس بن زياده بسند ہے كہ ميں گھوڑوں كى پشت بر بول اور طلوع آفاب تك راؤ خدا ميں جہادكر تار بہوں۔ اور اگر ميں ايسے لوگوں ميں بہوں جوعمركى نماذ پڑھنے سے لے كرغروب تربول اور طلوع آفاب تك راہ خدا آفاب تك راہ خدا ميں جہادكروں۔

## ( ۵۶ ) فِی کثرۃِ الاِستِغفارِ والتّوہۃِ تو ۔اوراستغفار کی کثرت کے بارے میں

( ٣٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيُوْمِ مِنْةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢١٩) حضرت ابو ہریرہ ڈیا تھنے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللّٰہ مَرْاَفِقِیکَا فَہِ مایا:''میں ہردن اللّٰہ تعالیٰ سے سوم تنبہ تو ہاوراستغفار کرتا ہوں۔ ( ٣٦٢٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ.

(٣٩٢٢٠) حَفرت ابن عمر مِن فو حديث بيان كرتے ميں كه جناب رسول الله مَالِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: "اے لوگو! اپنے برور دگارے

توبهرو\_كيونكه مين بھى اس سے ايك دن سومر تباتو بدكرتا موں-

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَيُّعَدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرُ لِى وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِثَةَ مَرَّةٍ.

(٣٦٢٢١) حضرت ابن عمر تفاقئ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب رسول اللہ مَنَّوْفَظَةً ہے ایک ہی مجلس میں یہ بات شار کی جاتی کہ آپ مِنْوَفِظَةً فِر ماتے تھے: ''اے میرے پروردگار! تو مجھے معاف کردے اور میری توبہ قبول فرما۔ بیشک تو توبہ قبول کرنے والا ، معاف کرنے والا ہے۔ توبیسومر تبہ ثار ہوتی۔

( ٣٦٢٢٢) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :حَلَّثِنى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ تُبُ عَلَىَّ وَاغْفِرْ لِى إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنْةَ مَرَّةٍ

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّةٍ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : مَا أَصْبَحْت غَدَاةً قَطُّ إِلاَّ السَّعُهُونِ اللّهَ فِيهَا مِنَةَ مَرَّةٍ . السَّعُهُونِ اللّهَ فِيهَا مِنَةَ مَرَّةٍ .

(٣٩٢٢٣) حفرت عبدالله بن شقیق سے رواًیت ہے وہ کہتے ہیں که حفرت ابوالدرداء روائھ فرمایا کرتے تھے۔خوشخبری ہے اس آ دی کے لیے جس کے حیفہ میں کچھاستغفار پایا جائے۔ ( ٣٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبُدِهِ مَا لَمْ يَعُدُ. (ترمذى ٣٥٣٠ـ احمد ١٣٢)

(٣٩٢٢٥) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اُلله مَثَرِّفَظَیَّا بِنے ارشاد فرمایا: '' بیٹنک الله تعالی اپنے بندہ کی توبہ تب تک قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دوبار ونہیں کرتا۔

( ٣٦٢٦٦) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : شَكُون إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغْفَازِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَ مَرَّةٍ . (٣٦٢٢ ) حضرت حذيف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتاب نی کریم مَلِّ اَشْتَخْفِی اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی تو

آ پِئِرَا اَسْتَفَارَ مَا اِنَّهُمُ اسْتَفَارَ سَ كَهَالَ ہُو؟ مِمْنَ وَ ہُرُونَ الله سَومِ تِهَا سَتَفَارَ کُرتا ہُوں۔ ( ٣٦٢٢٧ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِى السُّمَيْطِ ، قَالَ : مَنْصُورٌ بُنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَتُ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ.

(٣٦٢٢٧) حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے وہ كَتِّ ہِن كہ جو شخص أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِالْحَ مرتبه كہتا ہے تواس كى مغفرت كردى جاتى ہے۔اگر چداس كے مُناہ سمندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

# (٥٥) كلام عمرين عبدِ العزيز

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كاكلام

( ٣٦٢٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ بِخُنَاصِرَة فَسَمِعْته يَقُولُ :أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ.

(٣٦٢٨) حفزت على بن زيد سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ميں نے مقامِ خناصرہ ميں حفزت عمر بن عبدالعزيز كوخطبه ديتے سا۔ چنانچيميں نے آپ كو كہتے سنا بہترين عبادت فرائض كى ادائيگى ہےاور حرام چيز وں سے اجتناب ہے۔

( ٣٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَزْهَرَ بَيَّاعِ الْخُمُرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بخُناصِرَة يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مَرْقُوعٌ.

(٣٦٢٢٩) حضرت از ہر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔انہوں نے بیوند لگی قبیص بہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَرَجَ عُمَرُ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ نَاحِلُ الْجِسْمِ يَخَطُّبُ كَمَا كَانَ يَخْطُبُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَخْسَنَ مِنْكُمْ فَلْيَخْمَدُ اللَّهَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَأَقُوامٍ أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا وَضَعَهَا اللَّهُ فِي رِقَابِهِمْ وَكَتَبَهَا عَلَيْهِمْ.

(۳۱۲۳۰) حفزت عمر بن الولیدییان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز ایک جمعہ کو با برتشریف لائے ۔۔۔۔ آپ کا جسم بہت کمزور تھا ۔۔۔۔ آپ کا جسم بہت کمزور تھا ۔۔۔۔ آپ خطبہ دیتے تھے۔ پھر فر مایا: اے لوگو! تم میں سے جو اچھا کام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما نگنی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور تم میں سے جو براکام کرے تو اس کو اللہ سے معافی ما نگنی چاہیے۔ کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بات لازی ہے کہ وہ اعمال کریں اور اللہ ان اعمال کو ان کی گردنوں پر رکھ دے اور ان اعمال کو ان لوگوں پر لکھ دے۔

( ٣٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعرف ، فَقَالَ :رَأَيْت عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَيْهِ تُوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، وَذَكَرَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ :غَنْظٌ لَيْسَ كَالْغَنْظِ وَكُظٌّ لَيْسَ كَالْكُظْ.

(٣٦٢٣) حضرت معرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومقام عرف میں ویکھا و دلوگوں کو خطبہ دے رہے تھا وران پر دوسبز کپڑے تھے۔ آپ رہیٹھا نے موت کا ذکر کیا تو فرمایا: وہ خت تکلیف ہے کیکن عام سخت تکا بیف کی ظر نج نہیں ہے۔ وہ خت غم ہے کیکن عام سخت غمول کی طرح نہیں ہے۔

( ٣٦٢٣٢ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَرَى ، أَنَّهُ أَشَدُّ خَوْفًا لِلَّهِ مِنْ غُسَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(٣٩٢٣٢) حضرت عمر بن ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلِیْمیڈ سے زیاد و خوف خدا ہوالا کوئی' آ دی نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٣٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَطَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيد ، فَأَنْضَيْتُمَ الظَّهْرَ وَأَخْلَقُتُمَ النَّيَابَ ، وَلَيْسَ السَّعِيدُ مَنْ سَبَقَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ رَاحِلَتُهُ ، وَلَكِنَّ السَّعِيدَ مَنْ تُقُبِّلَ مِنْهُ

ریاں کے بہت ہے۔ اس میں ہو کہ میں مسومیوں میں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ہی ہیں ہیں۔ العزیز نے مقام من میں العزیز کے مقام من میں العزیز کے مقام من میں الوگوں کو خطبدار شاد فر مایا کہا:ا لے لوگو اتم دوراور قریب ہے آئے ہو، چنانچے تم نے جانو ربھی لاغر کرویے ہیں اور کپڑ ہے تبی پرائے کر

لیے ہیں کیکن خوش بخت وہ آ دمی نہیں ہے جس کی سواری آ گے نکل گئ بلکہ خوش بخت وہ ہے جس کی قبولیت ہوگئ۔ ( ۲۶۲۲۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ذِكْرُ النَّعَهِ

ر ۱۸۰۰ (۱۸۰۰ بر حربه ۱۵ منار ۳ مل یه دیی بن سرمیه ۲۰۰ (به بلیکی مل عصر بنی طبع اعمر. شُکْرُها.

(٣٦٢٣٣) حضرت عمر بن عبدالعزيز ہے روايت ہے وہ كہتے ہيں انعتوں كاذكر كريا بھي ان كاشكر ہے۔

( ٣٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ : كَانَ قَمِيصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وثيابه فِيمَا بَيْنَ الْكَعْبِ وَالشَّرَاكِ.

(٣٦٢٣٥) حضرت عمروبن مهاجر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبیص اور آپ کے کپڑے ٹخنوں اور تسمہ باندھنے کی جگہ کے درمیان تھے۔

( ٣٦٢٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخُطُبُ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَحَبُّ الْأَمُورِ إِلَى اللهِ الْقَصْدَ فِي الْجِلَّةِ ، وَالْعَفُو فِي الْمَقْدِرَةِ ، وَالرُّقْقَ فِي الْوِلَايَةِ ، وَمَا رَفَقَ عَبْدٌ بِعَبْدٍ فِي الدُّنيَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٢٣٦) حضرت مهلب بن عقبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خطبہ دیتے تو فر ماتے۔اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں تو گری کی حالت میں میا ندروی اور قدرت کے وقت معافی اور اختیار کے وقت نری ہے۔ جو بندہ بھی کی بندہ کے ساتھ د نیامیں نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کریں گے۔

( ٣٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ هَنْ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ فِي هَلَاكِهِ صَلَاحٌ لْأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٦٢٣٧) حضرت عبيد بن عبد الملك سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! اس آ دمی کو درست کر دے جس کی درنتگی میں أمت محمد میر کی درنتگی ہے۔اوراےاللہ!اس آ دمی کو ہلاک کردے جس کی ہلا کت میں أمت محمر بیرکی در شکی ہے۔

( ٣٦٢٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِلٌّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بَعَرَفَةَ وَهُوَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا ، يَغْنِي يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ إحْسَانًا ، وَرَاجِعُ

بِمُسِينِهِمْ إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ :هَكَذَا ، ثُمَّ يُدِيرُ إصْبَعَهُ :اللَّهُمَّ وَحُطَّ مِنْ وَرَائِهِمْ بِرَحْمَتِك.

(٣٦٢٣٨) حضرت عبيد بن عبد الملك بروايت ب- وه كهتم بي كه مجھاس آ دمى نے بتايا جس نے حضرت عمر بن عبد العزيز كو

مقام عرفه میں وقوف کرتے دیکھا تھا اورآپ ویشی؛ دعا کررہے تھے۔اورآپ پنی انگل سے بوں اشارہ کررہے تھے۔اے اللہ! اُمت

محمد مَلِقَظَيَّةً! کے ساتھ اچھائی کرنے واٹے کی اچھائی کواور زیادہ کراوراُمت محمد مِنْلِفظَیَّةً کے ساتھ برائی کرنے والے کوتو ہے کی طرف پھیردے پھرآپ ویشیدنے اپنی انظی کو پھیرا۔اےاللہ!اورتوان کے پیچھے سے اپنی رحمت کاا حاطہ فر مالے۔

( ٣٦٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْزُ

عُمَرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :َيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا يَمْنَعُك أَنْ تمضى لِلَّذِي تُرِيدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَ

أُبَالِى لَوْ غَلَتْ بِى وَبِكَ فِيهِ الْقُدُورُ ، قَالَ : وَحَقَّ هَذَا مِنْكَ يَا بُنَىّ ، قَالَ : نَعَمْ وَاللهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِى جَعَلَ لِي مِنْ ذُرَّيَتِى مَنْ يُعِينُنِى عَلَى أَمْرِ رَبِّى ، يَا بُنَى ، لَوْ بَدَهْت النَّاسَ بِالَّذِى تَقُولُ لَمْ آمَنُ أَنْ يُنْكِرُوهَا ، فَإِذَا أَنْكُرُوهَا لَمْ أَجِدُ بُدًّا مِنَ السَّيْفِ ، وَلَا خَيْرَ فِى خَيْرٍ لَا يَأْتِى إِلَّا بِالسَّيْفِ ، يَا بُنَى ، إنِّى أُرَوَّضُ النَّاسَ رِيَاضَةَ الصَّغْبِ ، فَإِنْ يَطُلُ بِى عُمْرٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُنْفِذُ اللَّهُ لِى شَيْئًا ، وَإِنْ تَعَدَّ عَلَىَّ مَنِيَّةٌ فَقَدُ عَلِمَ اللَّهُ الذِى أُريدُ.

(۳۲۲۳۹) حفرت نافع بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عبدالملک بن عمر نے حفرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا: اے امیر المومنین!

آپ کواپ ارادہ کے پورے کرنے سے کیا شے رکاوٹ ہے۔ قیم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مجھاس بات ک کوئی پروانہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ذریعہ بانڈیاں اُبلیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیز نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ بات تیری طرف سے درست ہے؟ عبدالملک نے کہا: تی ہاں، خدا کی قیم! آپ ویشیز نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری نسل میں ایس اوٹ کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے! اگر میں یہ بات جوتم نے میری نسل میں ایس اوٹ کرتا ہے۔ اسے میرے بیٹے! اگر میں یہ بات جوتم نے کہی ہے۔ لوگوں کے پاس اچا تک لے کرآتا تا تو ان کی طرف سے اس بات کے انکار سے جمعے امن نہیں تھا۔ پھر جب وہ انکار کرتے تو میرے لیے تکوار کے دریعہ آئے۔ اے میرے بیٹے! میں لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آئے والی اوٹم کی کو تا ہو کرنے کی طرح کا معاملہ کرد ہا ہوں۔ چنانچہا گرمیری عمر لجی ہوئی تو جھے امید ہے لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آئے والی اوٹم کی کو تا ہو کرنے کی طرح کا معاملہ کرد ہا ہوں۔ چنانچہا گرمیری عمر لجی ہوئی تو جھے امید ہے لوگوں کے ساتھ مشکل سے قابو آئے والی اوٹم کی کو تا ہو کرنے کی طرح کا معاملہ کرد ہا ہوں۔ چنانچہا گرمیری عمر لجی ہوئی تو جھے امید ہے

كالله تعالى مرك ليكى چيزكونا فذكرد كا اوراگر محى پرموت في مملكرديا تو بحى الله تعالى مير اراده كوجا خيم مين الله تعالى مير اراده كوجا خيم مين السماعيل بن أبي حكيم ، قال : غضب عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وكَانَتُ فِيهِ حِدَةٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَدُ سَكَنَ غَضَبُهُ ، فَعْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وكَانَتُ فِيهِ حِدَةٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنَهُ حَاضِرٌ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَدُ سَكَنَ غَضَبُهُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُولِينِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الّذِي وَضَعَك الله فيه ، ومَا وَلاَك قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْك ، وَفِي مَوْضِعِكَ الّذِي وَضَعَك اللهُ فيه ، ومَا وَلاَك اللهُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَصَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا اللّهُ مِنْ أَمْرِ عِبَادِهِ يَبُلُغُ بِكَ الْعَصَبُ مَا أَرَى ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْه كَلَامُهُ ، فَقَالَ : أَمَا تَغْضَبُ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَالَ : مَا يُغْنِى عَنِى سَعَةُ جَوْفِى إِنْ لَمْ أَرَدْهُ فِيهِ الْعَضَبَ حَتَى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَكُومُهُ .

(۳۲۲۰) حفرت اساعیل بن عبدالکیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حفرت عمر بن عبدالعزیز کو خصہ آیا اور ان کا غصہ شدید مو گیتے ہیں کہ ایک دن حفرت عمر بن عبدالعزیز کو خصہ آیا اور ان کا غصہ شد اور کیا اور اس میں چھتیزی بھی تھی ۔ آپ کا بیٹا عبدالملک موجود تھا۔ چنا نچہ جب اس نے آپ کود یکھا کہ آپ کا خصہ شد اور جس جا اللہ تعالیٰ نے آپ کور کھا ہے آپ ای جگہ رہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کور کھا ہے آپ ای جگہ رہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکومت کا اختیار دیا ہے تو بندوں کے معاملہ میں آپ کا غصہ جہاں تک پہنچا تھا آپ کواس کا اختیار نہیں

عیں دیکھا ہوں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا:تم نے کیے یہ بات کہی؟ چنانچے عبدالملک نے بات دہرائی۔حضرت عمر نے پوچھا:اے عبدالملک! تمہیں غصر نہیں آتا؟انہوں نے فرمایا:میری اس دسعت قلبی کا کیا فائدہ؟اگر میں اپنے غصہ کو دالیس نہ کروں

تا كەس كى دجە سے كوئى ناپىندىيە ەبات ظاہر نە بو؟''

( ٣٦٢٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ - النَّاسِ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَانِهِ - وَأُمَرَانِهِمْ عِذْلَ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِى هَذَا فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ وَأُمْرَانِهِمْ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ. عَلَى النَبِينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، وَيَدَعُوا مَا سِوَى ذَلِكَ.

علی النبی صلی الله علیه و سلم و علی النبیین و دعاوهم للمسلیمین عامه ، ویدعوا ما رسوی دریت. (۳۱۲۸) حضرت جعفر بن برقان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعز بزیرلیٹینز نے خطاکھا۔امابعد! بیٹک کچھلوگ آ خرت کے مل سے دنیا کو تلاش کرتے ہیں اور پچھ قصہ گولوگوں نے جناب نبی کریم میٹرٹیٹیٹیٹی کی طرح اپنے خلفا ءاورام راء پر درود جیجے تھے۔ کی بدعت نکال لی ہے۔ پس جب تمہارے پاس میرایہ خطآئے تو تو لوگوں کو حکم دے کہ وہ جناب نبی کریم میٹرٹیٹیٹیٹیٹی اور دیگر انہیاء ب

ی برنت کان ہے۔ پن بعب بہارے پی میر میں میں است مسلمان کو میں ہوتا ہے۔ اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیں۔ درود بھیجیں۔اور عام مسلمان لوگوں کے لیے دعا ہے اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیں۔

( ٣٦٢٤٢ ) حَذَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَعَاضَهُ مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ صَبْرًا إِلَّا كَانَ الَّذِى عَاضَهُ خَيْرًا مِمَّا انْتَزَعَ مِنْهُ.

(۳۲۲۲۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر بھی نعمت کرتا ہے پھراس کواس آ دمی ہے واپس لے لہۃ ہے اور جس سے واپس لیتا ہے اس کوصبر دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کو جوصبر دیا ہوتا ہے وہ واپس لی ہوئی نعمت ۔۔

م، بہتر ہوتا ہے۔

(٣٦٢٤) حُدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :بَيْنَهَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْرِ اللهُوْنِ وَ اللهُ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :بَيْنَهَا أَنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْرِ اللَّهُ وَيُونِ اللَّهُ وَيُعَدِّ الْعَشَاءِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ دَخَلَ الْقَصْرَ فَقَلَّمَا لَبِثَ أَنْ خَرَجَ ، فَصَلَّى رَكُعَتُ خَفِيفَتُونِ بِالسُّوَيْدِ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر سام ۳۱۲۳۳) حضرت صالح بن سعیدمؤذن ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز والمالا کے جمراہ مقا

سویداء میں تھا۔ چنانچہ میں نے عشاء کی اذان دی اورانہوں نے نماز ادا کی کھرمحل میں چلے گئے۔ کھرتھوڑی دیر ہی تھبرے تھے ا باہر آ گئے کھر دوہلکی می رکعتیں پڑھیں اور کھر گھنے اٹھا کر (احتباء کی حالت میں ) ہیٹھ گئے۔اورسور وَ انفال پڑھنا شروع کردی'

ہ ہر ہے برائیل مسلسل سور و انفال دہرائے رہے اور پڑھتے رہے۔ جب بھی کئی تخویف والی آیت سے گزرتے عاجزی کرتے اور ج آپ برائیل مسلسل سور و انفال دہرائے رہے اور پڑھتے رہے۔ جب بھی کئی تخویف والی آیت سے گزرتے عاجزی کرتے اور جہ کسی رحمت کی آیت ہے گزرتے دعا کرتے۔ یہاں تک کہ میں نے فجر کی اذان دے دی۔

( ٣٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلَا خَلَ عَلَيْهِ ،

٣٩) حَدْنَا ابْنَ نَمْيَرٌ ، عَنْ طَلَحَهُ بَنِ يَلْحَيَى ، قَانَ . نَنْتُ جُوِنَنَا وَعَدْ طَلَوْ بَلِ حَلِيَ الْأَعْلَى بْنُ هِلَالٍ ، فَقَالَ : أَبْقَاكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا ذَامَ الْبَقَاءُ خَيْرًا لَكَ ، قَالَ :قَدْ فُرِغَ مِنْ ذَلِكَ يَا · كتاب الزهد كتاب 

النَّصْرِ ، وَلَكِنْ قُلْ :أَحْيَاك اللَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَتَوَفَّاك مَعَ الْأَبْرَارِ. (٣١٢٣٣) حفرت طلحه بن يجيٰ ب روايت بوه كبتم بي كديس حفرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس بيضا بواتھا كمان كے پاس

حضرت عبدالاعلىٰ بن ہلال تشریف لائے اور کہا: اے امیر المونتین! جب تک باقی رہنا آپ کے لیے بہتر ہو۔اللہ آپ کو باقی رکھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے ابوالنضر!اس دعا ہے تو فراغت ہو چکی ہے۔لیکن تم بیددعا کرو۔اللہ تمہیں طیب زندگی عطا کرےادرتمہیں نبک اوگوں کے ساتھ وفات دے۔

( ٣٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ الْعَامَّةَ بِعَمَلٍ فِي الْخَاصَّةِ ، فَإِذَا الْمَعَاصِي ظَهَرَتُ فَلَمْ تُنْكَرَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ

(٣٦٢٨٥) حفرت عمر بن عبدالعزيز بروايت بوه كتب بين بيشك الله تعالى عام لوگول كو خاص لوگول كيمل كى وجه س مؤاخذ ہٰہیں کرتے لیکن جب گناہ سرعام ہوتے ہیں اوران پرا نکارنہیں کیا جاتا تو پھرسب لوگ سزا کے ستحق ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٢٤٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حذَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مَنْ لَمْ

يَعُذُ كَلَامُهُ مِنْ عَمَلِهِ كَثُرَتْ خَطَايَاهُ ، وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يَفُسُدُ أَكُثَرَ مِمَّا يَصُلُحُ. (٣٦،٤٣١) حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت ہو و كہتے ہيں جوآ دنى ،اپنے كلام كواپنے عمل سے ثارنبيں كرتااس كى خطائميں

زیادہ ہوتی ہیں اور جوآ دمی علم کے بغیر عمل کرتا ہے تواس کے خراب عمل اس کے سیح عملوں سے زیادہ ہوجاتے ہیں۔ ( ٣٦٢٤٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ أَبُو إِسُوَائِيلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ بَذِيمَةَ،

قَالَ :رَأَيْتِه بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ أَخْسَنُ النَّاسِ لِبَاسًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا وَمِنْ أُخْيَل النَّاسِ فِى مِشْيَتِهِ ، أَوْ أُخْيَلَ النَّاسِ فِي مِشْيَتِهِ ، ثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ يَمُشِي مِشْيَةَ الرُّهْبَانِ ، فَمَنْ حَدَّثَك أَنَّ الْمَشْيَ سَجِيَّةٌ فَلَا تُصَدِّقَهُ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز.

(٣٦٢٨٥) حضرت على بن بذيمه بيان كرتے بين كہتے ہيں كمين نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومدينه ميں ديكھا تھا۔ وہ سب سے خوبصورت لباس والے تھے۔اورسب سے عمدہ خوشبووالے تھے۔اوراپنی حیال میں سب سے زیادہ نخرے والے تھے۔ پھر میں نے ان کواس کے بعدرا ہوں کی کی چال چلتے ( بھی ) دیکھا ہے۔ پس جو تحف تمہیں میہ کہے کہ حیال انسان کی فطری عادت ہے تواس کی عمر بن عبدالعزیز کے بعد تصدیق نہ کرنا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : زَرَعْت زَرْعًا فَمَرَّ بِهِ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَأَفْسَدُوهُ ، قَالَ :فَعَوَّضَهُ مِنْهُ عَشْرَةَ آلَافِ.

( ۱۲۲۸ ) حضرت غیلان بن میسرہ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اوراس نے کہا: میں نے

کھیتی کاشت کی تھی لیکن اس کے پاس سے اہل شام کالشکر گزرا اور اس عنے کھیتی خراب کردی۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزنے اس آ دمی کودس بزار معاوضہ اوا کیا۔

( ٣٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْعَزُوِ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يَضْبِطُ سَيْرَهَا أَضْعَفَ دَابَةٍ فِي الْجَيْشِ.

(۳۲۲۹۹) حضرت اوزاعی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طِیتید نے اپنے عامل کوسفر جہاد میں بیہ وصیت کی تھی کہ وہ صرف الیں سواری پر بی سواری پر بی سواری ہوں یا سکے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، أَنَّ عُمَو بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ ، قَالَ : فَحَمَلَ مَوْلَى لَهُ رَجُلاً عَلَى الْبَرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَا تَبْرَحُ حَتَّى تُقَوِّمَهُ ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۲۲۵) حضرت طلحہ بن کیجی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز قاصدروانہ کیا کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر کے ایک آزاد کردہ غلام نے آپ کی اجازت کے بغیرا یک آ دمی کوڈاک کے گھوڑے پرسوار کر دیا۔راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ جیشید نام کی دروف اردی تیں طبعہ میں اور سے سی تیں ہی کی قب رہی ہیں ہی ہیں۔ میں اور میں جو جو ب

ِ نَى اَسَ وَبِلَا يِااورفر مايا:تم اَسَ طُرح رَمُو يَهِال تَكَكَّمُ اَسَ كَى قَيْمَت لَكَا وَاور پُعِراس كُو بَيْت المَال مِيْس بَمْع كُرو ( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُقُوءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِى طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً يَنْخُسُ بِهَا الدَّابَّةَ ، قَالَ : وَنَهَى عَنِ اللَّجُمِ الثُّقَالَ.

(۳۷۲۵۱) حضرت جمیع بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد اُلعزیز کے قاصد کواس بات ہے منع فر مایا کہ لاٹھی کے ایک جانب لو ہالگایا جائے جس کے ذریعہ جانور کو مارا جائے۔راوی کہتے ہیں۔آ پنے بھاری لگاموں ہے بھی منع کیا۔

#### ( ٥٦ ) عامِر بن عبدِ قيسٍ رحمه الله

#### حضرت عامر بن عبدقيس إلينياد

( ٣٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ قَيْسِ : الْعَيْشُ فِي أَرْبَعِ : النِّسَاءِ وَالنِّهِمَ وَالنَّوْمِ ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْوًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي امْرَأَةً رَأَيْتَ أَمْ عَنْوًا ، وَأَمَّا اللّبَاسُ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي بِمَا وَارَيْتَ بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالنَّوْمُ فَقَدْ غَلَبَانِي ، وَاللهِ لَأْضِرَّنَ بِهِمَا جَهْدِي ، قَالَ الْحَسَنُ : فَأَضَرَّ وَاللهِ بِهِمَا.

( ۱۲۵۲ ) حفرت عامر بن عبدقیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں عیش جار چیز وں میں ہے: عور تیں ،لباس ، کھانا ، نیند \_ پس عور تیں تو خدا کی تئم میر سے لیے کسی عورت اور کسی بمری کو ویکھنا برابر ہے اور لباس تو خدا کی تئم! مجھے اپنی ستر چھپانے کو جو کپڑ املا ہے تو جھے کسی اور کپڑ ہے کی پروانہیں ہے ۔اور کھانا اور نیندتو تحقیق بیدونوں مجھ پرغالب ہیں۔ بخدا! میں ان دونوں کے ساتھ اپنی مشقت کو تکلیف

وول گارحفرت حسن كہتے ہيں: بخدا! انہوں نے دونوں كونقصان ديا۔

( ٣٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَىّ عَامِرٌ فِى الْبَيْتِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا جَرَّةٌ فِيهَا شَرَابُهُ وَطُهُورُهُ ، وَسَلَّةٌ فِيهَا طَعَّامُهُ.

(٣٦٢٥٣) حضرت حن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت عامركے پاس كھر ميں گيا توان كے پاس صرف ايك كھڑا تھا جس ميں ان كے وضواور پينے كا يانی تھايا ايك ٹو كراتھا جس ميں ان كا كھانا تھا۔

( ٣٦٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِن الْبَهِيرِ.

(٣٩٢٥٣) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبدقیس کے جسم کا جو حصہ زبین کولگتا تھا وہ اونٹ کے حصہ کی طرح ( سخت ) تھا۔

( ٣٦٢٥٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشُر يُحَدِّثُ عَنُ سَهُمِ بُنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسٍ فَقَعَدُت عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى عَنْ سَهُمِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ قَيْسٍ فَقَعَدُت عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّى أَنْفُسُلَ يُعْجِبُكُ ، فَقَالَ : رُبَّمَا اغْتَسَلَت ، قَالَ : مَا حَاجَتُك ؟ قُلْتُ : جنت للْحَدِيثِ ، قَالَ : وَعَهُدُك بِي أُحِبُّ الْحَدِيثِ .

(٣٦٢٥٥) حفرت سہم بن شقیق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عامر بن عبدقیس کے پاس حاضر ہوااور میں ان کے درواز ہے پر بیٹے گیا۔ پن وہ مسل کر کے باہر آئے تو میں نے کہا: میرے خیال میں آپ کوشسل پند ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں اکثر عنسل کرتا ہوں۔ پھر پوچھا: تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا: میں حدیث کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تمہارا میرے بارے میں بہذیال ہے کہ مجھے حدیث ہے جبت ہے؟''

( ٣٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قِيلَ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَلَا تَزَوَّجُ ، قَالَ :مَا عِنْدِى نَشَاطٌ ، وَمَا عِنْدِى مِنْ مَالٍ ، فَمَا أَغُرُّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً.

(۳ ۱۲۵۱) حضرت محمد بن سیرین ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ سے کہا گیا۔ آپ نے شادی کیول نہیں کی؟انہوں نے فرمایا: مجھے (اس کی) طلب نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس مال ہے۔ چنانچہ میں کسی مسلمان عورت کو دھو کہ نہیں دے سکتا۔

( ٣٦٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ قَيْسٍ لابْنَى عَمَّ لَهُ : قَوْضًا أَمْرَكُمَا إِلَى اللهِ.

(٣١٢٥٧) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ كتے ہیں كر جيزت عامر بن عبدقيس نے اپنے دو چيازاد بھائيول سے كبائم ابنا

عاملهاللد کے سیر د کردو۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخَتِنَا ، قَالَ :قَالَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ :إنَّمَا أَجِدُنِى آسَفُ عَلَى الْبَصُرَةِ لَأَرْبَعِ خِصَالٍ :تَجَاوُبُ مُؤَذِّنِهَا ، وَظَمَأُ الْهَوَاجِرِ ، وَلَأَنَّ بِهَا أَخُدَانِى ، وَلَأَنَّ بِهَا وَطَنِى.

(٣١٢٥٨) حفرت عامر بن عبدالله فرماتے ہیں كه ميں اپنے آپ كوبھرہ كى جار باتوں كى وجہ مے ممكنین یا تا ہوں۔اس كے موذنوں كا ایک دوسرے كوجواب دینا۔اور سخت گرمیوں كى دوپبركى پیاس،اور به كه وہاں ميرے دوست میں اور به كه وہ ميرا وطن ہے۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :لَمَّا سُيِّرَ عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :شَيَّعَهُ إِخُوانَهُ ، فَقَالَ : بِظَهْرِ الْمِرْبَدِ : إِنِّى دَاعٍ فَأَمِّنُوا ، فَقَالُوا :هَاتِ فَقَدُ كُنَّا نَشْتَهِى هَذَا مِنْك ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ سَانَنِى وَكَذَبَ عَلَى وَأَخْرَجَنِى مِنْ مِصْرِى وَفَرَّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوانِى اللَّهُمَّ أَكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَصِحَّ جِسْمَهُ وَأَطِلُ عُمْرَهُ.

(٣٦٢٩) حفرت سعيد جريرى بيان كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ جب حضرت عامر بن عبداللہ كوجلا وطن كيا همياتو ان كے بچھ بھائى ان كى مشابعت كے ليے نگے۔ چنانچوانبول نے ظہر مربد ميں جاكر كہا: ميں دعاكر تا ہوں تم آمين كہنا۔ بھائيول نے كہا: مائكيں۔ ہم تو خود آپ سے بہی چا ہتے ہيں۔ آپ والٹور بھے مير الله اور بھے مير سے شہر خود آپ سے بہی چا ہتے ہيں۔ آپ والٹور بھے مير الله اور اللہ بھی برجھوٹ بولا اور بھے مير سے شہر سے جلا وطن كيا اور مير سے اور مير سے بھائيوں ميں جدائى ڈالى ،اسے اللہ! تو اس كے مال ،اور اس كے اولا دكوزيا دو فر ما اور اس كے جسم كوست مندر كھاور اس كى عمر لمبى فرما۔

( ٣٦٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسٍ دَعَا بِزَيْتٍ فَصَبَّهُ فِى يَدِهِ كَذَا وَصَفَ جَعْفَرٌ ، وَمَسَحَ إِخُدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَشَجَرَةً تَنْخُرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُنِ وَصِبْعِ لِلآكِلِينَ﴾ قَالَ فَدَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ.

(٣٦٢٩٠) حضرت ما لک بن دینارے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے خود عامر بن عبد قیس کو دیکھا تھا کہ انہوں نے زیتون کا تیل منگوایا اور پھر اس کواپنے ہاتھ میں ڈالا اور ایک ہاتھ کو دوسرے پر ملا پھر قر آن مجید کی بیآ بیت پڑھی: ﴿ وَشَجَرَةً تَخُوجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُنِ وَصِبْغٍ لِلا کِلِینَ ﴾ راوک کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنے سراور داڑھی پر تیل لگا کے لین کے ایک سراور داڑھی پر تیل لگا ہے۔

( ٣٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعُفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى فُلاَنْ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ فِي الرَّحْبَةِ وَإِذَا ذِمْتَى يُظْلَمُ ، قَالَ : فَأَلْقَى عَامِرٌ رِدَائَهُ وَقَالَ : أَلَاّ أَرَى ذِمَّةَ اللهِ

تَخْفَرُون وَأَنَا حَى ، فَاسْتَنْقَذَهُ.

(٣٦٢٦) حضرت مالک بن دینار،ایک آدمی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ، اپنے گھر کے صحن میں تھے کہا لیک ذمی برظلم ہور ہاتھا۔ رادی کہتے ہیں۔ پس حضرت عامر نے اپنی چادر پھینک دی اور فر مایا: کیا میں اللہ کے ذمہ کوٹو شتے ہوئے دیکھار ہوں اور میں زندہ رہوں؟ چنانچہ آپ نے اس کو بچالیا۔

( ٢٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بُنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : لَا يهلك النَّاسُ عَنُ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ الْاَمْرَ يَصِلُ النَّاسُ عَنُ الْفُومُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّهُ مَحْصِيٌّ عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا عَمِلْت فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا أَسْرَعَ إِدْرَاكًا ، وَلَا أَحْسَنَ طَلَبًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبِ عَظيم.

(٣٦٢٩٢) حضرت فضيل بن زيدرقاشي بروايت ہے وہ كہتے ہيں ۔لوگ تجھے تيرى ذات ئے غافل نہ كرديں - كيونكه (تيرا) معاملہ تير بساتھ ہوگا نہ كہ ان كے ساتھ اور تم ہيہ بات نہ كہو ۔ آج كادن ہم سے يوں يوں گزرگيا - كيونكه تم اس ميں جو پچھ كروگ وہ ساراتم ہار سے او پر شار ہوگا اور تم كى چيز كواس نيكى سے زيادہ تيز پانے والا اور اچھا طلب كرنے والانہيں پاؤگے جو بزے گناہ كے بعد ہو۔

( ٣٦٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : رَوِّحُوا الْقُلُوبَ تَعِ الذِّكْرَ.

(٣٦٢٦٣) حفزت قسامه بن زهير برروايت ہوه كہتے جيں كه دلوں كوراحت پہنچاؤذكركى \_

## ( ٥٧ ) مطرّف بن الشُّخّيرِ رحمه الله

### حضرت مطرف ابن شخير والثييد

( ٣٦٢٦٤) حَذَّنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي غَيْلاَنَ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفُ بُنُ الْشِّحِيرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّلُطانِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجْرِي بِهِ أَفْلاَمُهُمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ بِحَقِّ أَطُلُبُ بِهِ غَيْرَ طَاعَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أَسْتَغِيثَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيك عَلَى ضُرِّ نَزَلَ بِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحَدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَحُدًا أَسْعَدَ بِمَا عَلَمْتِه مِنِي اللَّهُمْ لاَ تُحْذِيفِي فَإِنَّك عَلَى قَادِرْ.

(۳۲۲۲۳) حضرت ابوغیلان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف ابن الشخیر بید عاکیا کرتے تھے۔ اے اللہ! میں آپ سے بادشاہ کے شرسے بناہ مانگنا ہوں۔ اور اس چیز کے شرسے جس پراُن کے قلم چلیں۔ اور میں آپ سے بناہ مانگنا ہوں اس بات کی کہ میں ایساحق بولوں جس سے میں آپ کی فرما نبر داری کے سوا کچھ طلب کروں اور میں آپ سے مانگنا ہوں اس بات سے کہ میں

لوگوں کے سامنے کی ایسی جیز کے ذریعہ ذینت حاصل کروں جو جھے آپ کے ہاں بدنما کردے اور میں آپ ہے اس بات کی بناہ ما نگتا ہوں کہ میں اپنے اوپر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ ہے آپ کی نافر مانی پر مدد طلب کروں۔ اور میں اس بات سے آپ کی بناہ ما نگتا ہوں کہ آپ میرے جانے والوں میں ہے کسی کو مجھ سے زیادہ خوش بخت کردیں۔ اے اللہ! آپ جھے رسوانہ کرنا۔ کیونکہ آپ مجھے جانے ہیں۔ اے اللہ! آپ جھے رسوانہ کرنا۔ کیونکہ آپ مجھے جانے ہیں۔ اے اللہ! آپ جھے عنداب نددینا کیونکہ آپ مجھے پر قادر ہیں۔

( ٣٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ : كَأَنَّ الْقُلُوبَ لَيْسَتْ مِنَّا وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ يُغْنَى بِهِ غَيْرًنَا.

(٣٩٢٦٥) حضرت غيلان بن جرير كتبته بين كهانهول نے حضرت مطرف كو كتبتے سنا۔ (يوں لگتا ہے) گويا كه دل بهار بين بين اور گويا كه صديث سے مقصود بهار سے سواكو كي اور ہے۔

( ٣٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَهْدِئَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَّرِفًا يَقُولُ :لَوْ أَتَانِى آتِ مِنْ رَبِّى فَخَيَّرَنِى ، أَفِى الْجَنَّةِ أَمْ فِى النَّارِ أَمْ أَصِيرُ تُوابًا ، اخْتَرُت أَنْ أَصِيرَ تُرابًا.

ر بی والی مسیوری کو میں کہ جر کاری کے بین کہ میں نے حضرت مطرف کو کہتے سنا: اگر میرے پاس میرے رب کا کوئی

قاصد آئے اور مجھے بیا ختیار دے کہ یا جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں یا میں مٹی ہوجاؤں؟ تو میں مٹی ہونابسند کروں گا۔

( ٣٦٢٦٧ ) حَلَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطرِّفٌ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ :هَذِهِ آيَةَ الْقُرَّاءِ.

(٣٦٢٦٧) حَفرَت مطرفَ سے روایت ہو وہ کہتے ہیں کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ آخرتک۔ فرمایا: ساقار یوں کی آیت ہے۔

( ٣٦٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرَّفٌ :مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ أَحْمَقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْحَمَقِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ .

(٣٦٢٦٨) حضرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ہرائیک اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان معاملہ کرنے میں بیوتو ف ہے۔لیکن بعض لوگوں کی بیوتو فی بعض سے کم درجہ ہے۔

( ٣٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنِّي مَكَاةً مِنَّالًا مِنِّي صَوْمَ يَوُمِ، اللَّهُمَّ اكْتُبُ لِي حَسَنَةً ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾.

(٣٦٢٦٩) حفرَّت ثابت ہے روایت ہے وہ کُہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اےاللہ! آپ مجھ سے ایک دن کی نماز

قبول فرمالیں، اے اللہ! آپ مجھ ہے ایک دن کا روز ہ قبول کرلیں۔ اے اللہ! آپ میرے لیے نیکی لکھ دیں۔ پھر آپ میہ

(تلاوت) فرمایا کرتے۔'' ہے شک اللہ تقویٰ والوں کا ممل قبول کرتا ہے۔''

( ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ ٣٦٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا ثَابِتُ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَوُ عَلَى مَا نَهُ مُرَى ، فَإِنْ هَجَمَتُ عَلَى خَيْرٍ أَتَبُعْتُهَا الْأُخْرَى، وَإِلَّا أَمْسَكُتُها، وَلَكِنْ إِنَّمَا هِى نَفُسٌ وَاحِدَةٌ ، لَا أَدْرِى عَلَى مَا تَهُجُمُ خَيْرٌ أَمْ شَرٌّ. أَ

ر سرم بھند ہے گئے میں ور سر سے بہتے ہیں اگر میرے پاس دونفس ہوتے تو میں ان میں ایک کود دسرے سے بہلے آ گے بھیجنا۔ پس اگر وہ خیر سر پہنچا تو میں دوسرے کو بھی اس کے چھے کردیتا و گرنہ میں دوسرے کوروک لیتا۔لیکن نفس تو ایک ہی ہے۔ مجھے معلوم

پس اگر وہ خیر پر پہنچا تو میں دوسرے کوبھی اس کے چیھے کردیتاوگر نہ میں دوسرے کوروک لیتا لیکن نفس تو ایک ہی ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ پہنچر پرینچے گایا شریر؟''

(٣٦٢٧١) حَلَّانَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ مُطَّرِفًا ، قَالَ :لُوْ وُزِنَ رَجَاءُ الْمُؤْمِن وخَوْفَهُ مَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷۲۷۱) حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مطرف نے فر مایا۔ اگرمومن کی امیداوراس کا خوف وزن کیا جائے تو ان میں ہے کوئی دوسرے پر غالب نہیں ہوگا۔

( ٣٦٢٧٢) حَلَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ الْأَذْدِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ ، ذَكَرَ أَنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا ، وَمُكَلِّقَةٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَمُطَرِّفٌ ، وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ ، ذَكَرَ أَنَاسًا ، فَتَكَلَّمَ سَعِيدُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا ، وَقُلاَنْ وَفُلاَنْ ، وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ ، وَقُلاَ اللَّهُمَّ ارْضَ عَنَّا ، اللَّهُمَّ ارْضَ عَنَّا ، قالَ : فَأَبْكَى الْقُوْمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ. اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَرْضَ عَنَّا فَاعْفُ عَنَّا ، قالَ : فَأَبْكَى الْقُوْمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.

(۳۱۲۷۲) حضرت محمد بن واسع از دی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علقہ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت حسن، حضرت مطرف اور فلاں ، فلاں لوگ محمد بن واسع نے کئی لوگوں کا ذکر کیا .....موجود تھے۔ چنانچ حضرت سعید بن ابوالحسن نے کلام کیا راوی کہتے ہیں پھرانہوں نے دعا کی اور اپنی دعامیں کہا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہوجا دویا تین مرتبہ کہا راوی کہتے ہیں حضرت مطرف حلقہ کے کنارہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کہنے گئے۔ اے اللہ! اگر تم ہم سے راضی نہیں ہے تو ہمیں معاف کردے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے سارے لوگ رو پڑے۔

( ٣٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :هُمُ النَّاسُ وَهُمُ النَّسْنَاسُ ، وَأَنَاسٌ غُمِسُوا فِي مَاءِ النَّاسِ.

(٣٦٢٧٣) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ تھے۔ وہ لنگور تھے۔ اور ایسے لوگ تھے جنہیں انسانوں کے پانی میں غوطہ دیا گیا تھا۔

( ٣٦٢٧٤ ) حَلَّتَنَا شَاذَاتٌ ، عَنْ مَهُدِيٌّ ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّف قَالَ :عُقُولُ النَّاسِ علَى قَدْرِ زَمَانِهِمْ.

- (٣٦٢٧ ) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی عقلیں ان کے زمانوں کے بقدر ہوتی ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ فِى قَوْلِهِ : ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٍ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.
- (٣٦٢٥٥) حفرت مطرف ابن الشخير سے تولي خداوندي ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴾ كيار ييں روايت ب وه كہتے ہيں ان پر بہت كم اليى رات آتى بك جس ميں وہ سوتے ہيں۔
  - ( ٣٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ :خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا.
    - (٣ ١٣٧ ) حفرت مطرف سے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ امور میں سے سب سے بہتر میاندروی والے أمور ہیں۔
- ( ٣٦٢٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَبْدَئِهِ قَالَ فَجَعَلَ يَسِيرُ بِاللَّيْلِ فَأَضَاءَ لَهُ سَوْطَهُ.
- (٣٦٢٧) حفرت ثابت، حضرت مطرف كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدوه الني بستى سے چلے \_راوى كہتے ہيں وہ رات كے وقت چلتے تقے اوران كى لائھى ان كے ليے روشنى كرتى تھى \_
- ( ٣٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا ، قَالَ : لَوْ كَانَتُ لِي الدُّنيَا فَأَحَذَهَا اللَّهُ مِنِّي بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ يَسْقِينِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ قَدْ أَعْطَانِي بِهَا ثَمَنًا.
- (٣٦٢٨) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حفرت مطرف نے فر مایاً: اگر ساری دنیا میرے پاس ہوتی پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا مجھ سے بانی کے اُس گھونٹ کے وض کے لیتے جو قیامت کے دن آپ مجھے پلاتے تو تحقیق مجھے (میری دنیا کی) قیمت مل جاتی۔
- ( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ مُطَرِّفٍ فَذَكَرُنَا اللَّهَ وَدَعَوْنَاهُ ، فَقَالَ :وَاللّهِ لَيْنُ كَانَ هذا مِمَّا سَبَقَ لَكُمْ فِى الذِّكْرِ لَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَقَدُ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ فَاحْمَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ.
- (۳۷۲۷۹) حضرت نابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مطرف کے پاس تھے۔ چنانچہ ہم نے اللہ کا ذکر کیااور اللہ سے دعا کی چرآ پ نے فر مایا: خدا کی تیم اروقت خدا کی یاد میں گزرا ہے و تحقیق اللہ نے تمہار سے ساتھ خبر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر آ نے والے دن رات تمہار سے بی ہول تو بھی اللہ نے تمہار سے ساتھ خبر کا ارادہ کیا ہے۔ ان میں سے جو بھی ہوتو تم اس پر اللہ کی تعریف کرو۔
- ( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ :إنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ بِاللهِ. (٣١٢٨٠) حفرت ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حفرت مطرف کہا کرتے تھے: پیٹک صدیث اور تم خدا کے ساتھ ہے۔ ( ٣٦٢٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ الْحَيْرُ فِي كَفَّ أَحَدِنَا مَا

اسْتَطَاعَ أَنْ يُفُرِغَهُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُفْرِغُهُ فِي قَلْبِهِ.

(۳۱۲۸۱) حضرت ٹابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔اگر خیر ہم میں سے کسی ایک کی مضلی میں (بھی) ہوتو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس کواپنے دل میں ڈال لے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواس کے دل میں ڈالیس۔

( ٣٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفًا كَانَ يَقُولُ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى صَيْدًا وَالصَّيْدُ لَا يَرَاهُ فَخَتَلَهُ ٱلْمُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَانَا وَنَحْنُ لَا بَرَاهُ وَهُوَ يُصِيبُ مِنَّا.

(۳۲۲۸۳) حفرت ثابت کے روایت ہے کہ حفرت مطرف فرمایا کر تے تھے کہا گرکوئی آ دمی شکارکود کھے لے اور اس کوشکار نے نہ دیکھا ہواور شکاری گھات لگا لے تو ہوسکتا ہے کہ شکاری شکار پکڑ لے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔ حفرت مطرف نے فرمایا: پس شیطان بھی ہمیں دیکھا ہے لیکن ہم اس کونییں دیکھ یاتے چٹا نچہوہ ہمیں یالیتا ہے۔

( ٣٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ ثَابِتٍ ، قَالَ مُطَرِّقٌ :نَظَرُت فِي بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ مِمَّنُ كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مِنَ اللهِ ، وَنَظَرْت عَلَى مَنْ تَمَامُهُ فَإِذَا تَمَامُهُ عَلَى اللهِ ، وَنَظَرْت مَا مِلَاكُهُ فَإِذَا مِلَاكُهُ الدُّعَاءُ.

(٣٦٢٨٣) حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف فرماتے ہیں: میں نے اس معاملہ کی ابتدا کو دیکھا کہ یہ کس سے ہے؟ تو وہ ابتداء خدا تعالیٰ ہے اور میں نے بید یکھا کہ اس کی انتہاء کس پر ہوگی؟ تو وہ بھی خدا تعالیٰ ہے اور میں نے اس بات میں غور کیا کہ اس کا ملاک (قوام) کیاشے ہے؟ تو اس کا قوام دعاہے۔

( ٣٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُطَرِّفَ بْنَ الشَّخِيرِ ، قَالَ :لَيْعُظُمُ حَلَالُ اللهِ فِي صُدُورِكُمْ فَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عِنْدَ مِثْلِ هَذَا ، يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِلْكُلْبِ :أَخْزَاهُ اللَّهُ وَلِلْحِمَارِ ، أَوِ الشَّاةِ

(٣١٢٨٣) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت مطرف این الشخیر نے فَرَ مایا جمہار سے بنوں میں اللہ کی تخطرت ہونی چاہیے۔ چنا نچا کی باتوں کے وقت خدا کا ذکر نہ کیا جائے کہتم میں ہے کوئی کتے کو یہ کے یا گدھے کو یا بمری کو کے اللہ اس کورسوا کرے۔ ( ٢٦٢٨٥) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُطرِّف قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَابَ رَجُلانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُ مَا أَشَدُّهُ مَا حُبَّا لِصَاحِبِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا سُیُرَ مَذْعُورٌ ، و عَامِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: لَقِی مَذْعُورٌ مُطرِّفًا فَجَعَلَ یُدَاکِرُهُ ، قَالَ مُطرِّفٌ : فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أَی أَجِی ، عَلاَمَ تَحْبِسُنِی وَقَدُ تَهُوَّرَتِ النَّجُومُ ، وَذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فِيك ، ثَمَ يُذَاكِرُهُ السَّاعَةَ فَيَقُولُ : يَا أَجِی ، عَلاَمَ تَحْبِسُنِی وَقَدُ وَقَدْ تَهُوَّرَتِ النَّجُومُ ، وَذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فِيك ، فَلَمَّا أَصْبَحُنَا أُخْبِرُت أَنَّهُ قَدُ سُیْرَ ، فَعَرَفْت لَیْلَتَهُ فَضُلَهُ عَلَیْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ ال

(٣٦٢٨٥) حفرت مطرف سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم آ ہی میں یہ بات کرتے تھے کہ باہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوآ دمیوں میں سے اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

چنانچہ جب حضرت مذعوراور حضرت عامر بن عبداللہ کوجلاوطن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت مذعور، حضرت مطرف سے مطاوران
سے مذاکرہ شروع کردیا۔ حضرت مطرف کہتے ہیں۔ میں کہنے لگا۔ اے میرے بھائی! تم نے جھے کس وجہ سے روک رکھا ہے۔ جبکہ
ستارے ڈوب گئے اور رات جارہی ہے؟ وہ فرمانے لگے۔ اے اللہ! تیرے لیے پھرانہوں نے حضرت مطرف سے ایک گھڑی اور
مذاکرہ کیا۔ مطرف نے پھر کہا۔ اے میرے بھائی! آپ نے جھے کس وجہ سے روک رکھا ہے جبکہ ستارے ڈوب چکے ہیں اور رات جا
رہی ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تیرے لیے۔ پھر جب ہم نے شبح کی تو جھے خبر ملی کہ وہ چلے گئے ہیں۔ تب میں نے ان کی خود پر
رات کی فضیلت بہچائی۔

( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ ، قَالَ :حَلَّثَنِى غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ :مَا أَرْمَلَةٌ جَالِسَةٌ عَلَى ذَيْلِهَا بِأَخْوَجَ إِلَى الْجَمَاعَةِ مِنِّى ً.

(٣ ١٢٨٦) حضرت مطرف سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہا ہے درواز ول پر بیٹھی بیوہ عورتوں ہے بھی زیادہ میں جماعت کا محتاج ہوں۔

( ٣٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ :مَا أُوتِيَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ.

(٣٦٢٨٧) حضرت ثابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مطرف کہا کرتے تھے۔لوگوں کوعقل ہے افضل چیز کوئی نہیں دی گئی۔

( ٣٦٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهُدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطرِّفَ قَالَ :رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ
كَأْنِّي خَرَجْت أُرِيدُ الْجُمُعَة ، فَأَتَيْت عَلَى مَقَابِرَ مِنَ الْحَى ، فَإِذَا أَهُلُ الْقُبُورِ جُلُوسٌ ، فَجَعَلْتُ أُسَلَّمُ
وَأَمْضِى ، قَالُوا :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَيْنَ تُرِيدُ ، قَالَ : قُلْتُ :أُرِيدُ الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ : تَدُرُونَ مَا الْجُمُعَة ، قَالَ : ثُمَّ وَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَنِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَنِذٍ ، قَالُ : قُلْتُ : مَا يَقُولُ الطَّيْرُ يَوْمَنِذٍ ، قَالُوا : يَقُولُ : سَلَامٌ سَلَامٌ يَوْمُ

(٣٦٢٨٨) حضرت مطرف بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ مين نے خواب ميں ديكھا گويا كہ ميں جعه كاراد ب بابرنكا بول اور ميں محلّہ كيّ ميں اور ميں محلّم اور ميں محلّم اور ميں اور مي

( ٣٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرُّفَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيرْحَمُ ·

بِرَحْمَةِ الْعُصْفُورِ.

(٣١٢٨٩) حفرت مطرف سے روایت ہوہ كتے ہیں كه بيشك الله تعالى جزيا كے رحم كى وجد سے رحم فرماتے ہیں۔

( ٣٦٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ :مَا مَرَرُت بِأَهْلِ مَجْلِسِ فَسَمِعْت أَحَدًا يُثْنِي عَلَىَّ خَيْرًا ، قَالَ :فَيَأْخُذُ ذَلِكَ فِي.

(۱۲۹۰) حضرت ثابت کہتے ہیں میں نے حضرت مطرف کو کہتے سامیں کسی مجلس والوں کے پاس نہیں گزرتا جن میں سے وئی میرے لیے خیر کی بات کہدر ہاہو۔ کہتے ہیں پس یہ مجھے دل میں اتر جاتی ہے۔

( ٣٦٢٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَّرِفٍ قَالَ : إنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فِيهِ.

(۳۲۲۹) حضرت مطرف ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیشک اس موت نے اہل نعیم پران کی نعتوں کوخراب کردیا ہے۔ پس تم (خداہے)ایمی نعت طلب کر وجس میں موت نہ ہو۔

( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُعَلَى بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :قَالَ مُورَقٌ الْعِجْلِيّ :أَمْرٌ أَنَا فِي طَلَيِهِ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ لَمُ أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَسْت بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَدًا ، قَالَ ، وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ :الصَّمْتُ عَمَّا لَا يَعْنِينِي.

(٣٦٢٩٢) حضرت معلى بن زياد بيان كرتے بيں كہتے بيں كه حضرت مورق عجلى فرماتے بيں كداك كام ہے جس كوميں وسسال علاق كرم الله على بن زياد بيان كرتے بيں كہتے ہيں كہ حضرت مورق عجلى الله على خيات الله الموامعتم ! الله على خيات الله الله على الله

( ٣٦٢٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانَ مُوَرِّقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوْمًا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَتْ : ثُمَّ سَأَلَنِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ كَانَ مُوَرِّقٌ يَزُورُنَا ، فَزَارَنَا يَوْمًا فَسَلَّمَ فَرَدَدُت عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلَنِي وَسَأَلَتُهُ ، قُلُتُ : كَيْفَ أَهُلُك كَيْف وَلَلِهِ قَدْ خَشِيت أَنْ أَهُلُك كَيْف وَللهِ قَدْ خَشِيت أَنْ يَحْبسُونِي عَلَى هَلَكَةٍ.

(٣٦٢٩٣) حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ حضرت مورق ہماری ملاقات کو آتے تھے۔ چنانچہوہ ایک دن ہمیں ملئے آئے اور انہوں نے سمام کیا۔ میں نے ان کوسلام کا جواب دیا۔ کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے بھے سے کچھ بوچھا اور میں نے ان سے پچھ بوچھا۔ آپ کے اہل خانہ کیے ہیں؟ اور آپ کے بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ خوب ہیں۔ میں نے کہا۔ پھرتو آپ اپ دب کی حمد بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا: خداکی قتم! میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بھے ہلاکت پرمجبوس نہ کردیں۔

( ٣٦٢٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ ؛ حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخَ مِنْ مُورَقٌ الْعِجْلِيّ يَتْجُرُ فَيُصِيبُ الْمَالَ ، فَلَا تَأْتِى عَلَيْهِ جُمُعَةٌ وَعِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ : كَانَ يَلْقَى الْآخَ مِنْ إِخُوانِهِ فَيُعْطِيهِ أَرْبَعَ مِنَةٍ حَمْسَ مِنَةٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ ، فَيَقُولُ : ضَعْهَا لَنَا عِنْدَكَ حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَلْقَاهُ بَعْدَ إِخُوانِهِ فَيَعُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، فَلَانُ عِنْهُ إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُكَ بِهَا ، وَيَقُولُ الآخِرُ : لَا حَاجَةً لِى فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ، شَأْنُك بِهَا ، وَيَقُولُ الآخِرُ : لَا حَاجَةً لِى فِيهَا ، فَيَقُولُ : إِنَّا وَاللهِ مَا نَحْنُ بِآخِذِيهَا أَبَدًا ،

(٣١٢٩٣) حَفرت جعفر بن سليمان سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ ہميں ہمار ي بعض اصحاب نے بيان كياوہ كہتے ہيں كہ حضرت مؤرق على تجارت كرتے سے اور انہيں مال حاصل ہوتا تھا۔ ليكن پھران پرايك جمعہ بھى نہيں گزرتا تھا كہان كے پاس اُس مال ميں ہے كچھموجود ہو۔ راوى كہتے ہيں۔ ان كے بھائيوں ميں سے كوئى بھائى ان كوماتا تو يداس كوچارسو، پانچ سويا تمين سود در ية اور كہتے۔ اس كوتم اپنے پاس ہمارے ليے ركھاو۔ يہال تك كہ بميں اس كي ضرورت پڑے۔ پھراس كے بعداس سے ملتے تو فر ماتے۔ يتم ليو۔ يتم ليو۔ دوسرا آ دى كہتا۔ محصان كي ضرورت نہيں ہے۔ اس پر يہ كہتے۔ فداكي تم يہ بيے بھى بھى نہيں ليس كے۔ يتم ليو۔ يتم ليو۔ ورسرا آ دى كہتا۔ محصان كي ضرورت نہيں ہے۔ اس پر يہ كہتے۔ فداكي تم يہ بيے بھى بھى نہيں ليس گے۔ يتم ليو۔ مثل اللہ مثان ، قال : قال مُورَقٌ الْعِمْدِلِيّ : مَا وَجَدُت لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُنيا مَنْ اللّه اَنْ يُنْجِيهُ.

(٣٦٢٩٥) حضرت قادہ ئے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مؤرق عجل فرماتے ہیں۔ میں نے دنیا میں مومن کی مثال اس آ دمی کی طرح دیکھی ہے جو سمندر میں ایک تختہ پر بعیثا ہوا کہ رہا ہو۔اے اللہ ،ا اللہ ،ش پر کہ اللہ تعالیٰ اس کونجات دے دیں۔

( ٣٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَذَنَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَرْ مُورَّقٍ ، قَالَ : الْمُتَمَسِّكُ بطاعَةِ اللهِ إذَا جَبُنَ النَّاسُ عنها كَالْكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ.

(٣٦٢٩٦) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کے ساتھ تمسک کرنے والا جب لوگ اس سے بزول ہوجاتے ہیں، بھا گئے کے بعد دوبارہ تملہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ٣٦٢٩٧) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَخُولِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورُقًا الْعِجْلِتي يَقُولُ :مَا رَأَيْت رَجُلاً أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلاَ أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ.

(٣٦٢٩٤) حضرت عاصم احول سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مؤرق عجلی کو کہتے سنا۔ میں نے کوئی آ دی اپنی بزرگی میں تجھ داری کرنے والا اور تبجھ داری میں بزرگی کرنے والامحمر ویٹیویا ہے افضل نہیں دیکھا۔

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورَّقٍ ، قَالَ :إِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُمْ تَعْرِيضًا.

(٣١٢٩٨) حفرت مؤرق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں ،اشارۃ بات کرنا ہوتا تھا۔

## ( ٥٨ ) كلامر صفوان بن محرِز رحمه الله

#### حضرت صفوان بن محرز كاكلام

( ٣٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ صَفُوانُ بُنُ مُحُوزٍ :إذَا أَكُلْتُ رَغِيفًا أَشُيدٌ بِهِ صُلْبِي وَشَرِبْتُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ فَعَلَى الدُّنيَا وَأَهْلِهَا الْعَفَاءُ.

(٣١٢٩٩) حضرت حسن بروايت ہوه كہتے ہيں كه حضرت صفوان بن محرز فرماتے تھے۔ ميں جب رونی كھا تا ہول تو (مقصديد

ہوتا ہے کہ ) میں اس کے ذریعہ اپنی کمرکوسیدھار کھوں اور پانی کا کوزہ بیتا ہوں۔ دنیا اور اہل دنیا پر ہلا کت آنے والی ہے۔

( ٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، قَالَ :حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ هُوَ وَإِخْوَانُهُ وَيَتَحَدَّثُونَ فَلا يَرَوْنَ تِلْكَ الرَّقَّةَ ، قَالَ :فَيَقُولُونَ :يَا صَفْوَانُ ، حَدَّثُ أَصْحَابَك ، قَالَ :فَيَقُولُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَيَرِقُ الْقَوْمُ وَتَسِيلُ دُمُو عُهُمْ كَأَنَّهَا أَفْوَاهُ الْمَزَادة.

(۳۱۳۰۰) حضرت غیلان بن جریر ، حضرت صفوان بن محرز کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ بہت بین که حضرت صفوان اور ان کے بوائی اکتھے ہوتے اور باہم گفتگو کرتے لیکن وہ رفت کے آثار ندد کھتے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھرلوگ کہتے۔ اے صفوان! آپ

ا پے ساتھیوں سے کوئی گفتگو کریں۔راوی کہتے ہیں۔حضرت صفوان کہتے۔الحمدللہ۔اس پرلو ءن پررفت طاری ہوجاتی اوران کے آنسویوں بہدیڑتے۔گویا کمشکیزوں کے منہ ہیں۔

( ٢٦٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ

الآیة بکی ، حتی اری لقد اندق قصیص زُورِة: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾. (٣٩٣٠) حضرت مفوان بن محرز کے بارے میں روایت ہے کہ وہ جب بیآیت پڑھتے توروپڑتے یہاں تک کہ ان کا سین اُس جا تا

ر دہ ہے۔'' تھا۔''اور ظالم لوگ عن قریب جان لیں گے کہ وہ کس راتتے پرچل رہے تھے۔''

( ٣٦٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ كَانَ لَهُ خُصَّ فِيهِ جِذْعٌ ، فَانْكَسَرَ الْجِذْعُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَلَا تُصْلِحُهُ ؟ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّمَا أَمُوتُ غَدًا.

(٣٩٣٠٢) حضرت ثابت سے روایت ہے كہ حضرت صفوان بن محرز كا كانے كاایک كمرہ تھا جس میں شہتر تھا۔ پھر شہتر أوٹ گیا تو ان سے كہا گیا۔ آپ اس كودرست كيول نہيں كر ليتے ؟ انہول نے فرمایا: تم اس كوچھوڑ و۔ كيونكہ ميں نے بھى كل مرجانا ہے۔

ر ٣٦٣.٣) حَلَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَنَادَةُ ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ
مُحُرِزٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ قَالَ : وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ الْعُجُزَ الزُّحُفَ
صَدَّهُمَّ اللَّهُ كُمَا تَسْمَعُونَ.

( ٣٦٣٠٣) حضرت صفوان بن محرز سے ارشادِ خداوندی: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتَوَابًا ﴾ كارے میں روایت ہے وہ کہتے ہیں۔خدا کی تیم! ان میں سے پچھ بوڑھیاں ہوں گی۔انہیں اللہ تعالی ایسا کردے گا جیسا کہتم نے سا۔

( ٣٦٣.١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْمُعَلَّى بُنَ زِيَادٍ ، قَالَ :كَانَ لِصَفْوَانَ بُنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ سِرْبٌ يَبْكِي فِيهِ ، وَكَانَ يَقُولُ :قَدْ أَرَى مَكَانَ الشَّهَادَةِ لَوْ تَشَاء ، يَغْنِي نَفْسِه.

(۳۲۳۰ ه) حضرت معلیٰ بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن محرز کا ایک تہہ خانہ تھا۔ جس میں وہ رویا کرتے تھے۔اور فر مایا کرتے تھےاگرنفس جا ہےتو میں شہادت کا مکان دیکھ سکتا ہوں۔

## ( ٥٩ ) حدِيث طلقِ بنِ حبِيبٍ رحمه الله حضرت طلق بن صبيب كا كلام

( ٣٦٣.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : قَالَ حدثنا مسعر قَالَ : حَدَّثِنِي عُنَبُةُ بُنُ قَيْس ، عَنُ طَلُقِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ: ارْبَعٌ مَنْ أُوتِيَهُنَّ أُوتِي خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ : مَنْ أُوتِي لِسَانًا ذَاكِرًا ، وَقَلْبًا شَاكِرًا ، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلاءِ صَابِرًا ، وَزَوْجًا مُؤْمِنَةً لَا تَبْغِيهِ فِي نَفْسِهَا خَوْنًا. (ابن ابي الدنيا ٣٣ـ طبراني ١٣٧٥)

(۳۲۳۰۵) حفرت طلق بن حبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں چار چیزیں ایس ہیں کہ وہ جس کودی جا کیں تو اس کو دنیا ، آخرت ک خیر دی گئی۔ جس آ دمی کوذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور مصائب پر صبر کرنے والاجسم اور ایسی صاحب ایمان ہوی ملے جوایے بارے میں شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے۔

( ٣٦٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : إِنَّ حُقُوقَ اللّهِ أَثْقُلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَإِنَّ نِعَمَ اللّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُخْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ.

(٣٦٣٠١) حضرت طلق بن صبیب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے وزنی ہیں کہ بندے ان کو قائم کریں، اور خداکی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندے ان کوشار کریں۔لہٰذاتم صبح کوبھی تو بہ کرواور شام کوبھی تو بہ کرو۔

( ٣٦٣.٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كُلْتُومُ بْنُ جَبْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَمَنِّى بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ :عِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، وَحِلْمُ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ.

(٣٦٣٠٤) حضرت کلثوم بن جبر کہتے ہیں کہ بصرہ میں متنی کہتا تھا۔طلق بن صبیب کی عبادت ،عبادت ہے آورمسلم بن بیار کا حلم ہے۔ ( ٣٦٣.٨) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيب : صِفْ لَنَا التَّقْرَى ، قَالَ : التَّقُورَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوكَى تَرُكُ مُعْصِيةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوكَى تَرُكُ مُعْصِيةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ . وَالتَّقُوكَى تَرُكُ مُعْصِيةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

(۱۰۰۸ س) حضرت عاصم ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت طلق بن صبیب سے کہا آپ ہمیں تقویٰ کے بارے میں بنا کمیں۔ فرمایا: تقویٰ خداکی فرمانی کو بنا کمیں۔ فرمایا: تقویٰ خداکی فرمانی کو خداکی فور کی روشنی میں اور تقویٰ خداکی فافر مانی کو خداکی فورکی روشنی میں اور تقویٰ خداکی فافر مانی کو خداکی فورکی دجہ سے ترک کرنے کا نام ہے۔

( ٣٦٣.٩) حَذَّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّنِي صَفُوَانُ بُنُ مُحْرِز ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبُ : مَثَلُ الَّذِي يَعِظُ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْمِصْبَاحِ يَفِيءُ لِغَيْرِهِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ، لِيُبْصِرُ أَحَدُكُمْ مَا يُجْعَلُ فِي بَطْنِهِ، فَإِنَّ الدَّابَّةَ إِذَا مَاتَتُ كَانَ أَوَّلَ مَا يَنْفَتِقُ مِنْهَا بَطْنَهَا ، وَلَيْتَقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءً كَفَّ مِنْ دَمِ مُسُلِمٍ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)

(٣٦٣٩) حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جندب نے فرمایا: اس آدمی کی مثال جوو عظ کہتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کے لیے روثنی کرتا ہے اور اپنا آپ کو جلاتا ہے۔ چاہیے کہتم میں سے (ہر) ایک اپنے پیٹ میں جانے والی چیز کو دیکھے۔ کیونکہ جب جانور مرجاتا ہے تو سب سے پہنے اس کا پیٹ پھٹتا ہے۔ اور تم میں سے (ہر) ایک ،اپنے اور جنت کے درمیان خونِ مسلم کی ایک مطمی کے بھی حائل ہونے سے ڈرے۔

( ٣٦٣١) حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّنَنِي رَجُلٌ مِنْ عُرِينَةَ ، قَالَ : خَرَجَ جَدُدُ بَ الْبَجَلِيُّ فِي سَفَرٍ لَهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُودَّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : أَلَا تَوَى ، الْمَحُرُوبُ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ وَإِنَّ الْمَسْلُوبَ مَنْ سُلِبَ دِينَهُ ، أَلَا ، إِنَّهُ لَا فَقُرَ بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَكُّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْجَنَّةِ ، وَلَا غِني بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَكُّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ الْجَنَّةِ ، وَلَا غِني بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَكُّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ اللهَ عِنْ بَعْدَ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ النَّارَ لَا يُقَلِّ أَسِيرُهَا ، وَلَا يَسْتَغْنِي فَقِيرُهَا ، ثُمَّ رَكِبَ الْجَادَةَ وَانْطَلَقَ اللهُ مِنْ بَعْدِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٣٦٢١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَوُفٍ ، عَنُ غَالِبِ بُنِ عَجُورَدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِى مَسْجِدِ مِنَّى ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ خَلَقَ الأَرْضَ ، وَخَلَقَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ ، وَلَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِنْ مَنِى آدَمَ يَأْتِى سَجَرَةً مِنْ تِلْكَ الشَّجَرِ إِلَّا أَصَابَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَوْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلَ الشَّجَرَ كَلَاِكَ حَتَّى تَكَلَّمَتُ فَجَرَةُ يَنِي آدَمَ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ قَوْلُهُمْ (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) فَافْشَعَرَّتِ الأَرْضُ فَشَاكَ الشَّجَرُ.

(۱۳۱۳) مجدمنی میں اہل شام کے فقہاء میں سے ایک آ دی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور زمین میں موجود درختوں کو پیدا فر مایا۔ اور اولا و آ دم میں سے جوکوئی بھی ان درختوں میں سے کسی درخت کے پاس آتا تھا تو وہ اس درخت سے خیر بی پاتا تھا۔ یا اس کے لیے یہ بہتر بی ہوتا تھا چنا نچ درختوں کی مسلسل یہی حالت رہی یہاں تک کہ اولا و آدم میں سے فجار نے یہ بڑی بات بولی کہ اللہ نے اولا و بنائی ہے۔ اس پر زمین کا نے اتھی اور درختوں میں کا نے پیدا ہوگئے۔

( ٣٦٣١٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى قَحُلَمٍ ، قَالَ :أَتِى ابْنُ زِيَادٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا حَبُّ حِنْطَةٍ أَمْثَالُ النَّوَى وُجِدَتْ فِى بَغْضِ بُيُوتِ آل كِسُرَى مَكْتُوبٌ مَعْهَا :هَذَا نَبْتُ زَمَانٍ كَذَا وَكَذَا ، يَغْنِى :نَبْتُ زَمَانٍ كَانَ يُغْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ.

(۳۱۳۱۲) حفرت ابوقحذم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حصرت ابن زیاد کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں محبور کی تصلی کے برابرگندم کے دانے تھے۔ اور بیتھیلی خاندانِ کسر کی میں سے بعض کے گھر میں پائی گئی تھی اور اس کے ہمراہ بیتحریرتھی۔ بیفلاں، فلاں زمانہ کی پیداوار ہے یعنی وہ اس زمانہ میں پیدا ہوئی تھی جس میں خداکی فرمانبرداری کی جاتی تھی۔

( ٣٦٣١٣) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ فِي يَنِي إِسْرَانِيلَ رَجُلٌ ، وَكَانَ مَغْمُورًا فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ ابْتَدَعَ بِدُعَةً ، فَدَعَا النَّاسَ فَاتَّبِعَ ، وَأَنَّهُ تَذَكَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ : هَبْ هَوُلاءِ النَّاسُ لاَ فِي الْعِلْمِ ، وَأَنَّهُ ابْتَدَعْت ، أَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا ابْتَدَعْت ، قَالَ : فَلَغَ مِنْ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَق تَرْقُوتَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا يَعْلَمُونَ مَا ابْتَدَعْت ، أَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا ابْتَدَعْت ، قَالَ : فَالَى عَمْنَ تَوْيَتِهِ أَنْ حَرَق تَرْقُوتَهُ ، وَجَعَلَ فِيهَا سِلْمِيةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي سِلْمَةً وَرَبَطَهَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمُسْجِدِ ، قَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا حَتَّى يُتَابَ عَلَى ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِي وَبَيْنَك مِنْ الْمُؤْمِقِ وَبَيْنَكَ مِنْ الْمُؤْمِق وَبَيْنَكَ كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ الْبُوحُي : أَنْ قُلْ لِفُلُانٍ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ أَنْبِياءِ يَنِي إِسُرَائِيلَ ، وَكَانَ لاَ يَسْتَنْكِرُ بِالْوَحْي : أَنْ قُلْ لِفُلَانٍ : لَوْ أَنَّ ذَنْبُك كَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَا يَعْفَرُت لَك ، وَلَكِنُ كَيْفَ بِمَنْ أَضُلَلْت مِنْ عِبَادِى ، فَلَخَلَ النَّارَ.

سراکیل کے نبیوں میں سے ایک نبیوں کو دی کے جات کے میں کہ بی اسرائیل میں ایک دی تعااور علم سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک برعت ایجاد کی۔ پھراس نے لوگوں کو دووت دی اور اس کی اتباع ہونے لگی۔ ایک رات اس کو یہ خیال آیا اس نے ہما۔ ان لوگوں کو تو چوڑو۔ انہیں تو میری ایجاد کا علم نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنی تو بہ میں بہاں تک بین گیا کہ اس کے ایک ستون سے باندھ بہاں تک بین گیا کہ اس نے اپنی ہنمل کی ہڈی کو جلالیا اور اس میں ایک رسی ڈال کر مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا۔ میں اس کو تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ میری تو بہ قبول نہ ہوجائے۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے نہیوں میں سے ایک نبی کو دی کی کہ آپ فلال سے کہ دو۔ اگر تیرا گناہ میرے، تیرے درمیان ہوتا تو میں تجھے معاف کردیتا لیکن میرے جن بندوں کو تو نے گراہ کیا ہوگا؟ چنا نچہ وہ جنم میں داخل ہوا۔

( ٣٦٣١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَالِحًا أَبَا الْحَلِيلِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ . ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَّادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ قَالَ :أَعْلَمُهُمْ بِهِ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً لَهُ.

(٣٦٣١٣) حفرت عبدالله بن مروان سروايت بوه كتي بي من في ابوظيل صالح كوارشاد خداوندى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ كار من سارانهول في فرمايا: خدا كاسب سي يراعالم وه بجواس سسب سي زياده خوف كهاف والا موتاب.

## (٦٠) كلامر وهب بن منبِّهِ رحمه الله

#### حضرت ابن منبه كاكلام

( ٢٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفَيَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَاءِ ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبَهِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَاهِبٍ ، فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ، كَيْفَ ذِكْرُك لِلْمَوْتِ ، قَالَ : مَا أَرْفَعُ قَدَمًا ، وَلَا أَضَعُ أَخْرَى إِلَّا رَأَيْت أَنِى مُنِتْ ، قَالَ : كَيْفَ دَأْبُ نَشَاطِكَ ، قَالَ : مَا كُنْت أَرَى أَن أَحَدًا سَمِعَ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ تَأْتِى عَلَيْهِ سَاعَةً لَا يُصَلِّى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إِنِّى لأَصلِّى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ ذُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إِنَّى لأَصلَّى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ ذُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إِنَّى لأَصلَى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ ذُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إِنَّى لأَصلَى فَأَبْكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ ذُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إِنَى لأَصلَى فَأَبُكِى حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقُلُ مِنْ ذُمُوعِى ، فَقَالَ الرَّاهِبُ : إِنَّى لأَصلَى فَأَبْكِى وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إِنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ وَأَنْتَ مُدُل بِعَمَلِكَ ، إِنَّ صَلاَةَ الْمُدُلِ لاَ تَصْعَدُ فَقَالَ الرَّاهِبُ : عَلَيْك بِالزُّهُدِ فِى الدُّنْيَا ، وَلاَ تُنَازِعُهَا أَهُلَهَا ، وَكُنْ كَالنَّحُلَةِ وَكُنُ كَالنَّحُلَةِ أَلْكُ أَلُولُ لَعُ مَلَى شَى عَلَى شَى عَلَى شَى عَلَى الللَّذِي عُلَى اللَّهُ الْمَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلِي وَلَا عَلَيْهُ مَا وَلَى الْعَلْمُ وَعِفْظًا عَلَيْهِمْ . وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى شَى عَلَى الْكُنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّه الْحَلْمَ الْمَلِي الْعَلْمَ عَلَى الللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمَا عَلَيْهِمْ .

(۳۱۳۱۵) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدی ایک راہب کے پاس سے گزرا اور پو چھا۔ اس راہب! تیراموت کو یا دکرتا کیا ہے؟ اس راہب نے کہا۔ میں جو قدم رکھتا ہوں یا اٹھا تا ہوں تو خود کو مردہ ہی سجھتا ہوں۔ اس آدی نے پو چھا۔ تیری نشاط کی صالت کیسی ہے؟ راہب نے کہا: میں خیال نہیں کرتا کہ کوئی آدی جنت ، جہنم کاذکر سے اور اس پرایک گھڑی ہیں ایس آئے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اس پراس آدی نے کہا: میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور روتا ہوں یہاں تک کہ میر سے آن نبودک سے سبزی اُس آدی ہے۔ راہب نے کہا۔ اگر تم ہنسو جبکہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاوک کا اعتراف کرتے ہوتو یکس اس ہے بہتر ہے کہ مردر ہے ہو جبکہ تم اپنی تھی ہند کے سامنے اپنی خطاوک کا اعتراف کرتے ہوتو یکس اس ہے بہتر ہے کہ تم رور ہے ہو جبکہ تم اپنی میں جاتی ہیں جاتی گھٹ کرنے والے کی نماز اس کے سرسے او پڑئیں جاتی۔ پھر آدی نے کہا: تم جو وہ سے کہ دو۔ تو راہب نے کہا: تم و نیا میں بے رغبتی اختیار کرواور اہل دنیا سے دنیا نہ چھنواور شہدی کھی کی طرح ہوجاؤ کہ اگر کھا تی ہو طیب کھاتی ہے اور اگر کسی شے پر گرتی ہے تو خاس کو نقصان دیتی ہے اور نہ اس کو طیب کھاتی ہے اور اگر کسی شے پر گرتی ہے تو خاس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت تو راتی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہ وہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو مارت تو راتی ہوگا کہ کو بی اور اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور اس کو کھوکا رکھتے کو کھوکا رکھوکا رکھوکا رکھوکا رکھوکا رکھوکا رکھوکا کو کھوکا رکھوکا کو کھوکا رکھوکا کو کھوکا رکھوکا کو کھوکا کو کھوکا کے کو کھوکا کو کھوکا کو کھوکا کو کھوکی کو کھوکا کو کھوک

میں مگروہ ان کے لیے خیرخوا ہی اور حفاظت ہی کرتا ہے۔

( ٣٦٣١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ مُنَبَّهِ كَانَ يَقُولُ : أَعُونُ الأَخْلَاقِ عَلَى الدِّينِ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنيَا ، وَأُوْشَكُهَا رَدَّى اتّبَاعُ الْهَوَى ، وَمِنَ اتّبَاعِ الْهَوَى الرَّغْبَةُ فِى الدُّنيَا ، وَمِنَ السِّخُلَالِ الرَّغْبَةِ فِى الدُّنيَا حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ السِّبَحُلَالُ الْمَحَارِمِ ، وَمِنَ السِّخُلَالِ الرَّغْبَةِ فِى الدُّنيَا حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ ، وَمِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ السِّبَحُلَالُ الْمَحَارِمِ ، وَمِنَ السِّبِحُلَالِ الشَّوْفِ اللهِ عَوَاءٌ لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ الْمُحَارِمِ يَغْضَبُ اللّهِ الدَّاءُ الَّذِى لَا دُواءَ لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ الْمُحَارِمِ يَغُضَبُ اللّهِ الدَّاءُ اللّذِى لَا دُواءَ لَهُ إِلَّا رِضُوانَ اللهِ ، وَرِضُوانُ اللهِ دَوَاءٌ لَا يَضُرُّ اللهِ مَوَاءٌ لَا يَضُرُّ اللهِ مَوَاءٌ لَا يَضُرَّ اللهِ مَوَاءٌ لَا يَضُرُّ اللهِ مَوَاءٌ لَا يُشَوِّلُ اللهِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِى رَبَّهُ يُسْخِطُ نَفْسَهُ لَا يُشَوِطُ نَفْسَهُ لَا يُرْضِى رَبَّةُ ، إِنْ كَانَ كُلَمَا ثَقُلَ عَلَى الإِنْسَانُ شَىءٌ مِنْ دِينِهِ تَرَكُهُ أَوْشَكَ أَنْ لَا يَهُمَى مَعَهُ شَىءٌ .

(۳۱۳۱۷) حفرت جعفر بن برقان سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پینی کہ حضرت ابن مذبہ کہا کرتے تھے۔اخلاق میں سے سب سے بڑا معاون دین کے لیے دنیا میں برغبت ہے۔اور دین کے لیے سب سے زیادہ ردی بات،خواہشات کی ہیروی ہے۔ اور ذنیا میں رغبت سے مال وجاہ کی محبت ہے اور مال وجاہ کی محبت ہے اور مال وجاہ کی محبت ہے اور خواہشات کی ہیروی سے دنیا میں رغبت ہے اور دنیا میں رغبت سے مال وجاہ کی محبت ہے اور حرام کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حلال سمجھنے سے خدا تعالی تا راض ہوتے ہیں اور غضب خداوندی ایسی بیاری ہے جس کی رضا خداوندی کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے۔ بیالی دواہے جس کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں دیتی جوآ دئی اپنے رہ کوراضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نظمی کونا راض کر سے اور جوا ہے قفس کونا راض نہیں کرتا۔ وہ اپنی رہ کوراضی نہیں کر پاتا۔اگر انسان دین کی ہو جھ محسوس ہونے والی چیز جھوڑ دے گاتو قریب ہے کہ اس کے پاس بچھ بھی باتی ندر ہے۔

( ٣٦٣١٧ ) حَذَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُنَبَّهٍ يَقُولُ : إِنَّا نَجِدٌ فِى الْكُتُبِ ، أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَبَدُتنِى وَرَجَوْتنِى فَإِنِّى غَافِرٌ لَك عَلَى مَا كَانَ ، وَحَقٌّ عَلَىّ أَنْ لَا أُضِلَّ عَبْدِى وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى الْهُدَى وَأَنَا الْحَكُمُ.

(٣١٣١٧) حضرت قاسم بن ابوبزه بروايت بوه كهتے بين كه ميں نے ابن منبه كو كہتے سنا كه بم نے (سابقه) كتب ميں يہ بات پائى كه خدا تعالى فرماتے بيں: اسابن آدم! تم جب تك ميرى عباوت كرواور مجھ سے اميدر كھوتو جيسا بھى ہو ميں تنہيں معاف كردول گااور يہ بات بھى پرحق ہے كہ ميں اپناك اس بندے كو گمراه نه كردول جو بنده مدايت كاحريص ہو۔ ميں حكم بول ۔

( ٣٦٣١٨ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ مَغْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ ، عَنِ ابْنِ مُنَّبَهٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِى يَدُعُو بِغَيْرِ عَمَلِ مَثَلُ الَّذِى يَرُمِى بِغَيْرِ وَتُرِ .

(۱۳۱۸ ) حضرًت ابن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں جوآ دمی بغیرعمل کے دعا کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر پھینکتا ہے۔

( ٣٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ مُنَبَّةٍ ، قَالَ :

أَوْحَى الله إِلَى عُزَيْرٍ يَا عُزَيْرُ ، لَا تَحُلِفُ بِي كَاذِبًا فَإِنِّى لَا أَرْضَى عَمَّنُ يَحْلِفُ بِي كَاذِبًا ، يَا عُزَيْرُ بِرَّ ، وَالِدَيْكَ فَإِنَّهُ رَضِيت ، وَإِذَا رَضِيت بَارَكُت ، وَإِذَا بَارَكُت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ ، يَا عُزَيْرُ ، لَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ غَضِبْت وَإِذَا غَضِبْت لَعَنْت ، وَإِذَا لَعَنْت بَلَغَت النَّسُلَ الرَّابِعَ.

ی کسی درولیک بی بی ارولیک بی می ارولیک سیب ارولیک الله تعالی نے حضرت عزیمی کار است این منبہ ہے دوایت ہے وہ کہتے ہیں کہ الله تعالی نے حضرت عزیمی کی طرف وحی کی۔اے عزیمی ہم جھ پرجھوٹی فتم نے کھاؤ۔ کیونکہ جو بھے پرجھوٹی فتم کھاتا ہے میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔اے عزیمی اپنے والدین کی فرما نبرداری کرو۔ کیونکہ جو آدی اپنے والدین کی فرما نبرداری کرتا ہے۔ میں اس سے راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں ، برکت دیتا ہوں۔اور جب میں برکت دیتا ہوں تو چوتھی نسل تک پہنچتی ہے۔اے عزیمی این والدین کی نافر مانی نہ کرنا۔ کیونکہ جوابے والدین کی نافر مانی کرتا ہوں اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو وہ چوتھی نسل تک ہوتا ہوں اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں اور جب میں لعنت کرتا ہوں تو وہ چوتھی نسل تک جاتی ہے۔

( ٣٦٣٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحٌ الْفَزَارِىّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُون ، عَنُ وَهُبِ بْنِ مُنبَّهٍ، قَالَ :قَالَ دَاوُد : يَا رَبِ ، ابْنُ آدَمَ لَيْسَ مِنْهُ شَغْرَةٌ إِلاَّ تَحْتَهَا مِنْك نِغْمَةٌ ، وَفَوْقَهَا مِّنْك نِعْمَةٌ ، فَمِنْ أَيْنَ يُكَافِؤكَ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : يَا دَاوُد ، إِنِّى أَعْظِى الْكَثِيرَ وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ ، اداء شَكَرَ ذَلِك لِى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ مِنِّى.

(۳۲۳۲) حفرت وہب بن مدہد ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا۔ اے پر دردگار! آ دم کے بیٹے کے ہر بال کے نیچ بھی آ پ کی نعمت ہے اور اس کے اوپر بھی ایک نعمت ہے۔ پس وہ آ پ کو، آپ کی عطاؤل کا بدلہ کہال ہے دیں گئے؟
راوی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کووحی کی۔ بیشک میں کثیر عطاکرتا ہول اور تھوڑے پر راضی ہوجا تا ہول۔ میری ان نعمتوں کا ادائے شکریہ ہے کہ یہ بات معلوم کی جائے کہ جوکوئی بھی نعمت ہے وہ میری طرف ہے۔

( ٢٦٣١) حَدَّثَنَا عَقَانُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُسْبِهٍ ، قَالَ :أَعْطَى اللَّهُ مُوسَى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِهِ نَارًا ، قَالَ :فَدَعَا مُوسَى هَارُونَ ، فَقَالَ :إنَّ اللَّهَ وَهَبَ لِى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِى نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهَبُهُ لَكُمَا قَالَ :فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى نُورًا يَكُونُ لِغَيْرِى نَارًا ، وَإِنَّ مُوسَى وَهَبَهُ لِى ، وَإِنِّى أَهْبُهُ لَكُمَا قَالَ :فَكَانَ ابْنَا هَارُونَ يُقَرِّبَانِ الْقُرْبَانِ لِيَنِى إِسُّرَائِيلَ ، قَالَ :فاحدثا شَيْئًا فَنزَلَتِ النَّارُ فَاحْتَرَقَا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُمَا : يَا مُوسَى وَهَارُونُ ، كَذَا أَصْنَعُ بِسَنْ عَصَانِى مِنْ أَهْلِ مَعْصِيَتِى.

(٣٩٣١) حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ کوابیا نور دیاتھا جود وسروں کے لیے آگ بوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں پھرمویٰ نے حضرت ہارون کو بلایا اور کہا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ججھے ایسا نورعطا کیا ہے جودوسروں کے لیے آگ جوتا ہے۔ اور حضرت مویٰ عَلایشًلام نے بیہ مجھے ہدید کیا تھا اور میں بیتم دونوں کو ہدید کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہارون کودونوں بیٹے بن اسرائیل کے لیے قربانی کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نی نکال دی تو آگا تری اور ان کوجلا دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران دونوں نے کوئی بات نی نکال دی تو آگا کہ تا ہے ہیں ان کوجلا دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھران سے کہا گیا۔ اے موک وہارون! میرے اہل طاعت میں سے جومیری نافر مانی کرتا ہے میں اس کے ساتھ ای سالوک کروں گا؟''
اس کے ساتھ ای طرح کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے نافر مانوں میں سے نافر مانی کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟''
( ٣٦٢٢٢) حَدَّنَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَهْدِیٌّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِیِّ ، عَنِ ابْنِ مُنْبَدٍ ، قَالَ : کَانَ فِيمَنْ کَانَ فَبُلَکُمْ رَجُلٌ عَبْدُ اللَّهَ زَمَانًا ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَةً وَصَامَ لِلَّهِ سَبْعِينَ سَبْتًا مُنْکُلُ کُلُّ سَبْبِ اِحْدَی عَشَرٌ مُوّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلُ کُلُّ سَبْبُ اِحْدَی عَشَرٌ مُوّةً ، قَالَ : وَطَلَبَ إِلَى اللهِ حَاجَتَهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلُ اللّهَ مُنْ مُنْ فِيكُ لُكُونُ كُلُنُ مُنْ اللّهِ حَاجَتُهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلُ اللّهِ مُنْ قَلِكُ فَرَدُ لِنَ مُنْ اللّهِ حَاجَتُهُ فَلَمْ يُعْطَهَا ، فَاقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَقَالَ : فَنَوْلُ اللّهِ مُنْ قَلِكُ فَلَ مُنْ مِنْ قِيلِكُ فَرِيلُكُ أَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ لُا عُطِيتِ حَاجَتَكَ ، وَلَكِنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّهِ حَاجَتُكُ وَلِكُنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّهِ مَا جَتَكَ ، وَلَكِنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّهِ مُنْ قِيلِكُ لَيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَرَالًا عَبْدُ اللّهِ حَاجَتَكُ ، وَلَكِنُ لِيْسَ عِنْدَكِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَنَوْلُ اللّهِ مُنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَاجَدَتُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِلَيْهِ سَاعَتَيْدٍ مَلَكٌ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّ سَاعَتَكَ هَذِهِ الَّتِي أُزريت عَلَى نَفْسِكَ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَتِكَ

کُلّها الّی مُصَنُ ، وَقَدُ أَعُطَاك اللّهُ حَاجَتَكَ الَّتِی سَالُت.

(٣١٣٢٢) حضرت ابن منه ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک آ دی تھا اس نے ایک زمانہ الله کی عبادت کی۔ پھراس نے الله تعالیٰ ہے کوئی حاجت ما گی اور اس نے الله کے بلیے ساٹھ ہفتے روزے رکھے۔ ہم ہفتہ گیارہ مرتبہ کھا تا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس نے الله ہے کوئی حاجت ما گی اور الله تعالیٰ نے وہ حاجت اس کونہ دی۔ چنانچہ وہ اپنیفس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا۔ اس نے الله ہے کوئی حاجت ما گی اور الله تعالیٰ نے وہ حاجت اس کونہ دی۔ چنانچہ وہ اپنیفس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا۔ اے قس ابیری وجہ ہیں۔ یس اس وقت ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اس آ دمی کو کہا۔ اے آ دم کے بیٹے اس کوئی خیر ہوتی تو بھے الله تعالیٰ نے تیری حاجت تیری ساجہ سے بہتر ہے۔ تحقیق مجھے الله تعالیٰ نے تیری حاجت تیری ہی حاجت

( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ : حَدَّقِنِي مَنُ لَا أَتَّهِمُ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ جَلَسَ هُوَ وَطَاوُسٌ وَنَحُوهُمَا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ فَذَكُرُوا أَيُّ أَهْرِ اللهِ أَسُرَعُ ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ : قَوْلُ اللهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : السَّرِيرُ حِيْنَ أَتِي بِهِ سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : ابْنُ مُنَهِ : أَسُرَعُ أَهْرِ اللهِ ، أَنَّ يُونُسَ عَلَى حَاقَّةِ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ السَّفِينَةِ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُونِ فِي نِيلِ مِصْرَ ، قَالَ : فَمَا خَرَّ مِنْ حَافَّتِهَا إِلَّا فِي جَوْفِهِ.

(٣٩٣٣) خفرت ابن منبہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ، طاؤس اور ان جیسے اور اُس زمانہ کے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں اس بات کا ذکر چھیڑا کہ ون ساامر خداوندی سب سے تیزتھا؟ تو ان میں سے بعض نے کہا: ارشاد خداوندی ککمنے البکسرِ اور بعض نے کہا۔ تخت جب حضرت سلیمان کے پاس لایا گیا اس پر حضرت ابن مدبہ نے فرمایا: اللہ تعالی خداوندی ککمنے کہا۔ تخت بین میں کہتے کہ کوئی کو تھم ویا۔ ابن مدبہ کے حکموں میں سے تیزترین میں تھا کہ حصرت یونس ، کشتی کے کنارے یہ تھے جب اللہ تعالی نے مصرکے نیل کی مجھی کو تھم ویا۔ ابن مدبہ کہتے ہیں۔ پس وہ کشتی کے کنارے یہ عیں جا کر گرے۔

( ٣٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَبَّهٍ، وَالْمَانَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ إِذْرِيسَ بْنِ سِنَان، عَنْ جَدَّه وَهُبِ بْنِ مُنَبَّهٍ، وَاللهُ عَلَى مُوسَى يَوْمَ نَاجَى رَبَّهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ وَتَبَانٌ مِنْ صُوفٍ .

( ٣٦٣٢٣) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن موکیٰ غلاِٹِلاً نے اپنے پروردگار ہے درخت کے پاک مناجات کی تھی اس دن انہوں نے اُون کا جبہ،اُون کا جا نگیااوراُون کی ٹو پی بہنی ہوئی تھی۔

( ٣٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ مُنَبِّهٍ :مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُحِبَّ الْحَمْدَ وَتُنْعِضَ الذَّمَّ.

(٣٩٣٦) حفرت ابن عوف بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كد حفرت ابن منهد نے فرمايا: منافق كى خصلتوں ميں سے يہ بات ہے كدوہ تعريف كونيندكرتا ہے۔

## ( ٦١ ) حدِيث أبِي قِلابة رحمه الله

#### حضرت ابوقلا به كاكلام

( ٣٦٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النَّجُومِ الَّتِي يُهْتَذَى بِهَا ، وَالْأَعُلامِ الَّتِي يُقْتَدَى بِهَا ، إِذَا تَغَيَّبُتُ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا ، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا.

(٣٦٣٢٦) حَضرت ابوقلا به کی تحریمیں بیہ بات تھی۔ فرمایا: علماء کی مثال ، ان ستاروں کی مانند ہے جن سے راہ نمائی لی جا تی ہے۔ اور ان نشانیوں کی طرح ہے جن سے راہ یا بی حاصل کی جاتی ہے۔ جب بیہ ستارے لوگوں سے او بھل ہوجاتے ہیں تو لوگ جیران ہوجاتے ہیں اور جب وہ ان ستاروں کو جھوڑ دیتے ہیں تو گمراہ ہوجاتے ہیں۔

ر ٣٦٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَانِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك الطَّيَبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَىَّ ، وَإِذَا أَرَدُت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَتَوَقَّانِي غَيْرَ مَفْتُون.

وسر کا مصطور ہی و سب مصطفر میں مورن معوب صلی اورِ ماہرت جیہ یوٹ میں اور مصوب سے علیہ استوں ہے۔ (۳۱۳۲۷) حضرت ابوقلا ہے کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی دعامیں کہا کرتے تھے۔اے اللہ! میں آ پ سے طیبات کا سوال کرتا ہوں اور ترکیہ منکرات کا سوال کرتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ آ پ میری تو بہ قبول کرلیں اور جب آ پ اپنے بندوں کے ساتھ کسی آ زیائش کا ارادہ کریں تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر موت دے دینا۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إيْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظِرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الذِّينِ ، قَالَ :وَعِزَّتِكَ لَا أُخْرُجُ مِنْ جَوْفِ ، أَوْ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، قَالَ :وَعِزَّتِى لَا أَحْجُب عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ.

(٣٦٣٨) حضرت ابوقلا بہ ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اہلیس کواللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ ہے

مہلت ما گی۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا: تیری عزت کی قتم! میں آ دم کے بیٹے کے پیٹ یاول میں تب تک رہوں گا جب تک اس میں روح ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت کی قتم! جب تک اس میں روح ہوگی میں اس سے توبہ بندنہیں کروں گا۔

- ( ٣٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ :قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ :لَوُ كَانَ أَبُو فِلاَبَةَ مِنَ الْعُجْمِ كَانَ موبز موبزان.
  - (٣٦٣٦) حضرت مسلم بن بيار كہتے ہيں كه أكر حضرت ابوقلا بالجميوں ميں ہے ہوتے تو قاضي القصاة ہوتے۔
- ( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَيُّوبَ وَذَكَرَ أَبَا قِلاَبَةَ ، فَقَالَ :كَانَ وَاللهِ مِنَ ِالْفُقَهَاءِ وَذَوِى الْأَلْبَابِ.
- (٣٦٣٠) حضرت حماد بن زيد كہتے ہيں كەمىس نے حضرت ابوب كو كہتے سنا اور وہ حضرت ابوقلا به كاذكركرر ہے تھے فرمایا: خداكی قتم اوہ ذك عقل اور فقباء ميں سے تھے۔
- ( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَغْمُرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : خَيْرُ أُمُّورِكُمْ أَوْسَاطُهَا. (ابو نعيم ٢٨٦)
  - (٣١٣٣١) حضرت ابوقلا بـ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔تمہارے کاموں میں سے بہترین کام درمیانہ کام ہے۔
- ( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ ، قَالَ : مَا الْخَلْقُ فِي قَبْضَةِ اللهِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ هَاهُنَا مِنْ أَحَدِكُمْ.
- (٣٦٣٣٢) حضرت وہب بن منبہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کے قبضہ میں اس طرح ہے جیسے تم میں ہے کسی کے سامنے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُمْ ، يَغْنِي الْمَاضِينَ أَسُلَمَهُمْ صَدُرًا وَأَقَلَهُمْ غِيبَةً.
- (٣٦٣٣٣) حضرت اياس بن معاويه، اپنوالد سے روايت كرتے ہيں كه پہلے لوگوں كے ہاں افضل وہ ہوتا تھا جوسب سے زيادہ سليم الصدر، كم غيبت كرنے والا ہوتا تھا۔
- ( ٣٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بُنُ أَبِي يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسْلَمَ يَذُكُرُ فِي قَوْلِ اللهِ : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قَالَ : مَنْ شَهِدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ.
- (٣١٣٣٣) حطرت عقبه بن الى يزيد كتية بيل كه مين في حضرت زيد بن اسلم كوارشاد خداوندى ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِ مِنَ بِالأَسْحَادِ ﴾ ك بار عبي كتب سنا دانبول في فرمايا: جولوگ في كانماز مين حاضر بوت بين \_

# ( ٦٢ ) كلام الحسنِ البصرِيُّ رحمه الله

#### حضرت حسن بصرى والثبية كاكلام

( ٣٦٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَلُ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنَيْك ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ. الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ.

(٣٦٣٣١) حفرت عمران قصير بروايت بوه كهتي بين كدمين في حفرت حسن سيكسى چيز كاسوال كياتو مين في كها بي شك فقهاء يول يول كهتي بين محضرت حسن في فرمايا: كياتو في اپني آنكھول سيكو كي فقير ديكھا ہے۔ فقير تو وہ ہوتا ہے جو دنيا سے ب رغبت ہوتا ہے اور اپنے دين مين صاحب بصيرت ہوتا ہے اور اپنے رب كى عبادت پر مداومت كرنے والا ہوتا ہے۔

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ يُونُسَ قَالَ:قَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَزَالُ الْعَبُدُ بِحَيْرِ
مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. أَ مَا عَلِمَ مَا الَّذِي يُفْسِدُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ، قَالَ يُونُسُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. أَ اللَّهُ عَلَى عَقْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَغْلِبُ شَهُوتُهُ. أَ عَلَى عَلَمَ سَلَمُ عَلَى عَلَى مَعْمِلَ وَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا اللَّذِي يَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال اللَّهُ ا

( ٣٦٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَأَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ أحدكم بِأَمْرِ تَدَبَّرَهُ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تَكَلَّمَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ سَكَتَ ، وَقَلْبُ الْمُنَافِقِ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ ، فَإِذَا هَمَّ بِشَنَى عِ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَبْدَاهُ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔مومن کا دل اس کی زبان کے بیچھیے ہوتا ہے۔ پس جب تم میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔مومن کا دل اس کی زبان کے بیات ہوتو پھراس کو یو لے اور اگر اس کے علاوہ ہوتو تم میں ہے کوئی کسی کام کا را دہ کر بے تو وہ اس میں تد ہر کر لے۔ پس اگروہ خیر کا معاملہ ہوتو پھراس کو یو لے اور مال میں ہوتا ہے۔ پس وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے بول ویتا ہے اور ظاہر

لردیتا ہے۔

( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ.

(٣٦٣٣٩) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی اچھا کرتا ہے اور منافق اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی برا کرتا ہے۔

(٣٦٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. بِالْعِبَادَةِ ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ.

(۳۷۳۴ ) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کی طلب ایس کر و جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ادرعبادت کی طلب ایس کر و جوعبادت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ کوئکہ جو محض علم کے بغیر عمل کرتا ہے تو وہ صحیح کام سے زیادہ خراب کام کرتا ہے۔

( ٣٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رَجُلاً مَحْزُونًا.

(٣٦٣٨) حفرت يونس سے روايت ہوہ كہتے ہيں كه حضرت حسن ايك عمكين آ دمي تھے۔

( ٣٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَذْرَكُت أَقُوامًا لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُسِرُّوا مِن الْعَمَلَ شَيْنًا إِلَّا أَسَرُّوهُ.

(٣١٣٣٢) حضرت حسن بروايت بوه كهتم بين كة حقيق مين نے اليے لوگوں كو پايا ہے جومملوں ميں سے جس كوخفيد كرنا چاہتے تھاس كوخفيد كركتے تتھے۔

( ٣٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لِيُعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَتَكُونُ نُورًا فِي قَلْبِهِ وَقُوَّةً فِي بَدَنِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ السَّيْئَةَ فَتَكُونُ ظُلْمَةً فِي قَلْبِهِ وَوَهُنَّا فِي بَدَنِهِ.

(٣٩٣٣) حضرت حسن بروايت بوه كبتے بين كه بينك آدى ايك نيكى كرتا بتوه و آدى كه دل مين نوراوراس كے بدن مين قوت بن جاتى ہے۔اور بينك آدى ايك كناه كرتا ہے توه و آدى كه دل مين ظلمت اوراس كے بدن مين كمزورى بن جاتى ہے۔ ( ٣٦٣١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

٣٦٣١٤) حَدَثنا يَزِيدُ بن هارُونَ ، عَن سَفيانَ بنِ حَسَينَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَلَ اصْحَابَ رَسُونِ اللهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ :هَلُّ أَتَاكَ أَنَّكَ وَارِدٌ ؟ فَيَقُولُ :نَعَمُ ، فَيَقُولُ :هَلُ أَتَاكَ أَنَّكَ خَارِجٌ مِنْهَا ؟ فَيَقُولُ :لَا ، فَيَقُولُ : فَفِيمَ الضَّحِكُ إِذًا.

(٣١٣٣٣) حفرت حن بروايت ہو وہ كہتے ہيں كہ جناب رسول الله مُؤفِظَةِ كے صحابہ كرام دُهَا تَشْرَجب باہم ملتے توايك آدى، اب ساتھى سے كہتا ـ كياتمہيں يہ بات بينجى ہے كہ تم وار دہو كے ـ وہ كہتا ہے بال ـ بھر پبلا بو چھتا ـ كياتمہيں يہ بات بھى ينجى ہے كہ تم اس سے خارج ہو؟ وہ كہتا نہيں ـ اس پر پبلا كہتا ـ تو تب بھركس بات كى وجہ سے بنسى ہے؟'' ( ٣٦٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :حدَّثَنِي دَاوُد صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، قَالَ :وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ قُسِمَ لَهُ رِزْقُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ فَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ خُيْرَ لَهُ إِلَّا عَاجِزٌ ، أَوْ غَبِى الرَّأْي.

(٣٦٣٨) حضرت حسن بصري كے ساتھى حضرت داود كہتے ہيں كہ حضرت حسن نے فرمايا: خداكى تتم !كوئى بندہ اييانبيں ہے جس

کے لیےروز ،روز کارز ق تقسیم کیا گیا ہے۔لیکن وہ اس بات کونبیں جانتا کہ اس کے لیے بہتر کیا گیا ہے۔مگر عاجز اور کم ذہن۔

( ٣٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَاللهِ مَا هِيَ بِأَشَرُ أَيَّامِ الْمُؤْمِنِ أَيَّامٌ قُرَّبَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَجَلِهِ وَذُكِّرَ مَا نَسِيَ مِنْ مَعَادِهِ وَكُفَّرَتْ بِهَا خَطَايَاهُ.

(٣٦٣٨٦) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تتم اید مومن کے بدترین ایام نہیں ہوتے۔ وہ ایام جس میں اس کے لیے اس کی مہلت کو قریب کیا جاتا ہے اور جس میں اس کواپنے معادمیں سے بھولی ہوئی بات یاد آجاتی ہے اور جن دنوں میں اس کے گناہ معاف کے جاتے ہیں۔

( ٣٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا

رَأَيْتَ أَحَدًا أَشَدَّ تَوَلَّيًّا مِنْ قَارِءٍ إِذَا تَوَلَّى. (٣١٣٨) حضرت حسن بروايت ہوه كہتے ہيں كه ميں نے قارى كے واپس بلننے سے زياده واپس بلننے والے كونبيس و يكھا۔

( ٣٦٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الصِّرَاطِ حَسَكٌ وَسَعْدَانُ ، الزَّلَّأُونَ وَالزَّلَّالَاتُ يَوْمَنِذٍ كَثِيرٌ.

(٣٦٣٨) حضرت حسن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: بل صراط پر کا نئے اور خار دار یود ہے ہیں۔اس دن چیسلنے والےمر دوعورت بہت زیادہ ہوں گے۔

( ٣٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْبَابَ مِنَ الْعِلْمِ فَيُعْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الآخِرَةِ.

(٣٦٣٨٩) حضرت حن بروايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيتك آ دى علم كاايك باب حاصل كرتا ہے بھراس برممل كرتا ہے توبياس

کے لیےاس تمام دنیاہے بہتر ہے جواس کو ملے اور وہاس کواپنی آخرت کے لیے دے دے۔

( ٢٦٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ :إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصْبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِيى حَزِينًا ، وَيَكْفِيهِ مَا يَكُفِي الْعُنَيْزَةَ.

(٣١٣٥٠) حضرت حسن فرماتے ہیں بلا شبهمومن صبح بھی عملین حالت میں کرتا ہے اور مومن شام بھی عملین حالت میں کرتا ہے اور

مومن کووہی کافی ہے جوعنیز ہ کو کافی ہوتا ہے۔ ( ٣٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إذَا رَأَيْت

الرَّجُلَ يُنَافِسُ فِي الدُّنْيَا فَنَافِسُهُ فِي الآخِرَةِ.

- (٣١٢٥١) حفرت الوب كيتے بيں كديم نے حضرت حسن كو كہتے سنا كد جب تو كسى آ دمى كود نيا ميں رغبت كرتا ديكھے تو تواس سے آخرت ميں رغبت كيا كر۔
- ( ٣٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْأَشُهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ قَالَ : عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إِلَّا غَرِيمَ جَهَنَّمَ.
- (٣٦٣٥٢) حفرت حسن سے ﴿إِنَّ عَذَا بَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كہتے ہيں جان لوكه ہر قرض خواہ، اپنے مقروض كى جان چھوڑ ديتا ہے۔ سوائے جہنم كے غريم (قرض خواہ) كے۔
- ( ٣٦٣٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿ طُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ قَالَ : أَفْسَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فِي بَرِّ الْأَرْضِ وَبَحْرِهَا بِأَعْمَالِهِمُ الْحَبِيئَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يَرْجِعُونَ يَرْجِعُ مَنْ بَعْدَهُمْ.
- (۱۳۵۳ مر) حضرت قرہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا: ﴿ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبُرِّ وَالْبُحْوِ بِهَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گندے ملوں کی وجہ سے خشک اور ترزمین میں ان کے کیف اور ترزمین میں ان کے کیف اور ترزمین میں ان کے لیے فساد ہر پاکرویالکھ کھٹم یر جعگون کیمن ان کے بعدوالے رجوع کریں۔
- ( ٣٦٣٥٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ فِى كِتَابِ اللهِ : ابْنَ آدَمَ ثِنْتَانِ جَعَلْتُهُمَا لَكَ وَلَمْ يَكُونَا لَكَ : وَصِيَّةٌ فِى مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ صَارَ الْمِلْكُ لِغَيْرِكَ ، وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ لَكَ وَأَنْتَ فِى مَنْزِلِ لَا تَسْتَغْتِبُ فِيهِ مِنْ سَ ، وَلَا تَزِيدُ فِى حَسَنِ.
- (۳۱۳۵۴) حفزت حن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پنجی کہ اللہ کی (کمی) گاب میں ہے آ دم کے بیٹے! میں فے دو چیزیں تیرے لیے کردی ہیں لیکن وہ تیرے لیے نہیں ہیں۔ تیرے مال میں معروف طریقہ سے وصیت ۔ جبکہ ملکت غیر کو حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کا تیرے لیے دعا کرنا۔ جبکہ تو ایسی جگہ ہوتا ہے نہ تو تو کسی برائی کی وجہ سے تھکتا ہے اور نہ کسی اچھائی میں برھتا ہے۔
- ( ٣٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، فَقَالَ: لَمَّا تُوُفِّى سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ وَجَدَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ وَجُدًّا شَدِيدًا، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: مَا سَمِعْت اللَّهَ عَابَ الْحُزْنَ عَلَى يَعْفُو بَ.
- (٣٦٣٥٥) حضرت يونس سے روايت ہوہ كہتے ہيں كہ جب حضرت سعيد بن حسن كى وفات ہوئى تو حضرت حسن پراس كى وجه سے بہت گہراغم ہوا۔ چنانچہان سے اس حوالہ سے بات كى گئى۔ تو فر مایا: میں نے وہ حالت بن رکھی ہے جواللہ نے حضرت يعقو ب كے غم كے بارے بيان كى ہے۔

( ٢٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِى خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ :أَذْخِلُ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْ عِنْدِكَ وَسَلَامًا منى اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنِ مَاتَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ.

(٣٦٣٥٦) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو خص قبرستان میں جائے اوریہ کہے: اے اللہ! اے بوسیدہ جسموں کے پروردگار! اور ان بوسیدہ ہڈیوں کے پروردگار جود نیا ہے اس حالت میں نکلی تھیں کہ آپ پرائیان رکھتی تھیں۔ آپ ان پراپی طرف سے رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ توایسے آ دمی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا ہرمومن استغفار کرتا ہے۔

ے رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تواہے آوی کے لیے پیدائش سے تب تک مرنے والا برمون استغفار کرتا ہے۔
( ٣٦٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَوَّامٌ عَلَى فَقُومٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الدُّنُيا ، عَلَى نَفْسِهِ يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ عَن غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَفْجَوُهُ الشَّيْءُ وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصْلَةٍ اللّه ، مَيْهَاتَ حِيلَ فَيْعِجُهُ فَيَقُولُ : وَاللهِ إِنِّي لاَشْتَهِيك وَإِنَّكَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا مِنْ وُصْلَةٍ اللّهُ ، مَيْهَاتَ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَيَفُولُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ : مَا أَرَدُت إِلَى هَذَا ، مَا لِي وَلِهَذَا ، مَا لِي عدد بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَيَفُولُ أَلْهُ أَلَكُ مُنْ اللّهُ مَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَوْلَهُ مَا اللّهُ مَا يَنْ اللّهُ مَا يَنْ الْمُؤْمِنَ أَسِيرٌ فِي الدُّنِي يَسْعَى فِي فِكَاكِ رَقَتِهِ ، لاَ يَأْمَنُ شَيْنًا حَتَى يَلْقَى اللّهَ ، يَعْلَمُ أَنَهُ مَا خُودٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِهِ فِي ذَلِكَ كُلّهِ .

(۱۳۵۳) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میشک مومن اپنفس پر گمران ہوتا ہے اور وہ خدا کے لیے اپنفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن حساب انبی لوگوں پر ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنفسوں کا محاسبہ کریں گے اور قیامت کے دن حساب انبی لوگون پر مشکل ہوگا جو اس بات کا محاسبہ نہیں کرتے۔ بیشک مومن کے پاس کوئی چیز اچپا نک آتی ہے تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور وہ کہتا ہے۔ خدا کی قتم ! مجھے تمہاری جاہت تھی۔ اور بیشک تم میری ضرورت کی چیز ہو لیکن خدا کی قتم! تیری طرف کوئی را ابطنہیں تھا۔

ہے۔ خدا کی سم! جھے بہاری جاہت گلی۔ اور بیشک ہم میری ضرورت کی چیز ہو۔ لیکن خدا کی سم! جیری طرف کوئی رابط بیس تھا۔

ادرایمان والے سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ اپنش کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے۔ میں نے تو اس کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میر ہے پاس اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے۔ خدا کی شم! میں اس کی طرف بھی نہیں لوثوں گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ یقینا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کوقر آن نے پختہ کیا ہے اور ان کے اور ان کے ہلاک شدہ سامان کے درمیان مائل ہے۔ مومن دنیا میں قیدی ہوتا ہے جواپی گردن چھڑا نے میں کوشاں رہتا ہے اور خدا تعالی سے ملئے تک کسی شے سے مامون نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سب میں قابل مواخذہ ہے۔

( ٣٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ رَبِّهِ أَبَا كَعْبِ يَقُولُ :سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي غِزِّهَا ، وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا ، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ ، وَجُهُوا هَذِهِ الْفُضُولَ حَيْثُ وَجُهُهَا اللَّهُ.

حدثنا أبو عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

(٣٦٣٥٨) حضرت حسن فرماتے ہیں مومن دنیا میں مسافر کی طرح ہے جود نیا کی عزت میں رغبت نہیں کر تا اور اس کی ذلت پر جزع نہیں کرتا۔ لوگوں کی ایک عالت ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک عالت ہوتی ہے۔ ان برتر یوں کوجس طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے تم بھی ان کواسی طرف متوجہ کردو۔

( ٣٦٢٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :إنَّ الإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِى الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

(۳۱۳۵۹) حضرت زکر یا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہوئٹینہ کو کہتے سنا کہ بے شک ایمان زینت اور تمنی کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جودل میں میڑھ جائے اور اس کی تصدیق عمل کرتا ہو۔

( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوَل ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ ، مَرَّ عَلَى الْحَسَنِ بِرْذَوْنٌ يُهَمْلِجُ ، فَقَالَ :أَوَّهُ قَدْ عَلِمُتُ أَنَّ السَّاعَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِغَمِّ.

(۳۲۳۱۰) حضرت محمد بن جحادہ سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے پاس سے ایک غیر عربی گھوڑا ناز ونخرے سے چلانا ہواگز راتو آپ نے فرمایا:اوہ! کیا تو جانتا ہے کہ جب قیامت آئے گی توغم کے ساتھ آئے گی۔

( ٣٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَجَّلُوا الْحَوْڤ فِي الدُّنيَا فَأَمَّنَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الْمُنَّافِقِينَ أَخَّرُوا الْحَوْڤ فِي الدُّنيَا فَأَخَافَهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۳۱۱) حفزت حسن کے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پیٹک اہل ایمان کے لیے دنیا میں پہلے بی خوف مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان کوقیامت کے دن امن میں رکھے گا۔اور بیٹک منافقین نے خوف کو دنیا سے مؤخر کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کوقیامت کے دن خوفز دہ کریں گے۔

( ٢٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَمِلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَتَمَنُّوا.

(٣٦٣٦٢) حضرت من روايت ہوه كہتے ہيں كه كچھلوگوں نے عمل كياليكن انہوں نے تمنانبيں كى \_

( ٣٦٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ أَقُوامًا بَكَتُ أَعْيُنُهُمْ وَكُمْ تَبْكِ قُلُوبُهُمْ، فَمَنْ بَكَتْ عَيْنَاهُ فَلْيَبُّكِ قَلْبُهُ.

(٣٦٣٦٣) حفزت مبارک ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو کہتے سنا۔ بیٹک کچھلوگ ایسے ہیں کہ ان کی آئمیس روتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں روتے ۔ پس جس آ دمی کی آئمیس روئیس تو اس کا دل بھی رونا چاہیے۔

( ٢٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْيَسُهُمْ مَنْ بَكَى.

( ٣١٣ ٦٨ ) حضرت حسن بروايت بوه كبتے ہيں كه پيلے لوگوں ميں عقلمندترين انسان وه بوتا تھا جوروتا تھا۔

( ٣٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذْرَكُت أَفْوَامًا يَبْذُلُونَ أَوْرَاقَهُمْ وَيَخْزُنُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامًا حَزَّنُوا أَوْرَاقَهُمْ وَأَرْسَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ.

(٣٦٣٦٥) حفرت سن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوایئے اوراق خرج کرتے تھے اور اپنی ز بانیں محفوظ رکھتے تھے۔ پھر میں نے ان کے بعدا پیے لوگوں کو پایا جوا پنے اورا آن کو محفوظ رکھتے تھے اورا پی زبانوں کو بھیجتے تھے۔

( ٣٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حلَمَاءُ إنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسْفَهُوا ، هَذَا نَهَارُهُمْ فَكَيْفَ لَيْلُهُمْ ، خَيْرُ لَيْلِ أَجْرُوا دُمُوعَهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ وَصَفُّوا أَقْدَامَهُمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللهِ فِى

(٣٦٣٦٢) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے میں کہ حلماء (ایسے ہوتے میں کہ )اگران کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ بیوقو فی نہیں کرتے۔ بیتو ان کا دن ہے۔اوران کی رات کیسی ہوتی ہے؟ بہترین رات۔وہ اپنے آنسو،اپنی گالول پر بہاتے ہیں

اوراینے قدموں سے مفیں ہناتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہےا بنی گر دنوں کے چیٹرانے کی کوشش کرتے ہیں۔

( ٣٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا سَمِعْت الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ شِعْرِ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ : لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ.

ثُمَّ قَالَ :صَدَقَ وَاللهِ ، إِنَّهُ لَيَكُونُ حَى وَهُوَ مَيِّتُ الْقَلْبِ.

(٣١٣٦٤) حفرت عاصم بروايت ہے وہ كہتے ہيں كدميں نے حضرت حسن كو بھى كسى شعركومثال بيان كرتے نبيس سنا سوائ

اس شعرکے

صرف وہی میت نہیں جو مر گیا اور راحت پا گیا میت تو وہ ہوتا ہے جو زندہ میں میت ہوتا ہے پھرراوی کہنے لگے: خدا کی تم! آپ نے چے کہا۔آپ زندہ تھے کیکن دل مردہ تھا۔

( ٣٦٣٦٨ ) حَلَّتْنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : مَا زَالَ الْحَسَنُ يَبْتَغِى الْحِكْمَةَ حَتَّى نَطَقَ بِهَا.

(٣١٣٦٨) حفرت أعمش بروايت ہو وہ كہتے ہيں كەحفرت حسن مسلسل حكمت كوتلاش كرتے رہتے تھے۔ جب أنبيس حكمت کی بات حاصل ہوتی تواہے بیان فرماتے۔

( ٣٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حدثنا أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :﴿لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ قَالَ : هِيَ وَاللَّهِ لِكُلِّ وَاصِفٍ كَذُوبٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْوَيْلُ.

(٣٦٣٦٩) حضرت من سے ارشاد خداوندی ﴿ لَكُمُّ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔ فرمات ہیں: خداکی

قسم! یہ ہرجھوٹے واصف کے لیے قیامت تک ویل وادی ہے۔

( ٣٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ :إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَسَعُهُمْ ، فَقَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ مَوْتًا ، قَالَ :إِذًا لَا يُهَنَّنَهُمَ الْعَيْشُ ، قَالَ :إِنِّى جَاعِلٌ أَمَلًا.

(۳۲۳۷) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم ادران کی اولا دکو پیدا فر مایا۔ تو فرشتوں نے کہا: پیلوگ زمین میں نہیں ساسکیں گے۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں موت کو بھی پیدا کرنے والا ہوں فرشتوں نے کہا: تب تو پھران کی زندگی میں خوشگواری نہیں ہوگی۔اللہ تعالی نے فر مایا: میں اُمید کو پیدا کرنے والا ہوں۔

( ٢٦٢٧١ ) جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ.

( ۱۳۷۱ سر ) حضرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کاغور وفکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔

( ٢٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْتَ :

يَسُرُّ الْفَتَى مَا كَانَ قَدِمَ مِنْ تُقَى إِذَا عَرَفَ الدَّاءَ الَّذِي هُوَ قَاتِلُهُ

( ٣ ١٣٢٢ ) حفرت ابوسفيان سعدى سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كديس نے حضرت حسن كوييشعربطور مثال برا ھتے سا۔ "جوان آ دى كودہ نيك عمل جواس نے آگے بھيجا خوش كردے گا۔ جب وہ اس بيارى كو بھيان لے گاجواس كے ليے قاتل ہے۔ "

( ٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ :أَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَمِثْلِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ :ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ :وَهَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : فَكَيْفَ بِقَوْمٍ قَدْ ذَهَبَ مِلْحُهُمْ.

(٣١٣٧٣) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نیؤ فقط آنے نے اپنے سحابہ می کا کینے سے فر مایا: 'تمباری مثال لوگوں میں ایس ہجسی کھانے میں نمک کی مثال ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر حضرت حسن نے فر مایا: کھانا صرف نمک کے ساتھ ہی اچھا گانا ہے؟ ''

( ٣٦٣٧١ ) حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّى ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَذْرَكَتُهُمْ وَاللهِ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَعِيشُ عُمْرَهُ مَا طُوِىَ لَهُ ثَوْبٌ قَطُّ ، وَلَا أَمَرَ أَهْلَهُ بِصَنْعَةِ طَعَامٍ لَهُ قَطُّ ، وَلَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ شَيْءٌ فَطُّ.

( ٣ ٦٣٧ ٣ ) حضرت حسن ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تئم اہیں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں ہے ایک اپن پوری عمر سُرْ اردینائیکن اس کے کپٹروں کو بھی نہیں لیمیٹا جاتا تھا اور نہ ہی اس نے بھی اپنے اہل کو کھانا بنانے کا کہا اور نہ ہی اس کے اور زمین کے درمیان بھی کوئی چیز حاکل ہوتی ہے۔

( ٣٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا غُرِضَ عَلَى آدَمَ ذُرَّيَّتُهُ رَأَى

فَضُلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ ، فَقَالَ : رَبِّ لَوْ سَوَّيْت بَيْنَهُمْ ، قَالَ : يَا آدَم ، إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَشْكَرَ ، يَرَى ذُو الْفَصْلِ فَضْلَهُ فَيَحْمَدُنِي وَيَشْكُرُنِي. (عبدالرزاق ١٩٥٧)

(٣١٣٧٥) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضزت آ دم غلافیلا پران کی اولا دہیش کی گئی تو آ یا نے ان میں ہے بعض کوبعض پرفضیلت والا دیکھا تو عرض کیا: اے میرے پروردگار!اگر آ پان کے درمیان برابری فر مادیتے؟ار شاد ہوا۔ اے آ دم! میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میر اشکر کیا جائے۔فضیلت والا ،اپنی فضیلت کودیکھے تو میری تعریف کرے اور میر اشکر

( ٣٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ :مَا دَخَلَ بَيْتًا حِبَرَةٌ إِلَّا دَخَلَتْهُ غَبَرَةٌ.

(٣٦٣٧) حفرت مسروق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بھی خوخی داخل ہوتی ہے اس گھر میں غبار بھی داخل ہوتا ہے۔ ( ٣٦٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوِّيْتٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : مَا أَعْلَمُ رَجُلاً سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ وَاسْتَقَامَ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ اسْتِقَامَةَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

(٣١٣٧٧) حضرت عائشہ نئ منظ فر ماتی ہیں کہ میں کسی ایسے آ دمی کؤمبیں جانتی جس کواللہ نے لوگوں کے معاملہ ہے محفوظ رکھا ہو۔ اوروہ اپنے سے پہلوں کے طریقہ پراستقامت اختیار کیے ہوجس طرح حضرت عبداللہ بن عمر چاہی نے استقامت فرمائی۔

( ٣٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ :إنَّى لأحِبَك فِي اللهِ ،

قَالَ :أَحَبُّك الَّذِي أَحْبَتنِي لَهُ. (٣٦٣٧٨) حضرت سفيان سے روايت ہو و كہتے ہيں كدايك آ دى نے حضرت محمد بن واسع سے عرض كيا۔ ميں آ ب سائلد

کے لیے محبت کرتا ہوں۔انہوں نے جواب دیا جس کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہوں تجھ سے محبت کرے۔ ( ٣٦٣٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ ﴾ قَالَ

إِذَا دَحَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهُلُ النَّارِ النَّارَ. (٣٦٣٧٩) حضرت مجامدے ﴿ فَلِكَ يَوْمُ التَّعَامِنِ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے وہ فرماتے ہيں (يہ وہ دن ہے) جب اہل

جنت، جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے۔

( ٣٦٣٨ ) حَلَّثَنَّا قَبِيصَةٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ ابْنِ شُبُوْمَةَ ، قَالَ ، مَا رَأَيْت حَيَّا أَكْثَرَ شَيْخًا فَقَهَّا مُتَعَبِّدًا مِنْ يَنِي ثُوْرٍ.

(٣٦٣٨٠) حضرت ابن شرمه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی قبیلہ بنوثور سے زیادہ شیوخ فقباءاور عابدین والا

بیں زیکھا۔

(٣٦٣٨) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلاْءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ فِينَا ثَلَاثُونَ رَجُلا ، مَا مِنْهُمُ رَجُلٌ دُونَ رَبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ.

(٣١٣٨١) حضرت ابويعلى بروايت بوه كتيم بيل كرجم من من آدى تھے۔ان ميں سےكوئى آدى ربيع بن فيتم سے كم درجه ند تھا۔

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُتَبَةَ الْأَسَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ أَتِى بِخَبِيصٍ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَقَالَ :هَذَا طَعَامُ الصَّبْيَانِ.

( ٣٦٣٨٢ ) حضرت ابراہيم كے بارے ميں روايت ہے كہان كے پاس حلوہ لا يا گيا تو انہوں نے وہ نہ كھايا اور فر مايا: يہ بچوں كا كھانا ہے۔

( ٣٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ :الإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ التَّقُوَى ، وَمَالُهُ الْفِقْهُ ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ.

( ۱۳۸۳ ) حضرت ابن منبہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان بر ہند ہوتا ہے اور اس کا لباس تقوی ہے اور اس کا مال فقہ ہے اور اس کی زینت حیاہے۔

( ٣٦٣٨٤ ) حَذَّنَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُونٍ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَكَرَ اللَّهَ.

( ۱۳۸۴ ۳ ) حضرت ابواسحاق ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون جب مجدمیں داخل ہوتے تو خدایا دآ جا تا۔

( ٣٦٣٨٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا تَعَلَّمُت فَتَعَلَّمُ لِنَفْسِكَ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدُ ذَهَبَتْ مِنْهُمَ الْأَمَانَةُ ، قَالَ :وَكَانَ يَعُدُّ الْحَدِيثَ حَرْفًا حُرُفًا.

(٣٦٣٨٥) حضرت طاؤس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جبتم علم حاصل کر وتو تم اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرو۔ کیونکہ لوگوں میں سے امانت ختم ہوگئی ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حدیث کوایک ایک حرف کر کے ثمار کرتے تھے۔

( ٣٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخ لَهُمْ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ السَّائِلَ يَقُولُ : مَنْ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا الْقَرْضُ الْحَسَنُ.

(٣٦٣٨) ايک شخ کے بارے ميں روايت ہے كہ وہ جب كى سوال كرنے والے كو سنتے جو كہتا كون اللہ كو قرض حسن دے گا۔ وہ فرماتے: سُنْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِيقِرض حسن ہے۔

( ٣٦٣٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ يُحِبُّ الْحَلُوَى

فَيَقُولُ لَنَا : اصْنَعُوا لِي طَعَامًا فَنَصْنَعُ لَهُ طَعَامًا كَثِيرًا فَيَدُعُو فَرُّوخًا وَفُلَانًا فَيُطُعِمُهُمْ رَبِيعٌ بِيَدِهِ وَيَسْقِيهِمْ ، وَيَشْقِيهِمْ ، وَيُقَالَ لَهُ : مَا يَدُرِيَانِ هَذَانِ مَا تُطْعِمُهُمَا فَيَقُولُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَدُرِي.

(٣٦٣٨٧) حضرت سربيدر بيج سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەحضرت رئيج بن ميثم كوحلوہ پسند تھا۔ پس وہ ہميں كہتے - ميرے ليے كھانا بناؤ ـ چنانچية ہم ان كے ليے بہت زيادہ كھانا تيار كرتے ـ پھروہ حضرت فروخ اور فلال كو بلا ليتے ـ اور حضرت رئيج ان كواپئے

تھانا بناو۔ چنا کچہ ہم ان نے سیے بہت ریادہ تھانا تیار ترہے۔ پر وہ تصرف کروں اور نعال و بنا ہے۔ اور سرت رہے ، ق ہاتھ سے کھلاتے پلاتے۔اور خودان کا بچاہوا مشروب چیتے۔ حضرت رہیج کو کہا گیا۔ان دونوں کو کیا بنتہ ، آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں؟

اس پرحضرت رہیے کہتے ۔لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔

( ٣٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ بخترى الطَّائِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اغْبِطَ الْأَحْيَاءَ بِمَا تَغْبِطُ بِهِ الْأَمُواتَ ، وَاعْلَمُ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَة وَاسْتَصْعِبُ عند مَعْصِيَةٍ ،

وَأَحِبَّ النَّاسَ عَلَى قَدُرِ تَقُواهُمُ. (٣٧٣٨) حضرت بختری طالی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔ جن چیزوں کی وجہ سے مردے رشک کرتے ہیں۔ اس کی دور سے زن رہجی ہیں کہ میں حال اور کے عادی نہ کر بغی صحیح نہیں ہوتی اور نیکی کروقت نے مرجوح ایر گناہ کروقت مشکل

اس کی وجہ سے زندے بھی رشک کریں۔ جان لو کہ عبادت زہد کے بغیر صحیح نہیں ہوتی اور نیکی کے وقت نرم ہوجا، گناہ کے وقت مشکل ہوجااورلوگوں سےان کے تقویل کے بقدرمحبت کر۔

( ٣٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ :أَقُواَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الْقُرُ آنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(٣٦٣٨٩) حضرت ابواتحق فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے متجد میں جالیس سال تک قرآن پڑھایا۔

( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبُحْرِ لَقَيَّصَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ.

(۳۱۳۹۰) حفرت سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کداگر موکن ، سمندر کے اندرایک کنارے پر ہوگا تو اللہ تعالی (وہاں پر بھی )اس چیز کومقرر کریں گے جواس کو تکلیف دے۔

(٣٦٣٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْفِيَامَةِ.

(٣٩٣٩) حضرت ابن عمر و سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مُؤَفِّنَ ﷺ نے ارشا دفر مایا:'' تم اوگ ظلم ہے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کی شکل میں ہوگا۔

( ٢٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِتْي ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٣٣٧ مسلم ١٩٩١)

- (٣٦٣٩٢) حضرت ابن عمر رفي نو سروايت ہے وہ کہتے ہيں کہ جناب رسول الله مَلِلْفَظَيْجَ نے فرمایا : ' نظلم قيامت کے دن ظلمات کی شکل ميں ہوگا۔
- ( ٣٦٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى سَلْمَانُ : أَتَدْرِى مَا الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ ظُلْمُ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا.
- (٣٩٣٩٣) حضرت جرير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حضرت سلمان نے مجھے يو چھا۔ كيا تو جانتا ہے كہ قيامت كے دن ظلمات كيا ہوں گئى؟ بيلوگوں كاد نياميں يا بمظلم كرنا ہے۔
- ( ٢٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِى ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عليه السلام : قُلُ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذْكُرُونِى فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَنِى ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمُ أَنْ أَلْعَنَهُمْ.
- (٣٩٣٩) حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داود کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ظالموں سے کہو۔ وہ مجھے یاد نہ کیا کریں۔ کیونکہ یہ مجھے پرحق ہے کہ جو مجھے یا دکر ہے میں اس کو یا دکروں اور ان ظالموں کومیرا یاد کرتا ہیہ ہے کہ میں ان پر لعنت کروں۔
- ( ٣٦٢٩٥ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ بِجَادٍ ، قَالَ :أَنْذَرْتُكُمْ سَوْفَ أَقُومُ سَوْفَ أَصَلَى سَوُّفَ أَصُومُ.
- (٣٦٣٩٥) حضرت ثمامه بن بجاد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں (الی بات کرنے سے) ڈراتا ہوں کہ میں عنقریب قلای قیام کروں گا۔ میں عنقریب نماز پڑھوں گا۔ میں عنقریب روزہ رکھوں گا۔
- ( ٣٦٢٩٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا تُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا فِي غَدٍ.
- (٣٦٣٩٦) جناب بى كريم مَنْ الضَّغَةِ كَ سحابه مين سے أيك ئے روايت ئے۔ وہ كہتے ہيں كہتم آج كا كام كل پر نہ چھوڑو۔ كيونكه تهبير كل كے دن كيا ہونے والا ہے اس كا پينبيں ہے۔
- ( ٣٦٢٩٧ ) حَذَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكُنِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَو ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٍ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَخَذَه لَا يَزِيدُ فِيهِ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَلا وَلَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
- (٣٦٣٩٤) حضرت ابوجعفرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جتاب رسول اللّٰد مُؤْفِظَةُ کے صحابہ ٹذکھنٹنز میں ہے کوئی ایک بھی ایسانہیں

تھا کہ جب وہ آپ مِنْ فَضَعَ اللہ سے کوئی حدیث سنتا تو اس کو لے لیتا۔ نہ اس میں زیادتی کرتا اور نہ اس سے کی کرتا اور نہ ہی حضرت عمر منا یہ ع

( ٣٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي زِرٌّ :ارْحَلْ بِنَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ نُسَبِّحُ ، يَعْنِي نُصَلِّى.

(٣٦٣٩٨) حضرت مویٰ بن قیس بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زرنے فرمایا: ہمارے ساتھ اس مبحد میں چلو۔ تا کہ ہم نماز پڑھیں۔

( ٣٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ قَالَ :أَصْحَابُ الْفَوَاحِشِ.

(٣١٣٩٩) حضرت سلم بن كهيل سے ارشاد خداوندى ﴿ لَيْنَ لَهُ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ كى بارے ميں روايت ہے۔ وہ كہتے ہيں (اس سے مراد) اصحاب الفواحش ہيں۔

(٣٦٤..) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ (فَإِذَا جَانَتِ الطَّاشَّةُ الْكُبْرَى) قَالَ :إذَا قِيلَ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ.

(۳۲۴۰۰) حضرت عمرو بن قیس کندی سے روایت ہے: وہ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تب ہوگا جب ارشاد ہوگا کہ ان کوجہنم کی طرف لے جاؤ۔

( ٣٦٤.١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الَّذِينَ يَنْفُخُونَ الْكِيرَ فَسَقَطً.

(٣٦٣٠١) حضرت ابوحیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود خلی کو کا گزراُن لوگوں پر سے ہوا جودعونکی میں پھونک رہے تھاتو آ پ گریڑے۔

(٣٦٤.٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَوْصِنِى ، فَقَالَ : أَتْبِعِ السَّيِّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقَ النَّاسَ خُلُقًا حَسَنًا.

(۳۱۴۰۲) حضرت حکیم بن جاہر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی سے کہا: تم مجھے وصیت کرو۔اس نے کہا: گناہ ، کے بعد نیکی کرو۔ بیاس گناہ کومٹاد ہے گی اورلوگوں سے اخلاق حنہ کے ساتھ ملو۔

( ٣٦٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، عَنُ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِينَ ، قَالَ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى تَبْقَى حُثَالُةٌ كَخُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ لاَ يَعْبُأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا. (بخارى ٣١٥٣)

(٣٦١٧٠٣) حضرت مرداس اسلمی ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ نیک لوگ ایک ایک کرکے چلے جائیں گئے یہاں تک کہ تھجورا اور

جو کے بھوسہ کی طرح بھوسہ رہ جائے گا۔ اللہ تع کی کوان کی کوئی پروانہ ہوگ ۔

( ٣٦٤.٤) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ سَمِعْت زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَة ﴿لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ قَالَ : لَا تَخَافُوا مَا أَمَامَكُمْ ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، قَالَ : السُّشُرَى فِى ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ :عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِى الْقَبْرِ ، وَعِنْدَ الْبَعْثِ.

(۳۱۴۰۴) حضرت سفیان ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن اسلم کواس آیت ﴿ لَا تَحَافُوا مَا أَمَامَكُمْ کے بارے میں کہتے سنا کہ جوتمہارے آگے آنے والا ہے اس سے خوف نہ کھاؤ۔ اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہواس پرغم نہ کرو۔ پرور جو سے جہر تا تھا ہے وجود ہو ہے ہو ہر نہ سے تاریخ سے سے سے سیست سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُّونَ فرمايا: بثارت تين جگهوں پر ہوگی موت کے وقت قبر میں ہی اشخے کے وقت۔

( ٣٦٤٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِى الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنُيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ ، وَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خِيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(۳۹۴۰۵) حضرت محمد بن کعب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین میں بمحھ عطا کرتے ہیں اور دنیا سے بے رغبت بنادیتے ہیں اور اس کواپنے عیوب دکھادیتے ہیں۔ جس مخف کو یہ چیزیں دے دی تکئیں تو اس کو دنیاء آخرت کی خیر دے دن گئی۔

( ٣٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِقٌ ، عَنْ عَدِىٌ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :مَا جَانَتِ الصَّلَاةُ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا إِلَيْهَا بِالْأَشْوَاقِ ، وَلَا جَانَتْ قَطُّ إِلَّا وَأَنَا مُسْتَعِدٌ.

(٣٦٣٠٦) حضرت عدی بن حاتم ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جب بھی آتی ہےتو مجھے اس کا شوق ہوتا ہے اور نماز جب بھی آنی ہےتو میں تیار ہوتا ہوں۔

( ٣٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَغْقُربُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، أَنَهُ قَالَ : انْظُرَ الَّذِى تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتْوُكُهُ الْيَوْمَ ، وَانْظُرَ الَّذِى تَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَك ثُمَّ فَاتْوُكُهُ الْيَوْمَ .

( ۳ ۱۴۰۷ ) حضرت ابوعازم کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:تم دیکھو کہ جس چیز کوتم آخرت میں اپنے ساتھ بونا پسند کرتے ہوتو پھرتم اس کوآج ہی آ مے بھیج دو۔اورتم اس چیز کودیکھو جس کاتم و ہاں ساتھ ہونا پسندنبیں کرتے تواس کوتم آج ع از کر کردو۔

( ٢٦٤.٨ ) حَذَّتَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ سَمِعَ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ : كُنْت أَمْشِى خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا أَدُلُّك عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ :لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (ابن ماجه ٣٨٢٥ ـ احمد ١٣٥)

(٣١٣٠٨) حفزت عمرو بن ميمون بروايت بكرانبول في حضرت ابوذر دياف كوكت سنا مين جناب ني كريم وَالْفَاهِ ك

ییچے چل رہاتھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:'' کیا میں تہمیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانہ کا نہ بتاؤں؟'' میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ

( ٣٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عن أبى موسى قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِى وَأَنَا خُلْفَهُ ، وَأَنَا أَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَقَالَ :يَا عَبْد اللهِ بُن قَيْس : أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة ؟ قُلْتُ :بَلَى ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ.

(طبرانی ۳۹۰۰)

(٣٦٣١) حفرت عامر بن سعد بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كه ميرى حضرت ابوايوب انصارى سے ملاقات ہوئى تو انبول نے مجھے كہا۔ كيا ميں تمہيں اس كام كانه كہوں جس كا مجھے جناب رسول الله مَوَّاتَ اَلَّهُ مَوَّاتُ اَلَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُحَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِل

( ٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ :أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ :أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ تَكُيْرُونَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ. (طبراني ٣٨٥٥ عبد بن حميد ٢٣٩)

(٣٦٣١) حضرت زيد بن ثابت ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله مَلِّقَطَعَ فَر مایا کرتے تھے۔'' کیا میں تہمیں جنت کے خزانوں میں ہے ایک خزانہ کانہ بتاؤں؟ تم لوگ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ. کثرت ہے پڑھا کرو۔

َ ٣٦٤١٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

٣٦٤١٢) حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللّهِ بَنَ مُوسَى ، عَنَ إِسَرَائِيلَ ، عَنَ آبِي إِسَحَاقَ ، عَنَ كُمَيْلِ بَنِ زِيَادٍ ، عَنَ ابِي هَرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(نسائی ۱۰۱۹ء احمد ۵۲۰)

(٣٦٣١٢) حضرت ابو ہریرہ، جناب نبی کریم مِرَافِظَةَ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِرَافِظَةَ خِنر مایا: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ( ٣٦٤١٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِى رَزِينٍ ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۲۸ طبرانی ۳۷۱)

- (٣٦٣١٣) حفرت معاذ بن جبل، جناب بي كريم مَ النَّقَظَةِ بروايت كرتے بيل كه آب مَوْفَظَةَ فِي فرمايا: لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلاً بِاللهِ. جنت كِفر انول مِيل ساكِفر انه ب\_
- ( ٣٦٤١٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : انْظُرْ كُلَّ عَمَلٍ كَرِهْتِ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتُو كُهُ ثُمَّ لَا يَضُونُكَ مَتَى مَا مِتَّ.
- (٣١٣١٣) حفرت ابوحازم ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم ہرائ ممل کو دیکھوجس کی وجہ ہے تم موت کو ناپیند کرتے ہو۔ پس تم اس کوچھوڑ دو۔ پھرتم جب بھی مروتمہیں کو ئی نقصان نہیں ہوگا۔
- ( ٣٦٤١٥) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ أَنَّهُ قَالَ : يَسِيرُ الدُّنْيَا يُشْعِلُ عَنْ كَثِيرِ الآجِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّك تَجِدُ الرَّجُلَ يَشْعَلُ نَفْسَهُ بِهَمِّ غَيْرِهِ حَتَّى لَهُو أَشَدُ اهْتِمَامًا مِنْ صَاحِبِ الْهُمِّ بِهَمِّ نَفْسِهِ
- (٣٦٢١٥) حضرت ابوحازم كے بارے ميں روايت ہے كدوہ كہا كرتے تھے تھوزى ى دنيا، بہت زيادہ آخرت ہے مشغول كرديق كے پھر فرمايا: تم ايسے آ دى كو پاؤ كے جوغير كى فكر ميں اپنے آپ سے مشغول ہوگا۔ جبكداس كو دوسرے كى فكر سے زيادہ اپنفس كى فكرر كنى چاہيے تھى ۔
- ( ٣٦٤١٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَجِدُ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ فَإِذَا قِيلَ لَهُ : أَفَلَا تَتْرُكُ مَا تَعْمَلُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي ، فَقَالَ : مَا أُرِيدُ تَرُكُهُ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَمُوتَ حَتَّى أَتُرُكُهُ.
- (۳۱۲) حضرت ابوحازم کے بارے میں روایت ہوہ کہا کرتے تھے کہ آم ایک آدمی کود کھتے ہوجو گناہ کرر ہاہے۔ پس جب اس سے کہا جائے۔ کیا تم اے کہا جائے۔ کیا تم ان گناہ کے تمہیں موت پندہ ؟ وہ کہتا ہے۔ نہیں اور کیسے پندہ وجبکہ میرے پاس جو ہوہ ہے۔ پھراس سے کہا جائے۔ کیا تم ان گناہ کے تملوں کو ترک نہیں کرتے ؟ تو وہ کہتا ہے میں ان کوچھوڑ نانہیں جا ہتا۔ اور میں یہ بھی نہیں جا ہتا کہ میں مرجاؤں۔ یہاں تک کہ میں ان کوچھوڑ دوں۔
- ( ٣٦٤١٧ ) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ أَبِي سَهُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا﴾ قَالَ : تَرْصُدُهُمْ وَاللهِ ، قَالَ : وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُرُّ إِذُّ اسْتَقْبَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : أَبَلَعَكَ أَنَّ بِالطَّرِيقِ رَصَدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَخُذُ حَذَرَك إِذًا .

(٣٦٢١) حفرت سن سار شادِ خداوندى ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِوْصَادًا ﴾ ك بار يمين روايت ب- وه كتب بين كه خدا ك تتم إجهنم ، مجر مون كا گھات لگائے گی۔ فر ما يا كه اى دوران ايك آدى گزر رہا ہوگا كه اس كے سامنے ايك آدى آئے گا اور (اس سے ) كہا گا-كيا تهمين به بات بَنِي ب كر راسته مين گھات لگا ہوا ہے؟ وہ كہا گا- بال - بہلا آدى كہا گا- بجرتم ابنا بجاؤكرو-( ٣٦٤١٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سِنَان يَوْمَ جُمُعَةٍ وَعَيْنَاهُ تَسِيلان وَشَفَتَاهُ تَحَوَّكُ.

(٣٦٣١٨) حفزت حسين بن على بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوسنان كو جعد كے دن ديكھا كدان كى آئكھيں بہہ رہی تھيں اوران كے ہونٹ حركت كررہے تھے۔

( ٣٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الرَّجُلِ شَرِيكَهُ حَتَّى يَنْظُرَ مِنْ أَيْنَ مَطُّعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَكْسَبُهُ.

(٣٦٢٩) حفرت ميمون سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كەكوئى آ دمى تب تك متى نہيں بن سكتا جب تك كدوہ اپنفس سے اس سے بھی سخت محاسبه نہ كر ہے جسيا وہ اپنے شريك ہے كرتا ہے۔ يہاں تك كدوہ ديكھے كداس كا كھانا ،اس كا بينا ،اس كالباس كہاں سے ہے؟''

( ٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّلُولِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللللِّلُولَ الللللِّلُولُولِي الللللِّلِيَّةُ الللللِّلِمُ اللللِّهُ اللللِّلِمُ الللللِّلَّذِلِيلُولِي الللللِّلِيْلِيلُولِي اللللِّلِمُ اللللِّهُ الللللِّلِمُ الللللِّلِي الللللِّلِيلُولِي اللللِّلِيلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِيَّالِي الللللِيْلِي الللللِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلُولِي اللللللِي الللللِيُولِي اللللللِّلْمُ الللِيَلِي اللللللِيُولِي اللللِي الللللِيُولِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللللِيُولِي الللْمُولِي اللللللِي اللللللِي الللللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي اللللللْمُ اللللللللِي الللللللللِي اللللللِي الللللِي اللللللللِي اللْمُولِي الللللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللللِي اللللللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي اللللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللللللِي الللللِي اللللللَّذِي اللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللللِي الللللِي اللل

(٣٩٢٠) حفرت سعيد بن جير سے ارشاد خداوندى ﴿ مَنْ كَانَ يُويدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ كى بارے میں روایت ہوہ کتے ہیں جوجھ دنیا کے لیے کمل کرتا ہو اس کو دنیا میں بی اس کا پورا بدلد دے دیاجا تا ہے۔

( ٣٦٤٢١ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ،قَالَ :قالُوا لاِبُنِ الْمُنْكَدِرِ :أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ :إِذْ خَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، قَالُوا :فَمَا بَقِيَ مِمَّا تَسْتَلِذُّ ، قَالَ :الإِفْضَالُ عَلَى الإِخْوَانِ.

(٣٦٢٢) حضرت سفیان بن عیمینه بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن المنکد رہے پوچھا آپ کوکون سائمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے فر مایا: مومن کوخوش کرنا ۔ لوگوں نے پوچھاوہ کون کی چیز باقی رہ گئی ہے جس سے آپ لذت حاصل کریں؟ انہوں نے فر مایا: بھائیوں کا اکرام ۔

( ٣٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ قَيْسُ بُنُ السَّكَنِ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَيَقُولُ :أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ أَجَدَبَ الْمَسْجِدُ.

(٣٩٣٢) حفرت عمارہ بن عمیرے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن سکن مبجد میں داخل ہوئے اور دیکھنے لگ گئے پھر فریایا:مبجد قبط ز دہ ہوگئی،مبحد قبط ز دہ ہوگئی۔ ( ٣٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : لَوْ رَأَيْتَ قَوْمًا رَأَيْتُهُمْ لَتَقَطَّعَتْ كَبِدُك عَلَيْهِمُ.

(٣٦٣٢٣) حضرت مالك بن مغول، حضرت ابوهيمن كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كه انہوں نے مجھے كہا: اگرتم ان لوگوں كو د م<u>كھ ليتے</u> جن كوميں نے ديكھا ہے تو تم ان پراپنا كليج مُكڑے كم ليتے۔

( ٣٦٤٢٤ ) حَذَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اكْتُمْ حَسَنَاتِكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَكْتُمُ سَيْنَاتِك.

(٣٦٣٢٣) حضرت ابوحازم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہتم اپنی نیکیوں کواس سے زیادہ چھپاؤ کہ جتناتم اپنی برائیوں کو چھیاتے ہو۔

( ٣٦٤٢٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ مِئَتَىٰ آيَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ فِى الْمُصْحَفِ لَمْ يَجِءُ أَحَدٌّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَفْضَلَ مِنْهُ.

(٣٦٣٢٥) حفرت عمرو بن قيس سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ جو خف قر آن پاك كى دوصد آيات كى تلاوت اس طرح كرتا ہے كدو وقر آن كود كير ماہوتا ہے تو كوئى آ دمى اس دن اس خف سے افضل كام كرنے والانہيں ہوتا۔

( ٣٦٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعُلَمَ بِفُتيَا مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَمِعْته يَقُولُ : مَا أَمْلِكُ مِنَ الدُّنيَا شَيْئًا إِلَّا حِمَارًا.

(٣٦٣٢٦) حفرت عمرو سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے بڑاعالم فتو کی نہیں دیکھااور میں نے انہیں سے کہتے سنا کہ میں دنیا میں سے صرف ایک گدھے کا مالک ہوں۔

( ٣٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى فِى قَوْلِهِ : ﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ قَالَ :هُمَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ.

(٣٦٣٢) حضرت ابوالفنح سے ارشاد خداوندی ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَوْلِيّاءَ اللَّهِ لَا خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ کے بارے میں روایت ہے کہتے ہیں بیدہ الوگ ہیں جنہیں جب دیکھا جائے تو خدایاد آجائے۔

( ٣٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلنَّاسِ عِنْدَهُ.

(۳۲۲۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس آ دمی کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس موجودا پی حالت کو دیکھے تو اس کو یہ دیکھنا جا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی کیا حالت ہے۔

( ٣٦٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ فُلُوبُهُمْ ﴾ قَالَ: الْمَوْتُ .

(٣١٣٢٩) حفرت جام سے ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُو بُهُمْ ﴾ كي بارے ميں روايت بے فرمايا نيموت ہے۔

( ٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَالِمٍ ﴿وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَك الْيَقِينُ﴾ قَالَ : الْيَقِينُ : الْمَدُنْ تُ

(٣٧٨٣٠) حضرت سالم سے ﴿وَاعْبُدُ رَبُّك حَتَّى يَأْتِيك الْيَقِينُ ﴾ كے بارے ميں روايت بـ فرمايا: الْيَقِينُ سے مراد

مُوت ہے۔ ( ٣٦٤٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ جَاؤُوهُ بِرَمْلٍ،

أوِ اشْتُرِى لَهُ رَمُلٌ فَطُرِحَ فِي بَيْنِهِ ، أَوْ فِي دَارِهِ ، يَغْنِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ. (٣٦٨٣١) حفرت ربيج بن منذر، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ربیج بن ختیم کے پاس لوگ کنگریال لے کرآئے یا

(۳۱۴۳۱) حکفرت رہے بن مندر، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حکفرت رہے بن کیم سے پا ل کوک سریاں سے کرا سے یا ان کے لیے کنگر یاں خریدی گئیں ہیں بیان کے گھریاان کے کمرہ میں ڈالی گئیں۔ یعنی وہ اس پر ہیٹھتے تھے۔

( ٣٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُوِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَتْ : كَانَ عَمَلُ الرَّبِيعِ سِرًّا.

(٣٦٣٣٢) حفرت ربيع بن شيم كي سريد ب روايت بوه كهتي بين كه حفرت ربيع كاعمل مخفي موتا تها ـ

( ٣٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ قَالَ : مَا يَسِيلُ بَيْنَ جِلْدِ الْكَافِرِ وَلَحْمِهِ

(٣٦٣٣٣) حضرت ابن عباس جائي سے ارشاد خداوندي ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔وہ كہتے ہيں۔ يہوہ پانى ہے جوكا فركى جلداوراس كے گوشت كے درميان چاتا ہے۔

( ٣٦٤٣٢) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ يَوْمُونِدٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ قَالَ : عُلِمَ وَاللهِ ، أَنَّهُ صَادِفٌ هُنَاكَ حَيَاةٌ طُويلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آحر مَا عَلَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ كَارِ بِ سَمَره (٣١٣٣٣) حَرْتَ مِن سَحْوَلُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ كَارِ بِ السَمَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوكَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ كَارِ بِ السَمَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوكَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ كَارِ السَمَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكُوكَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمُت لِحَيَاتِى ﴾ كَارِ بِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ ، أَنْ مَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ ، أَنْ مَلِكُ اللهُ وَاللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ تِلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، وَاللهِ مَنْ الْحَسَنِ أَنَّ مَلِكًا مِنْ تِلْكَ الْمُلُوكِ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، وَالَّهُ وَالْمُ مَلَكِتِهِ فَقَالُوا : لِمَنْ تَدَعَ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ بَعُدَكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الْقُومُ ، لَا تَجْهَلُوا فَإِنَّكُمْ فِى مِلْكِ مَنْ لَا يُبَالِى أَصَغِيرٌ أُخِدَ مِنْ مِلْكِهِ ، أَوْ كَبِيرٌ .

(٣٦٢ ٣٥) حفرت حسن سے روایت ہے کہ بادشا ہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے اہل مملکت اس کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ آپ، اپنے بعد شہروں اور لوگوں کوکس کے لیے چیوڑ رہے ہیں؟ تو اس بادشاہ نے جواب دیا۔اے لوگو! تم جابل ندر ہنا۔ تم سب اس ذات کی ملکیت میں ہوجس کواس کی پروانہیں ہے کہ اس کی ملک سے یہ چیز

کوئی حچوٹا لے یا کوئی بڑا لے۔

( ٣٦٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرٍ إِذَا قَالَ لِلَّهِ وَإِذَا عَمِلَ لِلَّهِ. (٣٦٣٣١) حضرت حسن سے روایت ہو و کہتے ہیں کہ جب تک آ دی اللہ کے لیے کہتا ہواور جب تک آ دی اللہ کے لیے مل کرتاہے تب تک وہ خیر پر رہتا ہے۔

( ٣٦٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّ لَك سِرًّا ، وَإِنَّ لَكَ عَلَانِيَةً ، فَسِرُّكَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ عَلَانِيَتِكَ ، وَإِنَّ لَكَ عَمَلًا وَإِنَّ لَكَ قَوْلًا فَعَمَلُك أَمْلَكُ بِكَ مِنْ قَوْلِك.

(٣٦٣٣٧) حضرت ابوالاهب بيان كرتے ہيں كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت حسن كو كہتے سنا:اے آ دم كے بيٹے! تيراا يك يوشيد ہ حال ہےاورایک تیرا ظاہری حال ہے۔ پس تیرا پوشیدہ حال، تیرے ظاہر سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔ ایک تیرانمل ہےاورایک تراقول ہے۔ پس تیراعمل، تیرے قول سے زیادہ تیرے قبضہ میں ہے۔

( ٣٦٤٣٨ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَحِيك وَتَدَعُ الْحِذُلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

(٣٦٣٨) حضرت ابوالا شهب بيان كرت بي كهتم بي كه مين في حضرت حن كو كهتم سنارا اي أدم! تحقيم الني بها أن كي آ کھکا تنکا دکھائی دیتاہے اوراپنی آ کھ میں موجود شہتر بھی تو چھوڑ دیتا ہے۔

( ٣٦٤٢٩ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إِذَا سَمِعَ أَحَدُهُمْ يُثْنَى عَلَيْهِ ، أَوْ دَخَلَهُ عُجْبٌ ثَنَى مَنْكِبَيْهِ ، وَقَالَ : خَشَعْتُ لِلَّهِ.

(٣٦٨٣٩) حضرت عطاء بن سائب بيان كرتے ہيں كەحضرت ابوالبيتر ى اوران كے ساتھى جب كسى كواپنے بارے ميں تعريف کتے سنتے یا نہیں عجب محسوں ہوتا تو وہ اپنے کندھوں کوموڑ لیتے اور کہتے۔ میں اللہ کے لیے خشوع کرتا ہوں۔

( ٣٦٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ قِيلَ لِلْحَسَنِ :يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَيَنَامُ الشَّيْطَانُ ، قَالَ :لَوْ غَفَلَ لَوَجَدَهَا كُلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ قَلْبِهِ.

(٣١٨٨٠) حفرت تابت بروايت ب- وه كتيبي كه حضرت حن سه يوجها كيا-اب ابوسعيد! كياشيطان سوتا ب؟ انهول نے فرمایا: اگروہ غافل ہوتا تواس بات کو ہرمومن اپنے دل میں محسوس کرتا۔

( ٣٦٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ ، أَنَّهُ قَالَ :لِلشَّرِّ أَهْلٌ وَلِلْحَيْرِ أَهْلٌ وَمَنْ تَوَكُّ شَبِئًا كُفيَهُ.

(٣٦٣٨) حضرت ابوالاهب بيان كرتے ہيں۔ كہتے ہيں كەحضرت حسن بيان كرتے ہيں۔شر كے اہل بھی ہيں اور خير كے اہل بھی ہیں۔جو شخص کسی چیز کوچھوڑ دیتا ہے تواس کواس کی کفایت ہوجاتی ہے۔

( ٣٦٤٤٢ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ كَعُبٍ ، قَالَ : وَاللّهِ مَا اسْتَقَرَّ لِعَبْدٍ ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ لَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ.

(٣٦٣٣) حطرت كعب بروايت ہے۔ وہ كہتے ہيں كەخداكى تىم !كى بنده كى تعريف زمين ميں نہيں تظہرتى يہاں تك كه وہ اس كے ليے آسان ميں قرار بكڑ ليتى ہے۔

( ٣٦٤٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَمَّا بَغُدُ فَإِنَّ الْقُوَّةَ فِي الْعَمَلِ أَنُ لَا تُؤخّرُوا عَمَلَ الْيُومِ لِغَدٍ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ تَدَارَكَتُ عَلَيْكُمَ الْعَمَالُ فَلَمْ تَذُرُوا أَيَّهَا تَأْخُذُونَ فَأَضَعْتُمُ ، فَإِذَا خُيِّرْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنِيَا وَالآخَرُ لِلآخِرَةِ فَاخْتَارُوا أَمْرَ الآنِكَ اللهِ عَلَى وَجَلٍ فَاخْتَارُوا أَمْرَ اللهِ فَإِنَّهُ اللهِ عَلَى وَجَلٍ فَاخْتَارُوا أَمْرَ اللهِ فَإِنَّهُ يَنَابِيعُ الْقُلُم وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ.

(٣٦٢٣٣) حضرت ضحاک سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دایٹو نے حصرت ابوموی کوتح برفر مایا: اما بعد!

بیشک عمل میں قوت ہے۔ تم آئ کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے تو بہت سے اعمال تمبارے اوپر جمع ہوجا کی بیشک عمل میں تو تھے۔ تم آئ کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ کیونکہ تم جب اس طرح کرو گے۔ پس جب تہمیں دوکا موں کے درمیان اختیار دیا جائے۔

گے تہمیں پیٹنیں چلے گا کہ تم ان میں سے کس کولو۔ پھر تم ضیاع کرو گے۔ پس جب تہمیں دوکا موں کے درمیان اختیار دیا جائے۔

ان میں سے ایک دنیا کے لیے ہو۔ اور دوسرا آخرت کے لیے ہو۔ تو تم آخرت کے کام کودنیا کے کام پر ترجیح دو۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باتی ہے دور تم اللہ کی کتاب سیصو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔

ادر آخرت باتی ہے اور تم اللہ کی طرف سے خوف پر رہو۔ اور تم اللہ کی کتاب سیصو۔ کیونکہ وہ علم کے چشمے ہیں اور دلوں کی بہار ہے۔

( ٣٦٤٤٤ ) حَدَّفَنَا جَوِیوْ ، عَنْ فَاہُو سَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، فَالَ : مَنْ رَاء ی رَاء ی اللّٰه بِدِ .

(٣٦٣٣٣) حضرت ابن عباس جل شي سے روايت ہے وہ كہتے ہيں جو تحص ريا كارى كرتا ہے تو اللہ تعالی بھى اس كے ساتھ وكھلاوا كريں گے۔

( ٣٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى زَكَرِيَّا ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَاءَى بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ أُخْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(٣٦٣٥) حضرت عبداللہ بن ابی ذکریا ہے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی کہ جب آ دی اپنے کی عمل میں ریا کاری کرتا ہے تواس کے اس سے پہلے والے عمل ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٤٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ. (بخارى ١٣٩٩ ـ مسلم ٢٢٨٩) (٣٦٣٣١) حضرت جندب على فرماتے بين كه جناب رسول الله مَا اللهُ عَنْ ارشاد فرمايا: "جوفض ناموري جابتا ہے۔الله تعالى

(۱۱۱۰ ۲) مصرت جندب کی تر مائے ہیں کہ جناب رسول اللہ سر سطائے ہوئے ارساد تر مایا: ' بو س ناسوری چاہئا ہے۔اللہ تعالی اس کورسوا کرتے ہیں اور جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دکھلا واکرتے ہیں۔

- ( ٣٦٤٤٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ تَعَظَّمَ تَطَاوُلًا وَضَعَهُ اللَّهُ.
- (٣٦٣٣٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جو تحف ناموری جاہتا ہے تو الله اس کورسوائی دیتے ہیں اور جو تحف ڈرکر تو اضع اختیار کرتا ہے الله اس کو بلند کرتے ہیں اور جو دراز ہو کر بڑا بنتا جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرادیتے ہیں۔
- ( ٣٦٤٤٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ يُسَمِّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. (احمد ٢٢٣)
- (٣٦٣٨) حفرت عبدالله بن عمره ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول الله مِیَّالْفِیْکَا بِیَ ارشاد فرمایا:'' جو محص لوگوں میں نامور کہا جا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تیامت کے دن ساری مخلوق میں رسوا کرے گااوراس کو حقیر اور صغیر کریں گے۔
- ( ٣٦٤٤٩ ) حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاء ى رَاء ى اللَّهُ بِهِ. (ترمذى ٢٣٨١ ـ ابن ماجه ٢٠١٣)
- (۳۲۴۲۹) حفزت ابوسعید ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله سَرَا اَلَیْکَ اِنْسَادِ فَر مایا:'' جو محض ناموری چاہتا ہے تو الله اس کورسوا کر دیتا ہے اور جو محض ریا کاری کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ د کھلا واکرتا ہے۔
- ( ٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَقَدْ أَدُرَكُت أَقُوامًا مَا كَانُوا يَشْبَعُونَ ذَلِكَ الشِّبَعَ ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَأْكُلُ حَتَّى إِذًا رُدَّ نَفَسُهُ أَمْسَكَ ذَابِلاً نَاحِلاً مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ
- (۳۷۴۵۰) حفزت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جواس طرح سے پیٹ سیراب کر کے نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی کمزور ، نحیف اور پہلے کی طرح چست ہوتے تھے۔
- ( ٣٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ خَرَجْنَا ، وَمَا نَعْدُ الدُّنِيَا شَيْئًا.
- (٣٦٢٥) حفرت افعث ہے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ جب ہم حفزت حسن کے پاس جائے تو ہم اس عال میں باہرآتے کہ ہم دنیا کو کھنہیں سجھتے تھے۔
- ( ٣٦٤٥٢ ) حَلَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قَالَ : مِنَ الإيمَان.
- (٣٦٢٥٢) حفرت حسن سے قرآن مجيدگي آيت ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ كي بارے ميں منقول ہے كماس سے مرادايمان سے محردم ہونا ہے۔

( ٣٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : مِنْ أَشُرَاطِ ، أَوِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَأْتِيَ المَوْتُ خِيَارَكُمْ فَيَلْقُطُهُمْ كَمَا يَلْقُطُ أَحَدُكُمْ أَطَايِبَ الرُّطِبِ مِنَ الطَّبَقِ.

(٣١٣٥٣) حفزت ابومویٰ ہے روایت ہو ہ کہتے ہیں کہ حفزت حسن نے فرمایا: قرب قیامت کی علامات میں ہے یہ بات ہے کہ موت تم میں ہے کہ ہوریں ہے کہ جات ہے کہ موت تم میں ہے کوئی پلیٹ میں ہے تمدہ تمجوریں

اليتائي-رين المراجعة المراجعة

( ٣٦٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَلَّامٍ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :أَهِينُوا الدُّنْيَا فَوَاللهِ لَآهُنَّا مَا تَكُونُ إِذَا أَهَنْتُهَا.

(٣٦٣٥٣) حضرت سلام بن مسكين سے روايت ہو ہ كہتے ہيں كہ حضرت حسن نے فر مايا: تم دنيا كى اہانت كرو۔ خدا كى قسم! يہتم پر اتن ہى ہلكى ہوگى جتناتم اس كو ہلكا كرو گے۔

( ٢٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَوَامِعُ الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتُهُمْ

(۳۶۳۵۵) حضرت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے عبادت خانے ان کے گھر ہیں۔ پر بیسریر و دو پر موریر و دوریر و سویر دیں جبریر سے بیاری کا میں بیاری کا میں میں درمود موج ہو

( ٣٦٤٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ قَالَ :الْجَنَّةُ ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ﴾ قَالَ :النَّارُ.

(٣٧٢٥٢) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندی ﴿ فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ ﴾ کے بارے میں روایت

ہے۔وہ کہتے ہیں کہاس سے مراد جنت ہے۔اور ﴿ وَ ظَاهِرٌ أَهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ سے مرادجہنم ہے۔

( ٣٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ﴿ يَوْمَنِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانِ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْت لِحَيَاتِى ﴾ قَالَ : عَلِمَ وَاللهِ أَنَّهُ صَادِف هُنَاكَ حَيَاةٌ طُوِيلَةٌ لَا مَوْتَ فِيهَا آخر ما عَلَيْهِ

(٣٦٢٥٥) حفرت حسن سے ارشادِ خداوندوى ﴿ يُوْمَنِنْ يَتَدُكُّو الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكُوى يَقُولُ يَا لَيْتَنِى فَدَّمْتِ لِحَيَاتِي ﴾ كم بارے ميں روايت ہے۔ فرماتے ہيں: خداكی تتم اوه يہ بات جان كے گاكہ يہاں الي لمى زندگی شروع ہون والى ہے جس كى كوئى انتہا نہيں۔

( ٣٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ ، لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ.

(٣٦٣٥٨) حضرت من سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں اپنی دنیا کے امور کی بات کریں گے۔اس میں خدا کے لیے کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ پس تم ان کی مجلس اختیار نہ کرنا۔

( ٣٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿

قَالَ :عَنَى بِهِ شَقَاءَ الدُّنْيَا فَلَا تَلْقَى ابْنَ آدَمَ إِلَّا شَقِيًّا نَاصِبًا.

(٣٦٢٥٩) حفرت سے ارشاد خداوندی ﴿ فَلا یُخْوِ جَنَّکُمّا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴾ کے بارے میں روایت ہے وہ کتے ہیں۔اس سے خداکی مراد'' دنیا کی بربخی'' ہے۔ پس تو کسی ابن آ دم کونبیں ملے گا گرید کہوہ بد بخت اور نامراد ہوگا۔

بیں۔اس سے خدا کی مراز' دنیا کی بدختی'' ہے۔ پس تو کسی ابن آ دم کوئیس طے گا تکرید کدوہ ید بخت اور نامراد ہوگا۔ ( ٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : قَرَأَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآیةَ ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قَالَ :

مَا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي وَلَدِهِمَا خَيْرًا ، خَفِظُهُمَا اللَّهُ بِحِفْظِ أَبِيهِمَا.

(٣١٨٠٠) حضرت الوموي عروايت ب- وه كهتم بي كه حضرت حسن في يدآيت ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ الاوت كي-

فرمایا: میں نے یہ بات کی کداللہ نے ان کے بیچ میں خیر کاؤکر کیا ہو۔اللہ نے ان کی حفاظت ان کے والد کی وجہ سے فرمائی۔

( ٣٦٤٦١) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ. (٣٦٣٦) حفرت صن سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں کہ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جنت کی قیمت ہے۔

( ٣٦٤٦٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : اتَّقُوْا فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنُوا فِيمَا رَزَقَهُمْ.

(٣٦٣٦٢) حضرت اساعیل بن الی خالد سے روایت ہے کہ حضرت حسن کہا کرتے تھے۔جو چیز اللہ نے لوگوں پرحرام کی ہے وہ اس ے ڈرتے ہیں اور جو چیز اللہ نے لوگوں کو دی ہے اس میں اچھائی کرتے ہیں۔

( ٣٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ قَالَ فِي الدُّنيَا الْعِلْمُ وَالْعِبَادَةُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ.

(٣٧٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ رَبُّنَا آتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَةً وَفِی الآخِوَةِ حَسَنَةً ﴾ کے بارے میں روایت ہے۔فرمایا: دنیا میں علم اور عبادت اور آخرت میں جنت۔

( ٣٦٤٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنيَا ﴾ قَالَ :قَدَّمَ الْفَضْلَ وَأَمْسِكُ مَا يُبُلِّغُكَ.

(٣٦٣٦٣) حفرت حسن سے ارشادِ باری تعالی ﴿ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَك مِنَ الدُّنْيَا ﴾ كے بارے میں روایت ہے فرمایا: اضافی چیز آ گے بھیج دواور آئی چیز روکو جو تنہیں (منزل پر ) پہنچادے۔

( ٣٦٤٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : عَلَى الصَّرَاطِ

۔ رہے۔ رہے۔ رہے۔ اس استادِ باری تعالی ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ كے بارے ميں روايت ہے۔ فرمايا: قيامت كے دن بل صراط يربيهوگا۔ ( ٣٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْإِشْهَبِ ، قَالَ : قَرَأَ الْحَسَنُ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَلاَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قَالَ: إنَّمَا قَلَّ لأَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِ اللهِ.

(٣٦٣٦١) حفرت ابوالاهب سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قرائت شروع کی یہاں تک کہ ﴿وَلاَ

یَذْ کُوُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِیلاً ﴾ تک پنچے فرمایا: یقھوڑے صرف اس لیے ہیں کہ پیغیراللہ کے لیے (بہت) ہوتے ہیں۔ میر کو کو کی کا میں دیکھ کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک

( ٣٦٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قرَأَ الْحَسَنُ :﴿التَّانِبُونَ الْعَابِدُونَ﴾ قَالَ :تَابُوا مِنَ الشَّرْكِ وَبَرِنُوا مِنَ النِّفَاقِ.

(٣٦٣٧٧) حفرت ابوالا مبب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے قرآن مجید کی آیت ﴿ التَّانِبُونَ الْعَامِدُونَ ﴾ تلاوت کی تو فرمایا: انہوں نے شرک سے تو بہ کی اور وہ نفاق سے بری ہوئے۔

( ٣٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : مِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ فَلَلِكَ أَفْضَلُهُمْ وَخَيْرُهُمْ ، وَمِنْهُمْ عَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَحَسَنَّ ، وَمِنْهُمْ عالِمٌ لَا لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ فَلَلِكَ شَرُّهُمُ.

(٣٦٣٦٨) حضرت حسن فرماتے ہیں۔علاء تین طرح کے ہیں۔بعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے عالم ہیں۔ بیعلاء میں ہے فضل اور بہتر ہیں۔اوربعض وہ علاء ہیں جواپیے نفس کے لیے عالم ہیں۔ یہ بھی بہتر ہیں۔اوربعض علاءوہ ہیں جونداپیے نفس کے لیے ہیں اور ندکمی غیر کے لیے۔ یہ علاء میں سے بدترین ہیں۔

(۳۷۴۷۰) حفرت حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جوابیخ گھر والوں کواس بات پر پکا کرتے تھے کہ وہ کسی سائل کو واپس نہیں کریں گے۔

( ٣١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انَّهُ تَلَا : ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ الآيَةَ ، قَالَ : كَانَ حُوتٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عليهم فِي
يَوْمٍ وَأَحَلَهُ لَهُمْ فِي سِوَى ذَلِكَ ، فَكَانَ يَأْتِيهِمْ فِي الْيُوْمِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُ الْمَخَاصُ ، مَا يَمْتَنِعُ مِنْ

أَحَدٍ ، فَجَعَلُوا يَهُمُّونَ وَيُمْسِكُونَ حَتَّى أَخَذُوهُ فَأَكَلُوا وَاللهِ بِهَا أَوْخَمَ أَكُلَهَا قَوْمُ لُوطٍ أَبْقَى خِزْيًا فِى الدُّنْيَا وَأَشَدَّ عُقُوبَةً فِى الآخِرَةِ ، وَايْمُ اللهِ لَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْ حُوتٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مَوْعِدَ قَوْمِى السَّاعَةَ ، وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُّ.

(٣١٢٤) حفرت حن كے بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے ﴿وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحْوِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ پورى آيت الاوت كى توفرمايا: يا يك مجھل تحى جس كوالله تعالى يغدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ پورى آيت الاوت كى توفرمايا: يا يك مجھل تحى جس كوالله تعالى دن ان برحرام كيا تھا اوراس كے علاوہ بقيہ دنوں ميں اس كولوگوں كے ليے طلال كيا تھا۔ پس يہ بھل ان كے پاس اس دن عالمہ اور تن عنوا ہو تھى ۔ چنا نچهان لوگوں نے ارادہ كيا اور (اس كو) روكنا شروع كيا۔ يبال تك كدوہ اس كو بكڑ ليتے اور پھر كھا ليتے ۔ خداكى تم اس كھانے ہے بڑھ كركوئى كھانا نہيں ہے جولوگوں نے بھی كھايا ہو۔ اس نے دنيا ميں رسوائى اور آخرت ميں شديد ترين عذاب كوچھوڑ ديا۔ اور خداكى تم ! مومن تو خدا كے ہاں چھی سے زيادہ حرمت ركھتا ہے۔ ليكن الله تعالى نے لوگوں كے ليے قيامت كدن كاوعدہ كردكھا ہے اور قيامت زيادہ وحشت ناك اور ہوكر رہے والی ہے۔

( ٣٦٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ أَظُنَّهُ قَالَ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ زَاجِرًا مِنْ نَفْسِهِ يَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(٣٦٣٤٢) حفزت محمد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کی بندہ کے ساتھ خیری ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے اپنفس کی طرف سے ایک زاجر مقرر کردیتے ہیں جواس کو خیر کا حکم دیتا ہے اور اس کو مئر ہے روکتا ہے۔

( ٣٦٤٧٣) حَدَّثَنَا رَيدْ بْنُ الحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا كُلُومُ وَ كُلُومُ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا كُلُومُ وَيَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَعُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ كُلُومُ وَيَقُولُ : فِقُهُ الْحَسَنِ وَوَرَعُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعِبَادَةُ طُلْقِ بْنِ كُلُومُ وَيَعْدُ وَاللَّهُ مُنْ مُسْلِدٍ .

(٣١٢/٢) حضرت كلثوم بن جبير بروايت ہو و كہتے ہيں كه بصر و ميں متنى كہا كرتا تھا۔حضرت حسن كى فقد،حضرت محمد بن سيرين كاورع،حضرت طلق بن حبيب كى عبادت اور ابن بيار كاحلم (بِمثال) ہے۔

( ٣٦٤٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُورَقًا الْعِجْلِتِي يَقُولُ :مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَفْقَهَ فِى وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِى فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :اصْرِفُوهُ حَيْثُ شِنْتُمْ فَنَجِدُونَهُ أَشُدَّكُمْ وَرَعًا وَأَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ.

(٣٦٣٧) حفرت مؤرق مجل كہتے ہيں كديس نے حضرت محمد طبیعید سے براہ كرا پی فقد میں پر ہیز گاری كرنے والا ، اور اپن پر ہيز گاری میں فقدر كھنے والانبیں و يكھا۔ حضرت ابوقلاب كہتے ہیں۔ تم اس كو جہاں بھی پھير دو۔ تو وہ تم اس كوسب سے زيادہ پر ہیز گاری کرنے والا اورتم میں سے اپنفس کا سب سے زیادہ ما لک ہوگا۔

( ٣٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الدرن مِنَ الدِّينِ.

(٣٦٣٤٥) حضرت محمد بروايت بوه كہتے ہيں كدميں دين ميں كوئى ميل كچيل نہيں جانتا۔

( ٣٦٤٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ

الْنُحُزَاعِيُّ ، قَالَ : إِنَّ نَفُسَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَتُ أَهُونَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ نَفُسِ ذُبَابٍ. «٣٧» (حضرة عمران من عمرالله بيان كرت من كرحضة سعور من مستر كانفس مالله مع مال مع مال ركتهم سيجم

(٣٦،٤٦) حضرت عمران بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت معید بن میتب کائفس ،اللہ کے معاملہ میں ان پر کھی ہے بھی زیادہ ہلکا تھا۔

( ٣٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي مَجْلِسِهِ : اللَّهُمَّ سَلَمْ سَلَمْ.

(٣٦٣٧८) حضرت ليجيٰ بن سعيد ہے روايت ہے۔ وہ کہتے ہيں که حضرت سعيد بن ميتب اپنی مجلس ميں اکثر بيد کہا کرتے تھے۔ اے اللہ! سلامتی فریا۔اے اللہ! سلامتی فریا۔

( ٣٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ كَفُّ : مَا نَظَرَ

اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ قَطُّ إِلَا ، قَالَ: طِبْتِ لَاهُلِكَ فَازْدَادَتْ عَلَى مَا كَانَتُ طِيبًا حَتَّى يَدُخُلَهَا أَهْلُهَا. (طبرانی ۵۵) (۳۲۳۸) حضرت كعب كتب بين كه الله تعالى في جنت كي طرف بهي نهين ديكها مَّربيك فرمايا بِتم النِي اللّ كے ليے الحجى موجاؤ۔

( ٣٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِتُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِتَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَا رَبِ ، إِنِّى لَيَحْزُنْنِى أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا فِى الْأَرْضِ يَغْبُدُكُ غَيْرِى ، فَبَعَتَ اللَّهُ مَلَّائِكَةً تُصَلِّى مَعَهُ وَتَكُونُ مَعَهُ.

(٣٦٨٤٩) حفرت كعب سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه حفرت ابراہيم نے عرض كيا۔اے پر وردگار! مجھے اس بات سے تُم ہوتا ہے كەروئے زمين پرمير سے علاوہ تيرى عبادت كوكى نه كرے۔ چنانچه الله تعالیٰ نے فرشتوں كو بھيجا جو حضرت ابراہيم كے ساتھ ہوتے تتھاوران كے ساتھ نماز پڑھتے تتھے۔

( ٣٦٤٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :الذَّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مُتَعَلِّمَ خَيْرٍ ، أَوْ مُعَلِّمَهُ.

( ۳ ۱۲۸۰ ) حضرت کعب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور جو بچھ دنیا میں ہے وہ سارا بچھ ملعون ہے سوائے خیر کے سکیف اور سکھانے والے کے۔ ( ٣٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ كَعْبًا قَالَ فِي قَوْلِهِ :﴿وَقُرُشِ مَرْفُوعَةٍ﴾ قَالَ :عَلَى مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا.

(٣٦٣٨) حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت کعب نے ارشادِ خداوندی (وَفُوسْ مِوْفُو عَقِيَ) کے بارے میں فرمایا: جالیس سال کی مسافت تک۔

( ٣٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : يُوْنَى بِالرَّئِيسِ فِي الْخَيْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالَ لَهُ :أَجِبُ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَلَا يُخْجَبُ عَنْهُ ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَرَى مَنْزِلَةً وَمَنَازِلَ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَيُقَالَ لَهُ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، وَيُكْسَى مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ ، ويغلَّفه مِنْ رِيح الْجَنَّةِ ، وَيُشْرِقُ وَجُهُهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَمَرِ ، قَالَ هَمَّامٌ : أَخْسَبُهُ ، قَالَ : لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، قَالَ : فَيَخُرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلا إِلَّا قَالُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَى أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ :أَبْشِرُ يَا فُلانُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا ، وَأَعَذَ لَك فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْبَيَاضِ مِثْلُ مَا عَلَا وَجُهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِبَيَاضِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَيُؤْتَى بِالرَّبِيسِ فِي الشَّرِّ فَيْقَالَ لَهُ :أَجِبْ رَبَّك ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَيَرَى مَنْزِلَتهُ وَمَنَّازِلَ أَصْحَابِهِ ، فَيُقَالَ :هَذِهِ مَنْزِلَةُ فُلَان وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ فُكَانِ ، فَيَرَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِيهَا مِنَ الْهَوَانِ ، وَيَرَى مَنْزِلَتَهُ شَرًّا مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، قَالَ :فَيَسُودٌ وَجُهُهُ وَتَوْرَقُ عَيْنَاهُ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ مِنْ نَارٍ ، فَيَخْرُجُ فَلاَ يَرَاهُ أَهْلُ مَلاَ إِلاَّ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْهُ ، فَيَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُجَامِعُونَهُ عَلَى الشَّرِّ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْك ، قَالَ : فَيَقُولُ : مَا أَعَاذَكُمَ اللَّهُ مِنِّي ، فَيَقُولُ لَهُمْ : أَمَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ كَذَا وَكَذَا ، فَيُذَكِّرُهُمَ الشَّرَّ الَّذِي كَانُوا يُجَامِعُونَهُ وَيُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَمَا يزَالَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي النَّارِ حَتَّى يَعْلُوَ وُجُوهَهُمْ مِنَ السَّوَادِ مِثْلُ مَا عَلا وَجْهَهُ ، فَيَعْرِفُهُمَ النَّاسُ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ فَيَقُولُونَ :هَوُّلَاءِ أَهْلُ النَّارِ.

(٣٩٣٨٣) حفرت كعب سے روایت ہوہ كہتے ہیں كہ قیامت كے دن خیر میں سردارى كرنے والے ایک سرواركولا یا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اور اس سے جاب نہیں كیا جائے گا۔ پھر اس كو كہا جائے گا۔ اس كو كہا جائے گا۔ اس كو جواب دو۔ پھر اس كواس كے دب كی طرف لے جایا جائے گا دوراس سے جاب نہیں كیا جائے گا۔ پھر اس كو جنت كی طرف جانے كا حكم دیا جائے گا چنا نچہ دو اپنی اور اپنے ساتھ خیر كے كاموں میں معاونت اور ہاتھ بٹانے والوں كی منزیٰس دئيں کہ نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس كے ليے جنت منزیٰس دئیں کو کہا جائے گا یہ فلال كی منزل ہے اور یہ فلال كی منزل ہے۔ چنا نچہ جو پھے اللہ تعالیٰ نے اس كے ليے جنت

الی ہی سفیدی پڑھ جائے گی جیسی اس کے چبرے پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ لوگ انہیں ان کے چبروں کی سفیدی ہے بہچانیں

گے اور کہیں تھے۔ بیلوگ اہل جنت ہیں۔

ھے۔ رہے جہنم والے ہیں۔

ه معنف ابن الی شیبر مترجم ( جلده ۱) کی معنف ابن الی شیبر مترجم ( جلده ۱) کی معنف ابن الی شیبر مترجم ( جلده ۱)

(اور شریروں کے مردار کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا۔ تو اپنے رب کو جواب دے۔ پس اس کو اس کے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس سے پردہ کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی طرف جانے کا تھم دیا جائے گا اور وہ (وہاں) اپنی اور اپنی منزل دیکھے گا۔ اس کو کہا جائے گا۔ یہ فلال کی منزل ہے اور یہ فلال کی منزل ہے لیس وہ وہاں قدا کی طرف سے تیار کردہ ذلت کو دیکھے گا اور وہ اپنی منزل دیگر تمام لوگوں سے بدتر دیکھے گا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس پر اس کا چبرہ سیاہ اور آئے تھیں نیلی ہو جائیں گی اور اس کے سر پر آگ کی ٹوبی رکھی جائے گی۔ پھر یہ با ہر آئے گا تو اس کو جو جماعت بھی دیکھے گی وہ اس سے خدا کی پناہ مانگے گی۔ پھر وہ اپنی گی اور اس کے سر پر آگ کی ٹوبی رکھی جائے گی۔ پھر یہ اس کے ساتھ شریل معاونت وشرکت کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے۔ ہم جھوے خدا کی پناہ مائٹتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ ہے گا۔ اللہ تعالی تہم ہیں بھے بناہ نہ دے پھر یہ ان کے جہرے پر چڑھی ہوئی سیابی کے جہرے پر چڑھی ہوئی سیابی کے جہرے پر چڑھی ہوئی سیابی کی جہرے پر چڑھی ہوئی سیابی کے جہرے پر چڑھی ہوئی سیابی کی اور لوگ ان کو کہ کیابی کی وجہ سے پہیان لیس گے اور لوگ کہیں

( ٣٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبِى : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْنًا مِنْ زِينَةِ الدُّنيَا وَزَهُرَتِهَا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصْطِيرُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ ثُمَّ قَرَأَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(٣٦٣٨٣) حضرت ہشام بن عروہ ب روایت ہوہ كہتے ہیں كہ ممیں ،میر بوالدصاحب نے كہاتھا جبتم میں بوئى دنیا كى زينت اورخوب صورتى كود كھے تواس كوچاہيے كہوہ اپئے گھر والوں كے پاس آئے اوران كونماز پڑھنے اوراس پرتھبرنے كاحكم دے كيونكدالله تعالى نے اپنى بَرْضَ فَيَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُم ﴾ جرآ ب الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله عنه الله ع

( ٣٦٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:إِذَا رَأَيْت الرَّجُلَ يَعُمَلُ الْحَسَنَةَ فَاعُلَمُ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِنَّ الْعَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا ، وَإِذَا رَأَيْته يَعْمَلُ السَّيِّنَةَ فَاعْلَمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ قَاعُلُمُ ، أَنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخُوَاتٍ، فَإِنَّ السَّيِّنَةَ تَدُلُّ عَلَى أُخْتِهَا.

( ٣٦٢٨٣) حضرت بشام بن عروه، اپن والد بروايت كرتے بيں كه انہوں نے فرمايا: جبتم كسى آ دى كوئيكى كرتے ديجھوتو جان لوكه اس كے پاس اور بھى نيكياں بيں كيونكه ئيكى ، ئيكى پردلالت كرتى ہے۔ اور جبتم كسى آ دى كوگناه كرتے ديجھوتو جان لوكه اس كے پاس اور بھى گناه بيں كيونكه گناه گرناه پردلالت كرتا ہے۔

### (٦٢) كلام طاوسٍ رحمه الله

#### حضرت طاوس جالٹیائہ کے آثار

( ٣٦٤٨٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُر ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:حُلو الدُّنْيَا مُوْ الآخِرَةِ ، وَمُرُّ الدُّنْيَا حُلو الآخِرَةِ.

(٣٦٨٨٥) حضرت طاوس فرماتے بیں كددنیا كى مضاس آخرت كى كرواہث ہے اور دنیا كى كرواہث آخرت كى مشاس ہے۔

( ٣٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَسَدِىُّ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَحْرُزُ دِينَهُ إِلَّا حُفْرَتُهُ.

( ٣ ١٢٨ ٢ ) حفرت طاوى فرماتے ہيں كەمۇمن كردين كواس كى قبرى بياسكتى ب

( ٣٦٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنُ بِشُر بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : قَالَ طَاوُوسٌ : مَا رَأَيْت مِثْلَ أَخُدٍ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ رَأَيْت رَجُلاً لَوْ قِيلَ لِي : مَنْ أَفْصَلُ مَنْ تَعْرِفُ قُلْتُ : فَلَانْ لِلَالِكَ الرَّجُلِ ، فَمَكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي بَطْنِهِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَاسْتَسَحَّ بَطْنَهُ عَلَيْهِ وَاشْتَهَاهُ فِباحته فَرَأَيْته فِي نِطْعِ مَا أَدْرِى أَتَى طَاقَيْهِ أَسُرَعُ حَتَّى مَاتَ عَرَقًا.

مُتَنَّ مُمْنُواما الرَّكُ ماشي مِن فرمات بين "و تتمة الخبر لم يتضح لي معناه" ؟؟

( ٣٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانَ قَمِيصُهُ فَوْقَ الإِزَارِ والرَّذَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ.

- (٣٦٨٨) حضرت ابوہاشم فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کی قیص از ارسے او پر اور ان کی چا درقیص سے او پر ہوتی تھی۔
- ( ٣٠٤٨٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ :أَلَا رَحُلٌ يَقُومُ بِعَشْرِ آيَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ قَدُ كُتِبَ لَهُ مِنَةُ حَسَنَةٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۳۱۳۸۹) حضرت طاوئ فرماتے ہیں کہ جو محض رات کونماز میں دس آیات کی تلاوت کرے تو صبح میں اس کے لئے سویا اس سے زیادہ نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

#### ( ٦٤ ) سعِيد بن جبيرٍ رحمه الله

### حضرت سعید بن جبیر رایشی، کے آثار

- ( ٣٦٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ جِمَاعُ الإِيمَانِ.
- (۳۶۳۹۰)حضرت سعید بن جبیر باینی فرماتے ہیں کہ اللہ پرتو کل کرناایمان کی بنیاد ہے۔ پر تاہیر دیر در در ورد دیر پر درد کا سام درد در در در ورد سیجو پیر پر رق میں جو وہ در المجادی
- ( ٣٦٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْك وَحُسْنَ الظَّنِّ بِك.
- (٣٦٣٩) حضرت سعيد بن جبير ويتين فرماتے تھے كه اے الله! ميں تجھ سے تجھ پر سيچ بھروسے كى صفت كاسوال كرتا ہوں اور تيرے ساتھ يا گمان كرنے كاسوال كرتا ہوں۔ ساتھ يا گمان كرنے كاسوال كرتا ہوں۔
- ( ٣٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ سَقَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لاسْأَلَنَ ، عَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ :لِمَهُ ؟ فَقَالَ :شَرِبُته وَأَنَا أَسْتَلِدُّهُ.
- (٣٦٢٩٢) حفرت بكير بن نتيق فرماتے بين كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير كوايك پيالے ميں شہد كاايك گھونٹ بلايا تو انہوں نے محصے فرمايا كه ميں نے اس مجھ سے فرمايا كه ميں نے اس كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھائى ہے۔ كو بيا ہے اور اس سے لذت اٹھائى ہے۔
- ( ٣٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِنَّع ، عَنْ عُمَرَ نُنِ ذَرٍّ ، قَالَ:قرَأْت كِتَابَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِى:يَا أَبَا عُمَرَ ، كُلُّ يَوْمٍ يَعِيشُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ.
- (۳۶۳۹۳) حضرت عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کاوہ خط پڑھا جوانہوں نے میرے والد کی طرف لکھا، اس میں مکتوب تھا کہ ہروہ دن جس میں مسلمان زندہ رہے وہ اس کے لئے غنیمت ہے۔
- ( ٣٦٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ﴿بَلُ مَكُو اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ قَالَ مَرُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

- الم ۱۳۹۴ معن معید بن جبیر قرآن مجید کی آیت ﴿ بَلْ مَكُو اللّیْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراددن
- ، ( ٣٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ذَاكِرُ اللهِ فِي الْعَافِلِينَ كَحَامِي الْمُحْتَسِبِينَ.

- (٣٦٣٩٢) حضرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزُ لِ ﴾ كي تفير مين فرماتے بين كه اس سے مرادلعب بـ ـ (٣٦٢٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ﴿ فَسُحُقًا لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قَالَ :
- ر وری ۱۷۰ مرد سعید بن جیرقر آن مجیدی آیت ﴿فَسُحُقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ كی تغیر میں فرماتے ہیں كماس سےمراد جہنم کی ایک وادی ہے۔
- ( ٣٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ يَا عِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾ قَالَ :مَنْ أَمِرَ بِمَغْصِيَةٍ فَلْيَهُرُّبْ.
- (٣١٣٩٨) حفرت سعيد بن جبيرقر آن مجيد كي آيت ﴿ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كەاللەكى زمين بہت وسىچ ہے، جيے معصيت كاحكم ديا جائے وہ بھاگ جائے۔
- ( ٣٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ بِضُعًّا وَعِشُرِينَ مَرَّةً.
- (٣١٣٩٩) حضرت قاسم بن الى الوب فرماتے ہیں كەحضرت سعيد بن جبير نے قرآن مجيد كى آيت ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ كوبيس سے زياده مرتبدد برايا۔
  - ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ قَالَ :تُبْ
  - (٣١٥٠٠) حفرت معيد بن جير قرآن مجيد كآيت ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْك ﴾ كأفسير مين فرمات بين كهم نوبك .
- ( ٣٦٥.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ قَالَ :شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوَ اعْتَذَرَ.
- (٣٦٥٠١) حفرت سعيد بن جبير قرآن مجيد كي آيت ﴿ بَلَ الإِنْسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ أَنْ كَيْ نَعْرِ مِن فرمات بين انسان اپنج

نفس برگواہ خواہ عذر پیش کرلے۔

(٣٦٥.٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ قَالَ :مَنْسِيَّونَ مُضَيَّعُونَ

( ٣٦٥.٣) خَدَّنَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ قَالَ: مَا نَسوا. (٣٦٥٠٣) حَرْت سعيد بن جيرِقرآن مجيد كي آيت ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه جووه معول يكيد .

### ( ٦٥ ) حرِيث أبي عبيدة رحمه الله

#### حضرت ابوعبیدہ کے آثار

( ٣٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :يَقُولُ ، يَعْنِى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَفَقَّهُونَ بِغَيْرٍ عِبَادَتِى ، يَكُبُسُونَ مُسُوكَ الطَّأْنِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ ، أَبِى يَغْتَرُّونَ أَمْ إِيَّاىَ يَخُدَعُونَ فَبِى حَلَفْتَ لَاْتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً فِى الدُّنْيَا تَذَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً. (ابن المبارك ٥٠)

(٣٦٥٠٣) حضرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جومیری عبادت کے بغیر مجھدار بنتا جاہتے ہیں؟ وہ بھیڑ کی کھال اوڑھتے ہیں لیکن ان کے دل ایلوے (ایک کڑوا پھل) سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیاوہ میری وجہ سے دھوکے میں ہیں یا مجھے دھو کہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں دنیا میں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا جوان میں ہیں یا برد بارکو بھی جیران وسرگرداں کردےگا۔

( ٣٦٥.٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ جَبَّارًا مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، قَالَ : لَا أَنْتَهِى حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَنْ فِى السَّمَاءِ ، قَالَ : فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَضْعَفَ خَلْقِهِ فَدَخَلَتْ بَقَّةٌ فِى أَنْفِهِ فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ :اضْرِبُوا رَأْسِى ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى نَثَرُوا دِمَاغَهُ.

(۳۱۵۰۵) حضرت ابوعبید، فرماتے ہیں کہ ایک متکبراور سرکش مخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آؤں گا جب تک میں آسان میں موجود ساری مخلوق کونبیں و کھے لیتا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے اس پراپی ایک کمزور ترین مخلوق کومسلط کرویا۔ ایک جوں اس کے ٹاک میں داخل ہوئی اور اس کی موت کا سب بن گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سر پر مارو، لوگوں نے اس کے سر پر اتنامارا کہ اس کا د ماغ ظاہر ہوگیا۔

- ( ٣٦٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْحُكُمَ الْعَدُلَ لَيُسَكَّنُ الْاصْوَاتَ عَنِ اللهِ ، وَإِنَّ الْحُكْمَ الْجَائِرَ تَكُثُرُ مِنْهُ الشَّكَاةُ إِلَى اللهِ.
- (٣٦٥٠١) حضرت ابوعبيده فرماتے ہيں كه انصاف كى حكومت الله تعالى كى طرف ہے آنے والى آواز وں كو خاموش كراديق ہے اور ظلم والى حكومت سے الله كى طرف جانے والى شكايتيں بڑھ جاتى ہيں۔
- ( ٣٦٥.٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ قَالَ : كَانُوا سِتَّمِنَةِ أَلْفٍ وَسَبْعِينَ أَلْفًا.
- (٣٢٥٠٤) حضرت ابومبيده قرآن مجيد کي آيت ﴿إِنَّ هَوُ لَاءِ لَشِو ْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں که وه چھلا کھستر ہزار لوگ تھے۔

# ( ٦٦ ) كلام عبدِ الأعلى رحمه الله

### حضرت عبدالاعلیٰ کے آثار

( ٣٦٥.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ قَالَ : ما من أهل دار إِلَّا ملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين.

(٣١٥٠٩) حضرت عبدالاعلى تيمي فرماتے ہيں كەموت كا فرشته ہرگھر ميں دن ميں دومرتبه جھا نكتا ہے۔

- ( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ :الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَقِنَنَا السَّمْعَ مِنْ بَنِى آدَمَ ، فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ، قَالَتْ :اللَّهُمَّ أَذْحِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ ، قَالَتْ :اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِّى.
- (٣٦٥١٠) حفزت عبدالاعلی میمی فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ انسان کی باتوں کو سنتی ہیں، جب انسان جنت کا سوال کرتا ہے اور جنت کہتی ہے کہ اللہ! اے مجھ میں داخل فر مااور انسان جب جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ! اے مجھ سے پناہ عطافر ما۔

( ٣٦٥١ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَؤُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُبَيِّنُ الْقِرَائَةَ مِنَ الرُّقَّةِ.

(۳۱۵۱۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔بعض اوقات ان پراتی رفت طاری ہوجاتی کے قراءت کوواضح نہ کر سکتے تھے۔

( ٣٦٥١٢ ) حَلَّاتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ هَكَذَا وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَأَمْسَكَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عِنْدَ صَدُرِهِ.

(٣٦٥١٢) حضرت ابوصالح نے ایک مرتب فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں جمع کیا جائے گا، آیفر ماکر انہوں نے اپناسر جھکایا اور سینے کے پاس اپنے داکمیں ہاتھ کو ہاکمیں ہاتھ پر رکھا۔

( ٣٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿يَا وَيْمَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ الْعَذَابَ يُحَفَّفُ ، عَنْ أَهْلِ الْقُبُورِ مَا بَيْنَ النَّفُحَيَّيْنِ ، فَإِذَا جَائَتِ النَّفُحَةُ الثَّانِيَةُ ، قَالُوا : ﴿يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾.

(٣٦٥١٣) حضرت ابوصالح قرآن مجيد كى آيت ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَلِدِنَا ﴾ كى تفيير ميں فرماتے ہيں كه وه خيال كرتے تھے كه دونون فخوں كے درميان اہل قبور سے عذاب كوم كرديا جائے گا۔ جب دوسرا نخد آئے گا تو وہ كہيں گے ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنا ﴾ . في مَوْقَدِنا ﴾ .

( ٣٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ رَاكِبًا رَكِبَ حِقَّةً ، أَوْ جَذَعَةً فَأَطَافَ بِهَا مَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَكِبُ فِيهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ الْهَرَمُ.

(٣١٥١٣) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے، اگر کوئی سوار کسی جوان اونٹ پر سوار ہواور اس درخت کا چکر لگانا چاہے تو وہ بوڑھا ہوکر مرجائے گالیکن دوبارہ اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں سے چلاتھا۔

( ٣١٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُّو سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَ الرَّسُلَ فَيُدْخِلُ الْجَنَّةُ مَنْ أَطَاعَهُ وَيُدُخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ : وَيَبُقَى قُومٌ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَبَارِكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : قَدْ رَأَيْتُمْ قُومٌ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْفَتْرَةِ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ بَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ : قَدْ رَأَيْتُمْ إِنَّى الْمُرْكُمُ أَنْ تَدُخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ إِنَّى آمُرُكُمْ أَنْ تَدُخُلُوا هَذِهِ النَّارَ ، فَيَخُرُجُ لَهُمْ عُنُقٌ مِنْهَا ، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتُ نَجَاتَهُ ، وَمَنْ نَكُصَ فَلَمْ يَدُخُلُهَا كَانَتُ هَلَكَتَهُ.

(٣١٥١٥) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے حساب لیا جائے گاجن کی طرف رسول بھیج جاتے سے ۔ ان کی اطاعت کرنے والے جنت میں اور نافر مانی کرنے والے جنبم میں جائیں گے، پھر بچوں ، فتر ت رسل کے زمانے میں انتقال کر جانے والوں اور مغلوب العقل لوگ باتی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ تم نے دکھے لیا کہ میں نے اپنی

اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اورا پنی نافر مانی کرنے والوں کوجہنم میں داخل کردیا۔ میں تہہیں تھم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔ پھرجہنم سےان کے لئے پچھ گردنیں نکلیں گی ، جواس میں داخل ہونے لگے گا وہ نجات پالے گا اور جو پیچھے ہے گا وہ ملاک ہوجائے گا۔

( ٣٦٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قَالَ : حَسَنَةٌ ﴿إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ﴾ قَالَ :تَنْتَظِرُ النَّوَابَ مِنْ رَبُّهَا.

(٣٦٥١٢) حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ﴿وُجُوهٌ یَوْمَنِدْ نَاضِرَةٌ ﴾ سے مرادخوبصورت چبرے اور ﴿إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ سے مرادخوبصورت چبرے اور ﴿إلَى

# ( ٦٧ ) يحيى بن وثَّابٍ رحمه الله

### حضرت لیجی بن و ثاب بِلیٹھاۂ کے آ ثار

( ٣٦٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ يُحَاطِبُ رَجُلاً مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلاَتِهِ.

(٣١٥١٧) حضرت يجيٰ جب نماز پڙھتے تھے فونماز ميں ايي توجه ہوتی جيے کمي آ دي ہے بات کررہے ہوں۔

( ٣٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ يَخْيَى ، قَالَ : كَانُوا إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ جِنَازَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ فِى وُجُوهِهِمْ أَيَّامًا.

(٣٦٥١٨) حفزت يحيٰ بن وثاب فرماتے ہيں كه اسلاف جب كى جنازے كود يكھتے تھے تو كئی دن تک ان کے چبروں پراس کے آثار ہاقی رہتے تھے۔

( ٣٦٥١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ مَكَثَ سَاعَةً تُعْرَفُ عَلَيْهِ كَابَةُ الصَّلَاةِ.

(٣٦٥١٩) حضرت کیلیٰ بن و ثاب جب نماز پوری کر لیتے تھے کافی دیر تک ان کے چہرے پرنماز کے آثار دکھائی دیتے تھے۔

# ( ٦٨ ) كلام أبي إدريس رحمه الله

### حضرت ابوا در لیں طفیلا کے آثار

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :لَقِيت الضَّحَّاكَ بِخُرَاسَانَ وَعَلَىّ فَرْوٌ لِى خَلِقْ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ :قَالَ أَبُو إِدْرِيسَ :قَلْبٌ نَقِىؓ فِى ثِيَابٍ دَنِسَةٍ خَيْرٌ مِنْ قَلْبٍ دَنِسٍ فِى ثِيَابٍ نَقِيَّةٍ.

(٣١٥٢٠) حفرت ضرارين مره كہتے ہيں كہ ميں خراسان ميں حضرت ضحاك ہے ملاءاس وقت ميرے بدن پر پرانالباس تھا۔

حضرت ضحاک نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت ابوادر لیس فرماتے ہیں کہ میلے کپڑوں میں موجود صاف دل صاف کپڑوں میں موجود مبلدل سربہتر سرب

( ٢٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْجَعَلُ نَظُرِى عِبَرًا وَصَمْتِي تَفَكُّرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(٣٦٥٢ ) حضرت ابوا دریس دعا ما نگا کرتے تھے کہا ہے اللہ! میرے دیکھنے کوعبرت ،میری خاموثی کونظراور میری کو یا کی کوذکر ماں

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيُّ : كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا شَوْكَ فِيهِ ، وَإِنَّهُمَ الْيُوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ قِيهِ ، إِنْ سَابَبَتَهُمْ سَابُوك ، وَإِنْ نَاقَدُتَهُمْ نَافَدُوكَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتُرُّكُوك.

(٣٦٥٢٢) حضرت ابومسلم خُولانی فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ایسے ہے کی طرح تھے جس میں کوئی کا ننا نہ ہو۔ آج وہ ایک ایسے کانے کی طرح ہیں جس میں کوئی پیے نہیں ہے۔ اگرتم انہیں گالی دو گے تو وہ تمہیں خوب گالیاں دیں گے اور اگرتم ان کے عیب بیان کرو گے تو وہ تمہاری خوب برائی بیان کریں گے اور اگرتم انہیں چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔

( ٣٦٥٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحُبِيلَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَلَسْت ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى أَبِى إِدْرِيسَ الْحَوُلَانِيِّ وَهُوَ يَقُصُّ ، فَقَالَ :أَلَا أُخُبِرُكُمْ بِمَّنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ قَدْ نَظُرُوا إِلَيْهِ ، قَالَ :إِنَّ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيَّا كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طَعَامًا ، إنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْوَحْشِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُخَالِطُ النَّاسَ فِي مَعَانِشِهِمْ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابن شباب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوا در لیں خولانی کی مجلس میں بیضاوہ کوئی واقعہ بیان کرر ہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تہمیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا کھانا تمام لوگوں میں زیادہ پا کیزہ تھا؟ جب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہ حضرت بچی بن ذکر یا کا کھانا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پا کیزہ تھا۔وہ تنہائی میں کھاتے تھے کیونکہ انہیں یہ بات پسندنکھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں شریک ہوں۔

( ٣٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ :قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِتُ : مَا عَمِلُت عَمَلًا أَبَالِي مَنْ رَآنِي إِلَّا حَاجَتِي إِلَى أَهْلِي وَحَاجَتِي إِلَى الْغَائِطِ.

(٣٦٥٢٣) حضرت ابومسلم خولانی فرماًتے ہیں كەمیں نے دواعمال كے سواكوئی اليماعمل نہيں كيا جس كے بارے میں مجھے اس بات كى پرواہوكەكوئى دىكھے لے گاايك اپنى بيوى سے حاجت كابوراكر نااور دوسرابيت الخلاء جانا۔

( ٢٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّفَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، قَالَ : لَا يَهْتِكُ اللَّهُ سَتْرَ

عَبْدٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ حَيْرٍ.

(٣٩٥٢٥) حضرت ابوادریس فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ اس بندے کی پردہ دری نہیں فرماتے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر

( ٣٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، غَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَرْبَعْ لَا يُقْبَلُنَ فِي أَرْبَع : مَالُ الْيَتِيمِ وَالْغُلُولُ وَالْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ لَا يُقْبَلُنَ فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمُوةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَذَكُو حَرْفًا آخَرَ. (٣٦٥٢٦) حضرت ابومسلم خولانی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں میں قابلی قبول نہیں یتیم کا مال، دھوکہ، خیانت اور چوری، مج، عمرے، جہاداورایک چیز میں قابل قبول نہیں۔ (راوی نے چوتھی چیز کا نام نہیں لیا)

# ( ٦٩ ) حديث أبي عثمان النَّهدِيّ رحمه الله

### حضرت ابوعثان نہدی النفید کے آثار

( ٣٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ : إِنِّي لأَعْلَمُ حِينَ يَذُكُرُنِي رَبِّي ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذُكُرُ وِنِي أَذْكُرْ كُمْ ﴾ فَإِذَا ذَكُرْتِ اللَّهَ ذَكَرَنِي. (٣٦٥٢٧) حفرت ابوعثان نبدي فرماتے ہيں كه جب الله تعالى مجھے يا دفرماتے ہيں تو مجھے علم ہوجاتا ہے۔ان سے لوگوں نے پوچھا کہوہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہاللہ تعالی فرماتے ہیں کہتم مجھے یاد کرو میں تنہیں یاد کروں گا۔پس جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو الله تعالی مجھے یا دفر ماتے ہیں۔

( ٢٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَرْجَى عِنْدِى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا مِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾ . (٣٩٥٢٨) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں كہ قر آن مجيد كے اندرمير بے خيال ميں امت کے لئے اس سے زيادہ اميد دلانے والى آيت كولَى ليس الله تعالى فرمات بي ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَوَ سَيْنًا ﴾.

## ( ٧٠ ) أبو العالِيةِ رحمه الله

### حضرت ابوعاليه طِينُفيدُ كِيَّا ثار

( ٣٦٥٢٩ ) حَلَّانَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ : قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ.

(٣٦٥٢٩) حفرت ابوعالية قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كي تفير مي فرماتي بين كه وه رات كو

( ٣٦٥٣ ) حَدَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ﴿لَا يَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قَالَ :لَيْسَ أَنْتُمُ ، أَنْتُمُ أَصْحَابُ الذُّنُوبِ.

(٣٦٥٣٠) حضرت ابوعالية قرآن مجيد کي آيت ﴿ لَا يَمَتُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ کي تغيير ميں فرماتے ہيں که اس سے مرادتم نہيں تم تو گناہ والے ہو۔

( ٣٦٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَى رَجُلاً يَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ.اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّهُمُ اجْعَلْنِي مِنَ النَّهُونَ مِنَ الذَّنُوبِ.

(٣٦٥٣) حَفْرَت ابوعاليد في اليك آدى كُود يكها جووضوكرر باتها، جب وه وضوكر چكاتو الله في كها كدات الله مجهي توبدكر في والول من سي بنا ورجهي پاك موف والول من سي بنا ورجهي پاك ماصل كرنا

ا پھی بات ہے کیکن اصل بات گنا ہول سے پاک ہونا ہے۔ ( ٣٦٥٣٢ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ آخِرَ النَّهَارِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحِتِمَهُ آخِرَ اللَّيْلِ أَخَرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٦٥٣٢) حفرت ابوعاً ليه كامعمول تھا كه جب بھى وہ دن كے آخرى جھے ميں قر آن مجيد ختم كرنا جا ہے تو اسے شام تك مؤخر فرماتے اورا گر بھى رات كے آخرى جھے ميں قر آن مجيد ختم كرنے لگتے تو اسے سبح تك مؤخر فرماتے۔

( ٣٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عُثْمَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :قَالَ لِى أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلْت لَهُ.

(٣١٥٣٣) حفزت ابوعالیہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے مسول اللّٰہ مَالِّفَظَةَ کے اصحاب نے فرمایا کہ اللّٰہ کے غیر کے لئے عمل نہ کروور نہ اللّٰہ تنہیں ای کے حوالے کردے گاجس کے لئے تم نے عمل کیا تھا۔

( ٣٥٢٤) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالَ لَهُ : زُفَرُ يَذُكُرُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ حَبْتَوٍ ، قَالَ : الصَّعْقَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(٣١٥٣٨) حفرت فيس بن حبر فرمات مي كه صحفه شيطان كي طرف سے ہـ

( ٣٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسِينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : مَا أَتَتُ عَلَى عَبْدٍ لَيْلَةٌ فَطُّ إِلاَّ ، قَالَتُ : ابْنَ آدُمْ ، أَحُدِثَ فِيَّ خَيْرًا فَإِنِّى لَنْ أَعُودَ عَلَيْك أَبَدًا.

(٣٦٥٣٥) حضرت موی جنی نقل کرتے ہیں کہ ہرآنے والی رات بیاعلان کرتی ہے کہا ہے این آدم! مجھ میں خیر کا کام انجام دے دے کیونکہ میں دوبارہ کبھی تیرے یاس لوٹ کرنہیں آؤں گی۔

#### ( ۷۱ ) حدِيث إبراهيم رحمه الله

### حضرت ابراہیم مخفی پیٹیلا کے آثار

( ٣٥٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : سَمِعْت إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ عَبْدًا اكْتَتَمَ بِالْعِبَادَةِ كَمَا يَكْتَتِمُ بِالْفُجُورِ لِأَظْهَرَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٦٥٣٦) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اگر بندہ عبادت کو بھی اسی طرح چھپائے جس طرح گناہ کو چھپا تا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اے ظاہر کردےگا۔

( ٣٦٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحْيُونَ الزِّيَادَةَ وَيَكُرَهُونَ النَّقْصَانَ ، وَيَقُولُ :شَيْءٌ دِيمَةٌ.

(٣٦٥٣٤) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف عبادت ميں زياده كومتحب قر اردیتے تقےاور كى كومروہ بتاتے تھے۔

( ٣٦٥٣٨ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، قَالَ :زَعَمُوا ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَهُولُ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا جِنَازَةً ، أَوْ سَمِعَنَّا بِمَيِّتٍ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِينَا أَيَّامًا لَأَنَّا قَدْ عَرَفْنَا ، أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ صَيَّرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، أَوِ النَّارِ، وَأَنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ فِي جَنَائِزِكُمْ بِحَدِيثِ دُنْيَاكُمْ.

(٣٦٥٣٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب ہم كى جنازہ ميں شريك ہوتے ياكى كے انقال كے بارے ميں سنتے تو كئ دن تك ہم پراس كے اثرات رہتے ۔ كيونكہ ہم جانتے تھے كہ اب اس پر ايسا معاملہ وقوع پذیر ہو چكا ہے جواسے جنت يا جہنم ميں لے جاسكتا ہے۔ اور تم جنازوں ميں دنيا كى باتيں كرتے ہو!

( ٣٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَيْنَا رَجُلٌ عَابِلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِذْ عَمَدَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهَا ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا فِي النَّارِ حَتَّى نَشَّتُ.

(٣٦٥٣٩) حفرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار آدی ایک عورات کے پاس تھا، اس کے دل میں براخیال آیا اور اس فعورت کے پاس تھا، اس کے دل میں براخیال آیا اور اس فعورت کی ران پر ہاتھ لگایا، پھرا سے تنبہ بوا اور اس نے اپناس ہاتھ کو آگ میں رکھا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جل کر را کھ ہوگیا۔ (٣٦٥٤٠) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُب ، عَنْ خَالِد بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ !بْرَاهِیمُ : قَلَّمَا قَرَأْت هَذِهِ الآیةَ إِلَّا ذَكُوت بَرْدُ الشَّرَاب : ﴿ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُونَ ﴾ .

(٣٧٥٠) حفرت ابرائيم فُرماتے ہيں كه جب بھى بھى ميں بيآيت پڑھتا ہوں بھے تھنڈا پانى يادآ جاتا ہے ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ﴾.

( ٣٦٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا الْعَبْدِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ بَكَى فِى مَرَضِهِ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا أَبَا

عِمْرَانَ ، مَا يُبْكِيك ، فَقَالَ : وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَأَنَا أَنْتَظِرُ رَسُولًا مِنْ رَبِّي يَبَشَّرُنِي إِمَّا بِهَذِهِ وَإِمَّا بِهَذِهِ.

(٣٦٥٣) حضرت ابراجيم نخعی اپنے مرض الوفات ميں روئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا كدا سے ابوعمران! آپ كوكس چيز نے رلا يا؟ انہوں نے فر مايا كدميں كيوں ندروؤں حالانكدميں اپنے رب كے قاصد كا انتظار كرر ہا ہوں تا كدوہ بجھے يا تو اس چيز كی (جنت كى ) يا اس چيز كى (جہنم كى ) بشارت دے!

( ٣٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ خُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابِّهِ فِي زَرْعٍ ،

فَقَالَ : الْجَوْرُ فِی طَرِیقِ خَیْرٌ مِنَ الْجَوْدِ فِی الذّینِ. (۳۲۵۳۲) حفرت واصل فرماًتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خنی نے حلوان کے امیر کودیکھا کہ وہ اپنی سواریوں کو کھیت میں سے لے کر گزرر ہاتھا،انہوں نے فرمایا کہ راستہ میں ظلم کرنا دین میں ظلم کرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ قَالَ :الغساق : مَا يَتَقَطَّعُ مِنْ جُلُودِهِمْ ، وَمَا يَسِيلُ مِنْ بَشَرِهِمْ.

(٣٦٥٣٣) حفرت ابراہیم قرآن مجیدگی آیت ﴿ حَمِیمًا وَغَسَّاقًا ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ غساق وہ چیز ہے جوان کی کی ہوئی کھالوں سےاس کی جلد پر بہے گی۔

( ٣٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ﴿ يُنَبُّ الإِنْسَان يَوْمَنِدٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ قَالاَ : بِأَوَّلِ عَمَلِهِ وَآخِرِهِ.

(٣٦٥٣٣) حضرَت ابراہيم اور حضرت مجاہد قرآن مجيد كى آيت ﴿ يُنَبُّ الإِنْسَان يَوْمَنِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ كى تفير ميں فرماتے ہيں كدانسان كاس كاول وآخرا عمال كے بارے ميں سوال كياجائے گا۔

( ٣٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ قَالَ: أَشْيَاءُ يُصَابُونَ بِهَا فِي الدُّنيا.

(٣٦٥٨٥) حفرت ابرائيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَكُنُدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ كي تفسر ميل فرماتے بين كديده چيزيں بين جوانبين دنيا مين پيش آئيں گي۔

( ٣٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ :لاَ يَرَانِي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

(٣٦٨٣٦) حضرت اعمش فرماتے ہیں كەحضرت ابراہيم نخى جب قرآن پڑھ رہے ہوتے اوران كے پاس كوئى آدمى آتا تواسے ڈھانپ دیتے اور فرماتے كەمیں نہیں چاہتا كہ وہ مجھے ہروقت اس میں سے پڑھتا ہواد كھھے۔

( ٣٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ ، أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :

فَطَلَى وَجْهَهُ بِطِلاءٍ وَشَرِبَ دَوَاءً وَلَمْ يَأْتِهِمُ ، فَتَرَكُوهُ.

- (٣١٥٣٧) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ائر اہیم ہے کہا کہ گیا کہ انہیں مختار بن ابی عبید نے بلایا ہے، انہوں نے اپنے چبرے پر طلاء مل لیا، اور دوالی اور اس کے پاس نہیں گئے۔انہوں نے بھی انہیں جھوڑ دیا۔
- ( ٣٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَغَى شَيْنًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِى بِهِ اللهِ آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكُفِيهِ.
- (۳۲۵۴۸) حضرت ابراً ہیم فرماتے ہیں کہ جو تخص علم کواللہ کی رضا کے لئے حاصل کرے گااللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطافر مائے گا جواس کے لئے کافی ہوجائے گی۔ -
  - ( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْحُشُوعُ فِي الْقَلْبِ.
    - (٣٦٥٣٩)حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه خشوع دل ميں ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٥٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشْفَقَ ثِيَابًا وَأَشْفَقَ قُلُوبًا.
  - (٣٦٥٥٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەتم سے پہلے لوگ زيادہ پرانے كيٹروں والے اورزيادہ زم دلوں والے ہوتے تھے۔
- ( ٣٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ حِينَ يُصْبِحُ :أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عَشُرَ مَرَّاتٍ أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا قَالَهُ مُمُسِيًّا أَجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.
- (٣٦٥٥) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه جو تحف صبح كے وقت دى مرتبه بيكلمات پڑھے الله تعالى شام تك اسے شيطان سے محفوظ ركھے گا اور جو شام كو پڑھے اللہ تعالى صبح تك اسے شيطان سے محفوظ ركھے گا (ترجمه) ميں بننے والے اور جاننے والے اللہ كى بناہ چاہتا ہوں شيطان مردود كثر سے۔
  - ( ٣٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ قَمِيصُ ابْرَاهِيمَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ.
    - (٣١٥٥٢) حفزت مغيره فرمات بين كه حضرت ابراجيم كي قيص پاؤن كے تلوے پر ہوتی تھی۔
  - ( ٣٠.٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ قَالَ :يَتُوبُونَ.
  - (٣١٥٥٣) حفزت ابراہيم قرآن مجيد كي آيت ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ كي تفسير ميں فرماتے ہيں كہ وہ تو بيكرتے ہيں \_

#### ( ۷۲ ) الشعبي

### حضرت شعبی الثین کے آثار

( ٣٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَيْبَان ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ يَشُرُفُ قَوْمٌ فِي

الْجَنَّةِ عَلَى قَوْمٍ فِى النَّارِ فَيَقُولُونَ : مَا لَكُمُ فِى النَّارِ ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا تُعَلِّمُونَا ، قَالُوا : كُنَّا نُعَلِّمُكُمْ ، وَلَا نَعْمَلُ بِهِ. وَلَا نَعْمَلُ بِهِ. وَلَا نَعْمَلُ بِهِ. ﴿ وَإِنَّمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ مَا يَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مَا وَلَا نَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مِنْ مَا وَلَا نَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مَا وَلَا نَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مِنْ مَا وَلَا نَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مِنْ مَا وَلَا نَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مِنْ مَا وَلَا نَعْمَلُ مِنْ النَّهُ مِنْ مَا مَا يَعْمَلُ مِنْ النَّامِ مَا مَا وَلَا مُعْمَلُ مِنْ مَا مَا يَعْمَلُ مِنْ مَا مَ

(۳۱۵۵۳) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ کچھلوگ جنت ہے جہنم میں جھانگیں گے تو وہاں انہیں کچھلوگ نظر آئیں گے وہ ان ہے کہیں گے کہتم جہنم میں کیوں ہو؟ ہم تو ان با توں پڑھل کیا کرتے تھے جوتم ہمیں سکھاتے تھے؟! وہ کہیں گے کہ ہم تہہیں تو سکھایا

سہیں کے لیم جم میں لیوں ہو؟ ہم یو ان بایوں پرش کیا کرتے تھے جوم ہمیں سلھاتے تھے؟! وہ نہیں کے کہ ہم مہیں تو سکھایہ کرتے تھے کیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ در سین سر بیجن م مرد در میں مرد در میں مرد در سرور کا در حرب سر مرد در مرد میں وہ میں سر سر مرد در مرد میں میں

( ٣٦٥٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ فَالَ : الدَّرَجُ. (٣١٥٥٥) حفرت تعمى قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ كي تغير مين فرمات به كداس مراد

( ٣٦٥٥٦) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ قَالَ : الذَّهَ عُنِ الشَّغْبِيِّ ﴿ وَمُعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ قَالَ : الذَّهَ عُنْ النَّذَ جُ ، وَسُقُفًا ، قَالَ : الْذَهِ عُنْ أَنْ : الذَّهَ عُنْ

اللَّرَجُ ، وَسُقُفًا ، قَالَ : الْجُزُوعُ وَزُخُوفًا ، قَالَ : الذَّهَبُ. (٣٦٥٥) حضرت على قرآن مجيدى آيت ﴿ وَمَعَادِ جَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ كي تفيرين فرمات بيل كماس مرادسير حيال

را علام الما عشرت می سران جیدن ایت ﴿ومعادِج علیها یظهرون﴾ می عشیر میں فرماتے ہیں کہاس ہے مرادسٹر هیاں ہیں۔اور سُقْفًا ہے مراد تنے ہیں اور زُ خُرِفًا ہے مرادسونا ہے۔ میر سیر سمور مجمور میں میں میں دیں دیں اور دیوں کا میں میں میں میں دیا ہے۔

( ٣٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : اِنَّ الْأَقُدَامَ يَوُهُ الْقِيَامَةِ كَمَثَلِ النَّبُلِ فِى الْقَرْنِ ، وَالسَّعِبَدُ مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا يَضَعُهُمَا ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ مَلَكُ يُنَادِى : أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانِ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ ، فَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا ، أَلَا إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانٍ بَنَ فُلَانٍ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَشَقِى شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

(۳۱۵۵۷) حضرت عبیداللہ بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن پاؤں ایسے ہوں گے جیسے تیروں کے تھیلے میں تیر ہوتے ہیں۔ اس دن خوش نصیب وہ ہوگا جسے اپنا پاؤں رکھنے کے لئے جگہ ل جائے۔میزان کے پاس ایک فرشتہ اعلان کرر ہا ہوگا کہ فلاں بن فلال کا نامہ اعمال وزنی ہوگیا وہ آج خوش نصیب ہوگیا اور آج کے بعد بھی وہ بدشمتی کا شکار نہیں ہوگا۔اور فلاں بن فلال کے اعمال کا تراز وہلکا ہوگیا اور وہ بدشمت ہوگیا اور آج کے بعد بھی سعادت کا چرونہ دکھے سکے گا۔

( ٣٦٥٥٨) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :لَنِعْمَةُ اللهِ عَلَىؓ فِيمَا زَوَى عَنِّى مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَىؓ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا.

(٣١٥٥٨) ايك انصارى صاحب فرمايا كرتے تھے كەاللەتعالى كى دەد نيادى نعمت جواس نے مجھے عطانبيس كى ، مجھے الله تعالى كى اس نعمت سے زياد د بالاتر محسوس ہوتی ہے جواس نے مجھے عطاكى ہے۔

( ٢٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ سَمِعَ أَبَاهُ وَعَمَّهُ يَذْكُرَانِ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِيَاسٍ مِمَّنْ سَمِعَ ثُمَّ

سَگُتَ.

(٣١٥٥٩) حفرت عبدالملك بن اياس ان لوگول ميس سے تھے جو سنتے اور خاموش ہوجاتے۔

( ٣٦٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْد وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ.

(۳۱۵۲۰) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اہل کو فیہ میں مجھے سب سے پیندید ہ چارلوگ ہیں :طلحہ، زبید،محمد بن عبدالرحمٰن اور یحیٰ بن عماد یہ

( ٣٦٥٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَلْحَةَ : إِنَّ طَاوُوسًا كَانَ يَكُرَهُ الْإِنِينَ ، قَالَ : فَمَا سُمِعَ لَهُ أَنِينٌ حَتَّى مَاتَ.

(٣٦٥ ١١) حفرت ليث فرماتے ہيں كەميں نے حضرت طلحہ ہے كہا كەحضرت طاوس رونے كى آ واز كونا پسند فرماتے تھے۔انہوں نے كہاموت تك ان كے رونے كى آ وازنہيں نى گئی۔

( ٣٦٥٦٢ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ:أَعْطَانِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ كِتَابًا فِيهِ، أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى ابْنَهُ، قَالَ: يَا بُنَى، كُنْ مِنْ نَأْيَهُ مِشَنْ نَأْيُهُ مِشَنْ نَأْيَهُ مِشَنْ نَأْيَهُ مِشَنْ نَأْيَهُ مِنْ نَأْيَهُ وَلَا يَنْسَى وَلَيْسَ دُنُونُ هُ خَدْعًا، وَلا خِيَانَةً ، لا يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَعْفُو عَمَّا تَبَيْنَ لَهُ ، لا يَغُرُّهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلا يَنْسَى وَلَيْسَ دُنُونُ هُ خَدْعًا، وَلا خِيَانَةً ، لا يُعَجِّلُ فِيمَا رَابَهُ ، وَيَعْفُو عَمَّا تَبَيْنَ لَهُ ، لا يَعْرُهُ ثَنَاءُ مَنْ جَهِلَهُ، وَلا يَنْسَى وَلَيْسَمَّهُ مِنْ غَيْرِى ، يَشَأَلُ لِيعْلَمَ ، وَيَنْطِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصُمُّتُ لِيسْلَمَ ، وَيُخَالِطُ لِيفُهَمَ، إِنْ كَانَ فِي وَالْنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِى مِنْ غَيْرِى ، يَشَأَلُ لِيعْلَمَ ، وَيَنْطِقُ لِيَغْنَمَ ، وَيَصُمُّتُ لِيسْلَمَ ، وَيُخَالِطُ لِيفُهُمَ ، إِنْ كَانَ فِي الْفَافِلِينَ كُتِبَ مِنَ اللَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْفَافِلِينَ ، لاَنَّهُ يَذْكُو إِذَا خَقَلُوا، وَلا الْعَافِلِينَ كُتِبَ مِنَ اللَّاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ فِي الْذَاكِرِينَ ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْفَافِلِينَ ، لاَنَّهُ يَذَكُو إِذَا خَقَلُوا، وَلا يَنْسَى إِذَا ذَكُووا، قَالَ حُسَيْنٌ : وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُيَنَةَ : يَمْزُحُ الْعِلْمَ بِحِلْمِ زَهَا وَتِهِ فِيمَا يَفْنَى كَوَغَيَهِ فِيمَا يَنْفَى .

(٣٦٥٦٢) حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ مجھے زید کمی نے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو فیجے کی کہ اے میرے بیٹے! ایسا شخص بن جا جولوگوں ہے بے نیازی اور پاکدامنی کے لئے دور رہے ، نرمی اور رحمت اس کے قریب ہو، اس کا دور ہونا کہ بریا نئوت کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کا قریب ہونا دھو کہ دینے یا خیا نت کرنے کے لئے نہ ہو۔ شک والا کام کرنے ہیں جلدی نہ کرے۔ جہاں تک بوسے معان کردے۔ جواسے نہ جانتا ہواس کے تعریف کرنے سے دھو کہ میں نہ پڑے اور جودہ کر چکا ہے اسے نہ بھولے۔ اس کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کی با تمیں اسے خوف میں میثلا کردیں اور جودہ نہیں جانے اس پر استعفار کرے۔ علم کے حصول کے لئے ضاموش رہے، بات بھھنے کے لئے مصول کے لئے ضاموش رہے، بات بھھنے کے لئے میں جول رہے ، اگر وہ غافلین میں سے ہوتو ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے اور اگر ذاکرین میں سے ہوتو غافلین میں شار نہ کیا جائے ، اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جبلوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھو لے۔ ابن عتیہ نے جائے ، اس لئے کہلوگوں کی غفلت کے وقت ذکر کرتا ہواور جبلوگ ذکر کریں اس وقت بھی اپنے رب کونہ بھو لے۔ ابن عتیہ نے

اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہلم کو ہر دباری کے ساتھ ملائے ، فنا ہونے والی چیز وں میں اس کی بےرغبتی ان چیز وں میں رغبت جیسی ہو جوبا تی رہنے والی ہیں۔

( ٣٦٥٦٣ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ سُويْد بُنِ غَفَلَة ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْسَى أَهْلُ النَّارِ جُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ تَابُوتًا مِنْ نَارٍ عَنْ فَلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ فَلَا يُضُرَّبُ مِنْهُ عِرْقٌ إِلَّا وَفِيهِ مِسْمَارٌ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ جُعِلَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِهِ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يُضُومُ بَيْنَهُمَا نَارٌ ، فَلا يَرَى أَحَدْ مِنْهُمْ ، التَّابُوتُ فِي تَابُوتٍ آخَرَ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ أَقْفِلَ عَلَيْهِ بِأَقْفَالِ مِنْ نَارٍ ، ثُمَّ يُضُومُ بَيْنَهُمَا نَارٌ ، فَلا يَرَى أَحَدْ مِنْهُمْ ، النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله أَنَّ فِي النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ ظُلَلْ ﴾ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَمُ مِهَاذٌ وَمِنْ فَوْقِهِمُ غَوَاشٍ وَ كَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِينَ ﴾ .

(٣١٥ ٦٣) حفرت موید بن عفله فرماتے ہیں کہ جب اللّٰہ تعالی اہل جہنم کو بھلائے جانے کا ارادہ فرما کیں ہے ہرایک کے لئے اس کی جمامت کے بقدراکی تابوت بنا کیں گے پھراس پرتالالگادیا جائے گا۔ اس تابوت ہیں آگ کے کیل ہوں گے۔ پھراس تابوت کو آگ کے دوسرے تابوت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھراس پرآگ کے مزید تالے لگادیے جا کیں ہے۔ پھران کے درمیان تابوت کو آگ کے دوسرے تابوت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھراس پرآگ کے مزید تالے لگادیے جا کیں گے۔ پھر ہرخض ہے ہے گا کہ آگ میں اس کے سواکوئی نہیں ہے۔ اللّٰدرب العزت کے اس فرمان کا بھی مطلب ہے اللّٰدرب العزت کے اس فرمان کا بھی مطلب ہے اللّٰ ارشادر بانی کا ﴿ لَهُ مُ مِنْ جَهَدَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلُ ﴾ اور یہی مطلب ہے اس ارشادر بانی کا ﴿ لَهُ مُ مِنْ جَهَدَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلُ ہِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اس ارشادر بانی کا ﴿ لَهُ مُ مِنْ جَهَدَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلُ ہُی اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کی مطلب ہے اس ارشادر بانی کا ﴿ لَهُ مُ مِنْ جَهَدَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلُ ہُی اللّٰہ کہ بی مطلب ہے اس ارشادر بانی کا ﴿ لَهُ مُ مِنْ خَهَدَّمَ مِنْ خَهَدَّمَ مِنْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو مُنْ اللّٰہ کی اللّٰہ کی اس کے سواللّ کی اس کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کی کے کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اس کی مطلب ہے اس ارشاد ربانی کا خِلْک نَجْزِی الظّٰلِمِینَ ﴾ ۔

( ٣١٥٦٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُصَلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ الدُّوَيْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ مِنَ اللهِ مَا ذَاهَ بَيْنَهُمْ. الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَاهِ وَأَهْلَ اللَّوَيْرَاتِ حَوْلَهُ ، فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ مِنَ اللهِ مَا ذَاهَ بَيْنَهُمْ. (٣٢٥٦٣) حضرت محد بن منكد رفر مات بيل كما الله تعالى بند على يَكى كى وجه باس كى اولا داوراس كے بوت كوبھى بحلائى بحل فراح بيل اولا فرمات بيل اولا فرمات بيل اور الله كا فرمات بيل اولا فرمات بيل بوت بيل موت بيل اور الله بيل بنده الله كا فرمان كوبھى بحلائى عطافر مات بيل اور الله بيل بنده الله كا فرمان كے درميان ہوتا ہے وہ الله كى حفاظت بيل ہوتے ہيل ۔

( ٣٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَغْيَن ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدّيلِيِّ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيُّحْبَسُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِالذَّنْبِ عَمِلَهُ مِنْةَ عَامٍ وَإِنَّهُ لِيرَى أَزُوَاجَهُ وَحَدَمَهُ.

(٣٦۵٦٥) حضرت ابوحرب بن الې اسود و پلی فرماتے ہیں کہ آ دمی کواس کے گناہ کی وجہ سے جنت کے درواز ہے پر ایک سوسال کے لئے روک لیاجائے گا اور وہ جنت میں اپنی ہیویوں اور خادموں کو دیکھے گا۔

ُ (٣٦٥٦٦) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَخْتَرِكَى الطَّائِثَى ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :أُغْبِطَ الْأَحْيَاءُ بِمَا يُغْبَطُ بِهِ الأَمْوَاتُ وَاعْلَمْ ، أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِزُهْدٍ وَذُلِّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَصْعِبُ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَحِبَ

النَّاسَ عَلَى قَدْرِ تَقُوَاهُمْ.

(٣٦٥٦٦) حضرت بختری طائی فرماتے ہیں کہ زندوں پراس چیز کارشک کروجس کامردوں پررشک کیا جاتا ہے، یا در کھو کہ عبادت زہد کے بغیر درست نہیں ہوتی۔اطاعت کے وقت بہت ہوجاؤ ، معصیت کے وقت مشقت محسوں کرو،اورلوگوں سے ان کے تقویٰ کے مطابق مجت کرو۔

( ٣٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ نُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : حينَ يُسَاقُ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ.

(٣٦٥٦٤) حفرت قاسم بن وليدقر آن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا جَانَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كديه اس موقع كي بات ہے جب جنت والوں كو جنت كي طرف اور جہنم والوں كو جہنم كي طرف لے جايا جائے گا۔

( ٢٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَظُنُّهُ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءَ عَمَلِهِ.

(٣٦٥٦٨) حضرت عثان بن عفان براتو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر محف کواس کے مل کی جا در بہنا کیں گے۔

( ٣٦٥٦٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ اسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ · فَالَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَسَاهُ اللَّهُ رِدَانَهُ ، إِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ.

(٣٦٥٦٩) حضرت عثمان بن عفان رونت و ملت میں کہ اللہ تعالی ہر مخص کواس کے مل کی جاور پہنا کیں گے۔اگر اچھا ہو گا تو اچھی جا دراورا گر براہو گا تو بری جا در۔

( ٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قَالَ :سَائِقٌ يَسُوفُهَا إِلَى أَمْرِ اللهِ ، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا عَمِلَتُ .

(٣٦٥٤٠) حفرت عثان ولا قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَجَاءَتْ مُحُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَانِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ كي تفسر ميس فرمات بيس كه ايك با تكنه دالا برنفس كوانله كي المرك المرف بالحكا اورايك كواه اس كے اعمال كي كوابي دے گا۔

( ٣٦٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَيْمَنُ الْهُرِءِ وَأَنْشَأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَثِهِ

(٣١٥٤١) حفرت عدى بن عاتم جي فرماتے ہيں كه آدمى كى سب سے مبارك اور سب سے منحوس چيز وہ ہے جواس كے جبڑوں كے درميان ہے۔

( ٣٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَغْرُوفُهُ مُنْكَرُّ زَمَانٍ قَذْ خَلا ، وَمُنْكَرُهُ مَغْرُوفُ زَمَانٍ مَا أَتَى. (٣٦٥٤٢) حضرت عدى بن حاتم ولا نؤ فرماتے ہيں كهتم ايك ايسے زمانے ميں ہوجس كى نيكى گزشته زمانے كى برائى ہےاوراس كى برائى آنے والے زمانے كى نيكى ہے۔

(٣٥٥٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنْ أَبِي مَنْصُور ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَرَجْت إِلَى الْجَبَّانَةِ فَجَلَسْت فِيهَا إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ ، فَجَاءً رَجُلَّ إِلَى قَبْرِ فَسَوَّاهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَخِى ، قَالَ : قُلْتُ : أَخْ لِي فِي الإِسْلَامِ رَأَيْتِه الْبَارِحَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقُلْتُ : فَكُلَنَ قَلْ : فَقُلْتُ الْبَارِحَة فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقُلْتُ : فَلَانٌ قَدُ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ النَّائِمُ ، فَقُلْتُ إِلَى فَلَانٌ قَدُ عَلَى أَنْ أَقُولَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ اللَّهُ يَرَحِينَ كَانُوا يَدُونُونَنِي فَإِنَّ فُلاَنًا قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَأَنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ اللهِ مِنْ الدُّنْ أَكُونَ أَقُدَرَ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ الدُّنْ أَلَهُ وَمَا فِيهَا . وَمَا فِيهَا ، وَمَا فِيهَا .

(۳۱۵۷۳) حفرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا اور ایک دیوار کے ساتھ بیٹے گیا۔ اینے میں ایک آدی
آیا اور اس نے ایک قبر کوسیدھا کیا اور پھر میرے پاس بیٹے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ س کی قبر ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میر سه بھائی کی قبر ہے۔ میں نے اسے رات کوخواب میں دیکھا
بھائی کی قبر ہے۔ میں نے کہا کہ تبہارے بھائی کی؟ اس نے کہا کہ یہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ میں نے اسے رات کوخواب میں دیکھا اور میں نے اس سے کہا کہ اے فلال تو زندہ رہے! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو نے جو جملہ کہا ہے، اگر میں اس
کے کہنے پر قادر ہوجا وں تو یہ کہنے کے لئے ساری زمین بھی صدقہ کرنا پڑے تو صدقہ کردوں۔ کیا تم نے دیکھا کہ جب لوگ جمھے دفن کررہے ہے تھاتو ایک آدی نے کھڑ ہے ہوکردورکھت نماز پڑھی تھی۔ اگر مجھے وہ دورکھت پڑھنے کی قدرت بل جائے تو وہ مجھے دنیا اور جو
کھردنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٦٥٧٤) حَدَّثَنَا 'بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :للمُقَنَّطِين حبسٌ يَطَأُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهُم.

( ۳۱۵۷ ۳) حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو قیامت کے دن محبوس رکھا جائے گا اور لوگ ان کے چبروں کوروندیں گے۔

( ٣٦٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ خَبَّابٌ : أَنَّهَا سَتَكُونُ صَيْحَاتٌ فَأَصِيخُوا لَهَا.

(٣١٥٤٥) حضرت خباب فرماتے ہیں كرعفقر يب چينيں ہوں گی ان كے لئے تيارى كرلو۔

( ٣٦٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمان عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى :طُفْت هَذِهِ الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت أكثر مُنَهَجَّدًا ، وَلَا أَبْكَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(٣٦٤٤٦) حضرت ابن الى بكره فرماتے ہيں كەميں نے ان شہروں ميں چكر لگايا ہے، ميں اہل بصره سے زيادہ تبجد گزار اور زيادہ

ذ کرکرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَكَ يَجِيءُ إِلَى أَحَدِكُمْ كُلَّ غَدَاةٍ بِصَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُقِمْ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلْيُمْلِ فِيهَا خَيْرًا فَإِنَّهُ إِذَا أَمْلَى فِي أَوَّلِ صَحِيفَتِهِ وَآخِرِهَا خَيْرًا كَانَ عَسَى أَنْ يُكفى مَا بَينَهُمَا.

(٣٦٥٧٧) حضرت ابوعبدالرحمٰن ملمي فرماتے ہيں كه هرضج فرشته تمهارے پاس سفيد نامدا عمال لے كرآتا ہے اوراس ميں خير كھوا تا ہے، جب سورج طلوع ہوجاتا ہے تو وہ اپنی حاجت کے لئے اٹھ جاتا ہے اور جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں خیر لکھوا تا ہ، بس جب اعمال نامے کے شروع اور آخر میں خیر ہوتو امید ہے کہ ان دونو ل حصول کی خیر درمیانی حصے کو بھی کفایت کر جائے گ۔ ( ٣٦٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : يَمُرُّونَ عَلَى النَّارِ وَهِيَ خَامِدَةٌ فَيَقُولُونَ :أَيْنَ النَّارُ الَّتِي وُعِدْنَا ، قَالَ :مَرَرْتُمْ عَلَيْهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ.

(٣٦٥٤٨) حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں کہ لوگ آگ کے پاس ہے گزریں گے تو وہ بچھی ہوئی ہوگی۔وہ کہیں گے وہ آگ کہال ہے جس کا ہم سے دعدہ کیا گیا تھا؟ان سے کہا جائے گا کہ جبتم اس کے پاس سے گزرے تھے تو وہ بھی ہوئی تھی۔

( ٣٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ عامر بْنِ حُذَيْمٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ يَأْتِي عَلَيْهِ حِينٌ لَا يُدَخَّنُ فِي تَنُّورِهِ ، فَكَتَ إِلَيْهِ بِمَالِ فَاشْتَرَى مَا يُصْلِحُهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْإِمْرَأَتِهِ : لَوْ أَنَّا أَعْطَيْنَاهَا تَاجِرًا لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَ لَنَا فِيهَا، قَالَتُ :فَافُعَلُ قَالَ :فَنَصَدَّقَ بِهَا الرَّجُلُ وَأَعْطَاهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ، ثُمَّ اخْتَاجُوا ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ :لَوْ أَنَّكَ نَظَرُت إِلَى تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فَأَخَذْتِهَا فَإِنَّا قَدَ احْتَجْنَا إِلَيْهَا ، فَأَعْرَضَ عنها ، ثُمَّ عَادَتْ ، فَقَالَتُ أَيْضًا ، فَأَعْرَضَ عنها حَتَّى اسْتَبَانَ لَهَا ، أَنَّهُ قَدْ أَمْضَاهَا ، قَالَ : فَجَعَلَتْ تَلُومُهُ ، قَالَ : فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِخَالِدِ بْن الْوَلِيدِ فَكُلَّمَهَا ، فَقَالَ : إنَّكَ قَدْ آذَيْتِه فَكَأَنَّمَا أغراها بِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَيْضًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُجْبَسَ عَنِ الْعَنَقِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا أَنَّ لِي مَا ظَهَرَ عَلَى الأَرْضِ ، وَلَوْ أَنْ خَيْرَة مِنَ الْخَيْرَاتِ أَبْرَزَتْ أَصَابِعَهَا لأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ لَوُجِدَ رِيحُهُنَّ فَأَنَا أَدَعُهُنَّ لَكُنَّ لأَنْ أَدْعَكُنَّ لَهُنَّ أَخْرَى مِنْ أَنْ أَدْعَهُنَّ لَكُنَّ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ كَفَّتْ عَنْهُ. (ابو نعيم ٢٣٣)

(٣٦٥٧٩) حفرت عبد الرحمٰن بن سابط فرمائتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر بن حذیم مصر کے امیر تھے۔حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ کوان کے بارے میں معلوم ہوا کہان پر بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہان کا چولہانہیں جلن حضرت عمر ڈاٹنڈ نے ان کے اور ان کے اہل وعیال کی کفالت کے لئے کچھ مال بھیجا۔حضرت سعید بن عامر رڈاٹٹو نے اپنی اہلیہ سے فر مایا کہ کیوں نہ ہم ہیہ مال ایسے تا جرکودے دیں جواس میں ہمارے لئے نفع کمائے؟ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کر لیجئے۔ پھر آپ نے وہ مال صدقہ کردیا اور اپنے پاس کچھ بھی باتی نہ چھوڑا۔ پھر پچھ کو سے بعد انہیں احتیاج ہوئی اور مال کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر وہ اٹنے نے ان آپ ان درا ہم میں ہے پچھا ہے پاس رکھ چھوڑتے تو اچھا ہوتا آج ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید بن عامر وہ اٹنے نے ان کی بات پر توجہ نہ دک ۔ ان کی اہلیہ نے پھر وہی بات دہرائی ، انہوں نے پھراعراض کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ توجہ نہیں کرد ہے تو انہیں ملامت کرنے گئیں۔ حضرت سعید بن عامر وہ اٹنے نے حضرت خالد بن ولید وہ اٹنے سے مدو چاہی۔ حضرت خالد بن ولید وہ اٹنے سے بات کی اور فر مایا کہ تم نے حضرت سعید کو تکلیف بہنچائی ہے۔ حضرت سعید کی اہلیہ نے ان سے بھی یہی بات فر مائی۔ جب اس آ دمی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ جھے یہ بات بالکل پند جب اس آ دمی کو یہ بات معلوم ہوئی جس کو درا ہم حاصل ہوئے تھے تو وہ گھٹوں کے بل بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ جھے یہ بات بالکل پند نہیں کہ قیامت کے دن مجھے بہلی جماعت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے جبکہ اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی ہرچیز ہی کیوں نہیں جاءت میں داخل ہوئے کے طام ہرکرد ہے تو ان کی خوشبوسب کو میس ہوگی۔

( ٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمِّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِرَبِيعِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى صُنْدُوقٍ مِنْ صَنَادِيقِ الْحَذَّانِين ، فَقَالَ : لَوْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَالَسْت إِخُوانَك ، فَقَالَ لَهُ رَبِيعٌ : لَوْ فَارَقَ ذِكُرُ الْمَوْتِ قَلْبِي سَاعَةً خَشِيت أَنْ يَفُسُدَ قَلْبِي.

(۳۲۵۸۰) حضرت ما لک بن مغول فر ماتے ہیں کہ ایک آدمی رہیج بن راشد کے پاس سے گزرا، وہ موچیوں کے ایک کھو کھے کے پاس بیٹھے تھے۔اس آدمی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجد چلیں اور مسلمان بھا ئیوں سے بات چیت کریں تو اچھا ہو۔ حضرت رہیج نے ان سے فرمایا کہ اگر موت کی یا دا کید لمجے کے لئے بھی میرے دل سے جدا ہوتو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل خراب ہوجائے گا۔

( ٣٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِى زَمِيلَ رَبِيعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ :لَوْ أَنِّى أَعْلَمُ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَبِّى لَعَلَى أَتَكَلَّفُهُ ، قَالَ :فَرَأَى فِي مَنَامِهِ الشُّكْرَ وَالذِّكْرَ.

(٣٦٥٨١) حفزت اساعیل بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوزمیل رئے بن راشد ایک مرتبہ مکہ کی طرف جارہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے رب کومیراکون سامکل سب سے زیادہ مجبوب ہے تو میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کروں گا۔

ر ما ہوں سے سرم ہوجات نہ سرم رہے رہ وہ میں میں سب سے ریادہ بوب ہو یہ رہ ہو رہا۔ مجرانہوں نے خواب میں شکر اور ذکر کود یکھا۔

( ٣٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَبِيعُ بُنُ أَبِي رَاشِدٍ فِي السُّدَّةِ فِي السُّوقِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَصَافَحَنِى ، فَقَالَ :يَا أَبَا ذَرٌّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ رِضَاهُ فَقَدُ سَأَلَهُ أَمْرًا عَظِيمًا.

(٣٦٥٨٢) حضرت عمر بن ذركہتے ہيں كەحضرت رئيع بن الى راشد مجھے سدہ كے ايك باز ارميں ملے \_انہوں نے مجھ سے مصافحہ كيا اور فرمایا كداے ابوذ راجو شخص الله تعالیٰ ہے اس كی رضا كو مانگتا ہے وہ اللہ ہے درحقیقت بہت عظیم چیز مانگتا ہے \_

( ٣٦٥٨٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ الْعَبْدِيَّ لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، قَالُوا :لَهُ :

يَا هَرِمُ، أَوْصِنى، قَالَ:أُوصِيكُمْ أَنْ تَقُضُوا عَنِّى دَيْنِى، قَالُوا:بِمَ تُوصِى، قَالَ:فَتَلَا آخِرَ سُورَةِ النَّحُلِ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحُسِنُونَ ﴾.

(٣٦٥٨٣) حفرت عون بن شداد كتے بين كه جب برم بن حيان عبدى كے وصال كا وقت آيا تو لوگوں نے ان سے كہا كه اے برم! وصيت فرماد يجكّ - انہوں نے كہا كه يك بيمين وصيت كرتا بول كه تم ميرا قرض اداكر دينا۔ پھرلوگوں نے كہا كه آپ بمين كيے زندگى گزارنے كى وصيت كرتے بيں؟ انہوں نے سورة النحل كى ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ زندگى گزارنے كى وصيت كرتے بيں؟ انہوں نے سورة النحل كى ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِحْكُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ حسك كر ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتْقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ تك تلاوت فرمائى۔

( ٣٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ هَرِمٌ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَوَّ وَمَان يَتَمَرَّدُ فِيهِ صَغِيرُهُمْ وَيَأْمُلُ فِيهِ كَبِيرُهُمْ وَتَقُرُّبُ فِيهِ آجَالُهُمْ.

(۳۷۵۸۴) حفزت ہرم یہ دعا ما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں ایسے زمانے کے شرسے پناہ ما نگتا ہوں جس میں ان کا جوان سرکٹی . کاشکار ہے، بوڑھاامیدوں میں مبتلا ہے اور ان کی موتیں قریب آگئیں ہیں۔

( ٣٦٥٨٥ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ أَصْبَغَ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ عَلَى الْخَيْلِ، فَغَضِبَ عَلَى رَّجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ فَوُجِنَتُ ، عُنُقُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا، مَا نَصَحْتُمُونِى حِينَ قُلْتُ:وَلَا كَفَفْتُمُونِى عَنْ غَضَبِى ، وَاللهِ لَا آلِى لَكُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا طَافَةَ لِى بِالرَّعِيَّةِ فَابْعَثْ إِلَى عَمَلَك.

(٣١٥٨٥) حفرت ابونضر وفر ماتے ہیں كہ حضرت عمر نے حضرت ہرم بن حیان كوا يك فشكر كی قیادت دے كر روانہ فر مایا۔ پھر ہرم وشمنول كے ايك آدى پر غضب ناك ہوئے اور اسے قبل كرنے كا حكم دے دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھيوں كی طرف متوجہ ہوئے اور ان حضرت كر مایا كہ اللہ تہميں فيرے محروم رکھے، جب میں نے بیہ بات كی تو تم نے مجھے فیصےت كيوں نہ كی ، اور تم نے مجھے ميرے غصے سے كيوں نہ روكا، خداكی قتم میں تمہارے كسى معاطى كا قائد نہيں بنوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر كو خط لكھا كہ اے امير المومنين! میں رعیت كے كسى كام كی طاقت نہيں رکھتا۔ آپ اس كام كے لئے كسى اور كو جھے د ہيں۔

( ٣٦٥٨٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ هَرِمَ بُنَ حَيَّانَ كَانَ يَقُولُ :لَمْ أَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

(٣٦٥٨٦) حضرت ہرم بن حیان فرمایا کرتے تھے کہ میں جہنم کوالی چیز نہیں سمجھتا جس سے بھا گئے والے کو نیندآئے اور جنت کوالیں چیز نہیں سمجھتا جس کوحاصل کرنے والاسویائے۔

( ٣٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِبرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :كَانَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ عَامِلاً عَلَى بَعْضِ رَسَاتِيقِ الْأَهْوَازِ فَاسْتَأْذَنَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، قَالَ :فَقَامَ هَرِمُ بُنُ حَيَّانَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ ، قَالَ الرَّجُلُ هَكَذَا عَلَى أَنْفِهِ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ هَرِمْ بِيلِهِ :

اذُهَبُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ هَرِمْ : أَيْنَ كُنْت ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ

مِينَ قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُتَ إِلَى بِيلِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُرُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ.

مِينَ قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت إِلَى بِيلِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُورُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ.

مِينَ قُمْت فَأَمْسَكُت عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت إِلَى بِيلِكَ اذْهَبْ ، فَقَالَ هَرِمْ : أَخُورُ رِجَالَ السُّوءِ لِزَمَانِ السُّوءِ.

مَا مَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَى أَنْفِى فَأَشَرُت اللَّهُ بِيلِكَ اذْهَبْ وَالْهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّوعِ لِلْمَانِ السُّوءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

کسی ساتھی نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی توانہوں نے اجازت دینے سے انکارکردیا۔ ''حمید بن ہلال'' کہتے ہیں کہ ہم بن حیان جمعہ کے خطید دے رہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی نے ناک ہر ہاتھ رکھ کر اجازت طلب کی تو '' ہم' نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چلا جا۔ وہ نکلا یہاں تک کہ اپنے گھر آ یا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعدلوٹا۔ '' ہم' نے اس سے بوچھا کہ '' آپ کہاں تھ' تو اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھائیس تھا کہ جب میں نے کھڑ اہوکرناک کوروک رکھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جلا جاتو ہم نے فرمایا کہ'' ہر بے لوگوں کو ہرے زمانہ کے لیے چھوڑ دو۔

( ٣٦٥٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعِ اللَّهُ لِمُؤْمِنِ حَاجَةً إِلَّا قَضَاهَا ، وَلَا يَسْأَلُهُ إِلَّا مَا يُوَافِقُ رِضَاهُ.

(٣١٥٨٨) بكرفرماتے ہیں كەبروزِ قیامت الله تعالی مومن كی ہر حاجت كو پورا كرےگا۔ اوراس كی مرضی مے موافق اس سے سوال كيا جائے گا۔

( ٣٦٥٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ مُورَقُ الْعِجْلِيّ غلى مَجْلِسِ الْحَيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلَامَ وَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ : أَكُلُّ حَالِكَ صَالِحٌ، قَالَ :وَدِدْنَا ، أَنَّ الْعُشْرَ مِنْهُ يَصْلُحُ.

(٣٦٥٨٩) سعيد جريري بينين فرماتے بيں كه مورق العجلى فنبيله فى مجلس كرز سے توان كوسلام كيا۔ انہوں نے سلام كاجواب ديا اورا يك آ دى نے ان سے بوچھا كە''آ ب كى حالت بالكل درست ہے؟'' تو انہوں نے جواب ديا كه'' ميں تو چاہتا ہوں كه اس كا دسوال حصہ بى ٹھك ہوجائے۔

( ٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُونَ تَقِى الْعَضَبِ تَقِى الطَّمَعِ. (٣١٥٩٠) كِرَمِيلِيْ فرمات بين كما وي بهيز گاراس وقت تكنيس بوسكما جب تك كفسه اورلا في سے ند يج -

# ( ٧٣ ) كلام مجاهدٍ رحمه الله

# حضرت مجاہد جانٹھائے کے آثار

( ٣٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فَلَأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ قَالَ :فِي الْقَبْرِ.

- (٣٦٥٩١) مجابد مِشْعِدْ ہے آیت کریمہ ﴿فَلَا نْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ کی تغییر میں مروی ہے کہ بیقبر کے بارے میں ہے۔
- ( ٣٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ﴾ قَالَ : مَنْ خَافَ اللَّهَ عِنْدَ مَقَامِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِي الدُّنيَا.
- (٣٦٥٩٢) مجاہدے آیت کریمہ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ جو مخص دنیا میں گناہ پراصرار کرنے سے اللہ سے ڈرے۔
- ( ٣٦٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا رَأَيْت مُجَاهِدًا ظَنَنْت أَنَّهُ خوبندة ، قَدْ ضَلَّ حِمَارُهُ فَهُوَ مُهْتَمُّ.
- (٣٦٥٩٣) حصرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجاہد کودیکھا تو یہ مجھا کہ شایدید کوئی کمہارہے جس کا گدھا گم ہوگی ہے جس کومیۃ لاش کرر ہاہے۔
- ( ٣٦٥٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ يَمْضِى مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَنِي مِنَ الدُّنِيَا فَلَا أَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا.
- (٣٦٥٩٣) حفرت مجاہد کا ارشاد ہے کہ جب بھی دنیا ہے کوئی دن گز رجاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس دنیا سے نکال دیا ہے اب میں مجھی اس کی طرف لوٹ کرنہیں آؤں گا۔
  - ( ٢٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ قَالَ:الْمَوْتُ.
  - (٣١٥٩٥) حضرت مجامد بليني الله على الكور ص مَنْ الله عن أَطُو افِهَا لها كَاتْسِير مِين مَدكور بكداس مراوموت ب
- ( ٣٦٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ ذُو حَاجَةٍ عِنْدَهُمْ رَأْسُ شَاقٍ ، فَأَصَابُوا شَيْنًا فَقَالُوا :لَوْ بَعَثْنَا بِهَذَا الرَّأْسِ إِلَى مَنْ هُوَ أَخُوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَبَعَثُوا بِهِ فَلَمْ يَزَلُ يَدُورُ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِمْ.
- (٣٦٥٩٦) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ضرورت منداہل ہیت رہتے تھے۔ان کے پاس بکری کا سرتھا۔ان کو کچھ وسعت ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سرکوکسی اپنے سے زیادہ مختاج کو دے دیں۔تو انہوں نے اس کو بھیجے دیا تو وہ سرمدینہ کے گھروں میں گھومتار ہاحتی کہ انہی کے پاس لوٹ آیا کہ جن سے وہ لکلاتھا۔
- ( ٣٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ فَمَا بَقِىَ إِلَّا الْمُتَعَلِّمُونَ ، مَا الْمُجْتَهِدُ فِيكُمَ الْيَوْمَ إِلَّا كَاللَّاعِب فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.
- (٣٦٥٩८) حضرتَ مجاہد بریشید فرماتے ہیں کہ علاء ختم ہو بھے ہیں اور صرف طالب علم ہی باتی رہ گئے ہیں۔ تم ہیں آج مجاہدہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں میں کھیل کو دکرنے والا۔

( ٢٦٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلُحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّبُوبُ كُمَّا يَنْتُرُ الرِّيحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : اللَّهُ وَبُ كُمَّا يَنْتُرُ الرِّيحُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنَ الشَّجَرِ ، قَالَ : أَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذَا مِنَ الْعَمْلِ يَسِيرٌ ، قَالَ : فَقَالَ : مَا سَمِعْت قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ .

(٣٦٥٩٨) حفرت مجامد كاارشاد ہے كہ جب كوئى آ دى دوسر كوئل كرمسكرا تا ہے تواس كے گناہ ايسے بى جھڑ جاتے ہيں كہ جيسے بوا خشك چوں كوجھاڑ ديتى ہے۔ راوى كہتے ہيں كہ كى نے سوال كيا كہ بيتو بہت چھوٹا سائل ہے۔ توانہوں نے جواب ديا كہ كيا تو نے اللہ تعالى كاار شادئيس سنا: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ كداگر آ بروئے زمين كى تمام اشياء بھى صرف كرديتے توان ميں آپى ميں الفت نہ بيداكر كتے۔

( ٣٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَعْجَبُ أَهُلِ الْكُوفَةِ اِلَىَّ أَرْبَعَةٌ : طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَيَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ.

(٣٦٥٩٩) حضرت مجاہد مِلِیٹیو فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کوفہ میں جارآ دمی سب سے اچھے لگتے ہیں :طلحہ، زبید ،محمد بن عبدالرحمٰن اور یجیٰ بن عباد۔

( ٣٦٦٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ لَمْ يُصِبُ مِنْ أَخِيهِ إِلَّا أَنَّ حَيَانَهُ مِنْهُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُعَاصِى.

(۳۱۱۰۰) حضرت مجاہد میلینی فرماتے ہیں بے شک مسلمان اگراہے بھائی سے کوئی بھلائی نہ بھی ملے تو یہ بھلائی کافی ہے کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ سے بچ جاتا ہے۔

( ٣٦٦.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَحَافُ اللَّهَ.

(٣٧٢٠١)حضرت مجامد ويشينه كاارشاد ہے كەسمجھ واللخف وہ ہے جواللہ ہے ڈرے۔

( ٣٦٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قوله تعالى : ﴿تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبُهَ نَصُوحًا﴾ قَالَ :هُوَ أَنْ يَتُوبَ ، ثُمَّ لَا يَعُودَ.

(٣٧٢٠٢) حضرت مجامد سے قرآنِ پاک کی آیت ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ کی تفسیر منقول ہے کہ وہ آ دی تو بکرے اور پھردوبارہ گناہ نہ کرے۔

( ٣٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُغْنَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فى قوله تعالى : ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ قَالَ :الطَّانِعُ الْمُؤْمِنُ.

(٣٧٢٠٣) حضرت مجابد ے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا ﴾ كے بارے

میں منقول ہے کہ اس سے مراد تا بع دار ، مومن شخص ہے۔

- ( ٣٦٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.
- یہ رق میں میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ گَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ لوگ تمام رات نبیں سوتے تھے۔
- ( ٣٦٦.٥ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ قَالَ :مَقْصُورَاتٌ قُلُوبُهُنَّ وَأَبْصَارُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فِي خِيَّامِ اللَّوْلُؤِ لَا يُرِدُنَ غَيْرَهُمْ.
- (٣١٢٠٥) حفرت مجامد الله تعالى كارشاد ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْمِحِيامِ ﴾ كي تغيير مين منقول ب كدوه اليي حورين ہول گی کہ جوموتیوں کے خیموں میں ہول گی اوران کے دل وجان اور آئکھیں صرف اپنے خاوندوں پرمنحصر ہول گی۔ وہ ان کے علاوه کسی اور ہے محبت نہیں کریں گی۔
- ( ٣٦٦.٦) حَدَّنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ بَغُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَحُورٌ عِينَ ﴾ قَالَ : يَحَارُ فِيهِنَّ الْبَصَرُ. (٣٢١٠٢) حضرت مجاہد سے اللہ تعالٰی کے ارشاد ﴿وَحُورٌ عِینٌ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ ان حوروں کے دیکھنے میں سکہ آئکھیں چندھیار ہی ہوں گی۔
- ( ٢٦٦٠٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضُلِهِ ﴾ قَالَ : لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنيا. (٣٢٧٠٤) حضرت مجابد سے الله تعالى كار شاد ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ كيارے مِن منقول ہے كماس ہونيا كامال
- مرادى ہے۔ ( ٢٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَشِيلاً ﴾ قَالَ :أَخْلِصُ لَهُ إِخْلاصًا. ( ٣٦٢٠٨ ) حفرت مجاہد سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَشِيلاً ﴾ کی تفير میں منقول ہے کہ اللہ کے لیے اظامی پر اکرو۔ ( ٢٦٦٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا مِنْ مَيَّتٍ يَمُونُ إِلَّا تَبْكِى عَلَيْهِ الْأَرْضُ
- يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعَاصِي فَيَحْتَجِزُ عنها.
- الله عمرت مجابد سے اللہ کے ارشاد ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَانِ ﴾ كَافْسِر مِي منقول بكاس سے مرادوہ فخص ب كه جو بوقت گناه الله كو يا دكرے اور گناه سے احتر از كرلے۔

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلده ا) کي په کان که کان که کان الد هد ( ٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابِ

كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ قَالَ : الآنِيَةُ : الْأَفْدَاحُ ، وَالْأَكُوابُ : الكوكباتُ ، وَتَقْدِيرًا :أَنَّهَا لَيْسَتَ بِالْمَلَّاى الَّتِي تَفِيضُ ، وَلَا نَاقِصَةَ الْقَدْرِ.

(٣٦٢١١) مفرت مجابد ے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ فَوَارِيرَا فَوَارِيرَا مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ كَيْغير مين منقول بكرة نيه عمراددين كربتن اورالاكواب عَمراد

### ( ٧٤ ) كلام عكرمة

( ٣٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ قَالَ :الدُّنيَا كُلُّهَا قَرِيبٌ ، كُلُّهَا جَهَالَةٌ.

(٣٦٦١٢) حمرت عكرمه ولأثرُ ب الله تعالى ارشاد ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ كأفسر مي

منقول ہے کہ دنیاتمام کی تمام قریب ہے اور تمام کی تمام جہالت ہے۔ ( ٣٦٦١٣ ) حَلَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمٍ﴾ قَالَ :السَّهَرُ .

(٣١٦١٣) حفرت عكرمه ولأثرز فرمات بين الله تعالى كارشاد ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِمْ ﴾ مرادشب بيداري بـ ( ٣٦٦١٤ ) حَلَّتُنَا حَكَّامُ الرَّازِيّ ، عَنُ أَبِي سِنَانِ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ وَاذْكُو رَبَّك إِذَا نَسِيتَ ﴾ قَالَ :إذَا

عَصَيْت ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :إذَا غَضِبْت. (٣٦١١٣) حضرت عكرمدفر مات بي كدالله تعالى ﴿وَاذْكُو رَبُّك إذَا نَسِيتَ ﴾ كامطلب بكرجب توالله كى نافر مانى كرب

اوربعض علاء فرماتے ہیں کہ جب تجھے غصہ آئے۔ ( ٣٦٦١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ قَالَ :إنَّ الْقُلُوبَ لَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ زَالَتْ خَرَجَتْ نَفْسُهُ ، وَلَكِنْ إنَّمَا هُوَ الْفَزَعُ.

(٣٦٦١٥) حضرت عكرمة قرآن مجيد كي آيت ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِوَ ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كـ دل اگر حركت كري تو سانس نکل جائے ،وہ صرف گھبراہٹ ہوگی۔

( ٣٦٦١٦ ) حَلَّتْنَا يَحْيَى بْنُ بُكِّيْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ قَالَ :الْكُفَّارُ إِذَا دَخَلُوا الْقُبُورَ فَعَايَنُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْجِزْي يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(٣٦٢١٢) حضرت عمر مد الله تعالى كارشاد ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ ك بار يس منقول بك م کا فرلوگ جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں اوراس عذاب کو دیکھتے ہیں جواللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے تو وہ اللہ کی رحمت

ہے مایوں ہوجاتے ہیں۔

( ٣٦٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ أَبِي عَمْرِو بَيَّاعِ الْمُلاء ، عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا﴾ قَالَ :قُيُودًا.

(٣١٧١٤) حضرت عكرمه فرمات بي كه الله تعالى كارشاد ﴿إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالاً ﴾ مرادير يال بير\_

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، فَقَالَ : أَحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثِ لَعَلَّهُ يَنفَعُكُمْ فَإِنَّهُ فَدُ نَفَعَنِى ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِى رَبَاحٍ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكُرَهُ فُضُولَ الْكَلامُ مَا عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَلَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمُوا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِتِكَ فِى مَعِيشَتِكَ عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَلَى أَنْ تَقُرَأَهُ ، أَوْ أَمُوا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا ، عَنْ مُنْكُو ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجِتِكَ فِى مَعِيشَتِكَ النّبَي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ ﴿ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ ﴿ عَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ الشّمَالِ قَعِيدٌ اللّبَي لَا بُدَ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ ﴿ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ وَأَنَّ ﴿ عَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ الشّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلُوظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الّتِي أَمْلَى صَدُرَ نَهَارِهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتُهُ الّتِي أَمْلَى صَدُرَ نَهَارِهِ وَلَا دُنْيَاهُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَ لَذَيْهِ رَقِيهِ ، وَلَا دُنْيَاهُ.

(٣٦٦١٨) حصرت يعلى بن عبيد فرماتے بيں كه ايك مرتبه محمد بن سوقه بمارے پاس آئ اور فرمايا كه ميس تم كوايك بات بتا تا بهوں اميد ہے كہ وہ تم كونفع دے گی۔ اس ليے كه اس بات ہے بھے كونفع ہوا ہے۔ انہوں نے فرمايا كه عطابين رباح نے جميس فرمايا كه 'ا سيرے بيتيج تم ہے پہلے لوگ نفعول با توں ہے بچے تھے۔ سوائے اس كے كة والله تعالىٰ كى كتاب قر آن پاك كى تلاوت كرے ياكى ميرے بيتيج تم ہے پہلے لوگ نفعول با توں ہے بچے تھے۔ سوائے اس كے كة والله تعالىٰ كى كتاب قر آن پاك كى تلاوت كرے ياكى نيك كام كا تقم كرے يا برائى ہے روكے اور بيك تو اپني شرورى معيشت كو خاطر بعد رضرورت بات كرے۔ كيا تم لوگ قر آن پاك كى آبت ﴿عَلَيْكُمُ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ اور ﴿عَنِ الْمَيْسِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلُ إِلاَّ لَكُنْ لِهُ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ كا انكار كر كتے ہو۔ كيا تم كواس بات سے حيانہيں آتی كه اگر تمہارے دن كے اعمال ناموں كامحيقہ كھولا جائے تو اس ميں اكثر با تيں ايكی ہوں كہ جن كا ندرين ہے كوئی تعلق ہاور نہى دنیا ہے۔

( ٣٦٦١٩ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الرُّديني عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : مَا هَاجَتِ الرِّيحُ إِلَّا بِعَذَابٍ وَرَحْمَةٍ.

(٣٧٧١٩) خفرت کیلی بن يعمر فرماتے بين كه تيز ہواعذاب مارحمت بى كى وجه سے چلتى ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهُدًا﴾ قَالَ : الْعَهْدُ الصَّلَاةُ

(٣٢٦٢٠) حضرت مقاتل بن حيان فرمات بين كما لله تعالى كارشاد ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴾ عمراد عبد نماز بـ و (٣٢٦٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، قَالَ : كَانَ أَهُلُ الْخَيْرِ إِذَا الْتَقُوا يُوصِي بَعْضُهُمْ بِعَضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ بِثَلَاثٍ : مَنْ عَمِلَ لآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ ، وَمِنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلاَنِيَتَهُ.

(٣١٦٢١) حفرت الى عون فرماتے ہيں اچھے لوگ جب ملا كرتے سے تو تين چيزوں كى نفيحت كيا كرتے سے اور جب دور ہوتے سے تو بھى تين چيزوں كى نفيحت كيا كرتے سے اور جب دور ہوتے سے تو بھى تين چيزوں كو لكھ كر بھيجا كرتے ہے۔ ﴿ جَوْفُسُ ٱخْرت كے ليے عمل كرتا ہے الله اس كى دنيا كى كفايت كرتا ہے۔ ﴿ جَوفُسُ الْبِي بوشيدہ حالت كو فُخْصُ الْبِي الله اس كو درست كرتا ہے الله اس كو الله كے درميان معاملات كو درست كرتا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

( ٣٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ شُرَحُبِيلَ ، عَنْ خَلَّادِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِى ، قَالَ : سَمِعُتُ خَالِدَ بُنَ أَبِي عِمْرَانَ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ لَا يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ خَالِدُ : مَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَنْزِعُ تَرْبَهُ ، عَنْ ظَهْرِهِ.

(٣٦٦٢٢) حفرت خالد بن افی عمران فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر مبینہ میں صرف تین دن افطار کرتے تھے۔ خالد فرماتے ہیں حالیس سال تک انہوں نے اپنی کمر سے کیڑانہیں اتارا۔

( ٣٦٦٢٣) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن وَهِ شَامٌ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ فِي قُبَّةٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَجَلَسٌ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَسَارَّهُ بِشَى ءٍ لَمْ أَفْهَمُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَإِنِّى أَسْلُكُ أَنْ تَضَعَ إصْبَعَك فِي هَذِهِ النَّارِ ، وَكَانُونٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِيهِ نَارٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْحَلُ عَلَى يَاصِبُع مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنْيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي اللهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَبْحَلُ عَلَى يَاصِبُع مِنْ أَصَابِعِكَ فِي نَارِ الدُّنْيَا وَتَسْأَلُنِي أَنْ أَجْعَلَ جَسَدِى كُلَّهُ فِي الْرِ جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَطَنَا أَنَّهُ دَعَاهُ إِلَى الْقَصَاءِ.

(٣٦٦٢٣) محمد بن سرین فرماتے ہیں کہ ہم ابوعبیدہ کے پاس ان کے گنبد میں بیٹھے ہوئے تھے واکی آدی ان کے پاس آیا اور ان کے ساتھ ان کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابوعبیدہ ویٹیز سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کی جو ہم نہ مجھ سکے۔ ابوعبیدہ نے اس سے کہا کہ اپنی انگی اس آگ میں ڈالو۔ ہمارے درمیان ایک انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ اس آدی نے کہا''سجان اللہ'' تو ابوعبیدہ نے فرمایا کہ تو میرے لیے اس دنیا کی آگ میں ایک انگی کے بارے میں بھی بخل کرتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اپنی تمام جسم کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس آدی نے ابوعبیدہ کو قاضی بننے کی دعوت دی تھی۔

( ٣٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَدِىًّ بُنِ الْخِيَارِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ سَلَّمُنَا وَسَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّا.

(٣٩٦٢٣) حفرت قاسم مِلِيَّيْهُ كارشاد ہے كەعبىداللە بن عدى بن خيار كارشاد ہے كە 'اے الله بميں سلامتى ميں ركھاور موننين كو بم سے سلامتى ميں ركھ۔

( ٣٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ :الزَّبَانِيَةُ رُؤُوسُهُمْ فِي السَّمَاءِ وَأَرْجُلُهُمْ فِي الْأَرْضِ. (٣٦٢٢٥) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں که''الزبانیه'' سے مراد فرشتے ہیں کہ جن کے سرآ سان میں اور پاؤں زمین میں ہیں۔

( ٣٦٦٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ قَالَ : يُكْتَبُ مِنْ قَوْلِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ.

(٣٦٦٢٦) حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ كَيْفير منقول ہے كه آ دى كى ہراچھى اور برى بات كسى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ مَا عَلَيْهِ وَمَالُهُ.

(٣١٦٢٧) حفرت عكرمه جهاني سے مروى ہے كهاس كے نفع اور نقصان كى ہر بات كھى جاتى ہے۔

( ٢٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَنَتُ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(٣١٦٢٨) حفرت سعيد بن حسن سے اللہ تعالیٰ كارشاد ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ كي تفير ميں منقول ہے كہ بہت كم بى كوئى اليك رات آتى تقى كەجس ميں ووسوتے ہوں۔

( ٢٦٦٢٩ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :بَيْنَمَا رَجُلُّ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ إذْ عَثَرَ بِهِ ، فَقَالَ : تَعِسُت ، فَقَالَ : صَاحِبُ الْيَمِينِ : مَا هِيَ بِحَسَنَةٍ فَأَكْتُبُهَا ، وَقَالَ صَاحِبُ الشَّمَالِ : مَا هِيَ بِسَيِّنَةٍ فَاكْتُبُهَا ، فَنُودِي صَاحِبُ الشِّمَالِ ، إِنَّ مَا تَرَكَ صَاحِبُ الْيَمِينِ فَاكْتُبُهُ.

(٣٦٩٦٩) حفرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آ دمی گدھے پرسوار تھا اچا تک وہ گر گیا تو اس نے کہا کہ ہیں گدھے سے گر گیا۔ تو دائیں جانب کے فرشتے نے کہا کہ یہ کوئی ۔ گئی ہے گئی ہے کہ جس کومیں لکھوں اور بائیں جانب کے فرشتے نے کہا کہ یہ کوئ کی رائی ہے کہ جس کوئی کہ جس تول کودایاں جھوڑ دے اس کولکھ لو۔

( ٣٦٦٣ ) حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللهِ فَقَدْ آذَنَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ حَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَمَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ حَادًّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا كَانَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِع ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ اللهِ عَتَى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْخَبَالِ حَتَّى يَجْبَعَ مِنْهَا بِالْمَخْرَجِ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِضَعِيفٍ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْخَبَالِ حَتَّى يَجِيءَ مِنْهَا بِالْمَخْرَجِ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِضَعِيفٍ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْخَبَالِ حَتَّى يَجِيءَ مِنْهَا بِالْمَخْرَجِ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِضَعِيفٍ حَتَى يَثْبُتَ لَهُ حَقَّهُ ، ثَبَّتَ اللّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ اللّهُ فَدَامُ وَقَالَ اللّهُ : مَا تَرَدَّدُت فِى شَيْءٍ أُرِيدُهُ ، تَرُدَادِى فِى قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِى الْمُؤْمِنِ يَكُوهُ الْمَوْتَ وَلَا اللّهُ عَلَمُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(٣٦٧٣٠) حفرت حسان بن عطيه كاارشاد ہے كہ جو خف اللہ كے دوستوں ہے دشمنی كرتا ہے تو اللہ اس سے اعلانِ جنگ كرتا ہے اور

جمع شخص کی سفارش اللہ کے قانون وحدود میں آٹر ہے بنتی ہے تو وہ مخص اللہ کے تھم میں رکاوٹ بن رہا ہے اور جوکو کی شخص کی ایسے جھٹڑ ہے کی معاونت کرتا ہے جس کا اس کوعلم ہی نہیں تو وہ اس جھٹڑ ہے سے نکلنے تک اللہ کے غصہ میں رہتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان پر ایسی تہمت لگا تا ہے جس کا اس کوعلم ہی نہیں تو اللہ اس کو ہلا کت کی دلدل میں پھنسادیتا ہے تھی کہ وہ خود اس سے راستہ زکال لے۔ اور جوکوئی شخص کسی کمزور کے حق میں جھٹڑ اکرتا ہے تا کہ اس کو اس کا حق دلوا دی تو اللہ ایسے دن کہ جب قدم لڑ کھڑ اکمیں گئا ہت قدم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی تر دذہیں کرتا ۔ سوائے اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنے کے وقت کیونکہ وہ موت اور اس کی تکلیف سے گھرا تا ہے جبکہ اس سے کوئی چارہ کا رنہیں ۔

( ٣٦٦٣ ) حَلَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زيتون ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ لَغُوَّ إِلَّا لِمُصَلِّ ، أَوْ ذَاكِرِ رَبِّهِ ، أَوْ سَائِلِ خَيْرٍ ، أَوْ مُعْطِيه.

(۱۳۱ ۳ ۳) حضرت ابن محرمریز فرماتے ہیں کہ مجدمیں نمازی یا اللہ کے ذکر یا کسی اچھی چیز کی طلب یا عط کے علاوہ تمام باتیں افدیوں

( ٣٦٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رَجَاء بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنَ مُحَيُرِيزٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِلْبَزَّازِ أَتَلَّرِى مَنْ هَذَا هَذَا ابْنُ مُحَيُرِيزٍ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : إنَّمَا جِنْنَا نَشْتَرِى بِلَرَاهِمِنَا ، لَيْسَ بِدِينِنَا.

(٣٦٤٣٢) حضرت ابن محريز ايک مرتبدايک کپڑا فروش کے پاس گئے اور اس سے پچھ فريدا تو ايک آ دمی نے کپڑ نے فروش سے کہا کہ بيتو جانتا ہے بيکون ہيں؟ توبيا بن محريز ہيں تو وہ کپڑا فروش کھڑا ہو گيا۔ حضرت ابن محريز نے فرمايا کہ ہم اپنے درا ہم کے بدلہ ميں خريد نے آئے ہيں اپنے دين کے بدلے فريد نے نہيں آئے۔

( ٣٦٦٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ وُهَيْبٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالرَّمْلَةِ وَهُوَ يَقُولُ : أَذْرَكْتِ النَّاسَ وَإِذَا مَّاتَ مِنْهُمَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى تَوَقَى فُلَانًا عَلَى الإِسْلَامِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ الْيُومَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٣٦٧٣٣) حضرت موی بن عقبہ بلینی فرماتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین میں تھے کہ میں نے ابن محریز براٹین کو یہ کہتے ہوئے ساکہ دمیں نے وہ لوگ ہیں دیکھے ہیں جب کوئی مسلمان مرتا تو لوگ کہتے کہ تمام تحریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں نے فلا شخص کواسلام پر موت عطاکی۔ پھر بیز مانے تم ہوگیااوراب کوئی بھی اس طرح نہیں کہتا۔

( ٣٦٦٣٤) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ مُجَمِّعِ بْنُ جارِية يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مَوْتًا سَجِيجًا.

(٣٦٦٣٣) حضرت مجمع بن جاربه ويشيز دعا كياكرتے تھے كدا الله ميں تجھ سے زم دآسان موت كاسوال مُرتا ہوں۔

( ٣٦٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : (خَافِضَةٌ) مَنِ انْخَفَضَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَرْتَفِعُ أَبَدًا ، وَمَنَ ارْتَفَعَ يَوْمَنِذٍ لَمْ يَنْخَفِضُ أَبَدًا.

(٣٦٦٣٥) حفرت اسامہ بن زیدا ہے والد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ( نحافِظ یُّ ) کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جوشخص اس دن پست ہوگیا وہ بھی بھی بلندنبیں ہوسکے گا اور جوشخص اس دن بلندی حاصل کرے گاوہ بھی بھی پست نہ ہوگا۔

( ٢٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ، قَالَ :المحسنون الَّذِينَ لَا يَظْلِمُونَ وَإِنْ ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا.

(٣٦٣٣٦) حضرت عمرو بن اوس بينيئيا فرماتے ہيں كها حسان كرنے والے د ولوگ ہوتے ہيں جوظلم نہيں كرتے اورا گران پرظلم كيا جائے تو بدلہ نہيں ليتے۔

( ٣٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنُ عِمْرَانَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :قَالَ فُلَانٌ : تَمْشُونَ عَلَى قُبُورِكُمْ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :فَكَيْفَ تُمْطَرُونَ.

(٣٦٢٣٤) حضرت ابوعلاء بن الشخير فرماتے ہيں كدفلال شخص نے كہا:تم لوگ توا پی قبروں پر چلتے ہو۔ بیس نے كہا: ہاں۔اس نے كہا: تو پھر كہا: تو پھر كہے تم پر ہارش اتر ے!!!

( ٣٦٦٣٨) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحُمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ قَالَ : لَمَّا الْتَقَمَهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ فَسَمِعَ الْأَرْضَ تُسَبِّحُ ، فَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قَالَ : فَأَخُرَجَهُ حَتَّى قَالَ : فَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قَالَ : فَأَخُرَجَهُ حَتَّى قَالَ : فَقَالَ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّى كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قَالَ : فَأَخُرَجُهُ حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ أَلْقَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً تُظِلَّهُ ، وَيَأْكُلُ مِنْ لَكُوتِهَا مِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ، فَبَيْنَمَا هُو لَا يَحْزَنُ عَلَى مِنْهِ أَلْفٍ ، أَوْ يَزِيدُونَ يُعَذِّبُونَ .

(٣٦٠١٣) حضرت ابن عباس الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَالْتُنَقَمَهُ الْحُوفَ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب پیفیر کو مجھل نے نگل لیا توان کو ساتویں زمین میں لے جاکر رکھ دیا۔ وہاں انہوں نے زمین کو تبیح کرتے ہوئے نا۔ اس بات نے ان کو تبیج کرنے پر برا عجمتہ کیا توانہوں نے ﴿ لَا إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلَٰهُ أَنْتَ سُبْحَانَك إِنّی مُحْنَت مِنَ الظّالِمِینَ ﴾ کہنا شروع کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھی برا عجمتہ کو نکا لا اور زمین پر بغیر بالوں اور نا خنوں کے بیدائتی بچے کی طرح ڈال دیا۔ الله تعالیٰ نے ان کے پاس ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک درخت کے کے ان کے پاس اُ گا دیا۔ اور وہ اس درخت کے نیچ کیڑے موڑے کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اس کی شکایت سائے میں سوئے ہوئے تھے کہ اس درخت کا ایک پیت جو کہ خشک ہو چکا تھا گر اتو پیفیم علائی اُ نے اپنے رہ سے اس کی شکایت کی تو ان کو جواب ملاکہ تو ایک درخت پر تو بہت ممکین ہوتا ہے اور ایک لاکھ یا اس سے ذائد پر عمکین کو ن نہیں ہوتا جی اور ایک لاکھ یا اس سے ذائد پر عمکین کو ن نہیں ہوتا جن کو عذا ب

( ٣٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو هِلَالِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمِ الرَّاسِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَالَ أَبُو الصَّهْبَاءِ : طَلَبْت الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ فَأَعْيَانِي إِلَّا رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، فَعَلِمْت ، أَنَّهُ قَدْ حِيرَ لِي : وَايْمُ اللهِ مَا مِنْ عَبْدٍ أُوتِيَ رِزْقَ يَوْمِ بِيَوْمٍ فَلَمْ يَظُنَّ ، أَنَّهُ قَد خِيرَ لَهُ إِلَّا كَانَ عَاجِزًا ، أَوْ غَبِيَّ الرَّأَيِ.

(٣١٦٣٩) حضرت ابوالصبها فرماتے ہیں کہ میں نے مال کوحلال طریقہ سے تلاش کیا تو اس نے مجھے تھکا دیا سوائے بومیدروزی کے تو میں نے جان لیا کہ میرے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا گیا ہے۔اللہ کی قسم جس شخص کو یومیہ روزی دی جاتی ہے اور وہ میزیں سمجھتا كهاس كےساتھ بھلائي والامعامله كيا گيا ہے تو و چھن ناقص رائے ركھتا ہے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا بُكُيْرِ بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إنَّكَ لَتَلُقَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً ، وَالآخَرُ أَكُرَمُهُمَا عَلَى اللهِ بَوْنًا بَعِيدًا ، قَالُوا :وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا جَزْءٍ ، قَالَ :يَكُونُ أَوْرَعَهُمَا فِي مَحَارِمِهِ.

(٣٢٦٢٠) حضرت عبدالله بن مطرف فرماتے ہیں كه تو دو خصول كود يكھے گا كدان ميں سے ايك زياده نماز اور روز سے والا ہوگا اور دوسراان میں سے اللہ کے نز دیک زیادہ معزز ہوگا لوگوں نے سوال کیا کہ اے اباجزء یہ کیسے ہوسکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ محرمات سے زیادہ بچنے والا ہوتا ہے۔

( ٣٦٦٤١) حَلَّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَبَشَّرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ قَالَ : الْمُتَوَاضِعِينَ . (٣٦٦٤١) حَفْرت ضَاكَ يَاتِيْدِ اللّهَ عَلَى السّاد ﴿ وَبَشْرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ كم بارے ميں مروى ہے كماس سے مرادعا جزى

کرنے والےلوگ ہیں۔

( ٢٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ قَالَ :الذَّلَّةُ لِلَّهِ.

(٣٦٦٣٢) حضرت ضحاك يريسي الله تعالى من ارشاد ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ كي تفير مين فرمات بين كه عاجز ؟ صرف الله

( ٣٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ﴿يُصُهِّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ قَالَ :

يُذَابُ بِهِ. (٣٦٦٣٣) حفرت شحاك قرآنِ پاك كي آيت ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ كي تغيير كرتي بين كه اس كه زريعه

( ٣٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ قَالَ :لَمْ يَكُنِ اللَّغْوُ مِنْ حَالِهِمْ ، وَلَا بَالِهِمْ.

و المالات عنرت نتحاک اللہ کے قول ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاهُا ﴾ كَتَفْير مِين فرماتے مِين كه لغوبات نه ان كه دل ميں ہوتی ہادر نه ہی حالت سے ظاہر ہوتی ہے۔

( ٣٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَوْلَا تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ مَريضًا.

(٣٦٦٣٥) حَفرت ضحاك فرماتے ہیں كه اگر قرآن پاك كى تلاوت ند ہوتى تو میں مریض بنماز یادہ بسند كرتا۔

( ٣٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ قَالَ :أَمِنُوا الْمَوْتَ أَنْ يَمُوتُوا ، وَلَا يَجُوعُوا ، وَلَا يَعُرُوا .

(٣٧٠،٢٦) حضرت نسحاک اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ فِی مَقَامِ أَمِینٍ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے ہے اور بڑھا پے ہے تھوظ ہوں گے اور نہ تو ان کو بھوک لگے گی اور نہ ہی سر دی لگے گی۔

( ٣٦٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الصَّحَّاكِ ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبَّكَ كَدُحًا﴾ قَالَ: عَامِلٌ إِلَى رَبِّكَ عَمَلًا.

(٣٦٢٣٤) حضرت نعاك وليني الله كارشاد ﴿إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدُحًّا ﴾ كي تغيير مين فرمات بين كه اپن رب ك

( ٣٦٦٤٨ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى بِسِطَامٍ ، عَنِ الضَّخَّاكِ (لَهُمَ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا) قَالَ : يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ.

(٣٦ ١٣٨) حضرت نتحاك قرآن پاك كي آيت ﴿ لَهُمُ الْكِنْسُوك فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كي تغيير ميں فرماتے ہيں كدوه بيجان لے كدموت سے قبل اس كا مُحكانہ كبال ہے۔

( ٣٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ : ﴿فَاسۡتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ قَالَ :أُمَّةُ مُّحَمَّدٍ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.

(٣١٢٣٩) حَفرت ضحاك بنَ مَرْاحم الله تعالى كارشاد ﴿فَاسْتَبِقُوا الْنَحَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ كَافسير مِس فرماتي بين كدال سے مرادامت محمد بيكا براجيما اور برافرد ہے۔

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْفَيْصِ يقول عَنِ الضَّخَاكِ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ قَالَ :الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ.

(٣١١٥٠) حضرت ابوالفيض ويتيز حضرت ضحاك في قل كرتے بين كه الله تعالى كول ﴿إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ في الله عن المُتَقِينَ ﴾ في الله عن المُتَقِينَ ﴾ في الله عن الله عن

( ٣٦٦٥١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي

أَشْرَسُ بْنُ حَسَّانِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهُبَ بْنَ مُنَّهِ ، قَالَ : كَانَ هَارُونُ هُوَ الَّذِى يُجَمِّرُ الْكَنَائِسَ. (٣١٢٥١) حضرت وبهب بن مد فرمات بين كه بارون ولِيْمِيْ ووضى تصح جوكنيول كوجلاد ياكرتے تھے۔

( ٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ما أَدُرِى مَا حَسْبُ إِيمَانِ عَبْدٍ لاَ يَدَعُ شَيْنًا يَكُرَهُهُ اللّهُ.

(٣٦٦٥٣) حضرت مسلم بن بيار كاار شاد ہے كہ مجھے نہيں معلوم كه اس شخص كے ايمان كا كيا درجہ ہوگا كہ جوالي چيزوں كونبيں چھوڑتا كہ جن كواللہ نا پيند كرتے ہيں۔

( ٣٠ ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :كَانَ أَحَدُهُمُ إِذَا بَرَّأَ قِيلَ لَهُ : لِيَهْنِكَ الطُّهُرُ.

(٣٦٢٥٣) حضرت مسلم بن بيار فرمات بين كداسلاف مين سے جب كوئى بيارى سے صحت ياب ہوتا تواسے كہا جاتا تھا: يمارى سے ياك ہونا تمہارے ليے داحت كاسبب بنے۔

( ٣٦٦٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَتَمَثَّلُ هَذَا الْبَيْت :

(٣٦٦٥٣) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ ثابت نے بتایا ہے کہ ابو بھر کی مثال شعر کی تی ہے۔'' تو ہمیشہ اپنے محبوب کو پکارتا رہا۔ یبال تک کہ تو خودمحبوب بن گیا،اور بھی انسان الیم چیز کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے حصول ہے بل اس کوموت آ جاتی ہے۔

( ٣٦٦٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، قُلْتُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّنَاكَ لَقَدُ كِدُت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقُنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ مَا ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : ضِعْفُ

عَذَابِ الدُّنْيَا وَضِعُفُ عَذَابِ الآخِرَةِ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.

(٣٦١٠٥٥) حضرت ما لک بن دينار فرمات بين كه بين كه بين زيد الله كارشاد ﴿ وَلُولُا أَنْ نَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدُت تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قِلِيلاً إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ مين ضعف الحيات اورضعف الحمات كي تفير يوجي توانبول نے جواب ديا كه دنيا كے عذاب كادگنا اور آخرت كے عذاب كادگنا مراد ہے۔ چرتو البيا ليكوئي مددگار نيس يائے گا۔

( ٣٦٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ سَمِعُت ثَابِتًا ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ فَرَأَى جَمَلًا ، فَقَالَ :لَوْ قُلْتُ لَكُمْ :إِنِّى لَا أَعْبُدُ هَذَا الْجَمَلَ مَا أَمِنْت أَنْ أَعْبُدَهُ.

(٣٦٢٥٦) حفرت ثابت من النو فرماتے میں كه بهم لوگ حضرت جابر بن زید کے پاس تھے آپ میشید نے ایک اونٹ دیکھ کر

فر مایا: اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ میں ہرگز اس اونٹ کی عبادت نہیں کروں گا میں پھر بھی مامون نہیں ہوں گا اس کی عبادت کے بچنے ہے۔

( ٣٦٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا أَشْبَهَ الْقُوْمَ بَعْضُهُمُ

(٣٦٧٥٤) حفرت حسن ثانث کا ارشاد ہے کہ قوم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ہوتی اور نہ ہی گزشتہ رات موجود ہ کے مشابہہ ہوتی ہے۔

( ٣٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَكْثَرُ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ.

(٣١٢٥٨) حضرت الى العاليه بيني فرمات بيل كه جنت كاكثر خوشبودار بود بررنگ كے بير

( ٣٦٦٥٩ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنُ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ بَنِ خُثَيْمٍ قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ يَوْمَنِذٍ إِذُنَّ حَتَّى يَفُوعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ :وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ يَا أَبَا يَزِيدَ ، إِنَّ رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَآكَ أَحَبَّك ، وَمَا رَأَيْتُك إِلَّا ذَكَرُت الْمُخْيِتِينَ. (احمد ٢٠٨ ـ ابو نعيم ٢٠١)

(٣٦٦٥٩) حضرت ابوعبید بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ربیع بن خشم جَب عبدالله کے پائس آتے تو کسی کوان کے پائس جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی تا وقتیکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے فارغ ہوجا کیں۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ ان کوعبدالله نے کہا کہ اے ابویزید اگررسول الله آپ کودیکھتے تو آپ سے عبت کرتے اور میں نے آپ کوعا جزین کاذکر کرتے ہی دیکھا ہے۔

( ٣٦٦٦) حَذَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ : قِيلَ مَنِ الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، وَمَنَ الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ يَنْقَطِعُ ، قَالَ : أَمَّا الَّذِى يَسْمَنُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى شَكَرَ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْمُؤْمِنُ الَّذِى إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى صَبَرَ ، وَأَمَّا الَّذِى يَهُزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُرُ ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَأَمَّا الَّذِى يُهُوزَلُ فِى الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ فَالْكَافِرُ ، أَوِ الْفَاجِرُ إِنْ أَعْطِى لَمْ يَشْكُو ، وَإِنَ ابْتُلِى لَمْ يَصْبِرُ ، وَأَمَّا الَّذِى هُوَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَلاَ يَنْقَطِعُ فَهِى أَلْفَةُ اللهِ الَّتِى أَلَقَ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۷۲۰) حضرت طلحہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون کی چیز کے جوقط اور فراوانی دونوں حالتوں میں پھلتی پیولتی ہے؟ اور وہ کون ی شے ہے جوقط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سوکھ جاتی ہے؟ اور وہ کون کی چیز ہے جو شہد ہے بھی پیٹھی ہے اور بھی ختم نہیں ہوتی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ چیز جوقحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں پھلتی اور پھولتی ہے وہ مومن ہے کہ اگر اس کول جائے تو شکر کرتا ہے اور وہ چیز جوقحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سوکھ جاتی ہے وہ کا فرہ ہا گناہ گار شخص ہے اور آگر آنریائی میں پڑجائے تو صبر کرتا ہے اور وہ پیز جوقحط اور فراوانی دونوں صورتوں میں سوکھ جاتی ہے وہ کا فرہ ہے یا گناہ گار شخص ہے کہ جس کو دیا جائے تو شکر نہیں کرتا اور اگر آنریائی میں پڑجائے تو صبر نہیں کرتا۔ اور وہ چیز جوشہد سے بھی زیادہ میٹھی اور بھی ختم نہ

ہونے والی ہاللہ تعالی کی الفت ہے جس نے تمام مونین کے دلوں میں محبت پیدا کردی ہے۔

( ٣٦٦٦) حَدَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي ثَامِرٍ وَكَانَ رَجُلاً عَابِدًا مِمَّنَ يَغُدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ النَّاسَ قَدْ عُرِضُوا عَلَى اللهِ فَجِيءَ بِالْمُرَّأَةِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَجَانَتُ رِيحٌ فَكَشَفْت ثِيَابَهَا ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عنها ، وَقَالَ : اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّ جَاتِ حَتَّى رَيحٌ فَكَشَفْت ثِيَابَهَا ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عنها ، وَقَالَ : اذْهَبُوا بِهَا إِلَى النَّارِ ، فَإِنَّهَا كَانَتُ مِنَ الْمُتَبَرِّ جَاتِ حَتَّى الْتُهُى الْأَمْرُ إِلَى ، فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى حَقَّ الْجُمُعَةِ.

(٣٦٦٦) حضرت ابونام سے مردی ہے جوکہ ایک عابدان ان سے اور مجدکونے سویرے چلے جایا کرتے سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویالوگوں کواللہ جل شانہ کے روبرو چش کیا جارہا ہے۔ پس ایک عورت لائی گئی جس پر بہت باریک کپڑے سے اچا علی موراس کے کپڑے کھل گئے تو اللہ تعالی نے اس سے روگر دانی کرلی اور حکم دیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ ۔ کیونکہ بیزینت کرنے والوں میں سے تھی یہاں تک کہ میری باری آئی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیٹف جو کا قالت : وَاللهِ لاَ روب عَلَى اللّهُ اَبُدًا مَا سَرَفْت ، وَلاَ زَنَیْت ، وَلاَ قَتَلْت وَلَدِی ، وَلاَ اَتَبُتُ بِبُهُمَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيُدِيهِنَ وَاللهِ لاَ وَالْرَجُولِينَ ، فَرَاْتُ فِی الْمَنَامِ ، أَنَّهُ قِبلَ لَهَا : قَوْمِی إِلَی مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ یَا مُقَلِّلُهُ الْکُیْدِ مُکُورُهُ الْفَلِلِ وَآرَجُلِهِنَ ، فَرَاْتُ فِی الْمَنَامِ ، أَنَّهُ قِبلَ لَهَا : قَوْمِی إِلَی مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ یَا مُقَلِّلُهُ الْکُیْدِ مُکُورُهُ الْفَلِلِ وَآرَکِلَةَ لَحْمِ الْجَارِ الْعَرِیبِ بِالْغَیْبِ ، قَالَتُ : یَا رَبِ ، بَلُ آتُوبُ بَلُ أَتُوبُ ، لَلْ أَتُوبُ ، فَلَ أَنَّوبُ .

(٣٦٦٦٢) حضرت ابوٹا مرفر ماتے ہیں کہ غالبًا کس عورت نے بید دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دیں گے کیونکہ میں نے نہ کسی چوری کی اور نہ ہی بھی زنا کیا اور نہ ہی بھی میں نے اپنی اولا دکوئل کیا اور نہ میں نے کوئی اپنی طرف سے الزام تراشا ہے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جارہا ہے کہ''اٹھا وراپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے اے کم کوزیادہ اور زیادہ کو کم کرنے والی ، اس نے خواب میں دیوری کی گوشت کھانے والی ، تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب بلکہ میں رجوع کرتی ہوں ، میں رجوع کرتی ہوں ۔

( ٣٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلْ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتْرَةٍ فِى الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٦٧) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہاں عورتوں کے لیے قیامت کے دن جو کمزور بڈیوں کے باوجودموٹی بنتی ہیں۔

( ٣٦٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ كَانَ رَجُلاً عَابِدًا ، فَنَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ أَوْ رَجُلانِ فِى مَنَامِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالآخَرُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقَالَ :الَّذِى عِنْدَ رَأْسِهِ لِلَّذِى عِنْدَ رِجُلَيْهِ :الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ تُرْضِى الرَّحْمَن وَتُسْخِطُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ : إِنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُرْضِى الشَّيْطَانَ وَيُسْخَطُّ الرَّحْمَنِ.

(٣٦٢٦٣) حضرت تابت سے مروی ہے کہ ابو تا مرایک عابد آ دمی تھے تو ایک دن نماز عشاء پڑھنے سے قبل سو گئے۔ تو ان کے پاس دوفر شنے آئے یا دوآ دمی خواب میں آئے اور ایک ان میں ان کے سرکے پاس اور دوسرا پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر سروالے نے پاک والے سے کہا کہ سونے سے قبل نماز پڑھنار حمٰن کوراضی کرتا ہے اور شیطان کوناراض کرتا ہے۔ اور پاؤں والے نے سروالے سے کہا کہ نماز سے قبل سوجانا پیشیطان کوراضی کرتا ہے اور رحمٰن کوناراض کرتا ہے۔

ُ (٣٦٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ أَشَيْمَ ، أَنَّهُ قَالَ : واللهِ مَا أَدْرِى بِأَى يَوْمِى أَنَا أَشَدُّ فَرَحًا :يَوْمٌ أَبَاكِرُ فِيهِ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ، أَوْ يَوْمٌ فَعَرَضَ لِى ذِكُرُ اللهِ.

(٣٦٦٦٥) حفرت صله بن اشیم بیشید فرماتے بیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان دودنوں میں ہے کون سامیرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ایک وہ دن کہ جب میں اللہ کے ذکر ہے دن کی ابتداء کروں اور ایک وہ دن کہ جب میں اپنی کسی حاجت کے لیے نکلوں تو مجھے اللہ کا ذکر در پیش ہو۔

( ٣٦٦٦٦ ) حَلَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ :مَا عَزَبَتْ عَنِّى سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمَا أَنْ وُجِعْت ظَهْرِى مِنْ قِيَامٍ لَيْلِ فَطُّ.

(٣٦٢٦٢) حضرت ابور فاعد برطیع فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کورسول الله علیفی الله علیفی اللہ اللہ علیفی اللہ علیفی ا سورت بھولی نہیں ہے اور جو کچھ میں نے پورے قرآن میں پایاوہ اس سورۃ میں بھی ندکور ہے اور میں نے بھی بھی رات کے قیام کی وجہ سے کمرکی تکلیف محسوس نہیں کی۔

( ٣٦٦٦٧) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةٌ رَأَيْتُ أَبَا رِفَاعَةَ بَعُدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثِقَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا أَجِدُ عَلَى أَثْرِهِ ، قَالَ : فَيُعَرِّجُهَا عَلَى فَأَوْلَتُ رُوْيَاى أَنْ آجُدُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ فَآنَا أَكُدُ فَأَوْلَتُ رُوْيَاى أَنْ آخُذَ طُرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ فَآنَا أَكُدُ بَعْدَهُ الْعَمَلَ كُذًا . `

(٣٦٦٦٧) حضرت صلے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابور فاعدا کیک تینز رفتار اونٹنی پرسوار ہوں اور میں ایک بوجھل اونٹ پر ہوں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ وہ مجھے لئے کر جھول رہا ہے۔ میرے اس خواب کی پیچھیے گئی کہ میں ابو رفاعہ کی پیروی کروں گااوراس میں مشقت اٹھاؤں گا۔

( ٢٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ ،

أَوْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسَخِّنُ فِي السَّفَرِ لأَصْحَابِهِ الْمَاءَ وَيَعْمِدُ إِلَى الْبَارِدِ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أحسوا مِنْ هَذَا ، فَسَأحس مِنْ هَذَا.

(٣٦٧٦٨) حضرت حميد بن ہلال فرماتے ہيں كەحضرت ابورفاعه سفر ہيں اپنے ساتھيوں كے ليے پانی گرم كرتے تھے اورخود ٹھنڈے يانی سے وضوكرتے تھے۔ پھر فرماتے كەتم اسے محسوس كرواور ميں اسے محسوس كروں گا۔

( ٢٦٦٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : قَالَ ثَابِتٌ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ . مُمْتَحَنَ الْقَلْبِ .

(٣٦٦٦٩) حضرت مطرف ويطيعة فرمات بين كه اكراس امت ميس كوئي صاف اوريا كيزه دل والا آ دى موتا تووه ندعورين ـ

( ٣٦٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ مُطَرِّفٌ :رَآنِي أَنَا وَمَذْعُورًا رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَيْنِ ، فَسَمِعَهَا مَذْعُورٌ فَرَأَيْتُ الْكُرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُنَا وَلَا يَعْلَمُنَا.

( ٣٦٧٤ - ١٥ مطرف التين كاار ثاد ہے كہ ميں اپنے آپ كواور فدعور كوا يك آ دمى ثار كرتا ہوں۔ پھر فر مايا كه جس كويہ بات اچھى لگے كہ وہ درجنتی آ دميوں كود كيھے تو وہ ان دونوں كود كيھ لے۔اس بات كو فدعور نے س ليا تو ميں نے ناپسنديدگی كے اثر ات ان كے چبرے پر ديكھے۔ تو انہوں نے كہا كہ اے اللہ تو ہم كوجا نتا ہے اور يہ ہم كؤبيس جانتا۔

# ( ٧٥ ) ما قالوا فِي البكاءِ مِن خشيةِ اللهِ

#### الله کے خوف سے رونے کا بیان

( ٣٦٦٧١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيب أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : كَانَ هَذَا الْمَكَانُ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَجْرَى اللَّمُوعِ مِثْلُ الشِّرَاكِ الْبَالِي مِنَ الدُّمُوعِ.

(٣١٦٤١) حضرت ابورجاء راتين فرماتے ہيں كه ابن عباس كى آنسو بہنے كى جگه آنسوؤں كے بہنے سے بوسيدہ تسموں كى طرح ہوچكى تھيں ۔

( ٣٦٦٧٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الشُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الْحَدَّادِينَ فَرَأَى مَا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا جَعَلَتُ عَيْنَاهُ تَسِيلانِ.

(٣٧٧٧٢) حضرت مغيرہ بن سعد بن اخرم كا كہنا ہے كەعبداللہ جب بازار ميں لو ہاروں كے پاس ہے گزرتے تو ان كى آگ ہے۔ نكالى ہوئى چيز وں كود كيھ كران كے آنسونكل آيا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ فَسَمِعُوا

الْقُرْآنَ جَعَلُوا يَبْكُونَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : هَكَذَا كُنَّا ، ثُمَّ فَسَتِ الْقُلُوبُ.

(٣٧٦٤٣) حفرت افي صالح فرماتے ہيں كہ جب الل يمن الو بكر كے زمانے ميں تشريف لائے اور انہوں نے قر آن سانورونے كے۔ لگے۔ ابو بكرنے فرمایا ہم بھی اس طرح ہواكرتے تھے پھر دل تخت ہو گئے۔

( ٣٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ مِمَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِنَى نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْدَ ، قَالَ : ادْعُوا ، إِذَا صَلَى أَخُرَجَ النَّاسَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ إِلَيْنَا ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ أَلْقَى الدِّرَّةَ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَدَعُوْا ، فَلَ الدَّرَّةُ وَجَلَسَ ، فَقَالَ : ادْعُوا ، فَدَعُوْت وَأَنَا مَمْلُوك ، فَرَأَيْتِه دَعَا وَبَكَى بُكَاءً لَا تَبْكِيهِ الثَّكْلَى ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى : هَذَا الَّذِى تَقُولُونَ كم هو غَلِيظٌ.

(٣٦٦٧٣) حضرت ابواسید کے مولی ابوسعید سے منقول ہے کہ عمر نے جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کو متجد سے نکال دیا اور ہماری طرف کو چل پڑے۔ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو ''درۃ'' کورکھا اور بیٹھ گئے ، فرمانے گئے کہ دعا کروتو وہ سب لوگ دعا کرنے گئے۔ بھروہ باری باری دعا کرنے کئے۔ بہاں تک کہ دعا کی میری باری آگئی اور میں نے بھی دعا کی اور میں اس وقت غلام تھا۔ میں نے عمر جڑا تھے کو دیکھا کہ انہوں نے دعا ما نگی اور اتناروئے کہ کوئی عورت جس کا بچہ کم ہوگیا ہووہ بھی اتنا نہیں روتی۔ میں نے اپنے ہی میں سوچا کہ''کیا بہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت غصہ والا ہے۔

( ٣٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى دَاوُدَ ، عَنْ أَبَىٰ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ ، فَإِنَّهُ لِيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الرَّحْمَن فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَمَسَّتُهُ النَّارُ أَبَدًا، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ إِلَّا كَانَ مَثَلَّهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبِسَ وَرِقْهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتٌ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عن هَذِهِ لَيْسَ وَرِقُهَا فَهِى كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَتُهَا رِيحٌ فَتَحَاتٌ وَرَقُهَا عَبِها إِلَّا تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَرِقُهَا ، وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَسَبِيلٍ ، فَانْظُرُوا أَعْمَالَكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَا جَالْأَنْبِياءِ وَسُنَّتِهِمْ. (ابو نعيم ٢٥٣)

 سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصَّفِّ وَهُوَ يَقُرَأُ سُورَةً يُوسُفَ : ﴿إِنَّمَا أَشُكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

يوسف كي آيت ﴿إِنَّهَا أَشُكُو بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾ تلاوت كررب تهـ

( ٣٦٦٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَأً : ﴿ وَإِنْ تَبُدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ الآيةُ فَدَمَعَتُ عَيْنَاهُ فَبَلَغَ صَنِيعُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينِ أُنْزِلَتُ ، فَنَسَحَتُهَا الآيةُ الَّتِى بَعْدَهَا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.

( ٣٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : ابكو وَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا.

(٣٧٧٧٨)حضرت ابوبكر منافظ كاارشاد ہے كە "تم روپا كروا گررونە سكوتورونے كى صورت بناليا كرو۔

( ٣٦٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ وَقَاصٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُرَأُ فِى صَلَاةٍ عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَأَنَا فِى مُؤَخِّرِ الصَّفُوفِ حَتَى إِذَا ذُكِرَ يُوسُفُ سَمِعْت نَشِيجَهُ.

(٣٦١٧٩) حضرت بلقمہ بن وقاص فرماتے ہیں عمرعشاء کی نماز میں سورہ یوسف تلاوت کیا کرتے تھے اور میں آخری صف میں تھا حتی کہ جب یوسف عَلاینلا کا ذکر آیا تو میں نے ان کی چکی کی آواز کی۔

( ٣٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ نَعُودُهُ ، فَقَالَ فِى هَذَا التَّابُوتِ ، ثَمَانُونَ أَلْفًا مَا شَدَدْتهَا بِخَيْطٍ ، وَلَا مَنَعْتهَا مِنْ سَائِلٍ ، فَقَالُوا : عَلَامَ تَبْكِى ، قَالَ مَضَى أَصْحَابِى وَلَمْ تُنْقِصُهُمُ الدُّنيَا شَيْنًا وَبَقِينَا حَتَّى مَا نَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ.

(۳۷۸۸) حصرت شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم خباب کے پاس عیادت کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس صندوق میں اس برار ۴۷۸۰ مگر ہیں با ندھ کررکھی ہوئی ہیں اور میں نے ان سے کس بات ہرار ۴۰۰۰ مگر ہیں باندھ کررکھی ہوئی ہیں اور میں نے ان سے کس بات پروت ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھی چلے گئے اور دنیا نے ان کا بچھ بھی نہیں بگاڑا تھا اور اب ہم باتی رہ گئے ہیں حق

کداب ہم اس کی سوائے مٹی کے اور کوئی جگہ نہیں دیجھتے۔

- ( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَجِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :رَأَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَرَوُوا سَجُدَةً فَسَجَدُوا ، فَنَادَتْهُمْ :هَذَا السُّجُودُ وَالدُّعَاءُ فَآيُنَ الْبُكَاءُ.
- (٣٩٢٨) حفرت عبدالله بن عبيده فرمات بين كه صفيه آپ عليقي ليا كى بيولى نے لوگوں كود يكھا كه انہوں نے آيت تجده تلاوت كى چرىجدہ كيا توانہوں نے آيت تجدہ تلاوت كى چرىجدہ كيا توانہوں نے آواز دى كه بيتو محض تجدہ اور دعا ہے كيكن رونا كہاں چلاگيا؟''
- ( ٣٦٦٨٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ دَاوُدَ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْبُخْتَرِيُّ بُنُ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْعُبَّادِ مَوَّ عَلَى كُورِ حَدَّادٍ مَكْشُوفٍ ، فَقَامَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ، ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً فَمَاتَ.
- (٣٦٦٨٢) حصرت بخترى بن زياد بن خارجه فرماتے ہيں كەعباد قبيله كاايك آ دى كى لومار كى كھلى ہو تى دوكان كے پاس سے گزرا تو كھڑا ہوكرد كيھے لگا۔ پھر جتنادىراللندنے چاہاوہ ديكھار ہابا لآخرا يك چيخ مارى اور مرگيا۔
- ( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو وَهُوَ يَنْكِى فَنَظَرْت إلَيْهِ ، فَقَالَ :أَتَعْجَبُ أَبْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حَتَّى يَقُولَ أَحَدُكُمُّ :ايهُ ، ايهُ ، إنَّ هَذَا الْقَمَرَ لَيَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى.
- (٣١٦٨٣) حفرت ابن الجامليك ويشيئ فرماتے بين كه بين فرخرت عبدالله بن عمرو تفاق كود يكھا كه آپ وفائي رود به تھے۔ لين وہ مجھدد كي كركنے گئے۔ كياتم تعجب كرتے ہومير الله كے خوف سے رونے پر پس اگرتم رونيس سكتے تو كم ازكم روني صورت بى بنالو۔ يہاں تك كه تم بين سے وئى كهد دے واسے ديھو و بشك بيچا عد بھى الله كنوف سے روتا ہے۔ صورت بى بنالو۔ يہاں تك كه تم بين سے وئى كهد دے واسے ديھو و بشك بيچا عد بحى الله كنوف سے روتا ہے۔ ( ٣٦٦٨٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُولَدُ مِنْ بِهُ كَاءً وَدُولُهُ مِنْ مُولُولُهُ عَدِلَ بُكَاءُ وَدُولُهُ وَبُكَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ بِبُكَاءِ وَدُولُهُ عَدِلَ بُكَاءُ وَدُولُهُ وَبُكَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ مَا عَدَلَهُ ، وَلَوْ عُدِلَ بُكَاءُ وَدُولُهُ وَبُكَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ مَا عَدَلَهُ .
- (٣٦٦٨٣) حضرت ابن ہریدہ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام روئے زمین دالوں کے رونے کا داود عَلِاتِمًا کے رونے سے تقابل کیا جائے تو پھر بھی اس کے برابر نہیں ہوسکتا اور اگر داود عَلاِئِمًا کے رونے کا اور تمام زمین والوں کے رونے کا آ دم عَلاِئِما کے رونے سے تقابل کیا جائے جس وقت ان کوزمین کی طرف اتاردیا گیا تھا تو پھر آ دم عَلاِئِما کارونا ہڑھ جائے گا۔
- ( ٣٦٦٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَوُمُّنَا ، فَكَانَ لَا يُجِيزُ الْقِوَانَةَ مِنَ الرِّقَةِ. (٣٢٠٨٥ ) حضرت أعمش براتي فرمات مي كما بوصالح بيتي بمكونماز برُ ها ياكرت تصاور رفت قلبي كي وجب ان سے قراءت نہ كي جاتى تقى \_
- ( ٣٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :حَدَّثَنِي فُلانٌ :قَالَ :أَتَيْتُ رَبِيعَةَ وَهُوَ

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدوا) في هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدوا) في هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدوا) يُذِي عَلَى الصَّلَاةِ .

یبر میں سی مستوں (۳۲۲۸۲) حضرت علی بن احمر فرماتے ہیں کہ مجھ کوفلاں شخص نے بتایا ہے کہ میں رسیعہ کے پاس آیا تو وہ نماز میں رور ہے تھے۔

( ٣٦٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ

الآيَةَ بَكَى -َتَّى أَرَى أَنَّ قَصَصَ زُورِهِ سَيَنْدَقُ : ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ﴾.

(٣١٧٨٥) حفرت صفوان بن محرز كت بين كدربيد في جب قرآن باك كي آيت ﴿وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

يَنْقَلِبُونَ ﴾ تلاوت كَاتُورو بِرْحِتَى كَه مِجْصَاسِ طرح محسوس مور باتها كهان كاسين پس رباب-( ٢٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمَّهِ وَكَانَتْ تَسْحَقُ الْكُحُلَ لِعَبْدِ اللهِ

دن عَمْرُو ، أَنَّهُ كَانَ يُطْفِءُ السَّرَاجُ وَيَبْرِكِي حَتَّى رُسِعَتْ عَيْنَاهُ. ٨ ٨ ٧ ٧ ٣ عُرُو ... يعلَى من على الشراجُ وَيَبْرِكِي حَتَّى رُسِعَتْ عَيْنَاهُ.

(٣٦٧٨٨) حضرت يعلى بن عطاء بيشيد اپني والده سے جو كه عبدالله بن عمرو كے ليے سرمه بيسا كرتى تھيں نقل كرتے ہيں كه عبدالله بن عمرو چراغ كو بجھاديا كرتے تھے اوررويا كرتے تھے تھى كەان كى آئىكھيىن خراب ہوكئيں۔

رَ مِرُوكِ إِنَّ وَبَهَادِيَا رَكَ كَانُ مِنَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبِيدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ عَلَى الْقُرْآنَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ مَا لَكُ مُنْ عَبِيدِ اللهِ مَا عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْوِلَ ، وَسُولُ اللهِ أَقُرُأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْوِلَ ، وَسُولُ اللهِ أَقُرُأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْوِلَ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ عَلَيْك أَقُورُ آنَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ نَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْك وَعَلَيْك أَنْوَلَ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : اقْرَأُ عَلَيْك أَقَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ وَعَلَيْك أَنْ مَا أَنْ وَعَلَيْك أَنْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَلَا مَا فَاللّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْكُ وَعَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا

مناؤں جبکہ آپ پر ہی تواتر اجتو آپ علاقی آلا ان فرهایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ کی دوسرے سے سنوں عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سور ق النساء شروع کی یہاں تک کہ جب میں ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاءِ شَهِيدًا ﴾ پہنچا تو میں نے اپناسرا ٹھایایا کس نے مجھ کوایک جانب سے ٹولا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہدرے تھے۔

( ٢٦٦٩.) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(٣١٦٩٠) حضرت عبدالله دلاتين سے مرفوعاً اس طرح مروى ہے۔

( ٣٦٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : لَقَدُ أَدْرَكُت سِتِّينَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا أَصْغَرُهُمَ الْحَارِثُ بُنُ سُويْد وَسَمِعْته يَقُرُأُ : ﴿إِذَا زُلُزِلَتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ قَالَ : فَبَكى ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ هَذَا لِإخْصَاء شَذِيدٌ.

(٣٦٢٩١) حضرت ابراہيم تيمي ويفيل كہتے ہيں كەميں نے عبدالله والثور كے ساٹھ ساتھيوں كواس معجد ميں پايا جس ميں سے سب سے

چھوٹے'' حارث بن سویڈ' تھے اور میں نے سنا کہ وہ ﴿إِذَا زُكُنِ لَتُ ..... النہ ﴾ كى تلاوت كرر ہے تھے۔ يہاں تک كہ جب (فَهَنُ يَغْهَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) پر پنجے تورو پڑے پھر فر مایا كہ بيتو بہت خت حساب ہے۔

(٣٦٦٩٠) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَقْرَأُ آيَةً وَيَبُّكِى وَيُرَدِّدُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ قَالَ : هَذَا التَّرْتِيلُ.

(٣ ٢٦٩٢) حفرت من مروى ہے كہ آپ علاق اللہ كے صحابہ ميں سے ايك شخص دوسرے كے پاس سے گزراجو آيت كرى پڑھ رہا تھا اور دور ہاتھا اور اى كو بار بار پڑھ رہاتھا تو انہوں نے قرمایا كہ كياتم لوگوں نے اللہ كا ارشاد ﴿ وَرَقُلِ الْفُوْ آنَ تَوْرِيَيلاً ﴾ نبيس سنا يہ ہے وہ ترتيل ۔

( ٣٦٦٩ ) حَذَّنَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَنَّنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُون ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : لَأَنْ أَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَسِيلَ دمعِى عَلَى وَجُنَنِى أَخَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِوَزْنِى ذَهَبًا وَالَّذِى نَفْسُ كَعْبِ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقُطُرَ قَطُرَةً مِنْ أَنَّ وَمَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَبْكِى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى تَقُطُرَ قَطُرَةً مِنْ ذَمُوعِهِ إلى الْأَرْضِ فَتَمَشَّهُ النَّارُ أَبَدًا خَتَى يَعُودَ قَطْرُ السَّمَاءِ الَّذِى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَيْدَى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ أَبَدًا.

(٣٦٦٩٣) حضرت عبدالله بن شقیق العقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے کعب جائے کو کہتے ہوئے ساکہ میں اللہ کے خوف ہے روؤں یہال تک کہ آنسومیرے دخسار پر بہنے لگیں یہ مجھ کواس سے زیادہ پہند ہے۔ میں اپنے وزن کے بقدر سوناصدقہ کروں قتم ہاں ذات کی کہ جس کے بقفہ میں کعب وزائی کے بان ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر گرام اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسوز مین پر گرام ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا گرتے ہیں اس کو جہنم کی آگ اس وقت تک نہیں چھو کتی جب تک آسان سے پانی کا زمین پر ٹرکیا ہوا قطرہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہ چلا حائے اور وہ ہر گرنہیں جاسکا۔

( ٣٦٦٩٤ ) حَدَّنَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِى عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامُ لَا يَجِدُ شَيْنًا يَأْكُلُهُ فَيَجِدُ الْجِلْدَةَ فَيَشُويِهَا فَيَجْتَزِءُ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْنًا عَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَشَدَّ بِهِ بَطْنَهُ.

(٣٦٢٩٣) مبدی بن میمون میشید فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ علیقیتی کا صحابی تین تین دن تک کھانے کی کوئی چیز نہیں پاتا تھا تو چیڑا لے کراس کو بھون لیتا اور نکڑے کر لیتا اور جب کوئی چیز بھی نہ ملتی تو پھروں ہے اپنے پیٹ کو ماندھ لیتا تھا۔

( ٣٦٦٩٥ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: كَانَ فِي

ینی إسْرَائِیلَ دِ جَالٌ أَحْدَاتُ الْاسْنَانِ مَغْمُورُونَ فِیهِمْ ، قَدُ قَرَوُوا الْکِتَابَ وَعَلِمُوا عِلْمًا ، وَإِنَّهُمْ طَلَبُوا بِهِوَائِتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنْیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا .
بِقِرَائِتِهِمَ الشَّرَفَ وَالْمَالَ ، وَإِنَّهُمَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا أَخَذُوا بِهَا الشَّرَفَ وَالْمَالَ فِی الدُّنْیا فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا كَتِیرًا .
(۳۲۲۹۵) حضرت وہب بن منب فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں چند جائل نوجوان تھے۔انہوں نے کتاب کو پڑھا اور مم حاصل کیا اور انہوں نے بی اس بدعت کوشروع کیا۔وہ اس کے بدلہ میں عزت اور مال دنیا میں طلب کرتے ہیں وہ خود ہی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

( ٣٦٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إِنَّ الْقَلْبَ يَرْبُدُ كَمَا يَرْبُدُ الْحَدِيدُ ، قِيلَ :وَمَا جَلاَؤُهُ ، قَالَ :يُذْكَرُ اللَّهُ.

(٣٦٦٩٦) حضرت ابوداؤد كاارشاد بكدول كوبهى لوب كى طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ان سے سوال كيا گيا كه پھراس كے ليے كيا علاج بے توانبوں نے جواب دیا كه آ دى القد كاذكركرے۔

(٣٦٦٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُوبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُوانِ فَجَانَا جميعا فَلَمْ يَسْتَطِيعًا أَن يَدُنُوا منه مِنْ رِيجِهِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِلآخِرِ : لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِمَ لَا يَوْبُ مِنْ قَرْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَظُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَا يَوْبُ مِنْ قَرْلِهِمَا جَزَعًا شَدِيدًا لَمْ يَجْزَعُهُ مِنْ شَيْءٍ فَظُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَبِتُ لَيْلَةً قَطُّ شِبَعًا وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَانِعٍ فَصَدِّقَنِى ، فَصَدِّقَ وَهُمَا يَسْمِعَانِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ جَانِع فَصَدِّقَنِى ، فَصَدِّقَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقَنِى فَصُدُقُ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقُنِى فَصَدُقُ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، يُسْمَعَانِ ، يُشَعَلَى وَلَا : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِى لَمْ أَلْبُسُ قَمِيطًا قَطُّ وَأَنَا أَعْلَمُ مَكَانَ عَارٍ فَصَدِّقُنِى فَصَدُقُ وَهُمَا يَسْمَعَانِ ، يُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى لَا أَرْفَعُ رَأْسِى حَتَى تَكْشِفَ عَنِي مَا لَا : فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَى اللَّهُ عَنْهُ .

(٣٦٦٩٥) حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رفیظ فرماتے ہیں کہ ایوب کے دو بھائی تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آئے تو ایوب سے آف والی بوکی وجہ ہے اس کے قریب نہ ہو سکے تو ان میں ہے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ایوب غالین ایس کوئی بھلائی ویجے تو اس کو الیاب علائل وی بھے تو اس کو اس تول کی وجہ ہے اتنا شدت ہے دوئے کہ اتنا بھی نہ دوئے تھے۔ پھر ایوب علائلا نے اللہ اگر تو جانتا ہے میں کسی بھی رات پید بھر کرنہیں سویا جبکہ میں ایک بھو کے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تھد بی کرنہیں سویا جبکہ میں ایک بھو کے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تھد بی کر چنا نچہ ان کی تصدیق کی گا اور وہ دونوں میں ہے ہی ہی تھے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ہی گئی اور وہ دونوں میں ہے۔ پھر تھے۔ پھر نہیں بہنی اور میں نگلے کے مقام کو بھی جانتا ہوں تو میری تھد بی کر چنا نچہ اس کی تھد بی گئی اور وہ دونوں میں ہے۔ پھر ابوب علیائل مجدہ میں گر گئے پھر دعا کی کہ اے اللہ! میں اس وقت تک سرنہیں اٹھا وی گا کہ جب تک تو میر نے کم گونہیں دور کر دے گھر انہوں نے اس وقت تک اپنا سرنہیں اٹھا یا کہ جب تک تو میر نے کم گونہیں اٹھا یا کہ جب تک تو میر نے کم گونہیں اٹھا وی گا میں دور کر دیا۔

( ٢٦٦٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ :حَدَّثْت ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهسا

السلام كَانَ يَهُولُ : إِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمُ فَلِيُعُطِ بِيَمِينِهِ وَلِيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلْيَدُهِنَ وَلْيَحْفِ مِنْ شِمَالِهِ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلْيَدَهِنَ وَلْيَهُ النَّاظِرُ فَلَا يَرَى أَنَّهُ صَائِمٌ ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ فَلْيَتَّخِذَ عَلَيْهِ سُنُرَةً فَإِنَّهُ يَقُسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقُسِمُ الرِّزُقَ.

(٣٦٦٩٨) حفرت ہلال بن يوسف فرماتے ہيں كيميسى علايقا سے بيات منقول ہے كہ جبتم ميں سے كوئى آ دى صدقہ كرے تو دائميں ہاتھ سے كرے اور جبتم ميں سے كى كاروزے كادن ہوتو تيل لگايا كرے دائميں ہاتھ سے كرے اور جبتم ميں ہوتو تيل لگايا كرے اور اپنے ہونٹوں كوتيل سے سے كرليا كرے تاكد كھنے والے كوبيگان ندہوكہ بيروزے دار ہے۔ اور جبتم ميں كوئى آ دى اپنے گھر ميں نماز پڑھے تو كوئى ستر وضرور بناليا كرے كيونكہ دز قى كاطرح ثنا بھى تقسيم كى جاتى ہے۔

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَأَى الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ مُقْبِلاً ، قَالَ : ﴿ بَشْرَ الْمُخْيِتِينَ ﴾ أمَّا وَاللهِ لَوُ رَآكُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَحَبَّك.

(٣٦٦٩٩) حضرت بكربن ماعز بيشين فرمات بين كه عبدالله بن مسعود والني جب رئي بن خشيم كوآت بوئ و كيمية تو كيتج كه عاجزى كرف والول كوخوشنجرى سنادوالله كي قسم اگرآپ كورسول الله مؤلفين في قرآپ سے مجت كرتے۔

( ٣٦٧٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ حُنَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُو بُنِ مَاعِزِ ، قَالَ : جَانَتُ بِنْتُ الرَّبِيعِ بُنِ حُنَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُو بُنِ مَاعِزِ ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبَنَاهُ أَذْهَبُ أَلْعَبُ ، قَالَ : لاَ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبَنَاهُ أَذْهَبُ أَلْعَبُ ، قَالَ : لاَ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا أَبَنَاهُ أَذْهَبِي الْعَبِي ، لَكِنَ اذْهَبِي فَقَوْلِي جَيْرًا وَافْعَلِي حَيْرًا.

اتُو كُهَا ، قَالَ : لاَ يُو جَدُ فِي صَحِيفَتِي أَنِي قُلْتُ لَهَا : اذْهَبِي الْعَبِي ، لَكِنَ اذْهَبِي فَقَوْلِي جَيْرًا وَافْعَلِي حَيْرًا.

(٣١٤-١٠) حضرت بَربن ما عز بِالنَّيْ فَرمات بِي كَدرَنَ بِنَ عَنْم كَى بَيْنَ الْهُ بِي مَا وَتَ اللَّهِ بِي بِيلَ مَا عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهِ بَيْنَ اللهِ بَيْنَ وَهُم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ٣٦٧.١) حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرِ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ : يَا بَكُرُ بُنُ مَاعِزٍ يَا بَكُرُ الْحَدُونُ عَلَيْك بِلَيْ النَّه فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اخْزُنْ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلاَ عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْت النَّاسَ فِي دِينِي ، أَطِعَ اللَّه فِيمَا عَلِمْت ، وَمَا اسْتُوْثِرَ بِهِ عَلَيْك لِسَانَك إِلَّا مِمَّا لَك ، وَلاَ عَلَيْك ، إِنِّى اتَّهَمْدِ أَخُوفُ مِنِّى عَلَيْكُمْ فِي الْخَطأ ، مَا خَيْرٌ كُمَّ الْيُومَ بِخَيْرِهِ ، وَلَا كُنُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَذْرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا وَلَا كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُرَكُتُمْ ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقُروُلُ لِنَهُ مِنَ النَّاسِ وَهُنَّ لِلَّهِ بَوَادٍ ، الْتَمِسُوا ذَوَانَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : وَمَا ذَوَانَهَا أَنْ تَتُوبَ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ لَا تَعُودَ.

(۱۰۱۰) حفرت رئیج فرماتے تھے کہا ہے بکر بن ماعز! اپنی زبان کومفید کاموں میں استعال کرو۔ نقصان دہ باتوں ہے بچو۔ میں لوگوں کوا پنی دین داری کے بارے میں لاعلم سجھتا ہوں۔ ان چیز وں میں اللہ کی اطاعت کر دجنھیں تم جانے ہو۔ جو بات تم تک پنیچ اے اس کے جانے والے پرموتوف کرو۔ اس لیے کہ جان ہو جھ کفلطی کرنا خطا ہے زیادہ خطرناک ہے۔ تمہاری ہر چیز خیرنہیں بلکہ شرے بہتر ہے۔ حضور مَا اَفْظَ کَوَی جانے والی تمام با تیں تم تک نہیں پنچیں اور وہ سب پچھ جوتم پڑھتے ہو بچھتے نہیں ہو۔ جو چیزیں لوگوں کے لیے پوشیدہ ہیں لوگوں کے لیے ظاہر ہیں۔ ان کا علاج ڈھونڈ و پھراپ آپ سے خطاب کر کے فرماتے کہ اس کی دوایہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تو بہ کرواور پھر گناہ نہ کرو۔

(٣٦٧.٢) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ : لَمَّا انْتَهَى الرَّبِيعُ بُنُ خُيْنُم إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، قَالُوا : لَهُ : يَا رَبِيعُ ، لَوُ قَعَدُت فَحَدُّنَا الْيُومُ ، قَالَ : فَقَعَدَ فَجَاءَ حَجَرٌ فَشَجَّهُ ، فَقَالَ : ﴿ فَمَنْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، قَالُوا : لَهُ : يَا رَبِيعُ ، لَوُ قَعَدُت فَحَدُّنَا الْيُومُ ، قَالَ : فَقَالَ : ﴿ فَمَنْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ مَ قَالُوا : لَهُ : يَا رَبِيعُ مَا سَلَفَ ﴾ . جَاءَهُ مَوْعِظةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ .

(۳۱۷۰۲) حضرت برفرماتے ہیں کہ جب رہ بی بی فقیم اپن قوم کی مجد میں مسے تو ان کولوگوں نے کہا کہ اے رہ آ جی ہمارے پاس بیٹے تو کسی جیسے کردیا تو انہوں پاس بیٹے تو کسی جگہ سے پھر آیا اور اس نے ان کا سرزخی کردیا تو انہوں نے فرمایا کہ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبِّهِ فَائتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ کہ جس مخص کے پاس اپ رب کی طرف سے تھے حت آگئ میں مرک گیا۔

' مجروہ درک گیا۔

( ٣٦٧.٣) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بُنُ خُفَيْمٍ يَقُولُ : لَا خَيْرَ فِي الْكَلَامُ إِلَّا فِي تِسْعِ : تَهْلِيلُ اللهِ وَتَسْبِيحُ اللهِ وَتَكْبِيرُ اللهِ وَتَحْمِيدُ اللهِ وَسُؤَ الْك الْخَيْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُك ، عَنِ الْمُنْكِرِ وَقِرَاتَتُك الْقُرْآنَ.

(۳۶۷۰۳) حضرت رہے بن ختیم فرماتے تھے کہ کی کلام میں خیرنہیں سوائے نوچیزوں کے:اللہ کہ تبلیل ،اللہ کی تبییر ،اللہ کی تکبیر ،اللہ کی حمد ،اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا ،اور تیرا شرے پناہ مانگنا اور تیرا بھلائی کا حکم کرنا ،اور تیرا برائی سے روکنا ،اور تیرا قرآن پاک کی حمد ،اور تیرا کوئی اچھا سوال کرنا ،اور تیرا قرآن پاک کی حمد ،اور تیرا کوئی ا

( ٣٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا أَبَا يَوْدُ . تَقُولُ : أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَنُنْتَظِرُ آجَالَنَا.

(٣١٤٠٣) حضرت بكر فرماتے ہيں كہ جب رئي سے پوچھا جاتا كه آپ نے كيسي ضبح كى اے ابويزيد تووہ جواب دیتے كہ ہم نے

کمزوروںاور گناہ گاروں کی سی صبح کی۔ہم اپنارز ق کھاتے ہیں اورا پنی موت کا نظار کرتے ہیں۔

( ٣٦٧.٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :فَالَ ابْنُ الْكُوَّاءِ لِرَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ : مَا نَرَاكَ تَذُمَّ أَحَدًا ، وَلَا تَعِيبُهُ ، قَالَ :وَيُلَكَ يَا ابْنَ الْكُوَّاءِ ، مَا أَنَا عَنْ نَفْسِي بِرَاضٍ فَأَتَفَرَّ غُ مِنْ ذَمِّي إِلَى ذُمِّ النَّاسِ ، إنَّ النَّاسَ خَافُوا اللَّهَ عَلَى ذُنُوبِ الْعِبَادِ وَأَمِنُوا عَلَى ذُنُوبِهِمْ.

(٣٦٤٠٥) حفرت برفر ماتے ہیں کہ ابن الکواء ویشیز نے رہیج بن ختیم ہے کہا کہ ہم آپ کود کیھتے ہیں کہ نہ تو آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پرکوئی عیب لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے لیے ہلاکت ہوا ہے ابن الکواء ہیں تو اپنفس ہے ہی راضی نہیں کہ میں اپنی برائی ہے فراغت پاکرلوگوں کی برائی کروں لوگ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں اورا پے گناہوں سے بے خوف رہتے ہیں۔

( ٣٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ :النَّاسُ رَجُلَانِ :مؤمن ، وجاهل ، فاما المؤمن ؛ فلا تؤذه ، وأما الجَّاهل ؛ فلا تُجاهله.

(۳۷۷۷) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ لوگ دوطرح کے ہیں مومن اور جابل مومن کو تکلیف نہ دواور جابل سے جہالت نہ کرو۔

( ٣٦٧.٧ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْمٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ إِذَا قِيلَ لَهُ :أَلَا تُذَاوِى ، قَالَ :قَدُ أَرَدُت ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرْت عَادًا وَثُمَّودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كِثِيرًا ، فَعَرَفْت انَّهُ قَدْ كَانَتُ فِيهِمْ أَوْجَاعٌ وَلَهُمْ أَطِبَّاءُ فَمَاتَ الْمُدَاوِى وَالْمُدَاوَى.

( 2 - 2 س س کے حضرت بحر ویشین سے مروی ہے کہ جب رہنے سے سوال کیا گیا کہ آپ دوااستعال کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کداول میں نے اس کا ارادہ کیا تھا چر میں قوم عا داور تو مثموداوراصحاب رس اوراس کے درمیان بہت کی اقوام کو یاد کیا تو مجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی کہ ان لوگوں میں بھی تکالیف تھیں اور معالج بھی تھے۔ بس علاج کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی چل ہے ہیں۔

( ٣٦٧.٨) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : اعْمَلُوا حَيْرًا وَقُولُوا خَيْرًا وَدُومُوا عَلَى صَالِحٍ ، وَإِذَا أَسَأْتُمْ فَتُوبُّوا وَإِذَا أَحْسَنَتُمْ فَزِيدُوا ، مَا عَلِمْتُمْ فَأَقِيمُوا ، وَمَا شَكَكْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى اللهِ ، الْمُؤْمِنُ فَلَا تُؤْذُوهُ ، وَالْجَاهِلُ فَلَا تَجَاهَلُوهُ ، وَلَا يَطُلُ عَلَيْكُمَ الْأَمَدُ فَتَفْسُوا قُلُوبُكُمْ ، وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ ، قَالُوا : سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

(۱۷۵۸) حفرت بکر میشیخ فرماتے ہیں کہ ربیج بن فقیم صبح کو کہا کرتے تھے کہ اچھے اعمال کرواور اچھی بات کہو۔اور نیک آ دمی کی صحبت پر مداومت کرواور جب تم کوئی تیا کہ کرلوتو مزید آ گے بڑھو جو کمل کرداس پر قائم رہو،اور جس بھی تھی کرلوتو مزید آ گے بڑھو جو کمل کرداس پر قائم رہو،اور جس بچیز میس تم شک کرواس کو اللہ کے سپر دکردو۔مومن کو تکلیف نہ دواور جاہل سے جہالت مت کرو۔اور تمہاری امیدیں کمبی نہ ہونے پائیں ور نہ دل بخت ہوجائیں گے۔ ﴿ولا ، تکونوا ، ... اللح ﴾اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اور دہ نہیں سنتے تھے۔

( ٣٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : ﴿ ﴿ رَبِيعُ يَقُولُ : أَكُثِرُوا ذِكْرَ هَذَا الْمَوْتِ

الَّذِي لَمْ تَذُوقُوا قَبْلَهُ مِثْلَهُ.

- (٣١٤٠٩) حضرت بكر وليشيد فرمات بين كدر ربي وليشيد فرمات سے كه موت كوكٹرت سے ياد كيا كروجس سے قبل تم اس طرح كى تكليف نہيں چكھو گے۔
- ( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَذْرَكْت مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثُرَ مِثَّنُ سَبَقَنِي مِنْهُمْ ، فَلَمْ أَرْ قَوْمًا أَهُونَ سِيرَةً ، وَلاَ أَقَلَ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ.
- (۱۷۱۰) حفرت عمیر بن اسحاق کاارشاد ہے کہ جولوگ مجھ سے پہلے گز رچکے ہیں میں نے ان سے زیادہ مسحابہ کرام کودیکھا ہے پس میں نے کوئی قوم بھی ان سے زیادہ برد باراورزی کرنے والی نہیں دیکھی۔
- (٣٦٧١) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا مَالَتِ الْأَفْيَاءُ وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ فَاطْلُبُوا الْحَوَاثِجَ إِلَى اللهِ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ وَقَرَأَ :﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.
- (٣١٤١) حضرت على كارشاد ہے كہ جب سائے وصل جائيں اور ہوائيں چلنے لكيں تو اپنی ضرورتوں كواللہ سے مانگو كيونكہ يہ تو به كرنے والوں كی گھڑى ہے اور قرآن كی بير آيت تلاوت فرمائى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ بے شك الله تعالی تو بہ كرنے والوں كومعاف كرنے والا ہے۔
- ( ٢٦٧١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنُ أُكَيْلَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  بْنِ يَوْيِدَ شَيْءٌ ، فَقَالُ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكُنْت تَسُيِّنِي لَوْ سَبَبْتُك ، قَالَ : لَا قَالَ : هُوَ خَيْرٌ مِنِي ، هُوَ أَكْثَرُ جِهَادًا مِنِي . بْنِ يَوْيِدَ شَيْءٌ ، هُوَ أَكْثَرُ جِهَادًا مِنِي . لَهُ عَلْقَمَةُ الْكُنُ عَبْدِ الرَّمْن بن بزيد كه درميان بحق جَمَّرُ اتفاتوان كوعلقمه نے كہا كه أكريس آپ كوگال دول تو آپ جھوگال دي گي تو انبول نے جواب ديا كنبيس دول كا انبول نے فرمايا كه بي آ دى جمع سے اچھا ہے۔ اور جمع سے زياده مجاہده والا ہے۔
- ( ٣٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :كَانَ لَأَبِي وَائِلٍ حُصُّ يَكُونُ فِيهِ وَدَابَّتُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْغَزُو نَقَصَ الْخُصَّ ، وَإِذَا رَجَعَ بَنَاهُ.
- (۳۱۷۱۳) حضرت عاصم بن بهدله کہتے ہیں کہ ابی وائل ڈاٹٹو کی ایک لکڑی کی جھونپر می تھی جس میں وہ خوداوران کی سواری ہوتی تھی۔ جبغز وہ کاارادہ کرتے تواس جھونپر کی کوگرادیتے اور جب واپس آتے تواس کو بنالیتے۔
- ( ٣٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ :﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ قَالَ :صَارَتُ.
- (٣٦٤١٣) حضرت ابوجوزاء ويشيز عقر آن پاكى آيت ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِوْصَادًا ﴾ كَيْنغير مِين خدور به كه آيت مين كانت مرادصارت به \_\_

( ٣٦٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُتُيْمٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سُوَيْد ، يَعْنِى ابْنَ مَثْعَبَةَ وَهُوَ يَشْتَكِى ، فَقُلْنَا لَهُ :كَيْفَ تَجَدُك؟ فَقَالَ : إِنِّي لَفِي عَافِيَةٍ مِنْ رَبِّي.

(٣١८١٥) حضرت الى حيان كے والد كا ارشاد ہے كہ بم سويد يعنى ابن مععبہ كے پاس محكے جبكہ وہ تكليف ميں تھے۔ بم نے ان سے پوچھا كه آپخودكوكيسامحسوس كرتے ہيں تو انہوں نے جواب ديا كہ ميں اپنے رب كی طرف سے عافيت ميں ہوں۔

( ٣٦٧١٦ ) حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :مَا مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلَا كَبِيرَةٍ ، وَلَا مُغُوز إِبِرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلَا يَابِسَةٍ إِلَّا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلَا كَبِيرَةٍ ، وَلَا يَبِسَةٍ إِلَّا مَلَكٌ مُوكَلُّ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مِنْ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَلَا مُغُوز إِبِرَةٍ رَطْبَةٍ ، وَلَا يَابِسَةٍ إِلَّا مَلَكُ مُوكَكُلٌ بِهَا يَأْتِى اللَّهَ بِعَمَلِهَا كُلَّ مِنْ مَرْفُولَيْتِهَا إِذَا رَطُبَتُ ، وَيُتُوسَتِهَا إِذَا يَبِسَتُ.

(۳۱۷۱۷) حضرت عبداللہ بن حارث کا ارشاد ہے کہ کوئی جھوٹا یا ہڑا درخت اور کوئی سوئی کے گاڑنے کے بقدرختک یا تروتازہ جگہ الی نہیں جس پر فرشتہ مقرر نہ ہو۔وہ اللہ کے پاس اس کے روز انہ کے اعمال نہ لے کر جاتا ہو۔اس کی تروتازگی کے وقت کے اعمال بھی ادراس کی خشکی کی حالت کے اعمال بھی۔

( ٣،٧١٧ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَيِّ لِيَجِيءَ فَيَسُبَّ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدُ فَيَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ قَامَ فَنَفَضَ رِدَانَهُ فَلَخَلَ.

(٣٦٤١٤) حضرت ابراہيم تمى فرماتے ہيں كه اگر كو كى شخص حارث بن سويد كو برا بھلا كہتا تو خاموش رہتے۔ جب وہ خاموش ہوتا تو چا درجھا زُکر جل دیتے۔

( ٣٦٧١٨ ) حَدَّثَنَا الْأَحُوصُ بُنُ جَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّارِ اللَّهْنِيِّ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبَّهٍ، قَالَ:أُوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أُولِيَائِهِ: إِنِّى لَمُ أُحِلَّ رِضُوانِى لأَهْلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ قَطُّ وَلَا لأَهْلِ بَيْتٍ قَلْيَةٍ فَطُّ فَأَحَوِّلُ عَنْهُمْ رِضُوانِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ رِضُوانِى إِلَى سَخَطِى ، وَإِنِّى لَمْ أُحِلَّ سَخَطِى لأَهْلِ بَيْتٍ قَطُّ، وَلاَ لأَهْلِ دَارٍ فَطُ، وَلاَ لأَهْلِ قَرْيَةٍ قَطُّ فَأَحَوْلُ، عَنْهُمْ سَخَطِى حَتَّى يَتَحَوَّلُوا مِنْ سَخَطِى إِلَى رِضُوانِى.

(۳۱۷۱۸) حفرت وہب بن منبہ مِیْتِیدُ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی ولی پروجی کی کہ میں کسی بھی گھر والوں یا مکان والوں یا بستی والوں پراپنی رضا نازل کر کے اس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری رضا سے میری ناراضگی کی طرف ندآ جا کیں اور میں کسی بھی مکان والوں یا گھر والوں یا بستی والوں پراپنی ناراضگی اتار کراس وقت تک نہیں پھرتا کہ جب تک وہ خود میری ناراضگی سے رضا مندی کی طرف ندآ جا کیں۔

( ٣٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْوِ و بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي كَيْلَى، قَالَ: عَلَيْهِمَا خَدُرًا. أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا خَلَا أَنْ يَقُولَ لِجَلِيسَيْهِ: اسْمَعًا رَحِمَكُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ يُمُلِى عَلَيْهِمَا خَيْرًا. (٣١٤١ ) حضرت عبدالرحمٰن بن الى لِنْ فرماتے ہیں کرتم کواس میں کیا حرج ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتو اپنے فرشتوں کو کے کہ کھواللہ

تم پررتم کرے پھران کواچھی چیز لکھوا ناشروع کردے۔

( ٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كان إذَا قَرَأَ : ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ :وَعِيدٌ بَعْدَ وَعِيدٍ عِلْمَ الْيَقِينِ.

(٣١٧٢٠) حضرَت صن مروى ب جب انهول نے ﴿أَلْهَاكُمُ النَّكَاثُو﴾ پڑھاتو فرمایا كداموال اوراولاديس مراد ب پھر ﴿حَتَّى زُدُنُّهُ الْمَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ پڑھاتو فرمایا كدينووعيدكے بعددوسرى وعيد ب-عِلْمَ الْيَقِينِ كى بِ

( ٣٦٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمُّ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ قَالَ :أَنْفُسٌ هُوَ حَلَقَهَا وَأَمْوَالٌ هُوَ رَزَقَهَا فَيَقُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴿وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ﴾.

سبرى مررت حسن وَلَا وَ عَبِ بِينَ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفِر اللهُ وَاللهُمْ اللهُ وَاللهُمْ اللهُ وَاللهُمُ اللهُ الل

(٣١٧٢٢) حضرت رئيج بن خشيم ولينيز قرآن بإكى آيت ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنْسَان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُويمِ ﴾ كَ تفير ميس فرمات من كه جهل نے دھوكہ ميں وال ركھاہے۔

( ٣٦٧٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَذْهَبُ بِخَادِمِهِ إِلَى السُّوقِ فَيُلْقِى عَلَيْهَا الآيَةَ نَعْدَ الآيَهِ مِنَ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُهَا ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِنَى فِنَائِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهَا.

(٣٦٧٢٣) حفرت ابوجعفر محمد بن عبدالرحمٰن بن يزيد ولينيز اپنے ايک خادم کو بازار کی طرف لے جاتے تھے اور اس کو قرآن کی آيات سناتے اور سکھاتے تھے اور رات کواس کی قيام گاہ کے پاس کھڑے ہواس کو سناتے تھے۔

( ٢٦٧٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :أَلَا إِنَّ الْحِلْمَ وَالْحَيَاءَ وَالْعِنَّ عِنَّ اللِّسَانِ ، لَا عِنَّ الْقَلْبِ ، وَالْفِقْهَ مِنَ الإِيمَانِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا وَيَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ ، وَمَا يَزِدُنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنيَا إِلا أَنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالْبَيَانَ مِنَ النَّفَاقِ وَهُنَ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنيَا وَيَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ ، وَمَا يَنْقُصُنَ مِنَ الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدُنَ فِي الدُّنيَا.

(٣٦٧٢٣) حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں كہ خبر دار برد بارى ،حياء زبان كى عاجزى (نه كه دل كى) اور فقه ايمان كا حصه ہیں۔ اوراشياء دنيا كم كرتى ہیں اور آخرت بوصاتی ہیں اورا تناد نیانہیں گھٹاتی جتنا كه آخرت كو بوصاتی ہیں۔خبر دار بے حیائی انحش ً وئی اور بيان مين منافقت يه چيزي و نياتوزياده كرتى بين كين آخرت كهناديق بين اوريد نياا تنائيس بوها تمين جتنا آخرت كوكم كرديق بير. ( ٣٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَسْرُوق ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَتُ ﴾ قَالَ : تَحَلَّى مِنْهَا أَهْلُهَا فَلَمْ تَحْدِبُ وَلَمْ تُصَرَّ.

(٣٦٧٢٥) حفرت رئيج بن خثيم قرآن مجيد كى آيت ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَتْ ﴾ كى تفيير ميں فرماتے ہيں كەمراد ہے كەاونىنوں كے مالك نەان كادودھ دھوئيں گےاور نه بى ان كے دودھ كى حفاظت كے ليے ان كے تقن با ندھيں گے۔

( ٣٦٧٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ طَرِيف قَالَ :رَأَيْتُ رَبِيعَ بْنَ خُتَيْمٍ يَحْمِلُ عَرَقَةً إِلَى بَيْتِ عَمَّتِهِ.

(٣٦٧٢٦) حضرت طريف بيشير فرماتے ہيں كەميں نے رئيع بن ختيم كو مجور كے پټول كا نوكراا بني بجو پھی كے گھر لے جاتے ہوئے ديكھا۔

( ٣٦٧٢٧ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بُنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ : مَا لَمُ يُودُ بِهِ وَجُهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ.

(٣١٤٢٧) حضرت ربيع بن خثيم كارشاد ب كه جس كام ميں الله كي رضامقصود نه بهووہ نيست و نا يود بهوجا تا ہے۔

( ٣٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو كُذَيْنَةَ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :مَا تَرَكْت خَلْفِى شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا آسَى عَلَيْهِ غَيْرَ ظَمَأُ الْهَوَاجِرِ وَغَيْرَ مَشْي إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٦٧٦٨) حضرت سعيد بن جبير دلائو فرماتے ہيں كہ جب ابن عمر دلائو كوتكليف پنجى توانہوں نے فرمایا كہ ميں نے اپنے بعد كوئى ايك چيزنہيں چھوڑى كى جس كى ميں اميد كروں سوائے سخت ً مرمى كى پياس اور مير انماز كى طرف چل كر جانا۔

( ٣٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَخَا بِلالِ مُؤَذَّن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : النَّاسُ ثَلاَثَةٌ أَثْلاَثٍ : فَسَالِمٌ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ ، قَالَ : السَّالِمُ السَّاكِتُ ، وَالْغَانِمُ الَّذِى يَأْمُرُ بِالْحَيْرِ وَيَنْهَى ، عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَذَلِكَ فِى زِيَادَةٍ مِنَ اللهِ ، وَالشَّاجِبُ : النَّاطِقُ بِالْخَنَا وَالْمُعِينُ عَلَى الظَّلْمِ.

(٣٧٧٢٩) حضرت آ دم بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے مؤذن رسول بلال بھائی کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ لوگ تین اقسام کے ہیں۔ایک سالم دوسراغانم اور تیسراہا لک۔ پھرفر مایا کہ سالم تو وہ ہے جو چپ رہااور غانم وہ ہے جس نے بھلائی کا تھم دیااور برائی سے روکا پس بیآ دمی الند کی طرف سے نفع میں ہے اور ہلاک ہونے والاشخص وہ ہے جو بدزِ بانی کرے اور ظلم پرمدد کرے۔

( ٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي مُعْجَبًّا بِحَلَفِ

بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ : إِنَّكَ لَتَعْجَبُ بِهِذَا الرَّجُلِ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، إِنَّهُ نَشَأَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ فَلَمُ يَزَلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِى ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ خَلْفٌ : فَاكْنِنِى ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

(۳۱۷۳۰) حضرت رئیج بن الی راشد طینید فرماتے ہیں کہ میرے والد محتر م خلف بن حوشب پر بہت تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابا جان آپ اس شخص پر تعجب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے یہ شخص اجھے راست پر چلا اور اس پر قائم رہا۔ ابی راشد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کنیت ابوم زوق تھی تو ان کور نے میٹے بیٹے کہا کہ آپ اس کنیت کو تبدیل کرلیں۔ ابی راشد کہتے ہیں کہ خلف میٹیون نے ان سے کہا کہ بھر آپ ہی جھے کوئی کنیت وے د تبجیے تو انہوں نے کہا آپ ابوعید الرممٰن ہیں۔ ابی عرام میں۔

( ٣٦٧٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ الإِسْلَامُ ، وَمَا الإِسْلَامُ ، قَالَ : الإِسْلَامُ السَّرُّ وَالْعَلَانِيَةُ فِيهِ سَوَاءٌ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُك لِلَّهِ ، وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْك كُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ ذِى عَهْدٍ.

(٣٧٧٣) حضرت حسن جائنے کاارشاد ہے کہ اسلام! اسلام کیا ہے؟ اسلام بیہ ہے کہ پوشیدہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں آ دمی کا دل اللہ کےا حکامات کے تابع ہو،اور تجھ سے ہرمسلمان اور معاہدے والاضخص محفوظ ہو۔

( ٣٦٧٣٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ بَلَغَنِي : أَنَّ الْعَمَلَ فِي يَوْمِ الْقَدْرِ كَالْعَمَلِ فِي لَيْلَةِهِ. (٣٦٤٣٣) حفرت سن بن حرفر ماتے ہیں کہ جھکویہ بات پینی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو عمل کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی اس دن کو عمل کرنے کا بھی ہے۔

( ٣٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لَا تُخَبِّرُوا رِزْقَ الْيَوْمِ لِغَدٍ فَإِنَّ الَّذِى أَتَاك بِهِ الْيَوْمَ سَيَأْتِيك بِهِ غَدًّا ، فَإِنْ قُلْتَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ؟ ابْنُ مَرْيَمَ : لاَ تُخَرُّثُ ، وَلَا تَزْرُعُ تَغْدُو وَتَرُوحُ إِلَى رِزْقِ اللهِ ، فَإِنْ قُلْتَ : وَمَا يَكُفِى الطَّيْرُ ؟ فَانْظُرُ إِلَى اللّهِ مَنْ فَلْدُ إِلَى مِنْ فَلْدُ إِلَى مِنْ أَلْ اللّهِ وَتَرُوحُ شِبَاعًا. إِلَى حُمُّرٍ وَحْشِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ تَغُدُّو إِلَى رِزْقِ اللهِ وَتَرُّوحُ شِبَاعًا.

(٣١٧ ) حضرت طَينم فر ماتے ہيں كھيلى بن مريم عليائلا) كاارشاد ہے كه آئ كے رزق ميں سےكل كے ليے جمع نه كر كے ركھو۔ اس ليے كه جس ذات نے آج ديا ہے وہ كل بھى دے سكتى ہے۔ اگر تيرے ذبن ميں سوال ہو كہ يہ كيسے ہوسكتا ہے تو پرندوں كود كچھ لے جو نہ تو بال چلاتے ہيں اور نہ بى تھيتى باڑى كرتے ہيں شبح كو نكلتے ہيں اور شام كواللہ كے رزق كے ساتھ بى والپس آتے ہيں۔ پھر اگر تو كہے كہ يہ پرندوں كى مثال كافى نہيں تو جنگلى گدھوں كود كھے لے اور نيل گائے كود كھے لے جو شبح اللہ كے رزق كى طرف نكلتے ہيں اور شام كو سير ہوكر واپس آتے ہيں۔

( ٣٦٧٣٤ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُوّلٍ ، قَالَ : حدَّثِنِي أَبُو يَعْفُورٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ نَائِمُونَ ، وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مَشْعُودٍ ، قَالَ : يَنْبَغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ ، وَبِحَنْزِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَبِحُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ ، وَيَنْبُغِى لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًّا مَحْزُونًا حَلِيمًا حَكِيمًا سِكْيتًا ، وَلاَ رَبِحُ مُؤْونًا خَلِيمًا حَكِيمًا سِكْيتًا ، وَلاَ صَيَّابًا ، وَلاَ صَيَّاجًا ، وَلاَ حَلِيمًا.

(٣٦٢٣) حفرت عبدالله بن مسعود نزای کا اشاد ہے کہ حال قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات سے بہجانا جائے جس وقت لوگ سو
رہے ہوں اور اپنے دن سے بھی بہجانا جائے جس وقت لوگ صبح کا آغاز کررہے ہوں اور اپنے غم سے بہجانا جائے جب لوگ خوش ہو
رہے ہوں ، اور اپنے رونے سے بہجانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں ، اور اپنی خاموثی سے بہجانا جائے جس وقت لوگ باتوں میں
مشغول ہوں ، اور اپنے خشوع سے بہجانا جائے جس وقت لوگ تکبر کرتے ہوں اور حامل قرآن کے لیے مناسب ہے کہ وہ رونے
والا ، ممکن ، ہرد بار ، حکمت والا اور خاموش طبع ہواور حامل قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ (حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ ککمات
فرمائے ) شور مجے نے والا اور جینے چلانے والا اور غصہ کرنے والا ہو۔

( ٣٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ أَبُو وَانِلٍ يَعُودُ الرَّبِيعَ بْنَ خُنْيُمٍ ، فَقَالَ : مَا جِنْت إلَيْك إِلَّا تَسَمَعُّت صَوْتَ النَّاعِيَةِ ، فَقَالَ الرَّبِيعُ : مَا أَنَا إِلَّا عَلَى شَهْرٍ يُكْتَبُ لِى فِيهِ خَمْسُونَ وَمِئَةُ صَلَاةٍ.

(٣٦٧٣٥) حضرت عمرو بن مره فرماتے ہیں کہ ابودائل ڈنٹو ربیع بن ضیم کے پاس ان کی عیادت کے لیےتشریف لائے اور کہا کہ میں تو س لیے آیا تھا کہ میں نے موت کی خبر دینے والے کی آواز بی تھی تو ربیع نے جواب دیا کہ میں ایک ماہ سے ایک حالت پر ہوں کہ میرے لیے ایک موبچاس نمازوں'' ۵۰''کا ٹو اب لکھا جار ہاہے۔

( ٣٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو الْخَطْمِيِّ ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ كَانَ يَفُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ ، الرَّحِيلَ أَيُّهَا النَّاسِ ، سَبَقْتُمْ إِلَى الْمَاءِ ، الدُّلُجَةَ الدُّلُجَةَ ، مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْمَاءِ يَظْمَا ، وَمَنْ يَسْبِقُ إِلَى الشَّمْسِ يَضْحَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ.

(٣٦٧٣٦) حفرت ابوجعفر خطمی مرات بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادامحتر معمیر بن حبیب رات کواٹھ کر کہا کرتے ہے کہ اے لوگو! کوچ کروتم کو پانی کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔کوچ کروکوچ کرو، جوشخص پانی کی طرف بڑھایا گیاوہ بیاسارہ جاتا ہے اور جوشخص سورج کی طرف بڑھا گیاوہ دھوپ میں جاتا ہے۔کوچ کرو،کوچ کرو۔

( ٣٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْحَطْمِيِّ ، أَنَّ عَمَيْرَ بُنَ حَبِيبٍ كَانَ لَهُ مَوْلًى يُعَلِّمُ يَنِيهِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ ، فَجَعَلَ يُذَاكِرُهُمُ النِّسَاءَ وَالدُّنِّيَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : يَا زِبَادُ ، لَقَدُّ ظُلْلَتُ عَلَى يَنِى قُبَّةِ الشَّيْطَانِ ، اكْشِطُوهَا.

- (٣١٧٣) حضرت عمير بن صبيب وإليمية كاليك غلام تها جوان كے بيٹے كوتر آن اور كتاب كى تعليم ديا كرتا تها وہ ان سے دنيا اور عورتوں كى باتيں كرنے لگ جاتا تھا۔ تو اس كوعمير بن صبيب نے كہا كه اے زياد! تو نے تو جمارے بچوں كے او پر شيطان كا گنبد بناديا ہے اس كوا تارد ہے۔ ہے اس كوا تارد ہے۔
- ( ٣٦٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عدى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إِذَا حَدَّثُت عَنِ اللهِ حَدِيثًا فَأَمْسِكُ فَاعْلَمُ مَا قَبْلَهُ ، وَمَا بَعْدَهُ.
- (٣٦٢٣٨) حضرت مسلم بن بيار مِيْشِيْدِ فرماتے ہيں كہ جب تواللہ تعالیٰ کی كسى بات كوفق كرنے كاارادہ كرے تورك جااور پہلے اس كاسياق وسباق معلوم كرلے۔
- ( ٢٦٧٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ عَامَّةُ كَلَامُ الحسن سُبُحَانَ اللهِ المُحسن سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.
- (٣٦٧٣٩) حضرت عاصم بِإِنْهِ فرمات بين كدحسن فرق فو كا اكثر كلام يهي بوتا تها سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ.
- ( ٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ :مَنْ أَصْفَى صُفِّىَ لَهُ ، وَمَنْ خَلَّطَ خُلِّطَ عَلَيْهِ.
- (۳۱۷۴) حضرت مطرف بن عبدالله بن شخیر مرایشید فرماتے ہیں کہ جو خص صفاءِ قلب میں لگ جاتا ہے اس کوصفائی مل جاتی ہے اور جو شخص ملاوٹ اختیار کرتا ہے اس پر ملاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔
- ( ٣٦٧٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :أَوْصَى رَجُلَّ ابْنَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَى ، أَظْهِرَ الْيَأْسَ مِمَّا فِى أَيْدِى النَّاسِ فَإِنَّهُ غِنَى ، وَإِيَّاكَ وَطَلَبَ الْحَاجَاتِ فَإِنَّهُ فَقُر حَاضِرٌ ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فَصَلِّ صَلَاةً مُودِّع لا تَرَى أَنَّك تَعُودُ ، وَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ الْيَوْمَ خَيْرًا مِنْك أَمْس وَغَدًّا خَيْرًا مِنْك الْيَوْمَ فَافْعَلْ.
- (٣١٧٣) حفرت عبدالملک بن عمير بيشين كاارشاد ہے كه ايك آدمى نے اپنے بينے كوفسيحت كى كه لوگوں كے باتھوں ميں موجود چيز كااميدى ظاہر كراس ليے كه بهى غزائية كاارشاد ہے كو حاجات كے مائلنے سے بچا كيونكه يهى اس زمانه كافقر ہا وراپئے آپ كوان باتوں سے بچا جن كى معذرت كرنى پڑے اور جب تو نماز پڑھے تو ايى نماز پڑھ كہ جسے بي آخرى نماز ہے بيمت جھ كه و بار و بھى موقع ملے گا۔ اورا گر تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كار سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كل سے بہتر اور آئندہ كادن آج سے بہتر ، و تو اس طرح كرسكتا ہو تيرا آج كار
- ( ٣٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَابٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُجَاهِدٌ : أَلَا أُنْبَنُك بِالْأَوَّابِ الْحَفِيظِ ، قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ :هُوَ الَّذِيُ يَذْكُرُ ذَنْبُهُ إِذَا خَلَا فَيَسَّتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.

(٣٦٤/٣) حضرت بونس بن خباب برشير فرماتے ہيں كہ مجھ كومجاہد نے فرمایا كہ ميں جھ كوتو به كرنے والے اور حفاظت كرنے والے كے بارے ميں نه بتاؤں؟ ميں نے كہا كيوں نہيں تو انہوں نے جواب دیا كه بيوه څخص ہوتا ہے جوا كيلے ميں اپنے گنا ہوں كو يا دكر كے اللّٰہ ہے معافی ما نگرا ہے۔

( ٣٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ سَمِعْت زُهَيْرًا أَبَا حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَعْنِى الْبَصْرِيَّ يُشَبَّهُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٧ ٣١) حفرت ابوا سحاق بمداني جيشية فرماتي جيل كه حسن بصرى جيشية آپ كے صحابہ كے بہت متشا بہد تھے۔

( ٣٦٧٤٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ وَيُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا . قَدْ وَأَيْنَا الْفُقَهَاءَ فَمَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا أَجْمَع مِنَ الْحَسَنِ.

(۳۶۷۴۳) حضرت حمید میشید اور یونس بن عبید میشید فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے فقہاء دیکھے ہیں لیکن ان میں حسن میشید جیسا حامع شخصیت کاما لکنہیں دیکھا۔

( ٣٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحٍ ، أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِمَوْلَانَا الْحَسَنِ فَاسْأَلُوهُ ، فَقَالُوا :نَسْأَلُك يَا أَبَا حُمْزَةَ وَتَقُولُ :سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ ، فَقَالَ :إنَّا سَمِعْنَا وَسَمِعَ فَنَسِينَا وَحَفِظَ.

(٣١٧٣٥) حفرت انس ما لک رفي افز ہے کوئی مسئلہ پو چھا گيا تو انہوں نے جواب ديا ہمارے غلام حسن سے دريا فت کرو \_ لوگوں نے کہا کہا ہے ابوجمزہ ہم آپ سے مسئلہ پو چھتے ہيں اور آپ کہتے ہيں کہ ہمارے غلام حسن سے پوچھو؟ تو انہوں نے جواب ديا کہ ہم نے بھی سنا اور اس نے بھی سنالیکن ہم بھول گئے اور اس نے يا در کھا۔

( ٣٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُوسَى الْقَارِءِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ زَاذَانُ يُعَلِّمُ بِلَا شَيْءٍ.

(٣٦٧٣٣) حضرت طلحه بن عبدالله فرماتے ہیں که'' زاذان''بغیر کسی چیز کے تعلیم دیا کرتے تھے۔

( ٣٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :أَجْوَدُ النَّاسِ مَنْ جَادَ عَلَى مَنْ لَا يَرْجُو ثَوَابَهُ وَإِنَّ أَخْلَمَ النَّاسِ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنَّ أَبْخُلَ النَّاسِ الَّذِي يَبُحَلُ بِالسَّلَامِ ، وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ الَّذِي يَعْجَزُ فِي دُعَاءِ اللهِ.

(٣٦٧ ) حضرت عمر مرافق کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں ہے سب سے زیادہ تخی وہ مخص ہے جواس پر سخاوت کرے کہ جس سے نواب کی امریز نہ ہو۔ اور لوگوں میں ہے سب سے برد باروہ شخص ہے جوقد رت کے باوجود معاف کردے اور لوگول میں ہے سب ہے بخیل وہ شخص ہے کہ جوسلام کرنے میں بھی بخل کر ہے۔ اور لوگوں میں ہے سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جواللہ سے دعا کرنے میں بھی عاجز ہو۔ میں بھی عاجز ہو۔

( ٣٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ :قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ :إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِى سُجُودِهِ بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ :انْظُرُوا عَبْدِى يَعْبُدُنِى وَرُوحُهُ عِنْدِى.

(۳۹۷۳) حضرت حسن رہی کارشاد ہے کہ جب آ دمی سجدہ میں سوجا تا ہے تو اللہ اس پراپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھومیرے اس بندے کی طرف وہ میری عبادت کررہا ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے۔

( ٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطُرِّفٍ قَالَ :لَفَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَمَلاء دِينِكُمَ الْوَرَعُ.

(۳۶۷۵۰) حضرت مطرف مطینے فرماتے ہیں کہ علم کا مرتبہ میرے نزدیک عبادت کے مرتبہ سے زیادہ ہے اور دین کا سرمایہ پر ہیزگاری ہے۔

( ٣٦٧٥١ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهُلُ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ تُقُرَضُ بِالْمَقَارِيضِ.

(٣١٧٥١) حضرت ابن مسعود حين فرماتے ہيں كداہل مصيبت لوگ قيامت كے دن يتمناكريں كے كدكاش ان كے جم قينچوں سے كاٹ ديے جاتے۔

( ٣٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان ، وَمَا أُزْرُهُمْ إِلَّا الْبُرُودُ ، وَمَا أَرْدِيَتُهُمْ إِلَّا النَّمَارُ ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : نَعِرَتِى خَيْرٌ مِنْ نَمِرَتِك.

(٣٦٧٥٢) حفرت ہشام ویشیڈ اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ عثان دہائی خلیفہ بنے تو لوگوں کی ازار بند صرف جا در ہی جوا کرتی ہی اور میں اور میں اور منال بھی دھاری دار جا در کی ہی ہوتی تھیں۔ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کرتا تھا کہ میری جا در ہے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔

( ٣٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ :قَالَ لَنَا أَبُو قَتَادَةَ الْعَدَوِيُّ :عَلَيْكُمْ بِهَذَا الشَّيْخ ، يَغْنِى الْحَسَنَ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ رَأْيًا بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِنْهُ.

(٣١٧٥٣) حضرت ابوقياده مِلِيَّيْهُ عدوى نے فر مايا ہے كہتم اس نَشِخ يعنى حسن بصرى مِلِيَّيْهُ كى صحبت لازم بكِرو كيونكه ميں نے ان كى

رائے سے زیادہ کسی کو بھی عمر بن خطاب رہ پڑنے کی رائے کے مشابہ نہیں ویکھنا۔

( ٣٦٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : مَا كُنْت لأَوْمِّنَ عَلَى دُعَاءِ أَحَدٍ حَتَّى أَسْمَعَ مَا يَقُولُ إلاَّ الْحَهَنَ.

(٣١٧٥٣) حفرت مطرف ريشيذ فرماتے ہيں كەمىں كى دعا پر بھى بغير ہے آمين نہيں كہتا سوائے حسن بھرى كى دعا كے\_

( ٣٦٧٥٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، كَانَ أَبُو بَرُزَةَ يَتَقَهَّلُ ، وَكَانَ عَائِدُ بُنُ عَمْرٍ و الْمُزَنِى يَلْبُسُ لِبَاسًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَتَى أَحَدُهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى أَخِيك يَلْبُسُ كَذَا وَكَذَا وَيَوْغَبُ، عَنْ لِبَاسِكَ ، قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ فُلَانِ ، مِنْ فَضْلِ فُلَانٍ كَذَا ! إِنَّ مِنْ فَضْلِ فُلَانِ كَذَا ، قَالَ : وَأَتَى الآخَرَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكُ.

(۳۱۷۵۵) حفزت ثابت مِیْتُونْ فرماتے ہیں کدابو برز ہوٹیونڈ آلودہ رہتے تھے اور عائد بن عمر ومزنی عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ان میں سے ایک کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے دوسرے بھائی کی طرف نہیں دیکھتے جواس اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور آپ کے لباس سے اعراض کرتا ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ ان جیسا کون ہوسکتا ہے اس کی توبید یوفسیلت بھی ہے،اس کو یہ بیم رتبہ حاصل ہے۔ پھروہ دوسرے کے پاس آیا تواس نے بھی پہلے جیسا ہی جواب دیا۔

( ٣٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِى هَاتَيْنِ الآيَنَيْنِ : ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿المِ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾.

(٣٦٧٥٦) حفرت اساء بنت يزيد فرماتى بين كرآب علي المراكم أن على الله كالله كالم اعظم ان دوآيوں ميں ب ﴿ وَإِلَهُكُمْ اللّهُ وَالِحَدُ لَا إِلَهُ إِلاّ هُوَ الْحَدُ الرّعِيمُ الرّحِيمُ الرّحِيمُ ادرسورة فاتحداورسورة آل عمران كى بيرآيت ﴿ الم اللّهُ لَا إِلَهُ إِلاّ هُوَ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدْ مَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلاّ هُوَ الْحَدِّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدِيمُ الْحَدْ مَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلاّ هُوَ الْحَدِّ الْحَدِيمُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

( ٣٦٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلْتِ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

(٣١٧٥٤) حفزت عبدالله بن بريده بلينيرا بن والدي تل كرنت بين كه آب عليفيليلا في كس آ و مي كويدها كرتے ہوئے شا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ تو آب عليفِلْوَلِلاً في عطابو \_ تو عطابو \_ ( ٣٦٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى خُزَيْمَةَ ، عَنُ أَنَسٍ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمُدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَك ، الْمَسَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْحَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَقَالَ: لَقَدُ سَأَلْت اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ.

(٣٦٢٥٨) حضرَت انس بن ما لك في في فرمات بي كدر سول الله مَ فَوْقَدَ فَرَكَ وَكَ كَانَ الفاظ عنه وعاكرت بوئ ساء المنم إنّى أَسُأَلُكَ مِأْنَ لَك الْحَمْدَ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَك ، الْمَنّانُ بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالإِنْحُوامِ تُو آ بِ عَلِيْقِلْهِ اللّهِ أَنْتَ وَحُدَك ، لَا مَسْرِيكَ لَك ، الْمَنّانُ بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو بواوردعاكى جائة قبول بو

( ٣٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، أَنَّ دَاعِيًا دَعَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنِّى أَسَالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِينً السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لقد كِذْت ، أَوْ كَادَ أَنْ تَذْعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ.

(٣١٤٥٩) حضرت ابن سابط وينيوس مروى ہے كه كى دعاكر نے والے نے نبى كريم عليفي والى كے زمانديس يوں دعاكى: إنَّى أَسَالُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدُت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تُو آ بِ عَلِيقِ لِلْآلِا فَ ارتاد فرما ياكه وقريب تمايا فرما ياكه يه وي قريب بى تماكه اسم اعظم كة ربعد دعاكرتا۔

( ٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تُوْبَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقْيَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :اسْمُ اللهِ الْأَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ.

( ۲۷ ۲۷ ۳) حضرت ابودرداءاورابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سم اعظم''رب رب'' ہے۔

( ٣٦٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قرَأَ رَجُلٌ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَقَالَ كَغُبٌ :لَقَدُ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فِيهِمَا الرِّسُمُ الَّذِى إذَا دُعِيَ بِهِ استجَابَ.

(٣١٤ ١١) حضرت عبدالملك بن عمير ويشيخ فرمات بين كمايك آدى في سورة بقره اورآ ل عمران تلاوت كي تو كعب في ارشاد فرمايا

کدائ محض نے الی دوسور تیں تلاوت کی ہیں کہ جن میں ایسااسم ہے کداگراس کے ذریعہ دعا کی جائے تو تبول ہوتی ہے۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ اللَّهُ.

(٣٦٤ ٦٢) حضرت جاير بن زيد رئي تؤ فرمائة بين كمالله تعالى كاسم اعظم" الله "ب-

( ٣٦٧٦٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّغْبِيِّ يَقُولُ : السُّمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَرَا ، أَوْ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿ هُو اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّر ﴾ إِلَى آخِرِهَا.

(٣١٧ ٢٣) حضرت شعى وليُنظيز فرمات بين كدالله تعالى كاسم اعظم "الله" ب يحرانهون في مين في ان كرماسن ﴿ هُوَ اللّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيءُ المُصَوِّرِ ﴾ سے لے كرآ خرسورة تك تلاوت كى۔

( ٣٦٧٦٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبَا رَيْحَانَةَ مَرَّ بِحِمْصِ وَأَهْلُهَا يَقْتَسِمُونَهَا بَيْنَهُمْ ، فَسَمِعَ ضَوْضَاء ، فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْضَاءَ ؟ قَالَ :حِمْصِ يَقْتَسِمُهَا أَهْلَهَا بَيْنَهُم فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِتْنَةً ، فَمَا زَالَ يُودُدُهَا حَتَّى لَمْ يُذُرَ مَتَى انْقَطَعَ صَوْتُهُ.

(۱۷۱۳) حضرت ضمر وریشین فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ ویشین ایک مرتبہ ایک غلہ کے قریب سے گزرے جے غلے والے آپس میں تقسیم تعلیم کرر ہے بتھے۔ انہوں نے شور کی آ وازئ تو پوچھا کہ بیشور کیسا ہے؟ توجواب دیا کہ بیغلہ ہے جس کو غلے والے آپس میں تقسیم کرر ہے ہیں ۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ! اس غلہ کوان کے لیے آ زمائش نہ بنا اور اس کو باربار کہتے رہے۔ یہاں تک کہ نامعلوم کب ان کی آ وازختم ہوئی۔

( ٣٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنَّ أَبُا رَيْحَانَةَ كَانَ مُرَابِطًا بِالْجَزِيرَةِ فِي مَيَّافَارِقِينَ ، فَاشْتَرَى رَسَنَّا مِنْ نَبَطِى مِنْ أَهْلِهَا بِأَفْلُسَ ، فَلَمَّا قَفَلَ ، وَكَانُوا بِالرَّسْتَنِ نَوَلَ عَنْ دَاتِّتِهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ : هَلْ قَصَيْتِ النَّبَطِيَّ أَفْلُسَهُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاسْتَخْرَجَ نَفَقَةً مِنْ نَفَقَتِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامِهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ : هَلْ قَصَيْتِ النَّبَطِيَّ أَفْلُسَهُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاسْتَخْرَجَ نَفَقَةً مِنْ نَفَقَتِهِ فَدَفَعَها إِلَى غُلَامِهِ ، وَقَالَ لِغُلَامِهِ : هَلْ قَطَي دَوَابِّهِ حَتَّى أَبُلُغَ أَهْلِي ، قَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، وَمَا تُويدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ وَقَالَ لَاصْحَابِهِ : أَخْسِنُوا مَعُونَتَهُ عَلَى دَوَابِّهِ حَتَّى أَبُلُغَ أَهْلِي ، قَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، وَمَا تُويدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ آتِي غَرِيمِي فَأَوْلَةً كَنِي أَمَانِتِي ، قَالَ : فَانْطَلَقَ حَتَّى أَبُلُغَ أَهْلِي ، ثُمَّ أَتَى إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا قَضَى غَرِيمَهُ .

(٣٦٧٦٥) حضرت جمزہ بر بیٹید فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ بر بیٹید میا فارقین کے جزیرہ میں قیام پذیر تھے۔انہوں نے وہاں ہے ایک نبطی کے گھر والوں ہے ایک ری خریدی۔ پھر جب قافلہ نکل پڑا اور مقام رسین تک لوگ پہنچ گئے تو اپنی سواری ہے اتر ہے اور اپنی نفلام ہے کہا کہ کیا تو نے اس بطی کو پیے دے دیئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں ۔ تو انہوں نے اپنے خرچہ میں ہے کھ خرچہ نکال کر باقی کا سامان غلام کو دیا اور اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ میر ہے گھر آنے تک اس سواری اور سامان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے بو چھا کہ ابور بھانہ آپ کہاں چل دیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میر اار اوہ ہے میں اپنے قرض خواہ کے پاس جاکر اس کی امانت اس کو واپس کر دوں۔ پھروہ نکل پڑے یہاں تک کہ میرا فارفقین آئے پھر اپنا قرضہ دے دینے کے بعد اپنے گھر واپس آئے۔

( ٣٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ﴾ قَالَ :هَذَا الَّذِي فَضَحَفُهُ

(٣٦٧٦١) حفرت صن الناز فرماتے بیں ﴿ كُلّاً بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ ﴾ كَانْسِر مِيں كُماس چيز نےتم كو ہلاك كرديا ہے۔ ( ٣٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِ مَةَ ، قُلْتُ : قَوْلُ اللهِ ﴿ لِنِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ قَالَ : هُمَ الزُّنَاةُ .

(٣٦٧٦٤) حفرت ما لک بن وينار مِينِيْ فرماتے جِن كه مِين نے عكرمه مِيْنِينِ سے الله كے ارشاد ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرُّضٌ ﴾ كَتَفْسِر بِوچِي توانبول نے جواب دیا كه ان سے مرادزانی ہیں۔

( ٣٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قوله تعالى :﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ قَالَ :عَلِمَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَا هِى عَامِلَةٌ ، وَمَا هِى صَانِعَةٌ وَإِلَى مَا هِى صَائِرَةٌ.

(٣١٤١٨) حضرت حسن حي في سَاللَّه تعالَىٰ كارشاد ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ السَّرَةِ فَي بُطُونِ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مُنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مُنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مُنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَمِنْ اللَّهُ وَلِيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَا عَلَى عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى

(٣٠٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :التَّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ.

( ٣١٤ ١٩) حضرت عمر واليؤنف أرشادفر ما يا: نرمي مرمعا لمديس بهتر بسوائ ان معاملات كيجن كاتعلق آخرت سے ب

( ٣٦٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ فَامْكُثُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِذَا جَانَك الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَوَذَ وَأَطِلُ. تُصَلِّى ، فَقَالَ :إِنَّك تُرَائِى ، فَزِدُ وَأَطِلُ.

(۳۲۷۷) حضرت حارث بن قیس بیشین کارشاد ہے کہ جب تو کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوتو جلدی ہے نمنا لے اورا گر آخرت کے کسی کام میں مشغول ہوتو جتنا ہو سکے تھبر کر سکون سے کر۔اور جب تیرے پاس نماز میں شیطان آئے اور کیے کہ تو تو ریا کرر ہا ہے تو نماز زیادہ پڑھاور کمی کرکے پڑھ۔

( ٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حُثَيْمٍ ، أَنَّهُ جَانَهُ سَائِلٌ ، فَقَالَ : أَطْعِمُوهُ سُكَّرًا ، فَقَالَ :أَهُلُهُ :مَا يَصُنَعُ هَذَا بِالسُّكْرِ ، فَقَالَ :لَكِنْ أَنَا أَصْنَعُ بِهِ.

(۳۶۷۷) حضرت رئیج بن تنتیم میشیدا کے بارے میں مروی ہے کدان کے پاس ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے کہا کداس کوشکر میں دوالد سرگلہ والد سے زک ایک شکر کا کہ کے گائے تا ہے اور سے ایک ملس اس سے دیجے کہ دیگر

دے دوان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ شکر کا کیا کرے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس سے بچھ نہ بچھ کروں گا۔

( ٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَيْمُونُ بْنُ أَبِى جَرِيرِ ، قَالَ بَلَغَنِى ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ يَنِى ابْنِ عُمَرَ اسْتَكُسَاهُ إِزَارًا ، قَالَ :فذكروا إِزارا ، قَالَ :اقَطَعْهُ ، ثُمَّ انْكُسُهُ ، قَالَ :فَتَكَرَّهَ ذَلِكَ الْفَتَى ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ :وَيُحَك ، انْظُرُ لَا تَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يجعلون مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِى بُطُونِهِمْ

وَ عَلَى ظُهُورِهِمْ

- (٣١٧٧٣) حفرت ميمون فرمات بين كه حفرت ابن عمر جائ ي ايك بينے نے انہيں ازار يہنے كوديا۔ حضرت ابن عمر واتنو نے فر ما یا کہاس کو کاٹ کر پہنو۔اس آ دمی نے اس بات کو ناپسند کیا تو حضرت ابن عمر جھٹنو نے فر مایا کہان لوگوں میں سے نہ ہو جا وَ جواللہ کے رز ق کو بیت اورجسموں تک محدو در کھتے ہیں
- ( ٣٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بُنُ دُكُيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعُفَوٌ ، عَنْ مَيْمُونِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :وَيُلَّ لِلَّذِى لَا يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ ، ثُمَّ لَا يَغْمَلُ سِتَّ مِرَادٍ.
- کے لیے چھمرتبہ ہلاکت ہے۔
- ( ٣٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْفَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنَيِّهِ ، قَالَ : نَجِدُ فِي كِتَابِّ اللهِ الْمُنَزَّلِ : أَنَاسٌ يَدِينُونَ بِغَيْرِ الْعِبَادَةِ ، يَخْتِلُونَ الذُّنيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، يَلْبَسُونَ لِبَاسَ مُسُوكِ الصَّأْن ، قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذِّنابِ ، أَلْسِنَتهمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَنْفُسُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، قَالَ : أَفَيِي يَغْتَرُّونَ ، وَإِيَّاكَ يَحْدَعُونَ ، أَقْسَمْت لَا بْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِينَةً يَعُودُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيْرَانَ.
- (٣١٧٧٣) حضرت وبب بن منه فرماتے ہيں كہم نے الله تعالى كى اتارى ہوئى كتاب ميں بد بات پڑھى ہے كەلوك "بغير عبادت کے ہی دین دار ہے بیٹھے ہیں، آخرت کے ممل میں بھی دنیا شامل کر لیتے ہیں، لوگ بھیٹر کی کھالوں کا لباس پہنتے ہیں جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہیں ،ان کی زبانیں شہد ہے پینھی ہیں جبکہان کے دل ایلوے ہے بھی کڑوے ہیں۔ کیا بیلوگ مجھ ہے دغابازی کرتے میں اور مجھ کو دھوکا دیتے ہیں کہ مجھے تم ہے میں ان پر ایساعذاب بھیجوں گا کہان کے برد بارلوگ بھی حیران ہوجا تھیں گے۔
- ( ٣٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ شَرِيكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَأْكَلَهُ وَمَطْعَمَهُ وَمَشْرَبَهُ وَمَلْبَسَهُ.
- ( ۳۷۷۵ ) حضرت میمون بیشید فرماتے ہیں که آ دمی اس وفت تک پر ہیز گارنہیں بن سکتا کہ جب تک ایے نفس کا اس طرح محاسبہ نہ کر ہے جیسا کہ وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے۔ یہاں تک کداپنے کھانے ، پینے اور لباس کے ذرائع کونہ جان لے۔
- ( ٣٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ صَلاَةً وَكَانَ لَا يَصُومُ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
- (٣٦٧٧ ) حضرت عبدالله بن يزيد ويشيد اپنه والدك بارے ميں لقل كرتے ہيں كدوه لوگوں ميں سے زياده نمازي تھے اور صرف غاشور <u>ئ</u>کاروز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٣٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبِيْطٍ ، قَالَ :قَالَ :يَا بُنَى ، قُمْ فَصَلَّ مِنَ السَّحَرِ ، فَإِنْ لَمُ تَـسْتَطِعْ فَلَا تَدَعْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

(٣١٤٧٤) حفرت سلمہ بن نسط وی کیا رشاد ہے کہ اے میرے بیٹے اٹھ اور سحری کے وقت نماز پڑھا کر۔اگر تجھ میں یہ قدرت نہ ہوتو فجرکی دورکعتوں کو ہرگز نہ چھوڑ۔

( ٣٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَنْبَسُ بُنُ عُقْبَةَ التَّيْمِيُّ ، تَبُمُ الرَّبَابُ ، لَيَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ الْعَصَافِيرَ لَيَقَعَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَيَنْزِلْنَ ، مَا يَحْسِبْنَهُ إِلَّا جِذْمَ حَائِطٍ.

(۳۷۷۷۸) حضرت یزید بن حیان پیشید فرماتے ہیں کئے نہس بن عقبہ کتیمی پیشید ( لیتن تیم الرباب ) جب بحدہ کرتے یہاں تک کہ چڑیال:ان کی کمر پر بیٹھ جاتیں اورا ترتیں۔ چڑیاں ان کوتھش ایک دیوار کا نکڑا ہی سمجھتی تھیں۔

( ٣٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْن خُتَيْمٍ فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ قَالَ :مِنْ كُلِّ أَمْرِ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

(۱۷۷۷ ش) حضرت رہے بن ختیم میں ہے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ وَ مَنْ يَتَّقِي ٱللَّهُ يَنْجُعَلْ لَهُ مَنْحَرَ جَّا ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہر اس راستہ سے کہ جولوگوں کے لیے مشکل ہو۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَّةَ ﴾ قَالَ :يَحْذَرُ عَذَابَ الآخِرَةِ.

(٣٦٧٨٠) حفرت معيد بن جبير ر النه على ارشاد ﴿ أَمَّنْ هُو قَانِتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْدَرُ الآخِرَةَ ﴾ ك

بارے میں فرماتے ہیں کہآ خرت کے عذاب ہے ڈرتا ہے۔ سیاس دو ریسار دو ور ریسار دیا ہے۔

( ٣٦٧٨١ ) حَذَّفَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى :﴿لَا يَحْزُنُهُمُّ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ قَالَ :إِذَا أَطْبَقَتِ النَّارُ عَلَيْهِمُ.

(٣١٧٨١) حفرت سعيد بن جبير رُوُهُوْ ياحسن وَيُهُوْ سے الله كے ارشاد ﴿ لَا يَحْوُ نَهُمَ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ كي تفيرين منقول بكه جبان كو آگ سے دھاني ديا جائے گا۔

( ٣٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكُو ٍ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت حَيًّا أَكُثَرَ جُلُوسًا فِي الْمَسَاجِدِ مِنَ الثَّوْرِيِّينَ وَالْعُرَنِيِّينَ.

(٣٦٧٨٢) حضرت ابو بكرز بيدى ويشير اپنے والد سے نقل كرتے ہيں كەميں نے كسى زندہ شخص كوبھى تۇرىيىن اور عزنيين سے زيادہ مىجد ميں قيام كرنے والانبيس ديكھا۔

( ٣٦٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :يَا ابْنَ آدَمَ تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَحِيك ،

وَتَدَعُ الْجَذَلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِك.

- ( ٣٦٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ :إنَّ لِسَانَ الْحَكِيمِ مِنْ وَرَاءِ غَلْبِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ رَجَعَ إِلَى قَلْبِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ ، وَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلْبُهُ فِى طَرَفِ لِسَانِهِ لَا يَرُجِعُ إِلَى قَلْبِهِ ، مَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ تَكَلَّمَ بِهِ.
- (٣١٧٨٣) حفرت حسن جل في كارشاد بكرلوگول كامقوله بكدانا آدى كى زبان اس كدل كے يتحص (ماتحت) ہوتى ب-جب وہ بولنے كاارادہ كرتا ہے تواپنے دل سے بوچھتا ہے۔ اگراس كانفع ہوتو بات كهدديتا ہے اور اگر نقصان ہوتو خاموش رہتا ہے۔ اور جاہل آدى كادل اس كى زبان سے ايك طرف ميں ہوتا ہے وہ اپنے دل سے نہيں بوچھتا جومند ميں آجائے كهدديتا ہے۔ ( ٣١٧٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْ دُاءِ : مَنْ يُتْبِعْ نَفْسَهُ كُلَّ مَا يَرَى
- ٣٦٧٨٥) حُدَّثْنَا أَبُو اسَّامَة ، عَنَّ ابِي الاشهَبِ ، عَنِ الحَسَّنِ ، قال :قال ابُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ يَتِبِع نَفْسَهُ كُلُ مَا يَرْى فِي النَّاسِ يَطُلُ حُرْنُهُ وَلَا يُشْفَ غَيْظُهُ.
- (٣٦८٨٥) حفرت ابودرداء وفاتي فرماتے ہيں كہ جواپے نفس كولوگوں كے پاس موجودا شياء كے پیچھے لگادیتا ہے اس كاغم زيادہ ہوجاتا ہے اوراس كاغصة كمنہيں ہوتا۔
- ( ٣٦٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ فَرُقَدَ السَّبَخِيَّ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَلَا يَأْكُلُ كَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَالسَّمْنَ وَكَذَا وَكَذَا.
- (٣٦٤٨٦) حضرت ابوحزہ وٹونٹو کاارشاد ہے کہ میں نے ابراہیم پوٹٹینے سے عرض کی کہ ''فُو قَلَدَ السّبَخِیّ' نہ تو گوشت کھا تا ہے اور نہ کی خان اب نہاں فلاں فلاں چیزیں کھا تا ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ آ پ علیفیٹرٹیا کے صحاب اس سے اجھے تھے اور وہ گوشت اور کھی اور ای طرح فلاں فلاں چیزیں بھی کھاتے تھے۔
- ( ٢٦٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك لَنْ تُوَاخَذَ إِلَّا بِمَا رَكِبْت عَلَم عَمْد.
- (٣٦٧٨٥) حضرت حسن داين كارشاد بكرا ابن آدم! تجه صصرف الممل كامواخذه موكا كدجس كاتون عد أارتكاب كيا موكاً . كيا موكاً .
- ﴿ ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْخُبُزِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْجُوعَ حَتَّى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَا يَقُعُدُونَ بِهِ.

(٣٦٧٨) حفرت حسن را في فرماتے بين كه ايك بستى والوں پر الله تعالى نے وسعت كى يہاں تك وہ روٹيوں سے استنجاء كرنے لگے پھرالله تعالى نے ان پر بھوك مسلط كى يہاں تك كه وہ اى كوكھانے لگے جس كوده گراتے تھے۔

( ٣٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُكُنِّرُ غَشَيَانَ بَابِ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :اذْهَبُ فَتَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى قَالَ :فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عُمَرُ ، ثُمَّ لَقِيَهُ لقاء ة فَكَأَنَّهُ عَاتَبَهُ ،

فَقَالَ لَهُ عَمَرُ : اذْهَبَ فَتَعَلَمُ كِتَابُ اللّهِ تَعَالَى قَالَ : فَذَهَبُ الرَّجُلُ فَفَقَدَهُ عَمَرُ ، ثمّ لَقِيَهُ لَقَاءَ ةَ فَكَانَهُ عَاتِبَهُ فَقَالَ : وَجَدُت فِي كِتَابِ اللّهِ مَا أَغْنَانِي عَنْ بَابٍ عُمَرَ.

(٣١٧٨٩) حضرت حسن رفی فرماتے ہیں كمايك آ دى اكثر عمر رفی في كدروازے پر آیا كرتا تھا تو عمر رفی في نے اس سے كہا كہ جا اور اللہ كى كتاب كيھروہ عمر رفی في فور كا يك دفعہ ملا تو عمر رفی في اور اللہ كى كتاب ميں وہ چيز حاصل كى جس نے مجھ وعمر رفی في كدروازے سے مستغنی اس كو ڈانٹنے گئے تواس نے جواب دیا كہ میں نے اللہ كى كتاب میں وہ چيز حاصل كى جس نے مجھ وعمر رفی في كدروازے سے مستغنی

رَوِيِهِ... ( ٣٦٧٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُصِبْ كَبِيرَةً تُفْسِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَعَقْلَهُ ، قَالَ :وَقَالَ الْحَسَنُ :الإِيمَانَ الإِيمَانَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ شُفَعَاءَ

تفسِد عليه قلبه وعقله ، قال : وقال المحسّن : الإيمّانُ الإيمّانُ فإنهُ مَنْ كَانَ مَوْمِنا فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللهِ شَفَعًاءَ مُشَفّعِينَ. (٣١٤٩٠) حسن ولا في كارشاد ہے كمآ دمى بميشہ بھلائى ہى ميں ہوتا ہے جب تك كده وكولى ايبا بميره كناه نه كرلے كہ جواس كوشل

( ٣٦٧٩١ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً حَسَنًا فَخَدُوا عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَنًا وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْنًا فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ .

فَخُذُوا ، عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ قَوْلاً حَسَناً وَعَمِلَ عَمَلاً سَيْنًا فَلاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ. (٣١٤٩١) حضرت حن رفاتِ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی بات کرے اور اس کاعمل اچھا ہواس سے بات تبول کرواور جو شخص اچھی

بات كرےاورعمل براہوتواس ہے بات كوتبول نہ كرو۔ ( ٣٦٧٩٢ ) حَدَّنَنَا أَبُّو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّ مِنَ النَّفَاقِ اخْتِلَافَ اللَّسَانِ وَالْفَلْبِ ، وَاخْتِلَافَ السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَاخْتِلَافَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.

ر ۳۱۷۹۲) حضرت حسن رہی تھی فرماتے ہیں کہ منافقت میں سے ہے دل اور زبان کا اختلاف اور ظاہراور پوشیدہ کا اختلاف اوراندر اور ایر کا اختار ف

( ٣٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَفْصُ الضَّبَعِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي هُلَيْكَةً .

قَالَ عُمَرُ :يَا كَعَبَ حَدِّثْنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ :نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، غُصْنٌ كَثِيرُ الشَّوْكِ أَدْخِلَ فِي جَوْفِ قَالَ عُمَرُ :يَا كَعَبَ حَدِّثْنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ :نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، غُصْنٌ كَثِيرُ الشَّوْكِ أَدْخِلَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ فَأَحَذَتُ كُلُّ شَوْكَةٍ بِعِرْقٍ ، ثُمَّ جَذَبَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ الْجَذْبِ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى.

( ٣٧٧٩٣) حضرت عمر جي تؤن نے كعب جي ہو ہے عرض كى كدا ہے كعب جميں موت كے بارے ميں پچھ بتائيں تو انہوں نے جواب ديا كہ كيوں نہيں ہوں جس كے بيت ميں اے امير المونين! بيتو نہنى كى مثل ہے كہ جس كے بہت سے كاننے ہوں جس كوكسى آ دمى كے پيٹ ميں داخل كرديا جائے اور جركا نثارگ ميں پيوست ہوجائے۔ پھركوئى آ دمى اس كوزور سے تھنچے اور جو تكال لے وہ تو تكال لے اور جو رہ جائے۔

( ٣٦٧٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا يَنِي آدَمَ ، إِنَّا قَدُ أَنْصَنْنَا لَكُمْ مُنْذُ خَلَقُنَاكُمْ إِلَى يَوْمِكُمْ هَذَا ، فَأَنْصِتُوا لَنَا نقرأ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَرُّا فَلْيَحْمَدَ اللَّهَ ، رَمِنْ وَجَدَ شَرَّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَ وَجَدَ شَرَّا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ، فَإِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ نَدُدُ ذَهَا عَلَيْكُمْ .

(٣٦٧٩٣) حضرت حسان بن عطیہ بیٹی کارشاد ہے کہ مجھ کو یہ بات پیٹی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ اللہ تارے ہیں آج ہم خاموش رہواور ہم تمہارے اعمال نا ہے ہم تمہارے بارے میں خاموش رہے۔ پس آج ہم خاموش رہواور ہم تمہارے اعمال نا ہے دو صرف اپنے آپ کو اعمال نا ہے دو مصرف اپنے آپ کو بی ملامت کرے۔ کیونکہ بیتو تمہارے ہی اعمال نا ہے ہیں جو ہم تم کو دالیس کررہے ہیں۔

( ٣٦٧٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ ضَمْرَةَ ، أَنْ أَبَا رَيْحَانَةَ اسْتَأَذَنَ من صَاحِبِ مُسلَّحَتِهِ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، كُمْ تُرِيدُ أَنْ أُوَجَّلَكَ ، قَالَ : لَيْلَةً ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْتَ إِلَى فَلَمْ يَزَلُ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِدَاتِتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مُسَلَّحَتِهِ فَقَالُوا : يَا أَبَا رَيْحَانَةَ ، أَمَا اسْتَأْذَنْتَ إِلَى مُسَلِّحِيهِ وَلَمْ يَأْنِ أَمُولِى كَلِّلَةً ، فَلَا أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَقَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ أَهُلِكُ أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَقَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ الْمُفَلِّى . أَهُلِكُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَجِيلِى أَيْدِى لَيْكَ الْمَفْرِى لَلْمَا أَكُذِبُ ، وَلَا أُخْلِفُ ، قَالَ : فَانْصَرَقَ إِلَى مُسَلَّحَتِهِ وَلَمْ يَأْتِ الْمُعَدِيقِ وَلَمْ يَأْتِ الْمَعْوِلِي لَهُ مَنْ مُنْ إِلَى مُسَلِّحِيهِ وَلَمْ يَأْتُ وَلَا أَنْ عَالَ اللّهُ الْمُ إِلَى مُسْلَحِيلِهُ مُ اللّهُ الل

(٣٦٧٩٥) حضرت ضمر ورایشید فرماتے ہیں کہ ابور بھانہ بیشید نے اپنوپ والے رفیق سے گھر جانے کی اجازت ما گی۔ اس نے کہا کہ اس ابور بھانہ آ پ کب تک والیس آ جا کیں گے۔ انہوں نے جوابدیا کہ ایک رات میں۔ پھر جب آئے و مجد میں چلے گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ پھراپی سواری منگوائی اور تو پ خانے کی طرف چل ویئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابور بھانہ کیا آ پ نے اس خانے کی اجازت نہیں گھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میر نے امیر نے صرف ایک رات کی اجازت دی تھی۔ پس نے تو ب خانہ کی طرف چل نکلے اور اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گئے اور ابور بھانے کی منزل اُس وقت بہت المقدی تھی۔

١ ٢٦٢٩٦ عُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ

صَكَّ غُلَامًا لَهُ صَكَّةً ، فَجَعَلَ يَبْكِى وَيَقُولُ : اقْتَصَّ مِنِّى ، وَيَقُولُ الْغُلَامُ : لَا أَقْتَصُّ مِنْك يَا سَيِّدِى ، قَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كُلُّ ذَنْبٍ يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا صَكَّةَ الْوَجُهِ.

(٣٦٧٩٦) حضرت مجَّىٰ بن كثير فرمائت بين كه عبدالله بن سلام نے اپنے ایک غلام کوطمانچه مارا۔ پس وہ رونے گے اور كہنے گئے كه مجھ سے بدله نہيں لوس گا تو ابن سلام نے فرمایا كه الله تعالی برگناہ كومعاف مجھ سے بدلہ لے لے اور غلام كہنے لگا كه اسے سردار! ميں آپ سے بدله نہيں لوس گا تو ابن سلام نے فرمایا كه الله تعالی برگناہ كومعاف كرد ـ ها سوائے چېرے كے تھ شركے ـ

( ٣٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ.

(٣٦٧٩٧) حضرت كعب شائنو فرماتے ہيں كه هرآ دمى كى ابتداء ميں قدرومنزلت ہوتى ہے۔ پھراگروہ تواضع كرے تواللہ اس كى قدركو بروصاديتے ہيں اوراگر تكبركرے تواللہ اس كى قدرومنزلت كوگراد ہے ہيں۔

( ٣٠٧٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُخْزَ بِهِ﴾ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : ذَاكَ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ هُوانَهُ ، فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ كَرَامَتَهُ فَإِنَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنْ سَيْنَاتِهِ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿وَعْدَ الصَّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

( ٣١٧ ) حضرت حسن برائيز سے اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُبْخِزَ بِهِ ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ جس کو اللہ کے ذلیل کرنے کا ارادہ موقو اللہ تعالیٰ اس کی تفطیوں سے درگز رکر دیتے ہیں اور جنت میں محمکا نہ دیتے ہیں جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿ وَعُدُ الصَّدُقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُّونَ ﴾ .

( ٣٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَال ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو انْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(٣١٧٩٩) حضرت ابوصا کح فرماتے ہیں که ابوعلاء پر ید بن عبداللہ بن اشخیر قرآن پڑھتے ہوئے بے بوش ہوجایا کرتے تھے۔

( ٣٦٨٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ لَهُ أَخْيَانًا :أَغْنِ عَنَّا مُصْحَفُك سَانِرَ الْيُوْمِ

(۳۶۸۰۰) حضرت سعید جربری بیشید فرماتے ہیں کہ ابوالعلاء قرآن پڑھتے تو مطرف کہا کرتے بتھے کہ تیرے مصحف نے ہم کو سارے دن ہے ستغنی کردیا ہے۔

( ٣٦٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ:أَتَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ : ذِكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ، قَالَ :وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ حَسَبُهُ.

(۱۰۱۸ ۳) حضرت ہارون بن عنتر ہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کون سائمل سب سے ۔

بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاںٹد کا ذکر کرنا فر مایا کہ جس شخص کواس کاعمل پیچھے ڈال دےاس کواس کا حسب ونسب آ گے نہیں بڑھاسکتا۔

( ٣٦٨.٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن أَبِى الْحُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى خَيْرٍ أَخْلَقِ أَهْلِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى عُمُرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِى مَالِهِ فَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ.

(طبرانی ۳۳۳ عبدالرزاق ۲۰۲۳۷)

(٣٦٨٠٢) حضرت عبدالله بن ابی الحسین برای فرماتے ہیں کدرسول الله فیر ایک کی میں تم کود نیا اور آخرت میں سب سے ال الچھے اخلاق والا نہ بتاؤں؟ بیدوہ مخص ہے جواس کو معاف کرد ہے جس نے اس برظلم کیا ہواوراس مخص کو عطا کرے جس نے اس کومحروم رکھا ہواور اس سے رشتہ جوڑے جس نے قطع رحی کی ہواور جس مخص کو بیا چھی بات اچھی گئتی ہے کہ اس کی عمر دراز اور عمل زیادہ ہوتو وہ اینے اللہ سے ڈرے اور صلہ رحی اختیار کرے۔

(٣٦٨.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ قَالَ :يُعَذَّبُونَ.

(٣٦٨٠٣) حضرت ابوجوزا الشيخيذ قرآنِ پاک کي آيت ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّادِ يُفْتَنُونَ ﴾ کي تفسير ميں فرماتے ہيں که يُعَذَّ بُونَ يعني ان وعذاب ديا جائے گا۔

( ٣٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عن عمرو بن مالك ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ قَالَ :الْمُنَاقَشَةُ فِي الْأَعْمَالِ.

(٣٦٨٠٣) حضرتُ ابوالجوزاء مِرْتِيْعِ: الله تعالىٰ كےارشاد ﴿ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْمِحسَابِ ﴾ كى تغيير ميں كہتے ہيں كهاس ہمراد اثدل ميں مناقشہ ہے۔

( ٣٦٨.٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُولُ ۚ نَقْلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنُ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ ، وَقَد قَالَ سَعِيدٌ :أَخَفُّ عَلَى الْمُنَافِقِ.

(۳۱۸۰۵) حضرت ابوالجوزاء طِیشید فرماتے ہیں کہ پھروں کو منتقل کرنا منافق پر قرآنِ پاک کی تلاوت سے زیادہ آسان ہے اور سعید طِیشید فرماتے ہیں کہ منافق پر زیادہ ہلکاہے۔

( ٣٦٨.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوُزَاءِ يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ :﴿وَمَا خَلَقْت الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ﴾ قَالَ : أَنَا أَرْزُقُهُمْ وَأَنَا أَطْعِمُهُمْ ، مَا خَلَقْتهمْ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (٣٦٨٠٢) حفرت ابوالجوزاء طِیشِیْ فرماتے ہیں قرآنِ پاک کی اس آیت کی تغییر میں ﴿وَمَا حَلَفْت الْحِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ مَا أُدِیدُ مِنْهُهُمْ مِنْ دِزْقِ ، وَمَا أُدِیدُ أَنْ یُطُعِمُونَ ﴾ کہ میں ہی ان کورزق دیتا ہوں اور کھلاتا ہوں اور میں نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

( ٣٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ يَقُول :لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعِ السَّلام كَيْفَ يَسْمَنُ مَنْ يَأْكُلُ الشَّوْكَ.

(۷۰۷۸) حضرت ابوالجوزاء وَلِيثِيدُ قر آنِ باك كَي آيت ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَاّ مِنْ صَرِيعٍ ﴾ كاتلاوت برفر مانے لگے كدوه شخص كس طرح مونا ہوسكتا ہے كہ جوكانوں كو كھائے۔

( ٣٦٨.٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : غَوَّا أَبُو أَيُّوبَ الْمَدِينَة ، قَالَ : فَمَّ ، قَالَ : فَمَرَّ بِقَاصِّ يَقُصُّ وَهُو يَقُولُ : إِذَا عَمِلَ الْعَبُدُ الْعَمَلَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ مِنْ آخِلِ النَّهَارِ ، وَإِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ فِي آخِرِ النَّهَارِ عُرِضَ عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ مِنْ آخِلِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : انْظُرُ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : عَلَى أَهُلِ مَعَارِفِهِ مِنْ أَهُلِ الآخِرَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ ، إِنَّهُ لَكُمَا أَقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ تَفْضَحَنِي عِنْدَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ ، وَاللهِ لَا يَكْتُبُ اللّهُ وِلاَيَتَهُ لِعَبْدِ إِلَّا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَسَعْدِ بُنِ عُبَادَةً بِمَا عَمِلْتَ بَعُدَهُمَا قَالَ : فَقَالَ الْقَاصُّ : وَاللهِ لَا يَكْتُبُ اللّهُ وِلاَيَتَهُ لِعَبْدٍ إِلَّا سَتَرَ عَوْرَاتِهِ وَأَنْ يَاللهِ مِنْ عَمَلِهِ .

(۳۲۸۰۸) حضرت محمہ بن مسلم بیٹی فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن میسرہ بیٹی نے بتایا کہ ابوایوب تفاق نے ایک شہر پر تملہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بو چھا کہ کیا قسطنطنیہ پر تملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر فرماتے ہیں کہ ان کا ایک قصہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے بو چھا کہ کیا قسطنطنیہ پر تملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر فرماتے ہیں کا ماں تمام جانے والوں کو جو آخر دن میں اس کے جانے والے ہیں چیش کردیا جاتا ہے اور جب کوئی آ دی آخر دن میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل والوں کو جو آخر دن میں اس کے جانے والے ہیں چیش کردیا جاتا ہے اور جب کوئی آ دی آخر دن میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا میں جو کہ اس مضابتدائے دن میں چیش کردیا جاتا ہے تو ابوایوب نے فرمایا کہ اس کو دکھ کہ تو اس کے جو اس کے جو اس کا میں تو کہ ہو ہے اعمال کی وجہ سے رسوا ہونے سے بناہ مانگ اس میں جو سے عبادہ بن کہ اس قصہ کو نے کہا کہ اللہ کو تم ماللہ تو الی بی دوئی جب کی کے لیے لکھتا ہے تو اس کے عیوب پر پردہ ڈال میں حالے دوئی کہ اس نے اور پھراس نے ان کے ایک کھتا ہے تو اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھراس نے ان کے ایک کھتا ہے تو اس کے تھے اعمال کی تعریف کی ۔

( ٣٦٨.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : وَادِيَان عَرِيضَانِ لَا يُدُرَكُ غَوْرُهُمَا سَلَكَ النَّاسُ فِيهِمَا فَاغْمَلُ عَمَلًا تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُنْجِيك إِلَّا عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَتَوَكَّلُ تَوَكُّلُ رَجُلِ تَعْلَمُ ، أَنَّهُ لَا يُصِيبُك إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَك ...

(٣٦٨٠٩) حضرت مسلم بن بیارفر ماتے ہیں کہ دووادیاں ہیں جو چوڑی ہیں اوران کی گہرائی بھی معلوم نہیں ہے۔لوگ اس میں چل رہے ہیں۔ پس تو ایساعمل کر کہ تو جانتا ہے کہ تیری نجات صرف نیک عمل میں ہے اور ایسا مردانہ تو کل کر کہ تو جانتا ہے کہ تجھ کو معلوم ہے کہ تجھے صرف وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے کہ جس کا تجھ سے اللہ نے دعدہ کیا ہے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرِ الَّذِى يَرُوِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ. قَالَ :مَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَفِيهَا مَنْ يُدْفَعُ ، عَنْ أَهْلِهَا بِهِ ، وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَبُو وَالِلِ مِنْهُمُ.

(٣٦٨١٠) حضرت ابراہيم مريشيد فرماتے ہيں كه برنستى ميں ايسے لوگ ہوتے ہيں كه جن كى وجدسے اس بستى والوں سے عذاب بناليا جاتا ہے اور ميں اميد كرتا ہوں كدابو واكل انہى ميں سے ہيں۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى شَوَّاعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجزَّارِ ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا﴾ قَالَ : كَضِيقِ الزُّجْ فِى الرَّمْحِ.

(٣٩٨١١) حضرت يجي بن جزار مِيْفِيدِ فرمات بي قرآنِ پاک كي آيت ﴿إِذَا القوا مِنْهَا مَكَانًا صَيْقًا ﴾ كي تفسير ميس كدجيد نيزے كانجياحصداد پروالے حصد كے ليے تنگ بوتا ہے۔

( ٣٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ :لَوْ كُنْتَ بَيْنَ مَلِكٍ تَطْلُبُ حَاجَةً لَسَرَّكَ أَنْ تَخْشَعَ لَهُ.

(۳۱۸۱۲) حفرت مسلم بنَّ بیار فرماتے ہیں کدا گرتو کسی باد شاہ کے سامنے کسی ضرورت کو مائلے گا تو تجھ کو بیہ بات بھی انچھی لگے گ کہ تو اس کے لیے جھکے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِمٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدَوِىِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَرَى عَجُوزًا عَوْراء كَبِيرَةَ الْعَيْنِ وَالْأُخْرَى قَلْ كَادَتُ أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهَا مِنَ الزَّبَرُجَدِ وَالْحِلْيَةِ شَيْءٌ عَجَبٌ ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ:أَنَا الدُّنيَا ، فَقُلْتُ:أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، قَالَتُ : فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ يُعِيذَكِ اللَّهُ مِنْ شَرَّى فَأَبْغِضِ الدِّرْهَمَ.

(٣٦٨١٣) حَضَرت علاء بن زياد عدوى بيشيد فرمائة بين كدمين في خواب مين ديكها كدمين ايك ادهيز عمر كانى بردهيا كود كيور بابول اوراس كى دوسرى آنكوبس نكلنے كے قريب بى تھى۔اوراس كے او پر زبر جداور دوسرے كئى قتم كے بجيب وغريب زيورات بتھے۔ مين في چھاك تو كون ہے؟ اس في جواب ديا كدمين و نيا بهوں۔ مين في كہا كدمين تيرے شرسے الله كى پناہ ما نگما بهوں۔ اس في كہا كدمين تيرے شرسے الله كى پناہ ما نگما بهوں۔ اس في كہا كدمين و تيرے شرسے بيائے الله عرب شرسے بيائے تو در بم سے بغض ركھ۔

( ٣٦٨١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ مُسْلِمًا عِنْدَالدَّرْهَمِ.

(٣٧٨١٣) حضرت مسلم بن دينار والفيذ فرمات بيل كدجابر بن زيد دراجم سے پر بيز كرتے تھے۔

( ٣٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَهِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ قَالَ فِي كُلُّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.

(٣١٨١٥) حفرت ابوعياض بينيز عقر آن بإك كي آيت ﴿ وَنُقَلَّهُم ذَاتَ الْيُمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ﴾ كي تغير من مروى

ے کہ سال میں دومرتبہ بدلتے تھے۔

( ٣٦٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ ، أَنَّ جَعْفَرًا جَانَهَا إِذْ هُمْ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ يَبْكِى ، فَقَالَتْ : مَا شَأْنُك ، قَالَ : رَأَيْتُ فَتَى مُتْرَفًا مِنَ الْحَبَشَةِ جَسِيمًا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ فَطَرَحَ دَقِيقًا كَانَ مَعَهَا ، فَنسَفْتُهُ الرِّيحُ ، قَالَتُ :أكِلُك إِلَى يَوْمِ يَجْلِسُ الْمَلِكُ عَلَى الْكُرْسِيِّ فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

(٣٦٨١٦) حضرت اساء بنت عميس شي الأغراقي بين كدمير بي بالجعفر ولي التي وقت آئے جب وه حبشه ميں تھے اور وہ رور ہے تصنوا ماء نے بوچھا كمآب كوكيا موا ب؟ انهوں نے جواب ديا كميں نے ايك آدى كوديكھا بى نازونعم والا اور جسامت والاوه ایک عورت کے پاس ہے گزرااوراس عورت کے پاس موجود آ نے کواس نے گرادیا۔ پھراس آ نے کو ہوا اُڑا کر لے گئی تواساء ٹرہ مذیخا

نے فر مایا کہ میں تو تجھ کواس دن کے سپر دکرتی ہوں کہ جس دن بادشاہ کری پر بیٹھے گا اور ظالم سے مظلوم کاحق دلوائے گا۔

( ٣٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : إِنِّي أَشُمُّ الرَّيْحَانَ أَذْكُرُ بِهِ الْجَنَّةَ.

( ٣٦٨١٧ ) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِينظية فرماتے ہيں كہ ميں ريحان خوشبوسو گھا ہوں تو جنت ياد آتى ہے۔

( ٣٦٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيّ :أَفْتِنَا أَيُّهَا الْعَالِمُ ، قَالَ :الْعَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللَّهُ.

(٣١٨١٨) حضرت مالك بن مغول وينطيز فرماتے ہيں كەسى آ دمى في معلى سے كہا كه جميس بتا كي كه عالم كون ہے؟ انہول نے

جواب دیا کہ عالم وہ ہے جوانٹد سے ڈ رے۔

( ٣٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ صَبِيَّةُ شَيْئًا فَيُخْرِجُهُ فَيَرَاهُ الْمِسْكِينُ فَيَهُكِى عَلَى أَهْلِهِ وَيَرَاهُ الْيَتِيمُ فَيَهُكِى عَلَى أَهْلِهِ.

(٣٦٨١٩) حضرت ممرو بن قبيل بيشينه كارشاد ہے كەلوگ اس بات كونا پېند تجھتے تھے كەكوكى آ دمى اپنے بچەكۇموكى چيز دے چمروہ اس چیز کو لے کر باہر نکلے اور اس کوکئ مسکین د کھے لے اور اپنے گھر والول کے پاس جا کرروئے یا کوئی یتیم و کھے لے اور اپنے گھر والول کے یاس جا کرروئے۔

- ( ٣٦٨٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : لاَ يَفْقَهُ عَبُدٌ حَتَّى يَعُدَّ الْبَلاءَ نِعْمَةً وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً.
- (۳۷۸۲۰) حضرت سفیان ویشیلا سے مروی ہے کہ کوئی آ دمی اس وقت تک فقینہیں شار کیا جا سکتا کہ جب تک وہ مصیبت کونعت اور کشادگی کومصیبت نہ سمجھنے لگے۔
  - ( ٣٦٨٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُفَرِّخُوا أَنْفُسَهُمْ.
  - (٣١٨٢١) حضرت سفيان بيشيخ فرماً تے بين كه لوگون كوبيات عجيب محسون ہوتی تھی كه ده اين نفون كونوش كريں۔
- ( ٣٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَلُبٌ لَيْسَ فِيهِ حُزْنٌ مِثْلُ بَيْتٍ خَرِب.
  - (٣٦٨٢٢) حضرت ما لك بن دينار ويشيد فرمات بين كه جس دل مين كوئي غم نه بهوه ه ريان گھر كى طرح ہے۔
- ( ٣٦٨٢٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِتَ ، أَوْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ ، وَمَنْ أَبْصَرَ الذُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا ، وَلَا يَغُفُلُ الرجل الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَلْهُوَ ، فَإِذَا تَفَكَّرَ حَزِنَ.
- (٣٦٨٢٣) بديل بَن ميسره عقبلي يا مطرالوراق مِيشَّيدُ فرماتے جيں کہ جس مخص نے رب کو پيچان لياو واس سے محبت کرنے لگااور جو شخص دنيا کودل کی آئکھ سے دکھ ليتا ہے و واس ميں زېدا ختيار کرليتا ہے اور مومن جب تک بے کار کام ميں نہ لگے غافل نہيں ہوتا۔ جب و وسوچتا ہے تو ممگين ہوتا ہے۔
- ( ٣٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سيار ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَسْلُبُ الْيَتِيمَ وَيَكْسُو الْأَرْمَلَةَ مِثْلُ الَّذِي يَكْسِبُهُ مِنْ غَيْر حِلِّهِ وَيُنْفِقُهُ فِي غَيْر حِلِّهِ.
- (۳۷۸۲۴) حضرت حصین واپٹین فرماتے ہیں کہ جو تحض کسی یتیم ہے مال چھین کر کسی متناج کو پہنا تا ہے اس کی مثال اس شخض کی س ہے جو حرام طریقہ سے کما تا ہے اور حرام جگہ برخرچ کرتا ہے۔
- ( ٣٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْعَذَابِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ :يَا رَبِّ فِيهِمُ الصِّبِيَانُ. (دارمي ٣٣٣٥)
- (٣٦٨٢٥) حضرت عمرو بن قيس ويشيد فرماتے ہيں كەاللەتعالى زمين پر بسنے والوں كے حق ميں عذاب كا تعم كرتے ہيں تو فرشنے كہتے ہيں كەاپ الله! ان ميں تو بچے بھى ہيں۔
- ( ٣٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ أَحَدُّ ذِكْرَ الْمَوْتِ الْأَرْبِي ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ.
- (٣٦٨٢٢) حضرت ثابت رُفَاتُوْ فرماتے ہيں كہ جب بھى كوئى آ دىموت كوكثرت سے يادكرتا ہے توبيہ بات اس كے مل ميں ہى نظر

بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعُطَيْتُ أَحَدًا ﴿ يَكُونُ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ثَابِتٌ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعُطَيْتُ أَحَدًا الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي .

(٣٦٨٢٧) حفرت تابت دائي دعا كياكرتے تھے كه اے الله اگر كمي كوقبر ميں نماز كى اجازت ہوتو جھے ميرى قبر ميں نماز كى اجازت

( ٣٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنَسًا وَمَعَنَا ثَابِتٌ ، فَكُنَّا نَأْتِي أَنَسًا فَيَقُولُ: أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ أَيْنَ ثَابِتٌ ، إِنَّ ثَابِتًا دُوَيَبَّةٌ أُحِبُّهَا.

(٣٦٨٢٨) حفرت ميدرين في ات بين كهم انس ولا في كياس آيا كرت تصاور آمار ساتكه ثابت بهي بوت تے . جب بھي وه كي محد بھي وه كي معجد سے تررتے اس ميں نماز پڑھتے۔ ہم انس ولا في كي پاس آتے تو وه پوچھتے تھے كه ثابت كہاں ہيں؟ ثابت كہاں

میں؟ ثابت کہاں ہیں؟ ووایے تخص ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ ( ٢٦٨٢٩ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَیْدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : وَلَمْ يَقُلُ شَهِدُته : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ

(٣٦٨٢٩) حضرت حمادا ہے والد نے قل کرتے ہیں کہانس ڈاٹٹو کاارشاد ہے ( کیکن انہوں نے بینیں کہا کہ میں بھی پاس تھا ) کہ ہر چیز کی ایک حیابی ہے اور ٹابت بھلائی کی جانی ہے۔

( ٣٦٨٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : أَصَابَتُ يَنِي إِسُوائِيلَ مَجَاعَةٌ ، فَمَوَّ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : وَدِدْت ، أَنَّ هَذَا الرَّمَلَ دَقِيقٌ لِي فَأَطْعِمُهُ يَنِي إِسُوائِيلَ ، قَالَ : فَأَعْطِى عَلَى نِيَّيهِ.
(٣٢٨٣) حضرت اساعيل بن الى خالد ويشِيدُ فرمات بين كه بني امرائيل كوايك مرتبه بحوك في ستايا ـ ايك آ دى دوسر \_ كي ياس سي مراتواس في كها كميرى خوابش بي كه بيصحرا آثابن جائيا ورمين تمام بني امرائيل كو كها نا كهلاؤن تو الله تعالى في اس

( ٣٦٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : الْحِكْمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ يُأْخُذُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

کی نیت براس کواجرعطا کردیا۔

(٣١٨٣) حضرت سعيد بن الى برده ويشيد فرمات بين كدكها جاتا ہے كه حكمت كى بات مومن كائم شده سامان ہے جس جگه پاليتا ہے اس كو حاصل كرليتا ہے۔

( ٣٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : ﴿ اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ قَالَ : مَا يُوعَدُونَ. (٣٨٣٢) حَفرت ابن جر فَح يَثِينُ الله تعالى كارشاد ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ كَانفير مِن فرمات بين كرجس چيز كاان

ہے وعدہ کیا گیا ہے۔

( ٣٦٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : الزُّهُدُ فِى الدُّنيَا قِصَرُ الْأَمَلِ ، وَكَيْسَ بِلُبْسِ الصُّوفِ وَذُكِرَ ، أَنَّ الْأُوْزَاعِيَّ كَانَ يَقُولُ : الزُّهُدُ فِى الدُّنيَا تَرْكُ الْمَحْمَدَةِ ، يَقُولُ : تَعْمَلُ الْعَمَلَ لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدَكُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَذُكِرَ ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الزَّهْدُ فِى الدُّنيَا مَا لَمْ يَغْلِبَ الْحَرَامُ صَبْرَك ، وَمَا لَمْ يَغْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَك.

(٣٦٨٣٣) حفرت سفيان ويشيد فرماتے ہيں كدونيا ميں زہداميدوں كوكم كرنے سے ہتا كداون كے كبڑے پہننا۔اوريہ بات بھى مذكور ہے كداوزا كى ميشيد فرمايا كرتے تھے كدونيا ميں زہداميدوں كوچھوڑ دينا ہے فرمايا كرتے تھے كدتو آخرت كے ليے عمل كريہ ارادہ نہ كركدلوگ تيرى اس عمل پرتعريف كريں گے۔اورز ہرى ميشيد فرمايا كرتے تھے كدونيا ميں زہداس وقت تك ہے كہ جب تك حرام تيرے مبر پرغالب نہ آجائے اور حلال تيرے شكر پرغالب نہ آجائے۔

( ٣٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :كَانَ يَنْبَغِى لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ.

(٣٦٨٣٣) حضرت ايوب فرماتے ہيں كه عالم كے ليے مناسب ہے كه عابزى كے طور پرايخ سر يرمثى ۋالے۔

( ٣٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :عِنْدِى مِنَ الرُّخَصِ رُخَصٌّ لَوُ حَدَّثُتُكُمْ بهَا لَاتَّكُلُتُمْ.

(٣٦٨٣٥) حضرت ثابت فرماتے ہیں كەمىرے پاس رخصت نے متعلقہ الىي احادیث ہیں كه اگر میں تم كوبیان كردوں تو تم عمل میں ست ہوجاؤ گے۔

( ٣٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنْ يَنِي عَدِثَى قَدْ أَدْرَكْت بَعْضَهُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيُصَلِّى حَتَى مَا يأتى فِرَاشَهُ إِلَّا حَبُواً.

(٣٩٨٣١) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بنی عدی کے بعض ایسے آ دمیوں کوبھی دیکھا ہے کہ ان میں کوئی اس وقت تک نماز پڑھتار بتاتھا جب تک کہ تھسٹ کر بستر تک آ سکتا تھا۔

( ٣٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ فِى الْأَرْضِ آنية لَا يَقُبَلُ مِنْهَا إِلَّا الصُّلْبَ الرَّقِيقَ الصَّافِى ، قَالَ : الصُّلْبُ فِى طَاعَةِ اللهِ ، الرَّقِيقُ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ ، الصَّافِى النَّقِيُّ مِنَ الدَّرَنِ.

(٣١٨٣٧) حفزت عبدالله بن ما لك فرمات بي كمالله تعالى كے ليے زمين ميں بعض برتن ايسے بيں جن ميں سے الله صرف سخت ، نرم اور صاف كو قبول فرما تا ہے ۔ يعنى جواس كى اطاعت ميں سخت ، بول ـ اس كے ذكر كے وقت نرم ہوں اور ميل كچيل سے

صاف ہوں

( ٣٦٨٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ :كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ الْحُفَظْنِي بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّبِيُّ ، قَالَ :فَأَبْكَانِي.

(٣٦٨٣٨) عثان بن عبدالله بن اوس طِيْرِيْ فرماتے ہيں كه نبيوں ميں ايك نبي يوں دعا كرتے متھے كه اے الله! ميرى اس طرح حفاظت في جاتى ہے۔ فرماتے ہيں كه مجھے اس بات سے رونا آگيا۔

( ٣٦٨٣٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُهُ وَيَكُثُرُ عِلْمُهُ فَلْيَجْلِسُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ عَشِيرَتِهِ.

(٣٦٨٣٩) حضرت ابوايوب فرماتے ہيں كہ جو تخص بيہ چاہتا ہے كہ اس كاحلم بڑھ جائے اور اس كاعمل زيادہ ہوتو اس كو چاہيے كہ اپنے قبيلہ كے علاوہ كسى كے پاس بيٹھا كرے۔

. ( ٢٦٨٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَ وَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَ وَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَ وَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ وَمُعَالِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَمَا نَدُرِى مَنْ نُعَزَّى مِنْ

(۳۷۸۴۰) حضر کے اعمش فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنازوں پر جایا کرتے تھے کیکن قوم کی حالت کی وجہ ہے ہم کو میہ تجھ میں نہیں آتا تھا کہ تعزیت کس سے کریں۔

( ٣٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْرَسُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا نَتْبُعُ الْجِنَازَةَ فَمَا نَرَى حَوْلَ السَّرِيرِ إِلَّا مُتَقَنَّعًا بَاكِيًا ، أَوْ مُتَفَكِّرًا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمَ الطَّيْرُ.

(۳۶۸ ۲۱) حضرت ثابت بنانی پایٹیلا فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ پس ہم تخنہ کے اردگر دصرف سرول پر مندوں کے سندوں کی سیکھتہ میں کہ کہ میں کہ کرریٹم کی اس کی مدورہ میں میں بیٹھے موال

۔ چا دراوڑ ھ کررونے والوں کو ہی دیکھتے تھے یا کوئی بہت ممگین ۔ گویا کہان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ۔ برین ہو وہ بریں وہ یہ ہو دیا ہے دیا ہے جہری کا کہانا کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔

( ٣٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : الْتَقَى رَجُلَانِ فِي الشَّوقِ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، تَعَالَ نَدْعُو اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ فِي غَفْلَةِ النَّاسِ لَعَلَّهُ يَغْفِرُ لَنَا ، فَفَعَلا ، فَقَضِى لأَحَدِهِمَا ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ : يَا أَخِي ، قَاتَاهُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، أَشْعَرُت أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَنَا عَشِيَّةَ الْتَقَيْنَا فِي السُّوقِ.

(٣٦٨٣٢) حضرت ابی قلابے فرماتے ہیں کہ دوآ دی بازار میں ایک دوسرے سے مطیقو ایک نے کہا کہ اے میرے بھائی آِ وَاللّه سے دعاواستغفار کرتے ہیں لوگوں کی خفلت میں ہوسکتا ہے ہماری بخشش ہوجائے توانہوں نے اسی طرح کیا۔ پھران میں سے آیب کے متعلق فیصلہ کیا گیااوروہ اپنے دوسرے ساتھی سے پہلے فوت ہوگیا۔ پھروہ دوسرے کوخواب میں آیااور کہا کہ اے میرے بھائی کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری اس رات بخشش کردی تھی جس رات ہم بازار میں ملے تھے؟''

( ٣٦٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِٰيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى زَيْنَبَ ، قَالَ : مَنْ أَتَى السُّوقَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا لِيَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا

غُفِرَ لَهُ بعَدَدِ مَنْ فِيهَا.

(٣٦٨٣٣) حفزت الى زينب مِرْشِيْد فرماتے ہيں كه جو محض بازار ميں صرف الله كا ذكر كرنے كے ليے آتا ہے اس كے ليے بازار میں موجودتمام افراد کے بقتر رمغفرت کر دی جاتی ہے۔

( ٢٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مَعْقِلِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : أَبْكَانِي الْحَجَّاجُ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا وَهُوَ يَخْطُبُ فَسَمِعْتِه يَقُولُ : امْرُوْ زَوَّدَ نَفْسَهُ ، امْرُوْ وَعَظَ نَفْسَهُ ، امْرُوْ لَمْ يَأْتَمِنْ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، امْرُوْ أَخَذَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، امْرُوُّ كَانَ لِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ زَاجِرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى قَالَ :فَأَبْكَانِي.

( ٣٦٨٣٣ ) حضرت ما لك بن دينار پرتيمية فرمات بين كه مجھ كوجاج نے اس مجدميں ژلا ديا جب وہ خطيد دے رہاتھا ميں نے سنا كه . وہ کہدر ہاتھا کہ بعض لوگ اپنے کوزادراہ بناتے ہیں اور بعض لوگ اپنے نفس کونصیحت کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے نفس کواپنے لیے امین نہ بچھتے اور بعض لوگ اپنے لیے اپنے نفس میں حصہ بچالیتے ہیں اور بعض لوگوں کانفس ان کے دل اور زبان کواللہ ہے رو تمالیتی ڈراتا ہے۔ فرمایا کہ مجھےاں ہےرونا آ گیا۔

( ٣٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهُل الشَّام يُكُنّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ طَاوُوسًا فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَىَّ شَيْحٌ كَبِيرٌ ظَنَنْت ، أَنَّهُ طَاوُوسٌ ، قُلْتُ :أَنْتَ طَاوُوسٌ ؟ قَالَ : لَا ، أَنَا ابْنَهُ ، قُلْتُ : لَنِنْ كُنْت ابْنَهُ فَقَدُ كَرِفَ أَبُوك ، قَالَ : يَقُولُ هُوَ : إِنَّ الْعَالِمَ لَا يَخْرَفُ ، قَالَ : قُلْتُ : اسْتَأْذِنُ لِي عَلَى أَبِيك ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ لِي ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : سَلُّ وَأُوجِزُ ، فَقُلْتُ : إِنْ أُوجَزُت لِي أُوجَزُت لَك ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُ ، أَنَا أَعَلِّمُك فِي مَجْلِسِكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ :خَفِ اللَّهَ مَخَافَةً حَتَّى لَا يَكُونَ أَحَدٌ أَخُوَفَ عِنْدَكَ مِنْهُ ، وَارْجَه رَجَاءً هُوَ أَشَدُّ مِنْ خَوْفِكَ إِيَّاهُ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُوحِبُّ لِنَفْسِك.

(٣٦٨٣٥) حضرت ابوعبدالله ديشيهٔ فرماتے ہيں كەميں طاؤس بيشيوا كے پاس آيا پھر ميں ان كے پاس جانے كى اجازت طلب كى تو میرے یا س ایک بہت بوڑھا تحض آیا میں مجھا کہ یہی طاؤس ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ ہی طاؤس ہیں؟اس نے جواب دیا کہ نہیں میں توان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر توان کا بیٹا ہے تو پھر تو تیرے والدصاحب کا ذہن خراب ہو چکا ہوگا۔اس نے جواب دیا کہ والدصاحب فرماتے ہیں کہ عالم کی عقل خراب نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اپنے والدصاحب سے میرے لیے اجازت طلب کرو فرماتے ہیں کہ مجھ کوا جازت مل گئی۔ پس میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھوا درجلدی اور مختصر کلام کرو۔ میں نے کہا کہا گرآ پ جلدی کلام کرتے چلیں گے تو میں بھی مختصر کلام کروں گا۔انہوں نے کہا کہ تو سوال نہ کرمیں تجھ کواس کیلس میں قرآن، تورات، انجیل کی تعلیم دیے دیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ہے اتنا ڈر کہاس کے علاوہ کسی کا بھی خوف مجھے نہریے۔ اس کے خوف سے زیادہ تو اس سے امیدر کھاورلوگوں کے لیے وہی پیند کر جوابے لیے پیند کرتا ہے۔

( ٣٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُعِتُ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْعَمَلِ ، قَالَ :وَقَالَ

هج مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدوا) کی پیشین میر ایس کا کا کی پیشین میر جم (جلدوا) كنباب الزهد مُحَمَّدٌ : أَرَأَيْت إِنْ نَشِطَ لَيْلَةً وَكَسِلَ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٨٣١) حضرت الي حره مِيتِيدٌ كاارشاد ہے كەحسن التأثيرُوعمل ميں مداومت كو بسند كرتے تنے۔ الي حره كہتے ہيں كەمحد نے 'يو چھا

كة بكاكيا خيال بكرايكة دى ايكرات نشاط اورانبساط سعادت كرے اوردوسرى رات ستى سے كرے؟ تو انہوں نے اس میں کوئی حرج محسور نہیں کیا۔

( ٣١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، قَالَ :اعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّك تَرَاهُ ، فَإِنْ كُنْت لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك ، وَاحْسُبْ نَفْسَك فِى الْمَوْتَى ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَةٌ.

(٣٦٨٣٤) حضرت زيد بن ارقم كاارشاد ہے كەللند كى عبادت اس طرح كرجيسے كەتواسے دىكھەر ہا ہے۔ پس اگرتوا سے نہيں دىكھەر ہا

نو وہ تو تھے دکھے ہی رہا ہے اور اینے آ پ کومردوں میں شار کر اور مظلوم کی بددعا سے نیج اس لیے کہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ( ٣٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلانِيِّ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ :رَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَعَاشَ بِهِ النَّاسُ مَعَهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشُ بِهِ معه أَحَدٌ

عَيْرُهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ.

(٣٦٨٣٨) حضرت الي مسلم خولاني واليمية فرمات بين كه علاء تين قتم كي جوت بين ايك وه كداس نے خور بھى اپنے علم سے جلا حاصل کی اورلوگوں نے بھی نفع اٹھایا اور دوسرے وہ کہ اس نے تو نفع اٹھایالیکن لوگوں نے نفع نہیں اٹھایا اور تیسرے وہ علاء ہیں کہ لوگوں نے ان سے نفع حاصل کیالیکن وہ خود ہلاک ہو گئے۔

( ٣٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُرَيْك بُنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، ضَعْ قَدَمَك عَلَى أَرْضِكَ وَاعْلَمْ ، أَنَّهَا بَعْدَ قَلِيلٍ قَبْرُك.

(٣٦٨٣٩) حضرت زريك بن ابي زريك ميشيد فرماتے ہيں كەميں نے حسن جاپٹيز كوفرماتے ہوئے سنا كدا ب ابن آ دم! اپنے قدمانی زمین پررکھاوریہ بات ذہن شین کرلے کہ بچھدت کے بعد یمی تیری قبر ہوگا۔

( ٢٦٨٥. ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُرَيْكُ بْنُ أَبِي زُرَيْكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّك نَاظِرٌ إِلَى عَمَلِكَ فزن خَيْرَةُ وَشَرَّهُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ هُوَ صَغُرَ ، فَإنَّك إذَا رَأَيْته سَرَّك مَكَانَهُ ، وَلَا تُحَقِّرُ شَيْئًا مِنَ الشَّرُ فَإِنَّك إذَا رَأَيْته سَانَك مَكَانَهُ ، رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَسَبَ طَيْبًا وَأَنْفَقَ فَصْدًا وَوَجَّهَ فَضُلا ، وَتَجَهُوا هَذِهِ الْفُصُولَ حَيْثُ وَجَهَهَا اللَّهُ ، وَصَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُوضَعَ ، فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْفَصْلِ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا فَفَضَحَهَا ، فَوَاللهِ مَا وُجِدَ بَعْدُ ذُو لُبُّ فَرِحًا.

(٣٦٨٥٠) حفرت حسن زائز فرماتے ہیں کہ اے این آ دم! تو اپنی ممل کو دیور ہا ہے ہیں اس میں سے الی محصاور برے کا وزن کر کے دیرے اور کی بھی بھلائی کو حقیر نہ بھوا گر چہوہ چھوٹی ہی بی کیوں نہ بواس لیے کہ جب تو اس کے مرتبہ کو دیکھے گا تو برامحسوس کرے گا اللہ تعالی اس خفس پر دم فرما کیں کہ جس نے اور کسی بھی حقیر گناہ کو حقیر نہ بھی کو تا کہ جس نے حال طریقہ سے مال کما یا اور میا نہ روی سے فرچ کیا اور زائد کو لوٹا دیا۔ اس زائد کو ای جگہ لوٹا یا کر و جہاں اللہ نے لوٹا یا ہے اور اس کو اس جگہ رکھو جہاں اللہ نے لوٹا یا ہے۔ بس حقیق تم سے قبل لوگوں نے اللہ کے فضل کے بدلہ میں اپنی جانوں کو بی تھا اور سے موت دنیا کے بہت زیادہ قریب ہوئی۔ بس اس نے دنیا کو ذیل کر دیا اللہ کی قسم کی جاندار نے بھی اس کے بعد فوٹی نہیں دیکھی۔ موت دنیا کے بہت زیادہ قریب ہوئی۔ بس اس نے دنیا کو ذیل کر دیا اللہ کی قسم کی جاندار نے بھی اس کے بعد فوٹی نہیں دیکھی۔ موت دنیا کہ بدائم فلط حقیق فی گذر کے فی کہ کور ڈ نگر ک و آئمیسٹ کے گئے گئے کے دینگ .

(٣٦٨٥١) حَضرت انى العبيدين طِيشيد فرمات ميں كه أكرلوگ تحقيد بيلنے سے پيس ديں پھر بھى اپنا حصہ لے اور اپنے حق كامطالبه كر اور اپنے دين كوبھى محفوظ ركھ۔

( ٣٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : حَرَامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الدُّنيَا حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى أَيْنَ مَصِيرُهَا.

(٣٦٨٥٢) حضرت على بن فيز فرمات بين كه برنفس برد نيا كوچھوڑ ناحرام ہے جب تك كده ميدندجان لے كداس كا انجام كيا ہوگا۔

( ٣٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ بْنُ فَضَالَة ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَكُوْ ، عَنُ عَدِى بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ رَجُلِ كَانَ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ :كَانُوا إِذْ أَثْنُوا عَلَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُؤَاحِذُنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَاغْهِرُ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

(۳۱۸۵۳) حضرت عدی بن ارطا ۃ میٹین اس امت کے کسی ابتدائی آ دمی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ! جو یہ کہتے ہیں کہ میرااس میں مواخذہ نہ کرنا اور جو پہنیں جانتے وہ معاذ کر دینا

( ٣٦٨٥٤ ) حَلَّتَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِتَى ، عَنْ مُنْلِرِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُ بُدًّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًّا وَمَخْرَجًا.

' ۳۷۸۵۳) حضرت محمد بن ملی ابن صنیفه فر ماتے ہیں جو نیکی والی زندگی نهگز ارے وہ تقلمند نہیں ہےاور جوکو کی حیارہ کارنہیں پا تا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کاراستہ اور کشاد گی ہیدا فر مادیتے ہیں۔

( ٣٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَصِّلٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ غُمَرَ بُنِ فَتَادَةَ ،

عَنْ محمود بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ. (ترمذي ٢٠٣٦ ـ احمد ٢٢٢)

(٣٦٨٥٥) حضرت محمود بن ربیج و النو فرماتے میں كدرسول الله عليقياليا كا ارشاد ہے كدالله تعالى جس محبت كرتے میں اس كود نیا اساس طرح بياتے میں جس طرح تم میں سے كوئی شخص اپنے كسى بياركو پانى سے بچا تا ہے۔

( ٣٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ: لَيْسَ بَأْسَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَخُلُو وَحُدَهُ.

(٣٦٨٥٦) حضرت حسين مِلْتُعِينِ المال بن بياف ئے روایت کرتے ہیں که مومن کوتنہائی ہے زیادہ کوئی چیزا جھی نہیں گئی۔

( ٣٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الدُّنيَا دَارُ مِنْ لَا دَارَ لَهُ ، وَمَالُ مِنْ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَهَا يَعْمَلُ مِنْ لَا عَقُلَ لَهُ.

(٣٦٨٥٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں كه دنیااس كا گھر ہے كہ جس كا كوئى گھرنبیں اوراس كامال ہے كہ جس كا كوئى مال نبیں اوراس دنیا کے لیے وہی شخص عمل كرتا ہے جس میں عقل نہیں۔

( ٣٦٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْجُعْفِى ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام : بَيْتِى الْمَسْجِدُ ، وَطِيبِى الْمَاءُ ، وَإِدَامِى الْجُوعُ ، وَشِعَارِى الْحَوْفُ ، وَدَايَّتِى رِجُلَاى ، وَمُصْطَلَاى فِى الشِّنَاءِ مَشَارِقُ الصَّيْفِ ، وَسِرَاجِى بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ ، وَجُلَسَائِى الزَّمْنَى وَالْمَسَاكِينُ ، وَأَمْسِى وَلَيْسَ لِى شَيْءٌ ، وَأَمْسِى وَلَيْسَ لِى شَيْءٌ ، وَأَمَّا بِحَيْرٍ ، فَمَنْ أَغْنَى مِثَى.

(۱۸۵۸) حفرت عیسیٰ بن مریم علاینام کاارشاد ہے کہ میرا گھر مسجد ہے اور میری خوشبوپانی ہے اور میراسالن بھوک ہے اور میرا شعار خوف خدا ہے اور میری سواری میرے پاؤں ہیں۔اور گرمیوں میں جس جگہ سورج نکاتا ہے وہی میری سردیوں میں تا پنے کی جگہ ہے۔اور میرا چراغ چاند ہے اور میرے اہل مجلس کمزور اور مسکین ہیں اور میں شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور بالکل ٹھیک ہوں تو پھر مجھے سے زیادہ غنی کون ہوسکتا ہے؟''

( ٢٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَعْمَلُ أَعْمَالًا فِى السَّرِّ فَنَسْمَعُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ بِهَا فَيُعْجِبُنَا أَنْ نُذْكَرَ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ : لَكُمْ أَجْرَانِ : أَجُرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. (طيالسي ٢٣٣٠- ابن حبان ٣٤٥)

(٣٦٨٥٩) حفرت حبيب بن الی نابت ميشيد فرمات بين كه آپ مَوْفَظَةَ كِصحابه كرام نے سوال كيا كه اے الله كرسول نيوفظية بم كوئى كام حجيب كركرتے بين چربم لوگوں كواس كے بارے ميں باتيں كرتے ہوئے سنتے بين تو بم كو بمارا بھلائى بين ذكر كيا جانا احجه الحسوس ہوتا ہے؟ تو آپ علاِفِقارِ بلانے جواب ديا كرتم ہارے ليے دواجر بين ايك پوشيده كا اجراورا يك علانيكا اجر- ( ٣٦٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبُلَ صَاحِبِهِ بِجُمُّعَةٍ فَفَضَّلُوا الَّذِى مَاتَ وَكَانَ فِى أَنْفُسِهِمُ أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بَقِى الآخَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ جُمُعَةً ، صَلَّى كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ فَصَّلَ الثاني.

(٣٦٨٦٠) حضرت حسن خلط فرماتے ہیں کہ آپ مِنْ الفَظَامَ آپ کے دوصحابیوں میں سے ایک دوسرے سے ایک جمعہ پہلے فوت ہوگیا تو لوگوں نے مرنے والے کونضیلت دی۔ان کے ذہنوں میں تھا کہ بید دوسرے سے بہتر ہے۔ چھریہ بات رسول اللہ مِنْرِ الْفَظَامَ اللّٰهِ مِنْرِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

( ٣٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْزِّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ شَيْخ ، عَنْ أَبِى اللَّارْدَاءِ ، أَنَهُ قَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النَّفَاقِ ، قَالَ :قِيلَ :يَا أَبَا اللَّارُدَاءِ ، وَمَا خُشُوعُ النَّفَاقِ ، قَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبَ لَيْسَ بِخَاشِعِ.

(٣٦٨٦١) حضرت ابودرداء بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے منافقت والے خشوع سے پناہ مانگو۔سوال کیا گیا کہ اے ابودرداء خشوع میں منافقت کیا چیز ہے؟ توجواب دیا کہ تو د کھے کہ جسم میں تو خشوع ہے لیکن دل میں خشوع نہیں ہے۔

( ٢٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِيُّ ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ الْعَمَّيُّ، قَالَ: لَمَّا قِيلَ لِدَاوُدَ:

قَدُ غُفِرَ لَكَ ، قَالَ :ِ فَكَيْفَ لِي بِالرَّجُلِ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :نَسْتَوْهِبُك مِنْهُ فَيَهَبَكَ لَنَّا ، فَإِنَّهَا لَتُرْجَى فِي الدُّنيا.

(٣٦٨٦٢) حفرت زيرعمی فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علایتلا سے کہا گیا کہ آپ کی مغفرت کر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس آ دمی کا کیا ہوگا۔ان سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کواس سے طلب کیا تو اس نے آپ کوہمیں دے دیا۔ یہ دنیا میں زیادہ قابل امید ہے۔

( ٣٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ :قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْعَبْشَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا اجْسَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ ، قَذْ بُدُّلَتْ سَيِّنَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

(٣١٨٦٣) حضرت سبل بن حظلہ عبسی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو آسان ہے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اٹھوتم ہاری مغفرت کردی گئی اور تمہاری غلطیوں کوا چھائیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔

( ٣٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيَرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ ، يُقَالَ :الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَغْدُو فِى طَلَبِهِ ، فَإِذَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ. (۳۲۸ ۲۳) حفرت عبدالله بن عبید بن عمیر کاارشاد ہے کہ کہا جاتا تھا کہ علم مومن کا گمشدہ سامان ہے۔ بیاس کی صلب میں صبح نکاتا ہےاور جب کچھ نہ کچھل جاتا ہے توجع کر لیتا ہے۔

( ٢٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِى ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللّهُ عَالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ فِيهِمَ الْمِزَاحُ وَالضَّحِكَ ، فَٱنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللّهِ اللّهِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ.

( ٣٦٨٦٦) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حلَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ قَوْمًّا صَحِبُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَفُوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِيَّاىَ وَالْمِزَاحَ ، فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْقَبِيحَ وَيُورِثُ الضَّغِينَةَ ، وَتَجَالَسُوا بِالْقُرْآنِ وَتَحَدَّثُوا بِهِ ، فَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْكُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ الرِّجَالِ ، سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ.

(٣٦،٦٦) حضرت ابن الى روادفر ماتے بین كه ايك توم عمر بن عبد العزيز بياتين كى مصاحب بوئى تو انبوں نے فرما يا كەصرف ايك الله عند و دروجس كاكوئى شريك نبيس بهاورا بنے كومزاح سے بچاؤ، اس ليے كه بيمزاح فتيج با تيں پيدا كرتا ہے اوركينه بيدا كرتا ہے۔ اور قرآن كى مجالس لگايا كرواوراس بى سے متعلقہ باتيں كيا كرو۔ پھراگرتم كو بوجسل محسوس بوتو لوگوں كى باتوں ميں كوئى بات كرايا كرو۔ اللہ كے نام كے ساتھ زمين برچلو۔

( ٣٦٨٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا كَتَبَتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ :أُوصِيك بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّك إِنِ اتَّقَيْت اللَّهَ كَفَاك النَّاسَ فَإِنَ اتَّقَيْت النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا ، عَنْك مِنَ اللهِ شَيْنًا ، فَعَلَيْك بِتَقُوَى اللهِ أَمَّا بَعْدُ.

(٣٦٨٦٧) حفرت عائشہ شئ مذین نے معاویہ کی طرف خط بھیجا کہ میں تم کواللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں۔اس لیے اگر تو اللہ ہے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ ہے کفایت نہیں کر کئیں گے۔ پس سے ڈرے گا تو وہ لوگوں سے تیری کفایت کرے گا اور اگر تو لوگوں سے ڈرے گا تو وہ تیری اللہ سے کفایت نہیں کر کئیں گے۔ پس تیرے اوپراللہ کا ڈرلازم ہے۔'' اما بعد''

( ٣٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا تَجَرَّعَ عَبُدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ أَجْرًا مِنْ جَرْعَةٍ كَظَمَهَا لِلَّهِ الْبِيْغَاءَ وَجْهِ اللهِ. (بخارى ١٣١٨)

(٣٦٨ ١٨) حفرت عبدالله بن عمر جائز فرماتے ہيں كەكسى آ دى نے بھى اجر كے اعتبار سے اللہ كے ہاں اس شخص سے زيادہ بہتر گھونٹ نہيں پيا كہ جس نے صرف اللہ كى رضا كے ليے اور اس كى خوشنودى حاصل كرنے كے ليے غصہ بى ليا ہو۔ ( ٣٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا تُعَلَّمُ للدنيا ، وَلَا تَفْقَهُ لِلرِّيَاءِ ، وَلَا تَكُونَنَّ ضَحَّاكًا مِنْ غَيْرِ عَجَبِ ، وَلَا مَشَّاءً فِي غَيْرِ أَرَبِ.

(٣٦٨٦٩) حفرت سلیمان بن موی پر تیجینه فرماتے ہیں کددنیا کے لیے تعلیم مت سیکھ اور ریا کاری کے لیے فقہ مت حاصل کر۔اور ہرگز بغیر کسی تعجب کے مت بنس اور نہ ہی بغیر کسی ضرورت کے سفر کر۔

( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ، عَنْ صَالِحِ بَنِ رُسُتُم، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: صَحِبْت ابْنَ عَبَاسٍ مِنْ مَكَّةَ الْمَوْتِ الْمَدِينَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا نَوْلَ مَنْوِلاً قَامَ شَطُرَ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ النَّشِيجَ ، قُلْتُ: إِلَى الْمَدِينَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَقُرُأُ : ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾. وَمَا النَّشِيجُ ، قَالَ : النَّحِيبُ وَالْبُكَاءُ ، وَيَقُرُأُ : ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْت مِنْهُ تَحِيدُ ﴾. (٣١٨٤٠) حضرت ابن الى مليك عِينَيْ فرمات بي كه مِن له إلى عالى عالى عالى ما تعلى على الله الله على الله الله على اله على الله على

( ٣٦٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ خَينَئَمَة ، قَالَ :كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام ، وَيَحْيَى ابْنَى خَالَةٍ ، وَكَانَ عِيسَى يَلْبَسُ الصُّوْفَ ، وَكَانَ يَحْيَى يَلْبَسُ الْوَبَرَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا دِينَارٌ ، وَلَا دِرْهَمٌ ، وَلَا عَبُدٌ ، وَلَا أَمَةٌ ، وَلاَ مَأُوَّى يَأُويَانِ إلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيلُ أُويَانِ إلَيْهِ ، أَيْنَمَا جَنَّهُمَا اللَّيلُ أُويَا، فَلَمَّا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِقَا، قَالَ لَهُ يَحْيَى: أَوْصِنِى، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ إِلاَّ أَنْ أَغْضَبُ، قَالَ : لاَ تَغْضَبُ مَالًا ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَعَسَى.

(۱۸۷۱ س) حضرت ضیمہ ہلینی فرمات ہیں کئیسی بن مریم طبینا داور کی غلایلا دونوں خالہ زاد سے اور عیسی غلایلا اون کا کیڑا پہنتے ہے اور یکی غلایلا اون کی کھال کا کبڑا پہنتے ہے اور ان میں ہے کسی ہے گئے علایلا اون کی کھال کا کبڑا پہنتے ہے اور ان میں ہے کسی کے پاس بھی نہ کوئی درہم ہوتا تھا اور نہ بی وینار ہوتا تھا اور نہ بی کوئی ایسا ٹھکا نہ ہوتا تھا کہ جبال وہ پناہ گزین ہو سکیں۔ جس جگہ بھی رات ہوجاتی فلام ہوتا تھا اور نہ بی کوئی ایسا ٹھکا نہ ہوتا تھا کہ جبال وہ پناہ گزین ہو سکیں۔ جس جگہ بھی رات ہوجاتی و ہیں تقریر جاتے۔ پھر جب جدا ہونے کا ارادہ کرتے تو تعیسی غلایلا کو یکی عرض کرتے کہ ججھے کوئی وصیت کردیں تو وہ کہتے کہ غصہ مت کرنا تو یکی غلایلا ہوا ہو ہے کہ البت یہ کام آسان ہے۔

( ٣٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:﴿وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ قَالَ :كَأْسٌ مِنْ خَمْرِ جَارِيَةٍ.

(٣١٨٤٢) ‹سنرت قاده خُرَاتُو ہے قرآنِ پاک کی آیت ﴿وَكُأْسٍ مِنْ مَعِینِ ﴾ کی تغییر میں منقول ہے کہ یہ گلاس بہتی ہوئی

شراب سے برہوں <sup>ھ</sup>ے۔

( ٣٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إياسِ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَتُهُ الْوَفَاةُ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا لَهْفَاهُ رًا لَهُفَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : لِم تَلَقَفُ ؟ فَقَالَ : إنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : مَا يَكُفِينِي مِنَ الدُّنْيَا ، قَالَ :حَادِمٌ وَمَرْكَبٌ ، فَلَا أَنَا سَكَتُّ فَلَمْ أَسْأَلْهُوَ لَا أَنَا حِينَ سَأَلَتُهُ انْتَهَيْت إِلَى قَوْلِهِ ، وَأَصَبْت مِنَ الدُّنْيَا وَفِي يَدِى مَا فِي يَدِى وَجَانَنِي الْمَوْتُ.

(٣٦٨٧٣) حضرت ابوالعلاء مِيشِيدِ فرماتے ہيں كه آپ مِلْفِيْقَةَ كے سحابہ ميں ہے لئى كى وفات كاونت قريب آيا تو كينج لگا كه ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ ان سے بوچھا گیا آ پکس بات پرافسوس کررہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَى مِن كيا چيز كافى موكى تو آپ مِنْ الله عَلَيْهِ فَيْ الله عَلام اورا يك سوارى - يس نه تو ميس خاموش ہی رہا کہ سوال نہ کرتا اور نہ جس وقت میں نے سوال کیا اس بیممل کیا اور میں نے دنیا حاصل کی اور میری ملک میں اتنا اتنامال ہےاور مجھ کوموت نے آن گھیراہ۔

( ٣٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آيَّةٌ أُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الأمة : ﴿قَلَ أَوْنَبُنُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ قَالَ عُمَرُ : الآنَ يَا رَبُّ.

(٣١٨٧٣) حضرت مجامر يشي فرمات بي كداس امت ك بار على بية يت نازل مولى ﴿ قل أَوْ نَبْنُكُمْ بِحَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ توعمر وليُ فيزنے فرمایا كها بالله اس وقت \_

( ٣٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان الشَّحَّامُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَاسِعِ ، قَالَ : قَدِمْت مِنْ مَكَّةَ فَإِذَا عَلَى الْخَنْدَقِ قَنْطَرَةٌ ، فَأَخَذُت فَانْطُلِقَ بِي إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَرَحَّبَ بِي ، وَقَالَ :حَاجَتُك يَا أَبَا عُبْدِ اللهِ ، قُلْتُ : حَاجَتِي إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ أَكُونَ كُمَا قَالَ أَخُو بَنِي عَدِيٌّ ، قَالَ :وَمَنْ أَخُو بَنِي عَدِثٌ ؟ قَالَ :الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : اسْتَغْمَلَ صَدِيقٌ لَهُ مَرَّةً عَلَى عَمَلِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ لَا تَبِيتَ إِلَّا وَظَهْرُك حَفِيفٌ، وَبَطْنُك خَمِيصٌ ، وَكَفُّك نَقِيَّةٌ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُوالِهِمْ ، فَإِنَّك إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك سَبِيلٌ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ﴾ الآيَةُ ، قَالَ مَرْوَانُ : صَدَقَ وَاللهِ وَنَصَحَ ، ثُمَّ قَالَ : حَاجَتُك يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، قُلْتُ :حَاجَتِي أَنْ تُلْحِقَنِي بأَهْلِي ، قَالَ :فَقَالَ :نَعَمُ.

(٣١٨٧٥) حضرت محد بن واسع فرماتے ہیں كه ميں مكه ہے آياتوراسته ميں خندق پرايك بل تھا ميں اس بل پرچل پڑا۔وہ بل مجھ مروان بن مہلب کے باس لے گیا جوبصرہ کےامیر تھے۔انہوں نے مجھے مرحبا کہاادر فرمایا اے عبداللہ آ پ کی کوئی حاجت ہو؟ میں نے کہا کہ میری حاجت ہے ہے کہ ای طرح ہوجاؤں کہ جس طرح بن عدی کے بھائی نے کہا تھا۔انہوں نے سوال کیا کہ بن عدی کے
بھائی کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ' علاء بن بزید' ہیں۔علاء بن بزید نے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست کو کسی کام پر عامل مقرر
کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ' امابعد' اگر تو طاقت رکھے کہ تو رات اس حالت میں گزار سے کہ تیری کم جبکی ہواور تیرا
پیٹ خالی ہواور تیری ہتھیلیاں مسلمانوں کے خون اوراموال سے پاک ہوں تو اگر تو نے یہ کام کرلیا تو تجھ پرکوئی راستہیں۔ راستہ تو
ان لوگوں پر ہے کہ جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔ مروان نے کہا کہ بالکل بچے فر مایا اور نصیحت کی۔ پھر
مروان نے بو چھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے ابوعبداللہ؟ تو میں نے کہا کہ میری ضرورت ہے کہ تو مجھے میرے گھر والوں سے ملا
دے ۔ تو اس نے جواب دیا کہ کیون نہیں۔

( ٣٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً لَمُ يَخُلُقَ اللَّهُ مِنْ صَوْتٍ حَسَنِ إِلَّا وَهُوَ فِي جِذْمِهَا تَلَذَّذُهُمْ وَتَنَعَّمُهُمْ.

(۳۷۸۷ تا) حضرت ابن سابط مِلِیُّنِی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اللہ نے تمام انچھی آ وازیں اس ہی کی جڑ ہے پیدا کی ہیں جو جنتیوں کومخطوظ کرے گا اور آسود ہ کرے گا۔

( ٣٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ عُلَمَاءَ اجْتَمَعُوا فَقَالُوا لَأَحَدِهِمْ : مَا أَمَلُكَ ؟ قَالَ : مَّا يَأْتِي عَلَىَّ شَهْرٌ إِلَّا ظُنَنْت أَنِّى أَمُوتُ فِيهِ ، قَالُوا : إِنَّ هَذَا الْأَمَلُ ، فَقَالُوا لِلآخِرِ : مَا أَمَلُك ، قَالَ : مَا تَأْتِي عَلَىَّ جُمُعَةٌ إِلَّا ظَنَنْت أَنِّى أَمُوتُ فِيهَا ، قَالُوا لِلتَّالِثِ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

أَمَلُك ؟ قَالَ : وَمَا أَمَلُ مَنْ نَفُسُهُ بِيدِ غَيْرِهِ.

(٣١٨٧٧) حفرت حسن را ناز کارشاد کے کہ تین علاء اکشے ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تیری امید کتی ہے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک مبینہ زندہ رہ سکوں پھر مرجاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بری امید ہے۔ پھر دوسرے سے بوچھا کہ تجھے تنی امید ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں ایک جمعہ تک رہ سکوں گا پھر مرجاؤں گا۔ انہوں نے تیسرے سے سوال کیا کہ تیری کیا امید ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس شخص کو کیا امید ہو گئی ہے کہ جس کی جان ہی کسی دوسرے کے باس ہو؟''

( ٢٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَضُرِبُ مَثَلَ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ رَجُلٍ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، فَحَضَرَه أَهْلُهُ وَعَمَلُهُ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : امْنَعُونِي ، قَالُوا : إِنَّمَا كُنَّا نَمُنَعُك مِنْ أَمْ فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا كُنَّا نَمُنَعُك مِنْهُ ، فَقَالَ لِمَالِهِ : أَنْتَ تَمْنَعُنِي ؟ قَالَ : إِنِّمَا كُنْت زَيُنتك زَيَّنْت أَمْرِ الدُّنْيَا ، فَأَمَّا هَذَا فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ نَوَتَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَذْخُلُ مَعَك فِي الدُّنْيَا ، أَمَّا هَذَا فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمْنَعُك مِنْهُ ، قَالَ : فَوَثَبَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ : أَنَا صَاحِبُك الَّذِي أَذْخُلُ مَعَك فِي الدُّنِي الْمُعَلِي وَلَا الْحَسَنُ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ الْحَسَنُ :

ر ٣٦٨٧٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرْدُوسِ النَّعْلَبِيِّ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : اتَّقِ تُوقَهُ ، إنَّمَا النَّوَقَى بالنَّقُوَى ، ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، تُوبُوا يُتُب عَلَيْكُمُّ.

(٣٦٨٧٩) حضرت كردوس نغلبى ويشينه فرماتے ہيں كەتورات ميں بيه بات تكھى ہے كەلىند سے ڈرون جاؤگے۔ كيونكه بچاؤ صرف تقوىل ميں ہى ہے۔رحم كروتم پر بھى رحم كيا جائے گا۔تو بەكروتم ہارى توبة قبول كى جائے گى۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْجَنَّةَ فَرَأَى مَمْلُوكَهُ فَوْقَهُ مِثْلَ الْكُوْكِي ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي فِي الدُّنَيَا ، فَمَا أَنْزَلَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ، قَالَ : كَانَ هَذَا أَخْسَنَ عَمَلاً مِنْك.

(٣٦٨٨) حضرت البي نضر و ويشيئ سے مروى ہے كہ ايك آدى پر ميں داخل ہوا تو اس نے اپنے غلام كواپے سے او پرستارے كى طرح ديكھا تو اس نے سينجاديا تو اللہ نے جواب ديا كہ اس كے طرح ديكھا توان نے سينجاديا تو اللہ نے جواب ديا كہ اس كے عمل تجھ سے اجھے تھے۔

( ٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت الَّذِى رَأَيْت لَاحْتَرَقَتُ كَبدُك عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ ابْرَاهِيمُ : إِنْ كَانَ اللَّيْلُ لَيَطُولُ عَلَىَّ حَتَّى أُصْبِحَ فَأَرَاهُ.

(٣٩٨٨) حضرت ابوحسین بیتید فرماتے ہیں كه اگرتم وہ دیکھوجو میں نے دیکھا ہے تو تمہارا جگر جل كررا كھ ہو جائے - حضرت ابراہیم بیتید نے فرمایا: اگررات مجھ برطویل ہوجائے حتیٰ كہ میں صبح كرلوں تو میں اس چیز كودیکھوں گا۔

( ٣٦٨٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: تُوُفِّيتِ النَّوَارُ امْرَأَةُ الْفَرَزُدَقِ، فَخَرَجَ فِي جِنَازَتِهَا وُجُوهُ أَهْلِ الْبَصُرَةِ ، وَخَرَجَ فِيهَا الْحَسَنُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِلْفَرَزُدَقِ : مَا أَعْدَدُت لِهَذَا الْيَوْمِ يَاأَبًا فِرَاسٍ ، قَالَ : شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُنْذُ ، ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ : فَلَمَّا دُفِنَتْ قَامَ عَلَى قَبْرِهَا ، فَقَالَ : هُ مَعنف ابن الِي شِيهِ مِرْ جَمِ (جُدو) كُونِ مَعَ الْحَدِي مَعَ الْحَدِي مَعَ الْحَدِي مَعَ الْحَدِي الْحَدِي أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبُرِ إِنْ لَمُ يُعَافِنِي أَشَدُّ مِنَ الْقَبُرِ الْتِهَابَّا وَأَضْيَقَا

عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزُدَقَا عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزُدَقَا إِلَى النَّارِ مَغْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمُ يُعَافِنِى إِذَا جَانَنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ لَقَدُ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ دارِم مَنْ مَشَى

(٣١٨٨٣) حفرت ابومویٰ تیمی برایشید فرماتے ہیں کہ'' نواز'' فرز دق کی بیوی کا انقال ہوگیا تو اس کے جنازہ میں بھرہ کے بہت ہے لوگ جلے۔ اوران میں حسن برایسید بھی ہتھے۔ حسن برایسید نے فرز دق سے پوچھا کہ اے ابوفراس تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ای کہ اس سے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اس کی بیوی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو فرز دق اس کی قبر پر کھڑا ہوگیا اور بیشعر پڑھے:

- 🛈 💎 اگر مجھ سے عافیت والا معاملہ نہ ہوا تو قبر کے بعد قبر سے بھی زیادہ آگ اور تنگی ہے میں ڈرتا ہوں۔
  - 🕏 کہ جب بروز قیامت ایک بخت ہا نکنے والا اورا یک قائد فرز دق کو ہا تک رہے ہوں گے۔
- 👚 اولا دِدارم میں ہے دہ شخص بر باد ہو گیا کہ جس کوا ندھا کر کے بطوق پہنا کر جنم کی طرف لے جایا گیا۔

تم كتاب الزهد والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد و آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا.

## **-€®®≫**



## ضروري بإدداشت

| •                                      |
|----------------------------------------|
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| ······································ |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |



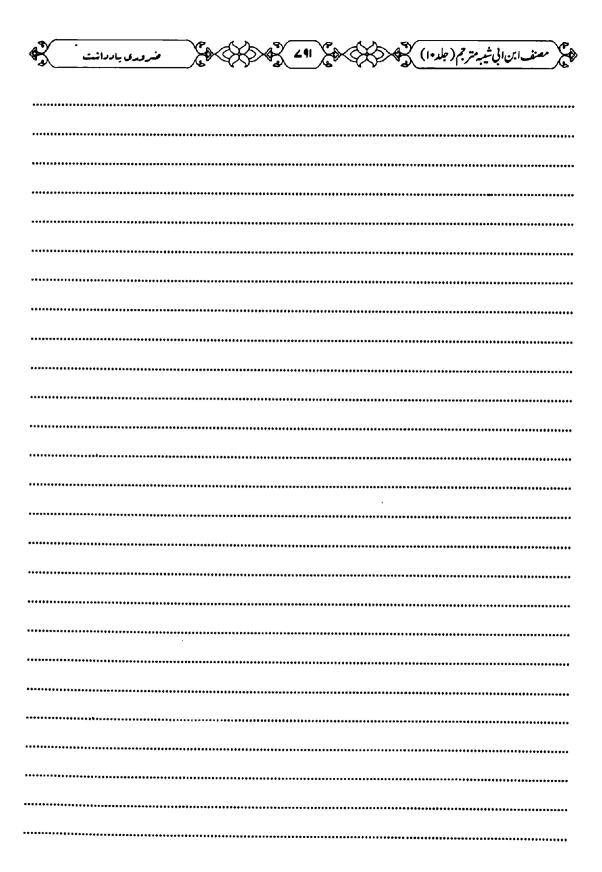

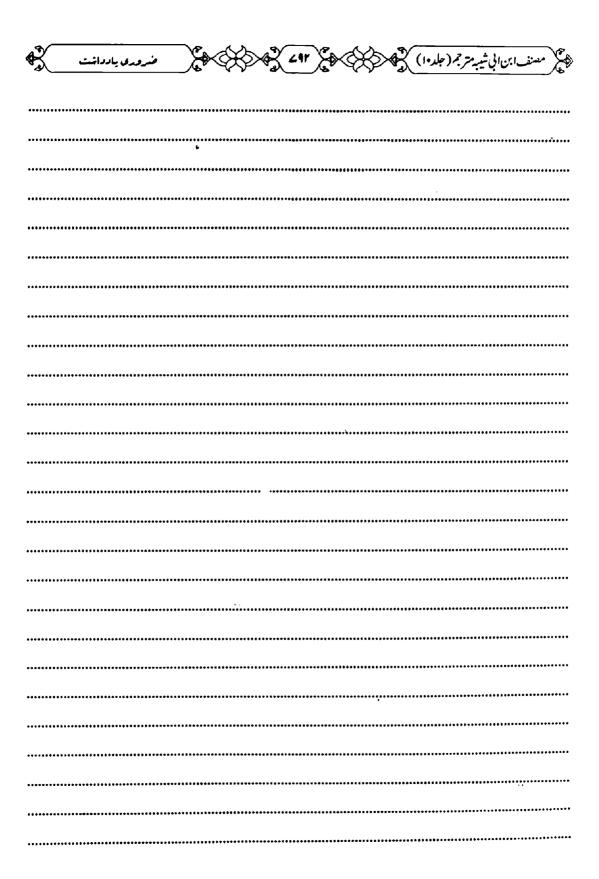



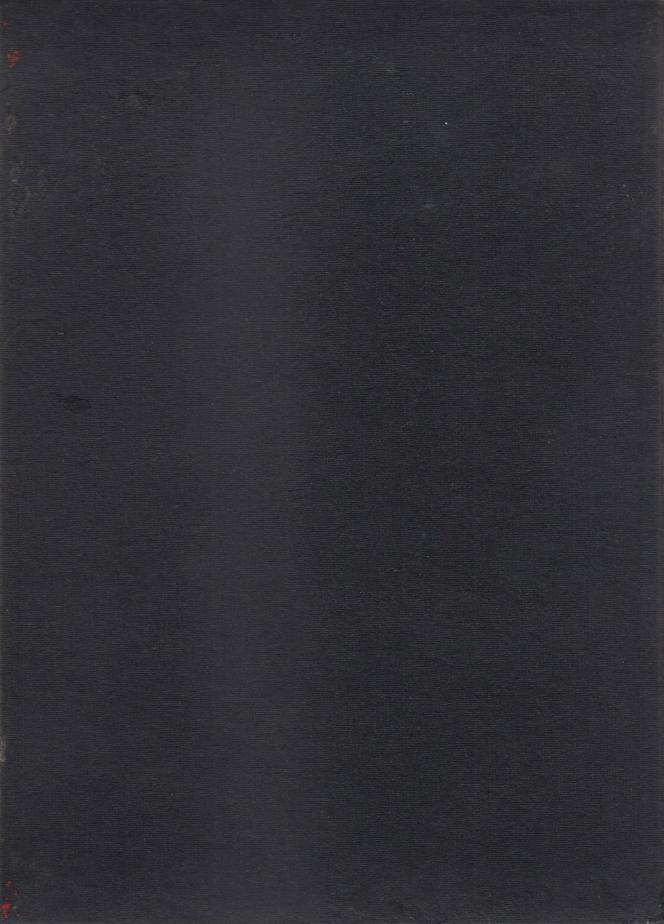